

طاء المستن كى كتب Pdf قائل مين حاصل 2 2 1 "PDF BOOK "نقتر حتى" چين کو جوائل کري http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشتل ہوسٹ حاصل کرنے کے لیے تحقیقات چین لیگرام جمائن کریں https://t.me/tehqiqat طاء المسنت كى ثاباب كتب كوكل سے اس لاك ے فری قاول لوڈ کی ا https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب وقا۔ اگر حرقاق مطالکی الاوروبيب المساكل وطالك





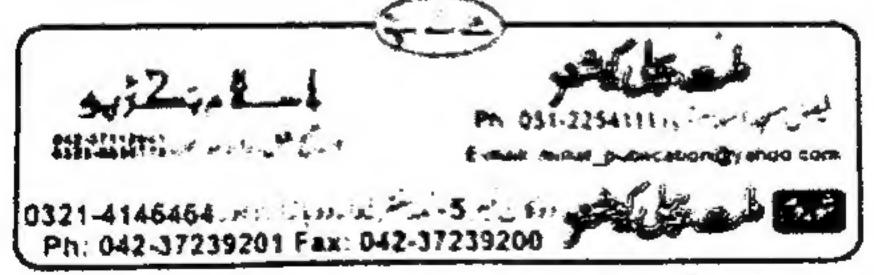



## فہر ست

|   | صفحه |                  | عنوانات                  |
|---|------|------------------|--------------------------|
|   |      | مظرواباحت كابيان |                          |
| - | 37   |                  | كمانے كابيان             |
|   | 40   |                  | احادیث                   |
|   | 40   |                  | تحکیم الامت کے مدنی پھول |
|   | 40   | ·                | تحکیم الامت کے مدنی پھول |
|   | 41   |                  | تھیم الامت کے مدنی پھول  |
|   | 42   |                  | تحکیم الامت کے مدنی پھول |
|   | 42   |                  | عکیم الامت کے مدنی پھول  |
|   | 43   |                  | تحكيم الامت كي مدنى يعول |
| , | 44   |                  | عكيم الامت ك مدنى يحول   |
|   | 45   | •                | تحكيم الامت كي مدنى پھول |
|   | 47   |                  | تحكيم الامت كيدني ويعول  |
|   | 48   |                  | حكيم الامت كي مدنى بهول  |
|   | 48   |                  | تحكيم الامت في يحول      |
|   | 49   |                  | عكيم الامت كي مدنى بحول  |
|   | 49   |                  | عليم الامت كي مرتى يهول  |
|   | 51   | •                | حكيم الامت كے مدنی محول  |
|   | 51   |                  | مكيم الامت كے مدنی پھول  |
|   | 52   |                  | حكيم الامت كے مدنی پھول  |
|   | 53   | x x              | حکیم الامت کے مدنی پھول  |
|   |      |                  |                          |

# المرح بهاد شویعت (مدنازدیم) که هنازدیم)

|    |     |   | CLAN                                  |                                             |
|----|-----|---|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| 55 |     |   |                                       | م الامت کے مدنی پھول                        |
| 55 |     |   |                                       | ہم الامت کے مدنی پھول                       |
| 56 |     |   |                                       | یم الامت کے مدنی بھول<br>الامت کے مدنی بھول |
| 57 |     |   |                                       | مليم الامت كے مدنی بچول                     |
| 58 | F . |   |                                       | عیم الامت کے مدنی مچول                      |
| 64 | •   |   |                                       | سائل فعهيه                                  |
| 64 | 4   |   | •                                     | عکیم الامت کے مدنی بھول                     |
|    |     |   | یانی پینے کابیان                      |                                             |
| 75 |     |   |                                       | احاديث                                      |
| 80 | . = |   |                                       | مسائل فقهيه                                 |
|    |     |   | وليمه اور ضيافت كابيار                | •                                           |
| 82 |     |   |                                       | احادیث                                      |
| 82 |     |   |                                       | حکیم الامت کے بدنی پیول                     |
| 83 |     |   |                                       | تحكيم الامت كي يحول                         |
| 83 |     |   |                                       | تحکیم الامت کے مدنی پھول                    |
| 84 |     | - |                                       | تحکیم الامت کے مدنی بھول                    |
| 84 |     |   |                                       | حكيم الامت كيدني محول                       |
| 85 |     |   |                                       | تحکیم الامت کے مدنی پھول                    |
| 85 |     |   |                                       | محكيم الامت كي مدني يهول                    |
| 86 |     |   |                                       | حکیم الانمت کے مدنی محول                    |
| 86 |     |   |                                       | حکیم الامت کے مدنی مجول                     |
| 87 |     |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | تحکیم الامت کے مدنی مجمول                   |
| 88 |     | , |                                       | حکیم الامت کے مدنی پھول                     |
| 89 | +   |   |                                       | حكيم الامت كے مدنی يھول                     |
| 91 |     |   | 1                                     | مسائل فقهيه                                 |

|       | Ha BERNE WATE | ران ران الأمورج وسراي الأموريستان ( معد ثا ترو                           |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 91    |               | ر زیرے کے میں ان اور ازی کے آداب:<br>ضافت ( بینی مہمان نو ازی ) کے آداب: |
|       | ظروها كابيان  | ضافت (۵۰۰) مهمان داری) کندر داری                                         |
| 96    | U             | 1-2/11 L. M. 157 C. 100 1                                                |
| 101   |               | سونے ، چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا<br>خاص معتد اس                     |
|       | لباس كابيان   | خبر کہاں معتبر ہے؟                                                       |
| 105   | U-1, U,       |                                                                          |
| 105   |               | اجادیث<br>می سر قریمها                                                   |
| 105   |               | تھیم الامت کے مدنی پھول<br>سے مدنی پھول                                  |
| 106   | •             | تھیم الامت کے مدنی پھول<br>سے مدنی کھول                                  |
| 106   |               | تھیم الامت کے مدنی پھول<br>سے نہ یہ ا                                    |
| 107   |               | تھیم الامت کے مدنی پھول<br>سے نہ یہ ا                                    |
|       |               | ۔ تھیم الامت کے مدنی پھول<br>سے نہیں ا                                   |
| 108   |               | تحکیم الامت کے مدنی پھول<br>سے                                           |
| 108   |               | حکیم الامت کے مدنی چھول<br>سے                                            |
| 108   |               | تحکیم الامت سے مدنی بھول<br>سے                                           |
| 109   |               | تعلیم الامت کے مدنی پھول                                                 |
| 109   |               | حکیم الامت کے مدنی پھول                                                  |
| . 110 | 3             | عکیم الامت کے مدنی پھول                                                  |
| 110   |               | تھیم الامت کے مدنی پھول                                                  |
| 111   |               | بطور يمكبر شلواركو بزاركهنا                                              |
| 114   |               | حكيم الامت كے مدنی مجول                                                  |
| 114   |               | عکیم الامت کے مدنی پھول                                                  |
| 114   |               | عکیم الامت کے مدنی پھول                                                  |
| 115   | •             | عکیم الامت کے مدنی پھول                                                  |
| 115   |               | حكيم الامت ك مدنى يهول                                                   |
| 116   | ±<br>€        | تحکیم الامت کے مدنی پھول                                                 |

| شرح بهار شویعت (صرنازدی) که کاردی کا |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 116  |            | عورت كا باريك لباس پېننا                                 |
|------|------------|----------------------------------------------------------|
| 117  |            | حكيم الامت كي مدنى مجلول                                 |
| 118  |            | تحكيم الامت كي مدنى مجهول                                |
|      | ، کے فضائل | عمامه شريف                                               |
| 118  |            | يردبار بننے كا آسان عمل                                  |
| 118  |            | جِلْمِ ایک بے بہا دولت                                   |
| 119  |            | عمامه شريف حسن وجمال كا ذريعه                            |
| 119  | 5          | عاے تاج بین                                              |
| 120  |            | عمامے مسلمانوں کے تاج ہیں                                |
| 120  | ~          | تُو بِي اورعمامه                                         |
| 121  |            | عماہے کے ہر چیج پر نیکل                                  |
| 121  |            | عماے ترک کر دینے کا نقصان                                |
| 122  |            | عمامه باندھنے کی ترغیب                                   |
| 123  |            | عمامه مسلمانون اورغیر مسلمون مین فرق کرنے والا           |
| 123  |            | فرشتوں کے تاج                                            |
| 123  |            | عمامه باندهنا فيطرت ہے                                   |
| 124  |            | عمامہ باعبیث عربیت                                       |
| 124  | *          | شیاطین عمامے ہیں باندھتے                                 |
| 124  |            | عليم الامت كمدنى بجول                                    |
| 125  |            | تحکیم الامت کے مدنی پھول                                 |
| 125  |            | علیم الامت کے مدنی میحول                                 |
| 126  |            | عليم الامت كي مدنى يجول المست كم مدنى يجول               |
| 126  |            | باوجو دِ تدرت عاجزی کی بناء پرعمره لباس نه پہننے کا ثواب |
| 128  |            | تعلیم الامت کے مدنی پھول                                 |
| 1.29 |            | حکیم الامت کے مدنی مچول                                  |
|      |            |                                                          |

| الله عاد الله الله الله الله الله الله الله ال | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | شوح بها وشوبعت (حدثان دم) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|

|     |    |     |       | ~~~                                               |
|-----|----|-----|-------|---------------------------------------------------|
| 129 |    |     |       | علیم الامت کے مدنی میمول                          |
| 130 |    |     |       | علیم الامت کے مدنی پھول                           |
| 130 |    | •   |       | بلاعذر شرعي ريشم يبننا                            |
| 135 |    |     |       | عليم الأمت كي مرتى ميمول                          |
| 136 |    |     |       | عيم الامت كي مدنى محول                            |
| 136 |    |     |       | عليم الامت مے مدنی محول                           |
| 137 |    |     |       | عكيم الامت كي مدنى محول                           |
| 137 |    |     |       | تعلیم الأمت کے مدنی مچول                          |
| 138 |    |     | •     | عليم الامت ك مدنى يهول                            |
| 138 | •  |     |       | علیم الامت کے مدنی پھول                           |
| 144 |    |     | ارنا  | مردوں اور عور تول کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار   |
| 145 |    |     |       | حكيم الامت كي مدني يهول                           |
| 146 |    |     | (92== | عورت كا خوشبولگا كرتھرے نكلنا (اگرچيشو ہركى اجازت |
| 147 |    | alt |       | عكيم الامت كي مدنى بيول                           |
| 147 | )  | ĸ   |       | بحيم الامت كيدني ويحول                            |
| 148 | •  |     | 4     | تحكيم الامت كي مدنى كيول                          |
| 149 |    | ¥-  |       | مسائل فتنهيد                                      |
| 158 | p. |     |       | محرم میں بھی سبزعمامہ جائز ہے                     |
| 158 |    |     |       | سرعمامہ کونا جائز کہنا جرائت ہے                   |
| 158 | •  |     |       | سبزعمامہ پہندیدہ ہے                               |
| 159 |    |     |       | دجال کی پیروی کرنے والے ستر بزارافرادکون؟         |
| 159 |    |     |       | نى عَلَيْهِ السَّلَام يرجهوث باند هي والاجبنى     |
| 159 |    |     |       | سیجان والی حدیث کی وضاحت                          |
| 160 |    |     |       | سيجان كے لغوى معنیٰ                               |
| 161 |    | -   |       | سيجان كامعنى سبزعمامه جركز نهيس                   |
|     |    |     |       |                                                   |

4.

## شرح بهار شویعت (صرنازدیم)

|             |                                       | 20 mg            | های تعویکت (حمرمازد                         | ((السوح:                      |
|-------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|
| 162         | 42.1                                  |                  |                                             | شعارصالحين                    |
| 163         | •                                     |                  | ضيلت                                        | پیوند دار لباس کی ف           |
| 163         |                                       |                  | وصالحين كاجعار                              | پیوند والے کپڑے               |
| 163         |                                       | :=               | مور صَلَّى إللهُ عَلَيْدِةِ سَلَّم كَى وصيه | _                             |
| 164         |                                       |                  | مدنی پھول                                   | حكيم الأمت ك                  |
| 166         |                                       |                  |                                             | عمامه كابيان                  |
| 172         |                                       |                  |                                             | متفرق مسائل                   |
| 172         | •                                     |                  | يرهانا                                      | مزارات پر چادر                |
| 173         |                                       |                  |                                             | نظرحت ہے                      |
| 173         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                  | ب میں اتار دیتی ہے                          | نظرِ بدادنٺ کود يَّ           |
| 174         |                                       |                  | . 4                                         | جلد نظر لگ جاتی ۔             |
| х -         |                                       | وتاپہننے کابیار  | <b>-</b>                                    |                               |
| <b>17</b> 5 |                                       |                  |                                             | اخادیث<br>ر                   |
| 175         |                                       |                  |                                             | تحیم الامت کے                 |
| 175         |                                       |                  | مدنی پھول                                   | تحکیم الامت کے                |
| 175         | $\bar{k}$                             | *                |                                             | ڪيم الامت کے                  |
| 176         |                                       |                  |                                             | حکیم الامت کے<br>س            |
| 176         |                                       |                  |                                             | تحکیم الامت کے                |
| 177         |                                       |                  | مدنی پھول                                   | تھیم الامت کے۔<br>سے          |
| 177         |                                       |                  |                                             | ھیم الامت کے۔<br>سے           |
| 178         |                                       | *                | مدنی میصول<br>پ                             | تحکیم الامت کے.<br>مدر سے سنت |
| 179         |                                       |                  | _                                           | جوتا نيهننے کی سنتیں          |
|             | يان                                   | نهى اور زيور كاب | انگوة                                       | 4                             |
| 180         |                                       |                  | 123                                         | احادیث<br>حکمہ انساس          |
| 180         |                                       |                  | ر کی پیھوں                                  | تھکیم الامت کے                |

|     |             | _ ~          |               |                               |
|-----|-------------|--------------|---------------|-------------------------------|
| 9   |             |              | عد (حدثازدهم) | شرحبهارشوي                    |
| 181 |             |              |               | ریہ المت کے مدنی پھول         |
| 181 |             |              |               | علیم الامت کے مدنی پھول       |
| 182 |             |              |               | عيم الامت كي مدنى يهول        |
| 182 |             | 4            |               | عليم الامت كي مدني ميعول      |
| 182 | • 1         |              |               | عليم الامت كيدني كيمول        |
| 182 |             |              |               | عيم الامت كي مدنى محول        |
| 183 |             |              |               | عيم الامت كيدني محول          |
| 184 |             |              |               | طيم الامت كيدني محول          |
| 185 |             |              |               | عليم الامت كي مدنى پيول       |
| 186 | •           | 14.1         | •             | عليم الامت كمدنى محصول        |
| 187 |             | ,            |               | عيم الامث كيدني پيول          |
| 188 |             |              |               | مسائل فقهيه                   |
|     | وقت کے آداب | ور سونے کیے  | ن چھپانے او   | برة                           |
| 192 |             |              |               | احاديث .                      |
| 192 |             |              |               | عيم الامت كي مدنى محول        |
| 193 |             |              |               | عيم الامت ك مدنى كيول         |
| 193 |             |              |               | عكيم الامت كمدنى يجول         |
| 194 |             |              |               | عيم الامت كيدني كيول          |
|     | ے کے آداب   | سونے اور چلن | بیٹھنے اور س  |                               |
| 196 |             |              | 14/2          | متنكبر كوانو كلمي نصيحت:      |
| 198 |             |              |               | احاديث                        |
| 198 | •           |              |               | طقہ کے درمیان آ کرمیشمنا      |
| 199 |             |              |               | حکیم الامت کے مدنی پھول       |
| 200 | •           |              | *             | تھیم الامت کے مدنی پھول<br>سے |
| 201 |             |              |               | حکیم الامت کے مدنی پھول       |
|     |             |              |               |                               |

| المرح بهاد شریعت (صرنازدیم) که هی این دیمی این این دیمی ا |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     | CLASS.                  |                                                         |
|-----|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| 201 |                         | تھیم الامت کے مدنی میصول                                |
| 202 | •                       | حكيم الامت كے مدنی پھول                                 |
| 203 |                         | تھیم الامت کے مدنی پھول                                 |
| 203 |                         | علم ہو مت کے مدنی پھول<br>تھیم الامت کے مدنی پھول       |
| 204 |                         | علیم الامت کے مدنی بھول<br>حکیم الامت کے مدنی بھول      |
| 204 |                         | علیم الامت کے مدنی مچول ·                               |
| 204 | •                       | یہ مہلامت سے مدنی مچھول<br>حکیم الامت کے مدنی مچھول     |
| 205 |                         |                                                         |
| 206 | •                       | عکیم الامت کے مدنی بھول<br>حکیم الامت کے مدنی بھول      |
| 206 |                         | تھیم الامت کے مدنی پھول<br>تھیم الامت سے مدنی بھول      |
| 206 | •                       | تحکیم الامت کے مدنی مچھول<br>تحکیم الدمت سے مدنی مجھول  |
| 207 |                         | تحکیم الامت کے مدنی پھول<br>سکے میں الم                 |
| 208 |                         | تھیم الامت کے مدنی پھول<br>نئی میں                      |
| 208 | •                       | مسائل فقهبیه<br>مدند میروند                             |
|     | دیکھنے اور چھونے کابیان | باؤضوسونے کا تواب                                       |
| 214 | م تحوید کے میدر         |                                                         |
| 214 |                         | احادیث "<br>کا سر قرمها                                 |
| 215 |                         | تھیم الامت سے مدنی مچھول<br>سے مدنی میں ا               |
| 215 |                         | تھیم الامت کے مدنی مچھول<br>سے مدنی میں                 |
| 215 | -                       | تھیم الرمت کے مدنی بھول<br>سے میں الرمت کے مدنی بھول    |
| 216 |                         | تھیم الہ مت کے مدنی پھول<br>سے مدنی میں ا               |
| 216 |                         | تحکیم الرمت کے مدنی مجبول<br>کے میں الرمت کے مدنی مجبول |
| 217 |                         | تھیم الامت کے مدنی پھول<br>حکمہ الدمت کے مدنی بھول      |
| 218 |                         | حکیم الرمت کے مدنی بھول<br>حکیم میں سے میرٹی بھول       |
| 218 |                         | تھیم الامت کے مدنی پھول<br>حکیم الد                     |
|     |                         | ڪيم الامت <i>کے مد</i> نی پھول                          |

|       | المروبها وشومعت (ممثارهم)                            |
|-------|------------------------------------------------------|
| 219   | تیم الامت کے مدنی پھول<br>ملیم الامت کے مدنی پھول    |
| 219   | عَلِيم الأمت كي مرني مجهول                           |
| 220   | حکیم الامت کے مدنی پھول                              |
| 220   | حكيم الامت ك مدنى محول                               |
| 221 . | تعلیم الامت کے مدنی مچھول                            |
| 221   | تھیم الامت کے مدنی میصول                             |
| 222   | تحکیم الامت کے مدنی مچھول                            |
| 223   | تحکیم الامت کے مدنی پھول                             |
| 223   | علیم الامت کے مدنی کھول                              |
| 224   | عليم الامت كي يحول                                   |
| 225   | مسأكل فظهيبه                                         |
| 225   | آثمرً وكود يكيمنا                                    |
| 227   | فاسقه سے پردے کا تھم                                 |
| 230   | عورتون سے مصافحہ                                     |
| 231.  | حکیم الامت کے مدنی پھول<br>• ملیم الامت کے مدنی پھول |

### مكان ميں جانے كے ليے اجازت لينا

| 238 | · العاديث                          |
|-----|------------------------------------|
| 238 | تحکیم الدمت کے مدنی بھول           |
| 239 | تحکیم الامت کے مدنی پھول           |
| 239 | تحكيم الامت كمدنى پھول             |
| 240 | تحکیم الامت کے مدنی پھول           |
| 241 | طیم الامت کے مدنی پھول             |
| 241 | علیم الامت کے مدنی پھول            |
| 242 | حکیم ال <sub>مت کے مدنی بھول</sub> |



## مسائل فقهيه

#### سلام كابيان

|     | سلام كابيان                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 247 | ا حاویت                                                                               |
| 247 | تحکیم الامت کے مدنی مچھول                                                             |
| 248 | سلام کے بارے میں احادیث مہارکہ:                                                       |
| 250 | سلام میں پہل کرنے کا تواب                                                             |
| 250 | تحریس داخل ہوکرسلام کرنے کا تواب                                                      |
| 251 | تحکیم الامت کے مدنی پھول                                                              |
| 252 | تحکیم الامت کے مدنی مچھول                                                             |
| 253 | تحکیم الامت کے مدنی پھول                                                              |
| 253 | تحکیم الامت کے مدنی پھول                                                              |
| 253 | تھیم الامت کے مدنی پھول ·                                                             |
| 254 | تھیم الامت کے مدنی پھول                                                               |
| 254 | تحکیم الامت کے مدتی مچھول                                                             |
| 254 | تحکیم الامت کے مدتی بھول                                                              |
| 255 | تحکیم الامت کے مدتی مچول                                                              |
| 255 | تحکیم الامت کے مدنی محول                                                              |
| 256 | تحکیم الامت کے مدتی مچول                                                              |
| 257 | تھیم امامت کے مدنی پھول<br>سے                                                         |
| 258 | تھیم الامت کے مدنی پھو <b>ل</b><br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| 258 | تھیم الامت کے مدنی پھول · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         |
| 259 | علیم الامت کے مذتی بھول<br>سے                                                         |
| 259 | تھیم الامت کے مدنی بھول<br>سے                                                         |
| 260 | تھیم امامت کے مدتی پھول<br>سے میں میں میں میں اور |
| 260 | تھیم المامت کے مدنی پھول                                                              |
|     |                                                                                       |

| 13  | STATE OF THE PARTY | شرح بهار شریعت (مرثان    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 261 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حکیم الامت کے مدنی میحول |

| Service ( )                                                                            | (13) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| علیم الامت کے مدنی بھول                                                                | 261  |
| عليم الامت كي مدنى مجول                                                                | 262  |
| سائل فتهيير                                                                            | 263  |
| لغویات میں مشغول تو گول کوسلام کرنے کا تکلم                                            | 267  |
| شطر هج تحميلنا                                                                         | 268  |
| 360 بارنظر رحمت:                                                                       | 268  |
| مستحمیل کود میں مشغول رہے والوں کی مثال<br>مسلم کود میں مشغول رہے والوں کی مثال        | 268  |
| سیّدُ نا ابن عمال رقبی الملهُ تعالَی عَنْبُمَا کا شطرنج جلا دینا:<br>ا                 | 269  |
| خاتمه بالخيرشهوما:                                                                     | 270  |
| مصافحه ومعانقه وبوسه وقيام كابيا                                                       |      |
| امادیث<br>کار سازیا                                                                    | 275  |
| تحکیم الامت کے مدنی بھول<br>سیم سے مدنی ہول                                            | 275  |
| علیم الامت کے مدنی پھول<br>سے اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل | 276  |
| تھیم الامت کے مدنی بیمول<br>سی میں قدم ا                                               | 276  |
| مکیم الامت کے مدنی مجبول<br>کی سے مذہب ا                                               | 276  |
| مکیم الامت کے مدنی بچول<br>سی سے نہ میں ا                                              | 277  |
| مکیم الامت کے مدنی بھول<br>ک                                                           | 278  |
| تحکیم الامت کے مدنی مچول<br>محکیم الامت کے مدنی میں                                    | 278  |
| علیم الامت کے مدنی پھول<br>ک                                                           | 279  |
| حكيم الأمت كيعه تي تعول                                                                | 204  |

281

282

283

284

284

طیم الامت کے مدنی مجول عکیم الامت کے مدنی مجول عکیم الامت کے مدنی مجول عکیم الامت کے مدنی مجول مكيم الاست كيدني محول عيم الامت كيدني محول عيم الامت ك مد في يحول



| 286 |  |   |  |
|-----|--|---|--|
|     |  | 4 |  |

|       | چهینک اور جماهی کابیان   |                                                                       |
|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 294   |                          | احادیث                                                                |
| 294   |                          | تھیم الامت کے مدنی بھول<br>سے                                         |
| 295   | •                        | تحکیم الامت کے مدنی پھول                                              |
| 295   |                          | حکیم الامت کے مدنی پھول                                               |
| 296   |                          | تحکیم الامت کے مدنی میمول                                             |
| 297   |                          | تحکیم الامت کے مدنی پھول                                              |
| 298   |                          | تھیم الامت کے مدنی پھول                                               |
| 298   |                          | تحکیم الامت کے مدنی پھول                                              |
| 299   |                          | تھیم الامت کے مدنی پھول<br>سر                                         |
| 299   | •                        | تھیم الامت کے مدنی پھول<br>م                                          |
| 301   |                          | مسائل فظهيه                                                           |
| 303   |                          | خریدوفروخت کا بیان                                                    |
|       | قرآن مجيدپڙهنيے کے فضائل |                                                                       |
| 312   |                          | احادیث<br>حکومت سر زیر ا                                              |
| 312   |                          | حکیم الامت کے مدنی کیٹول<br>تاہیں                                     |
| 312   |                          | قرآن مجید پڑھنے کا ثواب<br>سے میں |
| · 314 |                          | تحکیم الامت کے مدنی بھول<br>سے                                        |
| 315   |                          | تھیم الامت کے مدنی پھول<br>سے مدنی پھول                               |
| 316   |                          | تحکیم الامت کے مدنی بھول<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں   |
| 317   | •                        | حکیم الامت کے مدنی پھول                                               |
| 318   | •                        | حکیم الامت کے مدنی بھول<br>ک                                          |
| 319   | •                        | تھیم ال مت کے مدنی پھول<br>ک                                          |
| 320.  |                          | حکیم الامت کے مدن پھول                                                |

340

1 7 6 Bill !

منهمه من أيمان أور عَبْهِم رامت كياري پاڻور عَيْم مت كي رني بيون علیم ار مت کے مدنی پھول تھیم رمت کے مدنی پھول عکیم الامت کے مدنی کھول تحکیم ار مت کے مدنی پھول علیم الامت کے مدنی مچول علیم ارامت کے مدنی پھول علیم الامت کے مدنی کھول عيم الامت كيدني بهول عيم دمت كيدني يهول حكيم الامت كي مدنى يهول عیم دمت کے مدنی پھول عيم الامت كيدني محول عكيم الامت كي مدنى كهول علیم ارامت کے مدنی پھول عیم الامت کے مدنی پھول عیم الامت کے مدنی پھول علیم الامت کے مدنی پھول

| 20/14 (1) |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 16        | شرح بهار شویعت (صرنازدیم)                                  |
| 341       | میں مسلم الدر من کے مدنی کھول<br>محکیم الد مت کے مدنی کھول |
| 342       | یہ مال سے مدنی کھول<br>عکیم الامت کے مدنی کھول             |
| 343       | عکیم الامت کے مدنی مچھول                                   |
| 344       | عليم الامت كي مرني ميول                                    |
| 344       | عکیم الامت کے مدنی میصول                                   |
| 345       | عليم الامت سے مدنی پھول                                    |
| 345       | تحكيم الامت ك مدنى يهول ·                                  |
| 346       | عكيم الامت ك مدنى يهول                                     |
| 347       | طيم الامت ك مدنى بجول                                      |
| 347       | عکیم الامت کے مدنی پھول                                    |
| 349       | قرآن مجیداور کتابوں کے آداب                                |
| 354       | آ داب مسجد وقبله                                           |
|           | عيادتوعلاج كابيان                                          |
| 360       | احادیث                                                     |
| 360 .     | تحکیم الرمت کے مدنی پھول                                   |
| 360       | تھیم الامت کے مدنی پھول                                    |
| 361       | تحکیم الامت کے مدنی پھول                                   |
| 361       | تحکیم ایامت کے مدنی پھول                                   |
| 362       | تحکیم الامت کے مدنی پھول                                   |
| 362       | تھیم الامت کے مدنی پھول ·<br>س                             |
| 363       | تھیم الامت کے مدنی بھول<br>سر                              |
| 364       | تحکیم الرمت کے مدنی پھول<br>سے مدنی ہول                    |
| 364       | تھیم ارامت کے مدنی پھول<br>سے منہ مارامت کے مدنی پھول      |
| 365       | تحکیم الدمت کے مدنی کھول                                   |
|           | تھیم الامت کے مدنی پھول                                    |

|  | w.>. | 300 |  | $\Phi_{CG}^{M_{*}}$ | (,4(s-1) | Destruction, | · |
|--|------|-----|--|---------------------|----------|--------------|---|
|--|------|-----|--|---------------------|----------|--------------|---|

| itte  |                 | - 1                                                                     |
|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 362   |                 | 18.00 a 1 x4                                                            |
| 367   |                 | بيمر مت ب مائي چيون                                                     |
| 368   |                 | عليم ومت كه مدني يحول                                                   |
| 368   |                 | عيم رمت کے مدنی پھول                                                    |
| 369   |                 | علیم ارمت کے مدنی بھول                                                  |
| 370   |                 | مكيم ارمت كے مدنی پھول                                                  |
| 370   |                 | عكيم الد مت كي مدنى يھول                                                |
| 371   |                 | عکیم اله مت کے مدنی پھول                                                |
| 371   |                 | علیم الد مت کے مدنی پھول                                                |
| 372   |                 | تھیم ال مت کے مدنی پھول                                                 |
| 373   |                 | مسائل فقهيه                                                             |
| 373 . |                 | عيادت وتعزيت كى فضيلت:                                                  |
|       | لهوو لعب كابيان |                                                                         |
| 379   | •               | احادیث                                                                  |
| 379   |                 | حکیم الامت کے مدنی پھول                                                 |
| 379   | •               | عیم الامت کے مدنی مچھول                                                 |
| 380   |                 | علیم الامت کے مدنی مچھول                                                |
| 381   | ,               | عکیم الامت کے مدنی بھو <b>ل</b>                                         |
| 382   |                 | علیم الامت کے مدنی پھول                                                 |
| 382   | •               | حکیم الامت کے مدنی پھول                                                 |
| 383   | •               | عکیم الامت کے مدنی پھول<br>مسائل فقہیہ<br>گالی گلوچ اور فحش کلامی کرنا: |
| 385   |                 | مسائل فظهبيه م                                                          |
| 393   |                 | گالی گلوچ اور فحش کلامی <b>کرنا:</b>                                    |
|       |                 |                                                                         |

المرار شروبها رشريعت (صرفورم) المرار المرابعة (صرفورم) المرار المرابعة المرار المرابعة المرار المرابعة المرار المرابعة ا

### اشعار كابيان

|     | W           |                                 |
|-----|-------------|---------------------------------|
| 395 |             | احاد پیش                        |
| 395 |             | تھیم الہ مت کے مدنی پھول        |
| 395 |             | تھیم ایامت کے مدنی پھول         |
| 396 |             | عکیم ار مت کے مدنی پھول         |
| 396 | •           | تھیم الامت کے مدنی کچھول        |
| 396 |             | تحکیم امامت کے مدنی مجبول       |
| 397 |             | تحکیم امامت کے مدنی پھول        |
| 397 | •           | تحکیم ارامت کے مدنی کھول        |
| 399 |             | مسائل فقهيه                     |
|     | جهوت كابيان |                                 |
| 400 |             | احاديث .                        |
| 400 |             | تھیم الامت کے مدنی پھو <b>ل</b> |
| 401 |             | تحکیم اله مت کے مدنی کھول       |
| 402 |             | تحکیم الامت کے مدنی کھول        |
| 402 |             | تحکیم الامت کے مدنی کھول        |
| 403 |             | تحکیم الامت کے مدنی پھول        |
| 403 |             | تحکیم الامت کے مدنی پھول<br>سے  |
| 404 |             | تھیم الامت کے مدنی پھول<br>س    |
| 404 |             | تھیم الامت کے مدنی کیول<br>سے   |
| 405 |             | حکیم الامت کے مدنی پھول<br>س    |
| 406 |             | تحکیم الہ مت کے مدنی پھول<br>س  |
| 406 |             | تھیم الامت کے مدنی پھول<br>س    |
| 407 |             | مسأئل فقهيه                     |
|     |             |                                 |

## زبان کوروکنا اور گائی گلوج غیبت اور چغلی سے پر هیز کرنا

| -    |   |   | 4.44 | - ** |   | _ | <br>333 63               |
|------|---|---|------|------|---|---|--------------------------|
| 410  |   |   |      |      |   |   | حاديث                    |
| 410  |   |   |      |      |   | - | حکیم الامت کے مدنی بھول  |
| 410  |   |   |      |      |   |   | تھیم الامت کے مدنی پھول  |
| 411  |   |   |      |      |   |   | تھیم الامت کے مدنی پھول  |
| 412  |   |   |      | ,    |   |   | مكيم الامت كي مدنى ميحول |
| 412  |   |   |      |      |   |   | سكيم الامت كي مرني محول  |
| 413  |   |   |      |      |   |   | عيم الامت كي مرتى محول   |
| 413  |   |   |      |      | ٠ |   | عيم الامت كمد في يحول    |
| 414  |   |   |      |      |   |   | عليم الامت كي مرنى يحول  |
| 414  | • |   | •    |      |   |   | مكيم الامت كمدنى بجول    |
| .415 |   |   |      |      |   |   | كيم الامت كمدنى يحول     |
| 415  |   | • |      |      |   |   | عكيم الامت كيدني يحول    |
| 417  |   |   |      |      |   |   | محيم الامت كمدنى كيول    |
| 417  |   |   |      |      |   |   | حكيم الامت ك مدنى يعول   |
| 418  |   |   |      |      |   |   | مكيم الامت كيدني كيول    |
| 419  |   |   |      |      | • |   | عكيم الامت كيدني بحول    |
| 419  |   |   |      |      |   |   | عليم الامت كيدني محول    |
| 421  |   |   |      |      |   |   | عليم الامت كيدني محول    |
| 421  |   |   |      |      |   |   | عكيم الامت كيدني بجول    |
| 421  |   |   |      |      |   |   | عكيم الامت كمدنى يحول    |
| 422  |   |   |      |      |   |   | عكيم الامت كيدني يهول    |
| 422  |   |   |      |      |   |   | عكيم الامت كيدني يحول    |
| 423  |   |   |      |      |   |   | تحکیم الامت کے مدنی مچول |
| 424  |   |   |      |      |   |   | حكيم الامت كي مدنى مجعول |
|      |   |   |      |      |   |   |                          |

|            | , |   | 44 34 | ~ |
|------------|---|---|-------|---|
| 424        |   |   |       |   |
| 425        |   |   |       |   |
| 425        |   |   |       |   |
| 426        |   |   |       |   |
| 427        | , | , |       |   |
| 427        |   |   |       |   |
| 428        | • |   |       |   |
| 428        |   |   |       |   |
| 428        |   |   |       |   |
| 429        |   |   |       |   |
| 430        |   |   |       |   |
| 431        |   |   |       |   |
| 432        |   |   |       |   |
| 432        |   |   |       |   |
| 433        |   |   |       |   |
| 433        |   |   |       |   |
| 434        |   |   |       |   |
| 434        |   |   |       |   |
| 435        |   |   |       |   |
| 436        |   |   |       |   |
| 436        |   |   |       |   |
| 437<br>438 |   |   |       |   |
| 430        |   |   |       |   |
| 439        |   |   |       |   |
| ,          |   |   |       | * |

تھیم الامت کے مدنی پھول حکیم الامت کے مدنی پھول عكيم الامت كمدنى محول حكيم الأمت كي مدنى يجول تھیم الامت کے مدنی پھول تعلیم الامت کے مدتی مچول تعلیم الامت کے مدنی مچھول عليم الامت كمدنى يحول تحکیم الامت کے مدنی پھول عليم الامت كي مدنى محول امير السنت ك مدنى كھول حكيم الامت ك مدنى محول حکیم الامت کے مدنی مجول تحکیم الامت کے مدتی مچول حكيم الامت كي مدتى مجول عيم الامت ك مرنى بحول علیم الامت کے مدنی مجول يحكيم الامت ك مدنى يحول تحكيم الامت كي مرفى كاول تحكيم الامت كيدني محول حكيم الامت ك مدنى يجول مكيم الامت كيدني بحول تحكيم الامت كي مرني كاول حكيم الامت ك مرنى بحول حکیم ال مت کے مرنی پھول

| -                                            |                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 21 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 | الشديدار شريعت (حميثانزديم) |
|                                              |                             |
|                                              |                             |

| 440 | علیم الامت کے مدنی کچھول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 441 | مسأكل فتفهيه                                                                                                  |
| 442 | الثرِيّة غيبت كى لپيٺ ميں ہے                                                                                  |
| 442 | مَدَ فَى حَكَايِتُ مِنْ وَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ |
| 442 | غیبت حرام ہونے کی حکمت                                                                                        |
| 443 | غیبت کے معلق ایک اعتراض کا جواب                                                                               |
| 447 | فيبت كي جائز صورتيل                                                                                           |
| 457 | بے جا تعریف کرتا:                                                                                             |
| 457 | التريف كرفي والمليك كئة آفات:                                                                                 |
| 457 | مروح کے لئے آفات:                                                                                             |
|     | بغضوخسدكابيان                                                                                                 |
| 460 | احادیث                                                                                                        |
| 460 | حکیم الامت کے مدنی مچھول                                                                                      |
| 461 | محيم الأمت كي مرتى محول                                                                                       |
| 461 | تحکیم الامت کے مدنی مجبول                                                                                     |
| 462 | عليم الأمت كي مرتى مجهول                                                                                      |
| 463 | تھیم الامت کے مدنی بھول                                                                                       |
| 464 | مسائل فتهبيه                                                                                                  |
| 464 | ر فنک اور مقابلہ بازی کے احکام                                                                                |
|     | ظلم كي مذمت                                                                                                   |
| 466 | احادیث                                                                                                        |
| 466 | عکیم الامت کے مدنی بچول                                                                                       |
| 467 | بروز تیامت ظلم کی حالت:                                                                                       |
| 467 | ظلم حرام ہے:                                                                                                  |
| 468 | ظلم قحط سابی کا سبب ہے:                                                                                       |
|     | •                                                                                                             |

| 22         | شرچههارشریعت (مدنازدیم)                            |
|------------|----------------------------------------------------|
| 468        | عت ہے محروم لوگ:                                   |
| 468        | ا تی کا سبب:                                       |
| 469        | لمس كون ہے؟                                        |
| 469        | ظلوم کی بدوعا:                                     |
| 469        | عیم الامت کے مدنی مچبول                            |
| 470        | عيم الامت كم من ميول                               |
| 471        | حکیم الامت کے مدنی مچول<br>                        |
| 472        | حکیم الامت کے مدنی مجول<br>سر                      |
| 473        | تحكيم الامت كے مدنی مجول                           |
| 473        | تھیم الامت کے مذفی بچول<br>سیم                     |
| 473        | عکیم الامت کے مدنی میحول                           |
|            | غضهاورتكبّركابيان                                  |
| 475        | احادیث<br>کار ساقیا                                |
| 475        | تحکیم الامت سے مدنی بھول<br>کی سے مدنی ہول         |
| 475        | تحکیم الامت کے مدنی بھول<br>سیم الامت کے مدنی بھول |
| 476        |                                                    |
| r 476      |                                                    |
| 476        |                                                    |
| 477        |                                                    |
| 477        |                                                    |
| 478        |                                                    |
| 478        |                                                    |
| 479        |                                                    |
| 480<br>480 |                                                    |
|            |                                                    |

| 23      | شرح بها ر شویعت (صر تازدیم)                          |
|---------|------------------------------------------------------|
| 481     | عیم امامت کے مدنی مچھول                              |
| . 482   | علیم الامت کے مدنی کچھول<br>علیم الامت کے مدنی کچھول |
| 482     | فکیم الامت کے مدنی مچھول                             |
| 483     | عَلَيْمِ الأمت كَ مَدَ فِي مِحْول                    |
| 483     | <sup>حکی</sup> م الامت کے مدنی کچھول                 |
| 484     | ھکیم الامت کے مدنی میصول                             |
| 485     | عليم الامت كي مرتى ميهول ·                           |
| يمهانفت | هجراورقطعتعلقك                                       |
| 486     | احاديث                                               |
| 486     | عکیم الامت کے مدنی مچھول <sup>.</sup>                |
| 486     | علیم الامت کے مدنی بھول                              |
| 487     | علیم الامت کے مدنی پھول                              |
| 487     | علیم الامت کے مدنی پھول .                            |
| 489     | سنوک کرنے کا بیان                                    |
| 489     | رشته داردل پرصدقه كرنے كا تواب                       |
| 490     | اس بارے میں احادیث مقدسہ:                            |
| 491     | ابل خانه پرخرج کرنے کا تواب                          |
| 492     | اس بارے میں احادیث مبارکہ:                           |
| 497     | احادیث<br>آ                                          |
| 497     | تھیم الامت کے مدنی بھول<br>سیم الامت کے مدنی بھول    |
| 498     | تھیم الامت کے مدنی بھول                              |
| 498     | علیم الامت کے مدنی بھول<br>سیم الامت کے مدنی بھول    |
| 499     | عکیم الامت کے مدنی بھول<br>م                         |
| 500     | تحکیم الامت کے مدنی مچھول                            |
| 500     | تحکیم الامت کے مدفی مجلول                            |
|         |                                                      |

| 11, 24                     | By the Tolle Construences with the                                                                                                      |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 501                        | At min to the                                                                                                                           |
| 502                        | مسیم مست سن مرز دکور<br>مراحب                                                                                                           |
| 502                        | عکیم آرمت کے مرتز پھوں '<br>ا                                                                                                           |
| 503                        | کیم ، مت کے مدن پیچور<br>کار میں اس کار ان کی اس ان کی اس ان کار ان کی اس ان کی اس ان کی اس ان کی اس ان کار ان کی اس کار ان کی کار ان ک |
| 503                        | تشکیم رمت سک مدفی پیمور<br>کارگار می زیر از در این                                                  |
| 503                        | کیم رمت کے مدنی بچوں<br>کنگ سے میں ف                                                                                                    |
| 504                        | تھیم رمت کے مدنی پچول<br>تھیم سے بران                                                                                                   |
| 505                        | تھیں من سے مدنی پیچوں<br>تھیں سے ان ریا                                                                                                 |
| 505                        | تھیم رمت کے مدنی بچول<br>تھیں یہ سے مدنی بھول                                                                                           |
| <b>5</b> ^3                | تحکیم ارمت کے مدنی مجبول<br>تحکیم الامت کے مدنی مجبول                                                                                   |
| <b>a 37</b>                | ے م الامت کے مدنی چھول<br>حکیم الامت کے مدنی پھول                                                                                       |
| 508                        | یم الاست کے مدن چون<br>حکیم الاست کے مدنی مچول                                                                                          |
| 50 <del>9</del>            | سيم الأمت عدن چول<br>صيم الامت كي مرنى مجول                                                                                             |
| 509                        | یم الاست کے مرنی پھول<br>حکیم الاست کے مرنی بھول                                                                                        |
| 510                        | منا من سے مدنی پیوں<br>عکیم الامت کے مدنی بھول                                                                                          |
| 511                        | سنت سے مدنی پیوں<br>حکیم الامت کے مدنی مجبول                                                                                            |
| 512                        | علیم الامت کے مرتی مچول                                                                                                                 |
| 512                        | علیم الامت کے مدنی مجول                                                                                                                 |
| 513                        | م الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                |
| 515                        |                                                                                                                                         |
| <b>=</b> 4 <del>-1</del> 7 | <b>لولادپر شفقت اوریتامی پر رحمت</b><br>امادیث                                                                                          |
| 517                        | یتیم کی کفالت اور اس پرخرج کرنے کا <b>تو</b> اب                                                                                         |
| 517<br>518                 | ينتيم كا مال كهابتا                                                                                                                     |
| 523                        | عكيم الامت كيدني ويول                                                                                                                   |
|                            |                                                                                                                                         |

|               | 30 × 30 00 (( ((0))000)  | رزان شرح سیار شرب<br>رزایک                         |
|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| 523           |                          | میم ال مت کے مدنی میمول<br>میم ال مت کے مدنی میمول |
| 524           |                          | عليم الامت سے مدنی محمول                           |
| 524           |                          | ميم ولامت كي مد في مجمول                           |
|               | پڑوسیوں کے حقوق          |                                                    |
| 526 .         |                          | اجازیث                                             |
| 526           |                          | علیم الامت کے مدنی مچھول                           |
| 526           |                          | تلیم الامت کے مدنی مجمول                           |
| 527           |                          | سليم الامت كي يصول                                 |
| 527           |                          | عيم الامت كي مدنى ويحول                            |
| 528           |                          | مكيم الامت كي مدنى ويحول                           |
| 528           |                          | عيم الامت كے مدنى مجول                             |
| 529           |                          | عكيم الامت كي مدنى يجول                            |
| 530           |                          | تھیم امامت کے مدنی پھول                            |
| 531           |                          | مکیم الامت کے مدنی پھول                            |
| 532           |                          | علیم الدمت کے مدنی پھول                            |
| 532           |                          | تھیم الامت کے مدنی پھول                            |
| 534           |                          | مسائل فغبيه                                        |
|               | مخلوق خداپر مهربانی کرنا |                                                    |
| 536           | •                        | احادیث                                             |
| 536           |                          | حکیم الامت کے مدنی کھول<br>۔                       |
| 536           |                          | حکیم الامت کے مدنی مچول<br>م                       |
| 536           |                          | تھیم الامت کے مدنی مچھول<br>سے                     |
| 537           | -                        | حَکیم ایامت کے مدنی پھول                           |
| 53 <b>7</b> · |                          | تھیم الامت کے مدنی پھول                            |
|               |                          |                                                    |

| 26          | شروبهار شربعت (مرنان مراس) المعلق المراس                                                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 538         | مَنْهُم ِ الْمُعت كَهِ مِد فَى مِيمول                                                                                                     |
| 539         | ، تعلیم الامت کے مدنی میمول                                                                                                               |
| 539         | منكيم الامت كي مدني ميمول                                                                                                                 |
| 540         | عليم الامت كي مدنى ميمول                                                                                                                  |
| 540         | تمکیم الامت کے مدنی پھول                                                                                                                  |
| 540         | تعلیم الامت کے مدتی میمول                                                                                                                 |
| 541         | مسليم الامت كي مرقى ميمول<br>                                                                                                             |
| 541         | تمکیم الامت کے مدنی پھول                                                                                                                  |
| 542         | تھیم الامت کے مدنی مچول<br>سے                                                                                                             |
| 543         | تھیم الامت کے مدنی مجبول<br>سے مدنی مجبول                                                                                                 |
| 544         | تحکیم الامت کے مدنی مچھول<br>سے                                                                                                           |
| 544         | تحکیم الامت کے مدنی مچول ,                                                                                                                |
| 545         | تحکیم الامت کے مدنی بھول<br>سر                                                                                                            |
| 5 <b>45</b> | تحکیم الامت کے مدنی بچول                                                                                                                  |
|             | نرمى وحياو خوبى أخلاق كابيإن                                                                                                              |
| 547         | احادیث<br>کی سر ڈین                                                                                                                       |
| 547         | تھیم الامت کے مدنی بھول<br>کئے سے نہیں نہیں کا میں انہاں کا میں کا میں ک |
| 548         | تحکیم الامت کے مدنی میمول<br>محکیم الامت کے مدنی میمول                                                                                    |
| 548         | تحکیم الامت کے مدنی پھول<br>محکیم الامت سے مدنی پھول                                                                                      |
| 549         | تحکیم الامت کے مرتی مجبول<br>حکیم نا                                                                                                      |
| 549         | تحکیم الامت کے مدنی مجبول<br>تحکیم الامت کے مدنی مجبول                                                                                    |
| 549         | تحکیم الامت کے مدنی میمول<br>حکیم الامت کے مدنی میمول                                                                                     |
| 550         | تحکیم الامت کے مدنی مچلول<br>تحکیم الامت کے مدنی مچلول                                                                                    |
| 550<br>551  | یم الاست سے مدن چوں<br>عکیم الاست کے مدنی مچول ·                                                                                          |
|             |                                                                                                                                           |

| (6, 27) | ر اسرچهار شویعت ( امر تازوم) کاری کاری کاری ا           |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 551     | عتیم از مت کے مدنی پھول                                 |
| 552     | عَكِيم المامت كَ مدنّى بِيمول                           |
| 552     | علیم ازامت کے مدنی پھول                                 |
| 553     | تحکیم الامت سے مدفی میمول<br>سے                         |
| 553     | تعکیم الامت کے مدنی مجمول<br>سر                         |
| 554     | تحکیم الامت کے مدنی پھول                                |
|         | اچھوں کے پاس بیٹھنابُروں سے بچنا                        |
| 555     | اطادیث.                                                 |
| . 555   | عَيْمِ الامت کے مدنی پھول<br>مرا ما ما است کے مدنی کھول |
| 555     | صحبت ومجنس کے بازے میں جالیس انمول تھینے<br>س           |
|         | الله (عزوجل)کے لیے دوستی و دشمنی کابیان                 |
| 563     | احاديث                                                  |
| 563     | تحکیم الامت کے مدنی پھول                                |
| 563     | تحکیم الامت کے مدنی کچول                                |
| 564     | تحکیم الامت کے مدنی پھول                                |
| 565     | تحکیم الامت کے مدنی پھول                                |
| 565     | عليم الأمت كي مدنى بيحول                                |
| 566     | علیم الامت کے مدنی پھول                                 |
| 568     | تحکیم الامت کے مدنی پھول                                |
| 568     | حکیم الامت کے مدنی بھول                                 |
| 569     | تحکیم الامت کے مدنی کیھول                               |
| 570     | عکیم الامت کے مدنی بھول<br>                             |
| 570     | تحکیم الامت کے مدنی مچھول                               |
|         | حجامت بنوانا اور ناخن تر شوانا                          |
|         |                                                         |

احاديث

| (A 18 公)(A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) | سردرسهار مارستان ا                         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| 572                                 | عدم من سامد فی اسال<br>عدم من سامد فی اسال |

|                 |            | J 0 4 4                                             |
|-----------------|------------|-----------------------------------------------------|
| 573             |            | شيم رمن <u>تريم دني ميمول</u>                       |
| 574             |            | تشيم ال مرت ك مد في ويحول                           |
| 574             |            | فنكيم ارمت كے مدنی مجھول                            |
| 574             |            | تنتیم ار مت کے مدنی پھول                            |
| 575             |            | تھیم الد مت کے مدنی بھو <b>ل</b>                    |
| 575             |            | تحکیم الامت کے مدنی مچھول                           |
| 576             |            | تحکیم امامت کے مدنی مجھول •                         |
| 576             | •          | صیم مامت کے مدنی پھول                               |
| 577             |            | تھیم ارامت کے مدنی پھول<br>سے                       |
| 578             | •          | تحکیم الرمت کے مدتی پھول                            |
| 578             | •          | تحکیم امامت کے مدنی پھول                            |
| 5 <b>79</b>     |            | تحکیم الامت کے مدنی پھول                            |
| 57 <del>9</del> | -          | تھیم الامت کے مدنی بھول<br>سیم                      |
| 580             |            | تھیم الامت کے مدنی پھول<br>میں میں میں میں اور اس   |
| 581             |            | محکیم الامت کے مدنی پھول<br>کسینہ                   |
| 582             | •          | مسائل ف <del>ق</del> هبيه<br>د د رو                 |
| 592             |            | ختنه کا بیان<br>حکمه سر قرمه ا                      |
| 593             |            | تحکیم الامت کے مدنی مچھول<br>م                      |
|                 | ینت کابیان |                                                     |
| 598             |            | احادیث<br>ککسین سے ڈیما                             |
| 598             |            | حکیم الامت کے مدنی مچول<br>حکیم ہوں میں میں ان بھول |
| 598             |            | تھیم الامت کے مدنی پھول<br>تھیم الامنت کے مدنی پھول |
| 599             |            | یم الامنت کے مدی چنوں<br>علیم الامت کے مدتی بھول    |
| 599             |            | مهم الاست من بدون                                   |
|                 | •          |                                                     |

| Service (1) | Control of the contro |                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 599         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | علیم الامت کے مدنی میمول         |
| 600         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ملیم الامت کے مدنی پیمول<br>س    |
| 600         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تملیم الامت کے مدنی پمول         |
| 601         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تعلیم الامت کے مدنی میمول        |
| 601         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تمکیم الامت کے مدنی میمول        |
| 602         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تعلیم الامت کے مدنی مچول         |
| 603         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تحکیم الامت کے مدنی محول         |
| 603         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تعلیم الامت کے مدتی میول         |
| 604         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عليم الامت كيدني بمول            |
| 605         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تعلیم الامت کے مدنی میمول        |
| 605         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | محيم الامت كي مدنى محول          |
| 606         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تحکیم الامت کے مدنی پھول         |
| 607         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تحکیم الامت کے مدنی پھول         |
| 607         | <i>*</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تھیم الامت کے مدنی پھول<br>س     |
| 608         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تعلیم الامت کے مدنی مچول         |
| 609         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عکیم الامت کے مدنی پیول<br>سر    |
| 609         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تھیم الامت کے مدنی پھول<br>س     |
| `610        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | علیم الامت کے مدنی محول          |
| 611         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | علیم الامت کے مدنی پھول<br>م     |
| 613         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مسائل فقهيه                      |
|             | نام ر کہنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |
| 618         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | احادیث<br>سر                     |
| 618         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تحکیم الامت کے مدنی پھول<br>سر   |
| 619         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حکیم الامت کے مدنی چھول          |
| 619         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حکیم الامت کے مدنی مچھو <b>ل</b> |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |

| 30  | شرح بهار شریعت (حرثان ۱۹۰۶) |
|-----|-----------------------------|
| 620 | حكيم الام و من في محدا      |

|             | المركني المرتبعي المرتبع الم |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 620         | ۔<br>تحکیم الامت کے مدنی پھول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 620         | حکیم الامت سے مدنی مچمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 626         | محكيم الامت سے مدنی مجلول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 626         | تحكيم الامت كيدني مجول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 627         | تحكيم الامت كے مدنی محيول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 627         | تحکیم الامت کے مدنی مجول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 627         | تحكيم الامت كي مرتى مجول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 629         | مسائل فعهيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | مسابقت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 635         | تھیم الامت کے مدنی مچول<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 636         | علیم الامت کے مدنی مجول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 636         | تحکیم الامت کے مدنی مچول<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 637         | محکیم الامت کے مدنی بھول<br>سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 638         | تھیم الامت کے مدنی پھول<br>سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 638         | تحکیم ال مت کے مدتی بچول<br>س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 640         | مسائل فغهيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | کسب کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 643         | کسب حلال کا تو اب<br>مسب حلال کا تو اب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 648         | امر بالمعروف ونبى عن المنكر كابريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 648         | نیکی کی وعوت دینا فرض کفامیہ ہے:<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 648         | باتھ اور زبان سے برائی کورو کئے کے احکام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 649         | دل میں بُرا جائنے کا تھنم:<br>ملئر میں تابعہ میشدنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 650         | مُلحَمْدُ لِلْهِ عَرِّ وَجَلِّ ہِم خُوشِ مُصِيبِ ہِيں<br>من گُرُ مِن جَن مَا لَيْنَ مِن اَسِمَ عَن مِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>6</b> 50 | أَمْرٌ بِالْمَغْرُ وْ فْ وَنَهَىٰ عَنِ الْمُنَكِّرِ كَيْ تَعْرِيفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 652         | اج دیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 17. 31 VIII | A Contract of the Contract of | ر شرح بهار شریعت ( ،                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|             | - Mark Cherry (III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ربیرہ<br>علیم الامت کے مدنی میموں<br>سیسی شہرا |
| 652         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                |

|         | (31 ) 1/2                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b></b> |                                                        | عليم الأمت كم مد في ميمور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | 652                                                    | عَلِيم الامت سَرِّح مَد في رئيمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | 653                                                    | عکیم از مت کے مدنی پھول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | 654                                                    | تعلیم الامت کے مدنی پھول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | 654                                                    | تعلیم الامت کے مد فی مچھول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | 655                                                    | تعلیم الأمت کے مدتی مچھول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         | 655                                                    | سلیم الامت کے مدنی کھول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | 656                                                    | علیم الامت کے مدنی پھول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         | 657                                                    | یہ ہارات سے مدنی پیول<br>تھیم الامت کے مدنی پیمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | 658                                                    | یم الاحت کے مدنی پیون<br>علیم الاحت کے مدنی پیمول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | 659                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | 660                                                    | سأئل فلنهيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                                                        | علموتعليم كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | 666                                                    | اوادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | 666 ·                                                  | اہادیث<br>مکیم الامت کے مدنی پھول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                                                        | اہادیث<br>علیم الامت کے مدتی پھول<br>علیم الامت کے مدتی پھول '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | 666                                                    | احادیث<br>تحکیم الامت کے مدتی مجدول<br>تحکیم الامت کے مدتی مجدول<br>تحکیم الامت کے مدتی مجدول                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         | 666 <sup>,</sup>                                       | احادیث<br>کیم الامت کے مدتی پھول<br>کیم الامت کے مدتی پھول<br>کیم الامت کے مدتی پھول<br>کیم الامت کے مدتی پھول                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | 666<br>666<br>667                                      | احادیث<br>کیم الامت کے مدتی پھول<br>کیم الامت کے مدتی پھول<br>کیم الامت کے مدتی پھول<br>کیم الامت کے مدتی پھول<br>کیم الامت کے مدتی پھول                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | 666<br>666<br>667<br>667                               | احادیث<br>کیم الامت کے مدتی پھول<br>کیم الامت کے مدتی پھول                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 666<br>666<br>667<br>669                               | اجادیث<br>کیم الامت کے مدتی پھول<br>کیم الامت کے مدتی پھول                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 666 ,<br>666<br>667<br>667<br>669<br>670               | احادیث<br>کیم الامت کے مدتی پھول<br>کیم الامت کے مدتی پھول                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 666 ,<br>666<br>667<br>667<br>669<br>670               | اجادیث<br>کیم الامت کے مدتی پیول<br>کیم الامت کے مدتی پیول                                                                                                                                                                                  |
|         | 666 ,<br>666<br>667<br>667<br>669<br>670<br>671        | ا حادیث<br>عَیم الامت کے مدنی پھول<br>عَیم الامت کے مدنی پھول                                                                                                                                                                         |
|         | 666 ,<br>666<br>667<br>667<br>669<br>670<br>671<br>671 | اجادیث  کیم الامت کے مدنی پھول  کیم الامت کے مدنی پھول  گیم الامت کے مدنی پھول  کیم الامت کے مدنی پھول  گیم الامت کے مدنی پھول                                                  |
| h       | 666<br>667<br>667<br>669<br>670<br>671<br>671<br>672   | احادیث کید فی پیول کید کی کیدول کید کار مت کے مدنی پیول کیدم الامت کے مدنی پیول |

|             | _ | -            | 1. PL   |                                                     |
|-------------|---|--------------|---------|-----------------------------------------------------|
| 6.14        |   |              |         | عيم مت ئے مدنی پھول                                 |
| 674         |   |              |         | سنيم مت ئے مدنی پھوں                                |
| 675         |   |              |         | سَيم مت به في پيول                                  |
| 675         |   |              |         | سیم رمت کے مدنی پھول                                |
| 676         |   |              |         | سیم ۱ مت کے مدنی پھول                               |
| 676         |   |              |         | تھیم رمت کے مدنی پھول                               |
| 677         |   |              |         | صیم ار مت کے مدنی پھول                              |
| 678         |   |              |         | تھیم الامت کے مدنی پھول<br>سے                       |
| 678         |   |              |         | تھیم مامت کے مدنی پھول                              |
| 679         |   |              |         | طیم اله مت کے مدنی پھول<br>س                        |
| 680         |   |              |         | حکیم ارامت کے مدنی پھول<br>سے                       |
| 680         |   |              |         | تھیم الامت کے مدنی بھول<br>سے                       |
| 681         |   |              |         | تھیم الامت کے مدنی پھول<br>سے شہبان                 |
| 682         |   |              |         | تھیم الامت کے مدنی پھول<br>ک                        |
| 682         |   |              |         | حکیم الامت کے مدنی پھول<br>حکیم ا                   |
| 682         |   |              |         | تھیم الامت کے مدنی پھول<br>حکمہ میں میں فریسا       |
| 683         |   |              |         | حکیم الامت کے مدنی پھول<br>حکیم ہیں سے مذہبہ        |
| 684         |   |              |         | تھیم الامت کے مدنی پھول<br>تھیم الامت کے مدنی پھول  |
| 684         |   |              |         | یہ ہالا مت سے مدنی چنوں<br>جکیم الد مت کے مدنی بچول |
| 685         |   |              |         | یہ ہار مت سے مدنی بچوں<br>حکیم الامت کے مدنی بچول   |
| <b>6</b> 85 |   |              |         | علیم الامت کے مرق پھول                              |
| 685<br>687  |   |              |         | مسائل فقهبية.<br>مسائل فقهبية                       |
| 007         |   | ه کادیان     | رياوسمد |                                                     |
|             |   | <del>-</del> |         |                                                     |

| 33 | شوح بها و شویعت (حمرثان و |
|----|---------------------------|
|    | 183.000                   |

| 33    |                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 504   | علیم الامت کے مدنی پھول                                                                                                                   |
| 694   | عکیم الامت کے مدنی پھول                                                                                                                   |
| 695   | حکیم الامت کے مدنی مچھول                                                                                                                  |
| 695   | عكيم الامت كي مدنى مجول .                                                                                                                 |
| 696   | علیم المست کے مدنی پھول                                                                                                                   |
| 697   | علیم الامت کے مدنی پھول · · · · نول کا کا الامت کے مدنی پھول · · · · · نول کا کا الامت کے مدنی کھول · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 697   | عليم الامت كي مدنى كيول · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                             |
| 698   | عليم الامت كي مدنى ميمول                                                                                                                  |
| 700   | عليم الامت كي مدنى پھول                                                                                                                   |
| 701   | علیم الامت کے مدنی پھول                                                                                                                   |
| 701   | عکیم الامت کے مدنی کھول                                                                                                                   |
| 704   | م الامت ك مدنى كهول<br>عليم الامت ك مدنى كهول                                                                                             |
| 706   | مسائل فقهيته                                                                                                                              |
| 707   |                                                                                                                                           |
|       | <b>ذیار متِ قبور کابیان</b> کیم الامت کے مدنی پھول ہے۔                                                                                    |
| 711   | عليم الأمت كي مرتى محول                                                                                                                   |
| 712   | عكيم الامت كي مدنى وجول                                                                                                                   |
| 713   | عليم الامت كي مدنى بجول<br>عليم الامت كي مدنى بجول                                                                                        |
| 713   | عكيم الامت كي مدنى بجول .                                                                                                                 |
| 714   | علیم الامت کے مدفی پھول<br>علیم الامت کے مدفی پھول                                                                                        |
| 714   | عكيم الامت كم من يحول                                                                                                                     |
| 715   | عكيم الامت كے مدنی بھول                                                                                                                   |
| 716   | مسائل فقهيه                                                                                                                               |
| 717   | مرارير چادر چراهانا                                                                                                                       |
| 718   | ايصال تو اب<br>ايصال تو اب                                                                                                                |
| ` 719 | चित्रिक प्राप्ति ।                                                                                                                        |

| 34    | شرح بهار شریعت (حمرنازدیم)                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 720   | حکیم الامت کے مدنی کھول                                       |
| 723   | مجالس خير                                                     |
|       | آدابِسفرکابیان                                                |
| 729   | عکیم الامت کے مدنی پھول                                       |
| 730   | تھکیم الامت کے مدنی مچھول                                     |
| 730   | تحكيم الامت كي مدنى ميحول                                     |
| 731   | عكيم الامت كي مرنى يحول · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 731   | تحکیم الامت کے مدنی میحول                                     |
| 732   | تحکیم الامت کے مدنی پھول                                      |
| 732   | حكيم الامت كمدنى يجول                                         |
| 733   | عکیم الامت کے مدفی پھول                                       |
| 734   | عکیم الرمت کے مدنی پھوٹی                                      |
| 734   | عكيم الدمت كي مرنى پيول                                       |
| 735   | عکیم الامت کے مدنی پھول                                       |
| 735   | عکیم الامت کے مدنی پھول                                       |
| 736   | حکیم الامت کے مدنی بھول                                       |
| . 736 | تحكيم الدمت كي ميول                                           |
| 738   | مسائل فقهيه                                                   |

متفرقات

# حظروا باحت، سلام، آداب مسجدو قبله، زیار ثِ قُبور اور ایصال ثواب کا بیان

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الْكُويْمِ اللهِ اللهِ الْكُويْمِ اللهِ الْكُويْمِ اللهِ الْكُويْمِ اللهِ الْكُويْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### حظر واباحت كابيان (1)

#### کھانے کا بیان

اس کتاب میں ان چیزوں کا بیان ہے جوشرعا ممنوع یا مباح ہیں۔اصطلاح شرح میں مباح اس کو کہتے ہیں،جس کے کرنے اور چھوڑنے دونوں کی اجازت ہو، نہ اس میں تواب ہے نہ اس میں عذاب ہے۔ مروہ کی دونوں تسموں کی تعریف تعریف کا مباح ہوں نہ اس میں تواب ہے نہ اس میں عذاب ہے۔ مروہ کی دونوں تسموں کی تعریف صددوم (2) میں ذکر کردی گئیں وہاں سے معلوم کریں۔

اس کتاب کے مسائل چند ابواب پر منقتم ہیں۔ سب سے پہلے کھانے پینے سے جن مسائل کا تعلق ہے، وہ بیان کیے جاتے ہیں کہ انسانی زندگی کا تعلق کھانے پینے سے ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔

ان آیت کے تحت مفر شہر مولانا سید محرفیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ ادشاد فرماتے بین کہ محابہ کرام کی ایک ہما صدر سول کریم ملی اللہ علیہ دسلم کا دعظ من کرایک روز حضرت عثان بن مظعون کے یہاں جنع ہوئی اور انہوں نے باہم ترک و نیا کا عہد کی اور اس پر اتفاق کیا کہ وہ ناٹ پہنیں ہے ، ہمیشہ دن میں روزے رکھیں ہے ، شب عبادت الی میں بیدار دہ کر گزارا کریں ہے ، بستر پر نہیئیں ہے ، کوشت اور چکنائی نہ کہ بہت ہیں ہے ، عورتوں سے جدار ہیں ہے ، خوشیونہ لگا تھی ہے ۔ اس پر بیدآ ہے کر بیسنازل ہوئی اور آئیں اس ادادہ سے روک ویا تیں ۔

<sup>(1)</sup> يعنى منوع اورمهاح چيزول كابيان

<sup>(2)</sup> ليخ البارشر يعت من ابحصددوم.

AA\_AZ:36 W1.24 (3)

اور فرما تاہے:

(كُلُوْا مِثَارَزَ قَكُمُ اللهُ وَلَا تَنْبِعُوا خُطُوْتِ الشَّيْطِي إِنَّهُ لَكُمْ عَلُوَّ مُّبِينٌ ﴿١٣٢﴾) (4) كها وَاس مِس سے جواللہ (عزوجل) في منتسس روزي دي اور شيطان كے قدموں برنہ چلو بيتك وہ تمہارا كھوا دشمن

-4

اور فرما تاہے:

(لِبَنِيُ اَدَمَ خُلُوا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُ اللهُ ال

اے بنی آ دم! اپنی زینت لو، جب مسجد میں جاؤ اور کھاؤ اور بیواور اسراف (زیادتی) نہ کرو، بے شک وہ اسراف کرنے والی کے دو اسراف کرنے والی کے دو است بنیس رکھتا۔ اے محبوب! تم فر مادو، کس نے حرام کی اللہ (عزوجل) کی وہ زینت جواس نے اپنے بندوں کے سیے نکالی اور ستھرا رزق بتم فر مادو کہ وہ ایمان والوں کے لیے ہے دنیا کی مزندگی میں اور قیامت کے دن تو

ان آیات کے تحت مفرشہر مولانا سید محدثیم الدین مراد آیادی علید الرحمة ادر ان و بی کھی کا تول ہے کہ بنی عامر زہاجہ مج میں اپنی خوراک بہت ہی کم کر دینے متے اور گوشت اور چکنائی تو بالکل کھاتے ہی نہ متے اور اس کوئے کی تعظیم جائے متے اسلمانوں نے انہیں و کھے کرع ش کی یارمول التہ بھی ایسا کرنے کا زیادہ جن ہے۔ اس برید بازل ہوا کہ کھا وَ اور برو گوشت ہونو و چکنائی ہواور اسراف نہ کرواور دو بھی ہراف میں موجو کے خوات مارہ کی کرواہ نہ کرواور دو بھی اسراف ہے کہ جو چیز اللہ تعالی نے حرام نہیں کی اس کو حرام کرلو۔ مصرت بین عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا کھا جو جا ہے اور پھی جو ان اور کیتر سے بچتارہ۔

منلہ: آیت میں دلیل ہے کہ کھانے اور پنے کی تمام چیزیں ظال ہیں سوائے ان کے جن پر شریعت میں دلیل قرمت قائم ہو کیونکہ یہ قاعدہ
مقر رہ مسلّمہ ہے کہ اصل تن م اشیاء میں اباحت ہے گرجس پر شارع نے نمائعت فرمائی ہواوراس کی قرمت دلیل مستقل ہے تابت ہو۔
مئلہ: آیت اپنے عُموم پر ہے ہر کھانے کی چیز اس میں داخل ہے کہ جس کی قرمت پرنسی وارد نہ ہوئی ہو ( فازن ) تو جو لوگ تو شر کمیارہویں
میلا دشریف، بزرگوں کی فاتحد عُرس، کالمیں شہاوت و فیرہ کی شیر تی ، میمل کے شریت کو ممنوع کہتے ہیں وہ س آیت کے خلاف کرے گاناہ
گار ہوتے ہیں اوراس کو ممنوع کہنا ہیں دائے کو دین میں وافل کرتا ہے اور میں بدعت وضلالت ہے۔

<sup>(4)</sup> پ۸،الاتعام:۱۳۲

<sup>(5)</sup> پ۸،الافراف:۳۳\_۳۱،

فاص انھیں کے لیے ہے، ای طرح ہم تفصیل کے ساتھ اپنی آیتوں کو بیان کرتے ہیں علم والوں کے بیے۔ تم فرہ دو کہ میرے رب (عزوجل) نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں جو ان میں ظاہر ہیں اور جو چھی ہیں اور گناہ اور ناحق زیادتی اور بید کہ اللہ (عزوجل) کا شریک کروجس کی اس تے کوئی ولیل نہیں اُ تاری اور یہ کہ اللہ (عزوجل) پروہ بات کہوجس کا شہمیں علم نہیں۔

اور فرما تاہے:

(لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْأَعْرَبِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْبَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى انْفُسِكُمْ اَنُ تَأْكُلُوْا مِنْ بُيُوْتِكُمْ اَوْبُيُوْتِ اٰبَآئِكُمْ اَوْبُيُوْتِ اُمَّلَٰتِكُمْ اَوْبُيُوْتِ اِخْوَالِكُمْ اَوْبُيُوْتِ اِخْوَالِكُمْ اَوْبُيُوْتِ اِخْوَالِكُمْ اَوْبُيُوْتِ خَلْتِكُمْ اَوْبُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْبُيُوْتِ خَلْتِكُمْ اَوْبُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْبُيُوْتِ خَلْتِكُمْ اَوْبُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْبُيُوْتِ خَلْتِكُمْ اَوْبُيُوْتِ الْحَلْمِ اللَّهُ الْمُواجِنِيَّةُ الْوَالْمُولِيَّ الْمُولِيَّةُ اللَّهُ الْمُولِي عَلَيْكُمْ الْمُنْفِقِ الْمُولِي عَلَيْكُمْ الْمُولِي عَلَى الْمُولِي مُنْفِقِهِ اللَّهُ الْمُولِي عَلَى الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْمِنِي عَلَيْكُمْ الْمُؤْمِنِي عَلَيْكُمْ الْمُؤْمِنِي عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْمُؤْمِي عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

نداندھے پرتنگی ہے اور نہ لنگؤے پر مضایقہ اور نہ بیمار پرحن اور نہ تم میں کسی پر کہ کھا وَ اپنی اولا دے گھر یا اپنی باپ کے گھر یا اپنی مال کے گھر یا اپنی بابوں کے بہاں یا اپنی بہنوں کے بہاں یا اپنی مال کے گھر یا اپنی مال کے گھر یا اپنی خالا وَل کے گھر یا جہاں کی تخییاں تمھارے قبضہ میں ہیں یا اپنی خالا وَل کے گھر یا جہاں کی تخییاں تمھارے قبضہ میں ہیں یا اپنی دوست کے بہال ہتم پراس میں کوئی گناہ نہیں کہ جمع ہو کہ کھا وَ یا الگ الگ۔

دوست کے بہال ہتم پراس میں کوئی گناہ نہیں کہ جمع ہو کہ کھا وَ یا الگ الگ۔

多多多多多

#### احاديث

حديث المجيم مسلم شريف مين حذيفه رضى الله تعالى عنه من مروى ، كه رسول الله منى الله تعالى عليه وسلم في مايا كرجس كهائ يربهم الله نه پرتعى جائے، شيطان كے ليے ود كھانا حلال ہوجاتا ہے۔(1) يعنى بهم الله نه پرجنے كى صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہوجا تا ہے۔

حدیث ٢: سیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہ حضور اقدس صلّی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر ما یا: جب کوئی محض مکان میں آیا اور واخل ہوتے وفت اور کھانے کے دفت اس نے بسم اللہ پڑھ کی تو شیطان اپنی ذریت سے کہتا ہے کہ اس گھر بیس نہ مسیس رہنا ملے گا نہ کھانا اور اگر داخل ہوتے وفت بسم اللہ نہ پڑھی تو کہتا ہے، اب تسمیں رہنے کی جگہل گئی اور کھانے کے وفت بھی بسم اللہ نہ پڑھی تو کہتا ہے کہ رہنے کی جگہ بھی ملی اور کھا نا بھی ملا۔(2)

(1) متح مسلم بركماب الاشربة ، باب آواب الطعام والشرب ... إلى الجديث: ١٠١٦\_ (٢٠١٤) بم ١١١١.

حكيم الامت كمدنى محول

يهال حلال بمعنى كمل جانا اور استحلال بمعنى كمول ليراب يعنى كمائ كاول بسم الله يراحد لين سه شيطان كر اليد ركاوث بوجاتي ب اور ا كربهم الله نه يرضى جاوساتو وه كھانا بيناشيفان كے ليے كمل جاتا ہے۔شيطان سے مراد قرين م جو ہر أنسان كے ساتھ رہتا ہے يعنى بسم الله ند پر من واسلے کے ساتھ کھا ، کھاتے پر سے شیطان قادر موجاتا ہے۔ (مراة المناج شرح مشکو ة المعائع، جه بس ١٢) (2) مجيم مسلم ، كتاب الاشربة ، باب آ داب الطعام والشرب... إلى الحديث: ١٠١٣\_ (٢٠١٨) ، ١١١١٠.

تحکیم الامت کے مدنی محول

اس سے معلوم ہوا کہ ہر محص محریس وافل ہوئے وفت ہوری ہم اللہ پڑھ کروا ہا قدم پہلے دروازہ بس وافل کرے پھر محروا بول کوسلام کرتا ہوا تھمر میں آئے ،اگر کوئی مذہوتو السلام علی ﷺ ایمہاالتی ورحمۃ اللہ و برکاتہ کہہ دے۔بعض بزرگوں کو دیکھا تمیا کہ اول دن میں جب مہبی یار محمرين ہوتے بيں تو بسم الله اور قل حواللہ پڑھ ليتے بيں كه اس محمرين افغال بجي رہتا ہے اور رزق بيں بركت بعي \_ ۲ \_ شیطان کا یہ خطاب ایک ذریت ہے ہوتا ہے اور ممگن ہے کہ اس خطاب میں قرین بھی داخل ہو کہ وہ بھی اس بسم املد کی برکت ہے نہ · کھائے اور ہمارے تھر میں رہے سہتے سے محروم ہوجائے اور اس کے شر سے محفوظ ہوجائے اور اللہ کے ذکر ہے نہ قبل اس نعمت ہے محروم رہے۔ دوپہر کے کھ نے کوغذ او کہتے ہیں اور بعد دوپہر سے دات تک کے کھائے کوعشاء کہا جاتا ہے، یہاں مراد معلقا کھانا ہے جو محص مبح کو میں کرے تو تاشتہ اور در پہر کے کھانے سے شیطان محروم ہوگا جو بعد دو پہریہ ل کرے تو رات کے کھانے ہے وہ محروم رے گا۔

(مراة المناجع شرح مشكوة المصابح، ج٠ بم ١١)

حدیث ۳ : سیح بخاری و سیح مسلم میں نمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالٰی عنہا ہے مروی، کہتے ہیں کہ میں بچہ تھ، رسول الله تعالٰی علیه وسلم کی پرورش میں تھا (بعنی بید حضور (صلّی للله تعالٰی علیه فالہ وسلم) کے ربیب اور أم المونین أم سلمہ رضی الله تعالٰی عنہا کے فرزند ہیں) کھاتے وقت برتن میں ہر طرف ہاتھ ڈال دیتا، حضور (صلّی الله تعالی علیه فامه وسلم) نے ارشاد فرمایا: بسم الله پڑھو اور دائے ہاتھ سے کھاؤ اور برتن کی اس جانب سے کھاؤ، جو تمی رہے تر بب ہے۔ (3)

حدیث سا: ابو داود و ترندی و حاکم حفرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا ہے رادی، کہ حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ کالہ وسلّم) نے فرمایا: جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ (عزوجل) کانام ذکر کرے یعنی بسم اللہ پڑھا دراگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں کئے۔ پیشجہ اللہ اوّلَ کَا وَاخِرَ کُا۔ (4) اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں کئے۔ پیشجہ اللہ اوّلَ کَا وَاخِرَ کُا۔ (4) اور امام احمد و ابن ماجہ و ابن حبان و بیبقی کی روایت میں یوں ہے:

(3) الرقع السابق الحديث: ١٠٨ ـ (٢٠٢٢) بم ١١١٨.

#### عليم الامت كي مدنى كيول

ا۔ آپ عمر ابن عبد اللہ ابن عبد الذمہ بیل ، قرشی مخذوی بیں ، جناب اس طرد ضی اللہ عنما کے فرز ند حضور صلی اللہ علیہ وسم کے سوتیلے بیٹے بیل ، یا ہمری میں حبشہ میں پیدا ہوئے ، حضور انور کی وفات کے وفت آپ کی عمر نوسال تھی ، سم جھے جس حبد الملک ابن مروان کے زمانہ حکومت میں وفات پائی ، جنت البقیع شریف میں وفن ہوئے ، جب حضور انور نے حضرت امسلہ سے نکاح کیا تو آپ کو اور آپ کی بہن زینب کو اپنی پرورش میں لے لیارشی اللہ عنہم الجمعین ۔

٤ \_ يعن مجى بين حضور ملى الله عليه وسلم كے ساتھ ايك پراله بين كھانا كھانا تھا تو جي كھانے كے آ داب سے واقف نه تق اس ليے ہرطرف سے كھانا كھانا تھا جدھرے دل جا ہا اوھرست ہوئی لے لی، ادھر ہی اقتمہ شور بے جس مجلولیا۔

س پین بم اللہ پڑھ کر کھاٹا شروع کرو دائے ہاتھ سے کھاڈ اور اپنے سامنے سے کھاڈ ہر طرف سے نہ کھاڈ ، یہ تینوں تھم جمہور مہاء کے نزدیک استجابی جی بھی بعض آئمہ کے ہال وائے ہاتھ سے کھاٹا واجب ہے۔ خیال دے کہ چرچیز چینے وقت بھی بھی اند پڑھے اور دائے ہاتھ سے بیٹ میں سنت ہے، یہ تینوں امورسنت علی افعین جی اگر جماعت جی سے صرف ایک آدی کر لے تو کافی نہیں جو محق وائے ہاتھ سے کھائے ، چرخص بھی اپنے سامنے سے کھائے ، ہار ، گرطباق میں سے کھائے ، چرخص بھی اپنے سامنے سے کھائے ، ہار اگرا کیا بھی کھائے تب بھی اپنے سامنے سے کھائے ، ہار ، گرطباق میں مختلف مٹھ نیال یا مختلف تھی کی کھوری بی جی تو جہاں سے جائے کھائے جیسا کہ آئندہ آؤے گا۔ (مرقات)

\* (مراة المتاجي شرح مشكّوة المصابيح، ج٢ يص ١٠)

<sup>(4)</sup> سنن أكي داود، كمّا ب الاطعمة ، بأب التسمية على الطعام، الحديث: ٣٨٧ه، جسوم ٣٨٧.

بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَاخِرِ ٢٠(٥)

صدیث ۵: امام احمد و ابور اود و و ابن ماجه و حاکم وشی بن حمب رضی الله تعالی عشد سے را دی ، کمه رشاد فر ، یا: بمنع بو کر کھا تا کھا و اور بهم الله پر هو جمعارے لیے اس میں برکت ہوگی۔ (6) ابن ماجه کی دوایت میں بیجی ہے کہ لوگوں نے عرض کی ، یارسول الله! (صلّی الله تعالی علیہ فالم وسلّم) ہم کھاتے ہیں اور پیٹ نہیں بھرتا۔ ارش د فر ما یا کہ شایدتم الله الک کھاتے ہو کے عرض کی ، ہاں۔ فر ما یا: اکتھے ہوکر کھا و اور بسم الله پر هو، برکت ہوگی۔ (7)

#### معکیتم الامت کے مدنی پھول

ا الله ك ذكر سے مراد بهم الله شريف پر منام كه كھائے كه وقت بيرى ذكر الله سنت ہے ہر وقت كا ذكر ہے بيا الله بلكه وضو وقت كا ذكر ہے المحدالله في خركا ذكر ہے انالله برى بات سننے كے وقت كا ذكر ہے الاجل المح تو كا ذكر ہے المحدالله في خركا ذكر ہے انالله برى بات سننے كے وقت كا ذكر ہے الاجل والے المح تو كا ذكر ہے الله بلكه وضو كرتے وقت المالله ہے مواد بيد ذكر الله ہے مراد بيد ذكر الله ہے مواد والموق والله بالله الله بير صفح كرت وقت المالله بي براہ ہے تو بي بير فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ شايد به صفرت كھاتے وقت انالله بيا محول ول قوق الله بالله بير صفح كرت كو بير مال قوق الله بالله بير صفح كرت مواد بير مال قوق الله بالله بير صفح كرت مواد بير مال موج الله بالله بير صفح كرت كو بير بير مال قوق الله بالله بير صفح كرت بول بير مال قوتى بير ہے كہ بيمال ذكر الله ہے مراد بسم الله شريف ہے۔

س اصل میں فی اولہ و آخر ہ تف فی کو دور کردیا گیا اور اول آخر کو نتر دیا گیا۔ اول آخر سے مراد کھانے کی ماری حالات ہیں، اول آخر درمیان میں جو نتی ایک جو نتی ایک خوات میں بینی جو نتی درمیان حالت میں بینی جو نتی ایک خوات میں بینی جو نتی کھانا کھ سے درمیان میں جب یاد آجائے تب یہ کہ در دران کھانے کی سے کہ دوران کھانے میں اور آخر بات کہ تاکہ شیطان کھایا ہوا کہ نتی کے دوران کھانے میں یاد آخر تا کہ شیطان کھایا ہوا کہ نتی کہ دوران کھانے میں یاد آخر تا کہ شیطان کھایا ہوا کہ نتی کہ داران کھانے میں یاد آخر تا کہ شیطان کھایا ہوا کھانا کہ مشکل آالمصافح میں اور آخر ہوت ای کہ تاکہ شیطان کھایا ہوا کہ ناتے کہ دوران کھانے میں یاد آخر ہوت کی کہ تاکہ شیطان کھایا ہوا کہ نتی کہ تاکہ شیطان کھانے ہوت کہ دوران کھانے میں یاد آخر ہوت کی کہ تاکہ شیطان کھانے ہوت کہ نتی کہ تاکہ شیطان کھانے کھانا کھانے کہ نتی کہ تاکہ شیطان کھانے کھانا کھانے کہ نتی کہ تاکہ شیطان کھانے کھانے کھانے کھانے کھانے کھانے کھانے کہ نتی کہ تاکہ شیطان کھانے کہ نتی کہ تاکہ نتی کو تاکہ نتی کھانے کہ نتی کہ تاکہ نتی کھانے کہ نتی کہ تاکہ نتی کھانے کہ نتی کہ تاکہ نتی کہ تاکہ نتی کو تاکہ نتی کھانے کھانے کھانے کہ نتی کہ تاکہ نتی کھانے کے کہ نتی کہ تاکہ نتی کھانے کھانے کے کہ نتی کہ نتی کھانے کے کہ نتی کو تاکہ کو تاکہ کہ نتی کہ تاکہ کہ نتی کے کہ نتی کے کہ نتی کے کہ نتی کے کہ نتی کے کہ نتی کہ نت

- (5) سنن ابن وجرد كماب ماطعمة وباب التعمية عند الطعام، الحديث: ٣٢٦٣م من ١٩٠٨ما وال
- (6) سنن أكد داور، كمّا ب الاطعمة ، باب في الاجتماع على الطعام، الحديث: ٣٨٧ه. ٣٥، ٣٨٩م. ١٨٨٠.
  - (7) سنن بن ماجه: كتاب الاطعمة ، بإب الاجتماع على الطعام، الحديث: ٣٨٨ ٣٠ ج ١٠، ص ٢١.

#### حكيم الدمت كيدني پحول

ان كا نام وحثى بن ترب بن وحق و بن ترب ميدوق تا بين الدين الدان كداداو حقى ابن ترب دو بى بين جنبول في ربانه كفريس معظرت عزه رضى القد عنه كوشهيد كيا، مجر فعاند اسملام بيل ظلافت صديقي على مينيار كذاب كوجنم رسيد كيا ييني وحتى في باب ترب سے معظرت عزه رضى القد عنه كوشهيد كيا، مجر فعاند اسملام بيل ظلافت صديقي على مينيار كرب كران دارت كي اور ترب في بهت سے بينے بيل يعنى ترب، دارت كي اور ترب في بهت سے بينے بيل يعنى ترب، اسمال وغير بهم در مرتاب واشعه)

ا یعنی ہم کھ نے زیادہ بیں ادر سر کی کم ہوتی ہے ہم چاہتے ایل کہ ہم کوقناعت اور قوۃ علی الطاعة نصیب ہودہ کم میسر ہوتی ہے۔

حدیث ٢: شرح سندمیں الوابوب رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہتے ہیں كہم نبی كريم صلّی الله تعالی عليه و لم کی قدمت میں حاضر ہتھے، کھانا پیش کیا گیا ابتدا میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں دیکھی، تکرآخر میں بڑی بے برکتی دیکھی،ہم نے عرض کی، یارسول الله (صلّی الله تعالٰی علیه کاله وسلّم)!ایسا کیوں ہوا؟ ارشاد فرمایا:ہم سب نے کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، پھرایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کو بیٹھ گیا، اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا

ا یعن محروا الے ایک ایک کرے الگ الگ کھاتے ہیں جمع ہوکرایک ساتھ جمیں کھاتے سیحان اللہ اید ہے مرض کا بیان ہے اور میر ہے علیم مطلق کی شخیص اور بہیان۔

٣ \_ يہ ہے ان تحكيم مطلق ملى الله عليه وسلم كا علاج فرمانا كه جمع بوكر ايك ساتھ كھانے ميں بركت ہے۔ خيال رہے كه حديث اس آيت كے خلاف نبيل كه "كَيْتُ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا بَهِيْعًا أَوْ أَشْتَانَا اللَّهِ مِنْ مِيل لِمَا وَيا اللَّه كِيزَكَ آيت كريمه مِيل ، لگ انگ کھانے کے جواز کا ذکر ہے اور اس حدیث پاک میں ٹل کر کھانے کے استحباب کا تذکرہ ہے۔

(مراة المناجيج شرح مشكوة المصانع ، ج٢ بص • • ١٠)

(8) شرح النة ، كتاب الاطعمة ، باب التمية على الأكل ... إلى ، الحديث : ٢٨١٨ ، ٢٢ من ٢١ - ٢٢.

#### علیم الامت کے مدنی کھول

ا \_ بیہ واقعہ یا تو اس ز ، نہ کا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تھر میں رونق افروز بنھے یا اسکے بعد اورکسی وقت کا ،حضرت ابوابوب حضور کے کہلے میزبان ہیں۔

٢ يعنى جب بهم في كهانا شروع كيا تو اس بيل برى بركت ويكهى اورجب فارغ مونے تكے تو اس كھانے ميس بهت بى بے بركتى محسوس کی۔ برکت اور کٹرے کا فرق ہم بار ہا بیان کر چکے کٹرے کمال نہیں برکت کمال ہے،اللہ تعالی ہر دینی و دنیاوی کاموں چیزوں میں برکت

س یعن کھانا کھاتے دنت بسم اللہ پڑھی تھی۔امام غزالی فرماتے ہیں کہ مرف بسم اللہ پڑھتا کافی ہے۔ باقی ارحمن الرحیم کہدلینا بھی بہتر ہے مرسیح بہ ہے کہ پوری ہم اللہ پڑھنی چاہیے اور ہر کھانے پر ہر تھ میں پڑھے تی کہ حیض ونفاس والی عورتیں بھی پڑھیں ،حرام اور کروہ کھانے پر نہ پڑھے بھنگ، چن ،حقہ پر ہم اللہ نہ پڑھے بشراب نوشی پر ہم اللہ پڑھنا كفرے۔(مرقات وغيرہ)اس نے پورے مسائل كتب فقد ميں

س یعنی کھانا شروع کرتے وقت ہم میں سے ہرخص نے بسم اللہ پڑھی تھی دوران کھانے میں ایک فخص کھانے میں ایسا شریک ہوگیا جس نے ہم اللہ نہ پڑھی اور کھانا شروع کردیا تو اس کے ساتھ جوشیطان قرین تھا وہ اس کے ہمراہ ہمارے کھانے سے کھانے لگا اس لیے بے برکتی آخری میں ہوئی۔اس ہے معلوم ہوا کہ ہر محض کے ساتھ رہنے والا شیطان ہے جے قرین کہتے ہیں، یہ محک معلوم ہوا کہ کھانے کے وقت ہے صدیت ک: ابو داور نے اُمئے بن مختی رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت کی، کہتے ہیں: ایک مخف بغیر ہم اللہ پڑھے کھانا کھار ہاتھا، جب کھانچ اسرف ایک لقمہ باقی رہ گیا، بیلقمہ اٹھایا اور بیہ کہا: پیشچہ الله آؤگہ وَاخِرَ فارسول الله ملّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلّم نے ہم کیا اور بیفر مایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھار ہاتھا، جب اس نے اللہ (عزوجل) کا نام ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ علیہ وسلّم نے بیٹ میں تھا اُگل دیا۔ (9) اس کے بیم میں ہوسکتے ہیں کہ ہم اللہ نہ کہنے سے کھانے کی ہرکت جو چیل گئے۔ اس کے بیٹ میں قابی آگئی۔

حدیث ۸: سیح مسلم میں حذیفہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں: جب ہم نوگ حضور اقدی صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم کے ساتھ کھانے ہیں حاضر ہوتے تو جب تک حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ کالہ وسلّم) شروع نہ کرتے،

برفض کا بہم اللہ پڑھ لیما اس کے ساتھی شیطان کے لیے مقید ہوگا دوسرے کے قرین کے لیے مقید نہیں فہذا ہر خص کو بہم اللہ پڑھنی چاہیں۔ اگر بپی س آدی کی جماعت کھانے بیٹے تو ہر فض علیحہ و بہم اللہ پڑھ لہذا بہم اللہ پڑھنا سنت ہیں ہے سنت کھائے بیٹی ۔ بعض شارعین نے فرویا کہ اگر کوئی جماعت کھانے بیٹے تو بہم اللہ پڑھنا سنت کھا یہ ہے کہ اگر ایک فخص نے پڑھ لی تو سب کے لیے کائی ہوگئی اور جوشم بعد میں کھانے میں شریک ہوا اسے علیدہ بہم اللہ پڑھنی پڑے گی، وہ حضرات لفظ تم سے دلیل پکڑتے ہیں محر کہلی ہات زیادہ تو گ ہے جبیا کہ ان ذکرنا جح فرمانے سے معلوم ہوا ہر شخص نے بہم اللہ پڑھی تھی۔ (مراة المناج شرح مشکوۃ المصابح من ۲۹ میں ۵) ا

(9) سنن أي داود، كرّب الاطعمة ، باب التسمية على الطعام، الحديث: ٣٤٦٨، ٢٠٣٥م. ٥٠ سال

#### عكيم الامت ك مدنى يحول

ا۔ آپ کی کنیت ابو عبید ہے، امید تفقیرے ہے اور محقی میم کے فقی شین کے کسرہ می کی شدسے ہے، آپ محالی ہیں، خزا می اسدی ہیں، بھرہ میں قیام رہ، آپ سے صرف بیدی ایک حدیث مردی ہے۔ (مرقات واشعہ)

٣ \_اس سے معلوم ہوا كه كھانا شردع كرتے دنت يورى بهم الله بڑھے ليكن اگر يج ميں ياد آوے توصرف بهم الله كے اور ساتھ ہى اوله و آخرہ كهه سلے۔ بيد مسل ميں نى اولدد آخر و تعانی كو يوشيرہ كركے اول آخركو لئے دسے ديا حميا۔

سے مندورسلی اللہ عدید وسم کی نظریں حقیقت میں جیسی تلوق کو جی طاحظ فریاتی ہیں اور صدیث بانگل اپنے ظاہری معنی پر ہے کہ کسی تاویل کی ضرورت نہیں جیسے ہی را معدہ بھی والا کھانا ہفتم نہیں کرسکا ایسے شیطان کا معدہ بھی اللہ والا کھانا ہفتم نہیں کرتا اگر چہ اس کا تے کیا ہوا کھانا ہما ہمارے کا منہیں آتا مگر مردود تو بیار بھی پڑجاتا ہے اور بھوکا بھی رہ جاتا ہے اور ہمارے کھائے کی فوت شدہ برکت لوٹ آتی ہے۔ غرض کیداس میں ہمارانی کرم رود تو بیار بھی پڑجاتا ہے اور بھوکا بھی رہ جاتا ہے اور ہمارے ساتھ بغیر بھی اللہ والا کھانا بھی ڈرکے سیب نہ کھائے کہ شدید ہیں ہمارانی کردہ ہمارے ساتھ بغیر بھی اللہ والا کھانا بھی ڈرکے سیب نہ کھائے کہ شدید ہیں ہمارت ہمارے ساتھ بغیر بھی اللہ والا کھانا بھی ڈرکے سیب نہ کھائے کہ شدید ہمارہ ہمارہ بھی ہمارہ کی ہوتا تو بھی اللہ تو ہم اللہ اللہ والا کھانا ہا تھا اگر حضورانورصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھ تا ہوتا تو بھی اللہ تھا۔ بھول و ہاں تو حاضرین بھی اللہ لاز آوازے کہتے ہے اور ساتھیوں کو بھی اللہ کہنے کا حکم کرتے تھے۔

(مراة المنافيح شرح مشكوة المصانيح من ٢٠٠ بس ٥٣)

کھانے میں ہم ہاتھ نہیں ڈالتے۔ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہم حضور (علیہ الصلوٰۃ دالسلاٰم) کے پاس عاضر تھے،ایک لڑگی دورتی ہوئی آئی، جیسے اسے کوئی ڈھکیل رہا ہے، اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا، حضور (علیہ الصلوٰۃ دالسلام) نے اس کا ہاتھ پکڑلیا پھرانیک اعرابی دوڑتا ہوا آیا جیسے استے کوئی ڈھکیل رہا ہے جنفور (علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ

اور بیفر ما یا کہ جب کھانے پر اللہ (عزوجل) کا نام نہیں لیا جاتا تو وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہوجاتا ہے۔ شیطان اس لڑکی کے ساتھ آیا کہ اس کے ساتھ کھائے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑلیا پھراس اعرانی کے ساتھ آیا کہ اس کے ساتھ کھائے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ قسم ہے اس کی جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے، اس کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے، اس کے بعد حضور (علیہ الصلاۃ والسلام) نے اللہ (عزوجل) کا نام ذکر کیا بعنی نسم الله كى اور كھانا كھايا۔ (10) اسى كے مثل امام احمد والوداود دنسائى وحاكم نے بھى روايت كى ہے۔ (10) سيح مسلم، كما ب الأشرية ، ماب أواب الطعام والشرب ... الخ ، الحديث: ١٠١٢\_(٢٠١٤) بم ٢١١١.

عليم الامت كي مدنى يحول

ا ۔ اس سے معلوم ہوا اکہ جب کمی بزرگ کے ساتھ وسمتر خوان پر حاضر ہوتو ان سے پہلے کھانا شرد سے کہ اس میں ہے اولی ہے۔ بیر اس صورت میں ہے کہ مرادے کھاتے والے بالغ ہول ان میں ایک بزرگ باقی خدام لیکن اگر کھانے والے میں کوئی نامجھ بچے بھی موتو وہ بہلے کھانا شروع کرسکتا ہے بلکہ اس کے ہاتھ پہلے دھلائے جائیں اور کھانا کھا بچنے پر اس کے ہاتھ بیچے دھلائے جائیں کیونکہ بچے آ ہت آہستہ کھاتے ہیں، دیرتک کھاتے ہیں اور کھانا سامنے آنے پر زیادہ صبرتیں کرسکتے۔ بیتمام احکام عالمگیری وغیرہ میں مطالعہ کرد۔ ا باربیا سے مرادلونڈی نبیں بلکے چھوٹی بی ہے جواتی تیز دوڑتی آرہی تھی جیسے کی گئے اسے اس طرح دھکا دیا ہو، دھکا کھا کرانسان بہت تیزی ہے گرتا ہے۔

س یعن ابھی ہم نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا اس نے پہلے بی ہاتھ ڈالنا چاہا بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے درحقیقت است شیعان اس طرح

س يہال بھي بي حال تفاكه وہ بدوى صاحب بھي ان حضرات سے پہلے ہى بغير بسم الله پڑھے ہوئے ہاتھ والنا چاہتے تھے يہاں بى

. ۵ \_ يعن اگر جماعت من ايك آدى بھى بغير بىم الله كھانے كيتوشيطان اس كھانے ميں شريك ہوجا تا ہے تم سب كوبىم الله پڑھ كھاتے شیطان کو ساتھ کھانے کی جرائت ند ہوتی اس لیے وہ آ مے پیچھے ان دونوں کو لایا کہ میہ بغیر سم اللہ کھائے اور ان کے ذریعہ شیطان بھی كهائه ال يب معلوم مواكدوه ي جوبهم الله بره مكيل ضرور بهم الله بره هكر كها ياكرين ورند شيطان كهان بين شريك موكا، بال بالكل ب مجمد بحد جوج بول ندسكے ال تكم سے عليمده ب

عدیث ۱۰ دیلی نے انہی رضی اللہ تعالٰی عند سے روایت کی کہرسول اللہ سالیہ وسلم نے فرمایا: جب حدیث ۱۰ دیلی نے انہی رضی اللہ تعالٰی عند سے روایت کی کہرسول اللہ سالیہ وسلم نے فرمایا: جب کھائے یا سی تو یہ کہد نے بیسیر اللہ وَبِاللہ الَّائِی لَا یَصُرُ مَعَ اسْمِهِ شَیْحٌ فِی الْلَادُ ضِ وَلَا فِی السّمَاءِ یَا حَیُ یَا فَی اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ وَبِاللّهِ اللّهِ وَبِاللّهِ اللّهِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَبِاللّهِ وَبِاللّهِ اللّهِ وَبِاللّهِ اللّهِ وَبِاللّهِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَبِاللّهِ وَبِاللّهِ وَبِاللّهِ وَبِاللّهِ وَبِاللّهِ وَبِاللّهِ وَبِاللّهِ وَبِاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَبِاللّهِ وَبِاللّهِ وَبِاللّهِ وَاللّهِ وَبِاللّهِ وَاللّهِ وَبِاللّهِ وَبِاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ و

حدیث اا: شیخ مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالٰی عنہا سے مروی کہ رسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرمایا: جب کھانا کھ نے تو دائے ہاتھ سے کھائے اور پانی ہے تو دائے ہاتھ سے ہے۔ (14)
کھانا کھ نے تو دائے ہاتھ سے کھائے اور پانی ہے تو دائے ہاتھ سے ہے۔ (14)
حدیث ۱۲: شیخ مسلم میں انھیں سے مروی ہے کہ حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ کالہ وسلم) نے فرمایا: کوئی فخص نہ

٢\_ تاكه يور دونول ميں ہے كوئى بغير بسم الله ماتحد ند ذال سكے اور شيطان كوموقع ند لے اس كى كوشش بريار جائے۔

کے مشکوۃ شریف کے بعض نسخوں میں ہے ہیں ہے ہا اس شنیے خمیر کا مرج وہ لڑکی اور یہ بدوی دونوں ہیں لیتی ان دونوں کے ہاتھوں کے مشکوۃ شریف کے بعض نسخوں میں ہے ۔ اس نسخ میں بیدھا ہے جس کا مرجع لڑکی ہے چونکہ پہلے وہ بی آئی تھی اس لیے اس کا ذکر مایا۔ اس ہے معدوم ہوا جس کے ساتھ یا جس پر شیطان ہواس کو پکڑ لینے ہے وہ شیطان بھی پکڑا جاتا ہے ۔ بعض عاملین کو دیکھا ممیا کہ دو اس محصوم ہوا جس کے ساتھ یا جس پر شیطان ہواس کو پکڑ لینے ہے وہ شیطان بھی پکڑا جاتا ہے ، اس عمل کا ماخذ یہ حدیث ہو مکتی ہے۔ اس فضل کے بال یا ہاتھ پکڑ لینے ہیں چس پر شیطان سوار ہواس ہے تو دشیطان تبدیس آجاتا ہے ، اس عمل کا ماخذ یہ حدیث ہو مکتی ہوا تا ہے ، اس عملی کہ اس کی محتور ہوا تا ہے ، اس عملی کہ اس کی محتور ہوا تا ہے ، اس عملی کہ بر مات ہواں تا ہے ، اس عملی ہوا تا ہے ، اس قول کا ماخذ یہ حدیث ہے کہ اگر کھائے والوں کو جماعت میں ایک شخص بھی بغیر بھم انڈ شریک ہوجا تا ہے ور دہ کام شیطانی بین جاتا ہے ، اس قول کا ماخذ یہ حدیث ہے کہ اگر کھائے والوں کو جماعت میں ایک شخص بھی بغیر بھم انڈ شریک ہوجا تا ہے ، اس قول کا ماخذ یہ حدیث ہے کہ اگر کھائے والوں کو جماعت میں ایک شخص بھی بغیر بھم انڈ شریک ہوجا کا تو شیطان شریک ہوجا تا ہے ، اس قول کا ماخذ یہ حدیث ہے کہ اگر کھائے والوں کو جماعت میں ایک شخص بھی بغیر بھم انڈ شریک ہوجا کا تو شیطان شریک ہوجا تا ہے ۔ (مراۃ المنائج شرح مشکوۃ ۃ المصائح ، جس کا کی طاف میں ایک شخص بھی بغیر بھم انڈ شیطان شریک ہوجا تا ہے ۔ (مراۃ المنائح میں کہ میں کھروں کے دورات میں کہ بوجا تا ہے ۔ (مراۃ المنائح میں کہ میں کو کھروں کے دورات کے دورات کے دورات کی کھروں کا کھروں کی کو کھروں کو کھروں کیا ہو کہ کو کھروں کی کو کھروں کی کھروں کو کھروں کے کہروں کا تا ہو کہروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کے کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کے کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کے کھروں کو کھروں کو کھروں کے کھروں کو کھروں کو کھروں کے کھروں کو کھروں کے کھروں کے کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کے کھروں کے کھروں کو کھروں کے کھروں کے کھروں کے کھروں کو کھروں کے کھروں کے کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کو کھروں کے کھروں کے کھروں کو کھروں کے کھروں کو کھروں کے کھروں کھروں کے کھروں کو کھر

<sup>(11)</sup> تاريخ ومشق لد بن عمدا كرورقم: ١٢٣٤م ١٠٠٥م ٢٠٥٥م.

<sup>(12)</sup> ترجمہ: مند تعالٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں، جس کے نام کی برکت سے زمین وآسان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اے ہمیش زندہ و قائم رہنے دنالے!

<sup>(13)</sup> القردوس بما ثور الخطاب الحديث: ١١١٣ ، ج الممام

<sup>(14)</sup> صحيح مسلم، كتاب الشربة ، باب آواب الطعام والشرب... إلخ، الحديث: ١٠٥- (٢٠٢٠) من ١١١٧.

ب تیں ہاتھ سے کھانا کھائے ، نہ یانی ہے کہ بائیں ہاتھ ہے کھانا بینا شیطان کا طریقہ ہے۔ (15)

حدیث سا: این ماجد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی کہ ٹی کریم صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا کہ واسنے ہاتھ سے کھائے اور واہنے ہاتھ سے سپے اور واہنے ہاتھ سے لے اور دہنے ہاتھ سے دے، کیونکہ شیطان

بائیں سے کھا تا ہے، بائیں سے بیتا ہے اور بائین سے لیتا ہے اور بائیں سے دیتا ہے۔ (16)

حدیث سما: ابن النجار نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، کہ حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ 8 له وسلّم)

نے فرمایا: تین انگلیوں سے کھانا انبیاعلیم السلام کا طریقہ ہے۔ (17)

اور عليم نے ابن عباس رضی الله تعالی عنبمات روایت کی، که حضور (صلّی الله تعالی علیه فاله وسلّم) نے فرمایا: تین

انگلیوں سے کھاؤ کہ بیسنت ہے اور پانچوں انگلیوں سے نہ کھاؤ کہ بیاعراب (گنواروں) کا طریقہ ہے۔(18) حدیث ۱۵: سیح مسلم میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مروی کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم تین

الگیول سے کھا قابیناول فرماتے اور پو بچھنے سے پہلے ہاتھ جاٹ لیتے۔ (19) حدیث ۲۱: سیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مردی کہ نبی کریم صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے الگیوں اور

برتن کے چاہنے کا تھم دیا اور میفر مایا کہ شمیں معلوم نہیں کہ کھانے کے س جھے میں برکت ہے۔ (20)

(15) المرجع السابق، الحديث: ٢٠١١\_ (٢٠٢٠) بم ١١١٤.

(16) سنن ابن ماجه، كتاب الاطعمة ، باب الاكل باليمين، الحديث: ٣٦٦١، ج ١٢، ص١١. ي

(17) ايامع الصغيرللسيوطي والحديث: ١٨٢٠ سابس ١٨١٠. -

(18) كنزالعمال، كتاب المعيشة ... إلخ مرقم: ١٥٨٥ ٣، ج١٥٥ من ١١٥.

(19) ميح مسلم، كتاب الاشربة ، بإب استحباب لعن الاصابع ... إلى الحديث: ١٣٣١ ـ (٢٠٣٢) م ١١٢١.

عكيم الامت كي مدنى بجول

ینی روٹی کا لقمہ تمن الگیوں سے کھاتے ہے انگوٹھا کہ کی انگلی بڑے کی انگل سنت ہے ہی ہے کہ روٹی ان تینوں الگیوں سے ہی کھائے بلاضرورت زیدو انگلیال استعال نہ کرمے ، چاول تو بغیر پانچے الگیول کے کھائے جاسکتے ہی تین اس لیے پانچوں الگیوں سے ان کا عقمہ بنایا جائے ۔ عمومًا االی عرب فرٹی چاولوں کا سلیفہ چارالگیوں سے کھائے ہیں۔

۲ \_ بعنی حضور، نورصلی الله علیه دسلم پہلے انگلیاں چائے تھے بھر رومال سے پونچھتے تھے، بھر دھوتے تھے اب بھی ایس کرنا سنت ہے، کن ہولک انگلیوں سے کھانا برا ہے وہاں یا بیٹی چیز کا کھانا مراد ہے یا وہ عمل مجھی بھی انگلیوں سے کھانا برا ہے وہاں یا بیٹی چیز کا کھانا مراد ہے یا وہ عمل مجھی بھی سے کھانا برا ہے وہاں یا بیٹی چیز کا کھانا مراد ہے یا وہ عمل مجھی بھی سے تھی بہ ں جو رہاں بیان ہوا۔ (مرقات) (مراة المناجي شرح مشکونة المصابح، ج م بھی ال بیان ہوا۔ (مرقات) (مراة المناجي شرح مشکونة المصابح، ج م بھی ا

(20) صحيح مسم، كما ب الأشرية ، باب استحباب لعق الاصابع... إلح، الحديث: ١١٢٣\_ (٢٠٣٣)، ١١٢٢.

حدیث کا ایسی بخاری وسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالٰی عنها سے مروی، کہ نبی کریم صنّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا کہ کھانے کے بعد ہاتھ کونہ پو تجھے، جب تک چائ نہ لے یا دوسرے کو چٹا نہ دے۔ (21) یعنی ایسے مختص کو چٹا دے جو کراہت و نفرت نہ کرتا ہو، مثلاً تلافہ و مریدین کہ میہ استاد و شنخ کے جھوٹے کو تبرک جانے ہیں اور بڑی خوشی سے استعال کرتے ہیں۔

صدیت ۱۸: امام احمد و تر مذی و ابن ماجد نے نمیشہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روابت کی، کہ رسول اللہ سلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا: جو کھانے کے بعد برتن کو چاٹ لے گا وہ برتن اس کے لیے استغفار کریگا۔ (22)

ماری تو نے بھے درین کی روایت میں یہ بھی ہے، کہ وہ برتن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالٰی تجھ کوجہنم سے آزاد کرے، جس طرح تو نے جھے مشیطان سے نجات دی۔ (23)

#### علیم الامت کے مدنی پھول

ے کھاتے چینے دائت، پیشاب پا خاند، نماز و دعاحتی کہ اپنی ہوی ہے صبت کرتے دائت بھی قرین شیطان انسان کے ماتھ رہتا ہے ماتھ ہی کھا تا بیتاحتی کہ ساتھ ہی ہوتی ہے باگر ان اوقات میں کھا تا بیتاحتی کہ ساتھ ہی ہوتی ہے باگر ان اوقات میں بہت ہے برکتی ہوتی ہے اور اولا دیے اوب سرکش ہوتی ہے باگر ان اوقات میں بہم اللہ پڑھ لی ہوت ہے اولا دیک د صالح اور با اوب پیدا ہوتی ہے، اگر پاخانہ ہوائے وقت بہم اللہ پڑھ لی جائے تو کھانوں میں برکت ہوتی ہے اولا دیک د صالح اور با اوب پیدا ہوتی ہے، اگر پاخانہ ہوائے وقت بہم اللہ پڑھ لی جائے تو شیطان اس کاستر نہیں د کھے سکنا۔

ا الركر الرئيلات المركز المراح القريرة باك بيزالك في بالوات صاف كرك القريطات الداكر نجاست الك في بالوروك المركز المركز المركز الرئيل في المرك المركز المركز

(21) صحيح ابخاري، كرب الاطعمنة ، باب لعن الاصالع ... إلخ، الحديث:٥٢٥٧، جسيم ٥٣٧٥.

(22) المستدللامام أحمد بن عنبل ممتد البصريين معديث نبيشة المعذلي والحديث: ٢٠٧٥، ٢٠٥٥، ٥٢م.

(23) مشكاة لمصانع، كتاب ناطعمة والفصل الثالث والحديث: ٢٢٢٢، ج٢م ٢٥٥٠.

حكيم الامت كمدنى پھول

بيروه بى نبيشه بيل جن كا ذكر ، بھى يجھ پہلے ہواجنہيں نبيشہ الخير كہتے ہيں۔

## (المراد المربعة (مرثان م) المراجعة (مرثان م) المرتبعة (مرثان م) المراجعة (مرثان م) المرتبعة (مرثان م) المرتب

حدیث ۱۹: طبرانی نے ابن عماس رضی اللہ تعالٰی عنہا ہے روایت کی، کہ حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ کالہ وسلّم ) نے کھانے اور پانی میں پھو کئنے سے ممانعت فرمائی۔ (24)

عدیث ۲۰ نصیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے مردی، کہ رسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرمایا: عیطان تحصارے برکام میں حاضر ہوجاتا ہے۔ کھانے کے وفت بھی حاضر ہوجاتا ہے۔ لہٰذا اگر لقمہ گرجائے اور اس میں پچے لگ جائے تو صاف کرکے کھالے اسے شیطان کے لیے چھوڑ نہ دے اور جب کھانے سے فارغ ہوجائے تو انگلیاں چاٹ لے کیونکہ یہ معلوم نہیں کہ کھانے کے کس مقے میں برکت ہے۔ (25)

۲ ناہر ہے ہوا کہ پیاں اپنی زبان میں ہے الفاظ رکھتا ہے صرف زبان حال مراد نیں۔ اس سے ہے معلوم ہونا کہ سنا ہوا برتن بغیر صاف کے ہوئے پڑا رہے تو اس سے شیطان چائی ہے، حدیث ظاہر پر ہے کسی تادیل کی ضرورت نہیں۔ بعض نے فرمایہ کہ کہنے سے مراد ہے ذبان حال سے کہن اور شیطان کے چائے ہوئے بوری کا چائیا کہ بیٹے ہوئے برتن کو کتے بلے چائے ہیں اس سے برتن کی تو این ہوتی ہے۔ حال سے کہن اور شیطان کے چائے ہے مراد کتے بلوں کا چائیا کہ بیٹے ہوئے برتن کو کتے بلے چائے ہیں اس سے برتن کی تو این ہوتی ہے۔ (مراق المتاج عشر مشکو ق المعاج ،ج ۲ ہیں اس

(24) المستدللامام أحمد بن طنبل، مستدعبد الله بن العباس، الحديث: ٢٨١٨، ج الم ٣٦٣. لمعم ال وسط باب الميم ، الحديث: ٣٦١٥، جهم ص • ٣٠.

#### عيم الامت كے مدنى بھول

ا پرتن میں سنس لیمنا جو نوروں کا کام ہے، نیز سانس بھی ذہریلی ہوتی ہے اس لیے برتن ہے الگ مند کر کے سنس لو گرم دودھ یا چاہے

کو پھوکوں سے شعندا ند کرو بلکہ پکی تشہر د قدر سے شعندی ہوجائے پھر پیو،اگر پانی میں تکا دفیرہ ہوتو پکھ گرادو پھونک سے الگ ند کرو بعض

وگوں کو گذرہ دہنی کی بیماری ہوتی ہے انکی پھونک سے پانی میں بدیو پیدا ہوجاتی ہے اس لیے ہرخض ان دونوں سے پر بیز کرے برتن میں
سانس لینے ادراس میں پھونک مار نے ہے جعنوں کے احکام میں صدیا تھا تیں ۔ (مراة السناج شرح سنگو تو المصانع ، ج ۲ ہم ۱۲۵)

مانس کینے ادراس میں پھونک مار نے ہے جعنوں کے احکام میں صدیا تھا تیں ۔ (مراة السناج شرح سنگو تو المصانع ، ج ۲ ہم ۱۲۵)

(25) مسیح مسلم ، کتاب الاشر بیت ، باب استحباب لعن اللاصابی ، والح ، الحدیث : ۱۳۵ ۔ (۲۰۳۳) ہم ۱۱۲۳،

#### عليم الامت كمدنى بهول

ا کھاتے پیچے وقت، پیٹاب پاخانہ بنماز و دعائتی کہ اپنی بیوی سے محبت کرتے وقت بھی قریقی شیطان انسان کے ساتھ اس کھاتا بیتائتی کہ ساتھ ان کہ ساتھ ان کھاتا بیتائتی کہ ساتھ ان محبت کرتا ہے جس سے کھانے بی بہت ہے برکتی ہوتی ہے اور اولا و ہے اوب سرکش ہوتی ہے اگر ان وقات میں بہم اللہ پڑھ لی ہے۔ اگر پاخانہ جاتے وقت بہم اللہ پڑھ لی بہم اللہ پڑھ لی جائے تو کھانوں میں برکت ہوتی ہے اولا و نیک و صالح اور با اوب پیدا ہوتی ہے، اگر پاخانہ جاتے وقت بہم اللہ پڑھ لی جائے تو شیطان اس کا سرنہیں و کھ سکتا۔

ا ہے۔ گر کرے ہوئے لقمہ بین مٹی وغیرہ پاک چیز لگ گئی ہے تو اے صاف کرکے لقمہ کھائے اور اگر نجاست لگ گئی ہے تو دھوکر کھ ہے، اگر وحل نہ سکے تو کتے بلی کو کھلا دے بوں ہی نہ چپوڑ دے کہ اسمیں مال ضائع کرتا ہے اور دب تعالٰی کی نعت کی نا تدری ہے صدیث ان این ماجہ نے حسن بھری رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی کہ معقل بن بیار رضی اللہ تعالٰی عنہ کھانا کھار ہے ستے، ان کے ہاتھ سے لقمہ گرگیا، انہوں نے اٹھا لیا اور صاف کر کے کھا لیا۔ یہ دیکھ کر گنواروں نے آنکھوں سے اشارہ کیا (کہ یہ کتنی حقیر و ذلیل بات ہے کہ گرے ہوئے لقمہ کو انھوں نے کھا لیا) کسی نے ان سے کہا، خدا امیر کا کہمانا کرے (معقل بن بیار وہاں امیر وسروار کی حیثیت سے بتھے) یہ گنوار محکیوں سے اشارہ کرتے ہیں کہ آپ نے گرا ہوالقمہ کھا لیا اور آپ کے سامتے یہ کھانا موجود ہے۔ انھوں نے فرمایا ان عجمیوں کی وجہ سے جس اس چیز کوئیس چھوڑ سکا ہوں جو میں نے رسول اللہ تعالٰی عالیہ وسلم سے سنا ہے، ہم کو تھم تھا کہ جب لقمہ گر جائے، اسے صاف کر کے کھا جائے، شیطان کے لیے نہ چھوڑ دے۔ (26)

صدیث ۲۲: ابن ماجہ نے ام الموشین عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا سے روایت کی، کہ نبی کریم صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم مکان میں تشریف لائے، روٹی کا ککڑ اپڑا ہوا دیکھا، اس کو لے کر پونچھا بھر کھالیا اور فرمایا: عائشہ! اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز (لیمن روٹی) جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کرنہیں آئی۔(27) لیمنی اگر ناشکری کی وجہ سے کسی قوم سے رزق چلا جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا۔

حدیث ۲۲۳: طبرانی نے عبداللہ ابن اُم حرام رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایٹ کی کہ حضور (صلَّی اللہ تعالٰی علیہ والہ وسلَّم ) نے فرما یا کہ روٹی کا احترام کروکہ وہ آسان وزمین کی برکات سے ہے، جوشخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھ لےگا، اس کی مغفرت ہوجائے گی۔(28)

صدیث ۱۲۴ داری نے اسارض اللہ نعالی عنہا سے روایت کی ، کہ جب ان کے پاس ٹرید لا یاجا تا تو تھم کرتیں کہ چھپاد یا جسے کہ اس کی بعاب کا جوش ختم ہوجائے اور فرما تھی کہ بیں نے رسول اللہ سائی علیہ وسلم سے سنا ہے جھپاد یا جسے کہ اس کی بھاپ کا جوش ختم ہوجائے اور فرما تھی کہ بیں نے رسول اللہ سائی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے

سے کدائی چھوڑ ہے ہوئے لقمہ کو یا تو شیطان کھا ہی نے گا یا اسکے ضائع ہونے پر جوش ہوگا شیطان کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔
سے بہذا کچھ بھی نہ چھوڑ ہے سب ہی چاٹ لے ہاگر ٹی آدمی ایک ماشہ کھانا بھی برتن شی نگار ہا جو برتن دھوتے ہوئے نا بیوں میں سی تو حساب نگانو کہ جس شہر میں آتھ دی لا کھا آدمی رہتے ہوں تو دو دفعہ کتنا کھانا نالیوں میں جاتا ہے ، یہ فضول خربی بھی ہے ، ہال منہ نع کرنا مسلب نگانو کہ جس شہر میں آتھ دی لا کھا آدمی رہتے ہوں تو دو دفعہ کتنا کھانا نالیوں میں جاتا ہے ، یہ فضول خربی بھی ہے ، ہال منہ نع کرنا مجھی نہ چھوڑ دیرتن کو اچھی طرح صاف کرد کھانے کا احزام وادب ہی ہے یا اتنا چھوڑ و کہ دوسرا آدمی کھا سکے۔ (مراة المنائح شرح مشکو قالمضائح من کا جس اور

<sup>(26)</sup> سنن ابن ماجه، كمّاب الأطعمة ؛ باب النقمة إذ اسقطت ، الحديث: ٣٢٨٨ ج ١٩ من ١١٠

<sup>(27)</sup> سنن ابن ماجه، كماب لاطعمة ، باب التمي عن إلقاء الطعام، الحديث: ٣٣٥٣، ج ١٩،٥٠ ١٩.

<sup>(28)</sup> اې مع الصغيرلسيوطي ،الحديث:١٣٢٢م٥٨٠

## المرادشويعت (مرادين المرادين ا

که ای سنه برکت زیاده بوتی ہے۔ (79)

حدیث ۲۵: حالم جابر رضی انڈ افعالی عند سے اور ابود اور ایان نسی انڈ افعالی منہا ہے روایت کرتے ہیں، کہ ارش د فرمایا: کھانے کو ٹھنڈ اکرلیا کروکہ گرم کھانے میں برکت نین ہے۔ (30)

(29) سنن الدارمي ، كمّا ب الأطعمة ، باب انهي عن اكل الطعام الحار، الحديث: ٢٠٥٧، ج٢٠٠٥.

#### عليم الامت كي مدنى محمول

﴾ ۔ بڑید کے معنی پہلے بیان کیے جانچے ہیں۔ شور بے میں گلائی ہوئی رد ٹی یعنی آپ بہت گرم کھانا نہ کھی ٹی تغییں اور کھانا کھول کر بھوٹیس مارکر خھنڈا نہ کرتی تھیں بلکہ پکنے کے بعد پچھود پر ڈ حکار ہے دینیں جب خود خھنڈا ہوجا تا تو کھاتی تھیں۔

م یعنی کھانے کا تدرے شخنڈا ہوجانا اور پھوکوں سے شخنڈا نہ کرنا برکت کا باعث ہے اس لیے کھانے میں بھی تکیف نہیں ہوتی ، دمیمی شریف میں ہے کہ گرم کھانے میں برکت نہیں۔ (مراۃ المناجع شرح مشکوۃ المصابح ، ج۲ ہیں ۸۹)

(30) الستدرك للي ثم ، كمّاب الاطعمة ، باب أبرد دا الطعام الحار ، الحديث: ٤٠ ٢ ٤، ج٥، ص١٦٢.

(31) صحيح ابخاري، كمّاب الاطعمة ، بأب ما يقول إذا فرغ من طعامه، الحديث: ٥٣٥٨، ج ٣٠، ١٠٠٥٠.

وسنن الترندي، كمّاب الدعوات ، باب ما يقول إذ افرغ من الطعام، الحديث: ١٨٣٧، ٥٥، ص ٢٨٣٠.

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے لیے بے شارتعریفیں، نہایت پاکیزہ اور بابر کت نہ کفایت کی گئی نہ چھوڑی گئی اور نہ اس سے لا پر واہی برتی ملی۔ اے ہورے رب! (تبول قرما)

#### عكيم الامت ك مدنى يحول

ا۔ حق میرے کہ یہاں و ندہ سے مراد کپڑے کا دسترخوان ہے یا تھجور کے پتوں کا نہ کہ لکڑی کا خوان کیونکہ حضور ملی مقدعانہ وسم لکڑی کے خوان اور میز پر کھانا نہ کھاتے ہتھے۔

کے بعنی ایسی حمد جوریا دغیرہ سے پاک ہو،اخلاص سے شامل ہو رہ تینوں کلے بعنی کثیر،طیب اور مبار × حمد اکی صفات ہیں ورحمدُ مفعوں ہے محمد ونعل بوشیدہ کا۔

سے فاہر ہیہ ہے کہ غیر پیش سے ہے حو پوشیدہ کی خبر اور مید کلام دعا ئیہ ہے ، حو کا مرقع بچا ہوا وہ کھانا ہے جو سامنے ہے اٹھا یا جارہ ہے لینی ابھی سے کام ہم کو کا فی نہ ہو چکا ہو، ہم سے ووائ نہ ہو گیا ہو، ہم اس سے بے نیاز نہ ہو گئے ہوں، ہم کو پھر بھی عطا ہو۔ یہ تینوں لفظ سم مفعول ہیں ملکی ۔ مودع ، ومستغنی اور ہوسکتا ہے کہ غیر کو فتح ہواور بیرحمدُ اکی صفت یا حال ہو لیجنی ہم رب کی ایسی حمد کرتے ہیں جو نہ تو کف یت کی سے

عدیث ۲2: صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالٰی عند سے مروی، رسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالٰی اس بندہ سے راضی ہوتا ہے کہ جب لقمہ کھاتا ہے تو اس پراللہ (عزوجل) کی حمد کرتا ہے اور پانی پیتا ہے تو اس پر اس کی حمد کرتا ہے۔ (32)

حدیث ۲۸: ترندی و ابو داود و ابن ماجه ابوسعید خدری رضی الله تعالٰی عندسے راوی ، رسول الله سلّی الله تعالٰی علیه وسلّم کھانے سے فارغ ہوکریہ پڑھتے: آگئی کی الله قالَ فی الله تعالٰی کو سَعَقَانًا وَجَعَلَدًا مُسْلِیهِ بُنّ . (33) حدیث ۲۹: ترندی ابوہریرہ رضی الله تعالٰی عندسے رادی ، که رسول الله سلّی الله تعالٰی علیه وسلّم نے فرمایا: کھانے والا شکرگزار ویسائی سے جیساروزہ دار مبرکرنے والا ۔ (34)

جانگی ہے ادر ہیں ہونگی اور ندآخری جمہ ہے اور ندہم آئندہ کے لیے اس جمہ ہے بنیاز ہو بھے ہم پھر بھی اپنے رب کی حمر کرتے رہیں اس کی نعمتوں کے گئی ہوں اور بید عبارت محمدہ کے مفافل سے حال ہوت ہوئی ہوں اور بید عبارت محمدہ کے مفافل سے حال ہوت ہمتی ہوں گئی ہوں گئی ہوں اور بید عبارت محمدہ کے مفافل سے حال ہوت ہمتی ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوں ہے کہ ہم اتن حمہ پر کفایت ہی نہ کریں آئندہ بھی جمر کریں ندجر کی دواع کریں ندآ کارہ حمد اللی ہے مستنفی و بے نیاز ہوجا میں گر کس ندجر کی دواع کریں ندآ کارہ حمد اللی ہے مستنفی و بے نیاز ہوجا میں ہوسکتا کہ انہ ہوں تو بھی ہوسکتا تو جید ظاہر بھی ہے تو ک بھی اور موقعہ کے مناسب بھی کہ کھانا کھا بھنے پر بید عام تو کھانے کے متعلق ہو نی چاہیے۔ ربنا مرفوع بھی ہوسکتا ہوں کے منصوب بھی مجرود بھی ہور کا تات وغیرہ ) (مراۃ المناج شرح مشکوۃ المصافح ، ج ۲ ہم ۲۹ میں سے منصوب بھی مجرود بھی ہور کے۔ (مرقات وغیرہ) (مراۃ المناج شرح مشکوۃ المصافح ، ج ۲ ہم ۲۹ میں سے مسلم ، کتاب الذکر والدعاء . . ۔ ولئے ، الحدیث ، الح

(33) سنن أي داود، كمّاب الاطعمة ، باب ما يقول الرجل إذاطعم، الحديث: ١٨٥٠،ج ٢٠٥٠، ٥١٣م.

ترجمه: ملدتعالى كاشكر ب جس في ميس كملايا، بلايا اورسي مسلمان بنايا-

#### تھکیم الامت کے مدنی پھول

خواہ اکیلے یا جماعت کے مماتھ پھرخواہ اینے گھر دالول کے مماتھ خواہ مہمانوں کے مماتھ پھرخواہ اپنے گھر یا کمی اور کے گھرمہر ن بن کر ہر کھانے کے بعد بیددعا پڑھتے ۔

ا کے منے پانی سے جسم کی پردرش ہے، اسمام والیان سے جان وول کی پرورش، ان ووٹول نعمتوں پرشکر کرتے ہتے کیونکہ شکر سے نعمت باکر منا ہے۔ قرآن مجید کا وعدہ ہے، فقط پانی فی کر میدوعا نہ پڑھتے تھے دہاں صرف الحمد لللہ کہتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہرئی نعمت پاکر نیا شکر کرے چونکہ کھانا اصل مقصود ہے اور پانی اس کے تائع اس لیے تعمت ظاہری کا ذکر پہلے فرماتے تھے بالحنی کا بعد میں، نیز دعا کو سمام کے ذکر پرختم فرمانا اس لیے تھا کہ خاتمہ ایمان پرمیسر ہو۔ (مرقات)

(34) سنن الترمذي، كمّاب صفة القيامة ، باب: ٣٣٠ الحديث: ٢٢٩٩٣، ٣٠٠ ما ١٩٣٠.

## المروبها و شووبها و شووبها و المرازي ا

صدیث مسا: ابودادد نے ابوابوب رشی القد تعالی منہ سے روایت کی، کہ رسول القد تعالی علیہ وسلم جب کھاتے یا چیئے ، سے پڑھتے : اُنْحَمَّهُ وَلَا الَّذِيْ عَلَى اللّهُ الَّذِيْ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

حدیث اسا: ضیائے انس رضی اللہ تعالٰی عندے روایت کی کہ ارشاد فر مایا: آدمی کے سامنے کھاٹا رکھا جاتا ہے اور انھانے سے پہلے اس کی مغفرت ہوجاتی ہے۔ (36) اس کی صورت رہے کہ جب رکھا جائے بسم اللہ کے اور جب اٹھا یہ جانے کے الحمد لللہ کے۔

صدیث ۳۲: نمائی وغیرہ نے ابوہریہ رضی اللہ تعالٰی عندے روایت کی، کہ کھانے کے بعدیہ وُعا پڑھے: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِئِ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ وَمَنَّ عَلَيْنَا فَهِما نَاوَاطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكُلَّ بَلَاءٍ حَسَنٍ اَ بُلَانَا، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ غَيْرَ مُوَدَّعِ رَّبِنُ وَلَا مُكَافًى وَّلَا مَكْفُورٍ وَلَا مُسْتَغَفِّى عَنْهُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِئِ اَطْعَمْدًا مِنَ الطَّعَامِ وَسَقَانَا مِنَ الطَّعَامِ وَسَقَانَا مِنَ الطَّعَلَى وَهَمَا نَامِنَ الطَّعَامِ وَسَقَانَا مِنَ الطَّعَلَى وَفَصَّلَنَا

#### حكيم الأمت كي مدنى ريحول

ا یشکر کا اتل درجہ ہے ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرے الحدللہ ہے ختم کرے بملی شکر بیہے کہ کھا ٹی کر دب تعالیٰ کی اط عت کرے ،اللہ توفیق دے۔

٣ \_ روزه واركا كم سے كم مير بير بے كدا بينے روزه كو روزه آوڑنے والى چيزوں سے محفوظ رکھے اور درام نی شكر بير ہے كہ كمروبات سے بهائ شكر بير ہے كدان چيزوں سے روزه كو محفوظ ركھے جن سے روزه غير متبول ہوتا ہے بينی مر نے په كان تک برعضوكا روزه ہو۔ال حديث كا مطلب بير ہے كدائيان كے دوركن جل: شكر اور مبر آو كويا نصف ائيان شكر ہے نصف ائيان مبر رنصف ہونے بين تشبيد ہے ورند روزه كا خصوصى درجہ ده ہے جوكى عبادت كو حاصل نہيں ، فرماتا الصوم كى وانا اجزى بر روزه ميرا ہے اور اس كا ثو، ب بين ہى وول كا يا اس كا ثواب نود بين ہوئ ۔ موفيا وفر ماتے جين كد صابر روزه وار تو كھانا بينا چيوژ كرمبر كرتا ہے اور شاكر كھانے والا اس كھانے سے پيدا شدہ تو تو س

سا سنان سین کے کسرہ اور نون کے فتہ سے ہے ہمند کے فتہ اور نون کے شد سے ایکن محدثین نے فرہای کہ سنان ورسنہ وونوں ہاپ بینے صحابی ہیں، بعض محدثین نے فرہای کہ سنان ورسنہ وونوں ہاپ بینے صحابی ہیں، بعض نے فرہایا کہ سنان تا بھی ہیں اور سنہ صحابی ہیں، سند اسلمی ہیں ہو ہی ہیں، جری میں خارفت عثانیہ ہیں ان کی وفات ہوئی، ان کے حالات معلوم نہ ہو سکے ۔ (اشعہ) (مراق المناجی شرح مشکل قالعائی ہے ہیں ۵۵)

(35) سنن أي داود، كمّاب الاطعمة ، باب ما ليتول الرجل اذاطعم، الحديث: ٨٥١-٣٠٨، ٣٣٥، ١٥٠٠.

ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ تعالٰی کے لیے ہیں، جس نے کھلایا، پلایا اور اسے با آسمانی اتارا اور اس کے نگلنے کا راستہ بنایا۔

(36) اله حاديث الخيارة بمستدانس بن ما لك والحديث: • • ٢٨٠، ٣٢، ٢٨٠.

عَلَى مَيْرِينِ فِينَ خَلُقِه تَقْضِدُوا أَوْ الْمُعَدُّ مِلْهِ رَبِ الْعِلْمِينِ (17)

صدیت سمس ان ابن ماجہ نے عائشہ دشی القد تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہ رسول الندسٹی اللہ تعالٰی عدیہ دسٹم نے کھونے پرسے اُنٹھنے کی مم نعت کی، جب تک کھانا اٹھانہ لیاجائے۔ (41)

صدیث ۵ سا: این ماجہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالٰی عنیما سے روایت کی ، کہ رسول اللہ صلّی اللہ تعالٰی عدیہ وسلّم نے فرہ یا کہ جب دستر خوان چنا جائے تو کوئی شخص دستر خوان سے نہ الشے ، جب تک دستر خوان نہ اٹھالیا ج سے اور کھائے سے ہاتھ نہ کھنچ اگر چہ کھاچکا ہو، جب تک سب لوگ فارغ نہ ہوجا کی اور اگر ہاتھ روکنا ہی چ ہتا ہے تو معذرت پیش کرے کیونکہ اگر بغیر معذرت کیے ہاتھ روک لے گا تو اس کے ساتھ دوسر اشخص جو کھانا کھا رہا ہے شرمندہ ہوگا، وہ بھی ہاتھ سے استحد کی بناء پر علیا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہاتھ سے تو معذرت کے عاجت باتی ہو۔ (42) ای حدیث کی بناء پر علیا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کم خوراک ہوتو آ ہتہ آ ہتہ تھوڑ اتھوڑ اکھائے اور اس کے باوجود بھی اگر جماعت کا ساتھ نہ دے سکے تو معذرت بیشن کرے تا کہ دوسروں کوشرمندگی نہ ہو۔

<sup>(37)</sup> كنزانعمال، كتاب لمعيشة ، رقم: ١٩٨٠ ١٩، ج١٥٥، ص١١١.

ترجمہ: ہی م تعریفیں استرتعالی کے لیے ہیں، جو کھلاتا ہے اور خور نہیں کھاتا، اس نے ہم پراحسان فربایا کہ میں صدایت دی اور ہمیں کھلایا، پایا اور ہمیں ہرنجست نحوب عطاکی۔ تمام تعریفیں الشرتعالی کے لیے ہیں، اس حال میں کہ شرتو وہ نعت چھوڑی می نہ اس کا بدلد دیا گیا، ور نہ ہا شکری کی فرا بہتا یا اور مربعی میں کپڑا بہتا یا اور مربعی میں کبڑا بہتا یا اور مربعی میں کپڑا بہتا یا اور مربعی میں کپڑا بہتا یا اور مربعی میں کبڑا بہتا یا اور مربعی میں بھرائی سے حدایت دی اور اندھے پن سے بیتا کیا اور این بہت کی مخلوق پر جمیں فضیات وی تمام تعریفیں انشرتعالی کے لیے ہیں، جو تمام جہالوں کا یا لئے دانا ہے۔

<sup>(38)</sup> ترجمہ: اے اللہ! مزدجل ہمارے لیے اس ( کھانے ) میں برکت عطافر مااور ہمیں اس سے بہتر بدل عطافر ما۔

<sup>(39)</sup> ترجمہ: اے اللہ اعز وجل ہمارے لیے اس میں برکت عطافر مااور میں مزید عطافرما۔

<sup>(40)</sup> شعب الديمان، باب في الطاعم والمشارب، الحديث: ٥٩٥٧م. ٥٥م ١٠١٠

<sup>(41)</sup> سنن ابن ماجه، كرّب الطعمة ، بإب المحي ال يقام عن الطعام حتى ير فع... إلخ، الحديث: ٢٩٣ سورج ١٣ م م ١٠٠٠.

<sup>(42)</sup> المرجع اسابق الحديث: ٣٩٥، ج ١٩٥، م

حدیث ٢ ساز تر ندی وابو واو و نے سلمان فاری رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے روایت کی، کہتے ہیں : میں نے تو رات میں رخصا تھا کہ کھانے کے بعد وضو کرنا لینٹی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا برکت ہے۔ اس کو میں نے نبی کر بم صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم ہے ذکر کیا، جفنور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ واللہ وسلّم ) نے ارشا و فر ما یا: کھانے کی برکت اس کے پہلے وضو کرنا اور اس کے بعد وضو کرنا ہوراس کے ارشاد والا تھ دھونا ہے)۔

#### حکیم الامت کے مدنی پھول

ا \_ یعنی اگر کوئی محف جناعت سے ساتھ کھانا کھائے اور خود جلد کھا چکے اور لوگ انجی کھار ہے ہوں تو نہ تو دسترخو، ن ہے اٹھے نہ کھ نے سے ہاتھ سینٹے بلکہ چپوٹے چپوٹے لئے کچھ وقفہ سے کھاتا رہے تا کہ دومرے اپنا پیٹ بھرلیں۔

۲۔ بینی اگر جانے کی جلدی ہوتو باتی کھانے والے ساتھیوں سے کہددے کہ جمعے جلدی ہے جس معذور ہوں آپ حضرات کھاتے رہیں۔ بیرے مرشد برتن صدرالا فاضل مولانا سیر بحر نجیم الدین صاحب مراداً بادی قدس سروکا وستر خوان بہت وسیج تھ، حضرت اسپنے خادم کے ساتھ کھاتے سے مرجد کھاتے والے ماتھ کھاتے والے کہ الدین صاحب مراداً بادی قدرے دو ممل شریف اس حدیث کی تغییرتھ۔

سے اس جملہ میں اس تھم کی تعکمت کا بیان ہے کہ اگرتم وسر خوان سے اٹھ کھڑے ہوئے تو تمبارے ساتھی شرم کی وجہ سے بغیر فراغت ہی اٹھ کھڑے ہول گے وہ مجو کے رویں گے اس لیے ان کا کا ظاکرتے ہوئے ابھی تھبر و کچھ کھاتے جاؤ۔ ایام غزالی فرماتے ہیں جو تخص کم خوداک ہو جہ وہ جماعت کے ساتھ کھائے تو بچھ دیر بعد کھانا شروع کرے اور چھوٹے چھوٹے لقے اٹھائے اور دیر دیر سے کھائے گر کھانا سب کے ساتھ فتم کرے۔ (مرقات) (مراق المناجے شرح مشکل ق المصابح بن ۲۲ میں ۱۰۲)

4: ) سنن التر ندي، كتاب الاطعمة ، باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده ، الحديث: ١٨٥٣، جهم بهم ١٣٠٣.

#### لیم الامت کے مدنی پھول

ا یعن مسلمان ہوئے سے نہلے میں نے توریت میں پڑھا تھا۔

۳ ہے ہوں دخولغوی معنی میں ہے جو بنا ہے وضوّے ہے بمعنی صفائی اور احجائی لہذا اس کے معنی ہیں ہاتھ و منہ کی مفائی کرنا کہ ہاتھ: دھونا کل کر ارد

ا مناوغ وریت شریف کے اس فرمان کی تصدیق و تائید کے لیے یاب ہو جھنے کے لیے کداب اسلام میں بھی یہ تھم ہے یا دیگر ادکام کی طرح منسورخ وہ گرا۔

۵۔ یعنی توریت شریف میں دوبار ہاتھ وجونے کلی کرنے کا تھم تھا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد گریہود نے صرف بعد رکھ پہلے کا ذکر منا دیا۔ کھ نے سے پہلے ہاتھ اور کھانے کی وجہ سے ہاتھ میلے دانت میلے ہوجاتے ہیں اور کھانے میں ہاتھ و منہ چھنے ہوجاتے ہیں لہذا دونوں وقت میرصفائی کراو کھانا کھا کرکلی کرلینے والافتض ان شاء ملہ پائیور یا سے محفوظ رہتا ہے ، وضویس مسواک کرنے کا عادی دانتوں اور محد ہے کے امراض سے بچا رہتا ہے ، کھانے کھانے کے فوز ابعد پیشاب کرلینے کی سے

صدیت ہے سا: طبرانی ابن عباس رضی اللہ تعالٰی عنہما ہے راوی ، کہ ارشاد فر مایا: کھانے سے پہلے اور بعد میں مغر کرنا (ہاتھ موٹھ دھونا) محتاجی کو دور کرتا ہے اور مید مرسلین (علیہم السلام ) کی سنتوں میں سے ہے۔ (44)

حدیث ۸ سا: ابن ماجہ نے انس رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی کہ فرمایا: جو یہ پہند کرے کہ اللہ تعالٰی اس کے محریس خیرزیاوہ کرے تو جب کھانا حاضر کیا جائے ، وضو کرے اور جب اٹھایا جائے اس وقت وضو کرے۔ (45) یعنی ماتھ موغھ دھولے۔

' حدیث ۹ ۱۲: ابن ماجہ ابن عمر رضی اللہ تعالٰی عنہا سے روایت کرتے ہیں، کہ حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) نے فرمایا کہ اسٹھے ہوکر کھا ؤ، الگ الگ نہ کھاؤ کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ (46)

حدیث میں بہت میں تریداور بوٹیاں اوسی سی سیراہاتھ برتن میں ہرطرف پڑنے لگا اور رسول الدھنگی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے بین بہت میں ٹریداور بوٹیاں اوسی سیر سیراہاتھ برتن میں ہرطرف پڑنے لگا اور رسول الدھنگی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے اپنے سامنے سے میرا وابہناہاتھ پکڑلیا اور فرمایا کہ عکراش ایک جگہ سے میرا وابہناہاتھ پکڑلیا اور فرمایا کہ عکراش ایک جگہ سے کھاؤ کہ بیدایک ہی قشم کا کھانا ہے۔ اسکے بعد طبق میں طرح طرح کی مجوری لا بھی کئیں، فرمایا کہ عکراش ایک جگہ سے کھائی شروع کیں اور رسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم کا ہاتھ مختلف جگہ طبق میں پڑتا۔
میں نے اپنے سامنے سے کھائی شروع کیں اور رسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم کا ہاتھ مختلف جگہ طبق میں پڑتا۔
پیر فرمایا کہ عکراش جہاں سے چاہو کھاؤ، کہ بیدا یک قشم کی چیز نہیں۔ پھر پائی لایا گیا حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ واللہ وسلم) نے ہاتھ وھوئے اور ہاتھوں کی تری سے موٹھ اور کلائیوں اور سر پرسے کرفیا اور فرمایا کہ عکراش جس چیز کوآگ نے جھوا لیدن جوآگ سے پکائی گئی ہو، اس کے کھانے کے بعد بیدوضو ہے۔ (47)

عادت ڈانواس سے کردہ ومثانہ کے امراض سے تفاظت ہے بہت بحرب ہے۔ (مراة المنائج شرح مشکوة المصائع، ج٢ مِس ٥٥) المعم الاوسط، باب الميم، الحديث ١٢٦١٤، ج٥ص ٢٣١،

حکیم الامت کے مدنی پھول

ا \_ آب تنہی ہیں،بھرہ میں تیام رہا،آپ ہی اپنی توم کے صدقات لے کر بارگاہِ رمالت میں حاضر ہوئے تھے۔ ۲ \_ بڑید کے معنی پہلے بیان ہو بچے کہ گوشت میں بھیگی ہوئی گلائی ہوئی روثی جس میں یوٹی (شور با)روٹی یک جان کرنی جا کیں۔وذر بجن ہے وزرجن ہے وزرج کے معنی گوشت کے کارٹرے بغیر مڈی والے لیعنی جھوٹی ہوئیاں۔(مرقات، لمعات)

<sup>(45)</sup> سنن ابن ماجه، كمّاب الأطعمة ، باب الوضوء عند الطعام ، الحديث: • ٣٧٩، جم مم الم

<sup>(46)</sup> امرجع إسابق، باب الاجتماع على الطعام، الحديث: ٢٨٧٣، ج٣، ص ٢١.

<sup>(47)</sup> سنن الترندي، كتاب الاطعمة ، باب ماجاء في التسمية ، الحديث: ١٨٥٥، جهم ٣٣٥.

عدیث اسم نرخی وادو اور اور این مانید الویدی و رسی الدارای من الب اور این اید این از م سنی الله الله تعالی من الب اور این ایر م سنی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: برب کی کے ہاتھ میں جانائی ای او ہواور یغیر ہاتی دھوے والے اور ای او ہوتا کا یف ہائی میں جانائی میں اور اور یغیر ہاتی دھوے والے بی اور ای او ہوتا کا یف ہوتا کی میں مروی ہے۔ موجود کی ایک کی میں دو میں مروی ہے۔

سے بینی برطرف سے کھا ہ شروع کیا۔ تبطب بنا ہے قبط سے بمعنی اونٹ کا چارہ جرنا، چونکہ اونٹ برطرف سے کو تا ہے ۔ ما ت بہ طرف سے کھانے کو قبط کہا جاتا ہے۔

س جنبور انورمل القد عذید وسلم کا اینے سامنے سے کھانا دعزت عکراش کا تعلیم کے لیے کہ آئیں کھانے کا طریقہ آ جائے ورزد نفورسل القد علیہ وسلم برطرف سے کھاسکتے کیونکہ آب اینے خاوم کے ساتھ کھار ب نفے لبذا یہ حدیث اس دوایت کے خلاف نبیں کہ حضور انور کے ساتھ معزت انس کھار ہے سفے تو آپ میالد میں برطرف سے کدو تلاش کرکے کھاتے رہے ، وہ عمل مجی تعلیم کے لیے تھا۔ معلوم ہوا کہ یا کم تو کی تبلیخ کے ساتھ ملی تبلیغ میں مرحد فرف سے کدو تلاش کرکے کھاتے رہے ، وہ عمل مجی تعلیم کے لیے تھا۔ معلوم ہوا کہ یا کم تو کی تبلیغ کے ساتھ ملی تبلیغ میں مرحد میں اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال عملی تبلیغ فر ماکر پھر ظہور نبوت کے بعد تو فی تبلیغ کی۔

ے کیونکہ حضور انور کا بایاں ہاتھ مساف تھا دائے ہاتھ میں سالن کا اثر تھا،حضرت عکر اش کے داہنے کا اوپر کا حصہ مساف تھا۔

النے اور جب کھانا ایک ہوتو ہرطرف سے کھانا حریص ہونے کی علامت ہے کہ دومرے کے سامنے بوٹی یا روش لے کر کھایا جائے لبذا صرف اپنے سامنے سے کھاؤ۔ (مرقات)

کے بیہ ہے حضورانور کے فرمان پر قمل کداب اس طباق میں بھی حضرت تکراش کا ہاتھ گردش ٹیس کرتا ،ان ہاتھوں پر قربان۔
۸ اب ہاتھ شریف کی گردش بھی تعلیم کے لیے تھی کدا ہے تکراش بم کودیکھو بم بر طرف ہے کھارے بیل تم بھی برطرف ہے کھاؤ۔
۹ اس فرمان عانی سے معلوم بوا کہ اگر پھل مٹھائی بھی ایک شم بوتو برخض اپنے سامنے ہے تی کھائے، اگر چند شم کی بوتو جب سے جو چہا اٹھا نے مائے گر پھر بھی درمیان سے نہ کھائے بلکہ دوس کے کناروں سے کھا سکتا ہے۔ (مرقات) نیال رہے کہ اگر برتن میں اکیلا آ دی بی کھارہا ہے تب بھی اپنے سامنے سے تی کھائے کہ رہی سنت ہے جب کہ ایک می کھانا ہو۔

• ابیدائی کیدائی وقت رومال موجود ندتھا بیان جواز کے لئے کدائی طرح اعضاء پراپنے تر ہاتھ فٹک کر بینا بھی جائز ہے۔ نویال رہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے تو آئیس نہ ہو تھیے اور جب کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے تو ہو ٹچھ لے اس میں بڑی حکمت ہے۔ السیعنی وہ جو ہم نے فرمایا ہے کہ آگ کی چی چیز کھانے سے وضو کرے وہاں وضو سے مراد ہے ہی ہاتھ دھونا کلی کرنا ہے نہ کہ نرز کا دضو۔ (مراۃ المناجیح شرح مشکوۃ المصابح، ج۲ ہیں ۱۸)

(48) سنن أي داود، كمّاب الاطعمة ، ياب في عسل البيد من الطعام، الحديث: ٣٨٥٢، ج٣٥، ١٥٥٥. حكيم الأمت يحد في يحدول

سینی جو کھونا کھا کر ہاتھ نددھو نے بول کھانے کی جکنائی اس کے ہاتھ بیں گئی رہے اور دویپری بیں یا رانت بیں اس طرح سوجائے۔ ۲ ہے بہال مصیبت سے مرادچوہے یا سانپ کا کاٹ جانا ہے کہ بید دونوں جانور کھانے کی خوشیو پر دوڑتے ہیں یواس سے مراد برص کی سے صدیث ۲ ۲: حاکم نے ابوعیس بن جررض الله تعالی عند سے روایت کی، کدارشا وفر مایا: کھانے کے وقت جوتے اتار لو کہ بیسنتِ جمیلہ (اجپھا طریقہ) ہے۔ (49) اور ائس رضی الله تعالی عند کی روایت میں ہے، کہ کھانا رکھا جائے تو جوتے اتار لو، کہ اس سے تھا رہے یاؤں کے لیے راحت ہے۔ (50)

حدیث ۱۷۳ ابو داود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے راوی، کہ حضور (صلّی اللہ تعالی علیہ کالہ وسلّم) نے ارشاد فرمایا کہ (کھاتے وقت) گوشت کو چھری ہے نہ کا ٹو کہ یہ عجمیول کا طریقہ ہے، اس کو دانت سے نوج کر کھاؤ کہ یہ خوش گوار اور زور بھنم ہے۔ (51)

یدان وقت ہے کہ گوشت انجھی طرح پک گیا ہو۔ ہاتھ یا دانت سے نوج کر کھایا جاسکتا ہو۔ آج کل یورپ کی تقلید میں بہت سے مسلمان بھی چھری کانٹے سے کھاتے ہیں، بید فرموم طریقہ ہے اور اگر بوجہ ضرورت چھری سے گوشت کاٹ کر کھایا جائے کہ گوشت اتنا گلا ہوائییں ہے کہ ہاتھ سے تو ڈا جاسکے یا دائتوں سے نوچا جاسکے یا مثلاً مسلم ران بھی ہوگی ہے کہ دائتوں سے نوچنے میں دفت ہوگی تو چھری سے کاٹ کر کھائے میں حرج نہیں، ای قشم کے بعض مواقع پر حضور اقدس صلّی اللہ تعالی علیہ وسلّم کا چھری سے گوشت کاٹ کر تعاول فرمانا آیا ہے، اس سے آج کل سے چھری کا نے سے کھائے کی دلیل لانا سے ترج نہیں۔

- حدیث ۱۲۲ می مین ایونجی نفه رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ بی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: میں تکیدلگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ (52)

یاری ہے کہ کھانے کے نے ہوئے ہاتھ جسم کے پیدے لگ کر جہال جموجائی وہال کوڑھ کے سفید داغ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ، ہے۔ (مرقات داشعہ)

سے نہ کی مخص کو برا کیے ندابتی نقتر پر براعتر اض کرے کہ تصور خوداس کا اپنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی مخص کھنے کے بھرے ہوئے ہاتھ سے کرنہ سویا کرے۔ (مر 5 المناتج شرح مشکر 5 المصانیج ، ج ۲ ہم ۲۷)

(49) المتدرك للي كم ، كمّاب معرفة الصحابة رضى الله معمم ، باب دعا التي ... الخ ، الحديث: ٥٥٥٠، جهم عم اسم ١٠٠٠

(50) سنن مداري ، كمّاب الاطعمة ، باب في خلع النعال عند الأكل ، الحديث: ٢٠٨٠، ج٢، ص١٣٨.

#### حكيم الامت كے مدنی كھول

یعنی جب تمہدے سامنے کھانے کے لیے کھانا رکھا جائے توجوتے اتار دوجوتا پھن کر کھانا نہ کھاؤ ننگے پاؤں کھانا کھ نامفید بھی ہے اور اس میں کھ نے کا ادب بھی۔ (مراق کمناجع شرح مشکوق المصابیع، ج۲ بھی ۸۸)

- (51) سنن أي د ود، كمّاب الاطعمة ، يأب في أكل اللحم، الحديث: ٣٩٠، جسم ١٩٠٠.
  - (52) ش ابخاري، كتاب الاطعمة ، باب الأكل مركلاً أن الحديث: ٥٣٩٨، ج ٣٠،٥٣٨.

کھا نائبیں تناول فرمایا، نہ چھوٹی چھوٹی بیالیوں میں کھا یا اور نہ حضور (صلّی اللّٰدنتوائی علیہ کالہ دسلّم ) کے ہے تالی چیو تیا ب

دوسری روایت میں بیہ ہے، کہ حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ کالہ وسلّم) نے بیلی چیاتی دیکھی بھی نہیں۔ قادہ سے پوچھا عماِ كەكس چيز پروەلوگ كھانا كھايا كرتے ہتھے؟ كہا كەدسترخوان پر۔ (53)

اس پر کھانا کھانا متنگبرین کا طریقہ تھا۔جس طرح بعض لوگ اس زمانہ میں میز پر کھاتے ہیں، جھوٹی جھوٹی پیالیوں میں ۔ کھانا کھانا بھی امراء کا طریقہ ہے کہ ان کے یہاں مختلف منٹم کے کھانے ہوتے ہیں، چھوٹے مچھوٹے برتنوں میں رکھے

حدیث ۲ سم: سیح بخاری ومسلم میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عندے مردی، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے کھانے کو بھی عیب نہیں لگایا ( لیعنی بُرانہیں کہا) ، اگر خواہش ہوئی کھالیا ورنہ چپوڑ دیا۔ (54)

حدیث کے ہم: صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مروی ہے، کہرسول الله صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلم فر ماتے ہیں کہ ایک مخص کا کھانا، دو ۴ کے لیے کفایت کرتا ہے اور دو ۴ کا کھانا، چار کے لیے کفایت کرتا ہے اور چ رکا کھانا، آتھ کو کفایت کرتا ہے۔(55)

حدیث ۸ ۲۲: سی مغاری میں مقدام بن معد میرب رضی الله تعالی عند سے مروی، که رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم نے فرہایا کہ اسپنے اسپنے کھانے کو ناپ لیا کروہ تمھارے لیے اس میں برکت ہوگی۔(56)

حدیث ۹ ۲۲: ابن ماجه ونز مذی و داری نے ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت کی ، که نبی کریم صلی ابتد تعالی علیہ کا مہوسکم کی خدمت میں ایک برتن ہیں ثرید پیش کیا گیا۔ارشاد فرمایا کہ کناروں سے کھاؤ، نیچ میں سے نہ کھاؤ کہ پیج

<sup>(53)</sup> صبح البخاري، كمّاب الاطعمة ،باب ما كان النبي صلى الله تعالى عليه وملم و اصحابه ما كلون ،باب شرة مسموطة ... و لخ ، احديث: ٥٣.٥، ידים בית שיים ידים.

<sup>(54)</sup> صحيح البخاري، كتاب الاطعمة ، باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما ، الحديث: ٥٠ ٥٣ من ٣٠٠٠.

<sup>(55)</sup> صحيح مسلم، كتاب الاشربة ، باب فضيلة المواساة ... والخ، الحديث: ٩٤١ ـ (٢٠٥٩) من ١١١٠.

<sup>(56)</sup> صحيح البخاري، كترب البيوع، باب ما يستحب من الكيل، الحديث: ٢١٢٨، ج ٢ ص ٢٠.

ومشكاة الصائح ، كمّاب الاطعمة ، الفصل الأول ، الحديث: ١٩٨، ٢٠ ٢، ٥٨ ٨٠٠.

## المروبهار شویعت (مرتازه م) المحالی الم

میں برکت اترتی ہے۔(57) ٹرید ایک قشم کا کھانا ہے ، روٹی تو ڑکر شور بے میں مل وینتہ بیں۔ حمنور اقدی ممثل الله تعالی علیہ وسلم کو یہ کھانا پیند تھا۔

صدیث ۵۰ طبرانی نے عبدالرحمن بن موقع سے روایت کی کہ رسول الله سنگی الله تعالٰی علیہ وسلم نے فر مایا: کونی ظرف (برتن) جو بھرا جائے، پیٹ سے زیادہ برانہیں اگر شمیس پیٹ میں کچھ ڈالنا بی ہے تو ایک تہائی میں کھانا ڈالواور ایک تہائی میں کھانا ڈالواور ایک تہائی مواادر سانس کے لیے رکھو۔ (58)

صدیث ا ۵: تزمذی و ابن ماجہ نے مقدام بن معدیکرب رضی اللہ تعالٰی عند سے روایت کی ، کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ سنّی اللہ تعالٰی علیه وسنّم کو بیفر ماتے سنا کہ آ دمی نے پیٹ سے زیادہ براکوئی برتن نہیں بھرا۔ ابن آ دم کو چند لقے کانی ہیں جواس کی پیٹے کوسید ما رکھیں۔ اگر زیادہ کھانا ضروری ہوتو تہائی پیٹ کھانے کے لیے اور تہائی پائی کے لیے اور تہائی سائس کے لیے اور تہائی بیانی کے لیے اور تہائی سائس کے لیے۔ (59)

حدیث ۵۴: تزندی نے ابن عمر رضی اللہ تعالٰی عنہاہے روایت کی ، کہ رسول اللہ منٹی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے ایک شخص کی ڈکار کی آواز سی ، فرمایا: این ڈکار کم کرمای لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے۔ (60)

حدیث ۵۳ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلّی اللہ تعالٰی ، علیہ وسلّم کو محبور کھاتے دیکھا اور حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالبہ وسلّم) سرین پر اس طرح بیٹھے منتھے کہ دونوں محفنے کھڑے منتھے۔ (61)

حدیث ۱۹۸۶: سی بخاری وسلم میں ابن عمرض اللہ تعالٰی عنہاہے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے دو تھجوریں ملا کر کھانے سے منع فر ما با، جب تک ساتھ ذالے سے اجازت نہ لے لیے لے (62)

<sup>(57)</sup> سنن الداري ، كرّب اراطعمة ، باب المحى عن اكل وسط التربيد .. . إلى الحديث: ٢٠١٧، ج٢، ص ٢٠١١.

ومشكاة المصائح، كمّاب الاطعمة ، الفصل الثّاني، الحديث: ٢١١، ٣٢٤، ٢٣٩م.

<sup>(58)</sup> كنزالهم ل، كتاب المعيشة ... إلخ مرقم: ٨١٣ • ١١م ١٥٥)

<sup>(59)</sup> سنن اسر مذي ، كمّاب الزهد، باب ماجاء في كراهية كثرة الاكل، الحديث: ٢٣٨٧، ج٣، ٩٨٨.

<sup>(60)</sup> سنن اسر مذي ، كتاب صفة القيامة ... إلخ ، ماب حديث أكثرهم هيعا في الدنيا... إلخ ، الحديث ٢٣٨٦، جم ٢١٧٠.

<sup>(61)</sup> صحيح مسم، كتاب الشربة ، باب إستحاب تواضع الأكل... إلخ ، الحديث: ١٣٨ ـ (٢٠٣٣) من ١١١٠.

<sup>(62)</sup> امرجع السبق ، باب تمي الأكل مع جماعة عن قران تمرتين ... الخ مالحديث: ١٥١\_ (٢٠٣٥) من اسلا.

حدیث ۵۵: میچ مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا ہے مروی، کہ رسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرہ یا: جن کے پہال تھجوریں ہیں، اس تھروالے بھو کے نہیں۔(63) دوسری روایت میں یہ ہے، کہ جس تھر میں تھجوریں نہ
ہوں، اس تھروالے بھو کے ہیں۔(64)

بیاس زمانے اور اس ملک کے لیاظ سے ہے کہ وہاں مجبوریں بکٹرت ہوتی ہیں اور جب تھر میں مجبوریں ہیں تو بال
بیوں اور تھر والوں کے لیے اظمینان کی صورت ہے کہ بھوک گئے گئ تو انھیں کھالیں ہے، بھو کے نہیں رہیں گے۔
حدیث ۵۹: صحیح مسلم میں ابو ابوب انساری رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مردی کے رسول اللہ سلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم کے
پاس جب کھانا حاضر کیا جاتا تو تناول فرمانے کے بعد اس کا بقیہ (اوش) میرے پاس بھیج دیے۔ ایک دن کھانے کا برتن
میرے پاس بھیج ویا، اس میں سے پچھٹیں تناول فرمایا تھا کیونکہ اس میں ابسن پڑا ہوا تھا۔ میں نے دریافت کیا، کیا یہ
حرام ہے؟ فرمایا: نہیں، مگر میں بُوکی وجہ سے اسے ناپند کرتا ہوں۔ میں نے عرض کی، جس کو حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ
طلہ وسلّم) ناپند فرماتے ہیں، میں بھی کا پند کرتا ہوں۔ میں نے عرض کی، جس کو حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ
طلہ وسلّم) ناپند فرماتے ہیں، میں بھی کا پند کرتا ہوں۔ (65)

حدیث ک 2: میچے بخاری و مسلم میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہ نبی کریم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نے فرما یا کہ جو محص لہمن یا بیاز کھائے وہ ہم سے علیحدہ رہے یا فرما یا: وہ جاری مسجد سے علیحدہ رہے یا اپنے گھر میں بیٹے جائے اور حضور (مسلّی اللہ تعالی علیہ قالہ وسلّم) کی خدمت میں ایک ہانڈی پیش کی گئی، جس میں سبزیر کاریاں تھیں ۔حضور (مسلّی اللہ تعالی علیہ قالہ وسلّم) نے فرما یا کہ جو میں ای کے دمیں ان سے (مسلّی اللہ تعالی علیہ قالہ وسلّم) نے فرما یا کہ جو میں ان سے کہ میں ان سے باتیں کرتا ہوں کہ تم ان سے باتیں نہیں کرتے۔ (66) یعنی ملائکہ ہے۔

صدیث ۵۸: ترندی و ابو داود نے حضرت علی رضی الله تعالی عندے روایت کی، که رسول الله تعالی علیه وسلم نے کہن کھانے سے منع فر مایا، گرید کہ پکا ہوا ہو۔ (67)

حدیث ۵۹: ترندی نے اُم ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہتی ہیں کہ میرے یہاں حضور (صلّی الله تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) تشریف لائے ، فرمایا: کیچھ تھھارے یہاں ہے۔ میں نے عرض کی ،سوتھی روثی اور سرکہ کے سواسیح

<sup>(53)</sup> المرجع السابق، باب في إدخال التم ونحوه من الاقوات للعيال، الحديث: ١٥٢\_ (٢٠٣١) بم اسماا.

<sup>(64)</sup> المرجع العابق، الحديث: ١٥٣\_ (٢٠٣١) إمن اسلا

<sup>(65)</sup> صحيح مسلم، كمّاب الأشربة ، باب إباحة أكل الثوم ... إلخ ، الحديث: ١٥٠ ـ (٢٠٥٣) بم ١١٥٥.

<sup>(66)</sup> صحيح البخاري، كمّاب الإذ ان، باب الانفتال والانصراف... إلخ، الحديث: ٨٥٥، ج ١٠ م ٢٩٠.

<sup>(67)</sup> سنن أي دادد، كمّاب الاطعمة ، باب في أكل الثوم، الحديث: ٣٨٢٨م جسيم ٥٠١٠.

## المروبهاوشويعت (حرثانهم) المراه المراع المراه المراع المراه المرا

نہیں، فرمایا: لاؤ، جس کھر میں مرکہ ہے، اس کھر والے سالن ہے جہائے نہیں۔ (68) حدیث ۲۰: صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ تعالٰی اللہ تعالٰی ملبہ وسلم نے محمر والوں سے سالن کو دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا، ہمارے یہال سمر کہ کے سوائیجھ نہیں۔ حضور (حسکی اللہ تعالٰی علیہ کالہ وسلم) سے

اے طلب فرمایا اور اس سے کھانا شروع کیا اور بار بار فرمایا کدسر کداچھا سالن ہے۔ (69)

حدیث الا: ابن ماجہ نے اسابیت یز مدرضی اللہ تغالی عنہا ہے روایت کی، کہ نبی کریم صلّی امتد تعالی علیہ وسلّم کی خدمت میں کھانا حاضر لا یا گیا، حضور (صلّی اللہ تغالی علیہ والم ) نے ہم پر چیش فر ما یا، ہم نے کہا ہمیں خواہش نہیں خدمت میں کھانا حاضر لا یا گیا، حضور (صلّی اللہ تغالی علیہ والم وسلّم) نے ہم پر چیش فر ما یا، ہم نے کہا ہمیں خواہش نہیں ہے۔ فر ما یا: بھوک اور جھوٹ دونوں چیز ول کواکٹھا مت کرو۔ (70)

یعنی بھوک کے وقت کوئی کھانا کھانا کھانے تو کھالے بینہ کے کہ بھوک نہیں ہے کہ کھانا بھی نہ کھانا اور جھوٹ بھی بولنا و نیا وآخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ بعض تکلف کرنے والے ایسا کیا کرتے ہیں اور بہت سے دیہاتی اس قسم کی عادت رکھتے ہیں کہ جب تک ان سے بار بارنہ کہا جائے ، کھانے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خواہش نہیں ہے، جھوٹ بولئے سے بچنا ضروری ہے۔ '

حدیث ۲۲: سیح مسلم میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صافی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صافی اللہ تعالی عنہ وسلم باہر تشریف لائے اور ابو بکر وعروضی اللہ تعالی عنہا لیے، ارشاو فر مایا: کیا چیز شمصیں گھر سے باہر لائی، وہی جھے کا فی عرف کی، بھوک نے فرمایا: اشھ اوہ لوگ حضور (صلّی اللہ تعالی علیہ طالہ وسلّم ) کے ساتھ کھڑے ہوگئے اور ایک انصاری کے بہل شی لائی۔ ارشاو فر مایا: انھو! وہ لوگ حضور (صلّی اللہ تعالی علیہ طالہ وسلّم ) کے ساتھ کھڑے ہوگئے اور ایک انصاری کے بہاں شریف لے گئے، ویکھا تو وہ گھر میں نہیں ہیں، انصاری کی بی بی نے بجوہیں ان حضرات کو دیکھ مرحبا و اہلا کہا، حضور (صلّی اللہ تعالی علیہ طالہ وسلّم ) کو اورشیخین کو دیکھ کر کہا، الحمد ملذ آئ مجھ سے بڑھ کر استخ میں انصہ ری آگئے ۔ حضور (صلّی اللہ تعالی علیہ طالہ وسلّم ) کو اورشیخین کو دیکھ کر کہا، الحمد ملذ آئ مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں، جس کے بہاں ایسے معزز مہمان آئے ہوں پھر وہ کھجور کا ایک خوشہ لائے، جس میں ادھ پی اور خشک کوئی نہیں، جس کے بہاں ایسے معزز مہمان آئے ہوں پھر وہ کھجور کی ایک خوشہ لائے، جس میں ادھ پی اور خشک کھیور تی بھی تھیں اور رطب بھی میے اور ان حضرات سے کہا، کہ کھاسے اور خود چھری تکالی (یعنی بکری ذرئ کرنے کا ارادہ کھیور تی بھی تھیں اور رطب بھی میے اور ان حضرات سے کہا، کہ کھاسے اور خود چھری تکالی (یعنی بکری ذرئ کرنے کا ارادہ

<sup>(68)</sup> سنن اسر مذى الشماكل المحمدية ، باب ماجاء في إدام رسول النه صلى الله عليه وسلم، الحديث: 211، ج ٥، ص ٥٣٢.

وسنن اسر مذي ، كمّاب الاطعمة ، باب مأجاء في الخل ، الحديث : ١٨٣٨ ، ج ٣٠ سام ٣٣٠.

<sup>(69)</sup> سيح مسم، كتاب لاشربة ، باب نضيلة الخل ... والخ ، الحديث: ١٦٦ ـ (٢٠٥٣) بن ١١٣١٠.

<sup>(70)</sup> سنن ابن ماجه، كمّاب الاطعمة ، باب عرض الطعام، الحديث: ٢٩٨-٣٠، ٣٦، ١٢٧.

کیا) حضور (صلّی اللہ تعافی علیہ فانہ وسلّم) نے فرمایا: دودھ والی کو نہ ذرج کرنا۔ انصاری نے بکری ذرج کی ، ان حضرات نے بکری کا محرشت کھا یا اور تھجوریں کھا تھی، پائی پیا۔ جب کھا پی کر فارغ ہوئے، ابو بکر وعمرضی ابلہ تعالٰی عنہما ہے فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! قیامت کے دن اس نعمت کا سوال ہوگا، شمیس بھوک تھر سے لائی اور واپس ہوئے ہے بہلے ریزمت تم کو ملی۔ (71)

حدیث ۱۲۳ : مسلم و ابو داود نے أم سلمہ رضی اللہ تعالٰی عنها ہے روایت کی ، کہ حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ اللہ وسلّم) نے فرمایا: جو مخص جائدی یا سونے کے برتن میں کھاتا یا بیتا ہے، وہ اپنے پید میں جہنم کی آگ اُتارتا ہے۔ (72)

صدیث ۱۲۳ ابو داود وغیرہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے ردایت کی، کہرسول اللہ سلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایہ: جب کھانے میں مکھی کر جائے تو اسے غوط دے دو (اور پھینک دو) کیونکہ اس کے ایک بازو میں بیاری ہے اور دوسرے میں شِفا ہے اور اسی بازو سے اپنے کو بچاتی ہے جس میں بیاری ہے۔ (73) لینی وہی بازو کھانے میں پہلے ڈالتی ہے جس میں بیاری ہے، لہٰذا یوری کوغوط دیدو۔

صدیث ۲۵: ابو داور و ابن ماجه و داری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صنّی اللہ تعالٰی علیہ دسکم نے فرمایا: جو تخص کھانا کھائے (اور دانتوں ہیں کچھرہ جائے)اسے اگر خلال سے نکالے تو تھوک دے اور زبان سے نکالے تو نگل جائے ،جس نے ایسا کیا اچھا کیا اور نہ کیا تو بھی حرج نہیں۔(74)

#### 多多多多

<sup>(71)</sup> صحيم مسلم ، كتاب الماشرية ، ياب جواز استتباعه غيرو... إلخ ، الحديث: ١٣٠٠ م. ٢٠٣٨) م ١١٢٥.

<sup>(72)</sup> صبح مسلم، كمّاب الملباس والزينة ، بابتحريم إستعال أواني الذهب... إلخ، الحديث: ا\_(٢٠٦٥) بم ٢٠١٨.

<sup>(73)</sup> سنن أي داود، كتاب الاطعمة ، باب في الذباب يقع في الطبعام، الحديث: ٣٨٣٣، ج٣٣، ١٥٥

<sup>(74)</sup> منن لكي داود، كرّب الطهارة ، باب الاستتار في الخلاء، الحديث: ٣٥، ج المسلم ٢٠٠٠.



### مسائل فقهيه

بعض صورت میں کھانا فرض ہے کہ کھانے پر تواب ہے اور ند کھانے میں عذاب۔ اگر بھوک کا اتنا غلبہ ہو کہ جانا ہو کہ نہ کھانے سے مرجائے گا تو اتنا کھالیہ آجس سے جان نئے جائے فرض ہے اور اس صورت میں اگر نہیں کھایا یہاں تک کہ مرگیا تو گنہ گار ہوا۔ اتنا کھالیہ ا کہ کھڑ ہے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت آجائے اور دوزہ رکھ سکے لینی نہ کھانے سے اتنا کمزور ہوجائے گا کہ کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا اور روزہ نہ رکھ سکے گا تو اس مقدار سے کھالیہ اضروری ہے اور اس میں مجی ثواب ہے۔ (1)

مسئلہ ا: اضطرار کی حالت میں یعنی جبکہ جان جانے کا اندیشہ ہے آگر حلال چیز کھانے کے لیے نہیں ملتی توحمام چیز یا مردار یا دوسرے کی چیز کھا کر اپنی جان بچائے اور ان چیزوں کے کھالینے پر اس صورت میں مؤاخذہ نہیں، بلکہ نہ کھا کرمرجانے میں مؤاخذہ ہے آگر چہ پر ائی چیز کھانے میں تاوان (یعنی جو کچھ نقصان ہوا،وہ اداکرے) دینا ہوگا۔(2)

(1) الدرالخار كاب الحظر والاباحة اج وم ٥٥٥.

ميرے وني نعمت ،ميرے آتا اللحضرت، إمام ألجسنت، عظيم البزكت، عظيم الرجت، پروانه همچ دسالت، تُحَدِّدَ و بن و مِلْت، حالى سنّت، ماحى بِدعت، عالِم شَرِيْحَت، بير طريقت، باعب فخير و يَذكت، مضرت علامه مولنيا الحاج الحاقِظ القارى المشاه امام أحمد زضا خان عَلَيْهِ رَثَمَنَةُ الرُّئِمَن ملنوط ت اعلى مضرت صفح ١٠٨ على فرماتے جي:

فَسَ اضُطَرَّ فِي مَخْمَتُ صَةٍ

ر جمه كنزالا يمان: جو بعوك بياس كى شدت يس ناچار مو .. (ب ٢ ، المائده: ٣)

بھوک یا ہیا کہ سے جان نکل جاتی ہے اور کھانے یا ہینے کو ترام کے سوا پھوٹیں ، اب آگر ترک کرے تو گنا ہگار ہوگا اور حرم موت مرے گا۔ بلکہ فرض ہے کہ جان بچانے کی قدر اِستعمال کرے۔(ورمخار معدود الحتار ، کماب اِحظر والا باحث ، ج ۹،م ۵۵۹)

(2) الدرالخار، كاب الحظر والاباحة ، ج ٩٥٩ ٥٥٩.

مكيم الامت كي مدنى پھول

یے تکم اس مجور ومضطرکے لیے ہے جو بھوک سے مرد ہا ہواور کوئی کھانے کی چیڑ میسر نہ ہووہ اسکی مجبور کی میں اس جانور کا دودھ بغیر ما مک کی اس مجبور ومضطرکے لیے ہے جو بھوک سے مرد ہا ہواور کوئی کھانے کی چیڑ میسر نہ ہووہ اسک مجبور کی میں اس جانور کا دودھ بغیر ما مک کی اور ت بھر جب خداد سے اور ت بھر جب خداد سے اس کا بھانا منرور ک ہے، پھر جب خداد سے تو اس کی تیست ، لک کو اود کردے اور یہ بیٹا بھی بھڈر ضرورت جائز ہے جس سے جان بھے جائے ، یفاضر ورت یا ضرورت سے ریادہ سے

مسئلہ ۲: پیاس سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، تو کی چیز کو پی کر اپنے کو ہلاکت سے بچاٹا فرض ہے۔ پانی نہیں ہے اور شراب موجود ہے اور معلوم ہے کہ اس کے پی لینے میں جان نے جائے گی، تو آئی پی لے جس سے بیراندیشہ جاتا رہے۔ (3)

مسئلہ سا: دوسرے کے پاس کھانے پینے کی چیز ہے، تو قیمت سے خرید کر کھا لی لے وہ قیمت سے بھی نہیں دیتا اور اس کی جان پر بنی ہے ، تو اس سے زبردئی چھین لے اور اگر اس کے لیے بھی بھی اندیشہ ہے تو پچھ لے لے اور پچھاس کے لیے جھوڑ دے۔ (4)

مسئلہ سمانہ ایک شخص اضطرار کی حالت میں ہے دو مرافخص اس سے میہ کہتا ہے کہتم میر؛ ہاتھ کا ک کراس کا گوشت کھانو۔ اس کے لیے اس گوشت کھانا اس حالت میں بھی مہاح کھانو۔ اس کے لیے اس گوشت کھانا اس حالت میں بھی مہاح نہیں۔(5)

ہرگز نہ ہے۔ (مرقات، لمعات وغیرہ) ایسی مجبوری بھی تو مردار بلکہ سور دغیرہ حرام گوشت بھی طال ہوجاتے ہیں، رب فرما تا ہے: "فَتَنِ
الضّطُوّ فِی صَحَبَّتُ عَنْدُ مُتَجَّانِغِی لِا تُعِید" ای لیے حضور انورسلی الله علیہ وسلم نے فرما یا کہ نے نہ جائے کہ بیضرورت سے زیادہ ہے
لہذا صدیث پرچکڑ الویوں کا بیاعتراض نہیں ہوسکتا کہ اس جس چوری جائز کردی گئے۔ (مراة المناجِ شرح مشکلوة المصابح، ج م م س ا ۵۵)
لہذا صدیث پرچکڑ الویوں کا بیاعتراض نہیں ہوسکتا کہ اس جس چوری جائز کردی گئے۔ (مراة المناجِ شرح مشکلوة المصابح، ج م م س ا ۵۵)
(3) الدرالحقاروردالحتار، کتاب الحظر والا باحث میں جو میں ۵۵۹،

على عنرت العام أبلسنت المعفرت عن مدمولينا الحاج الحافظ القارى الشاه امام أحمد زمنا خان عَلَيْهِ رَحْمَهُ الرَّمْن ملفوظ بياعلى معزرت صفحه ١٠٨ ميں فرماتے ہيں :

شریعی مظہرہ کا عام قاعدہ ہے کہ کی کام کوئن فرماتی ہے کی مصلحت سے اور جب بندہ کو ضرورت چیش آنجاتی ہے فورا اپنی گئا تھے۔ اُٹھا لیک ہے فررا یعنی شراب ) وخزیر سے بڑھ کر کوئ کی چیز حرام فرمائی گئی آگر ساتھ ای مُفظر (یعنی اضطراری حالت والے) کا ستشاہ فررویا جنگل جس ہے فررا یعنی شراب ) وخزیر سے بڑاب موجود ہے پائی کہیں تھیں ہے نہ کوئی اور چیز ہے جس سے بیاس تجھ سکے اب آگر شراب نہ ہے تو مرجائے تو میل کی دجہ سے مرجائے گایا و سے تو دم تھے۔ کر مرجائے گا، ایک کو دجہ سے مرجائے گایا و مرجود تھی اور مرکبیا گئے گار ہوا ، حرام موت مرایا حتلا بھوک کی جنڈ ت ہے اب اگر بچھ نہ کھ نے تو مرجائے گا دور سوائے خزیر کے گوشت کے بچھ موجود تیں اگر اس نے نہ کھایا اور مرکبیا تو گئے کا دور سے گا۔

(الاشباه والثلاثر الفن الاول القاعرة الحامسة المترريز ال مِس ١٣ معضا)

- (4) روالحتار، كماب الحقر والاباحة ، ج٩٥٩ م ٥٥٩.
  - (5) الرجع السابق.

اعلى حضرت ، مام البسفت ، مجدد وين وملت الشاه امام احدرضا خان تعليد رحمة الرحمن قرآوي رضوبية شريف بيس تحرير قر ، ت بيل :

مسئلہ ۵: کھانے پینے پر دوااور علاج کو قیاس نہ کیا جائے ، لینی عالتِ اضطرار بین مردار اور شراب کو کھانے پینے کا تھم ہے ، مگر دوا کے طور پر شراب جائز نہیں کیونکہ مردار کا گوشت اور شراب بھیٹی طور پر بھوک ادر پیاس کا دفعیہ ہے اور دوا کے طور پر شراب پینے بیں یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ مرض کا اذالہ ہی ہوجائے گا۔ (6)

مسئلہ ۲: بھوک سے کم کھانا چاہیے اور پوری بھوک بھر کر کھانا کھالینا مباح ہے لینی نہ تو اب ہے نہ گناہ ، کیونکہ اس کا بھی مجیح مقصد ہوسکتا ہے کہ طاقت زیادہ ہوگی اور بھوک سے زیادہ کھالینا حرام ہے۔ زیادہ کا بیہ مطلب ہے کہ اتنا کھالینا جس سے پہیٹ خراب ہونے کا گمان ہے ، مثلاً دست آئیں گے اور طبیعت بدم رہ ہوجائے گی۔ (7)

مثلاً مالی غیر بے اذن لیما حرام ہے اور خوک وخمر کی حرمت اس سے بھی ذائد اور سدر متی اور دفع جوع قاتل وطش مہلک کی فرمنیت ان سب اقوی ہے ابندا حالت مخصد بین ان اشیاء کا تناول ای قدر جس سے ہلاک دفع ہولازم ہوا اور جانب غرض کور نیج دی گئی اور اگر مصفر پھے انہ ان اشان کا ہاتھ کا مشکر کھائے تو حلال نہیں اگر چہ اس محفی نے اجازت بھی دی ہو کہ حرمت انسان اس فرض سے اقوی ہے لہذا جانب سبب کور ججے رہی۔

فى الدر الإكل للغذاء والشرب للعطش ولو من حرام اوميتة او مال غيرة وان ضمدة فرض يداب عليه بحكم الحديث ولكن مقدار ما يذفع الإنسان الهلاك عن نفسه الصوفى الشامية عن وجيز الكردرى ان قال له اعر اقطع يدى وكلها لا يحل لان محمر الإنسان لا يباح فى الإضطرار لكرامته ٢ \_ (المالا) ركم الماعم والا باحة مطع مجتها في دي ٢ (٢٣٦) (٢ \_ردام تاركم المحمر والا باحة واراحياء التراث العربي بيروت ٥ (٢١٥)

در مختار میں ہے: غذا کے لئے کھانا اور بیاس کی دجہ سے چینا آگر چیرام ، مرداریا غیر کا مال ہوتو جب اس کے جمن میں فرض ہے تو تو اب پائے گا حدیث کے مطابق نیکن بیاس مقدار کے لئے جس قدر سے انسان اپنے کو ہلاکت سے بچاہئے ، اھر، اور شامی کے قادی میں دجیز کر دری سے منقول ہے اگر کس نے دومر سے مخص کو کہا میرا ہاتھ کاٹ کر کھالو، تو میرطال نیس کیونکہ انسان کا گوشت اضطراری جانت میں بھی مباح مہیں انسانی کرامت کی دجہ سے۔ (ت) (فقادی رضوبیہ جلد ۲۳، میں ۱۲۳ رضا فاؤنڈیشن، لاہور)

- (6) المرجع السابق.
- (7) الدرائي روكتاب الحظر والأباحة وهم ٥١٠.

حضر سنوستیدُ نا شیخ بوط لب کی رحمة الله تغالی علیه فرماتے تیل، ایک روایت میں ہے، سیر ہونے کی حالت میں کھانا برص پیدا کرتا ہے۔ ( تُوت القلوب ۲۶ ص۲۲۲ مرکز احلسنت برکات رض ہند )

المُحْدُدُ لَلْهُ عُرِّ وَجُلُّ الرحوتِ المل مي كم مشكرار مدنى ماحول من مجى يرتر غيب دلائى جاتى ہے كہترام ومشتيہ چيزوں سے بجا جائے اور جائزومباح كام نے بھى بھوك سے كم كھنے جائيں تاكہ بھوك كى بدولت عبادت من دل لگ جائے اور برے كامول كى طرف ذبن نہ جے۔ جب بيث بھر ابوتا ہے توعبادت ميں مستى ہوجاتى ہے۔ اس كے برتكس بھوك كى حالت ميں سوز وگداز مزيد بڑھ جاتا ہے۔ آپ سے ہے مسئلہ ک: آگر بھوک سے پکھ زیادہ اس لیے کھالیا کہ کل کا روزہ اتھی طرح رکھ سے گار دزہ میں کمزوری نہیں پیدا ہوگی توجرج نہیں، جبکہ اتن ہی زیادتی ہوجس سے معدہ خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہوادر معلوم ہے کہ زیادہ نہ کھایا تو کہ زوری ہوگی، دوسرے کا موں میں دفت ہوگی۔ یو ہیں اگر مہمان کے ساتھ کھا رہا ہے اور معلوم ہے کہ بیہ ہاتھ روک دے گاتو اس صورت میں بھی پچھ زیادہ کھا لینے کی اجازت ہے۔ (8) مسئلہ ۸: سیر ہوکر کھانا اس لیے کہ نوافل کشرت سے پڑھ سے گااور پڑھنے پڑھانے میں کمزوری پیدا نہوگی، انہیں طرح اس کا م کوانجام دے سکے گا بھر مندوب ہے اور سیری سے زیادہ کھایا گرا تنازیادہ نہیں کہ شم خراب ہوجائے سے کمروہ ہے۔ حہادت گرا اختص کو بیافتیار ہے کہ بقدر مہاح تناول کرے یا ابقدر مندوب بھرانے بینت کرنی چاہیے کہ اس کے لیے کھا تا ہوں کہ عہادت کی قوت پیدا ہو (9) کہ اس نیت سے کھانا ایک شم کی طاحت ہے۔ کھانے سے اس کا مقدود تنظم نہ ہو (یعنی صرف حصول لذت اور خواہش کی تخیل کے لیے نہ ہو) کہ یہ بری صفت ہے۔ محانے سے اس کا قرآن مجید میں کشار کی صفت سے بیان کی سی کم کھانے سے ان کا مقدود تشتم و تعم (یعنی صرف لطف و لذت قرآن مجید میں کشار کی صفت سے بیان کی سی کہ کھانے سے ان کا مقدود تمت و تعم (یعنی صرف لطف و لذت افی نا) ہوتا ہے اور حدیث میں کشرت خوری کھار کی صفت بیائی سی کی کرنا) کہ خاوت مفروف (یعنی فرض کی ہوائی مسئلہ 9: ریاضت و مجاہدہ میں ایسی تقلیل غذا (یعنی کھانے میں کی کرنا) کہ خاوت مفروف (یعنی فرض کی ہوائی

مسئلہ 9: ریاضت ومجاہدہ میں ایسی تقلیل غذا ( بینی کھانے میں کی کرنا ) کہ غمادت مفروضہ ( بینی فرض کی ہوئی عبادت ) کی ادا میں ضعف پیدا ہوجائے ،مثلاً اتنا کمزور ہوگیا کہ کھڑا ہوکر نماز نہ پڑھ سکے گابیہ ناجائز ہے اور اگر اس حد کی کمزوری نہ پیدا ہوتو حرج نہیں۔(11)

م گذارش ہے مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ کتاب آ داب طعام اور ہیٹ کا قفل مدینہ کا ضرور مطالعہ فریا نمیں اس کی برکت سے ان شاہ اللہ نوڑ وَجُلُّ آپ کو کھانے کے آ داب اور بھوک ہے کم کھانے ہے کیافوائد حاصل ہوتے ہیں سکھنے کولیس سے۔

- (8) الرجع السابق مس الده.
- (9) مزید نیتوں کے لیے امیر الجسنت، حضرت علامہ مولا نا ابو بلال جمہ الیاس عطار قادری رضوی مذاله الی کی طرف سے فیضانِ سنت (تخریخ شرده) میں بیان کرده کھانے کی 7 نیتیں چیش خدمت ہیں: (۱) جلا دت۔(۲) والدین کی خدمت۔(۳) تحصیلِ علم وین۔(۴) سنحوں کی تربیت کی خاطر مَدَ نی قافِلے میں سنر۔(۵) علا قائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت۔(۲) اُمورِ آخرت اور (۷) حب ضرورت میں شرکت۔(۲) اُمورِ آخرت اور (۷) حب ضرورت میں شرکت۔ مطال کیا تا اور پیشنیں اُسے صورت میں مُفید ہوں گی جبکہ بھوک ہے کم کھائے، خوب دُٹ کر کھائے سے اُن عبادت میں شستی پیدا ہوتی، گنا ہوں کی طرف رُتحان بڑھتا اور پیٹ کی خرابیاں جَنم لیتی ہیں)

(ما خوذ از: فیضان سنت ( تخریج شده ) ج اجس ۱۸۲ )

<sup>(10)</sup> روامحتار ، كماب الحظر والاباحة ، ج٩ ، م ١٠٥٠.

<sup>(11)</sup> الدرالخار، كماب الحظر والأباحة ، ج م ١٩٥٠.

مسئلہ ۱۰: زیادہ کھالیا اس لیے کہ قے کر ڈالے گا اور بیصورت اس کے لیے مفید ہوتو حرج نہیں کیونکہ بعنی لوگوں کے لیے پیطریقتہ نافع ہوتا ہے۔ (12)

مسئلہ ۱۱: طرح طرح کے میوے کھانے بیل حرج نہیں ،اگر چِدافضل میہ ہے کدانیانہ کرے۔ (13) مسئلہ ۱۲: جوان آ دمی کو بیرائد پیشہ ہے کہ میر ہوکر کھائے گا تو غلبہ شہوت ہوگا تو کھانے بیل کی کرے کہ غلبہ شہوت نہ ہو، گراتی کی نہ کرے کہ عبادت میں قصور پیدا ہو۔ (14) ای طرح بعض لوگوں کو گوشت کھانے سے غلبہ شہوت ہوتا ہے، وہ بھی گوشت میں کی کردیں۔

مسئلہ سا: ایک قشم کا کھانا ہو گاتو بقدر حاجت نہ کھاسکے گاطبیعت گھبراجائے گی، لہٰذا کئ قشم کے کھانے طیار کراتا ہے کہ سب میں سے پچھ پچھ کھا، کرضرورت پوری کرلے گا اس مقصد کے لیے متعدد قشم کے کھانے میں حرج نہیں یا اس لیے بہت سے کھانے پکوا تا ہے کہ لوگوں کی ضیافت کرنی ہے، وہ سب کھانے صرف ہوجا کیں مجے تو اس میں بھی حرج نہیں اور بیر مقصود نہ ہوتو اسراف ہے۔ (15)

مسكله ١١٠ : كهانے كة داب وسنن بير بيل

(1) کھائے سے پہلے اور

(٢) بعدين باتھ دھونا

(m) کھانے سے پہلے ہاتھ دھوکر پو تجھے نہ جا کیں ادر

(٣) كھانے كے بعد ہاتھ دھوكررومال يا توليا ہے يو جھ ليس كد كھانے كا اثر باقى ندر ہے۔ (16)

مسئلہ ۱۵: سنت بیہ کو قبل طعام اور بعد طعامدونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے جائیں، بعض لوگ صرف ایک ہاتھ یا نقط انگلیال دھوسیتے ہیں بلکہ صرف چنگی دھونے پر کفایت کرتے ہیں اس سے سنت ادانہیں ہوتی۔ (17)

مسكله ١١: مستحب بيرے كه باتھ دهوتے وقت خود الله باتھ سے بانی ڈاسلے، دوسرے سے ال بیل مدون لے

<sup>(12)</sup> روالحتار، كماب الحظر والأباحة من ٩٥، من ٥٤١.

<sup>(13)</sup> الدرالخار، كماب الحظر والأباح، ج ٩، ١٠ ١٥٠.

<sup>(14)</sup> الفتاوي الهمندية ، كمّاب الكراهية ، الباب الحادي عشر في الكرامية ، ج٥٥ مس١٣٠٠.

<sup>(15)</sup> الفتاوي الصندية ، كتاب الكراهية ، الباب الحادي عشر في الكراهية ، ج٥٥ مس١٣٠٠.

<sup>(16)</sup> المرجع اسابق من ٣٣٧.

<sup>(17)</sup> المرجع لهابق.

یعنی اس کا وہی تھم ہے جو وضو کا ہے۔ (18)

یں ان در اس است کے بعد اچھی طرح ہاتھ دھوئیں، کہ کھانے کا اثر ہاتی ندرہے، بھوی یا آئے یا جیسن سے ہاتھ دھونے میں حرج نہیں۔ کھانے کے بعد اچھی طرح ہاتھ دھونے کا رواج ہے اس میں بھی حرج نہیں، کھانے کے لیے موغھ دھونا میں بھی حرج نہیں، کھانے کے لیے موغھ دھونا میں بھی حرج نہیں، کھانے کے لیے موغھ دھویا تو مین نہیں یعنی اگر کسی نے نہ دھویا تو مینیں کہا جائے گا کہ اس نے سنت ترک کردی، ہاں جنب نے اگر موغھ نہ دھویا تو مینیں۔
مردہ ہے اور حیض والی کا بغیر دھوئے کھانا مکروہ نہیں۔

روں ہے۔ (۲) کھانے سے بل جوانوں کے ہاتھ پہلے دھلائے جائیں اور کھانے کے بعد پہلے بوڑھوں کے ہاتھ دھلائے جائمیں،اس کے بعد جوانوں کے۔

(A) كهانالهم الله يراه كرشروع كياجات اور

(۹) فتم كركے الحمد للد پرهيں اگر بسم اللہ كہنا بحول كيا ہے توجب ياد آجائے بيہ كہم الله في أوّليه فافر وه (۱۰) بسم اللہ بلند آواز ہے كہے كہ ساتھ والوں كو اگر ياد نہ ہوتو اس سے من كرافيس ياد آجائے اور الحمد للد آہستہ كہے۔ محرجب سب لوگ فارغ ہو يجے ہوں تو الحمد للہ بھى زورسے كہے كہ دوسرے لوگ من كرشكر خدا بجالا تميں۔

(۱۱) روٹی پرکوئی چیز نہ رکھی جائے ،بعض لوگ سالن کا بیالہ یا جیٹن کی بیالی یا نمک دانی رکھ دیتے ہیں ، ایسا نہ کرنا چاہیے نمک اگر کاغذ میں ہے تو اسے روٹی پر رکھ سکتے ہیں۔

(۱۲) ہاتھ یا حجری کوروٹی سےنہ بوچھیں۔

(۱۳) تکیهلگا کریا

(۱۴) ننگے سر کھانا ادب کے خلاف ہے۔

(۱۵) بائیں ہاتھ کوزمین پر ٹیک دے کر کھاتا بھی مکروہ ہے۔

(۱۲) روٹی کا کنارہ تو ڈکر ڈال وینا اور ﷺ کی کھالیما اسراف ہے، بلکہ پوری روٹی کھائے، ہاں اگر کنارے کیچےرہ گئے ہیں، اس کے کھانے ہوئے دوسرے لوگ کھالیس گئے ہیں، اس کے کھانے سے ضرر ہوگا تو تو ڈسکتا ہے۔ اس طرح اگر معلوم ہے کہ بیٹوٹے ہوئے دوسرے لوگ کھالیس گئے، ضائع نہ ہول گئے تو تو ڈنے میں حرج نہیں۔ بہی تھم اس کا بھی ہے کہ روٹی میں جو حصہ پھولا ہوا ہے اسے کھالیما ہے، باتی کوچھوڑ دیتا ہے۔

(۱۷) رونی جب دسترخوان پر آخمی تو کھانا شروع کردے سالن کا انتظار نہ کرے، ای لیے عمو ما دسترخوان پررونی سب سے آخر میں لائے ہیں تا کدروٹی کے بعد انظار نہ کرنا پڑے۔

(۱۸) دینے ہاتھ سے کھانا کھائے۔

(۱۹) ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کر دسترخوان پر گر گیا، اسے چھوڑ دینا اسراف ہے بلکہ پہلے اس کو اٹھا کر کھائے۔

(٢٠) ركاني يا بيالے كے بيج ميں سے ابتداء ندكھائے، بلكدايك كناره سے كھائے اور

(۲۱) جو کنارہ اس کے قریب ہے، وہاں سے کھائے۔

(۲۲) جب کھانا ایک قشم کا ہوتو ایک جگہ سے کھائے ہرطرف ہاتھ نہ مارے۔ ہاں اگر طباق میں مختلف قشم کی۔ چیزیں لاکرر کھی گئیں، ادھرادھرسے کھانے کی اجازت ہے کہ بیایک چیز نہیں۔

(۲۳) کھانے کے دفت بایاں پاؤل بچھا دے اور داہنا کھڑا رکھے یا سرین پر بیٹھے اور دونوں کھٹنے کھڑے رکھے۔

(۲۴) گرم کھانا نہ کھائے اور

(۲۵) نه کھانے پر پھو نکے۔

(۲۲) نہ کھانے کوسو تکھے۔

(٢٧) كف نے كے وقت باتيں كرتا جائے، بالكل چپ رہنا مجوسيوں (يعني آگ كى بوج كرنے والوں) كاطريقة ہے، مگر بیہودہ باتیں نہ کے بلکہ اچھی باتیں کرے۔

(٢٨) كھائے كے بعد الكليال جائے لے، ان من جمونا ندلكارہے وے اور

. (۲۹) برتن کو اولگلیوں ہے پونچھ کر چاٹ لے۔ حدیث میں ہے، کھانے کے بعد جو مخض برتن چاٹیا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ (عزوجل) تجھے جہنم کی آگ ہے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان ہے آزاد کیا۔(19)اور ایک روایت میں ہے، برتن اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔(20)

(۳۰) کھانے کی ابتدائمک سے کی جائے اور

(۳۱) ختم بھی اسی پر کریں،اس ہے ستر بیاریاں دفع ہوجاتی ہیں۔(21)

وردالمحتار، كماب الحظر والاباحة ، ج٩، ١٥٦٥، وغيرها.

<sup>(19)</sup> كنزالعمال، كمّاب المعيشة ... إلخ، رقم: ٨٢٢ • ٧٠، ج١٥ م الله

<sup>(20)</sup> المندلامام أحمر بن منبل، الحديث: • ٢٥٥-٢، ج ٢، ص ٨٢ ١٠.

<sup>(21)</sup> ابزازية هامش عبيالفتادي العندية ، كماب الكراهية ، الفصل الخامس في الاكل، ج٢ بص ٦٥ س.

مسکلہ کا: راستہ اور بازار میں کھانا مکروہ ہے۔(22)

مسکلہ ۱۸: دسترخوان پرروٹی کے گڑے جمع ہوگئے اگر کھاتا ہے تو کھالے در ندمرغی، گائے، بمری دغیرہ کو کھلا دے ما کہیں احتیاط کی جگہ پرر کھ دے، کہ چیونٹیاں یا چڑیاں کھالیں گی راستہ پر نہ سیمیئے۔ (23) \*

مسئلہ 19: کھانے میں عیب نہ بتانا چاہیے نہ ریر کہنا چاہیے کہ برا ہے۔حضور اقدی صلّی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی کھانے کوعیب نہ لگا یا، اگر پسند آیا تناول قرمایا ، ورندنہ کھایا۔ (24)

مسئلہ ۲۰: کھانا کھاتے وفت جب کوئی آ جا تا ہے تو ہندوستان کا عرف بیہ ہے کہ اسے کھانے کو پوچھتے ہیں ، کہتے ہیں آؤ کھانا کھاؤ، اگرنہ پوچیس توطعن (ملامت) کرتے ہیں کہانھوں نے پوچھا تک نہیں، یہ یات یعنی دوسرے مسلمان کو کھانے کے لیے بلانا اچھی بات ہے، تکر بلانے والے کو رہ چاہیے، کہ یہ بوجھنا محض تماکش کے لیے نہ ہو بلکہ دل سے

بیجی رواج ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے بسم الله، بیرند کہنا چاہیے، کدیباں بسم اللہ کہنے کے کوئی معنی نہیں، اس موقع پر بسم اللہ کہنے کوعلائے نے بہت سخت ممنوع فرمایا بلکدایسے موقع پر دعائیدالفاظ کہنا بہتر ہے، مثلاً اللہ تعالی بركت دے، زیادہ دے۔

مسکلہ ۲۱: باپ کو بیٹے کے مال کی حاجت ہے، اگر احتیاج ( یعنی منرورت)اں وجہ سے ہے کہ اس کے پاس دام (لینی روپید) نبیس بین کماس چیز کوخرید سکے تو بینے کی چیز بلاکی معاومنہ کے استعمال کرنا جائز ہے اور اگر دام ہیں مگر چیز میں تق معاوضہ دے کر لے، بیاس دفت ہے کہ بیٹا نالائق ہے اور اگر لائق ہے تو بغیر حاجت بھی اس کی چیز لے

مسکلہ ۲۲: ایک محض بھوک سے اتنا کمزور ہوگیا ہے کہ تھرسے باہر نہیں جاسکتا ،کہ لوگوں سے اپنی حالت بیان كرے توجس كواس كى ميد حالت معلوم ہے، أس پر فرض ہے كداسے كھائے كودے تاكد كھرسے نكلنے كے قابل ہوجائے، اگراپیانہیں کیا اور وہ بھوک سے مرگیا توجن لوگوں کو اس کا بیرحال معلوم تھا سب محنوکار ہوئے اور اگر بیرخص جس کو اس کا حال معلوم تفااس کے پاس بھی پچھ بیں ہے کہ اسے کھلائے تو اس پر میفرض ہے کہ دوسروں سے کیے اور لوگوں سے پچھ

<sup>(22)</sup> الفتاوي المحندية ، كمّاب الكراهمية ، الباب الحادي عشر في الكر بعية ، ج٥، ص ٢ سوس، وغيريا.

<sup>(23)</sup> البزازية هامش عليالفتاوي الهندية ، كتاب الكربعية ، الغصل الحامس في الاكل، ج٢٢، م ٣٦٥ ٣١٠ ٣٠.

<sup>(24)</sup> انظر: في البني ري ، كمّاب الاطعمة ، باب ما عاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طعاما، الحديث: ٩٠ ٥٣، ج ٣٠ من ٥٣ .

<sup>(25)</sup> الفتاوي الهمندية ، كمّاب الكراهمية ، الباب الحادي عشر في الكراهمية ، ج٥٥ مِس ٣٣٨.

## 

ما تک لائے اور ایسانہ ہوااور وہ مرکبیا تو بیسب لوگ جن کواس کے حال کی خبر تھی گنہ کار ہوئے۔

اور اگرید فخص تھر مے باہر جاسکتا ہے تمر کمانے پر قادر نہیں تو جا کر لوگوں سے مانکے ادر جس کے پاس مدیقے کی قتم سے کوئی چیز ہو، اس پر وینا واجب ہے اور اگر وہ مختاج شخص کماسکتا ہے تو کام کرکے پیسے حاصل کرے ،اس کے لیے ہ نگنا طال نہیں، محتاج شخص اگر کمانے پر قادر نہیں ہے مگر بیر کرسکتا ہے کہ درواز دن پر جا کرسوال کر ہے تو اس پر ایسا کر ہا فرض ہے، ایسانہ کیااور بھوک سے مرتمیا تو تنبگار ہوگا۔ (26)

مسئلہ ۲۳ : کھانے میں پیدئیک میایا رال ٹیک پڑی یا آنسوگر میاوہ کھانا حرام نبیں ہے، کھایا جاسکتا ہے۔ اس طرح اگریانی میں کوئی پاک چیزمل تنی اور اس سے طبیعت کونفرت پیدا ہوئی وہ بیا جاسکتا ہے۔ (27) مسئلہ ۴۲: روٹی میں اگر أپلے کا نکڑا (وہ تو برجس کوجَلائے کے لیے شکھاتے ہیں اس کا نکڑا) ملا اور وہ سخت ہے تو ا تنا حصہ تو ڈکر پیلینک دے، پوری روٹی کونجس نہیں کہا جائے گا ادر اگر اس میں زمی آئی ہے تو بالکل نہ کھائے۔ (28) مسئلہ ۲۵: نالی وغیرہ کسی ناپاک جگہ بیں روٹی کا ٹکڑا دیکھا تو اس پر بیلازم نبیں کہ اسے نکال کر دھوئے اور کسی دوسرى حكدوال دے\_(29)

مسئلہ ۲۷: گیہوں (گندم) کے ساتھ آ دمی کا دانت بھی چکی میں پس گیا، اس آئے کو نہ خود کھا سکتا ہے نہ جانوروں کو کھلائسکتا ہے۔(30)

مسکلہ ۲۷: گوشت سڑ گیا تو اس کا کھانا حرام ہے۔ (31)

مسکلہ ۲۸: ہاغ میں پہنچا وہاں پھل گرے ہوئے ہیں، توجب تک مالک باغ کی اجازت نہ ہو پھل نہیں کھاسکتا اور اجازت دونوں طرح ہوسکتی ہے۔صراحۃ اجازت ہو،مثلاً مالک نے کہددیا ہو کہ گرے ہوئے کھلوں کو کھا سکتے ہویا دل لنۃ اب زت ہولیتنی وہاں ایسا عرف وعادت ہے کہ باغ والے گرے ہوئے کھلوں سے لوگوں کومنع نہیں کرتے۔ در ختوں سے پھل تو ژکر کھانے کی اجازت نہیں، گر جبکہ پھلوں کی کثرت ہومعلوم ہو کہ تو ژکر کھانے میں بھی مالک کو

<sup>(25)</sup> الفتاوى المعندية ، كتاب الكراهية ، الباب الحادي عشر في الكراهية ، ج٥،٥ ٢٨٥.

<sup>(27)</sup> المرجع اسابق.

<sup>(28)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الكراهية ، الياب الحادي عشر في الكراهية ، ج٥، ٥ مس٩ ٢٠٠٠

<sup>(29)</sup> المرجع الهابق.

<sup>(29)</sup> المرجع اله بق. (30) العددي لهندية ، كمّاب الكراهية ، الباب الحادي عشر في الكراهية ، ج20 مس ٣٣٩.

<sup>(31)</sup> المرجع السابق

# المراسويسة (مرثاريم)) المراسويسة (مرثاريم))

تا مواری نبیں ہوگی تو تو ژکر کبھی کھاسکتا ہے، گرکسی صورت میں بیاجازت نبیں کے وہاں ہے پھل اٹھالائے۔ (2 آلا سب مورتوں میں عرف و عادت کا لحاظ ہے اور اگر عرف و عادت نہ ہویا معلوم ہو کہ مالک کونا گوری ہوگی تو کھانا جائز نہیں۔

مسئلہ ۲۹: خریف (بین خزاں) کے موسم میں درختوں کے پتے گرجاتے ہیں، اگر وہ پتے کام کے ہوں تو اٹھ لانا ناجائز ہے اور مالک کے لیے بیکار ہوں جیسا کہ جمارے ملک میں باغات میں پتے گرجاتے ہیں اور مالک ان کو کام میں نہیں لاتا، بھاڑ (بھٹی ہتور) جلانے والے اٹھالاتے ہیں ایسے پتوں کو اٹھالانے میں حرج نہیں۔(33)

بمسئلہ • ۱۳ دوست کے گھر گیا جو چیز کی ہوئی ملی ،خود لے کر کھالی یا اس کے باغ میں گیا اور پھل تو ژکر کھا لیے ، اگر معلوم ہے کہ اسے نا گوار نہ ہوگا تو کھانا جائز ہے ،گریہان اچھی طرح غور کر لینے کی ضرورت ہے بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیہ مجھتا ہے کہ اسے تا گوار نہ ہوگا حالانکہ اسے تا گوار ہے۔ (34)

مسئلہ اسا: روئی کوچھری سے کائن نصاریٰ کا طریقہ ہے، مسلمانوں کواس سے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر ضرورت ہو، مثلاً ڈبل روٹی کہ چھری سے کاٹ کراس کے گلاے کرلیے جاتے ہیں تو حرج نہیں یا دعوتوں میں بعض مرتبہ ہر شخص کو نصف نصف شیر مال دی جاتی ہے، ایسے موقع پر چھری ہے کاٹ کر گلاے بنانے میں حرج نہیں کہ یہاں مقصود دوسرا ہے۔ای طرح اگر مسلم ران بھنی ہوئی ہوا در چھری سے کاٹ کر کھائی جائے تو حرج نہیں۔

مسئلہ ۳۳: مسلمانوں کے کھانے کا طریقہ بیہے کہ فرش وغیرہ پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، میزکرس پر کھانا نصاریٰ کا طریقہ ہے، اس سے اجتناب چاہیے بلکہ مسلمانوں کو ہر کام سلف صالحین کے طریقہ پر کرنا چاہیے،غیروں کے طریقہ کو ہرگز اختیار نہ کرنا چاہیے۔

مسئلہ ۱۳۳۰ خمیری روٹی پکوانے میں نانبائی (بینی روٹی پکانے والا) سے خمیر لے لیتے ہیں پھران کے آئے میں سے اس انداز سے نانبائی لے لیتا ہے اس میں حرج نہیں۔

مسئلہ ۱۳۴ بہت سے لوگوں نے چندہ کرکے کھانے کی چیز طیار کی اور سب مل کر اسے کھا تیں گے، چندہ سب نے برابردیا ہے اور کھانا کوئی کم کھائے گا کوئی زیادہ اس میں حرج نہیں۔ای طرح مسافروں نے اپنے توشے اور کھانے کی چیزیں ایک ساتھ مل کر کھا تیں اس میں بھی حرج نہیں،اگر چہکوئی کم کھائے گا کوئی زیادہ یا بعض کی چیزیں اچھی ہیں

<sup>(32)</sup> المرجع السابق

<sup>(33)</sup> الفتادي العندية ، كتاب الكراهية ، الباب الحادي عشر في الكراهية ، ج٥، ص ٠ ١٠٠٠.

<sup>(34)</sup> امرفع السابق.

المروبهاوشويعت (صرنادرم) ) المال المالية المال

اوربعض کی ویسیسیے (35)

مسئلہ ۳۵: کھانا کھانے کے بعد خلال کرنے میں جو پکھ دانتوں میں ہے ریشہ وغیرہ نکا بہتر ہے کہ اسے پھینک دے اورنگل گیا تو اس میں بھی حرج نہیں اور خلال کا تڑکا یا جو پکھ خلال سے نکلااس کولوگوں کے سامنے نہ پھینکے، بلکہ اسے لیے رہے جب اس کے سامنے طشت ( یعنی ہاتھ دھونے کا برتن ) آئے ، اس میں ڈال دے پھول اور میوہ کے شکے سے خلال نہ کرے۔ (36)

خلال کے لیے نیم کی سینک بہت بہتر ہے کہ اس کی تلخی سے موقد کی صفائی ہوتی ہے اور بید مسوڑوں کے لیے بھی مفید ہے جھاڑو کی سینکیں ( یعنی جھاڑو کی تیلیاں ) بھی اس کام میں لاسکتے ہیں جبکہ دہ کوری ہوں مستعمل نہ ہوں '



(35) اغتادي الهندية ، كمّاب الكراهية ، الباب الحادي عشر في الكراهية ، ج٥ من ١٣٣٠.

<sup>(36) ،</sup> عتادى الصندية ، كتاب الكراهية ، الباب الثاني عشر في المعد ايا والضيافات، ج٥ من ٢٥٠٠.

# يانی پينے کا بيان

#### احاديث

صدیت ان سیح بخاری وسلم میں انس رضی الله تعالی عندست روایت ہے، که رسول الله تعالی علیه وسلم پنی پنی چنے میں تین بارسانس لیتے ستھے۔(1)

. اورمسلم کی روایت میں میر بھی ہے، کہ فر ماتے ستھے کہ اس طرح پینے ہیں زیادہ سیر ابی ہوتی ہے اور صحت کے لیے مفید اور خوشکوار ہے۔(2)

سید اور سال الله تعالی علیہ والله تعالی عنها سے روایت کی، که رسول الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا کہ ایک سائس میں پانی نہ پیوجیسے اونٹ پیتا ہے، بلکه دو اور تین مرتبہ میں پیواور جب پیوتو بسم الله کهدلو اور جب برتن کوموزہ سے ہٹا و تو الله (عزوجل) کی حمد کرو۔(3)

حدیث سا: ابو داود وابن ماجد نے ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت کی، که رسول الله تعالی الله تعالی علیه وسلم نے برتن میں ساتس کینے اور پھو نکنے سے منع فرمایا۔ (4)

صدیث سم: تر مذی نے ابوسعید خدری رضی الله تعالٰی عندسے روایت کی ، که نبی سٹی الله تعالٰی علیه وسلّم نے پینے کی چیز میں پھو تکنے سے منع فر مایا۔ ایک شخص نے عرض کی ، که برتن میں بھی کوڑا دکھائی دیتا ہے ، فر مایا : اسے گرادو۔اس نے عرض کی ، کہ ایک سانس میں سیراب نہیں ہوتا ہوں ، فر مایا : برتن کونمونھ سے جدا کر کے سانس لو۔ (5)

حدیث ۵: ابو داود نے ابوسعید خدری رضی الله تعالی عندسے روایت کی، که رسول الله تعالی الله تعالی علیه وسلم نے پیالے میں جوجگہ تو ٹی ہوئی ہے، وہاں سے چینے کی اور پینے کی چیز میں پھو نکنے کی ممانعت قرمائی۔ (6)

<sup>(1)</sup> صحيح مسلم، كمّاب الاشربة، باب كراهة التفس في نفس الاناء... إلى الحديث: ١٠٢٨ (٢٠٢٨) بم ١٠٢٠.

<sup>(2)</sup> المرجع السايق.

<sup>(3)</sup> سنن الترندي ، كمّاب الاشربة ، باب ماجاء في التنفس في الاناء، الحديث: ١٨٩٢، ج٣٥٣.

<sup>(4)</sup> نسنن أي دادو، كمّاب الاشرية ، باب في التلح في الشراب.... إلخ، الحديث: ٣٨١٨، ج٣ص ٢٨.٣٨.

<sup>(5)</sup> سنن الترمذي، كمّاب الانتربة ، باب ماجاء في كراهية النفخ في الشراب، الحديث: ١٨٩٣، ج٣٣، ٣٥٣.

<sup>(6)</sup> سنن أي داود، كمّاب الانترية ، باب في الشرب من ثلمة القدح ، الحديث: ٣٤٣، ٣٤٣، ج٣، ص ٣٤٣.

صدیث ۲: میچ بخاری وسلم میں ابن عباس رضی الله تعالی عنبماسے مروی، که دسول الله مثلی الله تعالی علیه وسلم نے مشک کے دہائے سے بینے کوئع فرمایا۔ (7)

عدیث ک: صحیح بخاری و مسلم وسنن ترندی میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ صلّٰی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے مشک کے وہانے کوموڑ کر اس سے پانی پینے کومنع فرمایا۔ (8)

ابن ماجہ نے اس حدیث کو ابن عماس رضی اللہ تعالٰی عنہماہے بھی روایت کیا ہے اور اس روایت میں رہ بھی ہے کہ حضور (سلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) کے منع فرمانے کے بعد ایک شخص رات میں اُٹھا اور مثلک کا دہانہ پائی چینے کے لیے ۔ موڑا ، اس میں سے سانب نکلا۔ (9)

ے حدیث ۸: سیخ بخاری ومسلم میں انس رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے کھڑے ہوکر یانی چینے سے منع فر مایا۔ (10)

صدیث ؟ نصیح مسلم میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عندسے مردی، کہرسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرمایا: کھڑے ہوکر ہرگز کوئی شخص یانی ندہ ہے اور جو بھول کر ایسا کرگز رے، دہ قے کردے۔(11)

حدیث ۱۰ نصح بخاری وسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالٰی عنبما سے مردی، کہتے ہیں: میں آب زم زم کا ایک ڈول نبی کریم صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم کی خدمت میں حاضر لایا،حضور (صلَّی اللہ تعالٰی علیہ والم وسلّم) نے کھڑے کھڑے اب پیا۔ (12)

حدیث الناضیح بخاری میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالٰی عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی اور لوگوں کی حاجات پوری کرنے کے لیے رحبہ کوفہ (لیعنی کوفہ کی جامع مسجد کے تھی ) میں جیڑھ گئے، جب عصر کا وقت آیا ان کے پاس پانی لا یا گیا۔ انھوں نے بیا اور وضو کیا بھر وضو کا بچا ہوا بانی کھڑے ہو کر بیا اور میدفر ما یا کہ لوگ کھڑے ہو کر یانی پیننے کو مکروہ بتاتے

وسنن مداري ، كمّاب الدشرية ، باب من شرب بنفس واحد ، الحديث: ٢١٢١، ج٢، ص ١٢١٠.

<sup>(1)</sup> صحيح بنوري ، كتاب الاشربة ، باب الشرب من فم البقاء ، الحديث: ٥٦٢٩ من ٣٣٥.

<sup>(8)</sup> لمرجع السابق ، باب إختناث الاسقية ، الحديث: ٢٦٢١، جساب معده.

<sup>(9)</sup> سنن بن وجه كمّاب لاشربة ،باب اختناث الاسقية ، الحديث: ۱۳۴۹. جهم ۸۸.

<sup>(10)</sup> صحيح مسلم، كتاب الأشربة ، باب في الشرب قائمان والخي الحديث: ١١١٣ (٢٠٢٣) م ١١١٩.

<sup>(11)</sup> امرجع الهربق ، الحديث: ١١١\_ (٢٠٢٧) يم ١١١٩.

<sup>(12)</sup> صحيح مسم، كتاب الاشربة ، باب في الشرب من ذمزم قائماء الحديث: ١١١هـ (٢٠٢٧) بم ١١١٩.

بیں اور جس طرح میں نے کیا نبی کریم صلّی اللہ تعالی علیہ وسلّم نے بھی دیسا بی کیا تھا۔ (13)

ال کا مطلب میہ کہ لوگ مطلقاً کھڑے ہوکر یانی پینے کو کروہ بتاتے ہیں حالانکہ وضو کے پانی کا بیت کم نہیں بلکہ اس کو کھڑے ہوکر پینا سنت ہے۔ بید دونوں پانی اس تھم سے اس کو کھڑے ہوکر پینا سنت ہے۔ بید دونوں پانی اس تھم سے مستقیٰ ہیں اور اس میں حکمت میہ ہے کہ کھڑے ہوکر جب پانی پیاجا تا ہے وہ فوراً تمام اعضا کی طرف سرایت کرجا تا ہے اور میں مفتر ہے، گہذا ان کا تمام اعضاء میں پہنچ جانا فائدہ مند اور میں مفتر ہے، گہذا ان کا تمام اعضاء میں پہنچ جانا فائدہ مند

بعض لوگوں سے سنا گیا ہے کہ سلم کا جھوٹا پانی بھی کھڑے ہوکر پینا چاہیے، گر میں نے کسی کتاب میں اس کونہیں دیکھا، مرف دوہی یا نیوں کا کتابوں میں استثناء ذکوریا یا۔ قالْحِلْدُ چند آلائه.

صدیث ۱۲: تر مذی نے کبشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا سے روایت کی ، کہتی ہیں: میرے یہاں رسول اللہ صلّٰی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم تشریف لائے ، مشک لئلی ہوئی تھی ، اس کے دہانے سے کھڑے ہوکر پانی بیا۔ (حضور (صلّٰی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) کے اس فعل کوعلما نے بیان جواز پرمحمول کیا ہے ) ، میں نے مشک کے دہانے کو کا مشکرر کھ لیا۔ (14) ان کا کا مشک کر رکھ لینا بغرض تبرک تھا ، کہ چونکہ اس سے حضور (صلّٰی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم ) کا دہمن اقدی لگا ہے ، بیہ برکت کی چیز ہواراس سے بیاروں کوشفا ہوگی۔

صدیث مہا: میں بھاری وسلم میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ، کہرسول اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے

<sup>(13)</sup> منيح ابخاري، كتاب الاشربة ، باب الشرب قائما، الحديث: ٥٨١٧، ج ٣٩٥٠.

<sup>(14)</sup> سنن الترمذي، كتاب الاشربة، باب ماجاء في الرخصة ... إلخ، الحديث:١٨٩٩، ج٣٥ص.٥٥٠.

<sup>(15)</sup> ميح ابخاري، كمّاب الأشربة عياب شرب اللبن بالماء، الحديث: ١٣٥٥، جسوم ٥٨٨.

وباب الكرع في الحوض، الحديث: ٥٦٢١، ج٣، ص-٥٩٠.

بكرى كا دوده دوبا عميا اور انس كے تقريب جوكوآن تفا، اس كا پانى اس بيس ملايا عميا بيتنى كى بنائى عنى مجرحنسور (صلى الله تعالى عليه واله وسلم) نے نوش فرما يا حضور (صلى الله تعالى عليه واله وسلم) نے نوش فرما يا حضور (صلى الله تعالى عليه واله وسلم) كى بائيس طرف ابو بكر رضى الله تعالى عنه خاور د بنى طرف ايك اعرابی تقے، حضرت عمر (رضى الله تعالى عنه ) كى بائيس طرف الله إصلى الله تعالى عنه كاله وسلم ) ابو بكر رضى الله تعالى عنه كاله وسلم ) ابو بكر رضى الله تعالى عنه ) كو د يجيع، حضور (صلى الله تعالى عليه واله وسلم ) ابو بكر الله يعد جو د بنى جانب تقے اور ارشاد فرما يا: د بهنا ستحق ہے بھر اسكے بعد جو د بنے الله تعالى عليه واله وسلم ) ابو بكر الله بعد جو د بنے موروث كے مقدم ركھا كرد و ( 16 )

حدیث ۱۵: بخری و مسلم میں بہل بن سعد رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت ہے، کہ نبی کریم صلّی اللہ تعالٰی علیہ والم کی خدمت میں پیالہ پیش کیا گیا، حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) نے نوش فر مایا، حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) کی دہنی جانب سب سے چھوٹے ایک شخص ہتے (عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالٰی عنبہ اور بڑے بڑے اصحاب با سمیں جانب ستے ۔حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) نے فرمایا: لڑے اگرتم اجازت دو تو بڑوں کو دے دوں ۔ انہوں با سمیں جانب ستے ۔حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) کے اوش (یعنی حضور اقدی صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم کے تیرک) میں دوسموں کو ایٹ بیت بیر ترجیح نہیں دول گا، حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم ) نے ان کو دے دیا۔ (17)

حدیث ۱۱: سیح بخاری ومسلم میں حذیفہ رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے مردی ، کہ رسول اللہ منانی اللہ تعالٰی علیہ وسلم ایں : حریر اور دیباج نہ پہنوا در نہ سونے اور چاندی کے برتن میں پانی پیواور نہ ان کے برتنوں میں کھانا کھاؤ کہ یہ چیزیں دنیا میں کا فروں کے لیے ہیں اور تمھارے لیے آخرت میں ہیں۔(18)

حدیث کا: ترمذی نے زہری سے روایت کی ، کدرسول اللہ ستانی علیہ وسلّم کو پینے کی وہ چیز زیاوہ پسندتھی جوشیریں اور مصنڈی ہو۔ (19)

صديث ١٨: ابن ماجه في عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما يه روايت كى، كبرسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم في

<sup>(16)</sup> مي ابخاري، كتاب لم تاة، باب من دأى صدقة الماء ... إلخ، الحديث: ٢٣٥٢، ج٢، ٩٥٠.

دمشكاة المص في مكتاب الاطعمة ، باب الاشربة ، الحديث: ٣٢٧م، ج٢، ص ٢٢٣. صر

<sup>(17)</sup> صحيح بندري ، كمّاب المساقاة ، بأب من رأى صدقة المام... إلخ، الحديث: ٢٣٥١، ج٢، ٩٥٠.

<sup>(18)</sup> ميح ابخاري، كتاب ماطعمة، باب الأكل في إناء... إلخ والحديث:٥٣٢٧، ج٣٥، ٥٣٥٠.

وكتاب الاشربة ، باب الشرب في آنية الذهب، الحديث: ٥٩٣٠، ج ٣٠٠ معوم ٥٩٣٠.

<sup>(19)</sup> سنن استريذي، كمّاب الرشرية ، باب ماجاءاى الشراب.... إلح، الحديث: ١٩٠٣، ج٣٨ ص٥٥ سو

# 

پیٹ کے بل جھک کر بانی میں موفھ ڈال کر پینے سے من فرما یا اور نہ ایک ہاتھ سے چلو لے کر ہے جیسے وہ لوگ پیتے ہیں،
جن پر خدا ناراض ہے اور رات میں جب کسی برتن میں بانی ہے تو اسے ہلا لے، گر جبکہ وہ برتن ڈھنکا بوتو ہلانے کی ضرورت نہیں اور جو محف برت سے پینے پر قادر ہے اور تواضع کے طور پر ہاتھ سے بیتا ہے، اللہ تعالی اس کے نیے نیکیاں لکھتا ہے جتی اس کے ہاتھ میں انگلیاں ہیں۔ ہاتھ معفرت میسی علیہ السلام کا برتن تھا کہ انھوں نے ابنا پیالہ بھی جینک و یا اور میہ کہا کہ میہ بھی و تیا کی چیز ہے۔ (20)

حدیث ۱۹: ابن ماجہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہائے روایت کی، کہ رسول اللہ سنّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا: ہاتھوں کو دھوؤ اور ان میں یاتی ہوکہ ہاتھ سے زیادہ یا کیزہ کوئی برتن نہیں۔(21)

صدیث ۲۰ بسلم واحمہ وتر مذی نے ابوتنا وہ رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے روایت کی، کہرسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرما یا کہ ساقی (جولوگوں کو یانی بلار ہاہے) وہ سب کے آخر میں ہے گا۔ (22)

حدیث ۲۱: دیلی نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہ حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ طالبہ وسلّم) نے فرمایا: یانی کو چوس کر پیو کہ بیرخوش گوار اور زود بھنم ہے اور بیاری سے بھاؤ ہے۔ (23)

حدیث ۲۲ این ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، افعول نے کہا یارسول اللہ! (صلّی اللہ تعالی علیہ اللہ تعالی علیہ اللہ تعالی علیہ اللہ وسلّم ) کس چز کامنع کرنا حلال نہیں؟ فرمایا: پائی اور نمک اور آگ کہ بی این علیہ اللہ اللہ! (صلّی الله تعالی علیہ اللہ وسلّم ) پائی کو تو ہم نے بچھ لیا، گرنمک اور آگ کامنع کرنا کیوں حلال نہیں؟ فرمایا: الله! (صلّی الله تعالی علیہ الله وسلّم ) پائی کو تو ہم نے بچھ لیا، گرنمک اور آگ کامنع کرنا کیوں حلال نہیں؟ فرمایا: الله حمیراء! جس نے آگ دے دی گویا اس نے اس نے تمک دے دیا گویا اس نے تمک دے دیا گویا اس نے تمام اس کھانے کو صدقہ کیا جو اس نمک سے درست کیا گیا اور جس نے مسلمان کو اس جگہ پائی کا گھونٹ پلایا جہاں پائی ملتا ہے تو گویا گردن کو آزاد کیا (یعنی غلام آزاد کیا) اور جس نے مسلم کو ایسی جگہ پائی کا گھونٹ پلایا جہاں پائی ملتا ہے تو گویا اُسے زیم و کردیا۔ (24)

<sup>(20)</sup> سنن ابن ماجه، كمّاب الانتربة ، باب التقرب بالاكف دالكرع، الحديث: اسهم سو،ج ٢٨م،٥٠٠ م

<sup>(21)</sup> المرجع السابق، الحديث: ٣٣٣٣، جهيم ٨٨.

<sup>(22)</sup> صحيح مسلم، كمّاب المساجد ... والخيء باب تضاء الصلاة الفائمة ... والخيء الحديث: ١١١١\_ (٦٨١) بم مهم مهم. وسنن الترمذي، كمّاب الاشرية ، بإب ما جاء أن مما تي القوم ... والخيء الحديث: ١٩٠١ يج ١٩٠٣. المصر ١٣٥٨.

<sup>(23)</sup> كنزانعمال بكتاب المعيشة ... إلخ ، رقم: ٢٣٠ ١٣٠ ج ١٥ بص ١٣١.

<sup>(24)</sup> سنن ابن ماجه، كمّاب الرحون، باب المسلمون شركاء في ثلاث، الحديث: ٢٣٧، ٣٣٥، ج ١٩٥٥.

### مسائل فقهيه

مسئلہ ا: پانی بسم اللہ کہہ کر دہنے ہاتھ سے ہے اور تین سائس میں ہیں، ہر مرتبہ برتن کو موقع سے ہٹا کر سائس لیے ۔ بے بہلی اور دوسری مرتبہ ایک ایک گھوٹ ہے اور تیسری سائس میں جتنا چاہے کی ڈائے۔اس طرح ہینے سے بیس کے جھ جاتی ہے اور پانی کو چوس کر ہے، غث غث بڑے بڑے گھوٹٹ نہ ہے، جب لی چکے الحمد للہ کہے۔ اس زمانہ میں بجض نوگ ہا تیں ہاتھ میں کورا یا گلاس لے کر پانی چنے ہیں خصوصاً کھانے کے وقت دہنے ہاتھ سے اس زمانہ میں بجض نوگ ہا تی بہتر یہ تہذیب نصاری ہے۔اسلامی تہذیب دہنے ہاتھ سے بینا ہے۔

آ جکل ایک نہذیب یہ بھی ہے کہ گلاس میں پینے کے بعد جو پانی بچااسے بھینک دیتے ہیں کہ اب وہ پانی مجمونا ہو گیا جو دوسر نے کوئیس پلایا جائے گا، یہ ہندوؤں سے سیکھا ہے اسلام میں جھوت چھات نہیں، مسلمان کے جھوٹے سے بچنے کے کوئی معنی نہیں اور اس علت سے پانی کو پھینکنا اسراف ہے۔

مسئلہ ۲: مشک کے دہانے میں موٹھ لگا کر پانی پینا مکروہ ہے۔کیا معلوم کوئی مضر (نقصان دہ) چیز اس کے حلق میں جلی جائے۔(1) اس طرح لوٹے کی ٹونٹی سے پانی بینا مگر جبکہ لوٹے کو دیکھ لیا ہو کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ صراحی میں موٹھ لگا کر پانی چنے کا بھی بھی تھم ہے۔

مسئلہ ۳ سبیل کا پانی مالدار شخص بھی ٹی سکتا ہے گروہاں سے پانی کوئی شخص گھر نہیں لے جاسکتا۔ کیونکہ وہاں پینے
کے لیے پانی رکھا گیا ہے نہ کہ گھر لے جانے کے لیے۔ ہاں اگر سبیل لگانے والے کی طرف سے اس کی ، جازت ہوتو
لے جاڑوں (مردیوں) ہیں اکثر جگہ مجد کے سقایہ جی پانی گرم کیا جاتا ہے تا کہ مسجد میں جو نمازی
لے جاسکت ہے۔ (2) جاڑوں (مردیوں) ہیں اکثر جگہ مجد کے سقایہ جی پانی گرم کیا جاتا ہے تا کہ مسجد میں جو نمازی

(2) المرجع العابق

ا تول: مگر جبکہ ، مک (س) آب کی اجازت مطلقاً یا اس منطقاً یا اس کیلئے صراحة خواہ دلافۃ ٹابت ہوہ صراحة بید کدائل نے یہی کہد کر سبیل مگائی ہو کہ جو چاہے ہے وضوء کرے نہائے ، اور اگر فقط پینے اور وضوء کے لئے کہا تو اس سے شمل رواند ہوگا اور خاص اس مختص کیلئے یوں کہ ۔۔۔

<sup>(1)</sup> الفة وى الصندية ، كمر ب الكراهية ، الباب الحادي عشر في الكراهة ، ج٥٥ مل المهم.

### 

آئی، ای سے وضو وغسل کریں، میہ پانی بھی وہیں استعال لیا جاساتا ہے تھر لے جانے کی اجازت بنیں۔ اس طرت مسجد کے لوٹوں کو بھی وہیں استعال کرسکتے ہیں تھر نہیں لے جاسکتے ، بعض لوگ تازہ پانی بھر کرمسجد کے لوٹوں میں تھم لے جاتے ہیں ریجی ناجائز ہے۔

مسئلہ ہم: لوٹوں میں وضو کا بانی بچا ہوا ہوتا ہے اسے بعض لوگ بچینک دیے ہیں، بیتا جائز واسراف ہے۔ مسئلہ ۵: وضو کا پانی اور آب زم زم کو کھٹرے ہوکر بیا جائے، باتی دوسرے پانی کو بیٹھ کر۔(3)

#### 多多多多多

سبیل تو پینے ہی کولگائی گرائے اُس سے وضوء یا شسل کی اجازت تودیا اس کے سوال پردے دی اور دلالذہ بین کہ لوگ اس سے وضوء کرتے ہیں اور وہ منے نہیں کرتا یا سقایہ تدیم ہے اور بمیشہ سے بوں ہی بوتا چلا آیا ہے یا پائی اس درجہ کشرہ جس سے قاہر ہے کہ صرف پینے کوئیں گرجبکہ ثابت ہوا کہ آگر چرکشر ہے صرف پینے ہی کی اجازت دی ہے فائن العرق یفوق الدلالۃ ( کیونکہ صراحت کو ولالت پر فوقیت حابس سے سے سے سے اور کا لکہ آب بی کال انساط واتحاد ہے یہ اُس کے ایسے مال بیں جیسا چاہے تعرف کرے اُسے نا گوار نہیں ہوتا۔

لان البعروف كالبشروط كما هو معروف في مسائل لا تحصى وفي الهنبية عن السراج الوهاج ان كان بينهما انبساط يباح والافلاال.

کیونکدمعردف مشروط کی طرح ہے، اور سے چیز بے شار مسائل میں ہے، اور بہند سے می سراج الو پاج سے ہے کہ اگر ان وونوں کے درمیان بے تکلقی کارشتہ ہوتو ہیدمباح ہے درنہ بیس۔ (ت ) (ایسراج الوہاج)

محيط وتجنيس دوالوالجيه وخانيدو بحرودر مخار من إ:

واللفظ له الهأء البسبل في الفلاة لا يمنع التيهم مألم يكن كثيرا فيعلم انه للوضوء ايضاً قال ويشر ب مأللوضوء ٢ ـــ (٢ \_الدرالخار باب التيم مجبالي ديل ا ٣٥/)

لفظ در مخار کے جیں دو پانی جرجنگل میں سبیل کے طور پر ہو مالع تیم نہیں تاوقتیکہ کثیر نہ ہو،اگر کثیر ہوتومعلوم ہوگا کہ بیدد ضوء کے سئے بھی ہے۔ نیز فر ، یا: جو پانی دضوء کیلئے ہے دہ پیا جائیگا۔ (ت) ( فآوی رضویہ، جلد ۲ ، ص ۴۸۰ رضا قاؤنڈیٹن ، لا ہور )

(3) انظر ميم مكتاب الانثرية ، باب في الشرب من زمز مقائما، الحديث: ١١١ـ (٢٠٢٧) من ١١١٩.
 وضيح البخاري ، كتاب الانثرية ، باب الشرب قائما، الحديث: ٢١٢٥، ج٣٥، ٥٨٩.

### وليمه اورضيافت كابيان

#### احاويث

صدیت انسیح بخاری و مسلم میں انس زخبی اللہ تعالٰی عنہ سے مردی ، کہ نبی سٹی اللہ تعالٰی علیہ وسٹم نے عبدالرحن بن عوف رضی اللہ تعالٰی عنہ پر زردی کا اثر و یکھا ( یعنی خلوق کا رنگ ان کے بدن یا کپڑوں پر لگا ہوا دیکھا) فرمایا:یہ کیا ہے؟ ( یعنی مرد کے بدن پر اس رنگ کونہ ہونا چاہیے یہ کیونکر لگا) عرض کی ، میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے ( اس کے بدن سے یہ زردی چھوٹ کرلگ گئی) ، فرمایا: اللہ تعالٰی تھا رے لیے مبارک کرے ، تم ولیمہ کروا گرچہ ایک بکری سے با ایک ای بکری سے ۔ (1)

صدیث ۲: بخاری و مسلم نے انس رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلّٰی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم فی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم فی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم اللہ تعالٰی عنہا کے نکاح پر ولیمہ کیا ، ایسا ولیمہ از واج مطہرات میں سے کسی کا نہیں کیا۔ ایک بکری سے ولیمہ کیا۔ ایک بکری سے ولیمہ کیا۔ (2) لیعنی تمام ولیموں ہیں یہ بہت بڑا ولیمہ تھا کہ ایک پوری بکری کا گوشت پکا تھا۔

(1) مجمح البخاري، كتاب النكاح، باب كيف يدعى للمتزوج، الحديث: ١٥١٥٥، ج ١٣٠٩م.

#### عيم الامت كمدنى چول

٣ \_ بعض شرص نے فروی کہ نواۃ ایک خاص وزن کا بام ہے جو پانچ ورہم کے برابر ہوتا ہے جیسے نش ٹیں درہم کا اور اوقیہ جو لیس ورہم کا مگر بیددرست نہیں نواۃ کے معنی ہیں جیموارے کی مختل وہ ہی بہال مراد ہے۔

سے تن بیہ ہے کہ بید امر استخبائی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ (۱) ناکح کو دعائے برکت ویٹا سنت ہے (۲) ولیمہ کرنا سنت ہے (۳) ولیمہ کرنا سنت ہے (۳) ولیمہ رفعتی کے بحد بھی ہوسکتا ہے (۳) ولیمہ واجب ہے وہ حضر است بے معلوم تا ہے جو بھی است ہے وہ حضر است بید مروجوب کے لیے مائے بیل محرحتی وہ اس ہے جو ہم نے عرض کیا۔ (مراة المنائج شرح مشکونة المصانع، جو میں سور)

(2) المرجع الدين، ماب الوليمة ولويشاق، الحديث: ١١٨٥، جسم ٢٥٣٠.

صیح بخاری شریف کی دوسری روایت آتھیں ہے ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی ابتد تعالی عنها کے زفاف کے بعد جو ولیمہ کیا تھا، لوگوں کو پہیٹ بھر روٹی گوشت کھلایا تھا۔(3)

حدیث ۳ نیم بین میں انس رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مروی، کہتے ہیں جیبر سے واپسی ہیں خیبر و مدینہ کے مابین میں صفیہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مروی، کہتے ہیں جیبر سے واپسی ہیں خیبر و مدینہ کے مابین صفیہ رضی اللہ تعالٰی علیہ گالہ وسلم ) نے تیام فرمایا، میں مسلم نول کو ولیمہ کی وعوت میں بلالایا، ولیمہ میں نہ گوشت تھا، نہ روثی تھی، حضور (صلّی اللہ تعالٰی عدیہ گالہ وسلم ) نے تھام مسلم نول کو ولیمہ کی وعوت میں بلالایا، ولیمہ میں نہ گوشت تھا، نہ روثی تھی، حضور (صلّی اللہ تعالٰی عدیہ گالہ وسلم ) نے تھام دیا، دسترخوان بچھا و یہ گئے، اُس پر کچھوریں اور پنیراور کھی ڈال دیا گیا۔ (4)

امام احمد وتر مذک و ابو داودو ابن ماجه کی روایت میں ہے، که حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها سے ولیمه میں ستو اور

#### مكيم الامت كي مدنى يحول

بی بی زینب رضی اند عنها کا نام شریف پہلے مرو تھا، حضور میلی الد علیه وسلم نے بدل کر ذینب رکھاء آپ ذینب بنت جمش ہیں آپ کی والدہ
امیسہ بنت عبدالمطلب این ہاشم ہیں اولا صفور میلی الدعلیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زید این حارث سے کیا تھا انہوں نے پہر عرصہ بعد
طلاق دے دی بعد عدت صفور افور نے شود ہی جناب زید کو اپنے نکاح کا بیغام دے کر جناب زینب کے پاس بھیجا حضرت زید بی بی زینب
کے گھر پہنچ ور ان کی طرف پشت کر کے گھڑے ہوئے اور حضور کا پیغام دیا آپ بولیس کہ ہیں اپنے رہ سے مشورہ کرلوں ۔ یہ کہ کر آپ
اپنے گھر کی مسجد میں عبادت میں مشغول ہوگئیں ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کر بحد نازل ہوئی گئی تھیں کہ تمام بیبیوں کا
زؤ جنانہا ''۔ اس آیت کے نزول پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہوئے بی بی زینب نفر کرتی تھیں کہ تمام بیبیوں کا
نکاح ان کے عزیزہ ل سے نفرش پر کیا میرا نکاح میرے دہ ۔ نے عرش پر کیا مینا نشین نے طعنہ دیا کہ حضور نے اپنے منہ ہونے کی بوی
نکاح کرا یہ سے بیہ بیت کر بھارت کا میرا نکاح میرے دہ ۔ نے عرش پر کیا مینا نشین نے طعنہ دیا کہ حضور نے اپنے منہ ہونے کی بوی

(مراة المناجي شرح مشكوة المعاجع، ج٥ بس١٣)

(3) صحیح ابخاری، کتاب التغییر، باب تولد (لا تدخلوا بوت النی ... والی)، الحدیث: ۲۹۳ سرم ۳۰۳، سرم ۳۰۳، میم ۲۰۳، عصیم الامت کے مدنی مجول

۲ \_ بینی حاضرین مدعوین کو پییٹ بھر گوشت روٹی کھلائی یا تزید بنا کر یا جیسے آج کل عمومًا کھائی جاتی ہے اس فرح اس و بیمہ کے عداوہ باتی ولیموں میں چھوارے پنیروغیرہ کھلائے گئے تنے۔(مراۃ المناتیج شرح مشکلوۃ المصانع، ج۵ بس۱۳۳)

(4) منح بناري، كماب المفازى، باب غزوة خير، الحديث: ٣٢٣ أج ٣٥، ٥٢٨.

تحجوریت تھیں۔(5)

دریں ہیں۔ رہے) حدیث ہم: سیح بخاری وسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالٰی عنبما ہے مروی ، کہ رسول اللہ سلّی اللہ تعالٰی عسیہ وسلّم تعدید سے کسم شخص کے ایس عبد میں اس می تعدید سے تابیا ہیں۔ (6)

نے فرمایا: جب کسی شخص کو ولیمہ کی وعوت وی جائے تو اسے آٹا جاہیے۔(6) حدیث ۵: میچے مسلم میں جابر رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ مسلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا: جب کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو قبول کرنی چاہیے پھرا گرچاہے کھائے، چاہے نہ کھائے۔(7)

ی وها ہے ی دوت وی جانے و بول مرل چہے ہرا مرج ہے مات بہت ہے۔ کہ صفور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ دالم صدیث ۲: سیح بخاری ومسلم میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت ہے، کہ صفور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ دالم وسلّم ) نے فرمایا: برا کھانا ولیمہ کا کھانا ہے، جس میں مال دارلوگ بلائے جاتے ہیں اور فقرا جھوڑ دینے جاتے ہیں اور جس

(5) سنن الترندي، كمّاب النكاح، باب ماجام في الوليمة ، الحديث: ١٠٩٤، ج٢٩، ج٣٩٠٠.

تحكيم الامت ك مدنى كھول

یعن اس ولیمہ یں ستوا در چھوارے ملا کر کھلائے یا ستوعلیجد و اور چھوارے علیحد ولہذا بے حدیث گزشتہ صدیث کے خلاف نہیں کہ حضور نے اس ولیمہ میں حیا کہ ستوا در چھوارے ملا کر بھی حیس بتایا جاتا ہے یا ستوعلیجدہ دیئے ادر حیس علیجدہ۔

(مراة المتاجيح شرح مشكوة المصابع، ج٥ م ١٣٣)

(6) من المخاري، كما ب الذكاح، باب تق إجابة الوليمة ... إلى الحديث: ١١٥٥، ج ١،٥ م ٥٥٥.

عكيم الامت كمدنى كيول

اس مدیث کی بنا پر بعض علاء نے فرمایا کہ ولیمہ کی دھوت تبول کرنا واجب ہے، بعض نے فرمایا کہ فرش کفاریہ ہے وہ حضرات وجوب کے لیے

پیامر ، نے ہیں گردی ہے کہ دلیمت ہویا کوئی اور دھوت طعام اس کا تبول کرنا سنت ہے وہاں جانا مجی سنت رہا کھانا اس کا اختیار ہے جیسا کہ

آیندہ صدیمت میں آرہا ہے۔ خیال رہے کہ دھوت تبول کرنا واجب یا فرض کفار یا سنت جب ہے جب کہ کوئی مانع موجود نہ ہو ورث نہیں جس

کا کھانا مشکوک ہوجرام کی آ مدنی سے کھانے پکانے کا قوی اختال ہویا ولیمہ میں صرف مالدار بلائے کئے ہول فقراء کوچھوڑ دیا گیا ہویا دعوت میں کوئی ایذار سال چیز موجود ہویا وہرت کی تا باجہ ہویا وہاں شراب کے دور ہوئی یا دشوت کے طور پر بلاوا ہویا تاجنول کی محبت ہوتو

بیر کو کرنا سنت نہیں۔ صوفیا وفرماتے ہیں کہ اب اس فرمانہ میں جلوت سے خلوت افضل سے بری صحبت سے تبائی افضل۔

(ازمر قات و. شعه ومعات)

ا ناہر یہ ہے کہ بیعبارت کہ دلیمہ ویا اس کی شک کی رادی کا اپنا قول ہے جوبطور شرح شال کیا گیا ہے۔ لینی ولیمہ، ختنہ، عقیقہ، کی کی آمہ پر دعوت یوں ہی اتفہ تید دعوت مب ہی قبول کرنی چاہیں جتم فاتحہ کے کھانے فقراء کھا کی مالدارا حتیا ط کریں، بزرگوں کی فاتحہ کے کھانے فقراء کھا کی مالدارا حتیا ط کریں، بزرگوں کی فاتحہ کے کھانے تبرک ہیں سب کھا کیں۔ (مراق المناج شرح مشکو ق المعان جمیع میں ۱۳۷)

(7) صحيح مسلم، كتاب الأكاح، بأب الأمرب إجابة الداعي... إلخ، الحديث: ٥٠١- (١٣٣٠)، ٩٥٥.

نے دعوت کوترک کیا ( بیعنی بلا سبب اٹکار کردیا) اس نے اللہ ورسول (عزوجل وصلّی اللہ تعالٰی عنیہ کالہ وسم ) کی نافر مانی کی۔(8)

مسلم کی ایک روایت میں ہے، ولیمہ کا کھانا پرا کھانا ہے کہ جواس میں آتا ہے اسے منع کرتا ہے۔اوراس کو بلا یا جاتا ہے جوانکار کرتا ہے اورجس نے وعوت قبول نہیں کی اس نے اللہ ورسول (عز وجل وصلّی اللہ تعالٰی علیہ 6 لہ وسلم ) کی نافر مانی کی۔(9)

صدیت کے: ابوداود نے عبداللہ بن عمرض اللہ تعالٰی عنہا سے روایت کی، کہ رسول اللہ تعالٰی علیہ دسلم نے فرمایا: جس کو دعوت دی گئی اور اس نے قبول نہ کی اس نے اللہ ورسول (عز دجل دسلی اللہ تعالٰی علیہ 6 لہ وسلم ) کی نافر مانی کی اور جو بغیر بلائے گیا وہ چور ہوکر گھسا اور غارت گری کر کے نکار۔(10)

(8) منح البخاري، كماب النكاح، باب من ترك الدعوة... والخي ، الحديث: ١١٥٥، ٣٩٥، ٥٥٥،

### تھیم الامت کے مدنی پھول

کیونکہ ایسے ولیمہ میں زیادہ نام ونمود ہی ہوتا ہے لئیرے نہیں ہوتی آج کل خوثی کی دیوتوں میں عموما امراء اور موت وغیرہ کمی کی دعوتوں میں نقیر وطلبہ بلائے جاتے ہیں جس کا نتیجہ ہے ہے فقیر دعائی کرتے ہیں کہ خدا کرے امیر مریں تا کہ ہم کو کھانا و نیرات طے،اگر ولیمہ اور دیگر خوثی کی دعوتوں میں بھی لفتراء بلائے جائیں تو ہے تھراء خوثی کی بھی دعائیں کرتے ۔آج کل مشہور ہے کہ بھانڈ بھنڈ لیے مراثی ، باج والے تو خوثی کی دعوتی کرتے ہیں اور نقراء کی کی غرض کر حضور انور سلی اللہ علیہ وسلم کے ہرفر مان میں صد با حکمتیں ہیں، بعض لوگ ان دعوتوں میں نقراء کو تی کی دعوتی کی دعوتی اور نیس سب ہے چھچے اور ذات و خواری سے کھلاتے ہیں، یہ اور ذیارہ برا ہے نقراء بھی ہمارے بھائی ہیں۔
میں نقراء کو بھی بلاتے ہیں۔ گرانہیں سب ہے چیچے اور ذات و خواری سے کھلاتے ہیں، یہ اور ذیارہ برا ہے نقراء بھی ہمارے بھائی ہیں۔
میں نقراء کو بھی بلاتے ہیں۔ گرانہیں سب ہے چیچے اور ذات و خواری سے کھلاتے ہیں، یہ اور ذیارہ برا ہے نقراء بھی ہمارے بھائی ہیں۔
میں نقراء کو بھی کہ دیا ہے جو تھول دھوت کو واجٹ یا فرض کہتے ہیں جمیور علاء فرماتے ہیں کہ اس سے استحباب کی تا کید مقصود ہے یہ وقدی مواد ہے جو تکمر کی دجہ سے مسلمانوں کی دیوتوں میں شرکت نہ کرے جدیما کہ آج بھن سکر میں کو دیا جاتا ہے۔

(مراة الهذجي شرح مشكوة المصابيح، ج٥ مِس ١٣٩)

(9) منج مسلم كتاب النكاح، باب الامرب إنجابة العاع ... إلخ ، الحديث: ١٠٤\_ (١٣٣١) بم ٢٧٥.

10) سنن أي داود، كمّاب الاطعمة ، باب ماجاء في إجابة الدعوة ، الحديث: اسم ١٥ سام ٣٥٥ م.

### عكيم الامت كي مدفى محول

ا \_ يعنى جو بلاوجه صرف تكبركي وجدب دعوت قبول ندكر ، وه نافرمان بهابدا صديث بالكل والمتح بـ

٢ \_ كيونكه جي چور بغيرا جازت ما لک محمر مي محم بهي جا تا ہے مال بھي لے ليتا ہے، ايے ہي رہے۔

سے سیان اللہ! کیے پاکیزہ اخلاق کی تعلیم ہے کہ بلاوجہ دعوت قبول نہ کرنا تکبر شیخی ہے اور بغیر دعوت بہنے جانا کمینہ پن ہے دونوں سے بچنا چاہیے۔ (مراة المناجے شرح مشکو ة المصابح، ج ۵ بھی ۱۳۹) صدیث ۸: تر مذی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ سلّی مند تعالٰی عدیہ بستم سنے فرمایا: (شادیوں میں) پہلے ون کا کھانا حق ہے یعنی ثابت ہے، اسے کرنا ہی جاہیے اور دوسر سے دن کا کھانا سنت ہے اور تیسر سے ون کا کھانا سمعہ ہے (یعنی سنانے اور شہرت کے لیے ہے)۔ جو سنانے کے سے کوئی کام کریگا، اللہ تعالٰی اس کوسنائے گا۔ (11) یعنی اس کی سزاد ہے گا۔

حدیث ۹: ابو داود نے عکرمہ سے روایت کی ، کہ ایسے دو مخص جو مقابلہ اور تفاخر کے طور پر دعوت کریں ، رسول الڈصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بیہال کھانے سے منع فر مایا۔ (12)

(11) سنن استر مذي مكتاب النكاح ، بأب ماجاء في الوليمة ، الحديث : ١٠٩٩، ج٢، ٥٩٣ ص٥٠٠ حكيم الامت كي مدنى بيحول

ا اس جملہ کے گئی مینی ہوسکتے ہیں ایک ہے کہ پہلے دن سے مراوشادی و برات کا دن ہے اور کن سے مراوستی ہے ، لیخی برات والے دن کا کھانا مہر نوں کا حق ہے جوشر کت بارات کے لیے آئے ہیں اور دوسرے دن یعنی زفاف کے بعد ولیمہ کا کھانا سنت ہے مؤکدہ یا مستحبہ اس صورت میں حدیث بالکل واضح ہے دوسرے ہے کہ پہلے دن سے مراد زفاف کے بعد کا دن ہے اور دوسرے دن ہے مراداس دن شنے بعد کا دن ہے اور دوسرے بن خالف سنت نہیں ، تیسرے یہ دن یعنی زفاف سے سویرے ۔ دعوت ولیمر حق دوست ہے اور دوسرے دن کا کھانا بھی سنت ہے لیتی بدعت یا خلاف سنت نہیں ، تیسرے یہ کہ زفاف سے سویرے کھانا دینا برح کے نذہ ہے مویرے دوس کے مادی بار جس کے نذہ ہے ہیں جو ایسے ہی بیا وجہشر کمت نذکر ہا محناہ دوسرے دن کا بھی کھانا سنت ہے ، یہ تیسرے معنی ان کے نذہ ہے بر ہیں جو ولیمہ کو وجہ ہے گئے ہیں فقیر کے نزدیک پہلے معنی زیادہ تو می ہیں ، چوستے یہ کہ زفاف کے سویرے دیمہ کا کھانا دینا برحق ہے ایک دراس دوسرے دیں دوسرے دن دسے دیا بھی سنت ولید میں شامل ہے۔

۳ \_ لین مسلسل تین دن تک کھانا وینامحض نام ونمود ہے تو اب نیس یا زفاف کے تیسرے دان کھانا دینا سنت نہیں صرف نام ونمود ہے ہے حدیث حضرت اوم ، مک کی دلیل ہے کدان کے ہال ولیمہ ممات روزِ تک ہوسکتا ہے۔(ازمرقات)

سا یعنی جود نیا بین محض اپنی ریا کاری کے لیے کوئی کام کرے گا تو اللہ نتائی کل قیامت بیں اس کورسوافر مائے گا،اعدان ہوگا کہ بیریا کار تھا، یا جود نیا بین محض ناموری کے لیے نیکی کرے گا اس کی بڑا صرف یہاں کی ناموری ہوگی قیامت میں کوئی ٹواب ندیلے گا، تواب کے لیے اخلاص جاہیے۔

۳ ۔ بیرحدیث طبرانی نے حضرت ابن عمال سے نقل فر ما کی اس کامضمون بیہ ہے کہ شادی میں ایک دن کھانا سنت ہے دودن کا کھانا انفس اور تبن دن کا کھانا دے(مرقات)(مراۃ المناجع شرح مشکوۃ المصابح، ج۵ بس۵۳۱)

(12) سنن أي داود، كنّ ب الاطعمة ، باب في طعام المتباريين، الحديث: ٤٥٣ س، ج ٣٨٣ م.

محکیم الامت کے مدنی پھول

ا ۔ بیتکرمہ ابن ابوجہل نہیں ہیں جکہ حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام ہیں بربر کے دہنے ولے ہیں، فقہائے مدینہ ہے ہیں۔

حدیث و انه امام احمد و ابو داود نے ایک صحالی ہے روایت کی ، که رسول انتصلی انتد تعالی عدید وسلم نے فر و یا: جب دو خص دعوت دینے بیک وقت آئی توجس کا دروازہ تمھارے دروازہ ہے قریب ہواس کی دعوت تبول کرواورا گرایک يبليآياتوجو پهليآياس كي قبول كرو\_(13)

حدیث ۱۱: سیح بخاری ومسلم میں اپومسعود انصاری رضی الله تعالٰی عنه سے مروی، که ایک انصاری جن کر کنیت ابوشعیب تھی، انھوں نے اپنے غلام سے کہا، کہ اتنا کھانا لیاؤجو یا پچھنے صوں کے لیے کفایت کرے۔ میں نبی صبی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مع چار اصحاب کے وعومت کروں گا۔تھوڑا سا کھانا طیار کیا اور حضور (صلّی اللہ تعالی علیہ 8 لہ وسلم ) کو بلانے آئے، ایک محض حضور (صلّی الله تعالی علیه فالبه وسلّم) کے ساتھ ہولیے، نبی کریم صلّی الله تعالی علیه وسلم نے فر ما یا: ابوشعیب جمارے ساتھ میخص چلا آیا، اگرتم چاہوا سے اجازت دو اور چاہوتو نہ اجازت دو، انھوں نے عرض کی،

۲ ۔ لیعنی جب دوخص ایک دوسرے کے مقابلہ میں دعوت کریں ہر ایک بیہ چاہے کہ میرا کھانا دوسرے سے بڑھ جائے کہ میری عزت ہو وومرے کی ذامت تو الیمی وعوت قبول نہ کرے۔مثلاً شاوی میں دہن و دولہا دالے مقابلہ میں وعوت کریں توکسی کی دعوت قبول نہ کرو یا کسی برادری میں کسی کی شردی میں دعوت ہوئی مچھون کے بعد دوسرے کے ہال شادی ہوئی اس نے بڑھ چڑھ کر کھانے پکائے اس نیت سے کہ پہلے کا نام نیچا ہوجائے اورمیرانام اونچا،تو بیدو توتیں قبول نہ کرو۔ بزرگان وین ایسی وٹوتیں قبول نہ کرتے ہتے آج کل مسلمان ای مقابلہ کی رسوم میں تباہ ہو سکتے اور نام کسی کا بھی تیں ہوتا۔

سے بین سے سے کہاں کی اسٹاد میں معفرت ابن عماس کا نام نہیں ہے، معفرت مکرمہ نے حضور انور ملی ایند علیہ دسلم تک مرفوع کہا ہے اس کو مرسل کہتے ہیں کہ تابعی حضور کی طرف نسبت کردیں۔(مراۃ السناجی شرح مشکوۃ الصابح ،ج ۵ جس ۲ سار)

(13) الرجع السابق، باب اذا إجتمع داعيان ... إلخ، الحديث: ٢٥٧ سرج ٣٠ م ١٨٨م.

والمستدر صديث رجل من اصحاب النبي صلى الله عليد وسلم والحديث:٢٣٥٢١، ج ٩ بس ١٢٢٠.

### عکیم الامت کے مدتی پھول

ا ۔۔ان صحابی کا نام معلوم نہ ہوسکا گرچونکہ تمام صحابہ عادل متقی ہیں اس لیے یہ نامعلومیت مقتر نہیں علاوہ می بی کے اگر اور کسی راوی کا پیتہ نہ کے تو صدیث مجہول نامقبولی ہوتی ہے۔

۲ \_ یعنی جب تمهار ہے دو پڑوی بیک وقت دعوت دیں اور دونوں دعوتیں متعارض ہوں تو زیا دو قریبی پڑوی کی دعوت قبول سیجئے کہ اس کاحق زياده ٢٠١٠ ترب مين زياده وروازه كا قرب معتبر ب ندكه محركا قرب رب تعالى فرما تا بي وانجار إى المَعْرُ كي -

سے یعنی نزریک دور کا قرق جب ہوگا، جب کہ دونوں بیک وقت آپ کو دعوت ویں لیکن اگر ان میں سے ایک آپ کے پاس پہلے پہنچ جے دوسرا بعد ميل تو پہلے كى دعوت قيول سيجئے كه ببهلامقدم ہاورحقدار ہے۔ (مراة المناجيح شرح مشكوة المصابح، ج٥ بس٧ ١١٧)

میں نے ان کواجازت ری۔ (14)

(14) ميم ابغاري، كتاب الأطعمة ، باب الرجل يدى إلى الطعام ... إلى الحديث: ٢١١ ٥٠٠ ن ٢٠٠٠ م. ١٥٠٠ .

عكيم الامت كمدني يحول

کا اردیسے بین کہ پرتکف کھانا تیار کیا جو اور سلی اللہ علیہ کا اللہ علیہ اللہ من یہ بین کہ پرتکف کھانا تیار کیا جو اس مرقات نے فرمایا طعیمنا کی تفریر کی کے لیے تبدیر کے اور تعلیہ کے لذیذ کھانے بھی تناول فرمائے جین، مرغ بھی کھایا ہے گردیک دنت چنر کھانے نہ کھانے نہ کھانے درکھوشا کی وغیرہ) اس سے معلوم ہوا کہ مہمان کھانے نہ کھانے نہ کھانے اور کھوشا کی وغیرہ) اس سے معلوم ہوا کہ مہمان کھانے نہ کھانے نہ کھانا تیار کریا سنت ہے معنزت ابراجیم طیل اللہ (طیر العسلوق والسلام) نے پرا بھے شیر مال ایجاد کے مہمانول کے لیے پر تکاف لذینہ کھانا تیار کریا سنت ہے معنزت ابراجیم طیل اللہ (طیر العسلوق والسلام) نے پرا بھے شیر مال ایجاد کے مہمانول کے لیے ۔ (دیکھوہاری کٹاب تفیر میں بہلا یارہ)

سی غالبا یہ چھٹا مخص راستہ سے ساتھ ہولیا تھا اور غالبا ای سے قرما بھی دیا ہوگا کہ تمہادے لیے اگر اُجازت لل مکن تو کھالیما ورنہ والیس آجانا ،اس پر برانہ مانتا۔

م مجان اللہ ایس اور ایک وار گفت کے لیے اجازت حاصل فربارے ہیں اور دھزے جابر وطلی رفتی اللہ توئی فہمائے گھر چار پائی آومیوں
کی دھوت میں کن سوھرات کو لے گئے اور کھانا کھلایا، یہاں مسئلہ شرگی بتانا مقعمود ہے اور وہاں اپنی تلکے یہ اور سلطنت خداواد کا اظہار مقعود کہ
صفور ہم سب کے بالک ہیں، ساری احت خضور کی لوٹ کی فلام به لک کوئی ہے کہ اپنے فلام کی دھوت میں جے چاہ بلائے، کیونکہ فلام کا اللہ باللہ کا بال ہے، فیز وہاں ان صعد با مصرات کو حضور نے فودا پیٹے جھڑے کے ان کھانا کھانا کھانے کھانا کھانا کھانے نے ہے کم نہ ہوہ ہو چیز فرق کرنے ہے کہ نہ ہوہ ہو چیز فرق کرنے ہے کہ نہ ہوہ ہو چیز فرق کرنے ہے کہ نہ ہوہ ہو گئی باللہ ہے۔ پوچ ہوں کی ساتھ میں ان کھانا کہ کھانا کھان

(مراة المناجع شرح مشكّوة المصابح، ج٥،ص ١٣٠)

# المستعدد (مرنازم) العد المستعدد (مرنازم)

یعنی اگر کسی کی دعوت ہواور اس کے ساتھ کوئی دوسرافخص بغیر بلائے چلا آئے تو نظاہر کردے کہ میں نہیں لایا ہوں اور صاحب خانہ کو اختیار ہے، اسے کھانے کی اجازت دے یا نہ دے، کیونکہ ظاہر نہ کر بیگا تو صاحب خانہ کو بیٹا گوار ہوگا کہ اپنے ساتھ دوسروں کو کیوں لایا۔

حدیث ۱۲: بیم نیم نے شعب الایمان میں عمران بن صین رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، کہ رسول اللہ صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فاسقوں کی وعوت قبول کرنے سے منع فر مایا۔ (15)

عدیث ۱۱ : سیح بخاری وسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے مردی، کہ رسول اللہ سالی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرمایا: جوشی اللہ (عزوجل) اور قیامت پرائیان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے اور جوشی اللہ (عزوجل) اور قیامت پرائیان رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوی کو ایذا نہ دے اور جوشی اللہ (عزوجل) اور قیامت پرائیان رکھتا ہے، وہ بھلی بات بولے یا چپ رہے۔ (16) اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جوشی اللہ (عزوجل) اور قیامت پرائیان رکھتا ہے وہ صلہ رحی کرے۔ (17)

حدیث ۱۱ ایسی بخاری و مسلم میں ابوشری کعبی رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے مروی ، کہ رسول اللہ سلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرما یا کہ جوشخص اللہ (عزوجل) اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے ، وہ مہمان کا اکرام کرے ، ایک دن رات اُس کا جائزہ ہے (بیتی ایک دن اس کی بوری خاطر داری کرے ، ایپ مقدور بھر اس کے لیے تکلف کا کھانا طیار کرائے ) اور فیافت تین دن ہے (بیتی ایک دن کے بعد ماحضر پیش کرے ) اور تین دن کے بعد صدقہ ہے ، مہمان کے لیے بید طال نہیں کہ اس کے بیال تھہرا رہے کہ اسے حرج میں ڈال دے۔ (18)

صديث 10: ترفذي افي الاحص جشمي سے وہ اينے والد سے روايت كرتے ہيں، كہتے ہيں: ميس نے عرض كى،

(15) شعب الايمان، باب في المطاعم والشارب، نصل في طبيب المطعم ... إلخ، الحديث: ٥٨٠،٥٥، ٥٥، ٥٥، ٥٠ م.

حکیم الامت کے مدنی پھول

یہاں، فاستنین ہے مرادوہ لوگ ہیں جن کی کمائی خالص حرام کی ہوان کی دعوت ہر گز قبول تہ کرو\_

(مراة المناجيح شرح مشكوة المصابيع، ج٥ بص ٨ ١٣

(16) صحيح مسلم، كمّاب الإيمان، باب الحدث على إكرام الجار... إلى الحديث: ٢٨٧) بم ٣٨, مثلاة المصانيح ، كمّاب الاطعمة ، باب الضيافة ، الحديث: ٣٣٣، ج٢ بم ٤٧٥٧.

(17) صحيح البخاري، كمّاب الادب، باب إكرام العنيف.... إلخ، الحديث: ١٣٨،ج٣٩، ١٣٨.

(18) الرجع البابق، الحديث: ١٣٥٥، ج٠٩، ١٣٧٠.

多多多多

# ر المسود مها و شویعت ( مرا) المال ال

# مسأنل فقهيه

وعوت ولیمہ سنت ہے۔ ولیمہ رہ ہے کہ شپ زفاف کی صبح کوا ہے دوست احباب عزیز وا قارب اور محلہ کے لوگوں کی حسب استطاعت ضیافت کرے اور اس کے لیے جانور ذرج کرنا اور کھانا طبار کرانا جائز ہے اور جولوگ بلائے جائیں ال کو جانا چاہیے کہ ان کا جانا اس کے لیے مسرت کا باعث ہوگا۔ ولیمہ میں جس مخص کو بلایا جائے اس کو جانا سنت ہے یا واجب۔علما کے دونوں قول ہیں، بظاہر رہ معلوم ہوتا ہے کہ اِلجابت سنت مؤکدہ ہے۔

ولیمہ کے سوا دوسری دعوتوں میں بھی جانا انصل ہے اور نیخص اگر روزہ دار نہ ہوتو کھانا انصل ہے کہ اپنے مسلم بھائی کی خوشی میں شرکت اور اس کا دل خوش کرنا ہے اور روزہ دار ہو جب بھی جائے اور صاحب خانہ کے لیے دعا کرے اور ولیمہ کے سواد وسری دعوتوں کا بھی بہی تھم ہے کہ روزہ دار نہ ہوتو کھائے ، ورنہ اس کے لیے دع کرے۔(1) مسئلہ ا: دعوت ولیمہ کا میتھم جو بیان کیا گیا ہے ، اس دقت ہے کہ دعوت کرنے والوں کا مقصود اوائے سنت ہواور

> (1) الفتاوي الصندية ، كمّاب الكراهية ، الباب الثاني عشر في العدايا والضيافات، ج٥، م ٣٣٣. وردالمحتار ، كمّاب الحظر والا باحة ، ج٩، م ٣٤٠٠.

### ضیافت (لیعنی مهمان نوازی) کے آداب:

حضرت سيِّدُ ناامام محد غزال عليه رحمة الله الوالي أباب إلا خيار فرمات وي

الله كغيوب، دانا في علي ب مُنزَ ه بعن الغيوب عُرَّ وَجَلُ وصلَى الله تعالى عليه وآله وسلَّم كافر مان بدايت شن ب بمهان كے لئے تكلف نه كرد كيونكه اس طرح تم اس سے نفرت كرتا ہے وہ الله عُرَّ وَجُلُ سے بغض كرتا ہے اور جو محض مند عَرُ وَجُلُ سے بغض كرتا ہے اور جو محض مند عَرُ وَجُلُ سے بغض كرتا ہے اور جو محض مند عَرُ وَجُلُ سے بغض كرتا ہے اور جو محض مند عَرُ وَجُلُ سے بغض كرتا ہے الله عُرُ وَجُلُ اسے نابِند كرتا ہے۔

. (البحر الزخار بمسند البزار، مسند سلمان الفاري ، الحديث: ٣ ٢٥ ، ٣٢ ، ص ٨٢ م مختصر أ ﴾

نقیروفن کے لئے دعوت قبول کرنا سنت ہے۔ بعض آ سانی کتابوں میں مذکور ہے کہا یک میل چل کر مربینل کی عیادت کرو ، ووسیل چل کر جناز ہ میں شریک ہو دورتین میل چل کر دعوت قبول کر و۔

سركا يمك مكزمه وسطان مهدة منوره ألى الله تعالى عليه وآله وسلّم في ارشاد فرمايا:

لَّهُ دُعِینْتُ إِلَیٰ کُرَا عِ لَاَ جَبْتُ ۔ ( سُحِ البخاری، کماب الهمة ، باب القلیل من الهمیة ، الحدیث ۲۵۲۸، ۲۵۲۸) ترجمہٰ: اگر جھے ( گزائے اَنْجَمْم مِس بھی) بمری کے پائے کی دعوت دی جائے تو مِس قبول کروں گا۔ (کباب الِدُ مُنِ) مسخمہ ۲۳۰۰) اگر متصود تفاخر ہو یا بیہ کہ میری واہ واہ ہوگی جیسا کہ اس زمانہ میں اکثر یہی دیکھا جاتا ہے ،تو ایسی دعوتوں میں نہ شریک ہونا بہتر ہے خصوصاً اہلِ علم کو ایسی جگہ نہ جانا چاہیے۔(2)

مسئلہ ۲: وعوت میں جانا اس وفت سنت ہے جب معلوم ہو کہ وہاں گانا بجانا، لہو دلعب نہیں ہے اور اگر معلوم ہے کہ بیٹر افات وہاں ہیں، اگر وہیں بیر چیزیں ہوں تو واپس کہ بیٹر افات وہاں ہیں تو نہ جائے ۔ جانے کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں لغویات ہیں، اگر وہیں بیر چیزیں ہوں تو واپس آئے اور اُلما سکتا ہے اور کھا سکتا ہے اور کھا سکتا ہے اور کھا سکتا ہے اور کھا سکتا ہے چراگر میٹن میں تو وہاں بیٹھ سکتا ہے اور کھا سکتا ہے چراگر میٹن میں ان لوگوں کوروک سکتا ہے تو روک وے اور اگر اس کی قدرت اے نہ ہوتو صبر کرے۔

(2) ردائحتار، كتاب الحظر والاباحة من ٩٥٠ م ١٥٥٠.

اعلى حفرت المام الهسنت المجددوين وطت الثاه لهام احمد رضاخان عليه رحمة الرحن فآه ك رضوية شريف يس تحرير فرمات الثاه لهام احمد رضاخان عليه رحمة الرحن فآه ك رضوية شريف يس تحرير فرمات الثاه كم بجمال تبول دعوت سنت ب نقهاء كرام كاسم تحرمعين يرب اورنه بركز ان كي يهال تعيم منداصلا الله يروكيل قويم و وتوية فرمات اليل كه جهال اليامووبال شدجانا جائة والمحمد نه مواور بدكم في حمام اليامووبال شدجانا جائة والمن يراحم كم معين مسلمان كي لئي مجموليا بدكماني بحريب تك ال كرام وقال صلى الله تعالى عليه قال الله تعالى عليه

وسلحدایا کحدالظن فان فان الظن ا کذب ٢ الحدید. الله تعالی نے ارشاد قرمایا: اسے ایمان والو! ابہت سے گاتوں سے بچتے رہو کی فکہ بعض گمان گناہ جیں۔ اور حضور اکرم ملی الله تعالی علیه دسم نے ارشاد فرم یا: لوگوا برگرنی سے بچ کیونکہ برگاائی سب سے جموثی بات ہے۔الحدیث۔ (ت) (اے انقرآن الکریم ٢٩ /١٢)

(۱ \_ مجیح بخاری کماب الوصایا باب تول الله عزوجل من بعدومیة الح قدیمی کتب خاند کراچی ا / ۱۸۳)

بحال تصدية خراكريه جاتاتوايك نامناسب بى بات موتى \_ بنايدام كن ش ب:

اجأبة الدعوة سنة وليمة اوغيرها وامادعوة يقصديها التطاول اوابتغاء المحمدة اوما اشبهه فليس ينبغي اجأبتها لاسيما اهل العلم فقد قيل ماضع احديدة في قصعة غيرة الإذل له ٣ ــ ملخصا.

دعوت قبول کرنا سنت ہے خواہ دعوت ولیمہ ہویا کوئی اور الیکن جس دعوت میں تفاخر اور مدح سرائی یا اس منسم کی ہاتمی ہوں تو پھر ایسی دعوت قبول کرنا من سب نہیں خصوصاعلم دفعنل رکھنے والول کے لئے ، کیونکہ میہ کہا گیا ہے کہ کس نے ہاتھ دوسرے کے بیالے میں رکھا تو یہ اس کے سئے ذالت اختیار کرے گا۔ ملخصا۔ '

(سے البتامیہ فی شرح البدامیہ کتاب الکراھیۃ فصل فی الاکل والشرب المکتبۃ الا مادیہ مکۃ المکرمہ ۲ (۲۰۴۳)
اور اب کہ یک مسلمان پر بلادلیل ہے گمان کیا کہ اس کی بنیت ریا و تفاخر و ناموری ہے تو میر حرام تطبعی ہوا، جبوب طبعام کی اگر ہے او بی ہوتی ہے تو جے اور اس سے منع کرے اگر نہ مانے تو و وال ان پر ہے۔ امام ابوالقاسم صفار رحمۃ اللہ تعالٰی فرماتے ہیں میں آئ کل دعوت میں جانے کی کوئی نیت نہیں یا تا ہوں سوداس کے کہ ممک و انی پر سے اٹھاؤں۔ (فقاوی رضوبہ جلد ۲۱، مس ۲۵ سرمنا فاؤنڈیش، لاہور)

بیال صورت میں ہے کہ بیٹن مذہبی پیٹوانہ ہواور اگر مقلائی و پیٹوا ہو، مثلاً علیا و مشان میں ہے کہ بیا گر ندروک سکتے ہوں تو وہاں سے چلے آئیں ندوہاں بیٹیس ند کھانا کھا تیں اور پہلے ہی سے بیمعلوم ہو کہ دہاں بیر چیزیں ہیں تو مقتدیٰ ہویا نہو کہ وہانا جائز نہیں اگر چیہ خاص اُس جعمہ مکان میں بیر چیزیں نہ ہوں بلکہ دوس سے حصہ میں ہوں۔(3)

مسکنہ ساز اگر وہاں لہوولعب ہواور بیخص جانتا ہے کہ میرے جانے سے بید چیزیں بند ہوجا ہیں گی تو اس کواس نیت سے جانا چاہیے کہ اس کے جانے سے مشکرات شرعیہ روک دیے جا تھیں گے اور اگر معلوم ہے کہ دہاں نہ جانے سے ان لوگوں کو قسیحت ہوگی اور ایسے موقع پر بیر حرکتیں نہ کریں گے، کیونکہ وہ لوگ اس کی شرکت کو ضروری جانتے ہیں اور جب بید علوم ہوگا کہ اگر شاو بوں اور تقریبوں میں بیر چیزیں ہوں گی تو وہ خص شریک نہ ہوگا تو اس پر لازم ہے کہ دہاں نہ جائے تا کہ لوگوں کو عبرت ہواور ایسی حرکتیں نہ کریں۔ (4)

مسئلہ ہم: دعوت ولیمہ صرف پہلے دن ہے یا اس کے بعد دوسرے دن مجی یعنی دو ۲ ہی دن تک بیدعوت ہوسکتی ہے، اس کے بعد واسرے دن مجی یعنی دو ۲ ہی دن تک بیدعوت ہوسکتی ہے، اس کے بعد ولیمہ اور شادی شمر کے ہندوستان میں شاد بول کا سلسلہ کئی دن تک قائم رہتا ہے۔ سنت ہے آ سے بڑھنار یا وسمعہ (6) ہے اس سے بچا ضروری ہے۔

مسئلہ ۵: ایک دسترخوان پر جولوگ کھاٹا تناول کرتے ہیں، ان میں سے ایک مخص کوئی چیز اٹھا کر دوسرے کو دیدے بیرجائز ہے، جبکہ معلوم ہو کہ صاحب خانہ کو بید دینا ٹا گوار ند ہوگا اور اگر معلوم ہے کہ اسے نا گوار ہوگا تو دینا جائز نہیں، بلکہ اگر مشتبہ حال ہومعلوم نہ ہو کہ نا گوار ہوگا یانہیں جب بھی نہ دے۔(7)

بعض لوگ ایک ہی دسترخوان پرمعززین کے سامنے عمدہ کھانے چنتے ہیں اور غریبوں کے لیے معمولی چیزیں رکھ دیتے ہیں۔ اگر چدایسا نہ کرنا چاہیے کہ غریبوں کی اس میں دل شکنی ہوتی ہے۔ گر اس صورت میں جس کے پاس کوئی اچھی چیز ہے، اس نے ایسے کو دے دی جس کے پاس نہیں ہے تو ظاہر یہی ہے کہ صاحب خانہ کو نا گوار ہوگا کیونکہ اگر دینا ہوتا تو وہ خود ہی اس کے سامنے بھی میہ چیز رکھتا یا کم از کم بیصورت اشتباہ کی ہے، لہٰڈاالی عالت میں چیز دینا نا جائز ہے اور

<sup>(3)</sup> العداية ، كتاب الكراهية ، فصل في الأكل والشرب، ج٢، ص١٥٥. دالدرالخار ، كتاب الحظر والأباحة ، ج٩، ص ١٥٥٠.

 <sup>(4)</sup> الفتاوى العندية ، كمّاب الكربعية ، الباب الثاني عشر في العدايا والضيا فاست، ح٠٥ م ٣٣٣٠.

<sup>(</sup>S) الفتاوي الصندية ، كمّاب الكراهية ، الباب الثاني عشر في العدايا والضيا قات، ج 6 م ٣٣٣.

<sup>(6)</sup> ریا یعنی دکھاوے کے لیے کام کرنا اور سمعہ مینی اس لیے کام کرنا کہ لوگ سیں مجے اور اچھا جاتیں گے۔

<sup>(7)</sup> الفتاوي الصندية ، كماب الكراهية ، الباب الثاني عشر في العدايا والضيا فات ، ج٥، ص ١٣٣٣.

## شرح بهارشوبعت (صرنان من المستراص المستران المستر

اگر ایک بی تشم کا کھاتا ہے، مثلاً رونی، گوشت اور ایک کے پاس رونی تنم ہوگی، دوسرے نے اپ پاس مند ایر ایک ہے۔ وے دی تو ظاہر یمی ہے کہ صاحب خانہ کونا گوار نہ ہوگا۔

مسئلہ ۲: ووسرے کے یہاں کھانا کھارہا ہے، سائل نے مانگا اس کو بیرجائز نہیں کہ سائل کو روٹی کا نکزا دیدے کیونکہ اس نے اس کے کھانے کے لیے رکھاہے، اس کو مالک نہیں کردیا کہ جس کو چاہے دیدے۔ (8)

مسکلہ کے: دو دسترخوان پر کھانا کھایا جار ہاہے تو ایک دسترخوان دالا دوسرے دسترخوان داسلے کوکوئی چیز اس پر سے اٹھ کر نہ دے۔ تحر جبکہ بقین ہو کہ صاحب خانہ کوالیا کرنا نا گوار نہ ہوگا۔ (9)

مسئلہ ۸؛ کھاتے وقت صاحب خانہ کا بچہ آگیا تو اس کو یا صاحب خانہ کے خادم کو اس کھانے میں سے نہیں دے سکتا۔ (10)

مسئلہ 9: کھانا نا پاک ہوگیا تو بیرجائز نہیں کہ کس پاگل یا بچہ کو کھلائے یا کسی ایسے جانور کو کھلائے جس کا کھانا حلال ہے۔ (11)

مسکله ۱۰: مهمان کو چار با تیں ضروری ہیں۔

(۱) جہال بٹھا یا جائے وہیں بیٹھے۔

(۲) جو پچھاں کے سامنے پیش کیا جائے اس پرخوش ہو، بیرند ہو کہ کہنے لگے اس سے اچھا تو میں اپنے ہی تھر کھایا کرتا ہوں یا ای قشم کے دوسرے الفاظ جیسا کہ آج کل اکثر دعوتوں میں لوگ آپس میں کہا کرتے ہیں۔

(٣) بغيرا جازت صاحب خاندو بال سےندا تھے۔

(۳) اور جب وہ سے جائے تو اس کے لیے دعا کرے۔ میزبان کو جاہیے کہ مہمان سے وقاً فو قاً کہے کہ اور کھاؤ گراس پر اصرار نہ کرے ، کہ کہیں اصرار کی وجہ سے زیادہ نہ کھا جائے اور بیاس کے لیے مصر ہو، میزبان کو بالکل خاموش نہ رہنا چاہیے اور یہ بھی نہ کرنا چاہیے کہ کھانا رکھ کز غائب ہوجائے ، بلکہ وہاں حاضر رہے اور مہمانوں کے سامنے خادم وغیرہ پر ناراض نہ ہواورا گرصاحب وسعت ہوتو مہمان کی وجہ سے گھر والوں پر کھانے بیس کمی نہ کرے۔ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کی خاطر داری بیس خود مشغول ہو، خادموں کے ذمہ اس کو نہ چھوڑے کہ یہ حضرت ابراہیم

<sup>(8) .</sup>لمرجع السابق.

<sup>(9)</sup> الرجع، نسابق.

<sup>(10) .</sup> مرجع الهابق.

<sup>(11</sup> االرجع سابق.

علیہ الصلوق واکتسلیم کی سنت ہے اگر مہمان تھوڑ ہے ہوں تو میز بان ان کے ساتھ کھانے پر بیٹھ جائے کہ یہی تقاضہ کے مُروت ہے اور بہت سے مہمان ہوں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھے بلکہ ان کی خدمت اور کھلانے ہیں مشغول ہو۔ مہمانوں کے ساتھ ایسے کو نہ بٹھائے جس کا بیٹھنا ان برگراں ہو۔ (12)

مسکلہ اا: جب کھا کر فارغ ہوں ان کے ہاتھ دھلائے جائیں اور بیٹہ کرے کہ برخص کے ہاتھ دھونے کے بعد یانی تبھینک کر دوسرے کے سامنے ہاتھ دھونے کے لیے طشت پیش کرے۔(13)

مسئلہ ۱۲: جس نے ہدیہ بھیجا اگر اس کے پاس حلال وحرام دونوں قتم کے اموال ہوں گر غالب مال حلال ہے تو نہ
اس کے قبول کرنے میں حرج نہیں۔ یہی تھم اس کے یہاں دعوت کھانے کا ہے اور اگر اس کا غالب مال حرام ہے تو نہ
ہدیہ قبول کرے اور نہ اس کی دعوت کھائے ، جب تک بیہ نہ معلوم ہو کہ ریہ چیز جواُسے پیش کی گئی ہے حلال ہے۔ (14)
مسئلہ ۱۳: جس شخص پر اس کا دَین ( یعنی قرض ) ہے ، اگر اس نے دعوت کی اور قرض سے پہلے بھی وہ اسی طرح
دعوت کرتا تھا تو قبول کرنے میں حرج نہیں اور اگر پہلے ہیں دن میں دعوت کرتا تھا اور اب دس ۱۰ دن میں کرتا ہے یا اب
اس نے کھانے میں تکلفات بڑھا دیے ، تو قبول نہ کرے کہ بیقرض کی دجہ سے ہے۔ (15)



<sup>(12)</sup> الفتادي الصندية ، كتاب الكراهمية ، الباب الثاني عشر في العدايا والضيا فات، ج ٥ بس ٢٣ سـ ٥ س.

<sup>(13)</sup> المرجع الريق بص ١٦٥.

<sup>(14)</sup> المرجع الهابق بمن ١٩ ماسو.

<sup>(15)</sup> الفتاوى الهندية ، كترب الكراهية ، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيا قات، ج٥، ص ٣٣٠.

### ظروف كابيان

مسئلہ ا: سونے چاندی کے برتن میں کھانا بینا اور ان کی بیالیوں سے تیل لگانا یا ان کے عطر دان سے عطر نگانا یا ان کی انگیشی سے بخور کرنا ( یعنی دھونی لینا ) منع ہے اور بیر ممانعت مرد وعورت دونوں کے لیے ہے۔عورتوں کو ان کے زیور کی اجازت ہے۔ زیور کے سوادوسری طرح سونے چاندی کا استعمال مرد وعورت دونوں کے لیے ناجائز ہے۔ (1) مسئلہ ۲: سونے چاندی کے بیچے سے کھانا ، ان کی سلائی یا سرمددانی سے سرمدلگانا ، ان کے آئینہ میں موخھ دیکھنا، ان کی تھا موجود کی ان کی تری پر بیٹھنا ، مردعورت دونوں کے لیے ممنوع ان کی تھی موجود کے منوع کے اسے ممنوع کے اسے میں کے اسے ممنوع کے دونوں کے لیے ممنوع کی کری پر بیٹھنا ، مردعورت دونوں کے لیے ممنوع کے اسے ممنوع کے اسے ممنوع کے دونوں کے لیے ممنوع کی کی کری پر بیٹھنا ، مردعورت دونوں کے لیے ممنوع کے دونوں کے لیے ممنوع کے دونوں کے لیے ممنوع کے دونوں کے لیے ممنوع کی کری پر بیٹھنا ، مردعورت دونوں کے لیے ممنوع کی کری پر بیٹھنا ، مردعورت دونوں کے لیے ممنوع کے دونوں کے دونوں کے لیے ممنوع کی کری پر بیٹھنا ، مردعورت دونوں کے لیے ممنوع کے دونوں کے لیے ممنوع کی کری پر بیٹھنا ، مردعورت دونوں کے لیے ممنوع کی کری پر بیٹھنا ، مردعورت دونوں کے لیے ممنوع کی کری پر بیٹھنا ، مردعورت دونوں کے لیے ممنوع کی کری پر بیٹھنا ، مردعورت دونوں کے لیے ممنوع کی کری پر بیٹھنا ، مردعورت دونوں کے لیے ممنوع کی کری پر بیٹھنا ، مردعورت دونوں کے لیے ممنوع کی کری پر بیٹھنا ، مردعورت دونوں کے لیے کری پر بیٹھنا ، مردی پر بیٹھنا کی کری پر بیٹھنا ، مردی پر بیٹھنا کی کری کری پر بیٹھنا کری کری پر

(1) الدرالخاروروالحتار كاب العظر والاباحة عنه م ١٢٥٠.

#### سونے، جا تدی کے برتنوں میں کھا تابینا

اُم المؤمنين حضربت سيدتنا اُم سلمدن الله تعالى عنها سے مروى ہے كه نى كريم ، روُوف رحيم صلى الله تعالى عليه وآب وسلم كافر مان عبرت نشان ہے: جوفض سونے اور چاندى كے برتن ميں كھا تا پيتا ہے وہ اپنے بيٹ ميں غنا غث جبنم كى آگ بحرتا ہے۔

( صيح مسلم ، كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم استعال اواني الذهب ـــــال ما الحديث: ٥٣٨٥/٨٥ ، ٥٣٨٥)

حعرت سيدنا انس رضى اللدتعالى عندار شادفر مات بين : سوف اور جائدى كى برتول ميل كماف بين سيمنع كما كيا ب-

(السنن الكبرى للنسائي، كماب الاطعمة ، باب محاف الغصنة ، الحديث: ٣٢٣٣، ج ١١، ص١٩٧١)

حضرت سیدتنا اُم سلمدرضی الله تعالیٰ عنها ارشاد فرماتی تن کهمرکار مدینه، راحت قلب وسید ملی الله تعالی علیه وآلدوسکم کا فرمان عبرت نشان ب: جوخص سونے اور جاندی کے برتول میں پیتا ہے ووا پنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔

( صحيح البخاري، كمّاب الاشربة ، باب نية الفعنية ، الحديث: ١٣٨٣ ٥،٩ ١٨٨)

حضرت سیرتنا اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اکرم، نور مجسم سنّی اللہ تغالی علیہ دآ کہ وسلّم کا فرمانِ منظم ہے: جوسونے چ ندی کے برتن میں پانی پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔

(صحيح مسلم ، كماب اللياس والزينة ، باب تحريم استعال اواني الذهب \_\_\_\_\_الخي، الحديث: ٨٥/٨٥ مصم ١٠٣٥)

حفرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تع لی عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ یہ یہ پر قلب وسید ملّی اللہ نغانی علیہ وآ کہ وسلّم نے ہمیں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے اور ریشم و دیبان (کے کیڑے) پہنتے یا ان پر بیٹھنے سے منع فر ملیا ہے۔

( منح ابخاری، كتاب اللباس، باب افتر اش الحرير، الحديث ۵۸۳۷، ص ۹۸ سر)

مسئلہ سن سونے چاندی کی آری (ایک زیور جوعور تنمی ہاتھ کے آگو تھے میں پہنتی ہیں، اس میں شیشہ جڑا ہوتا ہے) پہنناعورت کے لیے جائز ہے، تکراُس آری میں موغہ دیکھناعورت کے لیے بھی ناجا نز ہے۔

مسئلہ میں: سونے چاندی کی چیزوں کے استعال کی ممانعت اس صورت میں ہے کہ ان کو استعال کرنا ہی مقصود ہو اور آگر دیم مقصود نہ ہوتو ممانعت نہیں، مثلاً سونے چاندی کی پلیٹ یا کثورے میں کھانا رکھا ہوا ہے آگر بیکھانا اسی میں جھوڑ دیا جائے تو اضاعت مال ہے اس کو اُس میں سے نکال کر دوسرے برتن میں لیا کر کھائے یا اُس میں سے پانی چلو میں لے کر پیایا پیالی میں تیل تھا، سر پر پیالی سے تیل نہیں ڈالا بلکہ سی برتن میں یا ہاتھ پرتیل اس غرض سے لیا کہ اُس سے استعال نا جائز ہے اور اگر ہاتھ میں تیل کا استعال نا جائز ہے ، لہٰذا تیل کو اُس میں سے لیا جائے اور اب استعال کیا جائے بیرجائز ہے اور اگر ہاتھ میں تیل کا لیہ بغرض استعال ہوجس طرح پیالی سے تیل کے کر سریا داڑھی میں لگاتے ہیں، اس طرح کرنے سے ناجائز استعال سے بچنانہیں ہے کہ بیمی استعال ہی ہے۔ (3)

مسئلہ ۵: چائے کے برتن سونے چاندی کے استعال کرتا ناجائز ہے۔ ای طرح سونے چاندی کی گھڑی ہاتھ میں باندھنا بلکہ اس میں وقت دیکھا جائے۔ (4) باندھنا بلکہ اس میں وقت دیکھا جائے۔ (4) مسئلہ ۲: سو نہ ماندی کی دوری محض کا استعال میں ہے کہ اس میں وقت دیکھا جائے۔ (4) مسئلہ ۲: سو نہ ماندی کی دوری محض کا اس کو ایکٹر میں ان کا استعال میں اس کے میں ہوائی تا اس کا ایکٹر میں کا استعال کی دوری محض کی اس کی میں کا استعال میں سے کہ اس میں ہوائی تا اس کے اس کا استعال کی دوری محض کی کا استعال کی دوری محض کی کا استعال کی دوری محض کی دوری محض کی کا استعال کی دوری محض کے اس کا دوری کا استعال کی دوری محض کے اس کی میں کا دوری کی دوری کی دوری محض کی دوری کا دوری کی دوری کی دوری محض کی دوری محض کی دوری کی کی دوری کی دوری کی کی دوری کی کی دوری کی دوری کی دوری کی کی دوری کی کی دوری کی کی

مسئلہ ۲: سونے چاندی کی چیزیں محض مکان کی آرائش وزینت کے لیے ہوں، مثلاً قرینہ سے (لیتن سجاکر) یہ برتن وقلم و دوات لگا دیے، کہ مکان آ راستہ ہوجائے اس میں حرج نہیں۔ یو ہیں سونے چاندی کی کرسیاں یا میزیا تخت وغیرہ سے مکان سچارکھا ہے، ان پر ہیٹھتانہیں ہے تو حرج نہیں۔(5)

مسئلہ ک: بچوں کوبسم اللہ پڑھانے کے موقع پر جاندی کی دوات قلم تختی لا کررکھتے ہیں، یہ چیزیں استعال میں نہیں آتیں، بلکہ پڑھانے والے کو دے دیتے ہیں، اس میں حرج نہیں۔

مسکلہ ۸: سونے چاندی کے سوا ہر تنم کے برتن کا استعال جائز ہے، مثلاً تا نے، بیتل، سیسہ، بلور وغیر ہا۔ ممرمنی کے برتنوں کا استعال سب سے بہتر کہ حدیث میں ہے کہ جس نے اپنے گھر کے برتن مٹی کے بنوائے، فرشتے اُس کی

<sup>(2)</sup> الرفع السابق.

<sup>(3)</sup> الدرالخاروردالحنار، كماب الخطر والاباحة ، ج وص ٥٦٣.

<sup>(4)</sup> ردامحتار التاب الحظر والاباحة من ٩٥، ١٥٥٥.

<sup>(5)</sup> الدرالخارور دالحنار، كماب العظر والاباحة ، ج٩٠ م١٢٥.

زیارت کو ترکی سے ۔ تا ہے اور بیتل کے برتنوں پرقلعی ہوئی چاہیے، بغیرقلی ان کے برتن استعمال ۱۰ میں روہ ہے۔ (6)

مسکد 9: جس برتن میں سونے چاندی کا کام بنا ہوا ہے اس کا استعمال جائز ہے، جبکہ موفق استعمال (استعمال فی جبکہ) میں سونا چاندی ند ہو، مثلاً کٹورے یا گلاک میں چاندی کا کام : وتو پائی چینے میں اس جگہ موفحہ نہ کئے جہاں موہ یا جاندی ہے اور بعض کا قول یہ ہے کہ وہاں ہاتھ بھی نہ کئے، اور قول اول استح ہے۔ (7)
مسکلہ 1: چھڑی کی موٹھ (بیتن چھڑی کا وستہ) سونے چاندی کی ہوتو اس کا استعمال تا جائز ہے۔ کیونکہ اس میں

(6) اعلى حضرت ، اله م المسنت ، مجدودين وملت الشاه الم احمد رضا خال عليه وحمة الرحمن فأدى رضوبية شريف يل تحرير فرمات الشاه الم

تا نے کے برتن سے وضوکر ڈاء اُس میں کھانا پینا ، سب بلاکراہت جائز ہے، وضویس کچوڈ تعمان تہیں ؟ تا۔ ہاں تلقی سے باعد چاہیے بے بھی برتن میں کھانا پینا کروہ ہے کہ جسمانی ضرر کا باحث ہے اور مٹی کا برتن تا نے سے اُنشل ہے۔ ناماء نے دضو سے آ داب وستحبات سے ٹا فر ما یا کہ مٹی کے برتن سے ہواور اس میں کھانا پینا بھی تواضع ہے قریب ترہے۔

ردالحتاريس فق القدير بيب:

(منها) ای من اداب الوضو (کون انیته من خزف) ا

(ان بی سے) لین آداب وضویس سے (بیہ کدوضو کا برتن کی مٹی کا بو)۔ (ت)

(ا \_ردالحتار، كمّاب الطبارة ، داراحياه التراث العربي بيروت ١٨٣)

أس بس اختيار شرح مخادس

(اتخاذها) اي اواني الاكل والشرب (من الخزف افضل اذلا سرف فيه ولا مخيلة وفي الحديث من اتخذ اواني بيته خز قاز ارته الملئكة ويجوز اتخاذها من نحاس اورصاص عي

کھانے پینے کے برتن مٹی کے ہونا انعنل ہے کہ اُس بی شدامراف ہے نہ اِترانا ، اور صدیث بی ہے: جوابیع محرکے برتن مل کے رکھے فرشتے اس کی زیارت کریں۔اور تائے اور رانگ کے مجی جائز ہیں۔ ۱۲

(٢ \_ردا فحمار كماب الحظر والاياحة واراحياء التراث العربي بيروت ١٨/٥)

#### اُسی ہیں ہے:

یکر دالاکل فی النحاس بالغیر المطلی بالرصاص لانه ید خل الصداء فی الطعام فیورث ضرراعظیا واماً بعده
فلاا \_اه ملخصا والله تعالی اعلی (ا\_ردا محتار کتاب الحشر والاباحة داراحیاه التراث العربی بیروت ۱۲۱۸)
بغیر قلع کے ہوئے تانے کے برتن میں کھانا کروہ ہے ، کوتکہ اُس کا ذبک کھانے میں ل کر ضروطیم بیدا کرتا ہے اور تعلی ہوجانے کے بعدایا
نبیل احداث ارت) واللہ تو فی اعلم \_(فراوی مضویہ جلدا۔ایس ۳۳۷ مضافاؤنڈیش، لاہور)

() لدرا مخار ، كتاب الحظر والاباحة ، ع ٩ م ١٤٥٠ .

استعال کاطریقہ میہ ہے کہ موٹھ پر ہاتھ دکھا جاتا ہے، لہٰذا مرضع استعال ہیں سونا چاندی ہو کی اور اگر اُس کی شام (بینی حجزی کے سروں پر چڑھا یا جانے والا کسی دھات کا چھلے کی طرح کا خول) سونے چاندی کی ہو، دستہ سونے چاندی کا نہ ہوتو استعال میں حرج نہیں، کیونکہ ہاتھ رکھنے کی جگہ پر سونا چاندی نہیں ہے۔ اسی طرح قلم کی نب اگر سونے چاندی کی ہوتو اس سے لکھنا تا جائز ہے کہ وہی موضع استعال ہے اور اگر قلم کے بالائی حصہ میں ہوتو نا جائز ہیں۔

مسکد ۱۱: جاندی سونے کا کری یا تخت میں کام بنا ہوا ہے یا زین میں کام بنا ہوا ہے تواس پر بیٹھنا جائز ہے، جبکہ سونے چاندی کی جگہ ہے تا گر بیٹھے محصل (خلاصہ) یہ ہے کہ جو چیز خالص سونے چاندی کی ہے، اُس کا استعال مطلقا ناجائز ہے اور اگر اس میں جگہ ہوتا کی جاندی کی آئیشی ناجائز ہے اور اگر اس میں جگہ جگہ ہوتا چاندی کی آئیشی سے بخور کرنا مطلقا ناجائز ہے، اگر چہ دھونی لیتے وقت اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ اس طرح اگر حقہ کی فرش (یعنی چیزا) چاندی کی ہے تواس سے حقہ پینا ناجائز ہے، اگر چہ بیٹھی فرشی پر ہاتھ نہ لگائے۔

ای طرح حقہ کی موضونال (وھات وغیرہ کی بنی ہوئی چھوٹی می نلی جے حقے میں لگاتے ہیں) سونے چاندی کی ہے تواس سے حقہ پینا ناجا کر ہے اوراگر میچہ (حقہ کی نلیاں) پرجگہ جائہ چاندی سونے کا تار ہوتواس سے حقہ پیساتا ہے، جبکہ استعال کی جگہ بیٹے کی جگہ ہے اوراس کا تکیہ ہے جس سے پیٹے لگاتے ہیں اوراس کے دستے ہیں جن پر ہاتھ رکھتے ہیں ۔ تخت میں موضع استعال بیٹے کی جگہ ہے۔ اس طرح زین میں اور رکاب بھی سونے کے دستے ہیں جن پر ہاتھ رکھتے ہیں ۔ تخت میں موضع استعال میں نہ ہو۔ یہ تکم لگام اور ڈپی (8) کا ہے۔ (9) جاندی کی ناجا کر ہے اوراس میں کام بنا ہوا ہوتو موضع استعال میں نہ ہو۔ یہ تکم لگام اور ڈپی (8) کا ہے۔ (9) مسئلہ ۱۲: برتن پرسونے چاندی کا منتج ہو ( یعنی برتن پرسونے یا چاندی کا پائی چڑھا یا ہوا ہو) تو اس کے استعال میں حرج نہیں۔ (10)

مسئلہ ساا: آئیندکا حلقہ جو بوقت استعال پکڑنے میں نہ آتا ہواس میں سونے جائدی کا کام ہو، اس کا بھی وہی تھم ہے۔ (11)

<sup>(8)</sup> لین تسمہ جوزین کے پچھنے تھے ہے بڑا ہوتا ہے، دُم کے نتیجے ہے گزرتا اور زین کوآ مے کی طرف ہے جانے ہے روک ہے۔

<sup>(9)</sup> الحداية ، كمّاب الكراهية ، فعل في الوكل دالشرب، ج٢، ص١٣٠.

والدرالحقاروردالمحثار، كماب الحظر والاباحة ، ج٩ ، ص ١٤٥٠.

<sup>(10)</sup> الهداية اكتاب الكراهية الصل في الأكل والشرب ع ٢ م ٢٣ ٩٠٠ و

<sup>(11)</sup> المرجع انسابق.

والدرالخار، كتاب الحظر والاباحة من ٩٨٠٥.

### 

مسئلہ سما: تکوار کے لیضے میں اور مہری یا ٹایش قبض ( یعنی تنجر ) کے دیستے میں چاندی یا سونے کا کام ہے تو ان کا مجمی وہی تھم ہے۔ (12 )

مسئلہ ۱۵: کپڑے میں سونے چاندی کے حروف بنائے گئے، اس کے استعال کا بھی وہی تھم ہے۔ (13) اس میں تفصیل ہے جونباس کے بیان میں آئے گی۔

مسکلہ ۱۱: ٹوٹے ہوئے برتن کو چاندی یا مونے کے تار سے جوڑنا، جائز ہے ادراُس کا استنال بھی جائز ہے، جبکہ اُس جگہ سے استعال نہ کرے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالٰی علیہ دسلم کالکڑی کا بیالہ تھا، وہ ٹوٹ عمیا تو چاندی کے تار سے جوڑا عمیا۔ (14) اور یہ پیالہ حضرت انس رضی اللہ تعالٰی عنہ کے پاس تھا۔ (15)

**多多多多多** 

(12) العداية ، كمّاب الكراهية ، فصل في الركل والشرب، ج٢، ص ١٩٣٣.

والدر الخار، كماب العظر والاباحة ، جوم ٥٦٨.

(13) الدرالخار، كتاب الحظر والاباحة من ٩٥، ٥٦٨.

(14) صحيح ابني ري، كتاب فرض المس، بإب ما ذكر ... إلى الحديث: ١٠٩، ج٢، ص٣٣٣.

(15) صحيح ابخاري، كماب الاشربة، بإب الشرب... إلخ، الحديث:٥٩٥، جسم، ٥٩٥.

### خبر کہال معتبر ہے؟

الله عزوجل قرماتا ہے:

(يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا إِنْ جَاءَ كُمْ فَاسِقَ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلَى مَا فَعَلْتُمُ لٰلِمِنُنَ ﴿١﴾) (1)

اے ایمان والو!اگر فاسق تمھارے پان کوئی خبرلائے تو اُسے خوب جانچ لو، کہیں ایسانہ ہو کہ نا واقعی میں کسی قوم کو "نکایف پہنچا دو پھر شمصیں اپنے کیے پرشرمندہ ہونا پڑنے۔

مسئلہ ا: اپنوکر یا غلام کو گوشت لانے کے لیے بھیجا، اگر چہ بیمجی یا ہندو ہووہ گوشت لا یا اور کہتا ہے کہ مسلمان

یا کتابی سے خرید کر لا یا ہوں تو یہ گوشت کھا یا جاسکتا ہے اور اگر اس نے آکر یہ کہا کہ شرک مثلاً مجوی یا ہندو سے خرید کر
لا یا ہوں تو اس گوشت کا کھانا حرام ہے کہ خرید نا بیچنا معاملات میں ہے اور معاملات میں کا فرکی خبر معتبر ہے، اگر چہ صلّت
وحرمت (بیعنی طلال وحرام ہونا) دیا نات میں سے ہیں اور دیا نات میں کا فرکی خبر نامقبول ہے، مگر چونکہ اصل خبر خرید نے
کی ہے اور صلت وحرمت اس مقام پر خمنی چیز ہے، لہذا جب وہ خبر معتبر ہوئی توضمنا یہ بھی ثابت ہوجائے گی اور اصل خبر
صلت وحرمت کی ہوتی تو نامعتبر ہوتی۔(2)

مسئلہ ۲: معاملات میں کافر کی خبر معتبر ہونا اس ونت ہے، جب غالب گمان بیہ ہو کہ بچے کہتا ہے اور اگر غالب گمان اس کا حجوثا ہونا ہوتو اس پرممل نہ کرے۔(3)

ائلی حضرت ،۱، م ابلسنت، مجدودین دملت الشاه امام احمد رضا خان علیه رحمة الرئمن فآوی رضویه شریف میس تحریر فرماتے تنگ: عکم شری میہ ہے کہ شرک بعنی کا فرغیر کمآئی سے گوشت فرید تا جائز نہیں، اوراس کا کھانا حرام ہے، اگر چہوہ زبان سے سوبار کیے کہ بیمسلمان کا ذرح کیا ہوا ہے، اس لئے کہ امرونہی میس کا فر کا قول اصلام تعول نہیں،

<sup>(1)</sup> پ۲۱، الجزت:۲۰

<sup>(2)</sup> المعداية ، كماب الكرامية ، فصل في الاكل والشرب، خ٢ م ٢٠٠٠. والدرالمخار، كماب العظر والاباحة ، خ٩ م ٥٢٩.

<sup>(3)</sup> الجوهرة اليرة، كماب العظر والاباحة ، جزام ٢٢٣٠.

### مسکلہ سا: گوشت خریدا پھر بیمعلوم ہوا کہ جس سے خریدا ہے وہ مشرک ہے، پھیر نے ( دا ہس کرنے ) کو لے کیا،

خير الكافر مقبول بالإجماع في المعاملات لا في الديانات ا\_\_

معاملات میں کا فرکی خبر بارا جماع مقبول ہے دینی معاملہ میں مقبول نہیں۔ (ت)

(ا \_ در عمد الركماب العظر والاباحة مطبع مجتب كي د بلي ٢ / ٢٣٧)

تہایہ وغیر ہامیں ہے:

من الديأنات الحل والحرمة ٢\_

دیانات میں سے طال وحرام ہے۔ (ت) (۲ روالحتار بحوالہ النہایة كتاب الحظر والاباحة واراحیاء التراث العربی بیروت ۱۹/۵) روالحتار میں ہے:

فى التاترخانية قبيل الاضية عن جامع الجوامع لإنى يوسف من اشترى لحبا فعلم انه مجوسى وار اد الردفقال ذبحه مسلم يكرنا كله الاومفادة ان مجرد كون البائع مجوسيا يثبت الحرمة. قانه بعد اخبار لا بالحل بقوله ذبحه مسلم كرنا كله فكيف بدونه الــــ

تا تارخانیہ یس قربانی کے بیان سے تھوڑا پہلے ابو یوسف کی جامع الجوامع ہے منقول ہے کی نے گوشت فریدا تو معلوم ہوا کہ فروخت کرنے والا مجوی ہے اور اس نے واپس کرنا چاہا تو مجوی نے کہا اس کو مسلمان نے ذرح کیا ہے اس کا کھانا مکروہ ہے اھتو اس کا مفادیہ ہے کہ خالی فروخت کرنے والے کو کا مخوی ہونا حرمت کو ثابت کرتا ہے کیونکہ مجوی کے اس بیان کے بعد کہ اس کو مسلمان نے ذرح کیا ہے جو کہ حلال ہونے کی خبر ہے، کھانا مکروہ ہے، تو اس کے خبر نہ دینے کی صورت میں کیے کروہ نہ ہوگا۔ (ت)

(ا \_ ردالحتار كماب الحظر والاباحة داراحياء التراث العربي بيروت ١٩٥٥)

بان اگر وقت ذرج سے دفت خریداری تک وہ گوشت مسلمان کی گرانی جی دہے، ﷺ جی کی دفت مسلمان کی نگاہ سے غائب نہ ہو، اور یول اطمینان کا فی سامل ہو کہ بید مسلمان کا فی بیجہ ہے تو اس کا خریدنا جائز اور کھانا طال ہوگا، جب بیتھم شرع معلوم ہوگی جو ب سوالات فعاہر ہوگی وہ بانا کا فی سامل ہو کہ بید مسلمان کا فی بیجہ ہے تو اس کا خریدنا جائز اور کھانا طال ہوگا، جب بیتھم شرع کو بناوٹی بت کے گرجا ال ہے سمجھ یا وہ پرانا طریقہ شرعا محض حرام تھ، اس پر جمنا حرام ، تحت حرام ، اگر چہ دونیس ، دولا کھور فلائیں ، جو تھم شرع کو بناوٹی بت کے گرجا ال ہے سمجھ یا جائے ، در نہ سمل میں گئر ہے تو بدید ، میں تھوں کا ہے ، بیہ جب تک تا ئب نہ ہوں مسلمان ان سے میل جول نہ کریں ،

الله تعالى فرما تاہے:

واماً ینسینٹ الشیطن فلا تقعد بعد الن کزی مع القوم الظلمین ۲\_(۲\_القرآن الکریم ۲ / ۲۸) اور کمی شیطان تجھ کو بھلادے تو یادآئے پرظالم توم کے پاس مت بیٹھ (ت)

( فآوی رضویه، جلد ۴ ۲، ص ۲۸۲،۲۸۱ رضا فاؤنژیش، لا هور )

اس نے کہا کہ اس جانور کومسلم نے ذریح کیا ہے، اب بھی اس گوشت کو کھا ناممنوع ہے۔ (4)

مسکلہ سما: لونڈی غلام اور بیچے کی ہدیہ کے متعلق خرمعتر ہے، مثلاً بیچے نے کسی کے پاس کوئی چیز لا کر یہ کہا کہ میرے والد نے آپ کے پاس میر ہدیہ بھیجا ہے، وہ فخص چیز کو لے سکتا ہے اور اس میں تصرف کر سکتا ہے، کھانے کی چیز ہوتو کھا سکتا ہے۔ اس طرح لونڈی غلام نے کوئی چیز دی اور یہ کہا کہ میر نے مولی نے یہ چیز ہدیہ بھیجی ہے ، بلکہ بید دونوں خودا ہے متعلق اس کی خبر دیں کہ ہمارے مولی نے خورجمیں ہدیہ کیا ہے بی خبر بھی مقبول ہے۔ فرض کر ولونڈی نے یہ خبر دی تواس سے میخص وطی بھی کرسکتا ہے۔ (5)

مسکلہ ۵: ان لوگوں نے بی خبر دی کہ جارے ولی یا مولی نے ہمیں خرید نے کی اجازت دی ہے بی خبر بھی معتبر ہے، جبہ غالب گمان ان کی سچائی ہو، لبندا بچے نے کوئی چیوخریدی مثلاً نمک، مرچ، بلدی، دھنیا اور کہتا ہے ہم کواس کی اجازت ہے تو اس کے باتھ اس چیز کو بی سکتے ہیں اور اگر غالب گمان بیہ و کہ جھوٹ کہتا ہے تو اس کی بات کا اعتبار نہ کیا جائے ۔ مثلاً اسے چند پہیوں کی مشائی یا پھل وغیرہ خرید نا ہے اور یہ بتا تا ہے کہ جھے اجازت ہے اس کا اعتبار نہ کیا جائے ، جبکہ مثلاً اسے چند پہیوں کی مشائی یا پھل وغیرہ خرید کر کھا لے۔ (6) یعنی جبکہ اس صورت میں بظاہر بیہ معلوم ہوتا ہو کہ اُس کو چیے اس لے مشائی وغیرہ خرید کر کھا لے۔ (6) یعنی جبکہ گمان غالب بیہ ہو کہ اس کے گھر والے ایسے کہاں ہے، مشائی وغیرہ خرید رہا ہے، اس کے گھر والے ایسے کہاں ہیں کہ مشائی کا بیچنا بھی تا جائز ہے۔ گھر والے ایسے کہاں ہیں کہ مشائی کا بیچنا بھی تا جائز ہے۔ کا فریا فاسق نے بیخ بردی کہ میں فلال شخص کا اس چیز کے بیچنے میں وکیل ہوں، اس کی خبر اعتبار کی جاساتی ہے اور اُس چیز کوخرید کے جی ہیں۔ ای طرح دیگر معاملات میں بھی ان کی خبر ہیں مقبول ہیں، جبکہ طن غالب ہے ہو کہ جاسے ہے اور اُس چیز کوخرید کے جانے ہیں۔ ای طرح دیگر معاملات میں بھی ان کی خبر ہی مقبول ہیں، جبکہ طن غالب ہے ہو کہ کہتا ہے۔ (7)

مسئلہ ک؛ دیانات میں مخر (خبر دینے والا) کا عادل ہونا ضروری ہے۔ دیانات سے مرادوہ چیزیں ہیں جن کا تعلق بندہ اور رب کے مابین ہے۔ مثلاً حلت، حرمت، نجاست، طہارت اور اگر دیانت کے ساتھ زوال ملک بھی ہومثلاً میاں بی کے متعلق کسی نے میڈبر دی کہ بید دونوں رضاعی بھائی بہن ہیں تو اس کے ثبوت کے لیے فقط عدالت کا فی نہیں، بلکہ عدد اور عدالت کا فی نہیں مبلکہ عدد اور عدالت دونوں ورکار ہیں لیعنی خبر دینے والے دو ۲ مرد یا ایک مرد دو ۲ عورتیں ہوں اور یہ سب عادل

<sup>(4)</sup> ردامحتار كتاب العظر والاباحة ، ج ٩ بس ٥٢٩.

<sup>(5)</sup> تمبين الحقائق ، كمّاب الكراهية من ٢٨ من ٢٨.

<sup>(6)</sup> الدرالخاروردالحتار كماب العظر والاباحة ، ج ٩ م ٥٥٠.

<sup>(7)</sup> الدرالخار كماب الحظر والأباحة من ٩٠٠٠.

مسئلہ ٨: ياتى كے متعلق كمى مسلم عاول نے رينجروى كه رينجس ہے تواس سے وضونه كرے، بلكه أكر دوسرا پانى نه ہو تو تیم کرے اور اگر فاسق یامستور ( یعنی وہ مخص جس کا عادل یا فاسق ہونا ظاہر نہ ہو ) نے خبر دک کہ پانی نجس ہے تو تحری (غور) کرے اگر دل پریہ بات جمتی ہے کہ بچ کہتا ہے تو یانی کو پھینک دے ادر تیم کرے دضونہ کرے اور اگر غالب نگمان پیہے کہ جھوٹ کہتا ہے تو وضو کرے اور احتیاط ہیہے کہ وضو کے بعد تیم بھی کرنے اور اگر کا فرنے نجاست کی خبر وی اور نالب گمان یہ ہے کہ سچ کہتا ہے جب بھی بہتر یہ ہے کہا ہے پھینک دے پھرتیم کرے۔ (9) مسئلہ 9: ایک عادل نے بیخر دی کہ پاک ہے اور دوسرے عادل نے نجاست کی خبر دی یا ایک نے خبر دی کہ بیہ مسلم کا ذبیجہ ہے اور دوسرے نے بیر کہ مشرک کا ذبیحہ ہے، اس میں بھی تحری کرے، جدھر غالب مگمان ہو اُس پرعمل کرے۔(10)



<sup>(8)</sup> الدرامخاروردالمحتارة كراب الحظر والاباحة ، ج ٩٠ من ا ٥٥.

<sup>(9)</sup> الدرائخار، كتاب الحقر والاياحة ، ن ٩٥ مل ٥٤١.

<sup>(10)</sup> رو محتار، كماب الحظر والاباحة ، ج م على ٥٤٣.

## لباس كابيان

#### احاديث

صدیث ا: امام بخاری نے ابن عماس ضی اللہ تعالٰی عنہا ہے روایت کی ، کے فرماتے ہیں صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم : تو جو چاہے کھا اور تُوجو چاہے پہن ، جب تک دو ہاتیں نہ ہوں ، اسراف و تکبر۔(1)

صدیث ۱: ۱ مام احمد و نسانی و ابن ماجه بروایت تخفر و بن شعیب عن ابیان جده راوی، که رسول الدّ سنّی الله تعالی علیه و سنّم نے فر مایا که کھا وَ اور پیواور صدقه کرواور پینو، جب تک اسراف و تکبرکی آمیزش نه مور (2) علیه و سنّم کو صدیث ساز سخیح بخاری و مسلم میں انس رضی الله تعالی عنه سے مروی، کہتے ہیں: رسول الدّ سنّی الله تعالی علیه وسلم کو

(1) می ابنخاری، کتاب اللباس، باب تول الله تعالی: (قُلُ مَنْ حَرَّمَ ذِیْنَةَ اللهِ الَّذِیْ اَخْرَ بَرِلِعِبَادِمِ)، جس، س۵س، عکیم الامت کے مدنی پھول

ا ۔ بینی اعلی سے اعلی مباح کھانا کھا واور بڑھیا ہے بڑھیا مباح لہاں پہنو، اللہ نے اعلیٰ لباس اور اللہ نے کھ نے تمہارے ہی لیے ہنا ہے ایس مطال کھانے چھوڑنے کا نام تفویٰ ہے۔ بعض لوگ کوشت ٹیس کھ نے مربعنگ چرس پینے میں ممال کھانے چھوڑنے کا نام تفویٰ ہے۔ بعض لوگ کوشت ٹیس کھ نے مربعنگ چرس پینے میں تمازے تربیب آتے اور اپنے کو پہنچا ہوا کہتے ہیں، واقعی دوشیطان تک پہنچ ہیں۔

٣ \_ كمان پينے كى مقدار ميں حد سے بڑھ جانا اسراف وفعنول خرجى ہے۔ كيفيت ميں حد سے بڑھ جانا مخيد يا تنكبر ہے اى بيے عام وفر ماتے ايں: لا لحيور في اسر ف اور لا اسم ف في الخيور يعني اسراف ميں بھلائي نبيں اور بھلائي ميں اسراف نبيں يعض حضرات فرماتے ہيں كه دل ونفس كى جرخوا بېش پورگ كرنا اسراف ہے كہ جودل چاہے وہ بى كھائے ہے اور فخركى نبيت سے استھے كھانا مخيدہ ہے۔

(مراة المناجيح شرح مشكوة لمصابيح، ج٢ بم ٢٢٥)

(2) سنن ابن ماجه، كمّاب اللهاس، باب البس ما عند .... إلى الحديث: ١٦٢، ٣٠٥، ج ١٩٠٥.

وسنن النسائي ، كمّاب الزكاة ، باب الاختيال في الصدقة ، الحديث: ٢٥٥٥ بص ٢٠٠٠.

حکیم الامت کے مدنی بھول

اس كا مطلب بعى ده بى ہے كە ہرطيب وحلال چيز كھا ؤېنو بشرطبكه تكلف اور تكبرے خالى ہو، دل تھيك ركھو۔

مصرعه ورويش صغت باش كلاه تترك دار

(مراة المناجيح شرح مشكوة المصابيح؛ ج٢،س٢٢٢)

جبرہ بہت پہند تھا۔ یہ ایک قسم کی دھاری دار چادرہوتی تھی جو یمن میں بنتی تھی۔ (3)

حدیث ہم: تر مذی نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں: میں نے چاندنی رات میں بی کریم صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) سمرٹ حُلّہ بہنے ہوئے شخے لیعنی اس میں سمرخ دھاریاں تھیں، میں بھی حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) کو دیکھتا اور بھی چاند کو، حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) کو دیکھتا اور بھی چاند کو، حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) کو دیکھتا اور بھی چاند کو، حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین شفہ۔ (4)

(3) صحيح البخاري، كماب اللباس، باب البرود والحبر ق... الخ ، الحديث: ١٨٥٠ج ٢٠٥٠ ص٥٠٠

#### حكيم الامت كمدنى يحول

یمن کے تیار کردہ کپڑوں میں سے ایک تشم کے سوتی کپڑے کا نام جرہ ہے کے کسرہ سے ،یہ بہترین قشم کا کپڑا ہوتا ہے ،سادہ سفید بھی ہوتا ہے اور مبزومرخ وہارئی والا بھی ۔ جیرے منی ہیں سجاوٹ آرائتی ،یہ کپڑا بڑا اچھا ہوتا ہے جس سے دولہنوں کو آراستہ کیا جاتا تھا اس لیے اسے جیرہ کہتے ہیں ،قر آن کریم میں ہے: "فَلَهُ مَرْ فِی دَوْضَةٌ فِی کُوْدَوْنَ " سید کپڑا کیل خوردہ ہوتا ہے ،کیل کو چھپالیتا ہے جلد جلد دھونا نہیں پڑتا اس لیے جوب تھا۔ (مرقات واشعہ ) (مراة المناجی شرح مشکوة المصابع ،ج ۲ ، ص ۱۵)

(4) سنن الترزي، كتاب الاوب، بأب ماجاء في الرخصة في لبس الجمرة للرجال، الحديث: • ٢٨٢٠، ج٣، ص • ٢٣٠.

#### حکیم الامت کے مدنی پھول

ا۔ آپ کا نام جابر ابن سمرہ ہے، کنیت ابوعبد اللہ ہے، قبیلہ بن عامر ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص کے بھانچ بیل ، کوفہ میں رہے وہاں ہی وفات پائی، سامے چے چوہتر میں وفات پائی۔ (اکمال)

۲ \_ النحیان الف اور رہے کئر و سے وہ رات جس جل عمر و بیٹر ہوات مجر رہے لیٹنی چود ہویں شب اور بادل مجی نہ ہو آسان معاف ہو جب بیدو شرطیں ہوں تو اسے النحیان کہتے ہیں۔

سے اس طرح کہ مجھی تو آسان کے چاند کو دیکھتا تھا اور مجھی ایٹ دینہ کے چاندش الفٹی بدرالدی کوسلی اللہ علیہ وسلم ۔ نیال رہے کہ حضور انور کا چہرہ انور دیکھتا اعلی واقفل ہے کہ قرآن کا چہرہ دیکھتے سے چہرہ انور دیکھتا اعلی واقفل ہے کہ قرآن کو دیکھتے سے چہرہ انور دیکھتا اعلی واقفل ہے کہ قرآن کو دیکھتے سے چہرہ انور دیکھتا اعلی واقفل ہے کہ قرآن کو دیکھتے سے چہرہ انور دیکھتا اعلی واقفل ہے کہ قرآن کو دیکھ کر مسلمان سے کہ تران کا چہرہ می بڑا حضور کا چہرہ و کیے کر محالی بن جاتا ہے ، آن کا پام مسلمان بنائے ، ان کا چہرہ می بڑا حضور کا چہرہ و کیے کر محالی بن جاتا ہے ، آن کا پام مسلمان بنائے ، ان کا چہرہ می بڑا حضور کا چہرہ و کیے کر محالی بن جاتا ہے ، آن کا پام مسلمان بنائے ، ان کا چہرہ می بڑا مسلمان کا تصور عارف بنا تا ہے۔ شعر

تحمی کو دیکھنا تیری ہی سنا تجھ میں گم ہونا حقیقت معرفت الل طریقت اس کو کہتے ہیں ۔ ریاضت نام ہے تیری گل میں آنے جانے کا تصور میں تیرے دہنا عبادت اس کو کہتے ہیں ۔ فرشتے قبر میں وہ چبرہ ہی دکھ تے ہیں پہچان کراتے ہیں قر آن مجیدیا کعیہ معظمہ نیس دکھاتے ،انیس کے چبرے کی شاخت پر قبر میں بیڑایار

، وتا ہے، ہر مؤمن کی قبر دینہ ہے بلکہ ہر مؤمن کا سیند دینہ ہے۔ ہم نے عرض کیا ہے۔

## 

صدیث ۵: مینی بخاری و مسلم میں ابو بردہ رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے روایت ہے، کہتے ہیں: کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے روایت ہے، کہتے ہیں: کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا نے پیوندللی ہوئی کملی اور موٹا تہدید لکالا اور بید کہا، کہ حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ کالہ وسلّم) کی وف ت آخیس میں ہوئی۔ (5) ( یعنی بوقت وفات ای تشم کے کپڑے بہتے ہوئے ہے )۔

حدیث ۲: صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ نغانی عنہ سے مردی، کہ رسول اللہ صلّی اللہ تغانی عدیہ وسلّم نے فرمایا: کہ جو محض تکبر کے طور پر تہبئد تھسیٹے ( یعنی اتنا نیچا کر لے کہ زمین سے لگ جائے ) اُس کی طرف اللہ تغانی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ (6) ابن عمر رضی اللہ تغانی عنہما کی روایت میں ہے، جو اِترائے کے طور پر کپڑا تھسیٹے گا، اس کی طرف

بنا دومير ، سين كو مديند كالو بحرتم بي سفيند

سے ہم سلے عرض کر بھے ہیں کہ صنور انور نے خالص سرخ کیڑے بھی نہ پہنے بلک اس سے مردوں کوشع فر ، یا ان جیسی احادیث بیں سرخ دھار بوں والا جوڑہ مراد ہوتا ہے وہ ہی یہاں مراد ہے۔

ه ان حفرات کی نگاہ حقیقت بین تھی ،حقیقت میں چرہ مصطفوی چاند ہے کہیں ذیارہ حسین ہے کہ چاند صرف رات میں چکے یہ چرہ دان رات پیکے ہے چرہ دان رات پیکے ہے جاند نور ابدان دے یہ رات پیکے، چاند نور ابدان دے یہ است پیکے، چاند نور ابدان دے یہ چرہ نورایکان دے، چاند تور ابدان دے یہ چرہ نورایکان دے، چاند کے بر محق بر سے یہ چیرہ کھنے ہے محفوظ رہے، چاند کو گرئ کے بر محل نہ گئے، چاند ہے ام اجسام کا نظام قائم ہے حضور کے جرہ نورایکان دے، چاند کے بر سے یہ چیرہ کھنے ہے محفوظ رہے، چاند کو گرئ کے بر محل نہ آلے ہوئ اند ہے، چاند کے کہاں کا حضور انور کا چاند دی اور حسین ہوتا صرف ان کی عقیدت میں نہ تھا بلکہ داتھ ہیں، ای ہے۔ چاند دی کھر کرس نے اپنے باتھ نہ کا ہے اور حسن ہوئی ہے۔ حسن محر کہیں انس ہے لبذا حضرت جابر کا بہ فر مان بالکل درست ہے۔ (مراة الدناجی شرح مشکوۃ المصاح ، جابری سے الکل درست ہے۔ (مراة الدناجی شرح مشکوۃ المصاح ، جابری سے ا

(5) صحيح البخاري الآب اللباس، باب الأكسية دالخمائص، الحديث: ١٨١٨، جسم ٥٥٠.

#### عيم الامت ك مدنى يحول

بعض حضرات ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی غدمت میں حضور کے تبرکات کی زیارت کرنے آیا کرتے ہتھے اور آپ انہیں زیارت کراتی تنمیں۔ملہد کے معنی بیل لبادہ کمیا ہوا یعنی پیوند بیلتے لگتے نمدہ کے لباس کی طرح موتا ہو چکا تھے۔

۲ \_ بیال دعا کا اثر ہے: اللھ مراحیتی مسکینا وامتنی مسکینا کرمیری زندگی وموت مسکین ہوکر ہو۔ شعر بوریاممنوں خواب راعتش تاج کسرٹی زیریا ہے امتش

ہم بھے کینے غلام ان کے نام پر عیش کردہ ہیں اور وہ تووائ حالت میں دنیا ہے پردہ فرماتے ہیں سلی مذہبیہ وسلم رخیاں ہے کہ حضور صلی اللہ عدید وسلم نے اعلی وعمدہ لباس بھی بہت ہیں گر ان کی عاوت ندوُالی مہر قسم کا لباس بے تکلف بہن میتے تھے، آخر وقت بہاس جسم اللہ عدید وسلم نے اعلی وعمدہ لباس بھی ہیں گر ان کی عاوت ندوُالی مہر تمالیات کے تقل بہن میتے تھے، آخر وقت بہاس جسم اطہر پرتھالبذا بید عدید سے مسلم تا کہ مسلم ہی اثر نعمہ و بات علیات و امراۃ المناجع شرح مشکوۃ الصائح، ج 1 مسلم ا

(6) الرزالال باب من يرز الاء الحديث: ٨٨٥٥، جمين ٢٧٠.

الشرح بهار شريعت ( صرف زدر م)

سد روایت ہے، کہا یک شخص اترائے کے طور پر تہبنر اند ( عزوجی ) نقرِ رحت نبیں کریا۔ ( 7 ) کی بخاری کی بخص سے روایت ہے، کہا یک شخص اترائے کے طور پر تہبنر عدر عزوجی کا نقرِ رحت نبیں کریا۔ و 7 ) کی بخاری کی زمین می دھندہ می طلاحائے گا۔ (8)

تھسیت رہ تی، زیمن میں دھند ویا تمیر، اب وہ قیامت تک زمین میں دھنٹ بی چا! جائے گا۔ (8) تھسیت رہ تی، زیمن میں دھند ویا تمیر، اب وہ تیامت تک زمین میں دھنٹ بی چا! جائے گا۔ (8) حدیث کہ: سی بخدر کی میں ابو ہر میرہ وضی امتد تھا کی عنہ سے دوایت ہے، کہ دسول الند تعالی عدید اللم نے ساتھ میں دہ ک

فرویر کرنخوں سے نیچ تبیند کا جوصہ ہے، دوآگ میں ہے۔ (9)

ار میں ساموں سے ہے جیس اور ایس میا جہ ابوسعید خدری رضی القد تعالٰی عنہ سے روایت کرتے ہیں، کدرسول القد ملی القد تعالٰی عنہ سے روایت کرتے ہیں، کدرسول القد ملی القد تعالٰی عنہ سے روایت کرتے ہیں، کدرسول القد ملی القد تعالٰی عمیر سے مقرب میں ہوں اس میں ہمی حرج عمید وسم فر ، تے ہیں وموس کا تبید آوجی پنڈلیوں تک ہے اور اس کے اور اس کی طرف نظر نہیں فر مائے گا، جو تمبید کو از راو مہیں اور اس سے جو یہے ہو آگ میں ہے اور القد تعالٰی قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فر مائے گا، جو تمبید کو از راو

(7) الرق سرق الطريث الإعلامات المركز

عَيم زمت كيدني يحول

ع ان جیسے فرد، نول میں ندو یکھنے سے مراو ہوتا ہے مبر یا نی دکرم کی نظر ندد یکھنا۔ (مراۃ الستانی شرح مشکوۃ المصانی من ۲۹ می ۱۵۹) (8) مفرجع اس بق مالحدیث: ۹۰۵۰، ج ۴۲ میں ۲۲ م

عكيم الأمت كيدني يجول

ق بریہ ہے کہ بیمرو گزشتہ امتوں میں کوئی تھا اس لیے امام بخاری نے بیرصدیث ذکری اسرائیل کے باب میں نقل فرمانی ابعض نے فرمایا کہ شخص قریب تی مت حضور کی امت سے بوج مینی فیشن ایمل مسلمان گرقول اول قویا ہے۔ (اشعہ)

> (9) المرجع المابق ، باب ما أسطل من التعبين قعو في النار، الحديث: ٥٥٨٥، ج مهم من المهم. حكيم الامت كي مد في مجلول

ا اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ شختے ہے بیٹے تہیدہ جینیوں کا لباس ہے یا یہ مطلب ہے کہ دو حصہ تبیند کا دوز ن میں جائے گا اس مخص کو ساتھ

ا اس کا مطلب نیس کہ تبیند تو دوز ن میں جادے اور یہ محکم سیدھا جنت میں ریبال بھی تکبر شخی فیشن کے لیے تبیند نجا رکھنا مراد ہے۔ گزشتہ
ماویت اس حدیث کی شرح ہیں اور یہ تھم مردوں کے لیے ہے تورتوں کو ٹخند کے پنچ تبیند رکھنا چاہیے تا کہ ان کی پنڈں کا کوئی حصہ تی کہ شخند

یعی نہ کھلے کہ یہ سرعورت ہے۔ (مرابة المناتج شرح مشکو قالمصافیج ، جائم الا)

# المستعد (مرتازس) المستعدد (م

صدیث ۹: ابوداود و نسائی و ابن ماجہ نے ابن عمر رنسی الله تعالٰی عنبها ہے روایت کی اکدرساں الله مسلی الله تعالی عدیہ وسلم نے فر مایا: اسبال یعنی کپڑے کے نیچا کرنے کی ممانعت تبہدوتی میں و تمامہ سب میں ہے۔ مشرت امسلمہ رضی و تعالی عنبها نے عرض کی ،عورتوں کے لیے کیا تھم ہے؟ فر مایا: ایک بالشت لاکالیں (بیعنی آدمی پنڈلی کے نیچ ایک بالشت لاکالیں (بیعنی آدمی پنڈلی کے نیچ ایک بالشت لاکالیں) عرض کی ،اب توعورتوں کے قدم کھل جا بھی گے،ارشاد فر مایا: ایک ہاتھ لاکالیں اس سے زیادہ نہیں۔(11)

(10) سنن ابن ما جه، كمّاب اللهاس، باب موضع الازارأين هو، الحديث: ٣٥٧، ج٣٥، م٠٨٨.

ومشكاة المعانيج ، كتاب اللهاس الحديث: اسسهم ٢٠٠٠ م ٢٧٠٠.

### مكيم الامت كي مدنى محول

۲ \_ لینی آوگی پنڈلی تک تہبند ہونا بہتر ہے نخوں تک ہونا جائز، آج کل آدھی پنڈلی تک تہبند، منڈا ہواسر بہت لبی داڑھی وہ بیوں کی نشانی ہے۔ اس سیے مخت کے اوپر تہبند رکھے این اس جائز کام پر مل کرے سرند منڈائے ، داڑھی صرف ایک مشت رکھے زیدوہ بھی ندر کھے تا کہ ان کی مشابہت سے بچھن قشیدہ بقوہ قہوم تھی ۔

الا اسكى شرح البحى كزرى كهصرف نيجا تهبندى دوزخ مين نه جائے كا بلكدا بيتے بہننے والے كو كبلى ساتھ لے جائے كا۔

السيد بورى حديث تين بارفر مائى ياصرف بدآ خرى كلمه ماآعل الخ تين بارفر مايا-

۵۔اس فرمان علی نے ساری عدیث کو مقید کردیا بین فخر بیطور پریا فیشن یا یبودونساری کی نقل کے لیے بیچے پائجاہے پہننا دوزخ کا دریخہ ہے۔ اس کے بیاری عدیث کو مقید کردیا بیٹن کے لیے بیچے پائجامہ بہننا کروہ تحریک ہے اس کے بغیر کردہ تنزیم یا خارف مستحب فر ربعد ہے۔ اس کے بغیر کردہ تنزیم یا خارف مستحب فر ربعد ہے۔ اس کے بغیر کردہ تنزیم یا خارف مستحب کے بیچے پائجامہ بہننا کروہ تحریک ہے اس کے بغیر کردہ تنزیم یا جا ہم کے اس کے اس کے بغیر کردہ تنزیم کا ہم کا دہ میں کے اس کے بغیر کا مشکور تا المصابح ، جا ہم کے اس

(11) سنن أي داود، كمّاب اللباس، باب في قدرموضع الإزار، الحديث: ٩٣٠ مه، ج ٢٠ مس ٨٠٠.

وباب في قدر الذيل، الحديث: ١٤١٤م، جم م ١٩٠٠م

### حكيم الامت كے مدنی پھول

ا \_ يعنى ميفرما يد كمؤمن كے تبيندا وى پندلى تك رہنے چائيس تب حضرت ام سلمد نے بيسوال ويش كيد

ا \_ بین مؤمن توعورت بھی ہے اگر اس کا تہبند آ دھی پنڈلی تک رہے تو اس کی نماز کیے درست ہوگی اور اس کی پنڈلی ستر ہے اس کا کھلا رکھنہ اے ممنوع ہے۔

سے بعنی بمقابلہ مرد کے ایک بالشت اپناتہ بندزیادہ سکھے مطلب ہے کہ نصف پنڈلی سے ایک بالشت زیادہ شکائے تا کہ شخنے بھی ڈھکے رہیں۔ ہے

## المروبها وشويعت (مرئادم) ) المراجعة الم

صدیت و انتی مسلم میں عبدالقدین عمر رضی القد تعالٰی عنهما ہے مروی البتے الل نیس رسال الد سلی الله تعالٰی الله تعالٰی عنهما ہے مروی البتے الله نیس رسال الد سلی الله تعالٰی الله وسلم کے پاک ہے کر رواور میر البیند کچھ لٹک رہاتھا، ارشاوفر مایا: عبدالله! این تنہبندکو اونچا کرو۔ میں نے اونچا رائی کے اور میں الله عبدالله ہے جماں کہاں تک فرمایا: زیادہ کرلیا۔ اس کے بعد میں جمیشہ کوشش کرتا رہا۔ کسی نے عبدالله ہے بوجھاں کہاں تک اونچا کیا جائے ؟ کہا، نصف پنڈلی تک ۔ (12)

حدیث النصیح بخاری میں ابن عمر رضی الله تعالی عندہ روایت ہے، کہ نبی کریم صلّی الله تعالی عدیہ وسلّم نے فرمایا: جو محف اپنا کپڑا تکبر سے بنجا کریگا، الله تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نظر نبیں فرمائے گا۔ حضرت ابو بکررضی الله تعالی عند نے عرض کی ، یارسول الله الصلّی الله تعالی علیہ قالہ وسلّم ) میرا تبدید لئک جاتا ہے، مگر اس وقت کہ میں پورا خیال رکھول ( یعنی ان کے شکم پر تبدید رکتا نہیں تھا، سرک جاتا تھا) ۔ حضور (صلّی الله تعالی علیہ قالم وسلّم ) نے فرمایا: تم ان میں سے نبیں جو براو تکبر لئکاتے ہیں۔ (13) ( یعنی جو بالقصد تبدید کو نبچا کرتے ہیں، اُن کے لیے وہ وعید ہے۔ )

س یعن ایک بالشت زیادہ رکھنے ہیں اگر چہ بیٹھنے کی حالت میں تو اس کا ستر چھپار ہے گا گر چلنے کی حالت میں اس کے قدم ضرور کھلیں سے یا ہے۔ احتیاض میں پنڈنی بھی کھن جائے گی لہذا ایک بالشت زیادہ ہوئے سے بھی ستر حاصل نہ ہوگا۔

ے گزے شرک گزمر دے بین ایک ہاتھ یا دوبالشت جو کہ ڈیڑھ فٹ یا اٹھارہ انج ہوتے ہیں شریعت میں ای گز کا عتبار ہے۔مطلب میہ ہے کہ دو ہالشت زیادہ رکھے اس سے زیادہ نہ کرے درنہ ذمین پرتھسیٹے گا اورنجس ہوتا رہے گا۔

(مراة المناجي شرخ مشكوة المصافح من ٢٩٠)

(12) صحيح مسلم، كماب اللباس، باب تحريم جرالثوب خيلاء... إلخ، الحديث: ٧٤ ـــ (٢٠٨٦)، ص١٥٧.

### تھیم الامت کے مدنی پھول

ال طرح كمخنول سے ينج لنكا موا تفاجو كمردك كيم ي

٣ حتى كدة دهى بندل تك اله كما جيها كدا كل مفهون علام ب-

سے یعن اس فرمان عال کے بعد میں نے جب بھی تہبند باعد ما آدمی پندل تک باعد ما۔

س پیر حدیث بہت طریقہ سے مردی ہے۔ بہتر میری ہے کہ مردآ دھی پنڈلی تک تہبندر کھے اگر چینخوں کے اوپر تک بھی جائز ہے۔ (مراۃ المناجِح شرح مشکوۃ لمصابِح ،ج۲ ہی ۱۸۰)

عكيم الدمت كي مدنى چول

ا \_ بیڑے ہے مرد تہبند یا پانجامہ ہے اور نیچ ہے مراد تخنول کے نیچ ہے۔ حکمز افر ماکر اشارہ کیا گیا کہ بیشن یا نخر کے لیے بیر کت کروہ تحریک ہے، بے دنیالی بیس نیچ ہوجانا انتا سخت ممنوع نہیں جیسا کہ آئندہ مضمون سے معلوم ہور ہاہے۔ غرضیکہ ان تیود سے بہت مسائل ہے

معلوم ہو ئے۔

٣ \_ يعني نظر رحمت انظر كرم وعمنايت شفر مائة كا اس كي شرح بهليم و چكي \_

س پین میں خود توجیس دکاتا بلکہ تہبید خود ہی لنگ جاتا ہے شکم کی قدر بھاری ہے اس لیے پیٹ سے مرک جاتا ہے ندارا دہ ہے ندغرور۔ س یعنی ہم نے تکبروغرور سے تہبید نیچا رکھنے سے ممانعت کی ہے تم کوغرور سے دور کا بھی تعلق نہیں اور پھر قصد اوکاتے بھی نہیں لہذاتم اس تھم کی زومیں نہیں آتے ۔ (مراق المناجِح شرح مشکوق المصابح ، ج۲م سام)

### بطور يمكبر شلواركو براركهما

رسولِ انور، صاحب کوڑسٹی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے :مؤمن کا ازار اس کی پنڈٹی کے پیٹوں بنگ ہے، پھر نصف پنڈٹی تک، پھرمخنوں تک اورمخنوں سے میچ جو ہوگا وہ جنم میں ہے۔

(الترغيب والرهبيب، كتاب اللهاس والزينة ، باب الترغيب في العميص \_\_\_\_الخ ، الحديث: ٢ ، ج ٣ م ١٢ )

مین مُنگزُ م بُورِ جُسَّم صلَّی الله تعالی علیه وآله وسلَّم کا فرمان معظم ہے :الله عزوجل قیامت کے دن اس مخض کی طرف نظرِ رحمت نه فرمائے گا جو تنکبر کی وجہ سے اپنا کپڑ اکھسیٹ کر چلے گا۔

( سيح مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم جرائشوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الخي، الحديث: ٣٥٣ ٥٣٥ من ١٠٥١)

اورایک روایت میں ہے کہ الله عزوجل اس پر نظر رحت نہ قرمائے گاجوغرور کی وجہ سے اپنا کیڑ اٹھسیٹ کر ملے گا۔

(المرجع السابق الحديث: ٩٣٧٣ من ١٠٥١)

رسول اکرم، شبنشاه بنی آدم سنی الله تعالی علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا: جو تکبری وجہ سے اپنا کیٹر انگھسیٹ کر چلے گا الله عز وجل اس پر نظر رحمت نه فره ہے گا۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند نے عرض کی نیا رسول الله عز وجل وسکی الله تعالی علیه وآله وسلم! اگر میں اپنے تہبند کا خیال نه رکھوں تو وہ وُ هیلا ہوکر لنگ جا تا ہے۔ تو حضور صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے ارشاد فرمایا: تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کی وجہ سے ایس کرتے ہیں۔ (سنن الی واؤد، کماب اللهاس، باب فی قدر موضع الازار، انحدیث: ۹۵، ۲۰، می ۱۵۲۲)

نظرِ رحمت نه فرمائے گا۔ (صحیح مسلم، تماب اللهاس، باب تحریم جرالثوب۔۔۔۔۔الخ، الحدیث: ۹۵ ۲٬۵۰۱م، ۱۰۵۱)

حضرت سیدنا ابن عمر رضی الله تعالی عنیمانے ارشاد فرمایا :حضور نبی پاک، صاحب لولاک، سیّاح اقلاک صلّی الله تعالی علیه وآله وسلم نے 🚤

## المرح بهار شریعت (مرتان م) المحال الم

حدیث ۱۱: ابوداوو نے عرمہ ہےروایت کی ، کہتے ہیں: میں نے ابن عماس رضی الله تعالى عنهما كود يلها كه ان

جوا حکام از ریعنی تبیند کے بارے میں ارشاد فرمائے کمیں کے جی وجی تال -

(سنن الي داؤد، كمّاب اللباس، باب في قدر موضع الدزار ، الحديث: ٩٥٠ مم من ١٥٣٢)

حضرت سیدنا علد ، بن عبد الرحن رضی الله تعالی عنداین والد محتر م ب روایت کرتے تل کرمیں نے حضرت سیدنا ابو معید خدری رضی الله تعالی عند سے تبیند کے بارے میں سوال کیا؟ تو انہوں نے ارشاوفر مایا: تم نے ایک باخبر آدمی سے سوال کیا ہے، اللہ کے نحبوب، وانا ہے غیوب ، مُنز یا عن الله یا بعض الله یا موتو ترج نہیں ۔ یا غیوب ، مُنز یا عن الله یا موتو ترج نہیں ۔ یا ارشاد فر مایا: مؤمن کا تبیند اس کی نصف پنڈلی تک ہوتو ترج نہیں ۔ یا ارشاد فر مایا: مؤمن کا تبیند اس کی نصف پنڈلی تک ہوتو ترج نہیں ۔ یا ارشاد فر مایا: اگر نصف پنڈلی اور تخول کے ورمیان ہوتو گناہ نہیں اور جواس سے بچے ہودہ جہنم میں ہے اور جو تحف کیرکی وجہ سے اپنا تبیند لاکا کر چلے گا اللہ عز وجل تیا مت کے دن اس پرنظر وحمت شفر مائے گا۔

( ابودا ؤد، كمّاب اللياس، باب في قدرموضع الازار، الحديث: ٩٣٠ ٣٠ م، ١٥٢٢ انمؤ منبدلها لمسلم )

(المسندللامام احمه بن حنبل مسند عبدالله بن عمر بن الخطاب الحديث: ١١ ٢٢، ج ٢ م ٥١٠)

الله كمجوب ، وانائے غيوب ، منزه عن العيوب عزوجل وستى الله تعالى عليه وآله وسلّم كا فرمانِ عبرت نشان ہے : تين فض ايسے بيں كه جن الله عبد الله عزوجل وست فرمائے كا اور نه كا أور نه كا أجبيل پاك فرمائے كا الكه الله كے لئے وروناك عذاب به وكار فاتم الله الله عند من تبدار شاد فرمائى ، وحمّة للمعلمين ، شفح الد نه نبين صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم في بيد بات تين مرتبه ارشاد فرمائى، حصرت سيدنا ابو فرر فقارى رضى الله تعالى عند من عند من عند من عند والله وسلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم ! فائب و فاسم بوف والے يه لوگ كون بيں ؟ توصفور ني كريم صلى الله تعالى عديد "له وسلّم في الله تعالى عليه وآله وسلّم ! فائب و فالم اور جمولٌ فسم كھاكرا پنامال يجينے والا

( الترغيب والترهيب ، كما ب اللباس والزينة ، باب الترغيب في العميص ، ولحديث: ٢٩ ما، ج ٣٩. ٥٨ )

ا يك ادررولمت مين تبيئرانكاف والاك الفاظ آئے إي-

(صحيح مسلم، كماب الايمان، باب بيان علظ تحريم اسبال الدزار، لحديث: ٢٩٣،٥ ٢٩٣)

سبِّدُ مبلِنعین ، رَخَمَۃ کِلْعنَمِیْن صلَّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے : کپڑ الٹکانے کامُل تہبیر بھی اور می مدمیں بھی ہوسکت ہے ، جو تکبر کی وجہ سے ان میں سے کوئی چیز محصینے گا اللہ عز وجل بروز قیامت اس پر نظر رحمت ندفر مائے گا۔

(سنن ابي دا ؤد، كمّاب اللباس، باب في قدر موضع الازار، الحديث: ٩٣٠ ٣،٩٥ ١٥٢٢) ــــ

تیامت کے دن اس کے لئے میزان قائم ہیں فرمائے گا۔

المان الماری ال

القد كے مجبوب النائے فيوب استره من العبع بعزوجل وسلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم كافرهان عبرت نشان ہے كہ جس نے تكبركى وجه ہے الله سيّے بہتے ہوئے كيڑ سے لؤكائے الله عزز بى كىوں نه الله تعلیم معزز بى كىوں نه بوت كيڑ سے لؤكائے الله عزوجل تيامت كے دن اس پرنظر رحمت نه فريائے گا، گرچه وہ الله عزوجل كے نزويك معزز بى كىوں نه بور (مجمع الزوائد، كيّاب اللهاس ، باب في الازار وموضعه ، الحديث: ١٨٥٠، ج٥٥، ص١٢١)

تا جدار رسالت، شہنشا و نبوت منگی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فرمایا: جرائیل علیہ السلام نے میرے پاس و ضربوکر عرض کی نبیہ شعبان کی پندر موسی رات ہے، اس وات میں اللہ عزوج ل بنی کلب کی بحریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم ہے آزاد فرہ تا ہے، لیکن اس رات میں اللہ عزوج مشرک، جادد گر، قطع رحی کرنے والے، چادر النکانے والے، والدین کے نافر مان اور شراب کے عدی کی طرف نظر رحمت نہیں فرما تا۔ (الترغیب والتر هیب، کیاب الصوم، باب الترغیب فی صوم شعبان، الحدیث: ۱۵۵۳، ج ۲، ص ۳۵) منظر رحمت نہیں فرما تا۔ (الترغیب والتر هیب، کیاب الصوم، باب الترغیب فی صوم شعبان، الحدیث: ۱۵۵۳، ج ۲، ص ۳۵) حضرت سید نا برید و رضی اللہ تعالی عند ارشاد فرماتے ہیں کہ بم مجرب برخورہ خاوت، ویکر عظمت و شرافت سلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّی اللہ تعالی عند) ان ملہ عزوج ل وسلّی اللہ تعالی عند) ان ملہ عزوج ل وسلّی اللہ تعالی عند) ان ملہ عزوج ل علیہ وآلہ وسلّی علیہ وآلہ وسلّی علیہ وآلہ وسلّی علیہ وآلہ وسلّی اللہ تعالی عند) ان ملہ عزوج ل

( مجمع الزوائد، كتاب اللباس، باب في الازار وموضيفه، لحديث: ٨٥٣٢، ج٥٥ (٢١٩)

سركاد مدین، باعب نزول سكین، فیض مخینه سنّ الله تعالی علیدوآله وسلّم فے ارشاد فرمایا :جس نے تكبر سے ابنا كبرُ الحسین الله عزوجل تیاست كردن اس كى طرف نظرِ رحمت ندفروائے گا۔

( صحیح مسلم، کتاب اللباس، بابتحریم جرالثوب نیااء، الحدیث: ۵۳۵، مل ۱۰۵۱ توبه بدله زره) نور کے پیکر، تمام نبیوں کے تمرّ قرصلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیمتان ہے :ایک شخص اپنے کپڑوں میں اِترا تا ہو سرا کڑ کر سے نے رسول التد سلّی القد تعالی علیہ وسلم کو اس طرح تہبند باندھے ہوئے دیکھا ہے۔ (14)

حدیث سا: ترمذی وابو داود نے اسابنت یزید رضی اللہ تعالٰی عنہا سے روایت کی، کہتی ہیں: رسول الله سلّی الله تعالٰی علیہ وسم کی تیسین سے تکے تک تھی۔(15)

حدیث مها: ا،م احمد وترندی ونسائی و ابن ماجہ نے سمرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، کہ نبی کریم صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسمّم نے فرمایا: سپید کیڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاک اور ستھرے ہیں ادر اٹھیں میں اپنے مردے کفنا ک۔ (16)

چل رہاتھ کہ اللہ عزوجل نے اسے زمین میں وصنساویا اب وہ قیامت تک زمین میں دھنتا ہی رہےگا۔

( مي ابخاري، كمّاب اللهاس، باب من جرنوبه من الخيلاء، الديث: ٨٩ ٥٥٨٩)

(14) سنن أي درود، كما ب اللب من، باب في قدرموضع الازار، الحديث: ٩٦٠ - ١٣، ج ١٨، من ١٨٠.

### حکیم الامت کے مدنی پھول

س تہبند با ندھنے کا یہ بھی ایک طریقنہ ہوتا ہے کہ اسکلے حصہ کا کنارہ زیادہ نیچا ہوختی کہ قدم پر پڑجائے اور پچھلا حصہ اونمی ہواس میں پچھلے حصہ کا عتبار ہے۔

سے اس طرح تہبند ہاندھنا حضور ہے بھی بھی ثابت ہوا ہے۔اس ہے صرف حفرت ابن عباس ہی کواطلاع ہوئی،ورمحانی ہے یہ مل ثابت نہیں ۔(مرقات)(مراۃ المناجح شرح مشکوٰۃ المصابح، ج۲،ص۲۱)

(15) سنن أي داود، كتاب اللبس، باب ماجاء في القميص ، الحديث: ٣٠٢٧ م، ج٠١ من ٢١.

ومشكاة المصانح وكتاب اللباس والحديث: ٢٩ ٢٣٠ ج٢ م ٢٥٠٠

### تھیم المت کے مدنی پھول

(16) اسند مد مام محمر بن حنبل، مندالبھر بین، حدیث سمرة بن جندب، الحدیث: ۱۷۱۴، ۲۰۱۳، ۲۰۱۳.

### حکیم امامت کے مدنی پھول

۔اصیب بنے میب سے اگر طیب خبیث کا مقائل ہو تو ہمتی طال ہوتا ہے جے دب تعالٰی کا فران:"الا یَسْتَوِی ۔۔

صدیث ۱۵ : ابن ماجہ نے ابو داوورضی اللہ تعالٰی عند ہے روایت کی، کہ رسول اللہ تعالٰی ملیہ وسلم نے فرمایا: سب میں البیجے وہ کیڑے جنمیں پہن کرتم خداکی زیارت قبروں اور مسجدوں میں کرو، سپید جیں بینی سپید کیڑوں میں نماز پڑھنا اور مروے کفنا نا اچھا ہے۔ (17)

صدیث ۱۶: ترندی و ایو داود نے عبداللہ بن تخر و رضی اللہ تعالٰی عنبها ہے روایت کی، کہتے ہیں: ایک مخص سرخ کیڑے ہیں جاتے ہوئے گزرے اور انھوں نے حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ کالہ وسلّم ) کوسلام کمیا، حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ کالہ وسلّم ) کوسلام کمیا، حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ کالہ وسلّم ) نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ (18)

الخیبیٹ فی قالظیے ہے اور داس کے معنی ہوتے پندیدہ شرغا یا عقل یا طبخا یہاں اس بی آخری معنی میں ہے لینی سفید کوڑا پا کیزہ بھی ہے کہ ذرا سر دھبہ دور سے معلوم ہوجاتا ہے اور دھولیا جاتا ہے ، رگلین کپڑے کے داغ دھے نظر نہیں آتے ، نیز رکلین کپڑے کے دھونے میں رنگ دھل جانے کا خطرہ ہوتا ہے سفید کپڑے میں یہ خطرہ نہیں ، نیز سفید کپڑوا ہے پیدائش رنگ پر ہے رکلین کپڑے کا رنگ عارض ۔ اطبیب کے معنی میں ول پسند، جنتا حسن وزیبائش سفید کپڑے میں ہے آتا دوسرے میں نہیں۔ دہ جو دارد ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے سیاہ عمامہ عنی میں وزیبائش سفید کپڑے میں ہے آتا دوسرے میں نہیں ۔ وہ جو دارد ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے سیاہ عمامہ یا نہ حصالی والا جوڑا بہتا ہے ہوں ہی کپڑ ارتکلین ہو وہ سب بیان جواز کے لیے ہے بی فرمان عال بیان استخباب کے ایک مطلب عصوفیا ہو تھیں کپڑ ایہ ہوت کو تھیں اس کی گفتگو اور ملا تات فرشتوں سے لیے ۔ بعض طلب عصوفیا ہو تھیں کپڑ رہے کہ جا مردہ کو سفید کفن دینا بہتر ہے کہ اب اس کی گفتگو اور ملا تات فرشتوں سے اسے دولی ہے تو اپھے کپڑ دل میں ہونی جا ہے اچھے کپڑ سے سفید بین سے بیاں مرقات نے سفید رنگت پر بہت اعلی گفتگو کی ہے۔ اس میں جو دائی ہے تو اپھے کپڑ دل میں ہونی جا ہے اچھے کپڑ سے سفید بیں۔ یہاں مرقات نے سفید رنگت پر بہت اعلی گفتگو کی ہے۔ اس میا تھی ہے جا کہ اس کی اس کے کہ جا بھی کہر اس میں ہونی جا ہے اچھے کپڑ سے سفید بیں۔ یہاں مرقات نے سفید رنگت پر بہت اعلی گفتگو کی ہے۔ اس میں وہ کو اس کی ہے تھی کپڑ دل میں ہونی جا ہے ایکھے کپڑ سے سفید بیں۔ یہاں مراقا الدنائج شرح مشکو قالمیانے میں جا بھی ہیں ہی ہو ۔

(17) سنن ابن ، جه، كتاب النباس، إب البياض من الثياب، الحديث: ٣٥٦٨، جهم، ص٢٨١.

علیم الامت کے مدنی پھول

ا ۔ یعنی معجدوں میں نماز کے لیے سفید کپڑے پہن کرآ داور قبروں میں سفید گفن لے کرجاؤ کہ دب تعالی سفید ہاں بہند قرما تاہے ۔ مؤمن مرکز اللہ تعالٰی سے ملاقات کرتا ہے تو چاہیے کہ سفید گفن میں ملاقات کرسے۔ (مرقات) نیز مرتے ہی حضور کا دیدار بھی ہوتا ہے دوسر سے مسلمانوں کی ملاقات کرتے ہوئے ملہ قات مسلمانوں کی ملاقات کردید سے مسلم ہوئے میں ہوائی لیے گفن میں خوشیو ملتے ہیں کہ مدید کے دولہ سے مسلمتے ہوئے ملہ قات ہو۔ بعض لوگ شب کو دضو کر کے خوشیو آل کرسوتے ہیں کہ دیدار یا دخواب میں نصیب ہوتو اچھی حالت میں ہو۔

(مراة المتابيح شرح مشكوة المصابيح، ج٢ بص ٢٣٧)

(18) سنن الترندي، كمّاب الأدب، باب ماجاء في كراهية لبس المعصغر للرجال، الحديث: ٢٨١٦، جه، ص ٣٧٨. حكيم الأمت كي يحول

و فالعن مرخ كيونكه مخطط مرخ مردكو بلاكرابت جائز ہے، بير حضرت اس وقت تبيند بھى مرخ بينے تنے اور تميض بھى سرخ \_

حدیث کا: ابو دادو نے عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا ہے روایت کی، کہ اساء رضی اللہ تعالٰی عنہا باریک کیڑے پہن کرحضور (صلَّی اللہ تعالٰی علیہ قالم دسلّم) نے موتھ بھیر لیا اور یہ کرحضور (صلَّی اللہ تعالٰی علیہ قالم دسلّم) نے موتھ بھیر لیا اور یہ فرمایا: اے اساء! جب عورت بالغ ہوجائے تو اُس کے بدن کا کوئی حصہ دکھائی نہ دینا چاہیے، سوا موتھ اور ہتھیلیوں کے۔ (19)

٣ \_ اس صدیت کی بنا پربعش علماء نے مرد کے لیے سرخ کپڑے پہننا حرام فرمایا اس سے بیجی معلوم ہوا کہ ممناہ کرنے کی حالت میں ان ان سلام کے جواب کامستی نہیں ہوتا ، ویکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نددیا۔

سے طبرانی نے بروایت عمران ابن حصین روایت کی که فرمایا رسول الله علیه دسلم نے که مرخ رتک ہے بچو که بید شیطانی زینت ہے۔(مرقات)(مراۃ المناجح شرح مشکوٰۃ المصابح،ج۲،ص ۱۹۸)

(19) سنن أي داود، كمّاب الله س، باب ليها تبدى المرأة من زيدتها، الحديث: ١٠٣ م،ج ٢٩٩٥.

### حكيم الامت كي مدنى پيول

ا بعضرت اساو حضور صلی ، مندعلیه وسلم کی سانی ہیں مینی عائشہ صدیقہ کی بہن ، حضرت ابو بحر صدیق وضی اللہ عند کی ص جزادی ہیں، یہ واقعہ پردہ فرض ہونے نے پہلے کا ہے۔ (مرقات)

۲۔ ن کی قمیض بھی باریک کپڑے کئی جس سے ہاز و وغیرہ نظر آتے تھے اور دویٹہ بھی باریک تھا جس سے سرکے ہال چک رہے شخے۔ معلوم ہو، کداس ز ، ندیس بھی باریک کپڑے ایجاد ہو چکے تخے اب تو بہت تل برا حال ہے۔

ساب بید مند پھیرلینا یا تو اظہار ناراضی کے لیے تھا یا نگاہ پاک کی حفاظت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ دملم نزول احکام سے پہلے بھی احکام پر عامل ہتھے۔

۳ ال طرح كه قریب بلوغ بوجائے مرابط بمرابط بونے كاعمر تر مختلف بين بيشدرست الزكياں جلد اور كزور الزكياں وير سے اس حدكو پنچتی بایں اس سيے لڑكی کے بلوغ كرعمر نو برس سے بيندرو برس تك كی عمر ہے اور لڑ کے کے ليے بارہ برس سے بندرہ برس تك جيسی تندری و صحت دیسے بی بیوغ نے خيال رہے كرميض کے معنی بایں حیض گراس سے مراد ہے بلوغ كيونكه لڑكى كا بلوغ اكثر س سے فاہر بوتا ہے اگر چه زيرنا ف بال ، درمس بھی بلوغ كى علامت ہے بيتان كا ابھاراس كی خاص علامت نہيں۔

۵ ۔ اس سے دومسکے معلوم ہوئے: ایک میہ کہ اگر باریک کپڑے بی ہے جسم نظر آرہا ہوتو وہ نظے جسم کے علم میں ہے اس کو پہن کر نماز نہ ہوگی۔ دوسرے یہ کہ عورت کے ہاتھ کلائیول تک اور چیرہ ستر نہیں گر اب اجنی کو اس کا دیکھنا حرام ہے، بیفر مان عالی پروہ فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ (مراق المناجع شرح مشکوق المصافع، جام میں ۲۱۷)

### عورت كاباريك لباس بهننا

یعنی عورت کا ایس باریک لبس پہننا جس سے اس کی جلد کی رنگت یا اعضاء کی بناوث جھلکتی ہو

# 

صدیث ۱۸ تام مالک علقمہ بن الی علقمہ سے وہ اپنی بال سے روایت کرتے تی، کد حفصہ بنت عبدالرحمن حصرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا کے پاس باریک وویٹا اوڑھ کر آئی، مضرت عائشہ نے ان کا دوپٹا ہی ڈویا اور موٹا دوپٹا دے ویا۔ (20)

( منح ابن حبان ، كمّاب الحضر والا باحة ، باب المنعن ، الحديث : ٥٤٢٣ ، م ٥٠٢)

سر کارلید قرار، شانع روزشار صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے ارشاد قربایا : مسیں نے جہنم مسی جمانکا تو دیکھا جہنم والول میں زیادہ جہنمی تعداد عورتوں کی ہے۔ (صحیح البخاری، کتاب بدہ اکنتی، باب ماجاء فی صفة الَجنة ۔۔۔۔۔الِخ ،الحدیث: ۱۳۲۱، ۱۳۳۹، ۲۲۳) (20) الموطاللام مالک، کتاب اللہاس، باب ما یکرہ للنسا دلبسہ من الثیاب،الحدیث: ۱۳۵۱، جم برمی،۱۴۰۰

### تھیم الامت کے مدنی بھول

ا بین عقد ابن قیس نمیں بڑکہ معرت عبداللہ این مسعود کے خاص ماتھیوں میں سے ہیں بلکہ علقہ بین ابوعاتمہ ہیں،ان کے باپ کا نام بدال ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کے آزاد کردہ غلام، کئیت ابوعاتمہ، آپ تو دمجی تابعی ہیں اور ان کے والد ابوعاتم کی بی باں کا نام معلوم نہ ہوں کا سے بیم بیرالرحمن ابن ابو بکر صدیق ہیں اور مید خضہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی بیمتی ہیں اور منذراین زبیر ابن عوام کی بیوی۔ سے بیمنی اس دو پٹر کو چھاڈ کر دورومال بناوی تا کہ اوڑھنے کے قائل ندر ہے رومال کے کام آوے بدا اس پر بیا احتراض نہیں کہ آپ نے سال ضائع کیوں فرماویا۔

س پیہ ہے علی تبلیخ اور بچیول کی صحیح تربیت وتعلیم۔اس دو پیشہ سے سر کے بال جمک رہے ہتے ستر عاصل نہ تھا اس لیے بیٹل فر مایا۔ (مراة المناجع شرح مشکوٰۃ المصابح، ج۲ بم ۲۲۰) ہے سے صدیث ۱۹: ترمذی نے ابن عمرضی اللہ تعالٰی عنہما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلَّی املہ تعالٰی عدیہ وسلّم باندھتے تو دونوں شانوں کے درمیان شملہ لاکائے۔(21)

(21) سنن لترمذي ، كتاب اللباس ، باب في سدل العمامة بين التفين ، الحديث: ٣٨١م. ٣٨٠م.

### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا یعنی نمامہ شریف کا کنارہ مبارکہ بینے فاری میں شملہ اور عربی میں عذبہ کہتے ہیں نصف پیٹے تک ہوتا تھا ور دولوں کندھوں کے درمین انکا رہتا تھا خواہ پیٹے پریاسینہ پر تکرسینہ پر ہونا افضل ہے یعنی سامنے۔(مرقات ولمعات)(مراۃ المناجج شرح مشکلوۃ المعائ عمامہ شریف کے فضائل

بیارے بھ نیوا عُمَنَا آپیلے تو ، تی ہی بات کافی ہے کہ مار شریف می اکرم، شغیج مُعَظَم صلّی اللہُ تَعَالُی عَلَیه ڈالہ دِسْلَم کی عُلْت ہے اگر چہ ہی مہ شریف کی نصیبت میں کثیر احادیث وَارد ہیں آپ کی ترغیب و تُحریص کے لئے ''حضور نے سبز عمامہ بھی با عُدھا'' کے 23 حرد ف کی نسبت سے عمامہ شریف کے فضائل پر مشتل 23 روایات ورج ذیل ہیں:

حضرت سیّدنا عبدالله بن عمر زهبی الله تعالی عُنبُما کے پاس ایک فخص آیا اور سوال کیا: ''اے ابوعبدالرحن کیا عمد ہاندھنا سنّت ہے؟'' آپ نے فرمایا: ہاں (سنّت ہے )۔ (عمدۃ القاری، کتاب اللباس، باب العمائم، ۱۵/۲۲

### بردبار بننے کا آسان عمل

حضرت سیّدنا این عماس زهی الله یکی عَنَهما روایت قرمات بین :رسول الله سَمَانی عَلَیهِ قالِم وَسَمَّم نِه فرمایا : اِعْتَمُو افَوْ وَاوَلَمْا لِعِنَ عمامه باندهوتمهارا جِنْم بِرْ صِح گا\_ (مَجْم کبیر،عبدالله بن العباس ، ۱۲ /۱۵ مدیث : ۱۲۹۳۱) یک روایت سیّدنا اُس مه بن نمیر زهِی اللهٔ تَعَالٰی عَنْه سے بھی مروی ہے۔

( كنز العمال، كماب المعيشة والعادات، فرع في العمائم، الجز: ١٥١٥ / ١٣٣١، حديث: ١٢٤، ١٨

حضرت علامه عبداره وف مناوی عَلَیه زحمَنهٔ الله القّهِ ی اس صدیث پاک کے تحت فرمات الله ؛ (عمامه با ندهو) تمها راحلم بژه هے گا اور تمهار سینه کشره وه به وگا کیونکه ظاہری وضع قطع کا اچھا ہوتا انسان کو تنجیدہ اور باوقار بنا دیتا ہے نیز غصے ، حذباتی بن اور خسیس حرکات سے بچا تا ہے۔ (فیض القدیم ، حرف البح قاء ، تحت الحدیث : ۱۳۲۲)

### جلم ایک ب بہا دولت

 معنرت سيّدنا أسامه بن تُمير رَفِي اللّه لَعَالَى عَنْه مِهِ مِوْعِ عَارِدايت ہے: وَاعْتَهُوا تَعلِيمُوا لِينْ مَامِ باندهو بُرد بار ہوجا و شے۔ (الدعامة في احکام سنة العمامة بص ١٠ المخضر إ

### عمامه شريف حسن وجمال كا ذريعه

حضرت عدامہ شہاب الدین محر الکا بیشی علیہ رحمت اللہ المقوی روایت تقل فرہائے ہیں: تَعْقِیمُوا قَرْدَادُوا جَمَّالُ بِین عماسے با ندھوا تمہار سے حسن و جمال میں اضافہ ہوگا۔ (الب المب الساوی والاربون ٹی اکاقی وصفاتهم النے، ۴ / ۵۲)

ہمارے بھائیو! واقعی عمامہ شریف باعرصے سے حسن و جمال میں اضافہ ہوجا تا ہے جیسا کہ حضرت سیّدنا عبداللہ بن بُرید و اسلّمی رفین اللہ تعکٰی عُنہ سے روایت ہے کہ ایک رات حضرت سیّرنا عمر قاروق رفین اللہ تکا کی عُنہ ایک گھر کے قریب ہے گزرے تو ایک عورت نے اشعار میں ایک مختص (فعر بن تجاج جس کا تعلق بن کنائم سے تھا) کا ذکر کیا ،جو کہ بہت حسین وجیل تھے۔ آپ نے جبنی اسے در بار میں طلب افرائے محفورت بالول اور حسین چرے والاحمن تھا۔ آپ نے اے بال کٹوانے کا تھم فر با یا اس نے کٹوا دیئے عگر اس کی چیشائی کھل خرایا ،ہو کہ باعث اور حسین تجرب والاحمن تھا۔ آپ نے اے بمار شریف باعرہ کا تھم فر با یا اس نے کٹوا دیئے عگر اس کی چیشائی کھل جانے کے باعث اور حسین تجرب المار آپ نے اے بار خراجا ہاں سے دیا ہو جائے کا اس نے عمامہ با ندھا تو اس کے حسن میں اور اضافہ ہو گیا بالا ترق کے اے بار جبی والد القور کی تو تھی اللہ القور کی قبل فرمائے اس کے حسن میں اور اضافہ ہو گیا بالا ترق کو اللہ والی عرب اللہ القور کو اللہ تعالی فرمائے میں کہ اس کے حسن میں اللہ القور کو اللہ تعلی فرمائے اس کے حسین وجس نظر آپ کے اللہ القور کو اللہ تعمامہ بار بار کہ اس کے میں جو اللہ بیا ہو کہ اللہ بیا ہو کہ تھران الناس اور المؤمنین دھیں تو جس نظر آپ کی اللہ تعالی فرمائے جب محامہ شریف باعد صورت اللہ بار المؤمنین وجس نظر آپ کی اللہ تعالی وصفہ میں اللہ تعلی فرم المؤمنین وجس نظر آپ کس وصفہ کو اللہ بیا ہو کہ قال المؤمنین وجس نظر اس وصفہ کی اس کے حسین وجس نظر اس وصفہ کو اس کے کہ کا اس کے حسین وجس نظر اس وصفہ کو اس کے کہ کو حسین وجس نظر اس وصفہ کو اس کے کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کی کو کہ کی کے کہ کو کہ کا کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو

عماعتاج بي

اميرالمؤمنين معزت سيّدنا على المرتضى كرَّمُ اللهُ تَعَالَى وَتُحَدُّ الكَرِيمِ بدوايت بكدرسول النُمَثَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَالدَّمَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَالدَّمَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَالدَّمَّ اللهُ عَالَى عَلَيهِ اللهُ اللهُ عَلَيهِ وَالدَّمَّ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَيهِ وَالدَّمَّ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَ اللهُ ا

حضرت علامہ عبد الرم وف مناوی علَيه وتعنه الله المقوى الى حديث باك كى شرح بيل فرماتے جي : عماموں كوتائ الل سنے فرما يا كه الله مع عزت، خوبصورتی ، جيبت اور وقار ہے، جيسا كه بادشا يول كے تائ انبيل دومروں سے ممتاذ كر ديتے جيل (اى طرح عمامہ مجى عام لوگوں ہے ممتاز كر ديتا ہے ) \_ (فيض القدير ، حرف العين ، ٣ / ١٥٥ ، تحت الحديث: ٥٤٢٣)

حفزت سيّدنا ابن عبس رقبى اللهُ تَعَالَى عَنُبُها فرمات إلى كدرسول الله شَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ قاله وَتَلَم في حفزت سيّدنا على كرّم اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ قاله وَتَلَم في اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ قاله وَتَلَم في من ركعا تفاوه بإندها توفرها يه: استطى! " ثماسة عرب كتاج بين يه" ( كنز العمال، كتاب المعيشة والعادات، آواب العم ، الجز: ١٥ ، ٨ / ٢٠٥ ، حديث: ١٩٠٥ م مخفراً

### ع ہے مسلمانوں کے تاج ہیں۔

ا میر المؤمنین حضرت سیّدناعلی المرتضی گڑئے اللہ تعَالٰی وَجُعَدُ اللّرِیم سے روایت ہے کہ رسول اندُّصَلَّی اللہُ تَعَالٰی علّیہ قالہ وَسَلَّم نے فرہ یا: معجدول میں بغیر عمامے اور عمامے باعدہ کرآیا کرواس لئے کہ عمامے مسلمانوں کے تاج ہیں۔

( كنزالعمال، كماب المعيشة والعادات، فرع في العمائم، الجز: ١٥١ ٨ / ١٣٣، عديث: ١١٣٥)

حضرت علامہ عبد الره وف مناوی علکیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں: اس عدیت پاک کا مطلب ہے کہ جس طرح ممکن ہوم ہیں آئ چاہے ٹولی پہن کر یا سربند اور عمامہ شریف بائد ہ کر اور (عمامہ تہ ہونے کی وجہ سے) جعداور جماعت کو ہرگز ترک نہ کرور مزید فرہ تے ہیں کہ' ایک اور روایت میں ہے (عمامہ) مسلمانوں کی نشانی اور علامت ہیں لیعن جیے تاج باوشاہوں کی نشانی ہوتے ہیں اس طرح علامہ مسلم نوں کی نشانی ہیں۔ (قیض القدیر ، حرف المحمور قرہ المحمور قرہ المحمور تا الحدیث ، مسلم نوں کی نشانی ہیں۔ (قیض القدیر ، حرف المحمور قرہ المحمور قرہ المحمور قرب الحدیث ، مسلم نوں کی نشانی ہیں۔ (قیض القدیر ، حرف المحمور قرہ المحمور قرب الحدیث ، مسلم نوں کی نشانی ہیں۔ (قیض القدیر ، حرف المحمور قرہ المحمور قرب المحمور

بیارے بعد تیواس حدیث پاک سے بیر بھی معلوم ہوا کہ تماہے ند صرف عربوں کے تاج بیں بلکہ تمام مل نوں کے تاج بیں لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ان (عماموں) میں اپنی عزت وآبرہ مجھیں اور ان پر مُذَا وَمَت ( نَبِیْتِکی ) اختیار کریں۔

#### تونی اور عمامه

حضرت سيّدنا رُكاندرَ فِي اللهُ تَعَ لَى عَنْد من دوايت ب كدفضور فلكى اللهُ تَعَالَى عَلَيه قاله وَسَلَّم في فرايا: اَلْجِهَامَةُ عَلَى القَلْنُسُوةِ
فَصْلُ مَّا اَبَيْنَ مَا وَبَيْنَ اللهُ فَي كِينَ يُعْظَى يَوْهَ القِيّامَةِ بِكُلِّ كَوْرَةٍ يُتَوَرُهَا عَلَى رَأْسِه نُوراً يَعِي لُولِي برعمامه باندهنا
مارے ادر مشركين كے درميان إمّيازى علامت ب، عامه باندهن والے (مسلمان) كوائي سر پر بانده جان و لے ہر في ك

( كنز العمال، كماب المعيشة والعادات، فرع في العمائم، الجز: ۴۲/۸،۱۵، ۳۲/۸ مديث: ۴۱۲۲)

حضرت علامہ عبد اس وف مناوی علَیہ وَحمدَة اللهِ القوی اس صدیث پاک کی شرح بیل فرماتے ہیں کہ کامرٹو پی پر باندھ جائے یا صرف سر پر، علامے کی سنت اوا ہوج سے گی اگر چیافضل ٹوپی پر بی ہے۔ اس بات کا بھی خیال دہے کہ تماہے کی لمبائی اور چوڑ ائی بیس اپنے زمانے ہے اورعلانے کے عمامہ پہننے والے لوگول کا خیال کرے کیونکہ ٹرف و عادت سے زیادہ (بڑا عمامہ) با ندھنا مکروہ ہے۔

( فيض القدير ، حرف أهين ، ٣ / ٥١٥ ، تحت الحديث: ٥٧٢٥

پیارے بعائیو! بغیرٹو پی کے ممامہ شریق باعد منامجی جائز ہے اور یہ جارے پیارے آتاضی اللہ تعالی منید اللہ وسم سے تابت نجى ہے جبیا كەحفرت سيّدنا ابن عباس رَفِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بيانِ فرماتے ہيں: كَانَ يَلْبَسُ القَلَائِس تَعتَ العَمَائِمِ وَبِغَيْرٍ الْعَهَائِيمِ وَيَلْبَسُ الْعَهَائِم بِغَيْرِ الْقَلَانِيسِ فِينَ رسول اللهُ سَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ كَالْمِ وَتَلَم مُمامة شريف ك يَجِوُولِي بِهِنْ يَصْحَاور مُمامة کے بغیر ٹو بی اور ٹو پی کے بغیر تمامہ شریف بھی پہنتے ہتھے۔ ( کنز العمال، کتاب الشمائل، شم الاقوال، الجز: ۷، ۳۲/۳، حدیث: ۸۲۸۲، تاريخ المبيس في احوال النس نفيس، الفصل الاول في المتفرقات، دامالباسد د ثيابه دمتاعه عليه السلام، ٢ / ١٩٠) اى طرح خاتم النحتة ثبين، حضرت علّامه شيخ مبذ الحقّ مُحَدِّث وبلوى علَيه رَحمَةُ اللهِ الْقُوِى فرمات بيں: آل حَضرَ ت مثلّى اللهُ علَيهِ وَاله وَسَلَّم مَاه

يمنامئه بعل وميئيو هبيد و گاه با گلاه و گاه گلاه به بيمنامه يعني سركار مدين شكى الله تعالى عليه فاله دستكم بعض او قات بغير تو بي يح عمامه شريف باندھ لیا کرتے ، بھی ٹوٹی پر عمامہ مہارک باندھتے تو بھی بھارصرف ٹوٹی بھی زیب مرفر مالیا کرتے ہتھے۔ (شرح سنراسعا دۃ ،ص ۲ سس) پیارے بھائیوا یا در کھنے اگر چیٹو پی کے بغیر عمامہ ہاندھنا بھی جائز ہے لیکن ٹوپی پرعمامہ شریف یا ندھنا الفنل ہے جیسا کہ حضرت علّامہ من وی عَلَيه رَحِمَة اللهِ القَوى في الله المائي هيد

ماے کے ہر پیج پر نیکی

معفرت سيّدنا معاذ رقبي الله تعالى عند سے روايت بے كه مضور ملّى الله تعالى عليه فاله وَتلّم في مايا: عمام عرب كے تاج بي توعم مه با ندهوتمهاری بردباری ( توت برداشت) میں اضافہ ہوگا اور جو تمامہ باعد ھے اسے ہر نیج کے بدے ایک نیک عطا ہوگی ،ور جب ( دوبارہ بہننے کے ارادے سے ) اتارے تو ہر چے کھولنے پر ایک گناہ منادیا جائے۔

( كنز العمال، كتاب المعيشة والعادات فرع في العمائم، الجز: ٥٠،٥٠ / ٣٣٠ ، حديث ١٣٨١، ٣ مختفر i

میرے آتا اعلیٰ حضرت ، اہام اہلِ سنّت ، شاہ احمد رضا خان علّیہ رَحمتُ الرَّحمٰن اس روایت کو یوں نَفْل فریائے ہیں : تم ہے ترب ہے تاج ہیں تو عمامه باندحوتمها راد قار بڑھے گا اور جو عمامه باعد ھے اس کے لئے ہر بیچ پر ایک نیکی ہے اور جب (بله ضرورت یا ترک کے تصدیر) تارے تو ہرا تارینے پرایک خطاہے یا جب (بصر ورت بلا قصدِ ترک بلکہ باارادہ معاووت اتارے تو ہر چھے اتارنے پر ایک من ہ اترے۔ رونوں معن ممتل تل-والله تعالى اعلم والحديث اشد ضعفاً فيه ثلثة متركون متهبون عمرو بن الحصين عن الي علاثة عن ثوير (نآويٰ رضويه، ۲/۲۱۳)

### عماسے ترک کر دینے کا نقصان

حضرت سيدنا عمران بن خصين رقين الله تعَالَى عُنه مدوايت بي كدرسول الله تعالى عليه قالدوسم فرمات بي : العمة أيشر م

## المرح بهاد شور بعت (صرفان من المراز ا

وَقَارٌ لِلهُومِن وَعِزْ لِلغَوْبِ فَإِذَّا وَضَعَتِ العَرْبُ عَلَمُهَا وَضَعَت عِزَّها "نَ للك مُهُ (ن سوق. ١٠٠ سون عن المعتمين عن المعتمد عن

( كنزالعمال، كماب المعيشة والعادات، فرع في العمائم، الجز: ١٥١، ٨ ١٣٣١، حديث: ٩ ١١١١١م

حفرت سيّدنا ابن عباس رقينَ الله تعَالَى عَنَهُمَا مع دوايت ب: رسول الله تعَالَى عليه فاله وَمَنَّم في ارثا وفر ما يا: ألحقه أيْده يتيها في الله تعالى عليه فاله وَمَنَّم في ارثا وفر ما يا: ألحقه أيْده يتبيها في الله تعالى عليه فاله وَمَنْ عباس الحقوب في الله تعرب وه ( يعنى عرب ) عمام الاوي مع تو الله توب وه ( يعنى عرب ) عمام الاوي مع تو الله تعرب في الله تعالى الله تعرب عباس الل

حضرت على مدعبد الره وف مناوى علَيه رَحمَة الله الله كال حديث بإك كتحت فرات جين: " مُعَامول كوتاج اس لَيَ فره يا بكه يدتاج كديرتاج المحام على منام إلى أن على التدير وحرف العين من ما 00، تحت الحديث : ٥٤٢٣)

بیارے بی سُوا یقینا عمامہ شریف ایس عزت، مرتب اور شان والی چیزے کہ جو شخص عمامہ شریف کی پابندی کرتا ہے وہ بھی عزت، مرتبے اور شان ورا ہوجا تا ہے، کیونکہ کی کرمیم سنگی اللہ تعالٰی علّیہ فالہ وَسَلَّم نے اے عربوں اور مسلمانوں کا تاج فر ہایا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے تاجوں (عماموں) کی تفاظت کے لئے انہیں نمر پر سجانا چاہئے۔

حضرت سيّد تا خالد بن مُعدُ ان علَيه رَحْمَة الزّحمٰن مرسلاً روايت فرمات جي كدرسول اللهُ شَعَالُى علَيه قالد وَمَنْ مد ق كي مح كرز كرية على الله تعالَى علَيه قالد وَمَنَّهُ مد ق كي مح كرز كرد ورفي الله تعالَى الله تعالَى المحميد قبلكُمْ يعن عامد المحرورية المعرورية المحرورية المحرورية

(شعب الايمان، باب في المؤامس الخ بصل في العمائم، ٥/٢١١، حديث: ٦٢٦١)

عمامه باندھنے کی ترغیب

حضرت سندنا عُباده بن صابت رض الشرّ تعالَى عَدْ فرائ إلى مَن اللهُ تعالَى علَيه فالدوّ مَنَّم في العَدَافِيهِ فاللهُ تعالَى علَيه فالدوّ مَن اللهُ تعالَى علَيه فالدوّ مَن اللهُ تعالَى علَيه فالدوّ مَن الله تعالَى على الله تعلَى على الله تعلى الله الله تعلى الله الله الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله الله الله الله الله الله تعلى الله تعلى الله الله تعلى الله تعلى

# المسوع بسهاد سويعت (مر الاردام) المالا المال

حديث • ٣: نيبق من عنه الإيمان مين عباده بن صامت رنسي الله تعالى عنه بينه وايت كي كهرسول التعسي

### عمامه مسلمانوں اورغیرمسلموں میں فرق کرنے والا

معزسته سيّد ناعلى الرئفس كرَّامُ اللهُ تعَالَى وجُعَهُ الكرِيم سے روايت ہے كه رسول النه شكى اللهُ تعالى عليه فال وسلم بيتے ندير حُم كے دان مير ب مر پر عمام با عدها اور اس كا شمله ميري پشت پر افكا و يا اور فر مايا: إنّ الله أَمَدَّ فِي يُؤَمِّر بَدُو وَحُدَوْنٍ بِمَدَ لَيْكُو يَعْتَمُّونَ هَنِيهِ لَعِمَّةً وَقَالَ إِنَّ الْعِمَامَةَ حَاجِزَةً بَانِ الْكُفْرِ وَالْايْمَان يَعَىٰ بِيَنْ اللّهُ مَرْ وَجَلَّ نَهُ مِرَاور حَيْن كِون مِيرِي مِدفر مِنْ السّارِين اللهُ عَلَى اللهُ مَرْ وَجَلَّ فَي مِراور حَيْن كِون مِيرِي مِدفر مِنْ السّارِين سے جو بی مماے با عصصے ہوئے متھ، بے شک ممامہ كفرو ايمان كے درميان فرق كرنے والا ہے۔ (سنن الكبرى للبيعى، كماب إسبل والرمى، باب التحريف على الرمي، ١٠ / ٢٣٠، حديث: ١٩٢٣، مندطياكى، احاديث على بن افي طالب، ص ٢٣٠، حديث: ١٥٠٠)

متنی بدر میں دستار فرشتوں کے سروں پر باندھے ہوئے آئے تھے مدد کا رعمامہ

حضرت سيدنا عمر فاروق اعظم رقيى الله تعالى عند سے روايت ہے كدي كريم ، رووف رجيم سلى الدة تعالى عليه فالد وتعلم في ارشاوفر ، يا: رّ آیٹ اکٹر من رآیٹ مین الملائے گنے مُتَعَیّب ان میں نے جن فرشتوں کو دیکھا ہے ان میں اکثر عاموں والے تھے۔ یہی روایت حضرت سید مناعا تشرصد بقد دهی الله تعالی عنبا سے بھی مردی ہے۔

( تاريخ ابن عساكر، ۲۲/۸۱/۲۴، كنز العمال، كماب الفضائل، الباب الرابع في القبائل وذكر بهم الخ الجز: ۲۰۱۲/۲۰۱۳، حديث: ۳۳۸۸۸) حضرت سيّدنا عبدُ الاعلى بن عَدِى رقبى اللهُ تَعَالَى عَند مدوايت بكري بإك، صاحب اولاك مَنلَى اللهُ تَعَالى عنب قاله وَتَنم في حضرت سيّدناعى الرتضى كرَّمُ اللهُ تَعَالَى وَتُحَقّهُ اللّرِيم كو بلاكرآب كرم برعمامة شريف باعدها جس كا شمله آپ كى چينه برتھ كامر فر، يا: هنگانا فَاعِتَهُوا! فَإِنَّ العِهَامَةَ سِيهَاالاسلامِ وَهِي حَاجِزَةٌ يَنْنَ الْمُسْلِعِينَ وَالْمُشْرِكِينَ لِين مُمامِ اس طرح بإندهو! ب عَك عمامه اسلام کی علامت ( یعنی نشانی ) ہے اور بیسلمانوں اور مشرکوں میں فرق کرنے والا ہے۔

( كنزالعمال، كتاب المعيشة والعادات رآ داب العمم ، الجز: ١٥١ / ٥٥ / ٥٠ مديث: ٩٠ ١٩ س

حضرت علامه عبد الره وف منادی علّیه رّحمّهٔ اللیه القوی روایت نقل فرماتے جیں کد تماہے مسلماتوں اور کافروں کے درمنیان ، متریز زی علامت بيه - ( كنوز الحقائق مرف العين ، ا / • • ٧م ، مديث : ٩ - ٩٩س)

حضرت سنیدناعلی گڑم الدر تَعَالٰی وَجُحَدُ الكرِ بِم ہے روایت ہے کہ رسول الله شکلی الله تَعَالٰی علیہ فالہ وَسلّم نے عما ہے کی طرف اش رہ کر کے فرمایا: فرشتول کے تاج ایسے ہی ہوتے ہیں۔

( كنز العمال، كماب المعيشة والعادات، آ داب العمم .. لجز: ١٥٠ ٨ / ٢٠٥ مديث: ١٩٠٧ م

### عمامه باندهنا فيطرت ب

حضرت سيّدنا رُكاندرَهِي اللهُ تَعَالَى عَنْد ب روايت ب كدرسول الله صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيه وَالدؤسَلْم فروت بين ميري من من بميشه ب

# المراس مين المراس المرا

القد تعالی علیہ وسلم نے فر مایا کہ کمامہ با تدهمنا اختیار کروکہ بیفرشتوں کا نشان ہے اور اس کو پیٹیے نے الو۔ (22)

فِطرت پردے کی جب تک دوٹو بیوں پر محامے باعر میں مے۔

( كنز العمال، كمّاب المعيشة والعادات وفرع في العمائم والجز: ١٥١٨ / ١٣٣١، مديث: ١٣١٠٠)

حفزت علامه مُناً على قارى علَيه رَحمَةَ اللهِ الهَارِى ابكِ روايت كَتَحت فرماتِ إلى: فِطرت البِي قديم سنّت كو كتبت إلى كه جيه تمام انهياء كرام عليهم السُلَامة به فقيار كيابهواورتمام شريعتول بين ال پرهمل كيا حميابو، حوياوه البي طبعي چيز ہے كدسب كى پيدائش اى پر بوئى ہے۔ (مرقاة المفاتح، كتاب الله الترجل، ۱۸/۸، تحت الحديث: ۲۰۸۸م

عمامہ باعثِ عرّت

من مندان عليه الرحمة الرحمة الرحمة الرحمة الرحمة الرحمة الرحمة الرحمة المرادة المنظمة الله تعالى عليه قاله وتمكم في ارتفاد فرمايا : إن الله تعالى اكترة هذي الرحمة المراحمة المراحمة والمراحمة والمرحمة والمرحمة والمراحمة والمرحمة والمراحمة والمراحمة والمرحمة والمراحمة والمراحمة والمراحم

( كنزالهمال، كماب المعيشة والعادات، قرزع في العمائم، الجز: ١٥١٥ / ١٣٣، حديث: ١٣٤ ٣ مخفرا

### شيطين عمام بيس باند صق

حضرت سيّدنا، م طال الدين سيوطى علَيه رَحمَة الله العَوى حديث بإك نقل فرمات بين: رسول النُدَ من اللهُ تَعَالَى علَيه قالدوّ بنكم في ارشاد فرما يا: تَحَدَّهُ وا فَإِنَّ الشَّيهَ أَطِينَ لاَ نَتَعَعَدُ عَلَيْ مِمَا عِي عِراء بِعَمَك شياطين مُمَا عِين فرما يا: تَحَدَّهُ وا فَإِنَّ الشَّيهَ أَطِينَ لاَ نَتَعَعَدُ عَلَيْ عَمَا عِي عِمو! بِ عَمَك شياطين مُمَا عين

(لباب الحديث، الباب الثَّاني عشر في فض كل العمائم ، ص ٢١)

حضرت سيّدنا أكاندر في الله تَعَالَى عَند فرمات بين: بين بين في رسول الله مَعَالَى علَيه فالدوّ مَثَمَ كوفرمات سنا: فَوَقَى مَنابَيْهُ لَمَنَا وَبَدُنَى اللهُ مَعَالُى علَيه فالدوّ مَنْ اللهُ مَعَالُى علَيه فالدوّ مَنْ اللهُ مَعَالُى علَيه فالدوّ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ ا

(ابوداؤد، كمّاب اللباس، باب في العمائم، ١٠ /٢٥، صديث: ٢٥٠٨)

(22) شعب الديمان، باب في الملابس، فصل في العمائم، الحديث: ١٢٦٢، ٥٥،٥٠ ١٤١١.

### حكيم الامت كمدنى يعول

ا ہے ہمیشہ یا نماز کے دفت تمامہ یا ندھا کرد عمامہ کے ساتھ ایک نماز یغیر تمامہ کی ستر نمازوں سے افضل ہے گری مدسنت کے مطابق چ ہے۔ کہ و پی پر باندھا جائے مع شملہ کے ہو، عام دنوں میں سمات ہاتھ ہوجو جمعہ کی نماز میں بارہ ہاتھ، شملہ آدھی پیٹھ تک ہوسفیہ ہو یا سیاہ گرسرخ رنگ کا نہ ہو۔ تمامہ کے تفصیل مسائل عالمگیری وغیرہ میں ملاحظہ کرو۔

س یا تو فرشتے رحمت کے نوری عمامہ با تدھتے ہیں جو ان کا شان کے لائق ہے یا جب شکل انسانی میں آتے ہیں تو عمامہ با ندھ کر آتے ہیں۔ چانچہ بدر میں جب غاز ہوں کی امداد کے لیے آئے تو عمامہ باعدھتے تھے قر آن کریم فرما تا ہے: " یُمْدِیدُ کُمُدُ رَبُّکُمُدُ بِخَمْسَةِ الْفِ بین ۔ چانچہ بدر میں جب غاز ہوں کی امداد کے لیے آئے تو عمامہ باعدھتے تھے قر آن کریم فرما تا ہے: " یُمُدِیدُ کُمُدُ رَبُّکُمُ بِخَمْسَةِ الْفِ بین ۔ چان کی نشانیاں عمامے تھے، ان کے رنگ زرد تھے، شلے کندھوں پر پڑے تھے۔ (مرتات) ۔ اس

المرح بهار شویتعت (حدثانزونم)

عدیث ۲۱: ترمذی نے رکانہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہ حضور (صلّی اللہ تعالٰی عیہ والہ وسلّم) نے فرما یا کہ ہمارے اور مشرکین کے مابین میفرق ہے کہ ہمارے ممارٹو بیوں پر ہوتے ہیں۔(23)
عدیث ۲۲: ترمذی نے عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا سے روایت کی، کہتی ہیں :حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ والہ وسلّم)
نے مجھ سے یہ فرما یا؛ عائشہ! اگرتم مجھ سے ملتا چاہتی ہوتو دنیا سے استے ہی پریس کروجتنا سوار کے پاس توشہ ہوتا ہے اور مال داروں کے پاس بیشنے سے بچواور کیڑے کو برانا نہ مجھو، جب تک پیوند نہ لگالو۔(24)

سے حضور صلی املاء علیہ وسلم شملہ پشت کے پیچے انکاتے ہے جم ی دائن جانب سینہ پرجی ہوتا تھا، دونوں طریقے سنت ہیں۔

. (مراة المناجع شرح مشكوة المصابع ،ج٢ بس٢١٧)

(23) سنن الترذي بكتاب اللباس، باب العمائم على القلالس، الحديث: الا 121، ج موم 400. حكيم المامت كي مدنى مجول

ا \_ آپ رکانہ ابن عبدیز بیر ابن اہم ابن عبد الطلب ہیں، قریشی ہاتھی ہیں، بڑے محدث بڑے شجاع محانی ہیں، خلد نت عثانی میں وقات یائی۔

(24) الرجع السابق، باب ماجاء في ترقيع الثوب، الحديث: ١٥٨٥، جمام ٢٠٠٠م

### علیم الامت کے مدنی پھول

ار دنیا و آخرت میں انجھی طرح بلنا کائل طور پرمیرے ساتھ رہنا جس کی وجہ سے بہت ٹوش رہوں تو بیٹل کرنا۔

الی این تھوڑی دنیا پر قناعت کرو بھیے مسافر راستہ طے کرتے ہوئے تھوڑا سابان رکھتا ہے بہت سابان کو بوجھ اور و بال سجعتا ہے۔

الی بیٹی خود تو مالدار بننے کی کوشش کرنا بہت دور ہے مالداروں کی محبت ہے بھی پر ہیز کرو مالداروں ہے فاقل اور متنکبر ، لدار مراد ہیں یا وہ صورت مراد ہے جب مالداروں کے پاس بیٹے ہے تاشکری کا جذبہ پیدا ہو کہ بیتو اتنا پڑا مالدار ہے جس غریب ہوں ، ورز دھزت سیمان وہ صورت مراد ہے جب مالداروں کے پاس بیٹے ہے تاشکری کا جذبہ پیدا ہو کہ بیتو اتنا پڑا مالدار ہے جس غریب ہوں ، ورز دھزت سیمان علیہ السلام دھزت عثمان غنی اور امام اعظم ابو حقیقہ بڑے ودلت مند تھے آئی حجبت کیمیا تھی۔

ایس انسانی قناعت کی تعلیم سے کہ پوند والے کیڑے ہے بہنے بیس عاد نہ ہو حضرت انس فرماتے ہیں کہ بیس نے حضرت عررضی اللہ عنہ کو

س بیدانتهائی قناعت کی تعلیم ہے کہ پیوند والے کپڑے پہننے میں عار نہ ہو۔حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی القہ عنہ کو دیکھا کہ جب کہ آپ خلیفۃ المسلمین تھے کہ آپ کے کپڑون میں او پر تلے تین پیوندایک جگہ پر تکھے تھے کہ پیزدگل عمیہ تو اور نگاریا ہے صدیت ۲۳: ابو داود نے ابو امامہ رضی اللہ تعالٰی عند ہے روایت کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ انوالی علیہ وسلم نے فرمایا: کیا سنتے نہیں ہو؟ ردی حالت میں ہونا (یعنی لباس کی سادگی) ایمان سے ہے، ردی حاست میں ہونا ایمان سے ہے۔ ردی حاست میں ہونا ایمان سے ہے۔ ردی حاست میں ہونا ایمان سے ہے۔ (25)

حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانہ میں خطبہ دیا اس وقت آپ کے تبیند شریف میں بارہ پجند ہتے۔ (مرقات) مقعد میری ہے ہجند والے کرئے سے دیار میں ہے کہ بجند والے کرئے سے خارت کا ارتم پر فاہر ہو والے کرئے سے کا رتم پر فاہر ہو والے کرئے سے مارنہ ہوئی چاہیں ارتفاد ہے کہ دب کی فعت کا ارتم پر فاہر ہو یا فرہ یا کہ نیا کیڑا پا و تو پر اٹا خیرات کر دورائن عساکر نے حضرت ابو ابوب انسادی سے روایت کی کے حضور صلی اللہ علیہ دسم کرھے کی سواری فرمالیتے سے اور فرماتے سے کہ جو میری سنت سے مواری فرمالیتے سے اور فرماتے سے کہ جو میری سنت سے نفرت کرے دہ میری جماعت سے نہیں۔ (مرقات)

ے ن شاءاللہ حدیث منکر کے معنی ،اس کی تعریف اور احادیث کے اقسام داحکام آخر کتاب میں عرض کیے جا بھی محے۔ (مراة المناج شرح مشکو قالمصانع ،ج۲، م ۱۹۰)

(25) سنن كي داود، كمّاب الترجل، باب النهي عن كثير من الارفاه ، الحديث: ١٠١١ ١٣، ج ١٩٨٠، الم

### <u> علیم الامت کے مدنی پھول</u>

ا۔ اور مددویں اور دونوں صحافی ہیں: ایک ابوامامہ باہلی جو قبیلہ بنی بابلہ سے ہیں، دوسرے دوجن کا نام ایاس ابن تعلیہ ہے، یہ انعماری ہیں، یہاں میددوسرے ابوامامہ مراد ہیں، آپ کے حالات معلوم ندہو سکے رضی اللہ عنہم اجھین۔

۲ \_ال کا مطلب بھی وہ بی ہے جو ابھی بیان کیا گیا کہ معمولی لباس بھٹے پرانے کپڑے پہنے سے شرم و عار نہ ہونا بھی پہن بھی بیما مؤمن متل کی عدامت ہے، ہیشہ علی ورجہ نے لباس بہنے کا عادی بن جانا کہ معمولی لباس بہنتے شرم آئے طریقہ متنکبرین کا ہے۔ یہاں ایس سے مراد کم پ ایمان ہے، اس حدیث کو احمد، ابن ماجہ اور حاکم نے ابوا مامہ حارثی سے روایت کیا۔ (مرقات)

(مراة المناجيح شرح مشكوّة انصابيح، ج٦ ، ص١٩١)

### با دجو دِ قدرت عاجزی کی بناء پرعمره لباس نه پہننے کا ثواب

الله عزوجل فرما تاب

تِلْكَ النَّارُ الْاخِرَةُ أَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَايُرِيْدُونَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِبُنَ ﴿83﴾

تر جمد كنزال يدن : يه آخرت كا محمر بم ان كے لئے كرتے بيل جوز من من تكبر نيس جائے اور ندفساد اور عاقبت پر بيز كاروں بى كى

حضرت سیدنا ابوائد مدانف ری رضی الله عندے روایت ہے کدایک مرتبہ صحابہ کرام علیم الرضوان نے سیّد المبعضین ، زخمَة للعلمین صلی الله تعال سیدوا بدوستم کے سامنے دنیا کا تذکرہ کیا تو رسولِ اکرم صلی الله فغالی علیدوآلد وسلم نے فرمایا، کیاتم نہیں سنتے ؟ کیاتم نہیں سنتے ؟

# ار المستوفية المستوم عند (مدن المراز عند المراز عند المراز عند (مدن المراز عند المراز ع

حدیث مهم؛ امام امهر و ابو داده و این با به به این امر رضی الله تن این مهمایت روایت ی میدرسول امتد مسی امند ا تغالی عمیہ وسلم نے فرمایا: جو گونس شدرت کا کپڑا ہےئے، قیامت سندون امند تعالی ا س کو ذلت کا پٹر ایبہائے گا۔ (26)

کر قدرت کے ماوجووز یوت ترک کرماایران میں سے ہے الدرت کے باوجووز یات ترک کرویان میں ب ہے۔ (پ20 واقصص 83) (سنن الي دا ؤدء كمّاب الترجل ، رقم ١٦١س، ج ١٠٨ص ١٠٢)

حضرت سیدنا ابو ہر یرور منی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عزوجل اس عی کو پیند فر ما تا ہے جواس بات کی پر داو نیس کرتا کہ اس نے کون س نباس ميمن ركمائي والايمان ، باب في اللابس بصل في التواضع في اللباس ، قم ٢١١٢ ، ج٥ بص١٥١)

ایک محانی کے بیٹے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے قدرت کے باوجود تواضع اختیار کرتے ہوئے خوبصورت لباس پہنن

چپوژ دیاانندمز وجل اے کرامت کا جوڑ اپہنائے گا۔ (ابوداؤد، کتاب الادب، باب من تظم غیظ ، رقم ۸۷۷س، جس، ص ۳۲۲)

حضرت سیدناسبل بن معاذرضی الله عنداین والدین روایت کرتے ہیں کدالله عز دجل کے نحیوب، واٹائے غیوب، مُنٹر وغن النعبوب صلی الله تغانی علیه فالبوسلم نے قربایا ،جس نے قدرت کے باوجود عاجزی کرتے ہوئے اچھالباس پیبننا چھوڑ دیا اللہ عز وجل اسے ساری مخلوق کے

سأحتے بلاکرا فتیار دے گا کہ ایمان کا جوخلہ (جوڑا) پہنمنا چاہے پہن لے۔

(سنن تزندی، کتاب صفة القیامة ، باب ۹ ۱۳، قم ۲۸۹۹ ، ج ۲۸ مس ۱۱۷)

حضرت سیدتا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اون کا لباس ،مسلمان نقراء کی محبت اختیار کرنا، گدھے پرسوری کرنا، بحری ما اونٹ كى ياتكيس باندهنا تكبري بياتا بيان، باب في ملابس والاوالى فصل في التواضع في اللياس، رقم ١١٢١، ج٥، ص ١٥٣) حضرت سیدنا انس رضی الله عندے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیول کے نفر ور، دو جہال کے تابُؤر، سلطان بحر و برصنی اللہ تعالی عدیہ فالبوسلم نے فرمایا کہ بہت سے پراگندہ سمر بخیارا کود یوسیدہ لباس والے جن کی طرف تو جہیں کی جاتی ،ایسے بیں کہ اگر بندعز وجل پر سمی بات کی سم اٹھ میں تو اللہ عزوجل ان کی سم ضرور پوری فر مائے ، براوین ما لک انہی میں سے ہیں ۔

(سنن ترندی، کتاب مناقب، باب براء بن ما لک رضی انتدعند، قم ۳۸۹۰، ج۵۶ ص ۵۹۳)

(26) المسندللامام أحمد بن صبل، مستدعم د الله بن عمر بن الخطاب، الحديث: ٥٢٧٨، ج٦، ص ٥٠٠ م.

اعلى حضرت ، ١٧ م المسنت ، مجدد دين وملت الثاه امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن قاوى رضوبية شريف بين تحرير فرمات تن :

یو ہیں لباس شہرت پہنز لیعنی اس قدر چیکیلا نادر ہوجس پر انگلیاں اُٹھیں اور بالقصد اتنا ناقص وخسیس کرنا بھی ممنوع ہے جس پر نگا ہیں پڑی یونمی مرانو کھی اچنجے کی سراً ت وضع تراش خراش کہ وجدا گشت نمائی ہو۔

سنن ابی داؤد دسنن ابن ماجه میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالٰی عنہما ہے بستدِ حسن مردی رسول اللہ تعالی عدیہ وسم قر ، ہے ہیں :

من لبس ثوب شهرة البسه الله يومر الظيمة ثوباً مئله ٣\_وعند ابن ماجة ثوب مذلة ٣\_ خراد ابو داؤد في رواية ثم يلهب فيه النارار. سل الباس شہرت سے مرادیہ ہے کہ تکبر کے طور پر ایتھے کپڑے پہنے یا جو شخص در دلین نہ ہو، وہ ایسے کپڑے پہنے جر سے لوگ اسے درویش سمجھیں یا عالم نہ ہو ادر علما کے سے کپڑے پہن کرلوگوں کے سامنے اپنا عالم ہونا جہاتا ہے لین کیڑے ہے مقصود کسی خوبی کا اظہار ہو۔

حدیث ۲۵: ابو داود نے ایک محالی سے روایت کی، که رسول الله تعالی علیه وسم نے فرمایا: جو باوجور

جس نے شہرت کا لیاس پہنا اس کو اللہ تعالی بھی ایسا بی لباس پہناہے گا، اور این ماجہ بی ذکست کا نباس اور ابودا ؤدگی ایک روایت میں پھرجہنم کی آگ میں جدیاجائے گا کے الفاظ میں۔(ت) (سے سنن الی داؤدکتاب اللهاس باب فی لبس الشمر قآ فاب عالم پریس لا جور ۲/۲۰۲) (۴ سنن ابن ماجد كتاب اللباس باب من لبس شهرة من النيابانج ايم سعيد كمپنى كرا چى ۲۲۲) (اسنن اني دا دُد كتاب اللباس باب في لبس الشهرة آفاب عالم يريس لا مور ٢٠٢/٢)

جوشہرت کے کپڑے سینے کا اللہ تعالٰی اسے روز قیامت ویسائی لباس شہرت بہنائے گاجس سے عرصات محشر میں معاذ اللہ ذکت و تم ہو پھر أس من أحمد لكا كر بعز كادى جائے كى والعياذ بالله تعالى \_

في ردالمحتار عن الدر المنتقى نهى عن الشهر تين وهو ماكان في نهاية النفاسة أو ألخساسة ٢ \_ إه اقول: ولايختص بهما بل لوكان بينهما وكان على هيأة عجيبة غريبة توجب الشهرة وشغوص الابصار كان لباس شهرة قطعاً. (٢ \_ردالحتاركماب الحظر والاباحة صل في اللبس واراحياء التراث العربي بيروت ٢٢٣/٥)

ردا تحتار میں الدرامنتی ہے منقول ہے کہ دوشہرتوں ہے منع قر مایا ، ایک مدے زیادہ نفاست ادر دوسری مدے زیادہ رسوائی ہے ، اھ ، اتول: ( میں کہنا ہول ) ان دونوں ہے خاص نہیں بلکہ مجیب وغریب حانت بنانا جوشبرت کا باعث ہواور لوموں کے سئے نظارہ ہے وہ قطعاً مب شہرت کا لباس ہے۔ (ت) ( نوآوی رضویہ، جلد ۲۲ می ۱۱۹ رضا فاؤنڈ پیٹن ، لا ہور )

طیم الامت کے مدنی پھول

ا یعنی جوابیالاس پہنے جس سے لوگ است امیر جانیں یا ایسالاس پہنے جس سے است لوگ بڑا تارک الدنیا نقیر صوفی ولی جھیس یہ دونوں فتم کے باس شہرت کے لباس ہیں، پیض او گول کو ٹاٹ پہنے دیکھا گیا ہدیمی شہرت کا لباس ہے۔ فرضیکہ جس باس میں مید نیت ہو کدال کی طر ف لوگوں کی انگلیاں اٹھیں،لوگ اس کی عزت کریں خواہ امیر سمجھ کر خواہ ولی سمجھ کر وہ اس کی شہرت ہے،عزت انفد رسول کی ہے جسے چ ہیں دیں۔مرقات نے فرمایا کہ مخرہ بن کالباس پہنماجس ہے لوگ بنسیں یہ بھی لباس شہرت ہے۔ ۲ \_ قیے مت میں سب لوگ ننگے اٹھیں کے پھر میدان محتر میں سب کی تن پوٹی کی جائے گی پشمرت کا لباس پہلنے والوں کو و ولباس ملے کا جس ے اکلی ذلت ظاہر ہواں کے عس کا تھم بھی برعکس بی ہوگا کہ جو تحض سادہ لباس پہنے یاد جود قدرت کے لباس فافرہ نہ پہنے ان شاء مذات قیامت میں لباس عزت مے گابشرطید نیت صادق ہو (مراۃ المنائج شرح مشکوۃ المصاح، ج۳۲، ص ۱۹۲) قدرت التھے کیڑے پہننا تواضع کے طور پر چھوڑ دے، اللہ تعالی اس کو کرامت کا صُلّہ بہنائے گا۔ (27)

عدیث ۲۶: امام احمہ و نسائی جابرضی اللہ تعالٰی عنہ سے راوی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم ہمارے پیال تعریف اللہ تعالٰی علیہ وسلم ہمارے پیال تعریف لائے، ایک شخص کو پراگندہ سر دیکھا، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، فرمایا: کیا اس کو ایسی چیز نہیں ملتی جس سے بالوں کو اکٹھا کرلے اور دوسرے شخص کو میلے کپڑے بینے ہوئے دیکھا فرمایا: کیا اسے ایسی چیز نہیں ملتی، جس سے کپڑے وھولے۔ (28)

حدیث ۱۲٪ تر ندی نے عبداللہ این عمر ورضی اللہ تعالی عنبما سے روایت کی ، کے رسول اللہ صلّی اللہ تعالی علیہ وسلّم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کو یہ بات پہند ہے کہ اس کی نعمت کا اثر بندہ پر ظاہر ہو۔ (29)

(27) سنن أي واود، كماب الاوب، باب من تظم غيظا، الحديث: ٨٤٧م، ج٣٩ من ٣٢٠.

(28) سنن أي داود، كمّاب اللهاس، باب في الخلقان وفي عنسل الثوب، الحديث: ٣٠٩٣، ٢٣، ٢٣، ٢٥.

### عيم الامت كي مدنى محول

اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں خاوموں سے ملاقات کے لیے ایکے محمروں پر مجی تشریف نے جاتے ہے اس میں ان کی عزت افزائی ہوتی تھی۔زائز فرما کرید بتایا کہ بہتشریف کسی کی بیار پری یا شادی وغیرہ کی تقریب کے سلسلہ میں نہتی صرف ہم کونواز نے کے بیے تھی

٣ ميا جارك مرين ياراسترين ايسفخص كوديكها\_

س\_ یعنی کہااس کے پاک تولہ دو تولہ تیل مجی نہیں کہ بالوں میں لگا کر تھی کرے جس سے اس کے بال بھرین بلکہ مجتمع ہوجا تھی۔
سے یعنی کیا اسے تعویزا سا صابی میسر نہیں جس سے کپڑے صاف کرے۔ خیال رہے کہ عزت اور تکبر میں قُر آ ہے تکبر کے لیے اچھا لباس
پہننا ممنوع ہے اس کے لیے ارشاد ہوا البذاؤ قاممن الایمان اور گورت کے لیے اعلیٰ لباس پہننا اچھا ہے جس کے متعلق یبال بدارشاد ہوا بہذا
دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ (مرا قالمنا نجی شرح مشکل قالمصافیح ، ج ۲۳ ہے ۱۹۲

(29) سنن الترمذي ، كما ب الأوب، باب ماجاء ان الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمة على يخبره ، الحديث: ٢٨٢٨، ج مه ، م -

### حکیم الامت کے مدنی پھول

ا یعنی جے رب تعالٰی نے مال دیا ہے تو وہ بخل کی بنا پر بہت ملکے کپڑے نہ بہتے بلکہ بھی اچھے کپڑے بہتے تا کہ اللہ تعالٰی کی نعت کا اظہار ہو اور نقراء اے غنی سجھ کر اس سے بچھ ما تگ بھی سکیں ،اگر اللہ نے عالم دین بنایا ہے تو عالمانہ لباس بہتے تا کہ حاجتمند لوگ اس سے مسلے پوچھ سکیں ،رب کی نعمت کا اظہار بھی شکر ہے اس کی نعمت جھیا تا کفران ہے۔ مید حدیث اس کے فلاف نہیں کہ معمول کپڑے بہن ایمان سے سکیں ،رب کی نعمت کا اظہار بھی شکر ہے اس کی نعمت جھیا تا کفران ہے۔ مید حدیث اس کے فلاف نہیں کہ معمول کپڑے بہن ایمان سے سکیں ،رب کی نعمت تھی بہال شکر اور اظہار نعمت اللی کا تھم ہے ، ایک ہی جیز ایک نیت سے بری ہوتی ہے دوسری نیت سے اچھی ۔ بہاں تکبر تکلف کی می نعت تھی بہال شکر اور اظہار نعمت اللی کا تھم ہے ، ایک ہی جیز ایک نیت سے بری ہوتی ہے دوسری نیت سے اچھی ۔ میں ہوتی ہے۔ دہاں تکبر تکلف کی میں نعت تھی بہال شکر اور اظہار نعمت اللی کا تھم ہے ، ایک ہی جیز ایک نیت سے بری ہوتی و المص نیچ ، ج ۲ ہی ہو ۔

صدیت ۲۸: امام احمد و نسانگ نے ابوالا توص سے انھوں نے اپنے والد سے روایت کی، لہتے تن بیس رول اللہ صلّی اللہ تعالی علیہ واللہ و سنّم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میر سے کیڑے گھٹیا تھے۔حضور (صلّی اللہ تعالی علیہ واللہ و سنّم) نے فرمایا: کیا تھا میں مال نہیں ہے؟ میں نے عرض کی، فدا کا فرمایا: کیا تھا رہے پاس مال نہیں ہے؟ میں نے عرض کی، فدا کا دیا ہوا ہر قتم کا مال ہے۔ اونٹ، گائے، بحریال، گھوڑے، غلام۔ فرمایا: جب فدانے شمصیں مال دیا ہے تو اس کی نعمت و کیا ہوا ہر قتم پر دکھائی دینا جا ہے۔ (30)

حدیث ۲۹: سیح بخاری و مسلم میں حضرت عمر وانس و ابن زبیر و ابوا مامه رضی الله تعالی عنهم سے مردی ، نبی کریم صنّی امتد تعالی علیه وسلّم نے فرمایا: جو د نبامیں ریشم پہنے گا، وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔ (31)

(30) المسندللامام أحربن عنبل، مستد المكيين ، حديث ما لك بن نضلة أني الاحوص والحديث: ١٥٨٨٨، ج٥، ص٥٨٣.

ومشكاة المصافح وكتاب اللباس والحديث: ٢٥٣٥٢، ج٢ وص ٢٥٧٥.

### علیم الامت کے مدنی پھول

ا ۔ آپ تابعین میں سے این آپ کا نام عوف ابن مالک ابن نظر ہے، آپ نے اپنے والد اور ابن مسعود اور ابوموی اشعری رضی الله عنم معلی سے اسلام کی اللہ عنم معلی من اللہ عنم معلی من اللہ عنم معلی من اللہ ابن نظر معلی ہے ماری ابواسی آپ کے والد مالک ابن نظر معلی ہیں۔ آپ کے والد مالک ابن نظر معلی بیں۔

؟ ۔ جو میرک الی حیثیت ہے کم سے بھے خدا تعلٰی نے بہت نی کیا ہوا تھا گر کیڑے پھٹے پرانے کم قیت زیب تن کیے ہوئے ستھے۔ سے بعنی عرب میں جس مال کی بہت قدر ہوتی ہے جانو و اور غلام ان میں سے اللہ نے مجھے ہر مال دیا ہے۔ عرب میں جانو رول کی ملکیت کو بڑی عزت کی نگاہ ہے دیکھا جاتا تھا جیسے آئ کل مربے اور شہری جائیواد والے کی بڑی عزت ہوتی ہے۔

۳ \_ یعنی قیمق اورص ف کپڑے پہنو تا کہ لوگ جمعیں کہتم پر اللہ کا فضل ہے ہیں اللہ کا شکر میر ہے۔مطلب وہ ہی ہے کہ شکر کے لیے اچھا لبس پہنے فخر کے ہے نہ پہنے بہجی اچھا لباس پہنچ شکر کے لیے بہی معمولی پہنے اکلساد کے طور پر۔اپنے کو بیٹھے کھانے سے تھے ب س کا عادی نہ بنائے کہ بھی معمولی کھا بی نہ سکے۔

> ه يعنى ان دونوں روايوں كے، لغاظ مختلف بيل مضمون ايك بى ہے۔ (مراة المنائيج شرح مشكوّة المصابيح، ج٢، ص١٩٧) (31) صحيح ابنى ري، تماب اللباس، باب لبس الحرير... إلى ، الحديث: ٥٨٣٣، ج٣، ص٥٩.

### بلا عذر شرعی ریشم بهبننا

امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمروشی الله تعالی عندے مروی ہے کہ رسول ہے مثال ، بی بی آ مند کے لال صلّی الله تعالی علیه وآلہ وسلّم کا فرمان عابیتان ہے: ریشم مت بہنا کروکیونکہ جو دیمیامیں ریشم ہے گاوہ آخرت میں نہ بہن سکے گا۔

(صحیح مسلم، كمّاب اللباس، والزينة ، بابتح يم ليس الحرير، الحديث ١٠٨٥، هم ١٠٨٥) \_

نسانی شریف میں بیانسانی ہے کہ حضرت سیرنا عبدائقہ ان زیر رئس القہ تعالی عندارشاوفر ماتے تیں اجودی میں ریشم ہے کا دہ جنت میں واخل ند بوگا مجراً ب رضى القد تعانى عنه في بياآيت كريمية الاست في ماني \_

وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿23﴾

ترجمه کنز الایمان: اور و ہاں ان کی پوشاک ریشم ہے۔ (پ17 مان:23)

(السنن الكبر كاللنساني بهورة التيء باب تواية هاني دلباسم فيهاحرير الحديث: ١١٣٣٣، ٢٥ ص١١٣) خاتم انتخر سکین، رَحْمَةً للعنمین ملّی القدتعاتی علیدوآلدوسلّم کا فرمان عالیتان ہے: ریشم دی پہنٹا ہے جس کا کوئی حصہ بیس بیناری شریف کی رولهت ميل يه اشافد ب:جس كا آخرت مين كوني حديبين ر

( من البخاري، كمّاب اللهاس ماب المريرللرجال ..... الخ ، الحديث:٥٨٣٥، ص ٩٥٧) سیّد آمیلفین و ترخمنة ملطنین سنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فرمان عالیثان ب :جود میاسی ریشم بین کا وه آخرت میں نه پین سکے گا اگر چه وه جنت میں داخل بھی ہوجائے تو اہل جنت توریشم پہنیں مے محروہ نہ بہن سکے گا۔

( سيح اين حبان ، كمّاب اللباس وآ دابه الحديث: ١٣ ٣٥، ٢٥ م ٣٩٧)

رسول ہے مثال ، بی بی آمنہ کے لال مسلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیٹان ہے : جس نے دنیا میں ریشم بیبنا آخرت میں نہ پہن سکے كا- (ميم ابخارى، كماب اللباس، بابليس الحرير للرجال .....الخ، الحديث ١٨٣٣، ص ١٩٨)

امير المؤمنين معنرت سيدناعل بن الي طالب كرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجُبَدُ الْكُرِيمِ دولدت فرياتے بيں كرميں نے شبع امرنبين، انيس الغريبين، سرائج انسانكين صنى الله تعالى عليه وآله وسلم كو ديكها كه آب صلى الله تغالى عليه وآله وسلم في ريشم كو دائين باته مين اورسونے كو بائين باتھ میں بکر کرارشادفر مایا :ید دونول چیزیس میری اُمت کے مردول پرحرام تل \_

( منتن الي داؤد، كمّاب اللباس، باب ني الحريرلئنساء، الحديث ٥٤ ٥ مع، م ١٥١٩)

تحیر ب رب العلمین ، جناب صادق وامین عزوجل وملّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کافرمان عالیتنان ہے : جس نے دریامیں ریشم پہنا وہ آخرت میں شربین سے گا،جس نے دنیامیں شراب ہی وہ آخرت میں نہ لی سے گااورجس نے دنیامیں سونے جاندی کے برتوں میں پانی پیاوہ آ خرت میں ان کے ذریعے نہ فی سکے گا۔ پھرار ٹادفر مایا :اہلِ جنت کا لباس ریٹم ،اہل جنت کا مشروب ٹراب طہور اور اہل جنت کے برتن مونے کے بیں ۔ (المتدرک، کماب الاشرب، باب کن لیس الحریر فی الدنیا۔۔۔۔۔الخ، الحدیث: ۲۹۸ء، ج۵،ص ۱۹۵) مضرت سیدنا ابن زبیر رضی الله تعالی عنه کو تطبیع میه ارشاد فرماتے ہوئے ستا کیا :این عورتوں کوریشم کا لباس نه پہنا ؤ کیونکه میں نے امیر المؤمنين حضرت سيدنا عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه كوبيا وشاو قرمات مهوئ سناب كه رحمت كونين ، بهم غريبو ب ك ول كي جين صنى لله تعالی علیہ وآ ۔ دسلم کا قرمانِ عالیشان ہے: ریشم مت پیبتا کروکیو تکہ جود نیامیں ریشم پہنے گا وو آ خرت میں نہ پہن سکے گا۔

(صحیح مسم، کماب اللباس، باب تحریم کبس الحریر\_\_\_\_الخی الحدیث ۱۳۹۰، ص ۱۳۹۹)

نمائی شریف کی روایت میں یہ اضافہ ہے: اور جو آخرت میں ریشم نہ گئن سکے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا کیونکہ اللہ عز وجل کا فرمان عالیثان ہے: قرلبتا سُھُٹہ فِیْجَا تحریثہ ﴿23﴾

ترجمه كنزاما يمان: اور وہان ان كى پوشاك ريشم ہے۔ (پ17-انج:23)

(السنن الكبر كاللنساني، كمَّاب الزينة ، باب ليس الحرير، الحديث: ٩٥٨٣، ٢٥٥، ١٩٥٨م)

معرت سید ناعقبہ بن عامرض الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نیوت سلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم اپنے محر دانوں کوزیور اور ریشم سے منع کرتے اور ارشاد فرماتے :اگرتم جنت کے زیور اور ریشم کو پند کرتے ہوتو دنیا میں بید دد چیز س نہ پہنا کرو۔

(المستدرك، كتاب اللباس، باب من كان يومن بالله ......الخ، الحديث ٨٠ ٥٠، ٥٥، ١٩٩٠)

حضرت سید نا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنداور ابن تربیر رضی اللہ تعالی عند کااس وحید کجو وہا میں اسے پہنے گا آخرت میں نہ کان سے گا۔

سے یہ جھنا کہ بیر فورتوں اور ان کی مثل ان افراو کے حق میں مجی جاری ہوتی ہے جن کے لئے اس کا پہننا جائز ہے، فقط احتیاط کی بناء پر تھا،
ورنہ فورتوں کے لئے اس کے استعال کے جواز سے بحی ظاہر ہوتا ہے کہ آبیں آخرت میں ریٹم کے استعال مے منع ند کیا جائے گا۔
مخز نی جودوسی وست، ہیکر عظمت وشرانت منٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسٹم کی فدمت میں ریٹم کی ایک تب تحفظ ہیش کی گئی، جس کا بچھلا حصہ چاک مقاء آپ صنّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسٹم کی فدمت میں ریٹم کی ایک تب تحفظ ہیش کی گئی، جس کا بچھلا حصہ چاک مقاء آپ صنّی اللہ تعالی عدیہ واللہ وسلم کی فدمت میں ریٹم کی ایک تب تحفظ ہیش کی گئی، جس کا بچھلا حصہ چاک مقاء آپ صنّی اللہ تعالی عدیہ واللہ وسلم کی ادام نرائز دور فرائز کی ایک بھی بیننا چا ہے۔
ایک تابیند فرائے ہوں، بھرارشا دفرائیا: پر ہیر گاروں کو ایسا لہائ ہیں بیننا چا ہے۔

(صحيح مسلم ، كماب اللياس ، باب تحريم ليس الحرير .... للرجال ، اعديث ٢٥ ٣٥، من ١٠١٩)

حضرت سیرنا حذیفہ رض اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہشہنشاہ مدینہ قرارِ قلب وسینہ سنّی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے ہمیں سونے چاندی کے برتنول مین کھانے بینے اور ریشم ورباج (کے کیڑے) بہنتے یا ان پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔

﴿ صحح ابخارى، كمّاب اللباس، باب افتر اش الحرير، الحديث ٥٨٣٧، ص ١٩٨)

صاحب معطر پسیند، بعث نُزولِ سکیند، فیض مخینه صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم نے ارشاد فرمایا: جوالله عزوجل کی ملاقات اور اس کے حساب کی امید رکھتا ہے ووریشم سے (بطورِ پہننے یااس پر بیٹھنے کے )قائد وُنه اٹھائے۔

(المتدللامام احمد بن حنبل ، الحديث ٢٢٣٦٥ ، يه ٨٠٥ ٣٠ ) ...

# 

صدیث و سا: سی بخاری ومسلم میں ابن عمر رضی العد تعالی منهما ہے روایت ہے، کیدر سول القد سلی اللہ تعدی علیہ وسلم

نور کے دیکر ، تنام نبوں کے سرؤر ملی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیثان ہے : ددیا میں ریشم وہی پہنتا ہے جے آخرت میں زیشم پہننے کی اُمید نہیں ہوتی۔ (المتدلالا مام احمہ بن عنبل مسند الی ہریرة ، الحدیث ۱۲۳۸، ج۳ بس۲۱۱)

حفرت سیدناحسن رضی القد تعاتی عندار شاوفر ماتے میں :ان لوگول کا کیا حال ہے کہ اپنے نبی علیہ السلام کی طرف ہے اتنی شخت وعیدیں وینچنے کے باوجروبھی وہ ریشم کواپنے لہاں یا تھمرول میں استعال کرتے ہیں۔(الرجع السابق)

دو جہاں کے تابخور ، سلطانِ بمحر و برسکی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فربانِ عالیشان ہے : اس اُمت میں ایک تو م کھانے ہینے اور بہو دلعب میں مشغول ہو کر رات گرارے گی ، پھر میں حال میں کرے گی کہ ان کی شکلیں گز کر خزیر اور بندر ہو چی ہوں گی اور ان کے ساتھ وھنسانے اور پنتر برسانے کا معاملہ ہوگا یہاں تک کہ لوگ میں کرس کے تو کہیں گے : آج رات فلاں قوم وھنسا دی گئی، آج رات فلاں کے گھر کو وھنسا دیا گیا ۔ اور ان پر آسان سے پتھر برسائے جائیں گے جیسا کہ تو م لوط کے تبیاو ان اور گھروں پر برسائے گئے اور ان کی طرف خت ہوا ہوا تھی جائے گی جیسا کہ تو م لوط کے تبیاو ان اور گھروں پر برسائے گئے اور ان کی طرف خت ہوا کہ ان کے شراب بینے ، ریشم پہننے ، گانے والی عورش ا پنانے ، سود مواقع کی جیسا کہ تو م کھائے اور قطع رحی کی وجہ سے ہوگا۔

(الترغيب والترهيب ، كتاب الحدود ، الترهيب من شرب الخمر \_ \_ \_ \_ الخ ، الحديث ١٩٩٣ ، ج٣ م ١٩٩)

سرکار والا مئیار، ہم بے کسول کے مددگارسٹی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیتان ہے جمیری اُمت میں ایسی تومیں ضرور ہوں گی جو ریشم کو حفال جائیں گی ان میں سے پچھاوگ قیامت تک کے لئے خزیر اور بندر بنا دیے جائیں گے۔

(سنن ابي دا وَدِرَكَمَا بِ اللَّهِ إِسْ مِاجِاء فِي الْخِرِ ، الحديث ٩ ٣٠ ٣ م مِ ١٥١٨)

شفی روزشر، دو عالم کے مالک و مخار، باذن پروردگار عزوجل وسلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا: جب میری أمت پانج چیزوں کو طال سیجھنے گئے گئے تو باند کمت میں جٹلا ہوجائے گی (۱) ایک دوسرے پر اعنت کرنا (۲) لوگوں کا شراب پینا (۳) ریشم کا باس پہننا (۳) گانے دال عورتیں رکھنا! ور (۵) مردول کا مردول پراور عورتوں کا عورتوں پراکتفاء کرنار

( مجمع الزوائد، كماب أغتن ، باب ثان في المرات الساعة ؛ الحديث ٢٨٧٩ ، ج ٢، ص ١٧٨٠)

حضرت سید نا سعدرضی اللہ تعالی عند نے ایک مخص کے پاس عاضر ہوئے کی اجازت جابی وہ ریشم کے تصویر والے گدے ہے دیک لگائے ہوئے تھا، پس اس نے محکیہ فور أبٹا دیا اور آپ سے کہنے لگا: میں نے یہ آپ رضی اللہ تعالی عند کی خاطر بڑیا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عند نے ارشاً دفر مایا : تُو کنٹا اچھا آ دی ہے اگر تو ال لوگوں میں سے بہیں جن کے بارے میں اللہ عن وجل نے یہ ارشا دفر مایا

ٱۮ۬ۿڹؙؾؙۿڟڽۣڹڗڴۿ**ؽٚ**ػؾٵڗڴۿٵڶڷؙؙؙؖٛٛٛؽؾٵ

ترجمة كنزاما يمان: أن سےفر مليا جائے گاتم اپنے حصر كى پاك چيزس ابنى دنياى كى زندگى ميں فاكر چكے (ب 26، الاحقاف: 20) \_

## المروبهاوشويعت (صرنادم) ) المراد المراد المرادم المراد

نے فرمایا: جودنی میں ریشم ہینے گا، اس کے لیے آخرت میں کوئی دھے نہیں ہے۔ (32)

حدیث اسان سیح بخاری ومسلم میں حضرت عمرضی اللہ تعالٰی عنہ سے مردی، کہ بی صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسم نے ریشم بیننے کی میں نعت فرمائی، تگر اتنا۔ اور رسول اللہ صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے دو ۱۲ الگلیاں سی والی اور کلمہ کی نگیوں کو مدار اشارہ کیا۔ (33)

صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر (رضی اللہ تعالٰی عنہ) نے خطبہ میں فر ، یا: رسول اللہ تعالٰی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے ریشم کی ممانعت فر مائی ہے، گر دو ۲ یا تین یا چار اُنگلیوں کی برابر یعنی کسی کپڑے میں اتن چوڑی ریشم کی گوٹ لگائی جاسکتی ہے۔ (34)

حدیث ۲۳: میچ مسلم میں اساء بنت انی بحررضی الله تعالٰی عنها سے مردی ہے، انھوں نے ایک کسروانی جب

خداع وجل کونشم اجھے اس کے ساتھ فیک لگانے سے دیکتے ہوئے انگاروں پر چھنا زیا دہ پند ہے۔

(الترغیب وائتر حیب اکتاب اللباس وائزین ، باب ترحیب الرجال من لبس ۔۔۔۔۔ الح الحدیث ۱۲۱ من ۳۱، م ۱۷۷)
حسن اخلاق کے دیکر بنیوں کے تاجور بحبوب زَبّ اکبر عزوجل دصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ریشم کی جیب والد ایک جبد دیکھ تو، رشاد
فر بایا :یہ تی مت کے دن آگ کا طوق ہے۔ (اعجم اللا وسط ، الحدیث ۸۰۰، ۲۲، م ۲۲)

یہ تھم کناروں سے ریشم والے بینے کےعلاوہ کا ہے اوراس کی دلیل یہ ہے کہ سرکار ابد قرار، شافع روز شارصلی اللہ تعالی عدیہ وآلہ وسلّم کا ایک جبرتھ جو کناروں سے ریشم کا تھا۔ ( تلخیص الحبیر ، کمّاب صلاۃ العیدین ، الحدیث ، ۱۷۹ ، الجزء ۲۴ ، ال

شاہ ابرار، انم غریبوں کے عنموارسلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیشان ہے: جس نے ریشی لباس پین اللہ عزوجل اسے بروز تیامت ایک دن آگ یا آگ کا لباس پینائے گا۔ (انعجم الکبیر، الحدیث: ۱۵ / ۱۵۱، ج ۲۴، ص ۲۵)

یک اور روایت میں ہے کہ دسول انور مصاحب کوڑ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیثان ہے : جس نے دمیہ میں ریشم کا لہاس پہنا اللہ عز وجل اسے جہنم میں والت کا لہاس یا جہنم کا لباس پہنا ہے گا۔

( جُمِع الزوائد، كمّاب اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب والحديث: ٨٦٣٣، ج٥٥، ٩ ٢٣٩)

· نبی مُنکَرَّم، نورِ بُحَتَّم صنّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فرمانِ مُعظَّم ہے :جس نے ریشی لباس پیمنا الله عزوجل اے پورے ایک دن آگ کا لبس بہنائے گا جوتہ رہے دنوں جیسا نہ ہوگا بلکہ اللہ عزوجل کے لیام بہت طویل تیں۔

( مجمع الزوائد، كمّاب اللياس، باب ماجاء في الحرير والذهب والحديث ٢٣١٨، ج٥٥م ٢٥٠)

(32) امرجع المايق، يحديث:۵۸۳۵،ج٣٥، ١٥٩٥٠

(33) صحيح مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم إستعال إناء الذهب، الحديث: ١٢-(٢٠٦٩) بم ١١٣٨.

(34) لمرجع لهابق، الحديث: ١٥-(٢٠١٩)، ١٥٠هـ

نکال ،جس کا گریبان و یبائ کا تھا اور دونوں چاکوں میں دیبائ کی گوٹ آئی ہوئی تھی اور بید کہا کہ یہ سول التدستی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب ہے جو حضرت عائشہ کے پاس تھا۔ جب حضرت عائشہ کا انتقال ہوگیا میں نے لیا۔حضور (صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ) اسے بہنا کر تے تھے اور ہم اسے دھوکر بیاروں کو بغرض شفا بلاتے ہیں۔ (35)

(35) منج مسلم، كمّاب اللهاس، باب تحريم إستعال إناءالذهب، الحديث: ١٠ ـ (٢٠٢٩)، من ١١١٠.

ومشكاة المصابح، كماب اللهاس، الحديث: ٢٥ سوم، ج٢ بم ا٢٨.

### عليم الامت ك مدنى يحول

ا بے طیاسہ جمع ہے طیلسائن کی بمعنی جاور، بیالفظ فاری بیں تالسان تھا عربی میں طیلسان کیا گیا بعض نے کہ کہ جمع طیس کی ہے، کسروانی منوی ہے کسرگ کی ظرف جوخسر و کامعرب ہے۔خسرو فاری میں بادشاہ کو کہتے ہیں یہ کپڑا خالص ادنی ہوتا ہے۔

ا ۔ پینی اس جبٹریف کے کریبان میں ریٹم کی پٹی تھی اور اس کے اگلے پچھلے دونوں دامنوں میں ریٹمی کپڑے کے کئڑے تھے، چونکہ سیدریٹم چارانگل سے زائد نہ تو اپندا حلال تعابہ یباں افعۃ اللمعات نے فرما یا کہ کنارہ و حاشیہ کو کفہ کہتے ہیں، لمبائی میں ہوتو کفہ کاف ضمہ سے اور اگر گولائی میں ہوتو کفہ کاف خمہ سے اور اگر گولائی میں ہوتو کفہ کاف میں کاف خمہ سے اور اگر گولائی میں ہوتو کفہ کاف کے کمرہ سے تراز د کے پاڑے کو کفہ کو کمسر کاف کہا جاتا ہے۔

سی جے حضور حیات شریف بل پہنا کرتے تھے لوگ اس کی ریادت کرنے آتے تھے آپ بیفریا کر زیادت کراتی تھیں۔ معلوم ہوا کہ
حضور صلی انشد عدید سلم کے لباس کی زیادت کرانا سنت سی ہے ہے آئ بال شریف کی زیادت کرائی جاتی ہے ،اس کا ماخذ بیحدیث ہے۔
سی حضور انور نے بیج چہ چناب عائشہ صدیقہ کو اپنی زندگی شریف بی ببر فرماویا تھا، حضرت اساء نے بیج جہ حضرت عائشہ صدیقہ کی میراث
میں لیا کیونکہ آپ ہی ان کی وادث تھیں کیونکہ عائشہ صدیقہ کی حیات شریف میں ابو برصدیت کی سماری اولا دوفات یا چی تھی سواء حضرت
اساء کے اس لیے آپ نے بی بہن مونے کی دجہ سے بطور میراث مید جبدلیا۔ (اشعہ وحرقات)

۵ یعن بیر جبرو حو کرتیرک کے لیے چیتے بلاتے ہیں۔

(مراة المناجي شرح مشكوة المصابيح، ج٢ بص ١٢٩)

صدیت ساسا: تریزی ونسائی نے ابھوی اشعری رضی اللہ نغالی عنہ سے روایت کی ، کہ نی سنی اللہ تعالی ماریہ ہم ہم نے فرمایا: سونا اور ریشم میری اُمت کی عور تول کے لیے حلال ہے اور مردوں پر حرام۔ (36)

حدیث ۱۳۲۷ می مسلم میں عبداللہ بن عُمرٌ ورضی اللہ تعالٰی عنہماہے مروی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ تعالٰی علیہ وستّم نے جھے کسم کے رسّے ہوئے کہڑے ہیں، انھیں تیم مت پہنو میں مسلّم نے جھے کسم کے رسّے ہوئے کہڑے وسکے دیکھا، فرمایا: یہ کا فرول کے کپڑے ہیں، انھیں تیم مت پہنو میں نے کہا، انھیں دھوڈ الوں۔ فرمایا کہ جلادو۔ (37)

حدیث ۳۵: ترمذی ابوالی سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول انڈسٹی اللہ تعالی عدیہ وسلم نے درندہ کی کھال بچھانے سے منع فرمایا کہے۔ (38)

حدیث ۳۳ : ترمذی نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہرسول اللہ سلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم جب تجیس بہنتے تو دہنے سے شروع کرتے۔(39) .

(36) سنن لنهائي ، كمّاب الزينة من السنن ، باب تحريم الذهب على الرجال ، الحديث: ٥١٥٨ م ٢٠٠٠.

### عکیم الرمت کے مدنی پھول

ا کے اسل صیفہ واحد غائب ماضی مجبول ہے اعل واحد متکلم مضارع نہیں کیونکہ آئے آرہا ہے حرم یہ ہی صیفہ ماضی مجبول بعن میری مت کی عورتوں پر نام مینا حدال کیا گئے خواہ جھوٹی بچیاں ہوں یا بالغہ جوان سب کے لیے حلال ہے، اناٹ سب کوشان ہے۔

٣\_ ذكور جرمر دكوشال ہے ، بچہ ہو یا جوان سب پرریشم بہننا حرام ہے ، ہال جھوٹے ، بچہ کو پہنانے والے منہ کار بول مح بزامر دخود منہ کار ہوگا۔ (مراۃ السناج شرح مشکوۃ المصانیج ، ج۲ ہی ۱۲۹)

### حکیم الامت کے مدنی پھول

ا کے کم ایک کیل ہوتا ہے جو سمرخ رنگ ویتا ہے اور خالص سمرخ رنگ مرد کے ملے ممنوع ہے مؤرتوں کے لیے جو تزہے۔ بعض شارحین نے فرما یا کہ اگر بنا ہو کپڑا سمرخ رنگ لیا جائے تو ممنوع ہے اور اگر سمرخ سوت سے بنا جائے تو جا تزہے ، بعض کے نزد یک مطلقہ ممنوع ہے ، یہ حدیث ن حضرات کی دلیل ہے جو یہ تفصیل کرتے ہیں ، اس کی شخص کئیں کئیس فاقد میں ملاحظہ کرو۔

٣ يعنى كفرترام وطلال بس مي يول بني مرواند زماند لباس مي فرق نيس كرتے جيما كيڑا جاہتے ہيں پہن نينے ہيں۔ چنا نچرس خ كيڑا عورتوں كا فبس ب مگر ان كے مرد بھي پہنتے بھرتے ہيں تم ايسا نہ كروتم مرداند زمانہ جوڑے ميں فرق كرو۔ (ازمر قات) معلوم ہوا كہ مسلمانوں كوكفار كے لباس سے ادرمردوں كو تورتوں كے لباس سے بجنا جاہے۔ (مراة المنانج شرح مشكوة المصانع، جام الاا)

(38) سنن لتريذي، كتاب اللباس، ياب ماجاء في النص عن جلود السباع، الحديث: ٢٩٩٠، تام ٢٩٩٠.

(39) الرجع السابق، بأب ماجاء في المص ، الحديث: ٢٩٧م ٢٩٥٠.

هدیث کسا: ترندی وابو داود نے ابوسعید خدری رضی الله تعالی عندے روایت کی، که رسول الله صلّی الله تعالی علیہ وسلّم جب نیا کپڑا پہنتے، اُس کا نام لیتے عمامہ یا تبیص یا چادر پھر یہ دعا پڑھتے: اَللّٰهُ مَّدَ لَكَ الْحَنْهُ لُكَ الْحَنْهُ كَهَا كَسَوْ تَدِیْهِ اَسْفًا لُكَ خَدْرَة وَ تَحَدِّرَة وَ مَا مُنعَ لَهُ وَالْحَدُونِ فَعَرِّمَا صُنعَ لَهُ وَالْحَدُونَ وَ مَا صُنعَ لَهُ وَالْمَا اللهُ مَا اللهُ الل

### تحکیم الامت کے مدنی مچھول

ا ۔ یعنی جب تمین پہنتے توقمین کا داہند جھے پہلے پہنتے بایاں حصہ بعد میں اس طرح کدادلاً داہنا ہاتھ شریف داہنی آستین میں واستے کچر بایاں اور اتار نے میں اس کے برنکس میامن جمع ہے میں کی جس کا مادہ میں یا میمین ہے۔ تمین کے برکس میامن جمع ہے میں گا مادہ میں یا میمین ہے۔ تمین ہے، آستین دامن کلی وغیرہ ۔ اس نیے میامن جمع ارشاد ہوا۔ اور ہوسکتا ہے کہ میامند کی خمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہو یعنی اپنے دا میں طرف سے شروع فرمانا تعظیم کے لیے ہے۔ (مراۃ المناجع شرح مشاؤة المصابح، ج۲ ہم ۱۷۵)

(40) المرجع السابق، باب مايقول إذ البس ثوباجديدا، الحديث: ١٥٧١، ج ٣٩٥.

ترجمہ: اے انڈعز وجل! تیراشکر ہے جیے تونے مجھے یہ (کیڑا) پہنایا، ویسے بی میں تجھ سے اس کی بھمائی اورجس مقصد کے لیے یہ بنایا ممیا، اس کی مجلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس کے شرادرجس مقصد کے لیے میر بنایا عمیا ہے، اس کے شرسے تیری بناہ چاہتا ہوں۔

### تھیم الامت کے مدنی پھول

ا بے حضورانورحتی الامکان نیا کپڑا جعہ کو پہنتے ہتے اور نیا کپڑا پیمن کر پرانا خیرات فر مادیتے ہتے۔(مرقات) کپر پہلے اس کا نام معین فر ما ہے کہ میہ چادرا وڑھتا ہوں یا قمیض پہنتا ہوں یا تہبند پھراسے زیب تن فرماتے ،ان کی ہر ہرادا پر کروڑوں درود۔

۳ کپڑے کی خیر میہ ہے کہ گپڑا پہن کر نیک اٹھال کی توثیق ملے اور کپڑے کی شریہ ہے کہ کپڑے پہن کر من ہ کرے، کپڑے پہن کر نما ا پڑھنا خیر ہے اور کپڑے پہن کر چوری کرٹا اس کی شرہے اور بندہ اللہ تعالٰی ہی کے کوم سے خیر کرسکتا ہے شرسے نئے سکتا ہے، نیز کپڑا بہن ؟ حمد وشکر کرٹا کپڑے کی خیر ہے اس پر فخر کرٹا اس کپڑے گی شر۔

سے بیت حدیث احمد ، نس کن ابن حبان نے اور حاکم نے متدرک میں ان بی راوی ہے روایت کی شرح سنہ بروایت حضرت ، بن عمر حضور صلی القدعلیہ دسلم نے حضرت علی کوسفید کمیض مہنے دیکھا تو فر مایا کہ نی ہے یا دھلی ہوئی عرض کیا نئی ،فر مایا البس جدریں اعش حمدیا و صب شھید ما لیمنی نیالباس پہنوا چھے جیوشہ بیر مروضی اللہ عند۔ (مراق المناتج شرح مشکورة المصابح ، ج۲ ،می ۱۸۸)

(41) تمام تعریفیں القد تعالی کے لیے ہیں جس نے مجھے میر الباس) پہنایا اور میری طاقت وقوت کے بغیر میرعطافن ایا۔

(42) سنن أي داود، كمّاب اللباس، باب ماليول اذاليس توبا جديدا، الحديث: ٣٣٠ مه، جهم، م ٥٥.

# المراد شروعت (مدارات (مرادات المرادات ا

مدیث ۹ ساز ۱۱م اتر نے ابوسلر ہے روایت کی، اوسرت می رضی اللہ تعالٰی وزیر نیاں کیا افریدا،
مدیث ۹ ساز ۱۱م اتر نے ابوسلر ہے روایت کی، اوسرت می رضی اللہ تعالٰی وزیر نیاس کو پہنتے وقت مید پر معاد آنجائی رفت و آنوایوس می النو کیاس میں المؤیاش میا آئجائی رفت و بیان الله الله میں المؤیاش میں المؤیاش

77 138

پھریہ کہ میں نے رسول اللہ معلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہی پڑھتے ہوئے سنا۔ (44)
حدیث ہ ۱: اہام احمد ورتر فدی وابن ماجہ نے ابوا مامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا کیٹر ا پہنا اور یہ پڑھا: اَکھنٹ کو لئے الّذین گسّانی تما اُوّادِ ٹی بہ عَوْدَ تِیْ وَاَ تَجَمَّلُ بِهِ فِیْ حَمَاتِیْ وَ (45)
عنہ نے نیا کیڑا پہنا اور یہ پڑھا: اَکھنٹ کو لئے الّذین گسّانی تما اُوّادِ ٹی بہ عَوْدَ تِیْ وَاَ تَجَمَّلُ بِهِ فِیْ حَمَاتِیْ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

والمستدرك لبي هم ، كمّاب اللهاس، باب الدعاء عند فراغ الطعام ، الحديث : ۲۸ ۳۷ ، ج٥٠ م٠ ٢٥٠. ومشكوة امص بيخ كمّاب اللهاس، الفصل الثاني ، الحديث ٣٣٣٣، ج٢ مص ١١٤.

(43) الله تعالى كاشكر ہے، جس نے جمھے وہ نباس پہنا یا جس ہے جس اپناستر ڈھانیتا ہوں اور اپنی زندگی جس اس سے زینت كرتا ہول۔

### حكيم الامت كي مدنى يحول

ا بومطرتا بی بین گرن کا نام و طالات معلوم ندموسکے۔ تقریب بین فر مایا کہ آپ کی ملاقات حضرت علی سے ثابت جمیں لہذ به صدیث منقطع ہے بینی درمیان سے ایک راوی چھوٹ گیا ہے، تجائے ابن ارطات نے کہا کہ آپ نقہ این۔

سے ریش کے بغوی معنی ہیں چڑیا کے، چونکہ پراس کے لیے زینت ہیں اس لیے اب جمعنی زینت آتا ہے، دب تعالی فرما تا ہے: " نیور ٹی سوات گفر ویر ڈیشا" بدہے امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کا شکر کہ صرف تین درہم یعنی بارہ تیرہ آنے کا معموں ساس کہاں کرایہ شکریہ او کررہے ہیں۔

۱۰ سنت بیمل کرتے ہوئے میں بھی پر کہنا ہوں مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالٰی کی ہر نعمت پرشکر بیادا کرے امل ہویا معمول۔ (مراة المناجِح شرح مشکوة اعصابیح، ج۲ ہم ۲۱۸)

(44) المسندين، مؤخر بن علبس مسندعني بن أي طالب الحديث: ١٣٥٢ : ١٣٥٢ والمسال

(45) تر م تعریفیں مند تدنی کے بیے ہیں جس نے جھے وہ لباس عطافر مایا جس سے بین ٹوگول بین زینت کرتا ہوں اور اپناستر ؤھانیتا ہول۔

(46) سنن سرندي، عديث شق اباب عدا: (۱۲۱) الحديث: الم ٢٥٥، ج٥٥ ص ٢٢٧.

### تھیم ال مت کے مدنی پھول

\_ آپ کا نام سعد ، بن حذیف ہے ، اٹھار کی اوئ ہیں ، اپنی کنیت ہیں مشہور ہوئے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وقات سے دوسرل پہلے ہیر ہوئے س سے آپ کو تا جین میں ہے ، نا گیا۔ وواج ہیں وفات پائی ، ہانو سے سال عمر پائی مدینہ منورہ کے علاء سے تھے رضی متہ عنہ۔ سے المستعلى الله تعالماء اكا حافظ ونكه ال

ہے ایک ہی معنی ہیں نیعنی اللہ تعالٰیاً س کا حافظ ونکہان ہے۔

صدیث استام احمد وابو داود نے ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کی، که رسول الله سنگی الله تعالی مدیروسلم نے فرمایا: جو محض جس قوم ستے تھبد کر ہے، وہ انھیں میں ستے ہے۔ (47) پیرحدیث ایک اصل کلی ہے۔ لباس و یا دات و

سے بعنی لباس میں بہت ی خوبیال ہیں سر پوٹی ، زینت ہمردی گری سے بچاؤ ، نماز کی ادائی لہذا ہے ظیم شان نعمتوں سے ہے۔ • سال سے معلوم ہوا کہ نیا کیڑا، نیا جوتا، نی ٹو بی فرضکہ نیالباس ملنے پر پرانا خیرات کردینا مبت ہی تواب کا باعث ہے، پرانی چیز کو ول میںنک کر برباد نہ کر وے کسی غریب کو دیدے اس کے کام آجائے گی عمر ہمیشہ پرانی ہی چیز خیرات نہ کرے بھی نئی اور در پند چیز بھی نیرات کرے" لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنَفِظُوا مِنَا تَیْجِیُّونَ "اور پرانا کپڑا ہمیشہ نیرات بی نہ کردے بھی خود بھی پہنے ہذا بیصہ بٹ نہ تو اس آیت مذکورہ کے خلاف ہے اور نہ اس حدیث عائشہ صدیقہ کے، بغیر پیوند کلے کپڑے کو پر انا نہ جھو کہ یہاں سٹاوت کی تعلیم ہے وہاں

سے سبحان اللہ ابدرب تعالی کا کرم و بندہ نوازی ہے کہ ہم معمولی پھٹے پرانے کیڑے خیرات کریں اور وہ اس کی ایسی بہترین جز، کیل عط فرمائے۔جب پھٹے پرانے کپڑوں کی خیرات پر بیٹواب ہے تو نے کپڑوں کی خیرات پرکتنا اُڈاب ہوگا۔ جیتے مرتے پردہ پوٹی کے معنی ہے۔ ہیں کہ اللہ تعالٰی اسے زندگی میں اور بعد موت رسوانہ ہونے دے گا،اس کے عیب جیمیا بھی اوگا بخش بھی دے گا۔

(مراة السناجيح شرح مشكؤة المصر فيح ، ج٢ بم ٢١٩)

(47) سنن أي داود ، كمّا ب النبس مباب في لبس الشحر ة ، الحديث: ١٦١ - ٢٠، ج ٢٠، م ١٢٠.

اعلى حصرت ، أمام المسنت ، مجدودين ومكنت الشاه امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن فآوى رضوية شريف هي تحرير فر ، تي بين :

اتول: وبالله التوقيق (مين الله تعالٰي كي توفيق على سے كہتا موں۔ت) اس جنس مسائل ميں حق تحقيق وتحقيق حق بدہ كه تصه دو وجه پرہے التزامی ولزومی ۔ النزامی میہ ہے کہ بیخص کسی قوم کے طرزوون عاص ای تصدے اختیار کرے کہ ان کی صورت بنائے ان ہے مشابہت عامل كرے حقيقة تشبه اى كانام ب فان معنى القصد والتكلف الحوظ فيه كمالا يخفى (اس ليئے كه قصداور تكلف كے مغبوم كاس ميس ي ظ ر کھ گیا ہے جیسا کہ پوشیدہ نہیں۔ت) اور لزومی میر کہ اس کا قصد تو مشاہبت کا نہیں مگروہ ومنع اس قوم کا شعار خاص ہور ہی ہے کہ خوا ہی نخو اہی مشابهت بيدا موكى ، التزامي من تصدى تمن صورتين إن:

اول میر کداس توم کومجوب ومرض جان کران سے مشابہت پند کرے میہ بات اگر مبتدع کے ساتھ ہو بدعت ور کفار کے ساتھ معاذ ند کفر، حدیث من تشده بقوم فھو منهمرا\_ (جو کی قوم سے مثابہت اختیار کرے تو وہ اٹبی میں سے تار ہوگا۔ت) حقیقۃ سرف س صورت سے خاص ہے۔ (ایسنن الی داؤد کتاب اللباس بابلیس الشمر ، آفاب عالم پریس لاہور ۴/۲۰۳) غمزالعيون والبصائر ميں ہے:

اتفق مشائخناً ان من رأى امر الكفار حسناً فقد كفر حتَّى قالوا في رجل قال ترك الكلام عند اكل --

# المروبهارشريعت (مرنان م) المحالية المحا

### اطور میں کن لوگوں ہے مشاہرے کرنی چاہیے اور کن ہے ہیں کرنی چاہیے۔ کفار وفساتی ، فجار ۔ مشہت بری باور

الطعام حسن من المجوس او ترك المضاجعة عديهم حال الحيض حسن فهو كافر ٢ \_

ہ ہارے مشائ کے کرام کا س پر اتفاق ہے کہ جو کوئی کافروں کے کسی کام کواچھا سیحے تو وہ بلاشبہ کافر ہوجا تا ہے یہ س تک کہ انہوں نے فرہ یہ کہ جو کوئی کھانا کھاتے روت یا تھی نے کہ جو کوئی کھانا کھاتے روت یا تھی نے کہ جو کوئی کھانا کھاتے روت یا تھی نے کہ جو کوئی کھانا کھاتے روت کا میں نہ ہو ہو کہ فر ہے۔ (ت ) (اس نیخ رعوں البصائر میں الاشیاہ والنظائر الفن البانی کتاب المسیر باب الروۃ اوارۃ لفرآن کراچی ا / ۲۹۵)

ووم کسی فرمش مقبول کی مفرورت سے اسے اختیار کرے وہاں اس وضع کی شاعت اور اس فرض کی ضرورت کا مو زند ہوگا گر ضرورت نہ لیے ہوئی ہوئی جو گھا جس طرح صحابہ کرام رضی الفر تعالٰی مفرور کے بعض فتو ہوت میں معتول رومیوں کے ہس بہتن کر بھی بدل کر کام فرمایا اور اس ذریعہ سے کفار اشراد کی بھاری جمامی بیا تا کہ طرح سلطان مرحوم صداح لدین بوسف اٹارافڈر تھائی برہائہ کے زیانے میں جبکہ تمام کفار بورپ نے شخت شورش بی اُن کھی دوعہ کو سے باور بول کہ وضع بنا کر دورہ کیا اور اس آئش تعصب کو بچھادیا۔

#### خلاصہ پل ہے:

لوشد الزنار على وسطه ودخل دار الحرب لتخليص الاساري لايكفر ولودخل لاجل التجارة يكفر ذكرة القاضي الامام أبوجعفر الاستروشني الم

گر کو کی مختص اپنی کریں ڈیڈر بائد سے اور قید ہول کو چیزانے کے لئے دار حرب میں وافل ہوتو کافر نیس ہوگا اور اگر اس مدت میں تب رہ کے ۔ سئے جائے کو کافر ہوجائے گا۔ ، ، م ابوجعفر استروشن نے اس کو ذکر کہتے ہے۔ (ت)

(ا \_ خلاصة الفتاذي كمّاب الفاظ الكفر الفصل الثاني أنجلس السادي مكتبه هبيبيه كوئنه ٣ / ٣٨٧)

#### ملتقط بل ہے:

اذا شدارزنار او اخذالغل اولبس قلنسوة المهجوس جادا اوهازلا يكفر الاا افا فعل خديعة في الحرب الهدر اذا شدارزنار او اخذالغل اولبس قلنسوة المهجوس جادا اوهازلا يكفر الاا افا فعل خديعة في الحرب الهيد جب كُثُون من أزار بنده وطوق ليايا آتش برستون كا أولي يكن ثواد تجيدك كم ماته يا أن غذال كطور برتو كافر بروكيا، كرجنك مي (دشمن كومذ سفي بن ذا سف يم ذات كه ليورتد برأكما كرئة وكافر ند بوگار (ت

و ( ٢ \_ مُخ الروض الازهر بحواله الملتقط فصل في الكفر صريحاً د كناية مصطفى بالبي معرص ٨٥ )

#### ئے اروش میں ہے:

ان اشد المسلم لزنار ودخل دار الحرب للتجارة كفراى لانه تلبس بلباس كفر من غير ضرورة شديدة و لافائدة مترتبة بخلاف من لبسها لتخليص الإسارى على ما تقدم س.

سُر مسلمان زنار باندھ کرد رلکفر بی کاروبار کیلئے جائے تو کافر ہوجائے گا ای لئے کہ ان نے بغیر کی شدید بجوری کے وربغیر ہے

## 

م ملائ و کنوک و و از سند و ترکی بدیرون و به ایستی و با ن وان او انجی بنداخها سداو یا و جمی فیلف ویس به

۔ کہ مراحد ہونے کے سال طرق وال سام سے ماریو ) کاران میں نے ان بٹ ٹاریخ نے کا آناہ ' ایٹ سے سے ڈیل محرا واستے دیور کا شوں کیا بھیراک میسے (ربواڑی)

و سائع الروش الأزم على الفقد إذا تبرصل في اللعرص يقاء الله معطفي الم بي صرص ١٩٥٠)

سوم نے تو انہیں اچھ ہوات ہے نے کوئی صرورت شرعیداس پر حال ہے بلکہ کی نفع و نیول کے لئے بایو ہیں اطور ہزل و سند اس عام تلب اور اس و منوع ہونے میں جگ نہیں اور اگروہ وضع ان کفار کا ذہبی و بی شعارہے جیے زیار، قشقہ خیار، جلیب ہو علاء نے اس صورت میں بھی عظم کفرویا کیا سمعت نف (جیسا کہ بھشدہ نہیں۔ ہے) اور فی الواقع صورت استہزاه میں تھم کفر ظاہرہے کمالا یمنی (جیسا کہ بھشدہ نہیں۔ ہے) اور ان الواقع صورت استہزاه میں تھم کفر ظاہرہے کمالا یمنی (جیسا کہ بھشدہ نہیں۔ ہے) اور ان الواقع صورت استہزاه میں تھم کفر ظاہرہے کمالا یمنی (جیسا کہ بھشدہ نہیں۔ ہی الراز وی میں بھی تھم میں نعت ہے جبکہ اگراہ وغیرہ مجبوریاں شہوں جیسے انگریزی منڈا، انگریزی ٹوپی، جاکٹ، پتلون، اُنٹا پر وہ اگرچ ہے اور ارتکاب گناہ والیا میانی کی وضع کے کہڑے موزے موزے میں کھنا کی دفت کے کہڑے موزے موزے میں انعت قرمائی۔

### نآذى فانييس ب

مو پی یا درزی نستات و فخیار کی وضع کے مطابق معمول سے زیادہ اُجرت پرلہاس تیار کرے تو اس کے لئے یہ کام مستحب نیس اس سے کہ یہ گناہ پر امداد واعانت ہے۔(بت) (ایے نقاذی قاضی خال کتاب الحظر والا باحث<sup>ه مطبع</sup> نولکٹورنکھنؤس/ ۷۸۰)

محراس کے حقق کواس زبان دمکان میں ان کاشعار خاص ہونا قطعاً ضرور جس سے وہ پیچائے جائے ہوں اور ان میں اور ان سے غیر میں مشترک نہ ہو در نہ لز دم کا کیا بھل ، ہال وہ بات فی نفسہ شرعاً غموم ہوئی تو اس وجہ سے ممنوع پا عمروہ رہے گی نہ کہ تھتبہ کی راہ ہے، مام قسطلا فی نے مواجب لدنیہ میں در بارہ طیلیان کہ بوشش ہیودتھی فریائے ہیں:

اما ماذكرة ابن اقيم من قصة اليهود فقال الحافظ ابن عجر انما يصح الاستدلال به في الوقت الذي تكون الطيالسة من شعارهم وقد ارتفع ذُلك في هذة الازمنة فصار داخلا في عموم المباح وقد ذكرة ابن عبدالسلام رحمه النه تعالى في امثلة البدعة المباحة الهاسدة من شعارهم النه تعالى في امثلة البدعة المباحة الهاسلام رحمه النه تعالى في امثلة البدعة المباحة الهاسدة .

رہا ہے کہ جو پچھ حافظ ابن تیم نے یہود یوں کاوا تعدیمان کیا ہے تو اس بارے بیں حافظ ابن تیم نے فرما یا کہ بیداستد ال اس وقت درست تق جبکہ ذکورہ چ در اُن کا (مذہبی) شعار ہوا کرتی تھی لیکن اس دور بیل بید چیزختم ہور ہی نے لہذا اب بیدعوم مباح میں واخل ہے، چنانچہ عدر مدابن عبدالسام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بدعت مباح کی مثالوں میں ذکرفر مایا ہے۔ (ت

(ا\_الموانب اللدنية النوع الرَّاني اللها سليس الطيلسان المكتب الدسدي بيروت ٢/٥٠/٠) \_\_\_

### كفار وفساق ہے تھبد كا اونى مرتبه كراہت ہے، مسلمان اپنے كو ان لوگوں ہے متازر كھے كد بہجا، جسكے اور غير مسلم كاشر

ا، م اجل نقیه انتخر ، نملة وافدین قاضی خال پیمرامام محمد محمد این افحاج حلی حلیه شرح منیفسل محروبات انصلوْ ۶ بجر بعدامه زین بن مجیم معرز یمرالراکق بیمرعلامه محمد بن علی دشقی در مختار میل فرماتے ہیں : یمرالراکق بیمرعلامه محمد بن علی دشقی در مختار میل فرماتے ہیں :

التشبه بأهل الكتأب لايكرة في كل شيئ فأنا نأكل ونشرب كما يفعلون ان انحرام التشبه بهم فيما كان منموماً اوفيماً يقصدبه التشبه الم

ہر چیز میں اہل کتاب سے مشابہت کروہ نہیں جیسے کھانے پینے وغیرہ کے طور طریقے میں کوئی کرا ہت نہیں۔ ان سے تشہد ان کاموں میں جرام ہے جو ذموم بعنی برے ہیں یا جن میں مشابہت کاارادہ کیا جائے۔(ت)

(٢\_ورمخاركماب الصلوّة باب ملعنسد الصنوة مطبع محتبائي ديلي ( , • p )

علامد على قارى من الروض مين فرمات ين:

اناهمنوعون من التشبيه بالكفرة واهل البدعة المنكرة في شعار همر لامنهيون عن كل يدعة ولو كانت مهاجة سواء كأنت من افعال السنة اومن افعال الكفر واهل البدعة فالمدار على الشعار سي

ہمیں کا فروں اور منکر بدعات کے مرتکب لوگوں کے شعار کی مشابہت سے منع کیا گیاہے ہاں آگروہ بدعت جومباح کا درجہ رکھتی ہواس سے نہیں روکا گیا خواہ وہ اہل سنت کے افعال ہوں یا کفار اور اہل بدعت کے۔ لہذا مدار کارشعار ہونے پر ہے۔ (ت

(" \_ يُخ الروش الا زحر على الفقد الاكبر فصل في الكفر صريحًا مصطفى الباني مصرص ١٨٥)

### قا ی عالمگیری میں محط سے ہے:

(ا \_ فَأَذِي مِندية كمّاب الكرامية الباب الماسع توراني كتب خانه پيئاور ۵ / ٣٣٣)

اس تحقیق سے روش ہو گیا کہ تخبّہ وہی ممنوع وکروہ ہے جس میں فاعل کی نیت تخبہ کی ہو یاوہ شے ال بدنگہ ہوں کا شعار خاص یافی نفسہ شرعاً کوئی ترج کھتی ہو، بغیر ان صورتوں کے ہرگز کوئی وجہ ممالعت نہیں۔اب مسئلہ مسئولہ کی طریف سیلئے دعوتی با تم ہے واسے مسلمانوں کا سے

اں پر نہ ہوسکے۔

### صدیث ۲ مه: ابوداود نے ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت کی ، که رسول الله صنی الله تعالی علیه وسلم نے

ید تصد تو ہر کزئیں ہوتا کہ وہ کافروں کی می صورت بنائیں ، ندھی نے اس پر بنائے کلام کی بلکہ مطلقاً دھوتی ، ندھنے کو ان شخت شدید ختر اع وهام كاموروقرارويا نهزتهار قلب پرحكم روانه بركماني جائزه قال الله تعالى ولا تقف ماليس لك به عليمه ان السبع والبصر والفؤاد كل اولئك كأن عنه مستولا سالشنعاني نے ارشادفر مایا: ان باتوں کے بیجیے بدپردجن كاتبيں پر يوم نبير اب شك کان، آنکھاور دل کے متعلق (بروز قیامت) پوچھاجائے گا۔(ت) (۲ \_القرآن الکریم ۳۶/ ۱۷)

اور فی نفسہ دھوتی کی حالت کودیکھا جائے تو اس کی اپنی ذات میں کوئی حرج شرع کھی نہیں بلکہ ساتر مامور یہ سے افراد ہے ہے اصل سنت ولهاس پاک عرب بینی تبیند سے صرف لنک چھوڑنے اور پیچھے محمر ک لینے کافرق رکھتی ہے اس میں کسی امرشری کا خلاف نبیس تو ووجہ مما نعت توقطعاً منتلی ہیں۔ رہا خاص شعار کفار ہوتا، وہ بھی باطل۔ بگالہ وغیرہ بورب کے عام شہردن ہیں تمام سکان مندومسمان سب کا یہی لباس ہے۔ یو ہیں سب اصلاع ہند کے دیہات میں ہتدوسلمین میں وضع رکھتے ہیں۔ رہے وسط مند کےشہری موگ، ان میں بھی فنائے شہر اور خود شہرکے اہل حرف وغیرہم جنہیں کم توم کہاجا تا ہے بعض ہرونت اور بعض اپنے کا مول ضرورتوں کی حالت میں دھوتی یا ندھتے ہیں۔

ہاں یہاں کے معزز شہریوں میں اس کارواج نبیں تمراس کا حاصل اس قدر کدارتی تہذیب کے خلاف جاتے ہیں نہ یہ کہ جو ہو ندھے اسے قعل کفرکا مرتکب مجھیں تو غایت ہے کدان اصلاع کے شہری وجاہت دار آ دی کو گھر ہے باہر اس کا با ندھنا مکروہ ہوگا کہ بلاوجہ شرعی عرف وعا دت توم سے خروج مجمی سبب شہرت و باعث کراہت ہے۔علامہ قاضی عیاض مالکی ، امام اجل ابوز کریا نو دی شافعی شررحان سیحے مسلم بھر عارف وللدسيدى عبدالغي نابلسي حنى شارح طريقة محدية فرمات بين:

خروجه عن العادة شهرة ومكروة أي

عادت اورعرف كى خلاف ورزى مروه اورياعث شبرت ب(ت)

(ا\_الشفاء جعر بيف حقوق المصطفى قصل ومن اعظامه الخ عبدالتواب اكيرى بوبر مين مليان ٢ ، ٣٣)

اوراگر دہاں کے مسلمان اسے نباس گفار بچھتے ہول تواحر ازمؤ کدہے ، حزج پیچھے گھرسنے میں ہے ، ورنہ تذیند تو مین سنت ہے۔ اس ہے زائد م القاظيال فخص مذكور في كهين محض بإصل وباطل اور حليه صدق وصواب سے عاطل بين، بالقرض اگر دحوتى با تدهن مطاقة ممنوع بهى بوتا المهم اس مين أتناوبال ندتفاجوشرع مطهر يروانستدافتر اكون مي-

والعياذ بأننه تعالى نسئل الله هداية سبيل الرشاد والعصبة عن طريق الزيع والفساد. أمين. و'لنه سخنه

اور شدتعالی کی بناہ ، ہم الله تعالٰی سے راہ راست کی رہنمائی جاہتے ہیں اور بھی اور نساد کی راہ سے اللہ! حفاظت ج ہے ہیں، یا اللہ میری دعا قبول فرما، الله نتعالى بإك وبرتر براعالم ہے (ت) (قاوى رضوبيه جلد ٢٣،٥٢٩، ٥٢٩، ٥٢٣ رضاً فاؤندُ يشن، لا مور )

### ان عورتوں پرلعنت کی جومر دوں ہے تھیہ کریں اور ان مردوں پر جو عورتوں سے تعبہ کریں۔ (48)

(48) سنن لکي داود ، کماب اللباس، باب في لباس النهاه ، الحديث: 42 • ۴، ج۴ م ۲۳ م

### مردوں اورعورتوں کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا

حضرت سیدیا ابن عباس رضی الله تفالی عنبماار شاوفر ماتے میں کہ خاتم النز سلین ، رَحْمَةً لِلْعَلَمین صلّی الله تعالی عبیه وآیہ وسم نے عوروں کی مث بهت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فر مائی ہے۔

( ميح ابخاري، كتاب اللباس، باب المستحين بالنساء والمتشهمات ......اغ الحديث: ٥٨٨٥ بم ٥٠)

ا یک عورت محلے میں کمان نزکائے سیّر المبلّخین ، رَحْمَةُ لِلعَلْمِین صلّی الله تعالیٰ علیه دآلہ دسلّم کے قریب سے گزری تو آپ منی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا: الله عزوجل مردول کی مشابہت کرنے والی عورتول اورعورتول کی مشابہت کرنے والے مردول پرلعنت فرما تا ہے۔ (أنجم الأوسط، الحديث: ١٠٠٣، ت ١٠٩ امل ١٠١)

شغیج الرزنبین، اعیس الغریبین، مروم السالکین صلّی الله تعالی علیه وآلدوسلم فے زنانے مردول اور مردانی عورتوں پر نعنت فرمائی ہے۔ ( سيح ابخاري، كماب اللباس، باب اخراج المصمين بالنساء \_ \_ \_ \_ الحديث: ٥٨٨٦م ٥٠١٥)

زنانے مردوں سے مراد مورتوں کی س حرکات کرنے والے لوگ میں اگرچہ وہ کوئی فٹس حرکت ندیجی کرتے ہوں جبکہ مردانی مورتوں سے مراد مردول سے مشابہت اختیار کرنے والی عور میں اللہ -

تحيوب ربُ العلمين ، جذب صادق وامين عزوجل وصلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم نے عورت كالباس بيننے والے مرد اور مرد كالب س بينے وال عورت پرلعنت فرمائی ہے۔ (سنن ابی داؤد، کباب اللیاس، باب فی لباس النسام، الحدیث: ۹۸۰ ۴، م ۱۵۲۳)

رحمت کوئین ،غریبوں کے دلوں کے چین ہی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے زیانے مردول اور مردور ك من بهت اختيار كرف والى مردانى عورتول براور بيابان مين تنهاسفر كرف والي برلعنت فرماكى ب-

· (المتدللامام احمد بن طنبل منداني هريرة ، الحديث: ٤٨٧٠ ، ج ٣٩٠)

تا جدارِ رس ت، شہنشا و نیوت صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے: چارطرح کے لوگوں پر دنیا وآخرت میں عنت ہم ہوتی ے اور منا مکداس پر آمسین کہتے ہیں (1) دو محص جے اللہ عزوجل نے مرد بنا کر پیدا کیا پھراس نے اپنے آپ کوعورت بنالیا اورعورتوں ک مثابہت اختیار کرلی(۲)وہ عورت جے اللہ عزوجل نے عورت بنایا مگر ال نے اپنے آپ کومردانہ انداز میں ڈھال لیا اور مردوں کی مشابہت ختیار کرلی (۳) وہ تخص جونا بینے کوراستے سے بھٹکا دے اور (۴) تعفور ملتی طاقت کے باوجود مورتوں میں رغبت ندر کھنے و لا در الندعز وجل نے صرفت حضرت سیدنا پھی بن ذکریا علی نبینا وعلیهما الصلوٰ قادالسلام بن کو تحقور پیدا فرمایا -

(المجم الكبير، الحديث: ١٨٨٧، ج٠٨، ٢٠١٣)

فَخُونِ جُودُو ﴿ وَتُهُ مَنْ مُنْفَعِنَ وَشُرَافَتُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عليه وآله وسلَّم كى خدمت ميں ايك مختف (يعني ميزے) كوليا كيو، --

صدیت سومہ: ابو واود نے ابوہر مرہ وضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ تعالٰی علیہ وسمّ نے اس مرد پرلعنت کی، جوعورت کا لباس پہنتی ہے۔ (49)

صدیت سم سم : ابو داود عمر ان بن حصین رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کر یم صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسمّ نے فرمایا کہ نبی کر یم صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسمّ نے فرمایا کہ نہ میں سرخ زین پوش پرسوار ہوتا ہوں اور نہ کسم کا ردگا ہوا کیڑا پہنتا ہوں اور نہ وہ قیص پہنتا ہوں، جس میں ریشم کا کف لگا ہوا کیڑا پہنتا ہوں اور نہ وہ قیص پہنتا ہوں، جس میں ریشم کا کف لگا ہوا ہور ایعنی چار انگل سے زائد ) من لوامر دول کی خوشبو وہ ہے، جس میں بو ہواور رنگ نہ ہواور عور تول کی خوشبو وہ ہے، جس میں بوہواور رنگ نہ ہواور عور تول کی خوشبو وہ ہے، جس میں بوہواور رنگ نہ ہواور عور تول کی خوشبو وہ ہے، جس میں رنگ ہو، لونہ ہو۔ (50)

اس نے اسپے ہاتھ پاؤل مہندی سے دیکے ہوئے تھے، آپ سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فر، بازاس کا کیا معامہ ہے؟ می بہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی نید عورتول کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ تو آپ سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے تقیع (مدیخ سے دورایک مقام) کی طرف جلاول کرنے کا تھم ارشاد فرمایا۔

(سنن أبي داؤد، كمّاب الادب، بأب في تظم الخنشين ، الحديث: ٩٢٨ ٣، م ١٥٨)

ایک اورروایت میں ہے کہ سرکا و ملہ مند اواحت قلب وسید صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عبرت نشان ہے : تین مخص بھی جنت میں واضل شہول گے(ا) دیگوث (۲) مردانی عورض اور (۳) شراب کا عادی می ایر کرا میلیم الرضوان نے عرض کی : شراب کے عادی کوتو بم نے جان لیا ، ویگو شکون ہے ؟ تو آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے ایشاو فرمایا: وہ مخص جواس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کے محمر دوں وانوں کے پاس کون کون آتا ہے۔ ہم نے عرض کی: مردانی عورتیں کون تیں ؟ تو آپ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاو فر ، یا: جومردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ (جمیح الزوائد ، کاب الذکاح ، باب فین یرضی لاحلہ بالخبات ، الحدیث : ۲۵ المرجع السابق ، ۱۹ المرجع السابق ، ۲۵ المرحول المرحو

(50) الرقع السابق، باب من كرهه ، الحديث: ٨٨ ٥٠٠ م، ج مه، ص ١٨٠.

## حکیم الامت کے مدنی مجول

ا ارجوان معرب ہے ارغوان سے ارغوان ایک سمرخ رنگ کا پھول ہے، اب ہر سمرخ رنگ کو ارغوانی کہا جاتا ہے وہ بی یہاں مراد ہے۔ یہ سمجھی ریشم کا ہوتا ہے بھی سوتی بھوٹ سے کا گھی پر تھوٹا سا تھید کھ کر سوار ہوتے ہیں۔ وہ بی یہاں مراد ہے بینی بم بھی سرخ رنگ کا تھیدکائٹی پر تھی رسخ کا ہواس سے مناء کرام پر رکھ کر سواری نہ کریں گے۔معلوم ہوا کہ خالص سمرخ کپڑے پر مردکو بیشتا لیٹنا بھی بہتر نہیں خصوصا جب کہ ریشم کا ہواس سے مناء کرام مردکوریٹی تو تیک، گھر بیانا بریشی کیانی اوڑھنا ممنوع قبرارو ہے ہیں۔

کے کفف بنا ہے کفقے سے کفتے سے معنی حصداور کنارہ لینٹی جس سوتی کھیٹس کا گریبان دامن کلی دغیرہ ریشم کی ہووہ ہم نہ پہنیں کے گریہ مما نعت بہب ہے جب کہ ان کی چوڈ ائی چار انگل سے زیادہ ہولہذا ہے حدیث اس حدیث اسامہ کے قلاف نہیں کہ نہوں نے ریشی دامن والی کمین دکھا کر فرما یا کہ جہ ہے حضور کا جبہ شریف کہ وہاں چار انگل ہے کم ریشی تھا۔

# 

## لیعنی مرووں میں خوشیو مقصور ہوتی ہے وال کا رتف نویوں شامونا چاہیے کہ بہت یا یا ہے۔ نکسن اوجا اِس ور

س بی من روان کوانی کوشو کا اجازت سے جمی کا دنگ کیا ہے پر فا ارتباد منک کوچے تھا جد الله ان اس بیا ہدا ہوا کا ا ت کران میں منگ کے راتھ دنگ کی ہوتا ہے اوا قوقوں کا ہے کیا ہے کہ ان میں دفت ہے کہ ان میں دفت ہو گر منگ نہ ارواق کو کی فعت ان معودت میں ہے جب کہ دو قوشیوا بیٹی مواوں تک پہنچے اگر دو گھر میں تطریقا کی جس کی فوشیو فاداند یا اور وہ ان باپ بیکی کی بیٹر قرائ ٹین سربرو نر مروائ کے مغیر کیا ہے۔ تی قوارت کے بیٹے قرائ ٹین سربرو نر مروائ کے مغیر کیا ہے۔ تی گاوت کے دھی کیڑے ان اور وہ ان باپ کی

(مراة المنافي شربي مقلوة العدارة الأمراد)

### عورت كاخوشبولة كرمر الكرجيشوبركي اجازت بي بو)

سرکار مدین اثر ایشب وسید منی اختر نئی تکینه و تور و تو تو کافره ان عالیتان ب:" ( غیر محرم کودیمنے وانی ) برآ کھاز اند ( یکی زما کرے والی ) ب ادر مورت جب عطر نگا کر کمی مجلس سے گزرتی ہے تو ووائسی انسی ہے۔" جنی زانیے۔

(جَنْ عَالَمْ هَ مَا أَدُابِ الأدب بأب إنهاء في كراهية خروجٌ الراءٌ معطرة والحديث: ٢٤٨٢، ٩٣٢ م)

بیادے آتی من من مصطفی منی اللہ تعالٰی مُلَیْدِ وَاللّٰہ وَسُلُّم کا فر ، اِن ایشان ہے: ''جوعورت خوشیونگائے اور کی قوم کے پاسے گزرے تا کہ دواس کی خوشبوسو مجمعیں تو دوزائیہ ہے اور (غیرمحرم کودیمنے والی) برآ کھیزائیہے۔''

( منح ابّن خريمة ، كمّاب الابلمة في العلاج، بإب التخليظ في تعظر المراة .....! في الحديث: ١٦٨١، ج ٣٩٥)

(المرجع السابق بياب الجاب الخسل على التحطيمة الخيرة بالحديث:١٦٨٢، ج٣،٣ م٥١)

حضرت سید نا ۱۱ م این فزیمد زخمنهٔ الله فعالی علیه (حقوفی ااساه) نے ال روایت سے استدلال کیا ہے بشر طیکہ یہ روایت سے بواور آپ ج نے بیل کہ یہ صدیث پاک اس برتی ولیل ہے کہ اس مورت پر خوشیو کو دھوکر صاف کرنا واجب ہے اور اگر اس نے خوشیو رھوے بغیر نماز پڑھ لی تو اس کی نمی زقیوں نہ ہوگی۔ نیز بہاں پر خاص طور پر دھونا مراد نیل بلکداس کی خوشیوکو دورکرنا مراوہ۔

شہنٹ و مد بن آراد قلب وسید سنّی اللہ تعالٰی عَلَیهِ قالِیہ وَسَلَّم مجد عِی تشریف فرما ہے کہ ای دوران قبیلہ مزید کی ایک مورت آرستہ وہر ستہ استہ کہ ای دوران قبیلہ مزید کی ایک مورت آرستہ وہر ستہ استہ استہ کہ ایک مجد عی داخل ہوئی۔ آپ صلّی اللہ تعالٰی عَلَیهِ قالِیہ وَسَلَّم نے ادشاد فرمایا: "اے لوگو الیق محورت کو مجد کے ادرخوشہو دار ہر ک پہن کر مجد ج نے سے دو کہ کہ تی امرائیل کی مورقوں نے خوبصورت لباس پہنا اور مجد جی خوشہو لگا کر حاضر ہو کی تو بی مرائیل دھتا کہ دستا رہے گئے۔ (سمن این باجہ ایواب الفتن ، باب فتنہ النماء ، الحدیث: ۱۰۰ میں ملک ۲۵۱)

عورتیں ہلکی خوشبو استعال کریں کہ بہاں زینت مقصود ہوتی ہے اور ریر جمین خوشبومٹنا خلوق سے حاصل ہوتی ہے، تیز خوشبو ہے خواہ نخواہ لوگول کی نگا ہیں اٹھیں گی۔

حدیث ۵ ۲ : ترمذی نے ابورمید تیمی رضی الله تعالی عندے روایت کی کہتے ہیں کہ میں نبی صلّی الله تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا،حضور (صلّی الله تعالٰی علیه ظالہ وسلّم) دو ۲ سبز کیڑے پہنے ہوئے ہے۔ (51) حدیث ۲ سم: ابو داود نے دحیہ بن خلیفہ رضی الله تعالی عند سے روایت کی، که نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں چند قبطی کیڑے لائے گئے،حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ کالہ وسلّم )نے ایک مجھے دیا اور بیفر مایا کہ اس کے دو مکڑے کرلو، ایک مکڑے کے قمیص بنوالواور ایک اپنی بی بی کو دے دینا، وہ ادڑھنی بنالے گی۔جب بیہ چلے توحضور (صلی الله تعالى عليه فاله وسلم) نے فرمايا كه اپنى بى بى سے كهد دينا كه اس كے نيچ كوئى دوسرا كيرا لكالے تاكه بدن نه جفلكيه\_(52)

(51) سنن التر ذي ، كتاب الادب، بإب ماجاء في الثوب الاحضر، الحديث: ٣٨٢١، ج٣٠، ١٥٣٠.

#### حکیم الامت کے مدنی پھول

ا \_ آپ کے نام میں اختلاف ہے یا تو رفاعدابن پٹر نی ہے یا عمارہ ابن پٹر نی بقبیلہ تیم رباب سے ہیں نہ کہ تیم قریش سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ تھی ہیں اپنے والد کے ساتھ آ ہے اور دونوں مسلمان ہو گئے بعد میں کوفد بیں قیام رہا۔ (لمعات ومرقات واضعة اللمعات) ٣ في بين اور تهبندشريف يا تو بالكل سبز حصر يا اس مين سبز دباريال تعين پهلے معنی زيادہ ظاہر بيں بينتيوں كا لباس سبز ہوگا،رب تعالى فرماتا ہے: " غلِيّهُ مَّهِ يَتِيَابُ سُنَدُنُهِ سِ خُصْرٌ " -اس معلوم ،واكهمروكو جرك يُرز ك يُبننا جائز به اكراس عمل شريف كى اتباع مِس ہوتومستحب ہے۔ (مراة النج شرح مشكوة المصافح ، ج١٩ م ٢٠١٧)

(52) سنن أي داود، كترب اللهاس، باب في ليس القباطى للنساء، الحديث: ١١١٣، ج ١٢، ص ٨٨.

#### محکیم الأمت کے مدنی مچھول

ا \_ آپ وہ بی دحیہ کلبی مشہور صحالی ہیں جن کی شکل میں اکثر حضرت جبریل امین آیا کرتے تھے، انہی کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لاچھ ہجر ک میں تیصر روم کی تبیغ کے لیے بھیجا تھا،احدادراس کے بعد کے تمام غزوات میں شریک رہے، شام میں قیام رکھ ،حضرت امیر معاوید کے زمانہ میں دفات یا أن، دحیددال کے کسرہ سے ہے۔

٢ \_ قباطی جمع ہے تبطیة کی۔ مدایک خاص قسم کے کیڑے کا نام ہے جو باریک سفید ہوتا ہے بمصریں بنا ہے اگر چہ قبط قاف کے کسرہ ہے ے مرقبعی کیزاق کے پیش ہے ہے۔غالبًا کہیں ہے ہدیۂ آئے تھے فریدے نہ گئے تھے۔

۳\_معلوم ہوا کہ بیرکپڑے پرایشی نہ تنے سوتی تنے ورندمر دکواس کا پہننا حلال نہ ہوتا۔

سے معموم ہوا کہ اس زمانہ شریف میں مجسی ایسے بار بیک کپڑے ایجا وہو گئے تھے جن سے ستر حاصل نہ ہوسکتا تھا۔ اس فرمان عالی ہے 🖚

حدیث کے ہما: سیح بخاری ومسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا ہے مروی، کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہر وسلم کی علیہ وسلم کی علیہ وسلم کی علیہ وسلم کی علیہ وسلم کی جورت کی جھوٹا جس پر آ رام فر ماتے سے، چڑے کا تھا جس بیں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔(53)
مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) کا تکیہ چڑے کا تھا جس میں تھجور کی چھال بھری مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) کا تکیہ چڑے کا تھا جس میں تھجور کی چھال بھری میں۔(54)

عدیث ۸ ، میج مسلم میں جابر رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ تعالٰی عدیہ وسلّم نے فرہایا کہ ایک بچھونا مرد کے لیے اور ایک اُس کی زوجہ کے لیے اور تیسرامہمان کے لیے اور چوتھا شیطان کے لیے۔ (55) یعنی گھر کے آدمیوں اور مہمانوں کے لیے بچھونے جائز ہیں اور حاجت سے زیادہ نہ چاہیے۔

#### 

دومسئے معلوم ہوئے: ایک مید کہ تورت کو باریک کیڑے کا دو پڑھ اوڑھنا درست ہے۔ دومرے یہ کہ ایسے باریک کیڑے کے بینچ کوئی مونا کپڑ ضرور سمر پر رکھے تا کہ بال وسمر ظاہر ند ہول ور نہ نماز درست نہ ہوگی اور بے پردگی بھی ہوگی ، فادید کے سامنے تنہائی میں ویسے بھی اوڑھ سکتی ہے۔ (مراة المناجی شرح مشکل قالمصابح ،ج ۲ ہیں ۲۱۱)

- (53) صحيم ملم كتاب الله س، باب التواضع في اللهاس... إلى الحديث:٣٨ ــ (٢٠٨٢) من ١١٥٣.
- (54) صحيح مسم، كتاب الله س، باب التواضع في اللباس... إلى الحديث: ٢٠٨٢ ـ (٢٠٨٢) بم ١١٥٣.
  - (55) مرجع السابق، باب كراهة مازاد على الحاجة مدم الخ الحديث: الله (٢٠٨٣)، ١١٥٣،

#### حکیم امامت کے مدنی پھول

# مسائل فقهيه

مسئلہ ا: اتنالباس جس سے سترعورت ہوجائے اور گرمی سردی کی تکلیف سے بیچے فرض ہے اور اس سے زائد جس سے زینت مقصود ہواور یہ کہ جبکہ اللہ (عزوجل) نے دیا ہے تو اُس کی نعمت کا اظہار کیا جائے۔ یہ ستحب ہے خاص موقع پرمثلاً جمعہ یا عبد کے دن عمدہ کیڑے بہننا مباح ہے۔ اس قسم کے کپڑے روز نہ پہنے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اِترائے آگئے اورغر بیوں کوجن کے پاس ایسے کپڑے نہیں ہیں نظر حقارت سے دیکھے، اہذا اس سے بچٹا ہی چاہیے۔

اور تکبر کے طور پر جونباس ہو وہ ممنوع ہے، تکبر ہے یا نہیں اس کی شاخت یوں کرنے کہ ان کپڑوں کے پہنے سے پہلے اپنی جوحالت یا تاتھ اگر پہلے کے بعد بھی وہ می حالت ہے تو معلوم ہوا کہ ان کپڑوں سے تکبر پیدائبیں ہوا۔ اگر وہ حالت اب اقی نہیں رہی تو تکبر آئی البیل کپڑے سے بچے کہ تکبر بہت بری صفت ہے۔ (1)

مسئلہ ۲: بہتر یہ ہے کہ اونی یا سوتی یا کتان کے پڑے بنوائے جائیں جوسنت کے موافق ہوں، نہ نہایت اعلی ورجہ کے پڑوں سے نمود (نمائش) ورجہ کے ہوں نہ بہت گھٹیا، بلکہ متوسط (درمیانہ) قسم کے ہوں کہ جس طرح بہت اعلی ورجہ کے پڑوں سے نمود (نمائش) ہوتی ہے، بہت گھٹیا کپڑے بہنے سے بھی نمائش ہوتی ہے۔ لوگوں کی نظریں اُٹھتی ہیں سجھتے ہیں کہ بیہ کوئی صاحب کمال اور تارک الدنیا شخص ہیں۔ سفید کپڑے بہتر ہیں کہ صدیت ہیں اس کی تعریف آئی ہے اور سیاہ کپڑے بہتر ہیں کہ صدیت ہیں اس کی تعریف آئی ہے اور سیاہ کپڑے ہی بہتر ہیں کہ رسول اللہ سنائی علیہ وسلم فنح کہ کے دن جب مکہ معظمہ ہیں تشریف لائے تو سراقدس پر سیاہ علی مہتر اسر کپڑوں کو بعض کتابوں ہیں سنت کھا ہے۔ (2)

مسئلہ سا: سنت بہ ہے کہ دائمن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہواور آسین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگیوں کے پورول تک اور چوڑائی ایک بالشت ہو۔ (3) اس زمانہ میں بہت سے مسلمان پاجامہ کی جگہ جا تھیا (یعنی نیکر) بہنے گے ہیں۔ اس کے ناجائز ہونے میں کیا کلام کہ گھٹے کا کھلا ہونا حرام ہے اور بہت لوگوں کے کرتے کی آسینیں کہنی کے ویر ہوتی ہیں بیتے جاتے ہیں، اس چیز نے ان کی قباحت میں ہوتی ہیں بیتے جاتے ہیں، اس چیز نے ان کی قباحت میں اوراضافہ کردیا۔

<sup>(1)</sup> ردانحتار، كتاب النظر والاباحة ، فصل في النبس ، ج م م ٥٤٩.

<sup>(2)</sup> ودالمحتار بركماب النظر والاباحة بصل في اللبس من ٩٥،٩٥٠.

<sup>(3)</sup> الرجع السابق

ابقد تعالی مسلمانوں کی آنکھیں کھولے، کہ وہ کفار کی تفلید اور ان کی وضع قطع سے بہیں۔ حضرت امیر کمونین فاروق عظم من اُند تعالی عنه کا ارشاد جو آپ نے کشکر یول کے لیے بھیجا تھا، جن میں بیشتر حضرات سی بہ کرام شھے، اس کو مسلمان پیش نظر رکھیں اور کمل کی کوشش کریں اور وہ ارشاد ہیہے:

إِيًّا كُمْ وَزِينَ الْأَعَاجِمِ (4)

عجمیوں کے بھیں ہے بچوءان جبنی وضع قطع مد بنالیما۔

مسکد سن ریشم کے کیڑے مرد کے لیے حرام ہیں، بدن اور کیڑ دل کے درمیان کوئی دوسرا کیڑا ہو کل ہوی نہ ہو، دونوں صورتوں میں حرام ہیں اور جنگ کے موقع پر بھی نرے ریشم کے کیڑے حرام ہیں، ہاں اگر تانا سوت ہو ور بنا ریشم تولڑائی کے موقع پر بہننا جا کڑ ہے اور آگر تاناریشم ہواور بانا سوت ہوتو ہر شخص کے لیے ہر موقع پر جا کڑ ہے ہواور بانا سوت ہوتو ہر شخص کے لیے ہر موقع پر جا کڑ ہے ہواور غیر جاہد دونوں بہن سکتے ہیں۔ لوائی کے موقع پر ایسا کیڑ ایبننا جس کا بانا ریشم ہوای دفت جا کڑے جبکہ کیڑ مونا ہواور اگر باریک ہوتو نا جا کڑ ہے جبکہ کیڑ مونا ہواور اگر باریک ہوتو نا جا کڑ ہے جبکہ کیڑ مونا ہواور اگر باریک ہوتو نا جا کڑ ہے کہ اس کا جو فا کہ و تھا، اس صورت میں حاصل نہ ہوگا۔ (5)

والدرالخار، كمّاب الحظر والرباحة الصل في اللبس اج ٩ من ٥٨٠.

اعلی حضرت ۱۰ م بلسنت مجدود ین دلمت الشاه امام احمد رضا خان علیه رحمة الرحمن فآدی رضوبه شریف میں تحریر فر ماتے ہیں: رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فرماتے ہیں:

لاتلبسوا الحرير فأنه من ليسه في الدنيا لم يليسه في الأخرة، رواة الشيخان أعن الامير المومدين عمر والنسائي وابن حبأن والحاكم وضحه عن الى سعيد الخدري والحاكم عن الى هريرة و ابن حبأن عن عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنهم اجمعين

ن أى كى ايك روايت يس ب قرمات بيل صلى انتد تعالى عليه وسلم:

<sup>(4) .</sup>لقدمد الحسنة للخاوي جرف الممزة رقم: ٢٢٢ م ٢٢١.

<sup>(5)</sup> المعداية ، كتاب الكراهية ، فعل في النبس ، ج ١٠٥٠ ١٠٠٠.

## مسئلہ ۵: تانا ریشم ہواور بانا سوت، مگر کیڑا اس طرح بنایا عمیا ہے کدریشم ہی ریشم دکھائی دیتا ہے تو اس کا پہننا

من لبسه في الدنيالم يدخل الجنة الدرواناعن البير البؤمنين عمر رضى الله تعالى عنه

جودنیا میں ریٹم پہنے کا جنت میں نہ جائے گا، (امام نمائی نے اس کوامیر المونین حضرت عمرض اللہ تعالی عندے روایت کی ہے۔ (ت

(ا\_الترغيب والترهيب بحاله النسائي ترحيب الرجال من يسهم الحرير الخ حديث ٢٠ مصطفى البابي مصر ٣٠٠/٣)

اور فرماتے وی سلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم: اتمایلیس الحریر من لاخلاق لد فی الاخرة رواه الشیخان ۲ داللفظ ملیخاری رضی اللہ تعالٰی عند رہے وہ پہنے گا جس نے سلے آخرے میں پچر حصد نہیں (اس کوشیخین (بخاری وسلم) نے روایت کیا اور الفاظ الم م بخاری رضی اللہ تعالٰی عند کے بینے گا جس نے سلے آخرے میں باللہ تعالٰی عند کے بین دین سام کتاب اللہ اس باب تحریم بیں۔ت) (۲ میسیح ابخاری کتاب اللہ اس باب تیس الحریر الحق قد یک کتب خاند کرا چی ۲ /۸۲۷) (صبح مسلم کتاب اللہ اس باب تحریم استعمال آنا والذھب والفضنة قد می کتب خاند کرا چی ۲ /۸۲۷)

ايك صديث بن بي صفور والأملى الله تعالى عليه وملم قرمايا: من لبس ثوب حرير البسه الله عزوجل يوهم القيمة ثوبا من النار . روالا احمد سوروالطبو الى عن جويرية رضى الله تعالى عنها .

جوریثم بہنے گا اللہ تعانی عزوجل اسے قیامت کے دان آگ کا کیڑا پہنائے گا (اہام بخاری دطبرانی نے اس کوسیدہ جویریرہ رضی املہ تعانی عنہا سے روایت کیا ہے۔ ت ) (سے مند اہام احمد بن عنبل حدیث جویریہ نبیت الحر ثالکتب الاسلامی بیروت ۲/۳۲۳)

المحمد الاوسامی جویریرہ رضی اللہ تعانی عنها حدیث ۱۵/۱۵ المکتب الغیصلیة بیروت ۲۵/۲۴)

مذيف رضى التدتعاني مندفر مات بين:

من لبس ثوب حرير البسه ألله تعالى يوما من نارليس من ايامكم ولكن من ايام الله تعالى الطوال احدوالا الطهر الى وقال الله تعالى وان يوماً عند بربك كالفسينة ثماً تعدون ال-

جوریشم بہنے اللہ تعافی اے ایک دن کامل آگ بہنائے گاوہ دن تمحارے دنوں میں ے نہیں بلکہ اللہ تعافی کے ال لیے دنوں سے بعنی ہزار برس کا ایک دن (اس کو اہام طبر انی نے روایت کیا ) جیبا کہ اللہ تعافی نے ارشاوفر مایا: جیٹک تمحارے شار کے مطابق آیک ہزار سال کے برابر ہے۔ (ایالٹرغیب والٹر هیب بحوالہ حذیقہ موقو فاوتر هیب الرجال من بسہم الحریر النے مصطفی الب فی مصر ۱۹۹۹) برابر ہے۔ (ایالٹرغیب والٹر هیب بحوالہ حذیقہ موقو فاوتر هیب الرجال من بسہم الحریر النے مصطفی الب فی مصر ۱۹۹۹)

سيرنا مونى على كرم الله وجهدك عديت من بي من خصورا قدى صلى الله تعالى عليه وسلم كود يكها كه حضور نه النه و به المحد من من من النه على دروا كاله وحاؤد سلم والنه الله تعالى اعلمه.

با تمر باته من سونا ليا مجر قرما يا: ان هذات حواه على ذكور امتى. دوا كاله وحاؤد سلم والنه الله تعالى اعلمه.

(سلم من الى وادَو كما بالباس باب في الحرير النها و آناب عالم يريس له مور ٢٠٥١)

بیتک بید دونوں (رکیٹم اور سونا)میری امت کے مردول پر ترام ہیں۔ (ابوداؤد اور نسائی نے اسے روایت کیو۔ت) ورکند تعال (قاوی رضویہ جلد ۴۲، ص۱۵۷، ۱۵۷ رضافاؤنڈیشن ، مور)

# المروبهارشوبيعت (حرانات) المحادث المرابعة المراب

ترووے۔(6) بعض تم کی مخل ایسی ہوتی ہے کہ اس کے روئیں رئیم کے وہ شہ ایس اس نے بند یا ہی بن عرب ہے اس کی تو استان کے اس کی اور میدری ( میمنی واسکٹ ) وغیر و نہ میں جائے۔

مسئد ٢: ريم كي بيمون پر جيمنا الينا اوراس كا تكيه نگانا مجى ممنوع ب اگر چه پينے بيں به سبت الى الله الى مسئد ٢ برائی ہے۔ (7) مگر درئنار میں اے مشہور كے خلاف بتايا ہے (8) اور ظاہر يكى ہے كہ بيرجائز ہے۔

مسئنہ ع: شر، کہ آیک قسم کے ریشم کا تام ہے، جما گلوری کپڑے نسر کے کہلاتے ہیں۔ وہ موناریثم ہوتا ہے، اس کے تختم میں وہی ہے، جر بار یک ریشم کا ہے۔ کاشی سلک اور چینا سلک بھی ریشم ہی ہے، اس کے پہنے کا بھی وہی تم ہے، سن اور رام بانس کے کپڑے جو بظاہر بالکل ریشم معلوم ہوتے ہوں، ان کا پہننا آگر چدریشم کا پہننا نہیں ہے گراس سے بچت چاہیے۔ خصوصاً علما کو کہلوگوں کو بدظنی کا موقع کے گایا دوسروں کو ریشم پہننے کا ذریعہ بنے گا۔ اس زمانہ میں کینے کاریثم چنا ہے۔ بیدریشم نہیں ہے بلکسی ورخت کی چھال سے اس کو بناتے ہیں اور یہ بہت ظاہر طور پرشافت میں آتا ہے، اس کو بیننے میں حرج نہیں۔

مسئلہ ۸: دیشم کالحاف اوڑھنا ناجائزے کہ یہ بھی کیس میں داخل ہے۔ ریشم کے پردے دروازول پراٹکانا کروہ ہے۔ کپڑے بیچ والے کندھوں پرڈال میا ہے۔ کپڑے بیچ والے کندھوں پرڈال میا کہ چیمری کرنے والے کندھوں پرڈال میا کرتے ہیں، یہ ناجائز نہیں کہ بیہ پہنائہیں ہے اور آگر جبہ یا کرنے ریشم کا ہواور اُس کی آستینوس میں ہاتھ ڈال ہے، اگر چہ بیچنے ہی کے لیے ۔ لے جارہا ہے ریمنوع ہے۔ (9)

مسئله 9: عورتوں كوريشم يبننا جائز ہے اگر چيفالص ريشم ہواس بيں سوت كى بانكل آميزش ندہو۔ (10)

(6) الفتاوى المندية ، كماب الكراهية ، الباب الناسع في الليس ما يكره ... إلى من ٥٠ من ١٣٠٠

اجی حضرت ، ایام ابلسنت ، مجدود بن دملت الثاه ایام احمد رضاخان علیه دحمته الرحمن فآوی رضویه شریف جس تحریر فر، ت تل ا سنگ کو بعض نے کہا کہ انگریزی میں ریشم کانام ہے۔ اگر ایسا ہو بھی تو اختبار حقیقت کا ہے نہ کہ بحرونام کا، بر بنسٹ تشبیه تھی ہوتا ہے میسے رحمی بدی مجھیا نہیں۔ جرمن سلور، چاندی نہیں۔ جو کپڑے دام بانس یا کی جھال وغیرہ چیز غیرریشم کے ہوں اگر چدمنائی سے ان کو کتری ک نرم اور چنکیا کی ہومرد کو طال ہیں اور اگر خالص ریشم کے ہوں یا با ناریشم ہواگر چہتانا کچھ ہوتو قرام ہے۔ بیامر، ن کپڑوں کو دیکھ کریا ساکا رہا ہی روقعین سے تعقیق کر کے معلوم ہو سکتا ہے۔ واللہ تعالٰی اعلم۔ (فادی رضویہ جلد ۲۲ من 20 رضافا و نذیش الا ہور)

- (7) الفنادى العندية، كما بالكراهية ، الباب الناسع في اللبس ما يكره... إلخ من ٥٠٠٠ اسم.
  - (8) الدرالخيار، كتاب الحظر والاباد، تصل في اللبس ع مي م ١٨٥٠.
- (9) الفقادى العندية، كماب الكراهية ، الباب المائ في اللبس ما يكره ... والخ، ج٥، ص ٢٣١.
  - (10) الرحح الهالق.

مسکلہ ۱۰: مردوں کے کیڑوں میں ریٹم کی گوٹ چارانگل تک کی جائز ہے اس سے زیادہ ناج نز، یعنی اس کی چوڑائی چارانگل تک ہو، امبائی کا شارنہیں۔ای طرح آگر کیڑے کا کنارہ ریٹم سے بُنا ہوجیدا کہ بعض تما سے یا چادروں یا تہبند کے کنارے اس طرح کے ہوتے ہیں، اس کا بھی یہ تھم ہے کہ اگر چارانگل تک کا کنارہ ہوتو جائز ہے، ورنہ ناجائز۔(11) یعنی جبکہ اس کنارہ کی بناوٹ بھی ریٹم کی ہواور آگر سوت کی بناوٹ ہوتو چارانگل سے زیادہ بھی ویٹم کی ہواور آگر سوت کی بناوٹ ہوتو چارانگل سے زیادہ بھی جائل ہونا ناجائز ہے، لہذا یہ پلو بھی چارانگل تک کا ہی ہونا چاریا وہ نہ ہو۔

مسئلہ ۱۱: آسین یا گریبان یا دامن کے کنارہ پرریشم کا کام ہوتو وہ بھی چار انگل ہی تک ہوصدری یا جہا ساز ریشم کا ہوتو وہ بھی چار انگل ہی جائز ہے، پا مجامہ کا نیفہ ریشم کا ہوتو چار انگل کا جائز ہے، پا مجامہ کا نیفہ بھی چار انگل تک جائز ہے، اچکن یا جہ میں شانوں اور چٹھ پر ریشم کے بان یا کیری چار انگل تک کے جائز ہیں۔ (12) بیتھم اس وقت ہے کہ بان (بان کے پنے کی شکل)وغیرہ مغرق ہوں (یعنی ریشم سے بالکل فرصا ہوا ہو) کہ کپڑا دکھائی ندوے اور اگر مغرق نہوں تو چار انگل سے زیادہ بھی جائز ہے۔

مسئلہ ۱۱ : ریشم کے گیڑے کا بیوند کمی گیڑے میں لگایا اگر مدیبوند چارانگل تک کا ہوجائز ہے اور زیادہ ہوتو ناجائز۔ریشم کوروئی کی طرح کیڑے میں بھردیا گیا گرابرا (یعنی دوہرے کیڑے کی اوپری تہ) اوراستر (یعنی دوہرے کیڑے کی مینے کی شہری کیڑے کی ہوتو کیڑے کی مین ہوتو کیڑے کی مین ہوتو کیڑے کی مین ہوتو کیڑے کی مین ہوتو کیٹرے کی مین ہوتو ناجائز ہے اور ٹو پی میں ریشم کا کنارہ چارانگل تک جائز ہے۔(13) مسئلہ ساا: ٹو پی میں لیس نگائی گئی یا عمامہ میں گوٹا لچکا لگایا گیا، اگر یہ چارانگل سے کم چوڑا ہے جائز ہے ورنہ مسئلہ ساا: ٹو پی میں لیس نگائی گئی یا عمامہ میں گوٹا لچکا لگایا گیا، اگر بہ چارانگل سے کم چوڑا ہے جائز ہے ورنہ

مستسر ۱۹۲۰ متفرق جگہوں پرریشم کا کام ہے، تواس کوجمع نہیں کیا جائے گا بینی اگرایک جگہ چارانگل سے زیادہ نہیں ہے گرجمع کرجمع کرسی تو زیادہ ہوجائے گا بینا جائز نہیں، لہذا کپڑے کی بناوٹ میں جگہ جگہ ریشم کی دھاریاں ہوں تو جائز ہے، جبکہ ایک جگہ چارانگل سے زیادہ نے دوہ نہوں جبکہ تعش وزگار کا ہے کہ ایک جگہ چارانگل سے زیادہ نہوں جائے۔

<sup>(11)</sup> الدرالي ردردالمحتار كماب العظر والأباحة ، فصل في الليس ، ج٩ من ٥٨٠.

<sup>(12)</sup> روالحتار، كتاب الحظر والأباحة ، فصل في اللبس، ج٩، ١٥٨٠.

<sup>(13)</sup> ردالحتار، كماب الحظر والاباحة ، فصل في اللبس ، ١٥٠ ص ٥٨٠.

اورا آر بھول یا کام اس طرح بنایا ہے کہ ریٹم بھاریٹم کا کام ٹوٹی یا اچکن یا مدری یا کی پڑے ہیں، جس میں کیڑانظری نہیں آتا تو اس کام کو متفرق کہتے ہیں، جس میں کیڑانظری نہیں آتا تو اس کام کو متفرق نہیں کہا جاسکا۔ اس قسم کا ریٹم یا زری کا کام ٹوٹی یا اچکن یا مدری یا کسی کیڑے پر ہمواور چارانگل سے زائد ہوتو ناجائز ہے۔ (14) دھار یول کے لیے چارانگل سے زیادہ نہونا، اس وقت ضروری ہے کہ بانے میں دھاریاں ہوں اور اگر تانے میں ہول اور بانا سوت ہوتو چارانگل سے ذیادہ ہونے کی صورت بیل بھی جائز ہے۔ مسئلہ 10: کیڑواس طرح بُنا گیا کہ ایک تا گاسوت ہے اور ایک ریٹم، گرد کیھنے میں بالکل ریٹم معلوم ہوتا ہے یعنی سوت نظرنہیں آتا یہ ناجائز ہے۔ (15)

مسئلہ ۱۱: سونے چاندی سے کپڑائنا جائے جیسا کہ بٹاری کپڑے میں زری بنی جاتی ہے۔ کمخواب اور پوت میں زری بنی جاتی ہے زری ہوتی ہے اور اس طرح بٹاری عمامہ کے کنارے اور دونوں طرف کے حاشے زری کے ہوتے ہیں ان کا بی تھم ہے کہ اگر ایک جگہ چار انگل سے زیادہ ہوتو تا جائز ہ، ورنہ جائز ، گر کمخواب اور پوت میں چونکہ تا تا بانا (وہ دھا گے جو کپڑا بیکنے میں اسانی اور چوڑائی میں دیئے جاتے ہیں) دونوں ریشم ہوتا ہے، لہذا زری اگرچہ چار انگل سے کم ہو، جب بھی ناجائر

بال اگرسوتی کیڑا ہوتا یا تا تاریشم اور باتا سوت ہوتا اور اُس میں ذری بنی جاتی تو چارانگل تک جائز ہوتا۔ جیما کہ علم مسوت کا ہوتا ہے اور اس میں ذری بنی جاتی ہے، اس کا بہی تھم ہے کہ ایک جگہ چارانگل سے زیادہ نا جائز ہے، یہ تھم مردوں کے لیے ہے ورتوں کے لیے ریشم اور سونا چاندی پہننا جائز ہے، ان کے لیے چارانگل کی تخصیص نہیں۔ اس طرح عورتوں کے لیے گوٹے بائدی سے اس طرح عورتوں کے لیے گوٹے بائدی سے اس طرح اللہ میں کیڑا نظر نہ آئے ) اور غیر مغرق کا فرق بھی مردوں بی کے لیے ہے۔ عورتوں کے لیے مطلقا جائز ہے۔ اس میں کیڑا نظر نہ آئے ) اور غیر مغرق کا فرق بھی مردوں بی کے لیے ہے۔ عورتوں کے لیے مطلقا جائز ہیں اور مذرق ک

مسئلہ کا : زری کی بناوٹ کا جو تھم ہے وہی اس کے نفش ونگار کا بھی ہے، اب بھی زری کی ٹو بیاں بعض لوگ پہنے ہیں ، اگر کام کے درمیان سے کپڑ انظر آتا ہوتو چونکہ ایک جگہ چار انگل نہیں ہے جائز ہے اور مغرق ہو کہ بالکل کام لسا ہوا ہو ( یعنی بالکل ڈھکا ہوا ہو ) تو چار انگل سے زیادہ ناجائز ہے۔ ای طرح کامدانی ( یعنی وہ ریشی کپڑ اجس پرسونے چاند کی ہو ( یعنی بالکل ڈھکا ہوا ہو ) تو چار انگل سے زیادہ جب ایک جگہ ہو

<sup>(14)</sup> الدرالخاردردالحتار، كماب الحظر والاباحة ، فعل في الليس ، ٩، ص ٥٨٢.

<sup>(15)</sup> رو لمحنّ روكم بالحظر والماحة وصل في الليس وي م ٥٨٢.

<sup>(16)</sup> رو فحتار، كمّاب الحظر والذباحة ، فصل في اللبس ، ج٩، ١٥٨٠ وغيره

تاجا كريب، ورندجا كرّ

مسئلہ ۱۸: کمر کی بیٹی ریٹم کی ہوتو ناجائز ہے اور اگر سوتی ہو، اس میں ریٹم کی دھاری ہواور چار انگل تک ہوتو جائز ہے۔ (17) کلابتو (بیٹی چاندی یا سونے کے تاروں کی ڈور) کی بیٹی ناجائز ہے۔بعض رؤسا اسپنے سپاہیوں اور چپراسیوں کی پیٹیاں اس مشنم کی بنواتے ہیں،ان کو بچنا چاہیے۔

مسئلہ 19: ریشم کی مجھروانی مروول کے لیے بھی جائزہے، کیونکہ اس کا استعال بہنے ہیں داخل نہیں۔(18) مسئلہ 20: ریشم کے کپڑے میں تعویذی کر گلے میں لٹکاٹا یا بازو پر باندھنا ناجائز ہے کہ یہ بہنے میں داخل ہے۔ اس طرح سونے اور جاندی میں رکھ کر پہنا بھی ناجائز ہے اور جاندی یا سونے ہی پرتعویذ کھدا ہوا ہو، یہ بدرجہ اولی ناجائز ہے۔

مسئلہ ۲۱: ریٹم کی ٹوپی اگر چہ ممامہ کے بینچے ہو، بینجی ناجائز ہے۔ ای طرح زری کی ٹوپی بھی ناجائز ہے، اگر چہ ممامہ کے بینچے ہو۔ (19) زریں کلاہ جوافغانی اور سرحدی اور پنجا بی ممامہ کے بینچے پہنتے ہیں اور وہ مغرق ہوتی ہے اور اس کا کام چارانگل سے زیادہ ہوتا ہے بیناجائز ہے، ہاں اگر چارانگل یا کم ہوتو جائز ہے۔

مسئلہ ۲۲: ریشم کا کمر بزرممنوع ہے۔ ریشم کے ڈورے میں تبیع گوندھی جائے تو اُس کو گلے میں ڈالن منع ہے۔
الی طرح گھڑی کا ڈوراریشم کا موتواس کو گلے میں ڈالنا یا ریشم کی چین کا ج میں ڈال کر انکانا بھی ممنوع ہے، ریشم کا ڈورا
یا فیتا کلائی پر باندھنا بھی منع ہے۔ ان سب میں بنہیں و یکھا جائے گا کہ بیہ چیز چار انگل سے کم ہے کیونکہ یہ چیز پوری
ریشم کی ہے۔ سونے چاندی کی زنجیر گھڑی میں لگا کر اس کو گلے میں پہننا یا کاج میں بنکانا یہ کارٹی پر باندھنا منع
ہے۔ (20) بلکہ دوسری دھات مثلاً تا ہے، پیتل، لوہے وغیرہ کی چینوں کا بھی یہی تھم ہے، کیونکہ ان دھاتوں کا بھی پہننا
ناجائز ہے اور اگر ان چیزوں کو لاکا یا نہیں اور نہ کلائی پر باندھا بلکہ جیب میں پڑی رہتی ہیں تو نا ہو کرنہیں کہ ان کے پہنئ

مسئلہ ۳۲ : قرآن مجید کا جز دان ایسے کپڑے کا بنایا جس کا پہننا ممنوع ہے تو اس میں قرآن مجید رکھ سکتا ہے، گر اُس میں فیتا لگا کر گلے میں ڈالناممنوع ہے بیتن مما نعت اُسی صورت میں ہے کہ جز دان ریشم یا زری کا ہو۔ (21)

<sup>(17)</sup> الفتاوي المعندية ، كمّاب الكراهية ، الباب الماسع في اللبس ما يكرو... إلخ، ج٥، م ٣٣٣.

<sup>(18)</sup> الدر المخاركة بالعظر والاباحة بصل في اللبس، جه م ١٥٨٠.

<sup>(19)</sup> ولدرالخاروردالمحتار وكناب الحظر والإباحة الصل في الليس و مم م ٥٨٠.

<sup>(20)</sup> ردالحتار، كتاب المظر والاباحة الصل في الليس اج واص ٥٨٣.

<sup>(21)</sup> المرجع الهابق عن ۵۸۵

مسئلہ ۲۰: ریشم کی تھیلی میں روپیہ رکھنامنے نہیں ، ہاں اس کو گلے میں لٹکا نامنع ہے۔ (22)
مسئلہ ۲۵: ریشم کا بٹوا گلے میں لٹکا نامنع ہے اور اُس میں چھالیا ، تمبا کور کھ کر اُسے جیب میں رکھنا اور اُس میں سے کھانامنے نہیں کہ اُس کا پہنیامنع ہے نہ کہ مطلقاً استنعال اور زری کے بٹوے کا مطلقاً استنعال منع ہے ، کیونکہ مونے چاندی کا مطلقاً استنعال منع ہے ، اس میں سے چھالیا ، تمبا کو کھانا بھی منع ہے۔

مسکلہ ۲۶: فصاد فصد لیتے وفت (لیعنی فصد کھولنے والا رَگ سے خون نکالیتے وفت) پٹی باندھتہ ہے تا کہ رکیس فل ہر ہوجا ئیں ، رید پٹی ریشم کی ہوتو مر دکو باندھنا نا جائز ہے۔ (23)

مسئلہ ۲۷: ریشم کے مصلے پرنماز پڑھنا حرام نہیں۔(24) گمراس پر پڑھنا نہ چاہیے۔

مسئلہ ۲۸: مکان کوریشم، چاندی، سونے سے آ راستہ کرنا مثلاً دیواروں، در دازوں پرریشی پرد ہے انکانا اور جگہ جگہ قرینہ سے سونے چاندی کے ظروف و آلات (بینی برتن اور اُوزار) رکھنا، جس سے مقصود محض آ رائش و زیبائش ہوتو کراہت ہے اور اگر تکبر و نفاخر سے ایسا کرتا ہے تو تا جائز ہے۔ (25) غالباً کراہت کی وجہ یہ ہوگی کہ ایسی چیزیں اگر چہ ابتداء تکبر سے نہ ہوں، گر بالآ خرعموماً ان سے تکبر پیدا ہوجایا کرتا ہے۔

مسئلہ ۲۹: فقہا وعلما کو الیسے کپڑے پہننے چاہیے کہ وہ پہچانے جائیں تا کہ لوگوں کو ان سے استفادہ (نفع اٹھانے) کا موقع میں اورعلم کی وقعت لوگوں کے ذہن شین ہو۔ (26) اور اگر اُس کو اپنا ذاتی کشخص و امتیاز مقصود ہوتو یہ ندموم ہے۔

مسئلہ • سا: کھانے کے وقت بعض لوگ گھٹنوں پر کپڑا ڈال لیتے ہیں تا کہ اگر شور با نیکے تو کپڑے خراب نہ ہوں، جو کپڑا گھٹنوں پر ڈال گیا اگر ریشم ہے تو نا جائز ہے۔ ریشم کا رومال ناک وغیرہ یو نچھنے یا وضو کے بعد ہاتھ موغہ یو نچھنے کے جو کپڑا گھٹنوں پر ڈال گیا اگر ریشم ہے تو نا جائز ہے۔ ریشم کا رومال کی طرح اُسے ندر کھے اور تکبر بھی مقصود نہ ہو۔ (27) لیے جائز ہے بعنی جبکہ اس سے یو نچھنے کا کام لے، رومال کی طرح اُسے ندر کھے اور تکبر بھی مقصود نہ ہو۔ (27) مسئلہ اسا: سونے چاندی کے بٹن کرتے یا اچکن ہیں لگانا جائز ہے، جس طرح ریشم کی گھنڈی جائز ہے۔ (28)

<sup>(22)</sup> ردامحتر روكماب الحظر والرباحة وقصل في الليس وهوم ٥٨١٠.

<sup>(23)</sup> الفتادي الصندية ، كتاب الكراصية ، الباب الناسع في اللبس ما يكرو... إلخ من ٥٠٠٠.

<sup>(24)</sup> رد المحترر بركماب الحظر والاباحة ، فصل في اللبسن ، ج ٩ م ٥٨٥.

<sup>(25)</sup> ردامجة راكم الحظر والاباحة العل في اللبس ع وي م ٥٨٥.

<sup>(26)</sup> ردامحت روكم ب الحظر والأباحة وصل في الليس وج وم ١٨٥٠.

<sup>(27)</sup> الرجع ليابق عن ١٨٥٥ م٥٥٠.

<sup>(28)</sup> لدرالحقار كتاب الحظر والأباحة ، فصل في اللبس ، ج ٩ م ٥٨٦.

یعتی جبکہ بٹن بغیر زنجیر ہوں اور اگر زنجیر والے بٹن ہوں تو ان کا استنعال ناجائز ہے کہ بیدز نجیر زیور کے علم میں ہے، جس کا استعال مردکو نا جائز ہے۔

مسكله ٣٣: آشوب چیتم (لیحنی آنکه دُ کھنا) کی وجہ سے موفعہ پر سیاہ ریشم کا نقاب ڈ الناج تز ہے کہ بیعذر کی صورت ہے۔'(29) اس زمانے میں رنگین چشمے مکتے ہیں، جو دھوپ اور روشیٰ کے موقع پر لگائے جاتے ہیں، ایسا چشمہ ہوتے ہوئے ریشم سے استعال کی ضرورت جیس رہتی۔

مسكد الاسا: نابالغ لؤكول كوبهى ريشم كے كيڑے بہتا ناحرام ہے اور كناه بہتانے والے پرہے۔(30)

مسکلہ ساسا: سم یا زعفران کا رنگا ہوا کیڑا پہننا سرد کومنع ہے گہرا رنگ ہو کدسرخ ہوجائے یا بلکا ہو کہ زرد رہے دونوں کا ایک تھم ہے۔ عورتوں کو یہ دونوں فتم کے رنگ جائز ہیں، ان ددنوں رنگوں کے سوا باقی ہرفتم کے رنگ زرد، سرخ، دھانی،بسنتی، چمپئی، نارنجی وغیر ہامردوں کو بھی جائز ہیں۔اگر چہ بہتریہ ہے کہ سرخ رنگ یا شوخ رنگ کے کپڑے مرد نه پہنے،خصوصاً جن رنگوں میں زنانہ پن ہومرد اس کو بالکل نہ پہنے۔ (31)اور بیممانعت رنگ کی وجہ ہے نہیں بلکہ عورتول سے تشہہ ہوتا ہے اِس وجہ نے ممانعت ہے، لبندا اگر بیاعت نہ ہوتو ممانعت بھی نہ ہوگی ، مثلاً بعض رئگ اس مشم کے ہیں کہ عمامہ رنگا جاسکتا ہے اور کرنتہ یا جامداس رنگ ہے رنگا جائے یا جاور رنگ کر اوڈھیس تو اس میں زنانہ بن ظاہر ہوتا ہے توعمامہ کو جا تر کہا جائے گا اور دوسرے کپڑوں کو مکروہ۔

مسئلہ ۵۳؛ جس کے بہال میت ہوئی اسے اظہار تم میں سیاہ کیڑے پہنتا ، ناجائز ہے۔ (32) سیاہ بلے لگانا (لیعنی باز و پرسیاہ پٹی لگانا) بھی ناجائز ہے کہ اولاً آلاوہ سوگ کی صورت ہے، دوم میر کہ نصاری کا پیطریقہ ہے۔ ا یا محرم میں لیعنی پہلی محرم سے بار ہویں تک تیلن شم کے رنگ نہ ہے جائیں ، سیاہ کہ بیررافضیوں کا طریقہ ہے اور سبز کہ ربیمبتدعین لیحی تعزیبه داروں کا طزیقہ ہے اور شرخ کہ بیہ خارجیوں کا طریقہ ہے ، کہ وہ معاذ اللہ اظہا یہ مسرت کے كي مرخ يهنة بين-(33) (اعلى حضرت قبله قدى سره،)

<sup>(29)</sup> الدرائخار، كماب الحظر والاباحة ، فعل في اللبس ، ج و بس ٢٨٥.

<sup>(30)</sup> اعتادي العندية ، كمّاب الكراهية ، الباب الماسع في اللبس ، ج ٥، ص اعامو.

<sup>(31)</sup> الدرالخارور المحتار، كتاب الحظر والاباحة ، تعل في اللبس ،ج ٩٠٠ م٠ ٥٩٠.

<sup>(32)</sup> الفتاوي المندية ، كماب الكراهبية ، الباب الناسع في اللبس، ج٥، سسس.

<sup>(33)</sup> ئاخوذ از فرادي رضويه، ج٢٢٤م ١٨٥.

محرم میں بھی سیزعمامہ جائز ہے

شیخ طریقت، امیر المسنّت وَامّتُ یَرُکُونِیم الْعَالِیَهِ مزید فرماتے ہیں: صاحب بہاوٹر یعت معفرت علّ مده فتی محمد امجد علی اعظمی عائیہ رئیءَ اللهِ التّحوی کے وصالی مبارک کو (تاوم تحریر) کم وہیش نصف صدی ہو یکی ہے، یقینا اُن ونوں بیان تینوں تو موں کی مشابعت رہی ہوگی ابندا مغی صاحب نے ان سے مُشابعت کی وجہ سے منع فرمایا۔ محراب ان تینوں میں سے صرف ایک بدند بہب فرقے کے جوہ رکا سلسمہ باتی ہے، بی صاحب نے ان سے مُشابعت کی وجہ سے منع فرمایا۔ محراب ان تینوں میں سے صرف ایک بدند بہب فرقے کے جوہ رکا سلسمہ باتی ہے، بی ووثوں کا سلسلہ منتم ہو چکا ہے۔ یالغرض کوئی تاوان سنی بھی ان ونوں سیاه لباس بہنے ہوئے گزرے تو آپ کے ذہن میں بی بات آئی کی کہ وہ تعرب مار بدند ہے۔ ماحت کا کوئی فرد جارہا ہے۔ محرسیز عمامہ شریف والے کود کھے کرآپ کے وہم و گمان میں بھی ہے بات نہیں آئے گی کہ وہ تعرب دارجارہا ہے۔

اسی طرح اب سرخ لباس والے کو دیکی کرخارجی نہیں کہا جاتا کہ فی زمانہ کوئی خارجی ہمارے یہاں سرخ لباس میں نظر نہیں آتا۔ ابذا محرم الحرام میں اب نہ سبز لباس مُمنوع نہ ہی سرخ کی مُماثَعَت ۔ ہیں ٹابت ہوا کہ محرام الحرام میں بھی سبز عمامہ شریف برا کراہت جائز ہے'۔ اسک والے ایک شاہ کے مدرمہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہوا کہ محرام الحرام میں بھی سبز عمامہ شریف برا کراہت جائز ہے'۔

سبزعمامہ کونا جائز کہنا جراًت ہے

#### سبزعمامه بسنديده ہے

#### وجال کی پیروی کرنے والے متر ہزار افراد کون؟

وسوسہ: منا ہے کہ مدیث بین ہے کہ میری است کے سر بڑارا دی دجال کی پیردی کریں گے، دروہ سبزی ہے والے بول ہے۔
جواب وسوسہ: پیارے بھائی الله تَعَالَی عَلَیْہِ قَالِہ وَسَلَّم کی سنتوں پر الله میں اینے نی سنگی الله تَعَالَی عَلَیْہِ قَالِہ وَسَلَّم کی سنتوں پر الله کا کہ میں الله تَعَالَی عَلَیْہِ قَالِہ وَسَلَّم کی سنتوں پر الله کو وہ طرح طرح کے جھکنڈوں کے درسیے آئیں روکنے کی کوشش کرتا ہے ،ان کے ذہنوں میں وسوسے ڈالنا ہے تا کہ لوگ اس کی جموٹی باتوں میں آ کرسٹیس اینانا چھوڑ ویں چنا نچھائی وسوسے کو بی لے لیجئے طالن کہ ایسی کوئی صدید فیلی ہے کہ جس میں می کریم شکی الله تعالی علیہ قالمہ وسلم نے بیڈو بالا ہو کہ سبز الله تعالی علیہ قالمہ و قالم ہو کہ باللہ تعالی علیہ قالمہ و کہ باللہ تعالی علیہ قالمہ و کہ باللہ تعالی علیہ فیلے بی اس می میں ہوں کے اس میں انہائی سخت جرائے بھی کہ جھوٹ بول جو کہ بذات و والی میں اللہ تعالی علیہ قالمہ و کہ باللہ تعالی علیہ قالمہ علیہ بنا ہے جو کہ برائتر ام (جموٹ بائد جن ) کی انتہائی سخت جرائے بھی کی ہے۔ صدیرے شریف میں ایسے محض کے لئے فر ایا گھر کہ اللہ تعالی علیہ قالمہ قالم بینا میں بنا لے چنا ہے۔

تى عَلَيْهِ السُّلَام يرجعوث باند هن والاجبني

حضرت سيّد تا ابوہريره رقبى اللهُ تَعَالَى عَند عمروى ب كدرسول الله سَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ قَالِم فَعَره يا: " مَنْ كَدّبَ عَلَى مُتَعَيِّدًا! فَلْيَتَدَوَّا مَقْعَدَكُامِنَ النَّارِ" يَعِنْ مِوجِان بوجِه كرمِهم يرجمون يا عده وه اينا فعكانا جبنم مِن بنالے۔

( بخاری ، کتاب العلم ، باب اثم من گذب علی النبی الخ ، ۱ / ۵۵ ، حدیث: ۱۱۰ )

ای طرح ایک اور دوایت معزت سیدنا این عماس زهن اللهٔ تکالی هنجما سے بھی مروی ہے کہ رسول الله تکانی تالیه والله وتلم نے فرمایا: "جب تک جہیں بھین علم ندہو میری طرف سے صدیث بیان کرنے سے بچوہ جس نے جان ہو جھ کر میری طرف جموث منسوب کیا ہے جائے کہ دواینا فیکا ناجہتم میں بنالے۔"

(ترفدی، کتاب تغییر القران کن رسول الله ، باب ماجاء فی الذی بغیر القران براید، ۱۹۳۰، صدیث: ۲۹۱۰) پیارے جما کو ا پیارے جما کو! دیکھا آپ نے حدیث کے معاسلے میں جموث بولنے والے کے لیے سرکار صلّی الدر تعالی علیہ قالِد و سلّم نے کیس خت معیدین ارشاد فرمائی ہیں۔

#### <u>. بوالي حديث كي وشاحت</u>

بیارے بعد نیوا اب اس اصل حدیث مبارک کو طاحظہ فرمائیے کہ جس کا غلط ترجمہ کر کے بیز بیز کلاے والے ماشقانِ رسول کے متعبق بیر رائے قائم کی کئی ہے کہ معاذ الله تعدل غرند روایت فرماتے ہیں ، رائے قائم کی کئی ہے کہ معاذ الله تعدل غرند روایت فرماتے ہیں ، رسول الله شغر کی الله تعدل غرند روایت فرمایا : یک تبتی کے اللہ بھال ہے ارشا وفرمایا : یک تبتی کا لیک بھال میں آگھیتی سید محون آلگا عکہ بھی السید بھائ ۔ سے رسول الله تعالی علیہ بھائ ۔

اس روایت کی سند پر سخت کلام ہے۔

یعی میری امت کے ستر ہزارافراد د حال کی پیروی کریں مے جن پر انسیجان ' ہوں گی۔''

(مشكوة المصانيج ، كماب الفتن مهاب العلامات بين يدى الساعة الخ ، الفصل المأني ، ٢/١٠ سو، حديث: ٩٠٠٥)

بيار ك بهائيو! ندكوره روايت من مسيخان" اور من المتى" كالفاظ قابل غورجي :

حضرت مفتی احمد یارخان عَلَیْهِ رَحْمَدُ الرُّحْن صدیمی پاک کے اس حصد عَلَیهِ کُه السّبیجان (کدان پرسیون ہوں گی) کی شرح میں فرماتے ہیں: یعنی میری امت کے دولوگ دَ قبال کو مانیں گے (ویروی کریں گے) جو پہلے سے بی فیشن پرست یہوو و نصار کی کے قال ان کی کی شکل وصورت بنانے والے یہود کا سائفشین فیشن ایمل لباس پہلے والے ہول گے انہی کا بیڑا غرق ہوگا۔ (مراق الن جے ، کے اس)
کی کی شکل وصورت بنانے والے یہود کا سائفشین فیشن ایمل لباس پہلے والے ہول گے انہی کا بیڑا غرق ہوگا۔ (مراق الن جے ، کے اس)
سی ان معدود

سیجان کے لغوی معنیٰ

(۲) ''سیجَ ن' عربی نفظ ہے جو کہ''سائے'' کی جمع ہے دلفظ سائ کے کتب لفت میں درج ذیل معانی ندکور ہیں۔ چن نچہ ابو عفیض مرتفیٰ 
زُمیدی ابنی مشہور زمانہ لُغت ''خائج النحرُ وک' میں فرمائے ہیں: مولے کپڑے ، سیاہ رنگ کی چادر، مبز رنگ کی چور، تارکول والے سیاہ
دصائے سے بنے ہوئے کپڑے، گول چادراورمجاز آمریع بھنی چوری چادرکوسائے کہا جاتا ہے۔ (تاج العروی، الجزء الاول، می ۱۹۸۸)
انتخیم الوسیط میں ہے: سان ایک بہت بڑا درخت ہے جوطول وعرض میں پھیلا ہوا ہوتا ہے اور اس کے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور
سیجان، سان کی جمع ہے۔ (انجم الوسیط ، الجزء الاول، می ۱۳۱۰)

معترت عدامه ماعلی قاری علّیه رَخمتهٔ الله الباری اس عدیث کی شرح بی الکھتے ہیں: سیجان سین کے مره کے ساتھ ساج کی جمع ہے ہے

مسکلہ ٢ سا: اون اور بالوں كے كيڑ سے انبيائے كرام عليم السلام كى سنت ہے۔سب سے پہلے سليمان عليہ الصلوة والسلام نے يہ كيڑے پہنے۔حديث ميں ہے كداون كے كيڑے كيئن كرائے دلوں كومنوركروكہ بيد نيا ميں ندّلت ہے اور

جس سے مراو ملیان أخطر (مینی مبز چادر) ہے۔

(مرقاة الفاتع شرح مظِلُوة المصابع ، كتاب الفتن ، باب العلامات بين يدى الساعة الخي الفعل الذنى ، 1/2 اس بحت الدين ، و ٥٥٥) لفع كى معتبر كتاب "لمنان الغرب" بين سهة التسبيعة أن القليب السندة الشود لين ساء جادري المسيدة أن بخر سناج و هؤ الفعد كى معتبر كتاب المنان العرب ، ا/ ، ١٩٣٠) القطيب المستان الأخت كى مشهور كتاب "المنود من معلى معانى كله بين : خاكسترى رنگ كا بونا ـ كالى جادر يحوشده تحرير ، ميل كيزار بلينس "مبر في لفت كى مشهور كتاب "المنود " بين مطينال كرح بين -" (الهنود من المنود من المنود

ای طرح منیم ترین 'أردونغت' میں ہے کہ طیابان ایک قسم کی جادر ہے جوخطیب اور قاضی کندھوں پر ڈانے ہیں اور جنازے یا قبر کی جاور ''جس کا کپڑا عام طور پر سیاد ،سفیدیا اُرغوانی تُخمل کا ہوتا ہے' 'کومجی طیابان کہتے ہیں۔ (اردولفت، ۳./۱۲۱معتمطا)

#### سيجان كامعني سبزعمامه برگزنهيس

پیارے بھائیو! آپ نے فورفر مایا کہ لفظ بیجان کے اس قدر معاتی ہونے کے باوجود کی ایک نے بھی اس کا معتی سبز عمامہ نیس کیا بلکہ سب ای نے اس کا ترجہ مختلف دیگ کی چاوروں کا کیا ہے لہٰذا اس سے سبز عمامہ کا ترجہ کرنا حدیث مہارک کا مطلب و معد فی بدلنا ہے اور جان بوجے کر حدیث میں جن سبز ہزار افراد کا تذکرہ ہے وہ مسمان بوجے کر حدیث میں جن سبز ہزار افراد کا تذکرہ ہے وہ مسمان میں بلکہ ملک اصغیاب کو بدلنا ہے آپ کوجہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے چنا نچے حضرت سیّد نا آئس بن ما لک رقبی الله توں کی خدیث میں ہے چنا نچے حضرت سیّد نا آئس بن ما لک رقبی الله توں کو خیس میں باللہ توں کی حدیث میں ہے چنا نچے حضرت سیّد نا آئس بن ما لک رقبی الله توں کا آلے تھئے کہ رسول الشقی الله تعالی تعلیم علی عدیث میں ہے جنانی تعلیم کو کے ارشاد فر مایا: "یکٹیٹ اللہ تعالی جن الله تعالی تعلیم کے ارشاد فر مایا: "یکٹیٹ اللہ تعالی جن اللہ تعالی تعلیم کے ارشاد فر مایا: "یکٹیٹ اللہ تعالی جن اللہ تعالی تعلیم کے ارشاد فر مایا: "یکٹیٹ اللہ تعالی جن اللہ تعالی تعلیم کے میں برا طیال کی جروی کریں گے، جن پرا طیال کی میں دریں) ہوں گی۔ (مسلم) کا بالفت واشراط الماعة ، باب فی بھیت من احاد بیث الدجال میں ۱۵۵۸، حدیث برا طیال الفتان واشراط الماعة ، باب فی بھیت من احاد بیث الدجال میں ۱۵۵۸، حدیث یا ۱۳۲۳ کے اس کے استراط الفتان واشراط الماعة ، باب فی بھیت من احاد بیث الدجال میں ۱۵۵۸، حدیث برا سیال کا سیال کا دور اس کا معدید کے دور کا دور کا دور کی احدیث کی دور کی کا دور کی کی دور کی کا دور کی ک

حکیم الامت حضرت على مدمنتی احمہ بار خان عکیہ رُخمنۃ الرِّخمن اس حدیث کی شرع میں لکھتے ہیں : معوم ہوا کہ اس زیائے ہیں یہود ہیر اصفہان میں کشرت سے ہوں گے۔اصفہان ایران کامشہورشہرے (مفتی صاحب رُخمنۃ اللهِ تَعَالی عَلیْهِ فرمائے ہیں) میں نے وہاں کی سیر کی اصفہان میں دوہوں سے ہوگا۔
ہے۔ یہاں بی دجال کار دوزیادہ ہوگا اور دجال کے پہلے عددگار ومعاون میرود ہوں سے بعض نے کہ کہ دجال خود یہود میں ہے ہوگا۔

(مرا ۃ المناجے ، کے اور مور اللہ اللہ علیہ کے اللہ عددگار ومعاون میرود ہوں سے البحض نے کہ کہ دجال خود یہود میں ہے ہوگا۔

پیارے بی نیوا ندکورہ بالاحد بیش مبارک میں واضح طور پرموجود ہے کہ دخال کے بیردکار یہود ہون گے ان کا تعلق سفہ ن ہے ہوگا ہذا اس روایت کو مبز عمامہ شریف باتھ صنے والے (عاشقانِ رسول) مسلمانوں پر شنطین کرنا جھوٹ اور الخبر ان ہے کیونکہ حدیث میں ذکور دجال کے بیروکارول کی مند عموم صفات اور دعورت اسلامی کے عاشقانِ رسول میں پائی جانے والے اوصاف میں زمین ہمان کا فرق ہے۔

آخرت میں نور ہے۔ (34)

اورصوف یعنی اون کے کیڑے، اولیائے کاملین اور بزرگانِ دین نے پہنے اور ان کوصوفی کہنے کی ایک وجہ پر بجی ہے۔ کہ وہ صوف یعنی اون کے کیڑے اور ان کے کہڑے کے ایک وجہ پر بجی ہے۔ کہ وہ صوف یعنی اون کے کیڑے پہنئے تھے۔ اگر چہان کے جسم پر کالی کملی ہوتی، گر دل مخزن انوار الٰہی اور معدن اسرار تا متناہی ہوتا، گر اس زمانے میں اون کے کیڑے بہت بیش قیمت ہوتے ہیں اور ان کا شار لباسہائے فاخرہ میں ہوتا ہے، یہ چیزیں فقرااورغر با کو کہاں ملیس، انھیں تو امراورؤ سبا استعال کرتے ہیں۔

، فقبها اور حدیث کا مقصد غالباً ان بیش قیمت اونی کیڑوں سے پورا نہ ہوگا، بلکہ وہی معمولی دلیم کمبل جو کم وتعت سمجھے جاتے ہیں، ان کے استعمال سے ووبات پوری ہوگی۔

مسئلہ کسا: پاجامہ پہننا سنت ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ سترعورت ہے۔(35) اس کوسنت بایں معنی کہا می ہے کہ حضور اقد س مسلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے اسے پیند فر ما یا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالٰی عنہم نے پہنا۔خود حضور اقد س صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم تہبند پہنا کرتے ہتھے، یا جامہ پَہننا ثابت نہیں۔

مسئلہ ۱۳۸ سردکوایسا پاجامہ پہننا جس کے پانتج کے اگلے جھے پشت قدم پر رہتے ہوں کروہ ہے۔ کپڑوں میں اسال بعنی اتنا نیچا کرتنہ جبرہ پاجامہ، تہبند پہننا کہ شخنے جب جائیں ممنوع ہے، یہ کپڑے آدھی پنڈلی سے لے کر مخنے تک ہوں بعن شخنے نہ چھپنے پائیں۔ (36)

جمر پاجامہ یا تہبند بہت اونچا پہننا آج کل وہابیوں کا طریقہ ہے، لہٰذا اتنا اونچا بھی نہ پہنے کہ دیکھنے والا وہائی سمجھے۔ اس زمانے میں بعض لوگوں نے پاجامے بہت نیچے پہننے شروع کردیے ہیں کہ شخنے تو کیا ایر یاں بھی حجب جاتی ہیں، حدیث میں اس کی بہت شخت ممانعت آئی ہے، یہاں تک کہ ارشا دفر مایا: شخنے سے جو نیچا ہو، وہ جہنم میں ہے۔ (37)

(34) الفتاوي المعندية ، كرّب الكراهية ، الباب الماسع في النيس ، ج٥، م ٢٣٠٠.

#### شعارصالحين

پیارے بھائیو! بعض چیزیں بزرگانِ دین کے فِعاَرے ہوتی ہیں جیہا کہ اون کالباس صوفیا ، کافِعاَرے۔ چنانچہ حفرت سیّدنا داتا منج بخش علی بن عثمان جو یری رَخمتُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ ایتی مشہور کتاب '' محصت الجھ ب' بیس فرماتے ہیں :'' نمرُ قعه (مُرُ ق-قنه) یعنی پَشَم اور اُدن و صوف کامخصوص وضع قطع کالباس جے گدڑی کہتے ہیں صوفیہ کرام کافِعارے۔'' (کشف الجھوب، بابلیس المرتعات ، ص ۲۲۲)

(35) المرجع السابق.

(36) الفتاوي الصندية ، كمَّاب الكراهية ، الباب الناسع في اللبس ، ج ٨ ، م سوس.

(37) منج البخاري، كتاب السباس، باب ما استفل من الكعبين فمو في النار، الحديث: ٥٤٨٥، ج ١١،٥٢٨.

اوربعض لوگ اتنااوميا پہنتے ہيں كہ محينے بھی كھل جاتے ہيں جس كوئيكر كہتے ہيں، بينھرانيوں ہے سيكھا ہے،اونجا پہنتے ميں تو محمنے كھول ديتے ہيں اور نيجا پہنتے ہيں تو ايڑياں چھپا ديتے ہيں۔افراط وتفريط سے عليحدہ ہوكرمسنون طريقة نہيں افتيار كرتے ۔

بعض لوگ چوڑی دار پاجامہ پہنتے ہیں، اس میں بھی شختے جھیتے ہیں اورعضو کی پوری سنا ت نظر آتی ہے۔عورتوں کو بالخصوص چوڑی دار پاجامہ نہیں پہننا چاہیے،عورتوں کے پاجائے ڈھالے ڈھالے ہوں اور نیچے ہوں کہ قدم جھپ جائیں، ان کے لیے جہاں تک یا دُن کا زیادہ حصہ چھپے اچھاہے۔

مسئنہ ۹ سا: موٹے کپڑے بہنتا اور پرانا ہوجائے تو پیوند لگا کر پبننا اسلامی طریقہ ہے۔ (38) حدیث میں فرمایا کہ جب تک ہیوندنگا کر پہن نہ لوں کپڑے کو پرانا نہ مجھو۔ (39)

(38) الغتادي العندية ، كمّاب الكربعية ، الباب الآسع في اللبس ، ج٥، ص ١١٠٠.

#### پوند دارلباس کی نصیلت

حضرت سنیڈ نائم و بن تیس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں، امیرُ الْمُؤْمِنِین حضرت مولائے کا کنات، علی الْمُرْتَفِیٰ شیرِ خدا کُوْمُ العدُ تعالیٰ وَجَهَدُ الْکُرِنِیم کی خدمت و بُرُکت میں موض کی محی، آپ ایٹی تیس میں ہوند کیوں لگاتے ہیں؟ فرمایا، اس سے دل زم رہتا ہے اور مویمن اِس کی ویروی کرتا ہے (یعنی مومِن کا دل زم ہی ہونا چاہیے) (حلیۃ الا دلیاء ن اس ۱۲۳ صدیث ۲۵۴)

#### پیوندوائے کپڑے صالحین کاشِعار

حضرت علامه عبد الرووف مناوى علّيه زهمة الله المقوى فرائة جي : امير المؤسنين صرت سيّدنا هم فاروق زهى الله تعالى عنه في طواف فرايا تو آپ زهي الله تعالى عنه كها م مهاوك بر چرك كه باره بيوند شهد و يكر خلفا و بحى بيوند سيّد كه كيرُ ما نسب الن فرائة سقه مزيد فرائة جين: و ين فرائة بين المرائة المستقيلين و سُنّة الله تقيين حقى المحتوفية أنه الله تعاداً يعنى: بير سالحين كا ضعار اورمتقين كا من رير فرائة بين أن المتعاداً و من المرائد بين كرصوفيا و كرام من به بيند والله يؤرول كوابنا في مالياد (فيض القدير الرف الهمز واسم المستحة الدين كا من المونا الموزول بين المرح من المستحة عند بين كالمونا الموزول بين المرح من المستحة وجماعت المرجوب المستحة وجماعت المرجوب المستحد وجماعت المرجوب المستحد وجماعت المناز و من المرح من المستحد المناز و من المرجوب المناز و من المرجوب المناز و من المرجوب المناز و مناز من المرجوب المناز و من المرجوب المناز و من المرجوب المناز و من المرائ المناز و من المربوب المناز و من المربوب المناز و من المربوب المناز و من المربوب المناز و من المناز و مناز من المربوب المناز و مناز من المناز و مناز و مناز و مناز و مناز من المناز و مناز و مناز

حفرت عا كشر كوحضور صلى المله عَلَيْدِ وَسَلَّم كى وصيت:

حضور مثلی اللهٔ عَلینه وَ مُعْمِی عَا مُشَرِقِ عَا اللهُ عَنْهَا كو وصیت فرمانی: اگرتم مجھ سے ملاقات كی خواہشند ہوتو فقراء جیسی زندگی بسركرنا، دولت مندول كی محفلول سے علیجد وربتا اوراوڑھنى كو پچوندلگائے بغیر ندا تار تا۔

(ترندی، کتاب اللهای، باب ماجاه فی ترقیع الثوب، ۳۰۲/۳۰ ۱۰الدیث ۱۷۸۷)

(39) سنن التريزي، كتاب المدياس، باب ما جاء في ترقيع الثوب الحديث: ١٤٨٤ مع عهم ٣٠٠ ه.

اور بہت باریک کپڑے یہ بہنے جس سے بدن کی رخمت جھکے،خصوصاً تہبند کہ اگریہ باریک ہے تو ستاعورت نے ہو سکے گا۔ اس زمانہ میں ایک بید بلامجی پیدا ہوگئ ہے کہ مماڑی کا تہبند پہنتے ہیں جس سے بالکل سرعورت نہیں ہوتا او اسی کو پہن کر بعض لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور ان کی نماز بھی نہیں ہوتی کے سترعورت نماز ہیں فرض ہے۔ بعض اول یا جامداور تهبند کی جگه دموتی باند ہے ہیں، دهوتی باندهنا مندؤں کا طریقہ ہے اور اس سے سترعورت بھی نہیں ہوتا، ملنے میں ران کا پیچملاحمہ کمن جاتا ہے اور نظر آتا ہے۔

مسکلہ • ۳: سدل یعنی سریاشانے پر کپڑا ڈال کراس کے کنارے لٹکائے رکھنا نماز میں مکروہ ہے،جس کا بیان مرزر چکا مکرنماز میں نہ ہوتو مکرؤہ ہے یانہیں اس میں تفصیل ہیہے کہ اگر کرنتہ یا پاجامہ یا تہبند پہنے ہوئے ہے اور جادر کو سریاشانوں سے لٹکا دیا تو مکر دہ نہیں اور اگر کرنتہ بیں پہنے ہوئے ہے توسدل مکر دہ ہے۔ (40)

مسکلہ اسم: پوشین ( بینی کھال کا کوٹ یا گرننہ) پہننا جائز ہے۔ بزرگانِ دین،علما ومشان کے پہنی ہے۔ جو جانور طلال نہیں، اگر اس کو ذرج کرلیا ہو یا اس کے چمڑے کی ویا غت کرلی ہوتو اُس کی پوشین مجمی پہنی جاسکتی ہے اور اس کی ٹو پی اوڑھی جاسکتی ہے،مثلاً لومڑی کی پوشین یاسمور کی پوشین کہ بلی کیشکل کا ایک جانور ہوتا ہے جس کی پوشین بنائی جاتی ہے۔اس طرح سنجاب کی پوشین، بیکھونس ( یعنی بڑا چوہا) کی شکل کا جانور ہوتا ہے۔ (41)

### تھیم الامت کے مدنی پھول

بیانتہائی قناعت کی تعلیم ہے کہ پیزند والے کپڑے پہننے میں عار نہ ہو۔حضرت انس فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کہ جب كه آپ ضيفة المسلمين منتے كه آپ كے كپڑول على او پر تلے تين چوندايك جكه پر نگے منتے كه پوندگل كيا تو اور لگاليا حضرت مرك ا پنی خل نت کے زمانہ میں خطبہ دیاای وفت آپ کے تہبند شریف میں بارہ پیوند تھے۔ (مرقات) مقعد ریہ ہی ہے کہ پیوندواے کپڑے کے پہنے میں عار نہ ہونی چاہیے لبذا ہے حدیث ان احادیث کے قلاف نہیں جہاں ارشاد ہے کہ رب کی نعمت کا اثر تم پر ظاہر ہویا فرمایا کہ نیا کپڑایا و تو پرانا خیرات کردو۔ ابن عساکر نے حضرت ابوابوب انصاری سے روایت کی کہ حضور صلی انتدعلیہ وسلم کد سعے کی سواری قر مالیتے تھے، پذ تعلین پا خودی لیتے سے الهی مین میں پرندا گالیتے سے اور پین لیتے سے اور فرماتے سے کہ جو بیری سنت سے نفرت کرے وہ میری جماعت سے بیں۔ (مرقات) (مراة المناجع تثرح مشکوة المعائع، ج ۲ بھ ١٩٠)

- (40) الفتادي بهندية ، كمّاب الكربعية ، الباب الناسع في اللبس ، ج٥ بم ١٣٣٠.
- (41) انفتاوي الهندية ، كترب الكراهية ، الباب الماسع في اللبس ،ج ٥، ص ٣٣٣.

اعلى حضرت ١٠٠٠م اللسنت مجدد دين وملت الثناه امام احدرضا خان عليه رحمة الرحمن فنادى رضوبية تريف بين تحرير فرمات بين: اتول: جو چھ ہم نے کے جواز میں ذکر کریں گے اس کا اتحطار کرو اور جنجو کرو کے جان لوگے (ت) واماً الفقه: فنقول نقول كثيرة بثيرة شائع في كتب المنهب متونا وشروحا وفتاؤي ربانة كي بارب، تو بم كت بي كت ذب بي جاب - مسئلہ ۲۷؛ ورندہ جانورشیر چیآ وغیرہ کی پوئین میں بھی حرج نہیں اس کو بہن سکتے ہیں، اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس بر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس بر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس بر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ (42) اگر چہ افضل اس سے بچنا ہے۔ حدیث میں چیتے کی کھال پر سوار ہونے کی ممانعت آئی ہے۔ (43) مسئلہ ۲۲۰ ناک موقد پو ٹچھنے کے لیے رومال رکھنا جائز ہے، اس مسئلہ ۲۲۰ ناک موقد پو ٹچھنے کے لیے رومال رکھنا جائز ہے، اس طرح پیدنہ پو ٹچھنے کے لیے رومال رکھنا جائز ہے اوراگر براہ تکبر ہوتومنع ہے۔ (44)

#### 多多多多多

وه متون شروح مول يا فآذي، ان شي اس مسئله كا بكثرت ذكر هے۔ (ت)

مختر(۱) قددری وہدامیر(۴) وقامیر(۳) وفعالیر(۴) ومخار(۵) وکنز(۲) ووافی(۵) واصلاح(۸) ونور الدینیاح(۹) وملتقی (۱۰) وتؤیر وفیر ہاعامہ متون میں تصریح صریح ہے کہ:

كل اهاب دبغ فقد طهر الإجلد الخانوير والأدمى س\_ (س) الخفر للقدور كالب الطهارة مطبوعه مجيدى كانبورس ٤) فنزير ادرآ دى كے چڑے كانورجس چڑے كوئي دباغت دى جائے دو پاك موجاتا ہے (ت)

( فرَآوی رضومیه عبله ۱۲ میم ۱۵ ۱۳ رضا فا و ند میشن ، ۱ جور )

(42) الرفخ السابق.

(43) المصنف لعبد الرزاق، كما ب العلم أرق بإب جلود السباع ، رقم: ١٣٠٠ج اجم ١٥٠٠

(44) الفتادي العندية، كماب الكراحية ، الباب الماسع في اللبس ، ح٠٥ من ٢٠٠٠.

# عمامه كابيان

عمامہ باندھنا سنت ہے،خصوصاً نماز میں کہ جونماز عمامہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عمامہ کے متعلق چند حدیثیں او پر ذکر کی جاچکی ہیں۔

مسكله ا: عمامه با ندھے تو اس كا شمله پیٹے پر دونوں شانوں كے درمنيان لئكا لے۔شمله كتنا ہونا چاہيے اس ميں اختلاف ہے، زیادہ سے زیادہ اتنا ہوکہ بیٹھنے میں نہ دیے۔ (1) بعض لوگ شملہ بالکل نہیں لٹکاتے، بیسنت کے خلاف

(1) الفتاوى الهندية ، كتاب الكراهية ، الباب التاسع في اللبس ، ج م م و سوس ا

اعلى حضرت ،امام ابهسنت،مجدد دين وملت الشاوامام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن فآدى رضوبه شريف بيس تحرير فرمات ميس :

عمامه حضور پُرنورسیّد عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی سنّت متواتر و بهر کا تواتر یقینا سرحد ضرور بات و بن تک پنجاب ولېد. علائے کرام نے على مدتوعمامدارسا بي عذب يعنى شمله چيوارتا كدأس كى فرع اور سنت غير موكده بيال تك كدمرقاة على فرمايا:

قد ثبت في السير بروايات صحيحة ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كأن يرخى علامته احياناً بين كتفيه و احيانا يلبس العمامة من غير علامة فعلم ان الاتيان بكل واحدمن تلك الامور سنة ا\_

(ا \_ مرقاة المفاتع شرح مشكوة المصابح والفصل الثاني من كمّاب اللباس مطبوعه مكتبدا عداد بيرملتان ٢٥٠/٨)

کتب بیر میں روایا متوصیحہ سے ٹابت ہے کہ نبی اکرم ملی اللہ تعالٰی علیہ وسلم بھی عمامہ کا شملہ دونوں کا ندھوں کے درمیان حجوز تے بھی بغیر شملے باندسے ۔اس سے بدوائے ہوجاتا ہے کدان امور میں سے برایک کو بجالانا سنت ہے (ت)

اس کے ساتھ استہزا کو کفر مخبرایا کمانص علیہ الفقھاء انکرام وامروا بتر کہ جیث یستھزی برالعوام کیا یقعوا فی انعلاک بسوء الکلام (جبیہا کہ نقلہاء كرام ف ال پرتصري كى ہے اور دہال اسكے ترك كاسكم ديا جہال عوام الى پر خداق كرستے ہوں تا كدوہ اس كلام بدست ہلاكت يى ند پڑیں۔ ست) تو نمامہ کے سنت لؤزمہ دائمہ یہاں تک کہ علماء نے خالی ٹوپی پہننے کومٹر کین کی وشع قرار دیا اور حدیث آتی رکانة رمنی اللّٰہ تعالی عندكواس پرخمل كيا مظلى تارى نے شرح مشكوة من فرمايا؛ لعديوو الصصلى الله تعالى عليه وسلعد لبس القلنسوة بغير العمامة قيتعين ان يكون هذا زى المشركت ٢- ين اصلاً مردى ندبوا كدرسول التُرسلي التدتعالي عليه وسلم في بغير ممامه کے ٹولی پہنی ہو متعین ہوا کہ ریکا فروں کی وضع ہے (ت)

· المعارّة المفارّع شرح مثلوّة المصارّع والفصل الثاني من كتاب اللياس مطبوعه مكتبه المداوييه مثان ٢٥٠، ٨)

ای میں بعد ذکر بعض احادیث نضیات عمامه ہے:

هذا كله يدل على فضلية العهامة مطلقاً نعمر مع القلنسوة افضل فليسها وحدها مخالف للسنة كيف ->

## ے اوربعض شملہ کواو پر لا کر مامہ میں محرس وسیتے ہیں ، بیمی نہ چاہیے خصوصاً حالب تماز میں ایسا ہے تو نماز مروہ ہوگی ۔

وهى زى الكفرة وكذا المبتدعة في بعض الملدان س\_

یعنی ان سب ہے تمامہ کی فضیلت مطلقاً تا بت ہُو کی اگر چہ بے ٹو ہی ہو، ہاں ٹو پی کے ساتھ انطل ہے اور خالی ٹو بی خلاف سنت ہے ، اور کیونکر نہ ہو کہ کا فروں اور بعض بلاد کے بدغہ ہوں کی وشع ہے (ت)

(٣ \_ مرقاة المفاتع شرح مشكوة المعاجع والغصل الثاني من كتاب اللهاس مطبوعه مكتبدا مداديه ملتان ٢٥٠/٨)

اس كا انكاركس درجه اشد واكبر جوگاس كاستن جونا متواتر ہے اورسدّید متواتر كا استخفاف كغرہے۔

وجيز كردرك مجرنهرالقائق مجرردالحتاري بي:

لولم يرالسنة حقا كفر لانه استعفاف ا

ا الركوئي مخص سنت كوحل و يخ نيس جان تواس في مفركيا كيونك بداسكا استفاف ب- (ت)

(ا\_الفتاوي البزازية مع الفتاوي البندية نوع في السنن من كتاب العلوة مطبوعة نور الى كتب خانه يدور ١٨/٣٧)

عمامه كى نعليت مين احاديم عنره واردين بعض أن سے كداس وقت چين نظر بين ذكور موتى جين:

مديث الل استن الى وا ود وجامع ترقدي مين ركاندرشي الله تعالى منه عدروي بكررسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم قرمات إلى:

فرق مأبيننا وبإن المشركين العبائم على القلانس الـ

ہم میں اور مشرکول میں فرق ٹو بیوں پر عمامے ہیں۔ (ت) (۲ \_ سنن ابی داؤد باب العمائمطیو مدآ ناب عالم پریس لا ہور۲ / ۲۰۸) علامد منا دی تیسیر شرح جامع صغیر میں اس حدیث کے نیچ لکھتے ہیں:

فألبسلبون يليسون القلنسوة وفوقها العبامة اماليس القلنسوة وحدها فزى البشركين فنبس العبامة سنة سي-

مسلمان ٹو پیال پہن کراد پر سے عمامہ باندھتے ہیں تنہاٹو نی کافروں کی وشع ہے تو عمامہ باندھنا سنت ہے۔

(٣\_ إلتيسيرشرح الجامع الصغير تحت مديث فرق ما بنينا الخ مكتبه الا، م شافعي الرياض ١٦٩/٢)

يمي حديث بأوردي في النعظول من روايت كى كرسول الشملي الشانعاني عليدالم في فرمايا:

العمامة على القلنسوة فصل ما بيننا وبين المشركين يعطى يوم القيمة بكل كورة يدروها على راسه نوراس\_-

ٹو لی پر عمامہ ہمارہ آورمشر کین کا فرق ہے ہر ﷺ کے مسلمان اپنے سر پردے گا اس پرروز قیامت ایک نورعطا کیا جائے گا۔

(٣ \_ \_ كنز العمال بحواله باوردي عن ركانة فرع في العمائم مطبوعه منشورات مكتبه التراث المسل مبيروت ١٥ / ٣٠٥)

صدیث ۳ و سوز تف عی متدشهاب بین امیر الموتین مولی علی كرم الله وجهدالكريم سے اور دیلی متد الفردوس بین موی عی وعبد الله سے

بن عهاس رضی القد تعالی عنیم سے راوی کذر سول الشر ملی الله تعالی علیه وسلم فرماتے این: المعمائد هر تیبجان العوب ۵\_\_ ( الله مساسر مسا

مدیث سند الفردوس میں انس این مالک رضی الله تعالی عندے ہے رسول الله تعالی علیدوسلم فروستے ہیں: العبائی تبیجان العرب فاذا وضعوا العبائد وضعوا عزهد الله فی لفظ وضع الله عزهد عمامے عرب کے تاج ہیں جب می مرجوز دیر تو المناعزت أتاردیں کے ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالی ان کی عزت اتاردے گا۔

(ا \_ الجامع السغيرمع قيض القدير بحواله مندفر دول عن ابن عباسمطيوعه دار المعرفة بيروت ٢ / ٣٩٢)

حدیث ۱۵ ابن عدی امیر الموسین مولی علی کرم الله وجر الکریم سے واوی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرمات بین ایستوا المهساجد محتمد او مقنعتن ، فأن العهاشعد تیجان المهسلهین ۲ به مجدول جی حاضر بومر بربه اور جماے با ندھے اس لیے که عمد مسلمانوں کے تاج بین - (۲ یا مکال فی ضعفاء الرجال اسای شیخ ممن ابتداء اسامیم میم المکتبة الاثریت نظار الشیخوپوره ۲ / ۱۳۱۳) صدیث ۲: طبرانی مجم کی براور حاکم مشدوک مین حضرت عبدالله ابن عیاس رضی الله تعالی حدید راوی، رسول الله علیه وسلم فرمات بین .

اعتبوا تزدادوا حلباس صحه الحاكم

عمامه باندحوتهاراملم برصے كا\_(حاكم في است مي قرارديا\_ب)

(٣\_ المعجم الكبيرياب ما جاء في ليس العمائم الخمطية عد المكتبة الغيصلية بيردت ا/١٩٢٧)

حدیث عند این عدی کال دبینی شعب الایمان میں اسامہ بن عمیر رضی اللہ تعالٰی عند سے راوی کدرسول اللہ سلی اللہ تعالٰی عدید وسلم فراسے جیں:

اعتموا تزدادوا حلمأوالعمائم تيجأن العرب الموروي عنه الطبراني صدر الواشأر المناوي الي تقويته.

عمامد باندهووقارز بده موكا اورعمام عرب كتاج بين بطراني في ال كاابتدائي حدروايت كياءامام مناوى في ال كاتوى مونابيان كيا

ے (ت) (سمے شعب الایر محدیث ۲۲۲۰ مطبوعہ دارالکتب العربیة بیروت ۱۷۱/۵)

حدیث ٨: رمیمي عمران بن حنسين رضي الله تعالى عنه وان اسلم صبين تصممات رادي كهرسول الله صلى الله تعالى عديه وسم فرمات بين:

العبائم وقأر البؤمن وعز العرب قاذا وضعت العرب عمائمها وضعت عزها المد

مگاہے مسممان کے وقارا در عرب کی عزت ہیں تو جب عرب مماے اتار دیں ایک عزت اتار دیں گے۔

(الله الغرودي بما ثورالخطاب بحواله عن ابن عمال حديث ٢٢٣ مطبوعه دارالكتب اعربيه بيروت ١٨٨)

حديث ٩: ونى ركاندرضى الله تعالى عندست راوى كررسول الله صلى الله تعالى عليدوسلم قرمات ين:

لاتزال املى على الغطرة ماليسوا العبائم على القلانس عي

میری امت بمیشه دین حق پر رہے گی جب تک دوٹو پیوں پر تماہے با ندھیں۔

(۲سالفردوی بما تورانخطاب بمواله من این عماس حدیث ۲۹۱۹ مطبوعه دارانکشب اسعر به بیروت ۹۳/۵) مدیث ۱۰: ابر بکراین انی شیبه مصعف اور ابودا دُوطیالی و این منبی مسانید اور بینق سنن می امیر المونین مولی علی رضی الله تعالی عند ہے راوی که رسول الله معلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا:

ان الله المدیلی یومر به معروحندین بمدائد که یعتدمون هذه العبه و قال ان العبامة حاجزة بین ال کفر والایمان ۳\_-پینک الله عزوم نے بدرونین کے ون ایسے ملائک سے میری مدوفر مائی جواس طرز کا عمامہ باندھتے ہیں بینک عمامہ کفر وائی ن میں فارق ہے۔ (۳\_السنن الکبر کی تعمیم باب التحریض بلی الرمیم طبوعہ دارصان دبیروت ۱۰/۱۰) حدیث اا : دیلی مند الفردوس بین عبدالاعلی بن عدی رضی اللہ تعالٰی عند نے فریا یا :

هكذا فاعتبوافان العبامة سيباء الاسلام وهى حاجزة بين البسليين والبشركين سي

(سے کنزالعمال بحوالہ الدیلی صدیث ۱۹۱۱ سمطور منشورات مکتبۃ التراث نالسلامی طلب بیروت ۱۵ / ۲۸۳) حدیث ۱۱: این شاؤان ایک معینت میں مولی علی کرم اللہ وجہدالکریم ہے راوی کہ رسول اللہ معلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمامہ کی طرف اشارہ کرکے قرمایا: هکالیا تکون تیجان المہالات کہ ہے۔ فرشتوں کتاج ایے ہوتے ہیں۔

(۵ کنزانعمال بحوالداین شافران فی مشخد مدیث ۱۹۳ مطبور منشورات مکتبة التراث الاسلامی حب بیروت ۵ / ۲۸۳) مدیث ۱۱۱ و ۱۲ خبرانی کبیر مین عبدالله بن عمر اور بینقی شعب مین عباده بن مهامت رضی الله تعالی عنهم سے راوی کدرسوں الله سل الله تعالی علیه دسم فرها تے بیں: علیه دسم فرها تے بیں:

عبيكم بالعمائم فأنها سيماء الملئكة وارخوا لهاخلف ظهور كمراب

الماسے اختیار کروکہ وہ فرشتوں کے شعار ہیں اور ان کے شملے اپنے پس پشت جموز و۔

(١- المعجم الكبيرهديث ١٨٣/ ١٣١٨ مطبوعة المكتبه الفيصلية بيروت ٢ / ٣٨٣)

عديث ١٥: ابوعبدالله محدين وضاح فضل لياس العمائم ش خالدين معدان عصرسان راوي كدرول انتصلى الله تعاى عديدوسم فرات بي: ان الله تعالى اكر مرهن والامة بالعصائب الحديث ال

بینک الله عز وجل نے اس اتحت کو محاموں سے محرم فر مایا ، الحدیث

(ایکٹرالعمال فی سنن الاقوال والا فعال مدیث ۱۱۳۵ مطبوعہ منتورات مکتبۃ التراث الاسلام صب بیروت ۱۳۵۵ میں۔ مدیث ۱۲: بیہ قی شعب الدیمان میں انہی سے راوی کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم فریاتے ہیں: اعتبدوا خالفوا علی سے سنگہ ۲: عمامہ کو جب پھر سے باندھنا ہوتو اسے اتار کر زمین پر پچینک نہ دے، بلکہ جس طرح لپیٹا ہے اُی طرح مسئلہ ۲: عمامہ کو جب پھر سے باندھنا ہوتو اسے اتار کر زمین پر پچینک نہ دے، بلکہ جس طرح لپیٹا ہے اُی طرح

الامعد قهلكم ٢ \_ - عما م باند مواكل امتول يعني يبود ونصار ى كى مخالفت كروكدوه عمامه بيس باند متے -

(۲\_شعب الايمامحديث ۲۲۲۱ مطبوعه دارالكتب العلمية بيردت ۱۷۲/۵) .

حدیث کا اجم كبرطبراني من ہے:

حلاتنا محمدين عبدالله الحضرمي حلاتنا العلاءين عمرو الحنقي حلاثنا ايوب بن مدرك عن مكعول عن الي الدرداء رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله عزوجل وملئكته يصلون على اصاب العبائد يومر الجبعة س

بیان کیا محمہ بن عبداللہ حصری نے، بیان کیا العظام بن عمرواسمی نے، بیان کیا ابوب بن مدرک ہے کھول ہے ابوالدر داءرضی اللہ تعالٰی عزیے كه فرمايا رسول الله صلى الله نتعالى عليه وسلم نے كه بينك الله تعالى اور اسكے فرشنے درود مجيج ہيں جمعه كے روز عمامه والول پر-(٣\_ مجمع الزوائد بحواله جم كبير باب اللباس للجمعة مطبوعه دار الكتب بيروت ٢ /١٤١)

حدیث ۱۸: دیلی انس رضی الله تعالی عنه بے راوی که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فر اتے ہیں:

الصلاة في العبامة تعدل بعشر الاف حسنة ٣\_\_ فيه ابأن.

عمامہ کے ساتھ تمازوں ہزار لیکی کے برابر ہے۔ (اس کی سند میں ابان راوی ہے۔ت)

(بم \_الفردوس بما تورالخطاب حدیث ۸۰۵ مطبوعه دارالکتب العلمیة بیروت ۲/۲۰۱۷)

نوف: جس كماب مصوريث كاحواله ديا حميا بهاس من تعدل كالفظ نيس بها مندير احمد معيدى

طديث ١٩: رَامُبُرُ مْرَى كِتَابِ الامثال بين معاذ رضى الله تعانى عندست راوى كدرسول الله صلى الله تعانى عليه وسلم فرمات إن

العبائم تيجان العرب فاعتبوا تزدادواحلباومن اعتمر فله بكل كورحسنة فأذا حط فله بكل حطة حط

عما ہے عرب کے تاج ہیں توعمامہ باند موتمہاراوقار بڑھے گا اور جوعمامہ باندھے اس کے لئے ہر چھ پر ایک نیکی اور جب (بلا منرورت یا ترک کے تصدیر)! تاریے تو ہرا تاریے پر ایک خطاہے یا جب (بعنر ورت بلا تصدیرک بلکہ با اراوہ معاودت) اتارے تو ہر بچ اتارنے پر ایک گناه اتر ہے۔ (ایکنز العمال بحوالہ الرام برمزی فی الامثالیدیث ۲ ۱۱۳ مطبوعه منشورات مکتبة الاسلامی حدب بیروت ۱۵ / ۳۰۸) وونول محمل بين \_ والله لغالي اعلم!

والحديث اشدن ضعفافيه ثلثة متركون متهمون عمروبن الحصين عن ابى علاثة عن ثوير (التدنعالي بي بهتر جانا ہے-اس حدیث میں شدید تشم کا ضعف ہے کیونکہ اس کے تین راوی متروک وہتم ہیں اٹھوں نے الوعلانثہ سے اور انہوں نے تو پر سے روایت

اود حيرًا جائية ـ (2)

مسئلہ سا؛ ٹو پی پہنن خودحضور اقدی سلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم ہے تابت ہے۔ (3) محرحضور علیہ الصلو ۃ والسلام عمامہ مجی باندھتے ستھے بعنی عمامہ کے یچے ٹو پی ہوتی اور یہ فرمایا کہ ہم میں اور اُن میں فرق ٹو پی پر عمامہ باندھنا ہے۔ (4) یعنی ہم دونوں چیزیں رکھتے ہیں اور وہ صرف عمامہ ہی باندھتے ہیں، اس کے یہجے ٹو پی نہیں رکھتے۔ چنا نچہ یہاں کے کفار بھی اگر گیری باندھتے ہیں تو اس کے یہجے ٹو ٹی نہیں پہنتے۔

بعض سنے صدیث کا میں مطلب بیان کیا کہ صرف ٹو پی پہننا مشرکین کا طریقہ ہے جم کر میتول سیح نہیں کیونکہ مشرکین عرب مجی عمامہ باندمها کرتے ہتے۔

مرقاۃ شرح مشکوۃ میں مذکور ہے کہ حضورا قدس ملی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم کا جھوٹا عمامہ سات ہاتھ کا اور بڑا عمامہ بارہ ہاتھ کا تھا۔ (5) بس اس سنت کے مطابق عمامہ رکھے، اس سے زیادہ بڑا نہ رکھے۔ بعض لوگ بہت بڑے عمامے باندھتے ہیں، ایسا نہ کرے کہ سنت کے خلاف ہے۔ ہارداڑ کے علاقے میں بہت سے نوگ پکڑیاں باندھتے ہیں، جو بہت کم چوڑی ہوتی ہیں اور چالیس بچاس گزلمی ہوتی ہیں، اس طرح کی پکڑیاں مسلمان نہ باندھیں۔



عدیث ۲۰: مندالفردوس میں جابر بن عبدالله انساری رضی الله تعافی عنها عدید وی رسول الله ملی الله تعالی علیه وسلم فر ماتے ہیں: رکعتان بعدامة خير من سبعدن دکعة بالاعمامة ۲\_\_

(٣ \_ الفردول بما تورالخطاب حديث ٣٣٣٣ مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ٢ / ٢٥٥)

عمامہ کے ساتھ دو ۲ رکعتیں ہے تماہے کی ستر رکعتوں سے افعنل ہیں۔ ( فقاوی رضویہ ، جلد ۲ ، می ۲ • ۲ ، ۱۳ مرضا فاؤنڈیشن ، لا ہور )

- (2) الفتاوى المعندية ، كتاب الكراهية ، الباب التاسع في اللبس ... والخ ، ج٥٠ مسه.
  - (3) الرجع المابق.
- (4) سنن الترمذي مكتاب المنهاس ماب العمائم على التقل نس الحديث: ٩١١ م ١٠٠٥ مع ١٠٠٠ مع. ٥٠٠٠.
- (5) مرقاة الفاتيح ترحمت كاق المصابح ، كماب اللباس ، الباب الثانى بحت الحديث: ٣٣٨، ج٨، م ١٣٨٠.

# متفرق مسائل

بزرگانِ دین ، اولیا وصالحین کے مزارات طعیبہ پر غلاف ڈالنا جائز ہے، جبکہ بیمقصود ہو کہ صاحب مزار کی وقعت نظرعوام میں پیدا ہو، اُن کا ادب کریں اُن کے برکات حاصل کریں۔(1)

مسئلہ ۷۰: یا د داشت کے لیے بینی اس غرض ہے کہ بات یا در ہے بعض لوگ رومال یا کمر بند میں گرہ لگا لیتے ہیں یا کسی جگہ انگلی وغیرہ پر ڈورا یا ندھ لیتے ہیں، بیرجائز ہے اور بلاوجہ ڈورا با ندھ لینا مگروہ ہے۔(2)

مسئلہ ۵: گلے میں تعویز لئکانا جائز ہے، جبکہ وہ تعویز جائز ہو یعنی آیات قرآئی یا اساء الہیہ (اللہ تعالٰی کے ناموں) یا ادعیہ (دعاؤل) سے مراد وہ تعویز ات ہیں۔ ناموں) یا ادعیہ (دعاؤل) سے تعویز کیا جائے اور بعض حدیثوں میں جو ممانعت آئی ہے، اس سے مراد وہ تعویزات ہیں۔ جو ناج کز الله ظ پرمشمل ہوں، جو زمانہ جا ہمیت میں کیے جاتے تھے، ای طرح تعویزات اور آیات واحادیث وادعیہ کو رکانی میں کھے کر مریض کو بدنیت شفا پلانا بھی جائز ہے۔ جدید حائض ونفسا بھی تعویزات کو گلے میں بہن سکتے ہیں، بازو پر باندھ سکتے ہیں جبکہ غلاف میں ہوں۔ (3)

(1) ردامحتار، كماب الحظر والاباحة الصل في اللبس من 19 من 099.

#### مزارات پر چادر چرها تا

، مام اہلسنت ا، م احمد رضا خان محدث بر لی علیہ الرحمہ ہے مزارات پر چادر جڑھانے کے متعلق دریافت کیا تو جواب دیا جب چادر موجود ہو اور ہنوز پرانی یا خراب نہ ہوئی کہ بدلنے کی حاجت ہوتو بریکار چادر جڑھانا فضول ہے بلکہ جو دام اس میں مرف کریں اند تعالٰ کے ول کی ردح مبارک کو ایصال تو اب کے سلتے مختاج کو دیں (احکام شریعت حصد اول ص 42)

- (2) الدرالخاروردالمحتار، كماب الحظر والاباحة ، فصل في اللبس من ٩٩٠٠.
  - (3) ردامحتار، كتاب الحظر والرباحة ، فعل في الليس ، ج ٩٠٠ م٠٠٠.

على حضرت ١٠، م المسنت ، مجد درين وملت الثناه امام احمد رضاخان عليه رحمة الرحمن فآدى رضوبيشر بف ميس تحرير فرمات بيس:

تعویذ، ت بیشک احادیث اور ائمد تدیم و صدیث سے تابت، اور اس کی تفصیل ہمارے فرافی افریقہ میں ہے، تعویذات اساء الی دکام الی و ذکر اہی سے ہوتے ہیں ان میں اثر نہ مائے کا جواب وہی بہتر ہے جو حضرت شخ ایوسعید الخیر قدل مرہ العزیز نے ایک طحد کو دیا جس نے تعویذ ت کے اثر میں کلام کیا حضرت قدی مرہ مے فرمایا: تو ججب گدھا ہے۔ وہ و تعوی بڑا مغرور تھا یہ لفظ ہنتے ہی اس کا چرہ مرخ ہوگرا اور محردن کی رئیں بھول کئیں اور بدن غلیظ سے کا نیخ لگا اور حضرت سے اس فرمانے کا شاک ہوا، فرمایا میں نے تمہارے سوال کا سے

مسئلہ ۲: پھونے یا تھے پر پھر لکھا ہوا ہوتو اس کو استعال کرنا نا جائز ہے۔ بیدعہارت اس کی بناوٹ ہیں ہو یا کا رحی کی ہو لینے کر حال کی گئی ہو ) یا روشائی ہے لکھی ہو، اگر چروف مفردہ کلعے ہول کیونکہ حروف مفردہ (یعنی خدا خدا تکھے ہوئے حروف) کا بھی احر ام ہے۔ (4) اکثر دستر توان پر عہارت لکھی ہوتی ہے! یہ دستر توانوں کو استعال میں لا نا، اُن پر کھانا کھانا نہ چاہیے۔ بعض لوگوں کے تکیوں پر اشعار لکھے ہوتے ہیں، ان کا بھی استعال نہ کیا جائے۔ مسئلہ ک: بعض کا شکار اپنے کھیتوں ہیں گڑا لیسٹ کر کسی کری پر لگادیتے ہیں، اس سے مقصود نظر بدے کھیتوں میں کو اور اُس صورت ہیں کو بچانا ہوتا ہے کیونکہ و کھینے والے کی نظر پہلے اس پر پڑے گی، اس کے بعد زراعت پر پڑے گی اور اُس صورت ہیں تر راحت کو نظر نہیں گئے گئے، ایسا کرنا ناجا کر نیوں کیونکہ نظر کا لگنا سے جہ احادیث سے ثابت ہے، اس کا افکار نہیں کراجا سکتا۔ حدیث ہیں ہے کہ جب ایک یا کسی مسلمان بھائی کی چیز دیکھے اور پہندا ہے تو برکت کی دعا کرے یہ ہے: کیا اسکا۔ حدیث ہیں ہے کہ جب ایک یا کسی مسلمان بھائی کی چیز دیکھے اور پہندا ہے تو برکت کی دعا کرے یہ ہے: کیا اسکا۔ حدیث ہیں ہے کہ جب ایک یا گئا ہے تھیار کے اور پہندا ہے تو برکت کی دعا کرے یہ کیے: کیا اسکا۔ حدیث ہیں ہے کہ جب ایک یا گئا ہے تو برکت کی دعا کرے یہ کیے: کیا گئا ہے تھیار کے اللہ آئے کسی اگنا گئا ہے تو برکت کی دعا کرے یہ کیا۔ کیا تھیار کے اللہ آئے کسی اگئی کی تو دیکھے اور پہندا ہے تو برکت کی دعا کرے یہ کیے: کیا گئیا گئی کیا گئا گئا ہے تو برکت کی دعا کرے یہ کیا۔

یا اردویش به کهه وے که الله (عزوجل) برکت کرے۔اس طرح کہنے سے نظر نیس کیے گی۔ (5)

جواب دیانے گدھے کے نام کا اثرتم نے مشاہدہ کرلیا کرتمہارے استے بڑے جسم کی کیا حالت کردی لیکن مولی عزوجل کے نام پاک میں اثر سے متکر ہو۔ والقد تعانٰی اعلم۔( قاوی رضوبیہ، جلد ۲۰۲، من افاؤنڈیشن، لاہور )

(4) روالحتار، كماب أعظر والاباحة ، نصل في اللبس ، ج م م ١٠٠٠.

جارے علاء تعرق فرمائے بین کونس حروف قائل ادب ہیں اگر چہ جدا جدا کھے انوں جیسے تختی یا وسلی پر خواہ ان میں کوئی برانام لکھ ہوجیسے فرعون ایوجہل وغیر ہما، تاہم حرفوں کی تنظیم کی جائے اگر جیدان کا فروں کا نام لائق اہانت ویڈ کیل ہے۔

فى الهنديه اذا كتب اسم فرعون او كتب ابوجهل على غوض يكركان يوموا اليه لان لتلك الحروف حرمة كذا في السر اجية ا\_.(ا\_نآذى بنديه كتاب الكرامية الإب الخاص نورانى كتب فانه يِثاور ۵/ ۲۲۳)

ن وی مندید میں ہے جب فرعون اور الاجہل وفیرہ کے نام کی غرض کے لئے لکھے جا میں تو کروہ ہے کہ انھیں کہیں چونک دیں اس لئے کہ ان حروف کی عزت وتو قیرہے جیسا کہ مراجیہ میں قدکورہے۔(ت) (فاوی رضویہ، جلد ۳۳، من ۳۳ رضا فاؤنڈییٹن، لاہور) (5) ردائحتار، کما ب انحظر والا باحث افعال فی اللیس، جاہم ا ۱۰.

نظر حق ہے

مرکار نامدار، مدینے کے تاجدار صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالبوسلّم نے إرشاد فرمایا: نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقتریرے بڑھ سکتی تو اس پر نظر بڑھ جاتی اور جب تم دھلوائے جاز تو دھودو۔ (مسلم، کتاب السلام، باب الطب والمرض والرقی ہص۲۰۲۱، حدیث: ۲۱۸۸)

نظر بداونٹ کو دیگ میں اتار دیتی ہے

حضرت سيّد نا جابريني الله تعالى عندے روايت ہے كه شهنشاو توش تصال، متكرِ حسن وجمال صلّى الله تعالى عليه فار وسلم ف ارتباد --



**多多多多多** 

فر، يا: ٱلْعَيْنُ تُدُينِ لَ الرَّجُلَ الْقَبْرَوَ تُلَيْنِ لَ الْجِبَلَ الْقِنْدَ بِ ثَلَ الْعَلْمِ وَلَوْقِر مِن اوراَوَتُ كُود يك مِن واقل كرو بِي ب-( تِحْع الجوامع ، ۵ / ۲۰۰۲، مديث: ۵۸ ۱۳۵۸)

جلد نظر لگ جاتی ہے حضرت سیّد شنا أسا بنت مُنیس رضی اللہ تعالٰی عنها نے بارگاہ رسالت بیس عرض کی: یارسول اللہ سلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم اول دِجعفر کوجد نظر لگ جایا کرتی ہے، کیا بیس آئیس جھاڑ مجھونک کراؤں؟ فرمایا: ہاں! کیونکدا گرکوئی چیز تفقد پر سے سیفت نے جانے والی ہوتی تونظرِ بدسبقت بے جتی ۔ (تریزی، کاب انطب، باب ماجاونی الرقیۃ من العین، ۳/ ۱۳۱۰ صدیمہ:۲۰۲۱)

# جوتا ليبننے كا بيان

حاديث

صدیث ان سیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالٰی عندے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا کہ جوتے بکٹرت استعمال کروکہ آدی جب تک جوتے بہتے ہوئے ہے، کویا وہ سوار ہے بینی کم جھکتا ہے۔ (1)

صدیث ۲: سی بخاری میں این عمر رضی اللہ تعالٰی عنہا سے مروی، کہ رسول اللہ سنا اللہ تعالٰی علیہ وسلم کو میں نے ایس اللہ تعالٰی علیہ وسلم کو میں نے ایس لیان نہ ہے۔ (2)

خدیث سا: میچ بخاری میں انس رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے مردی، کہ حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ ڈالہ وسلّم) کی تعلین میں دوقبال ہتھے۔(3) بینی انگلیوں کے مابین دو تسمے ہتھے۔

(1) سیج مسم کتاب اللیاس، باب استحباب لیس العمال ... و لخ ، الحدیث: ۲۷ر (۲۰۹۷) می ااالا. م

یعن چلنے کی مشقت سے فی جا تا ہے جس طرح سوار دھول پھر ادر کا نے سے فی جا تا ہے۔

(مراة المناجي شرح مشكوة المصابح مع ٢ بس٢٥٣)

(2) منج البخاري، كمّاب اللهاس، باب النعال السبتية وغيرها، الحديث: ٥٨٥١، ٢٠٠٥، ٢٠٠٠.

محکیم الامت کے مدنی کھول

ا \_ آپ محالی بین ،آپ کا نام عبداللہ ہے، فقیاء محاب می سے بیں عبادلہ الله می سے ایک ہیں۔

۲ \_ پین کھال اچھی طرح صاف کر کے سب بال اتار دیے ہوں جس طرح ہمادے ملک میں روائ ہے اس طرح بہت خوبصورت جوتا بنا ہے، ایسا جوتا بھی زینت انسانی میں شائل ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ مرد کو زینت کرنی جائز ہے جب کداس میں شرعی ممانعت نہ ہونہ، س میں کفرے مشابہت ہونہ مورتوں ہے۔ (مراة المناجج شرح مشکوة المصائع، جا ایس ۲۵۱)

(3) الرجع الهابق، باب قبال ن في نعل ... إلح ، الحديث: ٥٨٥٨، ج٣، ١٦٠.

حکیم الرمت کے مدنی مچول

یعن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی پاک مثل چہلی کے تھی اور اس کے دونوں چڑے کے فیتے آپ کے انگوشمے اور انگل کے ...

صدیث ہم: سیح بخاری وسلم میں ابوہ ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے، کہ رسول اللہ سنی اللہ تعالی علیہ وسلم سریب برور میلے دہنے پاؤل میں پہنے اور جب اوتارے تو پہلے بائیں پاؤں کا اُتارے کردہنا پہنے میں پہلے ہواوراً تاریخ میں پیچھے۔ (4)

حدیث ۵: مین بخاری و مسلم میں ابوہ ریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلّی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اللہ تعالی علیہ وسلم میں اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرمایا کہ ایک جوتا وہن کرنہ جلے، دونوں اتاردے یا دونوں پہن لے۔(5)

ورمیان سے ہوکر پنج مبارک کے دائیں بائی جڑے ہوئے تھے جس طرح نقشہ تعلین پاک ہے وہ شکل نہیں بلکہ جس طرح آج کل کاؤکی جبل بتاتے ہیں، نقشہ پاک والی چبل نی کریم نے اکثر پہنی ہے تحربہ چبل مجمی ۔ (مراۃ المناجی شرح مشکوۃ المصابع، ج۲ ہم ۲۵۲) (4) السندلامام أحمر بن طنبل، مندائي هريرة مالحديث: ١٠٠١، ج ١٠٠٣م، ١٩٣٨.

#### علیم الامت کے مدنی پھول

ا ۔ بیتھم استحبال ہے۔ اس کے متعلق قاعدہ بیہ ہے کہ امچھا و اعلیٰ کام داہنی طرف سے شردع کیا جاوے اور ادنی اور محشیا کام بالمیں طرف ے، مسجد میں داخل ہوتو دامینا پاؤل پہلے داخل کرے بایاں پاؤں پیچھے، جب نظے تو اس کے برعس کرے کہ بایاں پاؤل پہلے نکاے دامانا وا وال جی اور باخاند جائے وقت بایال باول باخاند میں واخل کرے بعد میں داہنا مگر دہاں سے نکلتے وقت اس کے برنس ہوتے بہنا اعنی کام ہے اور اتار تا اونی کام لبذا بیتم دیا میا۔اس سے معلوم ہوا کہ دونوں جوتے یکدم اوتار تا پہننا مجی سنت سے خواف ہے،اولا دائے یاؤں میں پہنے پھر ہائیں میں۔

م اسلام میں داہنا حصد بائیں سے انسل ہے اس لیے سے تھم دیا عمیاحتی کدوضوش دائے باتھ پاؤل پہنے دھو لیے جائی بائی بعد میں یہ ترتیب بہت جگہ ہے۔ (مراة المنائع شرح مشکوة المصاح ،ج ٢٩٥٧)

(5) مسيح ابخاري ، كمّاب اللباس، باب لا يمشي في تعل واحدة ، الحديث: ٥٨٥٢، ج ٨،٥٧٢.

#### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا ۔ بیممانعت کراہت تنزیبی کی ہے ای تھم میں کرنہ اچکن وغیرہ کا پہنتا ہے کہ کرتے اچکن کی ایک آستین پہن لیٹا دوسری یوں ہی لئلتی رکھنا ممنوع ہے۔ یہاں مرقاۃ میں اس تھم کی بہت می تکمتیں بیان فرمائیں: ایک میہ ہے کہ بیے طریقہ شیطان کا ہے کہ وہ ایک جونہ پہن کر جاتا ہے، نیز ال طرح چلنا مجھ دشوارمجی ہوتا ہے خصوصا جب کہ جوتی مجھ او نجی ہواور جگہ ناہموار ہو، نیز بیطریقہ شرفاء کانہیں اور بیام عقلی کی علامت ہے۔ مضرت عائشہ صدیقند کی روایت میں جوآتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک جوتا شریف میں جے ویکھا وہ یا تواس تھم ہے منسوخ ہے یہ دو ممل شریف مکمر کے اندر کا ہے اور پہنکم شریف یا باہر مڑک کا یا دو تھم بیان جواز ہے لیے ہے اور پہنکم بیان استخباب کے ہے یہ وہ اتفاقا نادر تھا، بیم انعت بیک اور عادت ڈال لینے سے ہلدا احادیث بیں تعارض نیس رس کی بوری تحقیق کتب فقد بیں مل حظه فر ، كير \_ (مراة المناجح شرح مشكوّة المصابح بي ٢٥٥) صدیت ؟ : می مسلم بین جابر رضی الله تعالی عند بروایت ب، کدرسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که جوت کا تعمد نوث جائے تو فقط ایک جوتا کی کن کرند چلے بلکه تعمد کو درست کرلے اور ایک موزه کی کرند چلے ۔ (6) حدیث کا تعمد نوث کے : تر مذی نے جابر سے اور این ماجہ نے ابوہ ریرہ رضی الله تعالی عنبماسے روایت کی مکه حضور (صنی الله تعالی علیہ فالہ وسلم ) نے کھڑے ہوکر جوتا پہنے ہے منع فرمایا۔ (7)

سی کا بہتر کی خوتوں کا ہے جن کو کھڑے ہوگر پہننے میں وقت ہوتی ہے، جن میں تسے باندھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ای طرح بوٹ جوتا بھی بیٹے کر پہنے کہ اس میں بھی فیتہ بائدھتا پڑتا ہے اور کھڑے ہو کر باندھنے میں دشواری ہوتی ہے اور جواس قسم کے نہ ہوں جیسے سلیم شاہی یا بہب یا وہ چہل جس میں تسمہ باندھنانہیں نہوتا، ان کو کھڑے ہو کر پہننے میں

> (6) میم مسلم، تماب اللباس، باب العمی عن اشتمال العماد، الحدیث: اکد (۲۰۹۹) بس ۱۱۲۱. حکیم الامت کے مدنی محصول

ا۔ یا دہاں ہی بیٹے کر درست کرنے یا محمر تک دونوں یا دس سے نظے جادے اور دہاں درست کرکے پھر پہنے۔مقصد سے کہ ضرورت پڑ جانے پر بھی ایک جوتا پہن کرنہ چاد چیرجا نیکہ بلاضرورت اس کی عادت ڈال لیٹا یہ تو بہت ہی براہے۔

ا عربی میں نف چڑے کے موزے کو کہتے ہیں جس پرمسے ہوسکے اور جوراب سوتی اوئی ریشی موزے کو کہا جاتا ہے جو قابل مسے
جو قابل مسے
جو تابل مسے
جور تابل مسے
جو تابل مسے
جو

س کے دوکہ واہنا ہاتھ انفش ہے اور کھانا اعلی کام ہے تو اعلیٰ کام انفشل ہاتھ ہے کرنا بہتر ہے۔ عرب میں بالدار مردارلوگ اظہار فخر کے لیے

ہا کیں ہاتھ ہے کھاتے ہے اور کھانا اعلیٰ کام ہے تو اعلیٰ کام انفشل ہاتھ ہے داہنا ہاتھ معین فرما یا کداس ہے کھا یہ بیاج وے ۔

سمایک کیڑے میں لیٹن اس وقت ممنوع ہے جب کداس ہے شرمگاہ کال جو اگر شرمگاہ ڈھکی رہے تو مضا اکتہ نیس۔

ھاس کی شرح پہلے گزر گئی کداس طرح کیڑا اسپے جسم پر لپیٹنا کہ ہاتھ بالکل بند جاویں بہ تکلف کھل کیس بیمنوع ہے ورنہ ممنوع نہیں۔

درراة السنا جی شرح مشکوة ا مصابح ، ج اجم ۲۵ اس

(7) سنن ابن ماجه، کتاب الملهاس، باب الافتعال قائما، الحدیث: ۱۱۸ ۳۵، ج ۳، ۱۲۵، میم ۱۲۵، میم ۱۲۵، میم ۱۲۵، میم م

۔ بیم انعت ان جوتوں نیں ہے جن کے پہننے میں ہاتھ نگانا پڑتا ہے جیسے آج کل فل بوٹ تسے والے یا چڑے کے موزے کہ آئیں کھڑے کھڑے کھڑے پہنے ایکے تسے باعد صفے میں گرجانے کا اندیشہ ہے۔عام معمولی جوتے جوبہ آسانی بغیر ہاتھ لگائے کئن سے جاتے ہیں وہ کھڑے کھڑے کھڑے پہنزا بالکل جائز ہے جیسے دلی اور گرگانی جوتے۔ (مرقات واقعۃ اللمعات)

(مراة الهناجي شرح مشكوة المصابيح بريم ٢٥٨)

مضايقة نبيں۔

حدیث ۸: ترندی نے عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا ہے روایت کی، کہ رسول اللہ مثلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم بھی ایک نعل پہن کربھی چلے ہیں۔(8) یہ بیان جواز کے لیے ہوگا یا دو ۴ ایک قدم چلنا ہوا ہوگا مثلاً حجرے کا درواز ، کھولنے کے لیے۔

سے۔
صدیث 9: ابوداور نے ابن ابی ملیکہ سے روایت کی، کہسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا سے کہا کہ ایک عورت (مردوں کی طرح) جوتے پہنتی ہے۔ انھوں نے فرمایا: رسول اللہ صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ (9)

یعنی عورتوں کومردانہ جوتا نہیں پہنٹا چاہیے، بلکہ وہ تمام باتیں جن میں مردوں ادرعورتوں کا امتیاز ہوتا ہے، ان میں بر ایک کود دسرے کی وضع اختیار کرنے سے ممانعت ہے، نہ مردعورت کی وضع اختیار کرے، نہ عورت مردکی۔

حدیث ۱: ابوداود نے عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے ردایت کی، کہ کسی نے فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالٰی عنہ سے کہا کہ کہا اللہ سلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم ہم کو تعالٰی عنہ سے کہ آپ کو پراگندہ سرد کھتا ہوں؟ افھوں نے کہا، کہ رسول اللہ سلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم ہم کو کشرت ارفاہ یعنی ہے سنورے رہنے سے منع فرماتے تھے۔ اُس نے کہا، کیا بات ہے کہ آپ کو نظے پاؤں دیکھتا ہوں؟ افھوں نے کہا، کیا بات ہے کہ آپ کو نظے پاؤں دیکھتا ہوں؟ افھوں نے کہا، کیا بات ہے کہ آپ کو نظے پاؤں دیکھتا ہوں؟ افھوں نے کہا، کہ رسول اللہ صلٰی اللہ تعالٰی علیہ وسلم ہم کو حکم فرماتے کہ بھی بھی ہم نظے پاؤں رہیں۔ (10)
مسکلہ ۱: بال کے چڑے کی جوتیاں جائز ہیں، بلکہ حضور اقدیں صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے بعض مرتبہ اس فتم کی

(8) سنن الترندي، كمّاب اللبس، باب ما جاء في الرخصة في المثن ... إلخ، الحديث: ١٤٨٣، ج٣٠٥ العرف ١٥٠٠ م

۲ یا آگر بیرحدیث سمج ہوتو اس کے معنی دہ ہی ہیں جو پہلے عرض کیے گئے کہ ضرورۃ گھر کے میں ایک دو قدم اس طرح چلے مثان دونوں جو سے مثان دونوں جو سے شخصی ہوتے ہیں لیا اور میں جوتے ہیں لیا اور میں بیٹر رہے دور دور پڑے ہتے اور دہ پہن لیا اور می نعت کی احاد بیث میں ہوتے ہیں لیا اور دو بیکن لیا اور میں نعت کی احاد بیث میں ہا ہور دہ میں بیر مزک پر اس طرح چلنے کی ممانعت ہے لہذا احاد بیث میں تعارض نہیں یا وہ احاد بیث اس حدیث کی مائع ہیں یا بیرحد بیث بیان جواز کے لیے ہے گزشتہ ممانعت کی حدیث بیان جواز کے لیے۔

خیال رہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا بعض ایسے کام کرنا جوامت کے لیے طروہ یا ممنوع ہیں بیان جواز کے لیے ہوتا ہے بیمل آپ کے بیال رہے درجاتے ہوگا ہے ہوگا ہے تا ہے ممنوع نہیں۔ بلکہ آپ کواس پر بھی ثواب ملے گا کیونکہ سے ملی تیلی ہے اکہ حضور انور کا گھڑے ہو کر پانی پینا بیان جواز کے لیے تعالیم مناح کردہ ہے۔ حضور نے بیمل تبلیغ مسئلہ کے لیے کیا (اشعۃ اللمعات) (مراة المنائج شرح مشکوۃ المصائع، ن۲،م ۲۵۹)

(9) سنن أي ورود، كتاب اللياس، باب في لباس النهاء... والح ، الحديث: ٩٩٠ ٣٠، ج٣، ص٨٨.

(10) سنن أي داود ، كتاب رسر جل ، باب المجمى عن كثير من الارفاو... إلخ ، الحديث: ١٦٠ ١٦ ، ج٣ م ١٠٠٠.



نعلین استعال فرمائی ہیں۔ نوہے کی کمیلوں سے سلے ہوئے جوتے جائز ہیں، بلکہ اس زمانے میں ایسے بہت جوتے بنتے ہیں جن کی سلائی کیلوں سے ہوتی ہے۔ (11)



(11) الفتادى العندية ، كتاب الكراهية ، الباب التاسع في الليس ... ولخ ، ج ٥ بس ٢٣٣.

#### جوتا سيننے كى سنتيں اور آ داب

ہیارے جما تیو!

تعلین پہننا سرکار مدید ملی ائلڈ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جوتے پہننے سے کنگر ، کائے وغیرہ چینے سے پاؤل کی حفاظت رہتی ہے۔ نیز موسم سرفایس سردی سے بھی پاؤل محفوظ رہتے ہیں اور گرمیوں میں دھوپ میں چلنے کے لئے جوتے نبایت ای کار آمد ہیں۔ جوتا پہننے کی چند سنتیں!ورآ داب ملاحظہ ہوں:

(۱) کمی بھی رنگ کا جوتا پہنزا آگر چہ جائز ہے لیکن پہلے رنگ کے جوتے پہنزا بہتر ہے کہ مولامشکل کٹ علی الرتضی میں امثد تعدالی عند فرماتے میں جو پہلے جوتے پہنے گااس کی فکروں میں کمی ہوگی۔ (کشف الخفاء، الحدیث ۴۵۹۵، ج ۴،س ۲۴۲)

(۲) پہلے سیدھا جوتا پہینیں پھرالٹااورا تاریتے وقت پہلے الٹا جوتا اتاریں بھرسیدھا۔ حضرت سیدنا ہو ہریرہ رضی الند تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے پیار ہے مجبوب واٹائے غیوب ملی اللہ تعالیٰ علیہ اللہ دسلم نے فرہایا: (کوئی شخص) جب جوتا پہنے تو پہلے درہنے پاؤس میں پہنے اور جب اتارے تو پہلے باکمیں پاؤں کا اتارے۔

(سنن اين ماجه، كتاب اللباس، بإب ليس النعال وظل، لحديث ٢١١٧ م، ج ٣ بم ١٢١٧)

(٣) جب بینعیں تو جوتے اتا رئینا سنت ہے۔حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ جب بندہ بیٹھے تو سنّت ہے کہ اپنے جوتے اتارے۔(سنن الی داؤد ، کمّاب اللیاس ، باب فی الا تعمال ، ، الحدیث ۴۳۸ ، جسم ممم ۹۵)

(٣) جوتا پہنتے ہے پہلے جماڑ لیس تا کہ کیڑا یا کنگر دغیرہ ہوتونکل جائے۔

(۵) استعالی جوتا الناپژا ہوتو سیدھا کرد بچئے ورنہ فقرونگ دی کا اندیشہ ہے۔ (سی بہتی زیور،حصہ ۵،ص ۲۰۱)

# انگوهی اور زیور کا بیان

احاديث

صدیث انتی مسلم میں انس رضی الله تعالی عنه سے مروی، که رسول الله تعالی علیه وسلم نے جب بیارادو فر ما یا کہ مسریٰ وقیصر ونجاشی کوخطوط لکھے جا تھی تو تھی نے میہ عرض کی ، کہ وہ لوگ بغیر میدر کے خطا کو قبول نہیں کرتے ، حضور (صلَّى اللَّه تعالَى عليه فالهِ وسلم) نے چاندی کی انگونٹی بنوائی، جس میں بینش تفامحررسول الله۔ (1) امام بخاری کی روایت میں ہے، کہ انگوشی کانقش تین سطر میں تھا۔

ایک سطر میں محمہ ، دوسری میں رسول ، تیسری میں اللہ۔(2)

حدیث ۲: سی جناری ومسلم میں ابن عمر رضی الله تعالی عنها ہے روایت ہے، که رسول الله صلّی الله تعالی علیه وسلم نے سونے کی انگوشی بنوائی۔(3)

(1) ميح مسلم، كتاب اللباس، باب في انتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتمان... إلخ والحديث: ٥٦\_ (٢٠٩٢) م ١١٥٩.

#### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا بدعوت اسلام دینے کے لیے فرمان عالیہ، کسر کی انتب تھا شاہ فارس کا اور قیمر انتب تھا شاہ روم کا اور نمیاشی شاہ عبشد کا ، وہ نمیا می جو پہیے ی اسلام لا چکا تھ اس کا نام اصحمہ تھا، <u>ہے ہ</u>ے ہیں اسلام لائے اور <del>9 ج</del>یس ان کی وفات ہوئی، صنور انور نے مدینہ منورہ میں ان کا جناز و پڑھ ان کے بعد جونبی ٹی تخت پر بیٹھا اسے حضور انور نے دعوت اسلام دی اس کا نام اس کا اسلام اونا معلوم ند بوسکا۔ امعمہ نباشی کوتو حضور ملی اند عبيدوسكم في ام حبيب كے ماتھ اسپنے نكاح كى قبوليت كافرمان لكھاتھا انبيں وقوت اسلام نددى مخي تقى \_ (مرقات)

م ۔ یعنی ان بادشاہوں کا تانون میہ ہے کہ جس خط پر بھیجنے والے کے نام کی میر ند ہواسے نہ قبول کرتے ہیں نہ سنتے ہی وہ ہوگ ویزوی وجاجت والول کے خطوط بن پڑھتے سنتے ہیں عوام کے تبیں اور ان کے ہاں وجابت کی علامت مہر ہے۔

سے ان علامات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس انگوشی شریف کا صرف صلقہ جائدی کا تھا تھیز کی اور چیز کا تھا مگر حضور نے ایس انگوشی مجی پہنے ہے جس كا حلقه مجل جأندي كا تغابه

سے اس انگوشی کا تکمیز مبتی پتھر کا تھا جس پرصرف رہے ہی عبارت لکھی تھی اس سے زیادہ عبارت ندشمی ۔ جن روایات میں ہے کہ حضور کی انگوشی كانتش بور كلمه طبيبه تفاوه ضعيف جير \_ (مراة الهناجيج شرح مشكوّة المصابح، ج٢ مِن ٣٣١)

- (2) صحيح ابخاري، كمّاب الدماس، باب بل يجعل تقش الحاتم ثلاثة أسطر، الحديث: ٥٨٧٨، جه بس اعمه
- (3) منتج مسلم، ترب الله س، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال.... إلخ الحديث: ٥٣- (٢٠٩١)، ص ١١٥٤.

اورایک روایت بین ہے، کہاس کو وہنے ہاتھ میں بہنا پھر اس کو بچینک دیا اور جاندی کی انگوشی بنوائی، جس میں بیہ نقش تھا۔ محمد رسول اللہ اور بیر قرمایا کہ کوئی شخص میری انگوشی کے نقش کے موافق اپنی انگوشی میں نقش کندہ نہ کرائے اور حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ والہ وسلّم) جب انگوشی بہنتے تو تکمینہ تعیلی کی طرف ہوتا۔ (4)

حدیث ساز سی بخاری میں انس رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے مروی، کہ رسول الله سنّی اللہ وسلّم کی انگوشی جاندی کی تھی اور اُس کا تگینہ بھی تھا۔ (5)

۔ حدیث سمائی بخاری ومسلم میں انھیں سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالٰی عدیہ وسلم نے دہنے ہاتھ میں چاندی کی انگوشی پہنی اور اس کا تگیز جبشی ساخت کا تھا اور گلیز ہضلی کی جانب رکھتے۔(6)

چاندی کی انگوشی پہنی اور اس کا تکیز حبشی ساخت کا تھا اور تگیز نظیلی کی جانب رکھتے۔(6) صدیث ۵: مسلم کی روابیت انھیں سے ہے، کہ رسول اللہ ملکی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم کی انگوشی اس انگل میں تھی یعنی بائیس ہاتھ کی چھنگلیا میں۔(7)

صدیث التصلی میں حضرت علی رضی الله تعالی عندے مردی، کدرسول الله تعالی علیه وسلم نے اس میں

(4) المرجع السابق، بابلس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما، الحديث: ٥٥ ـ (٢٠٩١) بم ١١٥٨.

(5) منتج البخاري، كماب اللباس، باب فص الخاتم، الحديث: ٥٨٤٠، جهم م ١٩٠٠.

#### محکیم الامت کے مدنی پھول

ا بن وصور الله عليه وسلم كى انكوفي ال مختلف دى جين يه به الى انتوفى بين به ب كا تقيية جشى بتفركات او رسمى الي كداس كالمحديد بحى جاندى ال عن يتفركات الله عليه والله الى ودمرى الله كالتوفى كاذكر ب ب حق بيد الكوفى خالص جائدى كى تقى بلاض موكول ن كها ب كدا تكوفى او ب كالتحى الله الله بي كانتون كالله بي الله بي التوفى الله بي كانتون كانتون كانته بي الله بي الله

(6) ميح مسلم برت ب اللباس، باب في خاتم الورق قصه حيثى الحديث: ١٢٠\_ (٢٠٩٣) من ١١٧٠.

#### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا بہاں مرقات میں ہے کہ اس انگوشی کا تلیز تقیق کا تھا جس کا رنگ مائل بڈسیا تی تھا لینی سرخ بائل بہ سیا تی ، یہ تقیق تو یمنی تھا گراس کو بنیا سی جات میں ہے کہ اس انگوشی کیا گیا۔ پیدا وار یمنی صنعت سیشی تقیق کا تلیز بہت مبارک ہے، حدیث تریف میں ہے تختم باحقیق فی نہ مبارک ہے، حدیث تریف میں ہے تختم باحقیق فی نہ مبارک ہے نہ دی کا تکوشی مطاعون سے تحفوظ رکھتی مبارک ہے نہ دی کا تکوشی مطاعون سے تحفوظ رکھتی ہے، بعض میں ہے کہ پہلے یا تو ت کی انگوشی فظیری وورکرتی ہے، بیا حادیث بہت کی استاوول سے مروی ایں لہذا تو کی ایس۔

(مراة المناجيح شرح مشكوة المصابيح ، ج١ ، ص ٢٣٣)

(7) المرجع البابق بإب في ليس الخاتم في النصر من اليد، الحديث: ٣٣ ـ (٢٠٩٥) بم ١١٢٠.

یا اس میں یعنی بیج والی میں یا کلمہ کی انگلی میں انگوشی پہننے سے مجھے منع فرمایا۔ (8)

حدیث ک: ابن ما جہ نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالٰی عنہماسے اور ابو داود و نسائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، کہ نبی سنّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم دہنے ہاتھ میں انگوشی پہنتے ہتے۔ (9) اور ابو داود نے ابن عمر رضی اللہ تعالٰی عنہماسے روایت کی ، کہ با نمیں ہاتھ میں پہنتے ہتے۔ (10) ان دونوں صدینوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بھی دہنے میں پہنی اور بھی با نمیں میں ، گربیبی نے کہا کہ دہنے ہاتھ میں انگوشی پہنیا منسوخ ہے۔ (11)

صدیث ۸: ابو داود ونسائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ سنا کی علیہ وسلّم نے دہنے ہاتھ میں ریشم لیا اور بائیں ہاتھ میں سونا پھر بیافر مایا کہ بید دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پرحرام

## مكيم الامت كيدني بيول

یعن صنورسی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائی ہاتھ کی چھنگلی میں انگوشی پہنی ای طرح یعنی اس انگلی میں انگوشی پہننا بھی جائز بلکہ سنت سے ثابت ہے۔ (مراة انسنا جے شرح مشکوة المصابح، ج۲ بس ۱۳۳۴)

(8) الرجع اسابق، باب المحى عن الختم في الوسطى... إلخ، الحديث: ١٥- (٢٠٩٥) بم ١١١١.

## مكيم الامت كمدنى كيول

تعیال رہے کہ عورتوں کو ہرانگی میں انگوشی پہننا جائز ہے مگر مرد دل کو تین انگلیوں میں پہننامنع ہے: انگوشما،کلمہ کی انگلی اور دیج کی انگلی۔اور دو انگلیوں میں پہننامستحب ہے چینگلی اور اس کے برابر والی میں، یوں ہی مردصرف ایک انگوشی پہن سکتا ہے وہ بھی چاندی کی سواچار ہاشہ تک ،عورتیں سونے چاندی کی دس انگوٹھیال دسول انگلیوں میں پہن سکتی ہیں۔(مرقات واشعہ)

(مراة المناجي شرح مشكوة المصابع ، ج٢ بم ٢٣٥)

(9) سنن أي داود؛ كمّاب الخاتم، باب ماجاء في الحتم في اليمين أداليهار، الحديث:٣٣٣،ج٣،ج٣،م-٣٢٠.

## حكيم الامت كي مدنى مجول

یعن بھی ہے داہے ہتھ ہر بھی پہنتے تھے بیان جواز کے لیے۔ (مراة المناجِي شرح مشكوّة المصابع،ج ٢ بس ٢ ١١٧)

(10) امرجع السابق، الحديث: ٢٢٧٤م. جريم مسهما.

## تحكيم الامت كمدنى يھول

ا۔ بینی بھی ہیں ہاتھ میں بھی انگوش بہنی۔علاء فرماتے ہیں کہ اولاً دائے ہاتھ میں پہنتے تھے پھراے ترک کردیا وریا تیں ہتھ میں پہننا شروع فرمایالبذا آخری تمل میہ نگ ہم بہرحال جائز دونول عمل ہیں تحربہتر آخری عمل ہے لیتی باتھ میں انگوشی پہننا۔

(مراة المناجي شرح مشكوة المصابح، ج٢، بس٢٣)

(11) انظر: لتوشيح شرح ، ي مع الصحيح للسيوطي ، كمّاب اللباس، بإب من جعل فص الخاتم في بعن كفه ، تحت الحديث: ٥٨٤، ج٨م ٥٩٨.

إي (12)

حدیث 9: میچے مسلم میں حضرت علی رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ سکی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے تسی (بید ایک فتم کا ریشی کپڑا ہے) اور کسم کے رینے ہوئے کپڑے اور سونے کی اِنگوشی پہننے سے اور رکوع میں قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا۔ (13)

حدیث ۱ : سیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالٰی عنہما ہے روایت ہے، کہ رسول اللہ سالی علیہ وسلم نے ایک علیہ وسلم کے باتھ میں انگارہ رکھتا ہے؟ جب حضور (صلَّی اللہ تعالٰی علیہ والہ وسلَّم ) تشریف لے گئے کسی نے ان سے کہا، اپنی انگوشی اٹھ الواور کسی کام میں لانا۔ اٹھول نے کہا، اپنی انگوشی اٹھ اواور کسی کام میں لانا۔ اٹھول نے کہا، فدا کی قسم ایس اسے بھینک دیا۔ (14)

حدیث ا!: ابوداود ونسائی نے معاوبیرضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی کہرسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے چیتے کی کھال پرسوار ہوئے سے اورسونا پہننے سے ممانعت فرمائی، تمرریزہ ریزہ کر کے بینی اگر کپڑے ہیں سونے کے باریک ریزہ رکائے جا بھی توممنوع نہیں۔(15)

حدیث ۱۲: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا میں فرماتے ہیں، کہ بچوں کوسونا پہنانا برا جانتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ حدیث پہنی ہے۔ کہ رسول اللہ منگی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے سونے کی انگوشی سے ممانعت فر، کی۔(16) لہذا مردوں کے حدیث پنجی ہے، کہ رسول اللہ منگی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے سونے کی انگوشی سے ممانعت فر، کی۔(16) لہذا مردوں کے

(12) سنن اي داود، كمّاب الدباس، باب في الحريرللنساء، الحديث: ٥٤٠ ٣، ج٣، جمرا ٧٠

## تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا ہے جمع میں نوگوں کے سامنے میددد چیزیں ہاتھ میں لیس تا کہ لوگ دیکھ لیس اور میدودنوں چیزیں خوب واضح ہوج سمیں۔

- (13) صحيح مسلم "تماب اللياس، باب انتحى عن لبس الرجل الثوب المعصفر ،الحديث:٢٩\_(٢٠٧٨)،م ١١٥٧.
  - (14) المرجع اسابق بب تحريم خاتم الذهب على الرجال... إلخ ،الحديث:٥٢\_ (٢٠٩٠) بم ١١٥٧.
    - (15) سنن أي داود، كمّاب الخاتم، باب ماجاء في الذهب للنساء، الحديث: ٣٣٣٩، ٣٣٣م، ١٢٥.
- (16) لموط للهام ما لك، كمّاب اللهاس، ياب ماجاء في ليس الشياب المصيخة والذهب الحديث: ٢٥ ١٥٣، ٣٢ م ٩٠ م.

لیے براہے، چھوٹے اور بڑے دوٹوں کے لیے۔

صدیت ساا: تریزی و ابو واوو و نسانی نے بریدہ رضی اللہ تعالٰی عند سے روایت کی کہ ایک فخص بیش کی انجوں نے ور بہتے ہوئے سے مصور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ اللہ وسلّم) نے فرمایا: کیا بات ہے کہتم سے بُت کی بوآتی ہے؟ انھوں نے ور انگوشی ہیں کہ انگوشی ہیں کر آئے ، فرمایا: کیا بات ہے کہتم جہنیوں کا زبور پہنے ہوئے ہو؟ اسے بھی بھیں انگوشی ہیں کہ انگوشی ہیں کر آئے ، فرمایا: کیا بات ہے کہتم جہنیوں کا زبور پہنے ہوئے ہو؟ اسے بھی بھیں اور عرض کی ، یارسول اللہ! (صلّی اللہ تعالٰی علیہ اللہ وسلّم) کس چیز کی انگوشی بناؤں؟ فرمایا: چاندی کی بناؤاور ایک مثنا رائد کرویسی ساڑھے چار ماشہ سے کم کی ہو۔ (17)

(17) سنن أي داود اكتاب الخاتم، باب ماجاء في خاتم الحديد الحديث: ٣٢٢٣، ج٣، ١٢٢.

## طيم الامت ك مدنى محول

ا مینی وہ تائے کی انگرشی مینے ہوئے تھے۔

" ۔ اس زمانہ میں بھی اور اب بھی عمومًا بت بین کے ہوتے ستے اس لیے اسلام نے بینل کے زیور ہرمسلمان کے لیے منع فرمائے تو، ومرو ہو یا عورت، انگوشی چھلہ بھی زینت کے لیے ہے رہمی بینل کاممنوع ہے۔

سے دوز ٹی لوگ لوے کی زنجیروں میں جکڑے جا کی ہے یہاں ان زنجیروں کو زمیر قرمانا ان کی اہانت کے لیے ہے جیسے تیدی کی جھکڑی اور بیڑی کواس کا زمیر کہدد یا جائے۔

س کے مذابی آپ استعال کی تدایتی ہوی کو استعال کے لیے دی کیونکہ بیش لوے کا زیورمردو کورت سب کوی حرام ہے۔ دیاں رہے کہ سونے چاندی کا استعال کرے جورتوں کو ان کے زیوروں کی سونے چاندی کا استعال کرے جورتوں کو ان کے زیوروں کی اور خرج استعال کرے جورتوں کو ان کے زیوروں کی اور خرج استعال کرے بوتوں کو ان کے زیوروں کی اور خرج استعال کر تا آئیس بھی حرام ہے لبذا سونے چاندی کے برتن عمل کھنا بیچا، یوں بی ان کی گھری میں وقت و یکھنا، ان کا سنتان کی سلائی سے کہ بیان ان کا کشتہ کھانا یا علاج کے لیے سونے کی سلائی آ کھ میں چھیرنا حلال ہے کہ بیان ان کا کشتہ کھانا یا علاج کے لیے سونے کی سلائی آ کھ میں چھیرنا حلال ہے کہ بیان ان کا کشتہ کھانا یا علاج کے لیے سونے کی سلائی آ کھ میں چھیرنا حلال ہے کہ بیان ان کا استعال دوسم کی طرح دوست ہے، لبذا تا نبا بیشل لوے وغیرہ کے برتن گھریاں دغیرہ تمام کا استعال دوست ہے۔ لبذا تا نبا بیشل لوے وغیرہ کے برتن گھریاں دغیرہ تمام کا استعال دوست ہے۔ لبذا تا نبا بیشل لوے وغیرہ کے برتن گھریاں دغیرہ تمام کا استعال دوست ہے۔

۵ \_لبدامرد کے لیے چاندی کی اعلی سواجار ماشہ تک کی درست ہے۔

۲۔ شید اس فرمان عالی کے پیش کرنے کا مقصد سے کہ لوے کی انگوشی بھی پہننا جائزے ورنہ حضور سلی اللہ علیہ وسم اس محالی ہے یہ کور من فرمات کہ ، بن بننے دوئی خودت کے مہر کے لیے لوے کی انگوشی ہی خلاش کر لوگر بیدا سند لال بہت کرود ہے۔ وولا تو اس لیے کہ اس فرمان عالی کے وقت لوے پیش کی حرمت کے احکام اسلام میں نہیں آئے اور اگر مان لیا جائے کہ احکام آئے تھے کے بعد کی بیر مدینے ہے تب بھی اس فرمان عالی کا مقصد بیہ ہے کہ کوئی تم ایت معمول چیز ہی لیے آجیے کہا جاتا ہے کہ تم جھے دوشمی بھر خاک ہی وے دور اس کا مقصد بینیں کہ خاک بھا واتا ہے کہ تم جھے دوشمی بھر خاک ہی وے دور اس کا مقصد بینیں کہ خاک بھا واتا ہے کہ تم جھے دوشمی بھر خاک ہی وے دور اس کا مقصد بینیں کہ خاک بھا واتا ہے کہ تم جھے دوشمی بھر خاک ہی وے دور اس کا مقصد بینیں کہ خاک بھا واتا ہے کہ تم جھے دوشمی بھر خاک کی خول یا پائی تھا دو سے خاک بھانک ورست ہے۔ نیز وہ جو صدیت شریف بھی ہے کہ حضور انور کی انگوشی لوے کی تھی جس پر چاندی کا خول یا پائی تھا دو سے

تزمذی کی روایت میں ہے کہ لوہے کے بعد سونے کی انگوشی مین کرآئے ،حضور (صلَّی القد تعلی علیہ فالہ وسلَّم) نے فرمایا: کہ کیا بات ہے کہتم کوجنتیوں کا زبور ہینے دیکھتا ہوں۔(18) بعنی سونا تو اہلِ جنت جنت میں پہنیں گے۔ حدیث مہما: ابو واود و نسائی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، کہ نبی (صلَّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلَّم) ویں ۱۰ چیزوں کو براہتا تے ہتے:

(۱) زردی یعنی مروکو خلوق استعال کرتا۔ (۲) سپید بالوں میں سیاہ خضاب کرتا۔ (۳) تببند لاکا تا۔ (۳) سونے ک انگوشی پہننا۔ (۵) بے کل عورت کا زینت کو ظاہر کرتا بعنی شوہ راور محارم کے سوا دوسروں کے سامنے اظہر زینت۔ (۲) پانسا پھینکنا لیعنی چوسر اور شطرنج وغیرہ کھیلتا۔ (۷) جھاڑ پھوتک کرتا، گرمعو ذات سے بعن جس میں ناجا کز الفاظ ہوں ان سے مجھاڑ پھونک منع ہے۔ اور (۸) تعویذ بائدھنا لیمن وہ تعویذ بائدھنا جس میں خلاف شرع الفاظ ہوں۔ اور (۹) پانی کو غیر کی کرتا ہوں ان کے بیا ترجا جس میں خلاف شرع الفاظ ہوں۔ اور (۹) پانی کو غیر کی بائد ہون کے بعد منی کو باہ رگرانا کہ ہے آزاد عورت میں بغیر اجازت ناجائز ہے اور ہے بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے مرادلوا گئت ہو۔ اور (۱۰) بچے کو فاسد کردینا، گراس وسویں کو حرام نہیں کیا یعنی بچے کے دودھ چینے کے زیائے میں اس کی بال سے وطی کرنا کہ اگر وہ حاملہ ہوگئ تو بچے شراب ہوجائے گا۔ (19)

انگوشی صرف مہرنگانے کا تھی پہننے کی نہی،اگر پہننے کی تھی تو ہو ہے کی حرمت سے پہلے کا بدوا قعہ ہے۔بدحدیث ان سب کی ٹائخ ہے،دیکھو اس کی تفصیل کے لیے مرقات شرح مشکوۃ بہ ہی مقام ۔(مراۃ المناجع شرح مشکوۃ المصائح،ج۲،ص۲۴)

(18) سنن الترمذي ، كماب اللهاس، باب ماجاء في خاتم الحديد، الحديث: ٩٢ ١ ما مج ١٣٠٥، ٥٠٠٠.

(19) سنن أي داود، كتاب الخاتم، باب ماجاء في خاتم الذبب الحديث: ٣٢٢٣، جهم من ١٢١ه

صيم الامت ك مدنى كمول

ا فلال بكسرة جع بخلة ك بمعنى خصلت وعادت وخصلت كى جمع بي خصال اور خلت كى جمع ب خلال ـ

۳ \_ خلوق ایک خوشبوخاص کا نام ہے جس میں زعفران پڑتا ہے میز پیلا رنگ دیتی ہے اس لیے اس کا استعمال مردوں کے ہیے ممنوع ہے عورتوں کے لیے جائز پھض احادیث میں خلوق کی اجازت ہے تگروہ مب احادیث منسوخ ہیں۔

س بیاس طرح کرسفید بال اکھیڑوئے جائی یااس طرح کدان بٹی سیاہ خضاب کیا جائے بیدونوں کام ممنوح ہیں مرد کو بھی عورت کو بھی۔ س بینی تہبندا تنانیچار کھنا کہ ذبین پر تھٹے میٹل مردو گورت سب کے لیے ممنوع ہے۔ مرد کا تہبند فنونہ ہے ، وئی رے عورت کا فحوزے بنیج ۔ ۵ بینی عورت کا اپنی ذینت نامحرم مردول پر ظاہر کرنا حرام ہے۔ بیفرمان بہت بی جامع ہے اس سے پردہ کے متعلق بہت دکام مستبط موسکتے ہیں۔

الے کتاب جمع ہے کعب کی ،کعب نروشر کھیل کے پانسوں کو کہتے ہیں ، پر کھیل کھیلتے وقت پانے ہیں جاتے ہیں۔ جن یہ ہے کہ بہتر کھیں مطلقاً ممنوع ہے تواہ اس میں جوا ہو یا نہ ہو،اگر اس پر مالی ہار جیت ہوتب تو بہت ہی ممنوع ہے کہ کھیل ہے اور جوا بھی ورنہ کھیں ہے

شرح بها و شویعت (مرٹازدیم) کی گانگی کی دیم کانوریم) صدیث ۱۵: ابو داود نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالٰی عنہما سے روایت کی ، کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کی لونڈی حضرت زبیر کی لزکی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کے پاس لائی اور اُس کے پاؤں میں تھنگر دیتھے۔ حضرت عمر نے اُنسی کا اُن کی اور اُس کے باؤں میں تھنگر دیتھے۔ حضرت عمر نے اُنسی کا اُند تعالی علیہ دسلم سے سنا ہے کہ برگھنگر دیے ساتھ شیطان ہوتا

حدیث ۱۱: ابو داور نے روایت کی، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا کے پاس ایک لڑی آئی، جس کے پاؤں میں تھنگرون رہے ہتھے، فرمایا کداسے میرے پاس نہ لانا، جب تک اس کے تھنگرد کاٹ نہ لینا۔ میں نے رسول الله ملی

ہونے کی دجہ سے منوع فیرمعتر کھیل فعل عبث ہونے کی وجہ سے منوع ہیں۔

ے معوذات سے مراد سورہ فلن اور سورہ ناس ہیں۔ سوا سے مراد وہ منتر ہیں جن میں شرکیہ الفاظ ہوں۔ شرکیہ الفاظ سے جھاڑ پھونک حرام ہے۔آیاست قرآنیاور ماٹورہ دعاؤں سے وم ورود جائز بلکہ بہتر ہے اور دعائمی جن میں بتوں دغیزہ کا نام نہ ہوٹرکید کلمات نہ ہوں ان سے دم

^ بهال تعویذ سے مرادمشرکین کے تعویذ وگنڈے ہیں جن میں كفريه الفاظ بنول كے نام دغيرہ مول بيحرام ہے۔ آيات قرآنيه دع اسلاميه سے تعویذ باندهنا حضرات محابہ کرام سے ثابت ہے جیبا کہ باب المعوذات میں گزر گیا۔ تمائم جمع ہے تمیمہ کی جمیمہ کے بہت معانی ہیں: جادو منتر، ٹونہ جانورون کی بڑیاں درد آئے کے لیے بائد هنا اور تعویذ\_(اصعة اللمعات)

9 \_ يعنى حرام جكد من كرانا ، زنا كرنا ، لواطت كرنا ، جلق مدي نكالنا، مورت كي وبريس وطي كرنا بدسب كام حرام بيل \_

• ا کینی جب بچه دوده بیتا موتوعورت مصحبت کرنا اگر اس میں اندیشہ ہو کہ اس سے دودھ بھاری موکر بچہ کے لیے معز ہوگا تو اس سے ا الله المرام المبين ال الما المبير الله الله الله الله الله الله المرام المرام المرام المرام الله الله الله الم

(مراة المناجيج شرع مشكوة انصابع ، ج٢ بس١٣١)

(20) الرجع السابق، باب ماجاء في الجلاجل، الحديث: • ٢٢٣م، جهم من ١٢٠٠.

## حکیم الرمت کے مدنی مچول

ا \_ یعنی مصرت عبداللہ! بن زبیر کی آ زاد کردہ لونڈی ان کی لڑ کی کوحضرت عمر دشی اللہ عنہ کے پاس لائمیں ، اس پکی کے پاؤں میں بیخے والے جھا نجن تھے۔ اجراس جمع جرس کی جمعنی جلاجل لینی محفظر واور اس جیسی آواز دینے والی چیز ، اونٹ کے ملے کے محفظر وں اور باز کے پاؤں کے چھلول کو بھی اجراس یا جل<sup>جل کہتے</sup> ہیں۔ ہمارے مندوستان میں بھی پہلے عورتوں میں جمعا نجن کا رواج تعال

٣ \_ كيونكه جها نجن ايك فتم كا باجاب اورجهال ماجا موومال فرشته رحمت نيس موتا شيطان موتاب شيطان سے مرادوه شيطان ہے جو كميل تہ شوں پرمقرر ہے،قرین شیطان تو ہرانسان کے ساتھ رہتا ہے۔انگوشی کے باب میں میصدیث لانا نہایت ہی موزوں ہے کہ انگوشی ایک فتم كازيورى ب\_\_ (مراة المناجع شرح مشكوة المعائع، ج٢،٥٢)



الله تعالی علیہ وسلم ہے سنا ہے، کہ جس تھر میں جرس لیخن تھنٹی یا تھنگر وہوئے ہیں ، اس میں فرشیتے نہیں آئے۔(21)

## 多多多多多

(21) سنن أي داود، كمّاب الخاتم، باب ماجاء في الجلاجل، الحديث: ١٣٥١، ج٣٥، ج ١٢٥.

## علیم الامت کے مدنی پھول

ا۔ بٹاندب کے پیش سے ہے آپ تابعیہ ہیں،حضرت عائشہ مبدیقتہ سے روایت لئی ہیں اور آپ سے جبانجن کے متعلق ہی رو بیات آتی ہیں۔(اکمال)

۲۔ال طرح کہ جلنے کی حالت میں بیجتے ہتھے جیسا کہ مروجہ جما ٹین میں دیکھا جاتا ہے۔علیہا سے مراد ہے ان کے پاؤں میں جھا بجن ستھے کیونکہ بیاز بور یاؤں میں پہٹا جاتا ہے۔

سسطاس طرح کہان کے اندر کے کنکر فکال دیئے جائیں یا اس طرح کہاں کے تھنگھروا لگ کردیئے جائیں یا ،س طرح کہ خود جھ نجن ہی توڑ دیئے جائمیں غرضیکہان میں آ داز شدہے۔

(مراة المناجيح شرح مشكوة المصابيح، ج٦٩ بم ٢٣٣.

# مسائل فقهيه

مسئلہ ا: مرد کو زبور پہننا مطلقاً حرام ہے، صرف چاندی کی ایک انگوشی جائز ہے، جو وزن میں ایک مثقال لین ساڑھے چار ماشہ سے کم ہواورسونے کی انگوشی بھی حرام ہے۔ تلوار کا حلیہ چاندی کا جائز ہے لینٹی اس کے نیام اور قبضہ یا پرتلے (لیعنی وہ پیٹی یا چوڑ اتسمہ جس میں تلوار لککی رہتی ہے) میں چاندی لگائی جاسکتی ہے، بشر طبیکہ وہ چاندی موضع استعال بیں نہ ہو۔ (1)

مسئلہ ۲: انگوشی صرف جاندی ہی کی پہنی جاسکتی ہے، دوسری دھات کی انگوشی پہننا حرام ہے، مثلاً لوہا، پیتل، تا نہا، جست وغیر ہا ان دھاتوں کی انگوشھیاں مرد وعورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں۔فرق اتناہے کہ عورت سونا بھی پہن سکتی ہے اور مردنہیں پہن سکتا۔

صدیث میں ہے کہ ایک شخص جنسور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) کی خدمت میں پیتل کی انگوشی پہن کر ہا ضر ہوئے ، فرمایا: کیا بات ہے کہ تم سے بُت کی بُوآتی ہے؟ انھوں نے وہ انگوشی سجینک دی پھر دوسرے دن لوہ کی انگوشی پہن کر حاضر ہوئے ، فرمایا: کیا بات ہے کہ تم پر جہنیوں کا زبور دیکھتا ہوں؟ انھوں نے اس کو بھی اتار دیا اور عرض کی ، پارسول اللہ! (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) کس چیز کی انگوشی بناؤں؟ فرمایا کہ جاندی کی اور اس کو ایک مشقال پورا نہ یارسول اللہ! (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) کس چیز کی انگوشی بناؤں؟ فرمایا کہ جاندی کی اور اس کو ایک مشقال پورا نہ کرنا۔ (2)

مسئلہ سا: بعض علمانے بیشب ( مینی ایک فیمتی پھر کا نام جو مائل برسبزی ہوتا ہے) اور عین ( مینی ایک سرخ رنگ کا

سنن اكي دادر، كمّاب، خاتم، باب ماجاء في خاتم الحديد، الحديث: ٣٢٣٣، ج٣، ص١٣٢.

<sup>(1)</sup> الدرائخاروردالحتار، كتاب الحظر والاباحة ، فعل في الليس ، جه يص ٥٩٢.

 <sup>(2)</sup> الدرائخ اروردالحتار، كتاب الحظر دالا باحة ، فعل في اللبس ، ج٩ يص ١٩٥٠.

میتی پتھر) کی انگوشی جائز بتائی اور بعض نے ہر شم کے پتھر کی انگوشی کی اجازت دی اور بعض ان سب کی ممانعت کرتے ہیں۔

لہذا احتیاط کا تقاضا ہے ہے کہ جاندی کے سوا ہ رفتم کی انگوشی نے بچاجائے، خصوصاً جبکہ صاحب ہدا یہ جیسے جلیل آ القدر کا میلان ان سب کے عدم جواز (لیننی ناجائز ہونے) کی طرف ہے۔

مسئلہ ہم: انگوشی سے مراد حلقہ ہے تکبینہ پہلیں، تکبینہ ہوتشم کے پتھر کا ہوسکتا ہے۔ عقیق ، یا توت ، زمر د، فیروز ہ دغیر ہا سب کا تکبینہ جائز ہے۔ (3)

مسکلہ ۵: جب ان چیزوں کی آنگوٹھیاں مرد وعورت دونوں کے لیے ناجائز ہیں تو ان کا بنانا اور بیچنا بھی ممنوع ہوا کہ سے ناجائز کام پر اعانت (مدد) ہے۔ ہاں بیچ کی ( یعنی فردخت کرنے کی)ممانعت و لیی نہیں جیسی پہننے کی ممانعت ہے۔(4)

مسئلہ ۲: لوہے کی انگوشی پر چاندی کا خول چڑھا دیا کہ لوہا بالکل نہ دکھائی دیتا ہو، اس انگوشی کے پہننے کی ممانعت نہیں۔(5) اس سے معلوم ہوا کہ سونے کے زیوروں میں جو بہت لوگ اندر تانبے یا نوہے کی سلاخ رکھتے ہیں اور او پر سے سونے کا پتر چڑھا دیتے ہیں، اس کا پہننا نجائز ہے۔

مسكله ع: الكوشى كے تكيية ميں سوراخ كر كاس ميں سونے كى كيل دال دينا جائز ہے۔ (6)

مسئنہ 1: انگوشی انھیں کے لیے مسئون ہے جن کو مدر کرنے کی حاجت ہوتی ہے، بیسے سلطان و قاضی اور علما جو فتوی پر مدر کرنے ہیں۔ ان کے سوا دوسروں کے لیے جن کو مدر کرنے کی حاجت نہ ہومسنون نہیں گر پہننا جائز ہے۔ (7)

مسکلہ 9: مرد کو چاہیے کہ اگر انگوشی پہنے تو اس کا تگیبئہ ہیلی کی طرف رکھے اور عورتیں تگیبنہ ہاتھ کی پیشت کی طرف رکھیں کہ ان کا پہنزا زینت کے لیے ہے اور زینت اس صورت میں زیادہ ہے کہ تگیبۂ باہ رکی ہ نب رہے۔ (8)

<sup>(3)</sup> الدرالخار كركب الحظر والاباحة ، فصل في اللبس ، ج ٩ م ٥٩٥ .

<sup>(4)</sup> الدرالمخاروروالمحتار، كتاب العظر والأباحة بصل في الليس، ج٩، ٩٥٥.

 <sup>(5)</sup> الفتاوى المعندية ، كتاب الكراهية ، الباب العاشر في إستعال الدهب والفعنة ، ج٥،٥ ٣٣٥.

<sup>(6)</sup> المعداية ، كتاب الكراهية ، فعل في اللبس ، جسم م ١٣٧٥.

<sup>(7)</sup> الفتاوي الصندية ، كنّاب الكراهية ، الباب العاشر في إستعال الذهب والفصنة ، ج٥، ٥٣٥.

<sup>(8)</sup> العداية ، كماب الكراهية ، فعل في اللبس ، ج مهم ٢٧٧.

مسكه ١٠: دائے يا بائي جس باتھ ميں چا بي انگوشي پئن سكتے ہيں اور چھنگليا ميں بہنی جائے۔(9) مسكله اا: انگوشى پر وينانام كنده كراسكتا ب اورالله تعالى اورحضور (صلى الله تعالى عليه فاله وسلم) كانام ياك بمي کندہ کراسکتا ہے، مگر محمد رسول اللہ بینی بیرعبارت کندہ نہ کرائے کہ بیرحضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ ڈالہ وسلّم) کی انگشتری پر تین سطروں میں کنیرہ تھی، پہلی سطر محمد (صلّی اللہ تعالٰی علیہ ڈالہ وسلّم)، دوسری رسول، تیسری اسم جلالت اور حضور (صلّی الله تعالی علیہ ڈالہ وسلم )نے فرمادیا تھا کہ کوئی دوسراتخص اپنی انگوشی پر بینش کندہ نہ کرائے۔ تگیبنہ پر انسان یا کسی جانور کی تصویر کندہ نہ کرائے۔(10)

مسئلہ ۱۳: انگوشی وہی جائز ہے جومردوں کی انگوشی کی طرح ہو یعنی ایک عمینہ کی ہواور اگر اس میں کئی تکینے ہوں تو اگرچہوہ چاندی بی کی ہو،مرد کے لیے ناجائز ہے۔(11) ای طرح مردوں کے لیے ایک سے زیادہ انگوشی پہنا ، چھے پہننا بھی ناجائز ہے کہ بیا آنگونٹی نہیں،عورتیں جھلے پہن سکتی ہیں۔

مسکلہ ساا: ملتے ہوئے دانتوں کوسونے کے تاریبے بندھوانا جائز ہے اور اگر کسی کی ناک کٹ منی ہوتو سونے کی تاک بنوا کر لگا سکتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں ضرورت کی وجہ سے سونے کو جائز کیا تھیا، کیونکہ چاندی کے تار ہے دانت باندھے جس یا جاندی کی تاک لگائی جائے تو اس میں تعفن (بدبو) پیدا ہوگا۔ (12)

اعلى حضرت ،اه م ابلسنت مجد درين وملت الشاه امام احمد رضا خان عليدوحمة الرحمن فآوي رضوبيرشر يف ميس تحرير فريات ميس: ا فمأده دانت كى جكه چاندى كا دانت لگانا جائز، اورامام محدرهمه الله تعالى كنز ديك موسة كه تار اور دانت مجى روا

في البير المختار لايشدسنه المتحرك بنهب بلبفظة وجوزهما محمدا ياه وفي ردالمحتار عن التاتارخانية جدع اذنه اوسقط سنه فعند الامام يتخذذ لكامن الفضة فقط وعند محمد من النهب ايضا ٢ \_ اهملخصا ( • \_ در مئ ركتب الحظر والا باحة فصل في اللبس مطبع مجتبائي و بل ٣ /٣٠٠) (٣ \_ روا محتار كتاب الحظر وا ما باحة فصل في اللبس وارحياء اسر اث احربی بیروت ۵ /۲۳۱ )در مختار میں ہے کہ ملتے ہوئے دانت جائدی سے نہ کہ مونے کی تاروں سے مضبوط نہ کئے جا کی لیکن اہام محدر حمد القد تعالى عبد في دونول سے جائز قرار ديا ہے فاوي شاي ش تارخانيد فل كيا كيا ہے كه كان ك جائے يا دانت كرجائے و ، م اعظم رحمة القد تعالى عليه فرمات بيل كه صرف جائدى كے بنا كر لگائے جائي جبك امام محد دحمة الله تعالى عليه ك زويك مونے كے لگانے بھی جائز ہیں وہ ملخصا۔ (ت) ( نآوی رضوبیہ، جلد ۲۲،ص ۱۳۳ رضا فاؤنڈیشن، لاہور )

<sup>(9)</sup> الدرالخاروردامحتار، كتاب الحظر والأباحة ، نصل في اللبس، ج٩ م ٥٩٦٠.

<sup>(10)</sup> المرجع السابق.

<sup>(11)</sup> ردالحتار، كمّاب الحظر والأباحة الصل في اللبس من ٩٥، ص ٥٩٠.

<sup>(12)</sup> الفتاوى الصندية، كمّاب انكراهية ،الباب العاشر في إستنمال الذهب والفضة من ١٥٥٥ ١٠٠٠.

مسکلہ نہما: دانت گر گیاای دانت کوسونے یا جاندی کے تاریبے بندھواسکتا ہے، دومریے شخص کا دانت اپنے میں نہیں گاسکتا۔(13)

مسئلہ ۱۵: لڑکوں کوسونے جاندی کے زبور بہنانا حرام ہے اور جس نے پہنایا، وہ گنہگار ہوگا۔ای طرح بچوں کے ہاتھ پاؤل میں بلاضرورت مہندی لگانا ناجائز ہے۔عورت خود اپنے ہاتھ پاؤں میں نگاسکتی ہے، گرلڑ کے کو لگائے گی تو گنہگار ہوگی۔(14)

多多多多多多

<sup>(14)</sup> الدرالمخارور والمحتار، كماب الحظر والاباحة الصل في اللبس، ج ٩ م، ٥٩٨.

## برتن چھپانے اور سونے کے وقت کے آداب

#### احاديث

حدیث ان سیح بخاری و مسلم میں جابر رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مثلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم فرویا : جب رات کی ابتدائی تاریکی آجائے یا بیفر ما یا کہ جب شام ہوجائے تو بچوں کوسمیٹ لو کہ اُس وہ ت شیاطین منتشر ہوتے ایں پھر جب ایک گھڑی رات چلی جائے ، اب اُنھیں چھوڑ دو اور بسم اللہ کہہ کر دروازے بند کرلو کہ اس طرح جب دروازہ بند کیا جائے تو شیطان نہیں کھول سکتا اور بسم اللہ کہہ کرمشکوں کے دہائے باندھواور بسم اللہ پڑھ کر برتوں کو دھا تک دو، وھا کونیس تو یہی کرد کہ اس پرکوئی چیز آڑی کر کے رکھ دواور چراغوں کو بجھادو۔(1)

(1) منتج مسلم كتاب الشربة ، باب الامر بتغطية الانام ندوالخ ، الحديث: ٩٤ ـ (٢٠١٢) بم ١١١٣.

## تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا ہے بنخ ن کے فتحہ ن کے جزم سے بمعنی حصداور شروع اور تاریکی۔ (مرقات) یمبال سادے معنی درست ایں رات کا شروع حصہ یا رات کا اندھیری۔راوی کو فٹک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے بنخ اللیل فرمایا یا فرمایا اسٹیتم ۔مقصد قریبًا ایک ہی ہے۔

سے کیونکہ اب ان شیطین کا زور گھٹ جاتا ہے وہ اپنے ٹھکانے پر پہنٹے جاتے ہیں اب اگر بیچے باہر لکلیں تو حرج نہیں۔معلوم ہوا جنت و شیاطین کا اثر بچوں پرزیادہ ہوتا ہے اس لیے بچوں کو نکلنے سے روکا گیا ہے۔

س یعنی جب روت کوسونے لگوتو دردازے بندکر کے سوؤ اور بندکرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیا کروواں کی حکمت مجی آئے بیان ہوری ے۔

۵ \_ بند درد. زے سے مراد وہ ہے جو بسم اللہ ہے بند کیا گیا ہو بغیر ذکر اللہ بند کے ہوئے کے اندر شیطان آسکتا ہے،ان کی ردک کے ہے در دازہ بند ہوتا اور بسم اللہ پر بند ہوتا ضرور کی ہے بسم اللہ باطنی تقل\_

٢ يعنى يانى كے بعرب مشكيزے كامند ورى سے باعده دو يوں بى كھلا ندچپورو و-

ے بیجبوری کی حالت بیں ہے جب کد کوئی چیز گھڑاوغیرہ ڈھکنے کے لیے ندیلے۔اس ککڑی اور بسم انڈ کی برکت سے برتن شیطان کے ->

اور سی بخاری کی ایک روایت ہیں ہے، کہ برتن چیمیا دو اور مقتلوں کے موفد بند کرد داور درواز سے بھیڑ دو اور بچوں کوسمیٹ لو، شام کے وقت کیونکہ اس وقت جن منتشر ہوتے ہیں اور ایک لیتے ہیں اور سوتے وقت چراغ بجھا دو کہ بھی چوہا بتی محسیٹ کر لے جاتا ہے اور محرجل جاتا ہے۔(2)

مسلم کی ایک روایت میں ہے، برتن جیمیا دو اور مثلک کا موفد باندھ دو اور درواز ہے بند کردو اور چراغ بجھا دو کہ شیطان مثلک کونیس کھولے گا اور نہ درواز ہ اور برتن کھولے گا ، اگر پچھانہ ملے تو بسم اللہ کہہ کر ایک کنڑی آڑی کر کے رکھ دے۔ (3)
دے۔(3)

اور مسلم کی ایک روایت میں ہے، کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ اس میں وبا اترتی ہے، جو برتن چھپا ہوا نہیں ہے یا مشک کا موخھ باندھا ہوانہیں ہے، اگر وہاں سے وہ وہا گزرتی ہے تو اس میں اتر جاتی ہے۔(4)

اژے محفوظ رہے گا۔

^ ہمائے سے مراد بی والا چراغ ہے جس کی بی چو ہا وغیرہ تھنج سکے، لاٹنین یا بجلی اس تھم سے فارج ہے جیسا کہ آئے آرہا ہے۔ بند تھر میں جنتی طاقتین یا بجلی اس تھم سے فارج ہے جیسا کہ آئے آرہا ہے۔ بند تھر میں جنتی لاٹنین چوڑ تا بھی محطورتا کہ ہاں ہے کیس بھیل جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ (مراۃ الدناج شرح مشکوۃ المصائع، ج۲ ہم ۱۳۱۱)

(2) مسیح ابخار کی برکتا ہے بدوائلت، باب اِذا دقع الذباب فی شراب اُحد کم . . . والح ، الحدیث ۱۳۳۱، ج۲ ہم ۴۰۸ ،

#### عليم الامت كيدني پهول

ا بهال چین جمیث سے مرادان کو دیواند کردیناان پر مسلط ہوجاتا ہے۔ ہم نے ایسے لوگ و کھے ہیں جن پر جن آجاتے ہیں ان کو پریشان کرتے ہیں دیوانہ بنادیتے ہیں۔ جنات کا بیقسرف قرآن کریم سے ثابت ہے ، رب تعالی فریاتا ہے: "الَّذِی یَتَعَفِّمُ اللَّهُ یَظُورُ ہِی اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن اللللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن الللللَّهُ مِن الللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن اللللْلِي اللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن اللللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن اللللْلِي اللللِّهُ مِن اللللِّهُ مِن الللللِّهُ مِن اللللْلِي اللللِّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللْلِهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن ال

۳ \_ يمال فرسفه سن مرادموذ كي جانور ہے جو اپنے نفع كے يغير انسان كا نفصان كردے ہے جو ہا، چيل، كۆ، بچھو، ديوانه كرّ سب فويس يعنى موذى بيں اس نے ان كوحرم شريف بيں بخى اور حالت الزام بحى قُلْ كرسكتے ہيں۔ (مراۃ الستاجيح شرح مشكوۃ امصابيح ، ج٢ بس ١٣١٠) (3) صبيح مسلم، كتاب الاشربة ، باب الام جفطية الانام ... والخي، الحديث: ٩٧ ـ (٣٠١٢) بس ١١١٣.

(4) المرجع الهابق، الحديث: ٩٩\_ (٢٠١٣)، ١١١٥.

## حکیم الامت کے مدنی پھول

ا یاں کا مطلب بیہ ہے کہ عمومًا ہر دات شیاطین کا پھیلا وا اول شب بیں ہوتا ہے اور سال بیں ایک رت ایسی بھی آتی ہے جس میں خصوصی بنائیس نازل ہوتی ہیں لہذ اا حادیث میں تعارض نہیں۔ان احادیث بیں میعومی بلاؤں کا ذکرتھا جوروزانہ شروع رات میں آتی ہیں اور اس حدیث میں خاص ان بلاؤں کا ذکر ہے جو سال میں ایک دات آتی ہے۔ حدیث ۱: امام احد ومسلم و ابو داود نے جابر رضی اللہ نتحالٰی عنہ سے روایت کی، کدرسول اللہ صلّی امنہ تعالٰی مایہ بنر نے فرمایا: جب آفتاب ڈوب جائے تو جب تک عشاکی سیابی جاتی ندر ہے اپنے جو پایوں اور پکون کونہ جھوڑو، کیونکہ اس دنت شیاطین منتشر ہوتے ہیں۔(5)

عدیث ساز سی بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالٰی عنبما سے روایت ہے، کہ رسول اللہ سالی اللہ تعالٰی عدیہ دِسلم نے فرما یا کہ سوتے وفت اپنے تھر دل میں آگ مت جھوڑ اکرو۔ (6)

حدیث ۲۲: می بخاری میں ابومولی اشعری رضی اللہ تعالٰی عند سے مروی، کہ مدینہ میں ایک مکان رات میں جل کیا، حضور (صلَّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلَّم ) نے فر ما یا کہ ہے؟ گئے محاری دشمن ہے، جب سو یا کروتو بجھا دیا کرو۔(7) حدیث ۵: شرح السنہ میں جابر رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت ہے، کہ نبی صلَّی اللہ تعالٰی عبیہ وسلَّم نے فر ما یا کہ جب رات میں کتے کا بھونکنا اور گدھے کی آ واز سنوتو اَعُو ذُیاللہ مِن الشَّیْطُنِ الرُّ دَخِیم پڑھو کہ وہ اُس چیز کو دیکھتے ہیں جس کو جاہتا ہے، تم نہیں و بکھتے اور جب پہلیل بند ہوجائے تو گھر سے کم نکاو کہ اللہ عزوجل رات میں اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہتا ہے، زمین پرمنتشر کرتا ہے۔(8)

ا من بیانیہ ہے نہ کہ تبعیضیہ لبذا اس کے معنی ہے ہیں کہ ہے با ان برتوں میں داخل ہوجاتی ہے جن پر ڈھکن نہ ہو۔ نووی نے فرمایا کہ ان موریث ہے معلوم ہوا کہ دنیا کی ہرآنت ہے بچاؤ اللہ تعالی کا ذکر ہے مسلمان ہر وقت ہر حال میں انٹہ کا ذکر کے دنیا زہر ہے ذکر انلہ اس کا تریاق ۔ (مرقات) ترکئزی آگ میں نہیں جلتی ، اللہ کے ذکر ہے تر زبان ان شا واللہ دوزخ اور آفات کی آگ ہے نہ جے گی مؤمن سوتے جاگئے ، جہ بھی مرتے استہ کا ذکر کرے۔ (مراق المناجی شرح مشکو ہ المصابح ، جہ بھی ۱۵ میں

- (5) الرجع اسابق الحديث: ٩٨ ـ (٢٠١٣) من ١١١٥.
- (6) على البغ ري، كما ب الاستئذان، باب لاتترك النارفي البيت عند النوم، الحديث: ١٨٦٣، ج٧، ص ١٨٦.
  - (7) الرجع العابق الحديث: ١٨٢٩٣، جهم ١٨١٥.
  - (8) شرح السنة ، كمّاب الأشربة ، بأب إيكاء الاسقية وتخيير الآنية ، الحديث: ٢٩٥٣ ، ج٢ بس ١٣١ \_ ١٣١.

### تحکیم ایامت کے مدنی پھول

ے پہاں رت کی تید ہے دوسری دوایات میں بیر قید نہیں۔ چنانچیر حصن حصین شریف میں ہے کہ جب تم گدھے کا رینگنا سنوتو اعوذ بائند پڑھو۔ ابودا وُدونس کی حاکم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ جب تم کول کا رونا سنوتو اعوذ باللہ پڑھو۔ پیمال رات کی تیدیا تو اتفاق ہے یا اس سے کہ ربت میں بہت کروہ معلوم ہوتی ہیں۔

ا یعنی شیاطین کود کھے کر سے دونوں جانور آوازی نکالتے جیٹے ایں۔ کول کارونا بلاؤل آفول کود کھے کر ہوتا ہے اور جب مرغ کی آوا سنوتو وعل تاوکہ وہ فرشتہ کود کھے کر بولٹا ہے۔ یہال مرقات نے فرمایا کہ صالحین کے پاس دعا مانگنا یا ان سے تبرک عاصل کرنا مستحب ہے ہے

#### 多多多多多

ا در بد کاروں کو دیکھ کراعوذ پڑھنا انسل ۔ صالحین فاستھین کا ویکھنا آیات البید ہے ہے۔ (مرقات)

سے بینی رات گئے جب لوگوں کی آ مدورفت بند ہوجائے تم بھی بلاضرورت گھرے نہ نکلو کداس دقت جنات موذی جانور نکلتے ہیں۔ سے بینی دن بھرز مین بیس تم سیلتے ہوئے ہورات گئے کوئی اور مخلوق یہاں پھیلتی ہے جوون میں چھپی رہتی ہے دن میں تم چو پھر وہ مخلوق

اے ہی دن جرزت میں میں مہینے ہوئے ہورات سے وی اور سول جہاں میں ہے بوون میں جہی رائی ہے دن میں م چوچر وہ سول مجھی رہے رات میں تم آرام کروتا کہ وہ کلوق چلے پھرے اس کو بھی رہ تعالی کی زمین پر چلنے کا حق ہے ، گرتم بھی اس وقت یا مطور پر چو محصر تدام مخل قریب خال در دیسے ناک میں تھے تھی میں میں گ

محروتوان فارق عضاط ملط مونے کی وجہے م کو تکلیف پہنچ گ۔

۵ جیسے ظاہری قفل انسان سے نہیں ٹو مجے یوں ہی ذکر اللہ کا تفل شیطان سے نہیں ٹو ٹنا اور جیسے بہم اللہ کی برکت سے شیطان کھا تا نہیں کھا سکتا ہے۔
کھا سکتا آئیے ہی ہم اللہ کی برکت سے صحبت بیں شریک نہیں ہوسکتا ہیوں ہی ہم اللہ کی برکت سے وہ بند ورو، زونہیں کھول سکتا۔
کھا سکتا آئیے ہی ہم اللہ کی برکت سے صحبت بیں شریک نہیں ہوسکتا ہیوں ہی ہم اللہ کی برکت سے وہ بند ورو، زونہیں کھول سکتا۔
(مراة المناجي شرح مشکلة قالمصانیح ، ج ۲ م ۵ مور)

# بیٹھنے اور سونے اور جلنے کے آ داب

قرآن مجيد ميں ارشاوے:

(وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْنِسِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ كُلُّ هُغُتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾)(1) (لقمان نے بیئے سے کہا) کس سے بات کرنے میں اپنارخسارہ فیڑھانہ کراور زمین پر اِتر اِتا نہ چل، بے شک اللہ (عروجل) کو پند نہیں ہے کوئی اِترانے والا، فخر کرنے والا اور میانہ چال چل اور اپنی آواز بست کر، بے شک سب آواز وں میں بُری آواز گدھے کی آواز ہے۔

اور فرما تاہے:

(وَلَا تَمْشِي فِي الْارْضِ مَرَّحًا إِنَّكَ لَنْ تَغْرِقَ الْارْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا (٤٠١٩) (2)

(1) پاتانگن:۱۸ـ ۱۹.

(2) پ١٥٠ بن اسرآ ويل: ٢٣٥

### متنكبر كوانو كهي نصيحت:

حضرت سيرناحسن رضى الله تعالى عند في ايك امير كومتكرا فه جال جلتے بوئ و يكھا تو ال سے فر ايا كدا ہے جمق إلكم سے إلزاتے بوئ ناك چرا حاكر كها رو كهدر بائے كرجن كا تذكرہ الله عزوج ناك چرا حاكر كها رو كهدر بائے كرجن كا تذكرہ الله عزوج ل كا خرا مائد عزوج ل كے احكام ميں نہيں۔ جب اس في بيد بائت في تو عذر بيش كرف حاضر ہوا تو آب رضى الله تعالى عند في ارشاد فر مايد: مجد سے معذرت ند كر بلكہ انله عزوج ل كى بارگاہ ميں تو بدكركياتم في الله عزوج ل كار بدر بال كار بدر بال كار بدر بال كار بدر بال كار بدر كو الله عن الله ع

وَلَا تَمْنِينِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَغْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُؤلًا ﴿37﴾

ترجمهٔ كنزارا يمان: اورزين بس اترا تانه چل به فنك برگز زين نه جير دُالے گااور برگز بلندي بيس بهاروں كونه يہنچ گا۔

(پ15، بني أمرائيل:37)

ظیفہ بنے سے پہلے حضرت سیدیا عمر بن عبدالعزیز دضی اللہ تعالی عندا یک مرتبہ متکبرانہ چال چلے تو حضرت سیدیا طاؤس بن اللہ تعالی عند نے ان کے کندھے پر چنگی کاٹ کر ادشاد فرمایا: جس کے پیٹ میں یکھ بجلائی ہواس کی چال الی نہیں ہوتی۔ تو حضرت سیدیا عمر بن عبد لعزیز رضی اللہ تعالیٰ عند نے معذرت توایا شائداز میں عرض کی: اے محترم چھاجان! ایسی جال چلتے کی وجہ سے میرے ہرعضوکو ماریں تا کہ وہ جان

اورزين ميں إِرَاتَا نَهُ إِلَى سِنِكَ تُوهُ وَكُرْنَةُ وَثِينَ جِيرِدُالِكَا وَرَبُو بِلندى مِينَ بِهَارُونَ كَ (وَعِبَادُ الرَّحْنِ الَّذِينُ مَّهُ شُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجُهِلُونَ قَالُوا سَلَمًا ﴿٣٣﴾ وَالَّذِينَ يَبِينُتُونَ لِرَبِّهِمُ مُنْجَلًا وَقِيَامًا ﴿٣٣﴾) (3)

اور رحمٰن کے بندے وہ ہیں جوز مین پرآ ہتہ چلتے ہیں، جامل جب ان سے خاطبہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں: سلام اور وہ جواپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام میں راٹ گزارتے ہیں۔

اور قرما تاہے:

(یٰاکیّهَا الَّیٰیُنَ اَمَنُوا اِذَا قِیْلَ لَکُمْ تَفَسَّحُوا فِی الْمَخْلِسِ فَافْسَحُوا یَفْسَحُوا یَفْسَحُوا قِیلَ الْمَخْلِسِ فَافْسَحُوا یَفْسَحُوا الْمَعْلَمَ دَرَجُوا الْعِلْمَ دَرَجُوبِ)(4) النَّفُرُ وَا يَدُونَ اللهُ الَّذِينَ الْمَنْوَا مِنْكُمْ وَالَّيْنَ الْوَيْنَ الْوَلَى اللهُ الْمَنْوَا مِنْكُمْ وَالْوَلِ اللهُ الل

#### 

حضرت سیدنا محمد بن واسع رضی الله تعالی حشہ نے اسپے بیٹے کو اترا کر چکتے ہوئے ویکھا تو اس سے فرمایی: کیا تو جا نا ہے کہ تو کیا ہے؟ تیری مال
کوتو بیل نے دوسود دہم دسے کر فریدا تھا اور تیرا باب ایساہے کہ اللہ عزوج ل مسلمانوں بیل اس جیسے نوگوں کی کھڑت نہ فرمائے۔
حضرت سیدنا مطرف رضی الله تعالی عند نے مُهلَّب (پورا نام مہلّب بن ابی صفرہ ، تجان کے لشکر کا ایک رئیس) کوریشم کا جبہ پہنے اترا کر چیت
دیکھا تو اس سے ارش دفرمایا: اسے اللہ عزوج ل کے بندے! بیالی چال ہے جسے اللہ عزوج ل اور بنی کر یم صلّی اللہ تعالی عیدوآلہ وسٹم ناپسد
فرماتے ہیں۔ تو مُبلّب نے آپ رضی الله تعالی عندے کہا: کیا آپ جھے نیس جائے؟ تو آپ رضی الله تعالی عند نے ارش دفرمایا: کیوں نہیں ا
فرماتے ہیں۔ تو مُبلّب نے آپ رضی الله تعالی عندے کہا: کیا آپ جھے نیس جائے؟ تو آپ رضی الله تعالی عند نے ارش دفرمایا: کیوں نہیں اللہ عندان کے درمیانی مدت ہیں گئی اور ان دونوں کی درمیانی مدت ہیں گئی کہ اور ان دونوں کی درمیانی مدت ہیں گئی گئی ہورے ہو کہ اور ان دونوں کی درمیانی مدت ہیں گئی گئی ہورے ہو کہ ہورے ہو گئی ہورے ہوگی اور ان دونوں کی درمیانی مدت ہیں گئی گئی ہورے ہو گئی ہور نے کو ان ہورائی مناز کیا کیا جھوڑ دی۔ (آلؤ واین بی اللّب) فرصفی ہوری

<sup>(3)</sup> پ١٠٠١لغرقان:٣٣١٣٣٠.

<sup>(4)</sup> پ٨٠١٠ الجارلة:١١٠

## احاديث

عديث الصحيح بخاري ومسلم مين ابن عمر رضي الله تعالى عنهمات مروى، كه رسول الله مثلي الله تعالى عديد وسنم في فرمایا: ابیها نه کرے که ایک مخص دوسرے کو اس کی جگہ ہے اوٹھا کرخود بیٹھ جائے دلیکن ہٹ جایا کرو اور جگه کشادہ کردیا كرو\_(1) يعنى بين والول كويه جائي كرآن والے كے ليے سرك جائيں اور جگددے ديں كدوہ بھى بين جائے يايہ

(1) تصحیح مسلم، كتاب السلام، باب تحريم إ قامة الانسان من موضعه .... إلخ، الحديث: ٢٨\_ (٢١٤٧) بص ١١٩٨. ملقہ کے درمیان آ کر بیشنا

حضرت سيديا حذيف رضى الله تعالى عند سے مروى ہے كدرسول اكرم، شبنشاد بن آ دم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كا فرمان عاليثان ہے: الله عزوجل طقے (لینی دائرے) کے درمیان بیلھنے والے پرلعنت فرمائے۔

( سنن اني دا دُوه كمّاب الأدب، باب الجلوس دسط الحلقة ا،لحديث ٣٨٢٦ من ٥٤٨ لعن الله بدله لعن رسول.لله) ، یک اور رواست میں ہے: ایک شخص حلقے کے درمیان میں آ کر بیٹھ ممیا توحفرت سیرنا حذیفہ رضی اللہ تع لی عنہ نے ارش وفر مایا کہ نی

كريم ،رورون ورجيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى زبان حق پرست سے اس پرلعنت كى كئى ہے۔ يا كھريد ارشاد فرمايا: الله عزوجل نے رسول اكرم، شفيح معظم صنى الله تعالى عليه وآله وسلم كى زباني اقدى سے اس مخص پر نعنت فرمائى جو حلقے كه درميان، كرييشن ب-

(جامع الترمذي ، ابواب الاوب ، باب ماجاء في كراهية العقود ...... ألخ ، اعديث ٢٧٥٣ ، م ١٩٢٩)

حضرت سیدنا ابوامامه رضی الله تند فی عندے مردی ہے کہ حضور نبی پاک، صاحب نولاک، سیّاتِ ؛ فلاک صلّی الله تعالی علیه وآله وسلّم کا فرمانِ ع لیشان ہے :جس نے کسی تو ہم کا حلقہ ان کی اجازت کے بغیر پھلانگاوہ گناہ گار ہے۔ (اعجم الکبیر، الحدیث ۲۹۲۳ء، ج ۸،ص ۲۹۲۷) . ملد کے تحیوب، دانا کے عمیوب ، مُنکر ہ عمنِ النعیوب عزوجل وصلّی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے ارشاد فرمایا: وو آ دمیوں کے درمیان مان اجازت كے بغير نه بيخو . ( سنن أبي وا دُوه كتاب الاوب ، ياب في الرجل يجلس بين الرجلين ، الحديث ٣٨٣ ، ص ١٥٧٩) شہنشاہِ خوش خِصال، ہیکرِ شسن و جمال صلّی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلّم کا فرمانِ عالیتان ہے کہ کس کے لئے جائز نہیں کہ وہ دو آ دمیوں کی اجازت کے بغیراُن میں جدائی ڈالے۔

( جائع التريذي الواب الادب، باب ماجاء في كراهية الحلوس بين \_\_\_\_\_ الحي ما ١٢٥٥ ، ص ٩٢٩ ) دانع رنج و ملال ، صاحب بودونوال صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم كا فرمان عالينتان ہے جتم ميں سے كوئى فخص جب كسى مجلس ميں آئے تو، كر اس كى خاطركت وكى بيدائى جائے تو وبال بيٹھ جائے ورنہ جہال كشادكى بائے وہال جاكر بيٹھے۔

(شعب الایمان، باب فی حسن اُنمان، فعل فی التواضع ، الحدیث ۸۲۴۳، ۲۰، ص ۳۰۰) \_\_

كه آن والاكسى كونه المفائة بلكه ان سے كيه كدمرك جاؤ، جھے بھى جگدد بدو۔

سیجے بخاری میں ریجی ندکور ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالٰی عنہما اے مکروہ جانتے ہتھے کہ کوئی شخص ابنی جگہ ہے اٹھ جائے اور بیاس کی جگہ پر بیٹھیں۔(2)حضرت ابن عمر (رضی اللہ تعالٰی عنبما) کا بیٹل کمال ورع ہے تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہاں کا جی نہ جاہتا ہواور محض ان کی خاطر سے جگہ جھوڑ دی ہو۔

حدیث ۲: ابوداود نے سعید بن ابی الحسن سے روایت کی، کہتے ہیں: کہ ابو بکر ہ رضی الند تعالی عند جماریے پاس انیک شہاوت میں آئے۔ایک شخص ان کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ گیا، انھوں نے اس جگہ پر بیٹھنے سے انکار کیا اور بد کہا كه نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في ال مع فرمايا به اورحضور (صلى الله تعالى عليه ذاله وسلم) في الل مع منع فرمایا ہے کہ کوئی مخص ایسے خص کے کپڑے ہے ہاتھ پوشھیے جس کو یہ کپڑا پہنا یا نہیں ہے۔(3)

اس حدیث میں بھی اگر چہ بیٹیس ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ نے اس مخضل کو اس کی جگہ سے اٹھ یا ہو، بلکہ وہ تخص خود اٹھ گیا تھا اور بظاہر میصورت ممانعت کی نہیں ہے گریہ کمال احتیاط ہے کہ انھوں نے اس صورت میں بھی بیٹھنا محوارا ندكيا كداكر چه المصفے كوكها نبيس مرا من اچونكه انھيں كے ليے ہوا، للنداب خيال كيا كه بير بيجى افعانے بى كے حكم ميں

حديث سا يحيح مسلم ميں ابوه ريره رضى الله تعالى عنه سے روايت ہے، كهرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمایا: جو شخص ابن جگه سے اٹھ کر گیا، پھر آ گیا تو اس جگہ کا وہی حق دار ہے۔ (4) یعنی جبکہ جلد آجائے۔

### حکیم الامت کے مدنی بھول

· اے حدیث کی عبارت ہے معلوم ہور ہاہے کہ بیددونوں کام الگ منع ہیں جومرف اٹھائے تکر اس کی جگہ بیٹے نبیں تو ایک عمناہ کا مرتکب ہے اور جو بیٹے بھی جائے وہ دو گنا کا۔اس تھم سے وہ صور تھی علیحدہ جیں جہال شرغا اٹھانا جائز ہو۔امام اینے مصینے سے مؤزن اپٹی تبکیر کی جگہ سے دوسرے کو ہٹ سکتا ہے،ایے بی اگر میرجگہ پہلے ہے کی اور آ دی کی تھی وہ اپنارومال یا چڑی رکھ کر وضو کرنے کیا دوسراس کی جگہ بیٹے کمیا وہ

٣ \_ دوسرى مجلسول بين مجى - خيال رب كريم كے محرجا كراس كى عزت كى حكّه نه بينوا كرتم بيند كئے تو صاحب خانہ تهبيں وہال ہے افعا سكنا ہے کیونکہ میہ جگداس کی اپنی ہے ای لیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مِن مُقْعَدِهِ فرمایا لیخی بیٹے ہوئے کواس کی اپنی جگہ ہے نہ ہٹ ؤ،وریہ س يه جَلَّداس كَ مُعْي بي نبيس \_ (مراة المتاجيح شرح مشكوة المصابح ، ج٢ بص١٢٢)

- (2) صحيح البخاري، كمّاب الاستئذان، باب (إذا قبل لكم ... إلحّ )، الحديث: ٩٢٤، ج٣، ص ٩٧١.
- (3) سنن أي دادد، كمّاب الادب، باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه، الحديث: ٨٢٤ م، ج٣٥، ٩٣٣٠.
- (4) تصحيح مسلم، كماب السلام، باب إذا قام من مجلسه تم عادفعو أحق به الحديث: اس (٢١٧٩)، م ١١٩٩،

صدیث ۵: ترندی وابوداود نے عبداللہ بن غمر ورضی اللہ تعالٰی عنہماہے روایت کی، کہ رسول اللہ ملی للہ تی مدیہ وسلم وسلم نے فرمایا کہ کسی کو بیر طلال نہیں کہ دوقعصوں کے درمیان جدائی کردے (بینی دونوں کے درمیان میں بیٹے ہے)، محران کی اجازت ہے۔(6)

صدیت ؟ بیبی نے شعب الایمان میں واثلہ بن خطاب رضی اللہ تغافی عندے روایت کی، کہ ایک مخص رسول اللہ تغافی اللہ تغافی اللہ تغافی علیہ والہ وسلم ) مسجد میں تشریف فرہ ہے۔ اس کے لیے حضور (صلّی اللہ تغافی علیہ والہ وسلّم ) مسجد میں تشریف فرہ ہے۔ اس کے لیے حضور (صلّی اللہ تغافی علیہ والہ وسلّم ) کو سرکنے اور تکلیف فرمانے کی ضرورت علیہ والہ وسلّم ) کو سرکنے اور تکلیف فرمانے کی ضرورت منیں )۔ ارشاد فرمایا بسلم کا بیری ہے کہ جب اس کا بھائی اسے دیکھے، اس کے لیے سرک جائے۔ (7)

صدیث کے: رزین نے ابوسعید خدری رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، کہرسول اللہ صلّٰی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم جب مسجد میں بیٹھتے دونوں ہاتھوں سے احتیا کرتے۔(8)

احتبا کی صورت ہیہ ہے کہ آ دمی سرین کو زمین پر رکھ دے اور تھننے کھڑے کرکے دونوں ہاتھوں سے تھیر لے اور ایک ہاتھ کو دوسرے سے بکڑیے اس متنم کا جیشنا تواضع اور انکسار میں شار ہوتا ہے۔

حکیم الامت کے مرنی مچول

۔ احتیاء کے معنیٰ پہلے بیان ہو پچکے کہ دولوں زالوں کھڑے ہول بیرین زمین پر تکے ہوں اور دونوں ہاتھوں ہے رانو پکڑے ہوئے کہ ہوئے کہ تقوں کے دولوں زالوں کھڑے ہول پر بین زمین پر تکے ہوں اور دونت بیل محید بین اس طرح بیٹھتے ہتے دہ ہم بھی بھی ۔ ہوئے ہوں کے علاوہ اور دفت بیل محید بین اس طرح بیٹھتے ہتے دہ ہم بھی بھی ۔ ہم بھی میں اس طرح بیٹھتے ہے دہ ہم بھی بھی ہے۔ ہم بھی میں اس طرح مشکوٰ قالمصاح ، جا ہم میں میں اس طرح مشکوٰ قالمصاح ، جا ہم میں میں اس طرح مشکوٰ قالمصاح ، جا ہم میں میں اس میں اس میں اس میں بھی ہے ہیں اس میں بھی ہے ہوں کے دونوں اس میں بھی ہے ہیں اس میں بھی ہے ہوں ہو ہم بھی ہوں کے دونوں کے دونوں کے میں بھی ہوئے کی بھی ہم بھی ہوئے کے دونوں بھی ہوئے کی بھی ہم بھی ہوئے کی بھی ہم بھی ہم بھی ہوئے کی بھی ہے ہوئے کی بھی ہم بھی ہوئے کی بھی ہم بھی ہم بھی ہوئے کی بھی ہم بھی ہم بھی ہوئے کی بھی ہم بھی ہوئے کی بھی ہ

<sup>(5)</sup> سنن أي داود، كمّاب الادب، باب إذا قام من مجلسه فم رجع ، الحديث: ١٨٥٣، ج٣، ١٨٧٠.

<sup>(6)</sup> سنن الترفدي، كتاب الادب، باب ماجاء ليكراهية الجلوس... إلخ ، الحديث ٢٤٦١، ٣٨، مع ١٠٠٠.

<sup>(7)</sup> شعب لا يحان، باب في مقاربة وموادة أحل الدين، فعل في قيام الرود . . والخ، الحديث: ٨٩٣٣ من ٢٨ م.

<sup>(8)</sup> مشكاة الصاح ، كتاب الآداب، باب الحبلوس ... إلخ ، الحديث: ١١١٧، ٣٥، ٢٥، ١١٠.

صدیث ۸: ابو داود نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالٰی عند سے روایت کی، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلّی اللہ تعالٰی علیہ و وسلّم جب نماز نجر پڑتھ لیتے چارز انو بیٹے رہتے ، یہاں تک کہ آفماب انجی طرح طلوع ہوجا تا۔ (9) حدیث ۹: ابوداود نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، کہ رسول اللہ صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا:

جب كوئى مخص سايدين مواورسايدست كيا كي سايدين موكيا كيدوهوب من تودبال سے المع جائے۔(10)

حدیث • ا: ابوداود نے عمر و بن شریدرض اللہ تعالٰی عندے وہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں: میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ بالحمر کو بیٹھ کے چیچے کرلیا اور دائے ہاتھ کی شمل کی گدی پر فیک لگائی۔رسول اللہ سلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم میرے پاس سے گزرے اور بیر فرمایا : کیا تم ان لوگوں کی طرح جیٹھتے ہو، جن پر خدا کا غضب ہے۔(11)

صدیث ا : ابو داود نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلّٰی اللہ تعالٰی علیہ وسلّٰم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو وہاں بیٹھ جاتے جہاں مجلس ختم ہوتی لیجنی مجلس کے کنارہ پر بیٹھتے اسے چیر کر

(9) سنن أكي داود، كتاب الدوب، باب في الرجل يجلس متر بعاء الحديث: ٨٥٠، ج٣، ص ٢٣٥.

(10) الرجع السابق، باب في أنجنوس بن الظل المنس، الحديث: ١٨٨١، ج٧، ص ٢٥٥.

تحكيم الامت كي مدني كهول

ا۔ یا توسایہ میں ہی جلا جادے یا بالکل دھوپ میں ہوجادے کیونکہ سایہ فسنڈرا اور دھوپ گرم اور بیک ونت ایک جسم پر خسنڈک وگری نینا صحت کے لیے معتر ہے اس لیے ایسانہ کرے ، نیز بیشیطانی نشست ہے جس سے شیطان توش ہوتا ہے لہذا اس تشہیہ سے بچنا ضروری ہے۔ (مراة السنانچ شرح مشکل قالمہ نیج ، ج۲ ہم ۵۲۲)

(11) سنن أي دادر، كتاب الادب، باب في الجلسة المكروحة ، الحديث: ١٨٨٨، جهم رص ٢٥٥٥،

#### حکیم الامت کے مدنی پھول

ا ۔۔عمرد ابن شرید تابعی ہیں، ان کے والدشر بد محالی ہیں، عمروطا نف کے رہنے والے ہیں، مقد ہیں، ان کی ما قات اپنے والد ہے ورحضرت عبدالندا بن عہاس ہے ہے ان دو ہزرگول کے علاوہ اور چند محابہ ہے بھی ہے۔ (اشعہ)

٢ \_ المية مرين يعني چوتز كو كيتے بيں مكر يهال ال سے مراد تعلى كا وہ كوشت بے جوانگو شے كى جز سے آخرى كنارہ تك ہے۔

سے بینی اس طرح یہود بیٹا کرتے ہیں اور یہود پر اللہ کا غضب ہے تو یہ بیٹھک اللہ تعالیٰ کو ناپند ہے تم مومن انعام والے بند ہے ہوتم ان سے تشہبہ کیوں کرتے ہو۔ خیال رہے کہ ایک ہاتھ بیٹھ پر رکھنا دوسرے ہاتھ پر ٹیک لگا نامط منام منوع ہے خواہ دابذہاتھ بیٹھ پر بایاں زمین پر یا بار تعنی بالکہ و دنوں یا ایک ہاتھ کو کھ پر دکھنا یا ہیٹھ ہے لگا نائی ممنوع ہے اول میں دونوں ہاتھ بیٹھ کے بیچھے کھڑے کر ناان پر قیک گانا ممنوع ہے۔ (مراة الهناجی شرح مشکلوة المصابع بی میں ۲ میں ۲۷)

اندرنبیں گھتے۔ (12)

صدیث ۱۲: طبرانی نے ابومولی اشعری رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ منی اللہ تعالٰی عنہ و مر نے فر ، یا: جب کوئی شخص کسی تو م کے پاس آئے اور اس کی خوشنودی کے لیے وہ لوگ جگہ میں وسعت کر دیں، تو اند عزوجل پرحق ہے کہ ان کو راضی کر ہے۔ (13)

حدیث سال: ابو داود نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، کہ رسول انتد سلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا: چند کلمات ہیں کہ جوخص مجلس سے فارغ ہو کر ان کو تین مرتبہ کہہ لے گا۔ اللہ تعالٰی اس کے گناہ منا دے گا اور جو شخص مجلس خیر مجلس فرح کوئی شخص انگوشی سے مہر شخص مجلس خیر مجلس فرح کوئی شخص انگوشی سے مہر کردے گا ، جس طرح کوئی شخص انگوشی سے مہر کردے گا ، جس طرح کوئی شخص انگوشی سے مہر کرتا ہے۔ وہ یہ ہیں :

سُبُعَانَكَ اللَّهُمَّ وَيَعَنْدِكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَآتُوْبُ إِلَيْكَ. (14)

متفرق ہو گئے۔انھوں نے نقصان کیا اگرانڈیز دجل چاہے عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ (15) جوریہ شدہ ۱۵ زین نے بنس ضی رہا تہ الٰ ہوں جہ میں میں کہ سے میاں میں صلک دیا تہ الٰ مسلک

حدیث 10: بزار نے انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کی ، کہرسول اللہ صلّی اللہ تعالی علیہ دسلم نے فرمایا: جب بیٹھو جو تے اتارلو ،تمھار ہے قدم آرام یا کیں گے۔ (16)

صدیث ۱۱: صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالٰی عند سے مروی، کدرسول اللہ صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے پاؤں پر پاؤل رکھنے سے منع فرہ یا ہے، جبکہ چت لیٹا ہو۔ (17)

(12) الرجع السابق، باب في الخلق، الحديث: ٨٢٥، جهم ص٥٣٩.

علیم الامت کے مدنی مجدول

ا ہے بین کنارہ جس پر بیٹھتا تھا لوگول کی گرونیں پھلانگ کر درمیان تینیخے کی کوشش نہ کرتا تھا ہدا داب حضور تورصلی اللہ علیہ وسم نے سکھائے شعے۔ (مراۃ المناجی شرح مشکلوۃ المصابح من ۲۹۹ می ۵۹۹)

(13) كنزاسمال، كماب الصحية ، رقم: ٢٥٣٤٠، ج٩، ٥٨٠.

(14) سنن أي داود، تهرب الأدب، بإب في كفارة الجلس، الحديث: ٣٨٥٨، ج٣، ص٢٣٧.

(15) كمستدرك، كتاب الدنده ووالتكبير ... إلخ، باب مأعمل آدى من عمل... إلخ، الحديث: ١٩٩٩، ج٢ بس١٦٨.

(16) كنزالعمر ل، كمّاب الصحبة ، رقم: ٢٥٣٩٠ ج ٩٥، ١٩٥٠

(17) صحيح مسم، كتاب الديوس. و الخيء باب في منع الاستلقاء .. إلخيء الحديث: ٢٢ ـ (٢٠٩٩) إص ١١٦٢.

حدیث ما انتیج بخاری و مسلم می عباد بن تمیم سے روایت ہے، وہ اسپنے بیا سے روایت کرتے ہیں کہرسول استہ سنانی اللہ وسلم کومسجد میں لیٹے ہوئے میں سنے دیکھا، عضور (صلّی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم) نے ایک یاؤل کو دوسرے پررکھا تھا۔ (18)

یہ بیان جواز کے لیے ہواور اس صورت میں کہ سر کھلنے کا اندیشہ نہ ہو، اور پہلی عدیث اس صورت میں ہے کہ سر کھلنے کا
کھلنے کا اندیشہ ہو۔ مثلاً آدمی تہبتد پہنے ہواور چت لیٹ کر ایک پاؤل کھڑا کر کے اس پر دوسرے کور کے تو سر کھلنے کا
اندیشہ ہوتا ہے اور اگر پاؤں بھیلا کر ایک کو دوسرے پر دکھے تو اس صورت میں کھلنے کا اندیشہ نہوتا۔
صدیث ۱۸: شرح سند میں ہے کہ ابوقتا دہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم
جب رات میں منزل میں اور تے تو دبنی کروٹ پر لیٹتے اور جنب صبح سے پچھ بی پہلے اور تے تو دہنے ہاتھ کو کھڑا کرتے
اور اس کی ہمیلی برسر رکھ کر لیٹتے۔ (19)

حدیث 19: ترندی نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالٰی عندے روایت کی ، کہ جس نے رسول الله ملی اللہ تعالٰی علیہ

## محیم الامت کے مدنی محول

ا ۔ اس صدیث کے دو ہی معنی ہیں جو ابھی اوپر بیان ہوئے کہ آ دئی تبیتد بائدھے یا ڈھیلے پانچے کا پاجامہ پہنے ہوا در پھر ایک پاول کھڑا کرے
کھڑے ہوئے گھنے پر دوسرے پاؤں کی پنڈلی رکھے اس پس سنز کھل جانے کا سخت تنظرہ ہوتا ہے اس لیے ممنوع ہے و سے بھی اس طرح
لیٹنا خلاف تہذیب معلوم ہوتا ہے خصوصًا لوگوں کے سامنے غرضکہ اس ممانعت میں بہت مکمتیں ہیں۔

(مراة السّاجي شرح مشكوة المصانيح، ج٢، ص٢٣٥)

(18) منجح البخاري، كمناب الاستفذان، باب الاستلقاء، الحديث: ١٨٣٠، ج٣، ص ١٨١٠.

#### تحکیم الامت کے مدنی محول

ا ہے مهاد ابن تیم ابن زید ابن عاصم تا بھی جی ، انصاری مازنی جیں ، ان کے بچا کا نام عبداللہ ابن زید انصاری ہے وہ غز ووحرہ میں ۱۳ ہے تریس

ا قدم کا قدم کا رکھنا ہے کہ دونوں پاؤں پورے پھلے ہوئے ہیں اور قدم قدم پر رکھا ہوائی صورت میں سر نہیں کھل سکار پاؤں رکھنے کے معنی ہے جی کے معنی ہے جی باؤں کھڑا ہواور دومرا پاؤں کھڑے ہوئے گھٹے پر رکھا ہو پہلی صورت ہوئز ہے دومری صورت ممنوع ہذا احادیث میں تعارض نہیں پاؤں پر پاؤں دکھنے میں سر کھل جانے کا اندیشہ ہے خصوصا جب کر تبیند بندھا ہوا ہو، آئدہ حدیث میں پاؤں پر پاؤں دکھنے سے ممانعت آ وہی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مجدین لیٹنا جائز ہے خصوصا ضرورت کے دفت یا ہے بحالت اعتکاف ر

(19) شرح السنة ، كمّاب الاستخذان، باب كيفية النوم ، الحديث: ٣٥٢، ٢٥٣، ح١٠ م. ٨٠٠.

وسلَّم كوباتي كروث يرتكيه لكائے ہوئے ويكھا۔ (20)

صدیث ۲۰: ترندی نے ابو ہر برہ و منی اللہ تعالٰی عنہ ہے روایت کی، کہ رسول اللہ منٹی اللہ تعالٰی علیہ وہلم نے ایک شخص کو پریٹ کے بل لیٹے ہوئے و یکھا، فرما یا:اس طرح لیٹے کو اللہ (عزوجل) پیندنہیں کرتا۔ (21)

صدیث ا ۲: ابو داود و ابن ماجہ نے طخفہ غفاری رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، (بیاصحاب صفہ میں سے تھے)
کہتے ہیں، سینے کی بیاری کی وجہ سے میں پبیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا کہ اچا نک کوئی شخص اپنے پاؤں سے مجھے حرکت دیتا
ہے اور میہ کہتا ہے کہ اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالٰی مبغوض راکھتا ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ رسول اللہ شاں اللہ تعالٰی عدیہ وسلم متھم۔ (22)

## حکیم الامت کے مدنی پھول

ا۔ یعنی صفورصلی اللہ علیہ وسنم جب سفر کی حالت میں کمی جگداول رات یا آجی رات میں اتریے آرام فریاتے توسونے کی نیت سے لیئے تعے داہن کردٹ پر داہن منتیل پر داہنار ضارہ رکھ کر لیئتے تھے لیٹنے میں سنتہ طریقہ رہی ہے۔

۳ ۔ یعن اگر آخری شب میں جب صبح صادتی ہونے والی ہوتی آپ آرام کے لیے اترتے تواس طریقدے لیٹنے تا کہ نیندندآ جا دے۔خیال رہے کے عرب میں اکثر شب میں سفر کرتے ہیں دن میں کسی منزل پر آرام کے لیے تغیر جاتے ہیں۔

(مراة المناجي شرح مشكؤة المصابع، ج٢ بس ٥٥٣)

(20) سنر سرندي مكتاب الدوب، باب مأجاء، في الاتكاء، الحديث، ٢٧٧٩. جهم من ١٥٥٣.

(21) رن السابق، باب ماجاء في كراهية الاضطجاع على البطن، الحديث: ١١٠ يم مم ١٥٠٠م.

## منیم الامت کے مدنی پھول

ا پینی اوندھے لینے کواند تو ٹی پیندنہیں کرتا بلکداس سے ناراض ہے کہ اس طرح سونے سے ففلت پیدا ہوتی ہے،اس سونے می سینداور چہرہ جواشرف اعض وجی زمین پر دگڑتا ہے مرتو سجدہ بی میں ذمین پر دکا عاجاد سے ندکی اور سے سامنے ندسوتے ہیں مسونی وفر استے ہیں کہ سونا چارت کا سے: پشت پر سونا بینی چت بیرسونا اہل عبرت کا ہے، داہتی کروٹ پر سونا بیال عبادت کا سونا ہے، با کی کروٹ پر سونا بیال استراحت کا سونا ہے، با کی کروٹ پر سونا بیال استراحت کا سونا ہے، بیٹ کے بل سونا اہل غفلت کا ہے۔ (اشعب ) مرقات نے فرمایا کہ اوند سے سونا دوز قیوں کا ہوگا اور نوطی لوگ ایسے سوتے ہیں۔ (مراة المنانج شرح مشکورة المعانج ،ج ۲، م ۵۵۵)

(22) سنن أبي داود، كما بال دب، باب في الرجل يفهط على بطنه، الحديث: • ١٥٠٥، جهم، ١٠٠٥، ٥٠٠٠.

## حكيم الامت كمدنى يحول

ا \_ یعنیش بروزن بزیدتا بھی ہیں،ان کے والد طخفہ ط،خ،ف،ہ یاطہ ہے محالی ہیں،ان کے والد قبس این ابی غزرہ غفاری کونی ہیں \_ ۲ \_ یعنی طخفہ صحائی ہیں اور صفہ والوں میں سے ہیں وہ ایٹا واقعہ بیان کر رہتے ہیں۔ صدیث ۲۲: این ماجہ نے ایوة روضی اللہ تعالٰی عنداسے روایت کی، سہتے ہیں: ہیں بیٹ کے بل لیٹا ہوا تھ رسول اللہ سکّی اللہ تعالٰی علیہ وسکّی اللہ تعالٰی علیہ وسکّی میرے پاس سے گزرے اور پاؤل سے ٹھوکر ماری اور قرما با: اے جندب (بیہ حضرت ابوذرکا تام ہے یہ جہنمیوں کے لیٹنے کا طریقہ ہے۔ (23) یعنی اس طرح کا فر لیٹتے ہیں یا یہ کہ جہنم ہیں اس طرح لیٹیں ہے۔ عدیث سلا: ابو واوو نے علی بن شیبان رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہ رسول الله سنّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم فیرین ہے بینی ویوار یا منڈ پرنہیں ہے اس سے ذمہ بری نے فرمایا: جو محض ایس جیست پر رات ہیں وہے جس پر روک نہیں ہے بینی ویوار یا منڈ پرنہیں ہے اس سے ذمہ بری ہے۔ (24) یعنی اگر رات ہیں جہت ہے رات میں وہ کے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے۔

سے سے سرسین کے بیش رہے سکون سے یاسین کے اور رہ دونوں کے فتر سے خلق اور سیند کا درمیانی حصہ بینی سینہ کے اوپری حصہ میں میرے در دخمااس نیے میں پیٹ کے مل اوند حالیٹا ہوا تھا کہ سینہ دبارے اور در دکوسکون ہو۔

> ۳ ۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ جسم جسے حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوکر لگ جادے ہم نے عرض کیا ہے۔ شعر مرمث کے خوب تکتی مٹی مرک ٹھکانے مڑے اور ہوتا

> > جس فلطی کی بنا پرحضور کی طوکرنصیب موجاوے دو فلطی مجی اللہ کی رحمت ہے۔

۵۔ چونکہ دوسری طرح لینے سے جمی میہ تکلیف دفع ہو یکی تھی اس لیے میدورواس کے لیے عذر ند مانا کمیا اور اس سے منع فر ماد یا تمیا مہذا اس پر میداعتراض بیس کہ ضرورت کے دفت ممنو عات بھی درست ہوجاتے ہیں۔

٢ \_ بيخان الله اكب في بدعد وصفور المحرض ندكيا بلك فوز اكروث بدل في يا المحركم رب موسير

(مراة المناجع شرح مشكؤة المصابيح من ٢٩٥٧)

(23) سنن ابن ماجه كماب الأدب، باب المحى عن الأضلجاع على الوجه الحديث به ٢٢ ٢ سرم م من ١١٧٠. والمشكو لا المصافح ، كماب الأداب، باب الجلوس . . . إلى ما الحديث است مهم من ٢٥٠.

تھیم الامت کے مدنی پھول

ا الاسال طرح كديمرا بيث ذهن سن نكاموا تعااور دونول بإول تعليم وسدً يتع جمه كتم بين او عرها لينتا به

۲ ے جندب معزت ابو ذرغفاری کا نام ہے، کنیت ابوذر ہے۔ اس فرمان کے دومطلب ہوسکتے ہیں: ایک یہ کہ جہنی لوگ یعنی کفار و نیا ہی ایسے نیٹتے ہیں تم ان سے مشابہت شکرو۔ دومرے یہ کہ دوزخ ہی کفار ایسے لٹاتے جایا کریں گے ان کی چیٹے پر کوڑے مار نے کے لئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ابنی اولادا پنے چھوٹوں کو بیار یا ناراضی ہیں ٹھوکر مارنا جائز ہے، دھزات می بہ کرام توحفور کی ٹھوکر کھانے پر فخر کرے تھے آئے ہم ان ٹھوکرول کے لیے ترستے ہیں۔ شعر

بخت خوابيده كونفوكرے جگاتے جاتے

شبلی تشند بدار کوزنده کرتے

(مراة المناجي شرح مشكوة لمصابح، ج٦، م ٥٧٨)

24) سنن أك داود ، كما ب الأوب ، باب في النوم على سطح غير مجر ، الحديث: ١٣٠٥، ج٣، ص١٠٠،

صدیث ۲۲: تر مذی نے جابر رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، کدرسول اللہ منائی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے اس حصت پرسونے سے منع فرمایا کہ جس پر روک نہ ہو۔ (25)

عدیث ۲۵: ابویعلی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا سے روایت کی ، کہ رسول اللہ مثلّی اللہ تعالٰی عدیہ وہمّم نے فرمایہ: جو محض عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے۔ (26)

حدیث ۲۶:۱مام احمہ نے ابن عمر دضی اللہ تعالٰی عنہما سے روایت کی ، کہ رسول اللہ ملکی اللہ تعالٰی عدیہ وسلّم نے تنہائی سے منع فر مایا۔(27) بعنی اس سے کہ آ دمی تنہا سوئے۔

حدیث ۲2: سیح بخاری و مسلم بیں ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مردی ہے، کہ رسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم بیں ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مردی ہے، کہ رسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرمایا: ایک شخص دو چادریں اوڑھے ہوئے اِتراکر چل رہا تھا اور تھمنڈ بیں تھا، وہ زبین بیں وھنسادیا گی، وہ قیامت تک دھنستا ہی جائے گا۔ (28)

ومشكاة المصانيج ،كتاب الأدب، بإب المجلوس . . . إلخ ، الحديث: ٢٠ ٢٥ ٣ ، ج٣ ام ٢٠ .

## تھیم الامت کے مدنی پھول

ا ۔ یعنی ایس حیست پرندسور جس کے کناروں پر دیوار کی آئر نہ ہو جے اردو میں منڈیر کہتے ہیں اگر سود گئے تو اللہ تعالیٰ نے جوتنہاری مفاظت کا ذمہ میا ہے کہ اس کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں وہ اٹھ جادے گا اور تم ہلاک ہوجا دُھے۔

(مراة المناجيج شرح مشكوة المصابح، ج٢، م ٥٥٧)

(25) سنن الترندي مكتاب اردب، باب...، الحديث: ٣٨٦٣، ج٣٩٥، ١٨٨٠٠

## تحكيم الامت كمدنى بحول

ا۔ سی حیت پرسونے دالے بہت دفعہ حیت ہے گر کرم سکتے بلکہ بہتر ہے کہ حیت بغیر منڈیر رکھی ہی شہوادے پوری و بوار نہ ہو تو تھوڑی ، دلچی ہی بندری جادے تا کہ دہاں سے گرنے کا خطرہ شدہے اس فرمان میں بڑی حکمتیں ہیں۔

. (مراة المناجيح شرح مشكوة المصانيح ، ج٢ بم ٥٥٨)

- (26) المسندأي يعلى مسند عاكترضي الله عنهاء الحديث: ١٢٨٨، ج٣،٩٨، ٢٢٨.
- (21) المسندلامام أحمد بن صبل مندعبدالله بن عمر، الحديث: ۵۲۵۳، ۲۳، ص۱۰۳.
- (28) صحيح مسم، تتاب اللباس، باب تحريم التبختر في المش... إلخ، الحديث: ۴٩، ٥٠. (٢٠٨٨) ١١٥١.

#### تحکیم ایامت کے مدنی پھول

ے فاہر میہ ہے کہ میہ مرد گزشتہ امتوں میں کوئی تھا اس لیے امام بخاری نے بیرصدیث ذکر بنی امرائیل کے باب میں انقل فرمائی۔ بعض نے فرمایا کہ مینے من من منتوں میں کوئی تھا اس لیے امام بخاری نے بیرصدیث ذکر بنی امرائیل کے باب میں انقل فرمائی۔ بعض نے فرمایا کہ بیٹن میں منتصور کی امت سے ہوگا لینی فیشن ایبل مسلمان محرقول اول توی ہے۔ (اشعد)

حدیث ۲۸٪ ابوداود نے ابن عمر مٹی اللہ تعالٰی عنہا سے روایت کی ، کہرسول اللہ مٹی اللہ تعالٰی عابیہ وسلم نے مردکو دومورتوں کے درمیان میں جانے ہے منع فر مایا۔ (29)

صدیث ۲۹: بیمق نے شعب الایمان میں ابن عمرض اللہ تعالٰی عنہا ہے روایت کی ، کہرسول امتد سنی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرمایا: جب تممارے سامنے عورتیں آجا میں تو ان کے درمیان میں نہ گزرو، داہنے یا بالمیں کا راستہ لے لو۔ (30)



۲ ۔ تجلل بنا ہے جنجلۃ ہے جس کے معنی ہیں حرکت کرنے کی آوازیعنی وہ برابر نیچے کو جارہا ہے اس کے جانے کی آواز اللہ واسے من رہے ہیں، فیض قارون کے علاوہ کوئی اور فض ہے، قارون کے دھننے کی وجداس کا بخل اور اس کی ہے، دبی بی تھی ۔ (مرقات)
جی اس میٹن قارون کے علاوہ کوئی اور فض ہے، قارون کے دھننے کی وجداس کا بخل اور اس کی ہے، دبی بی تھی۔ (مرقات) (مراق الدناجی شرح مشکلو ق المصابح، ج۲ج می ۱۲۰)

(29) سنن أي داود، كما ب الاوب، باب في مشى التساءمع الرجال في الطريق الحديث: ٥٢٧٣، جهم ٢٠٧٠. سبر

مكيم الامت كي مدنى بحول

ا ۔ این اگر دوعورتیں راہ میں جاری ہیں تو کوئی اجنی مردان کے درمیان سے نہ گزرے ایک طرف ہے گزرجوے یا ان کے درمیان نہ چینی اگر دوعورتیں راہ میں جاری ہیں تو کوئی اجنی مردان کے درمیان راہ مردوں کے لیے کنارے عورتوں کے لیے بعکہ بیتی بحرم عورتوں کے لیے بعکہ بیتی بحرم عورتوں است کے الگ الگ حصہ کردیے ہیں درمیان راہ مردوں کے لیے کنارے عورتوں کے لیے بعکہ بیتی بحر میں عورتوں کے لیے بعکہ بیتی بحر میں اسلامی عورتوں کے لیے بعکہ بیتی بھر میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی اللہ میں اسلامی میں میں اسلامی میں میں اسلامی م

## مسائل فقهبيه

مسئلہ ا: قیلولہ(1) کرنا جائز بلکہ مستحب ہے۔(2) غالباً یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جوشپ بیداری کرتے ہیں، رات میں نمازیں پڑھتے ذکرِ الٰہی کرتے ہیں یا گتب بینی یا مطالعہ میں مشغول رہتے ہیں کہ شب بیداری میں جو تکان ہوا قیلولہ سے دفع ہوجائے گا۔

مسئلہ ۲: دن کے ابتدائی حصہ میں سونا یا مغرب وعشا کے درمیان میں سونا مکر دہ ہے۔ سونے میں مستحب بیہ ہے کہ باطہارت سوئے (2A) اور پچھ دیر دہنی کروٹ پر دہنے ہاتھ کورخسارہ کے بنچے رکھ کر قبلہ روسوئے پھراس کے بعد ہائیں

#### (2A) باؤمنوسونے کا تواب

حضرت سیدنا ابو اُمَا مَد رضی الله تعالی عند فرماتے بیل کہ بیں نے خاتیم الگرشلین، رَجُمَةُ اللّعظمین، شفیع امدنیین، انیس الفریبین، مرابح
السالکین، تحبیر برب العلمین، جناب صادق وامین صلّی الله تعالی علیه اله دسلم کوفر ماتے ہوئے سنا، جو با دضو الله عز وجل کا ذکر کرتے ہوئے
السائلین، تحبیر برب العلمین، جناب صادق وامین صلّی الله تعالی علیه اله دسلم کوفر ماتے ہوئے سنا، جو با دضو الله عز وجل کا ذکر کرتے ہوئے
السینے بہترکی طرف آئے یہاں تک اس پر خنودگ جما جائے تو وہ رات کی جس کھڑی ہی بھی الله عز وجل ہے دنیا اور آخرت کی جو بھلائی طلب
کریگا الله عز وجل اے وہ بھل کی عطافر مادے گا۔ (سنن تر ندی ، کا ب الدموات، باب ۹۲، رقم کے ۳۵ سام ۳۱)

حضرت سيدنا ابن عمر رضى الله تعالى عند في فرما يا كه تاجدا و رسالت ، شهنشا و نبوت ، محزن جود و حاوت ، ويكر عظمت وشرافت ، فحبوب زب المعزمت محسن انسانيت صلى الله تعالى عليه والمه و تمايا ، جوضى باوضو دامت گزارتائ تو ايک فرشته اس كه پهلو ميس دامت گزارتائ . العزمت محسن انسانيت صلى الله تعالى عليه واله و تم ايا الله عزوجل إلى خلال بند من كي معتفرت فر ماوست كه اس في بوضو دارت گزاري ب . جب وه بيدار به وتا مي قرشت عرض كرتا ب المان بترتيب من اين حبال ، كماب الطمارة ، باب فعنل اوضو د، رقم ۸ م ۱۰ من ۲ مي ۱۹۳)

حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ تور کے پیکر، تمام نبیوں کے نز ور، ووجہاں کے تا بحقور، سلطان بحر و برصلی اللہ تعالی علیہ اللہ واللہ و

(سنن الى دا دُد ، كمّا ب الا دب ، باب فى النوم على طمعارة ، رقم ٣٠٣ ـ ٥٠ ج ٣ ، م ٣٠٣) حضرت سيد بالان عمال رضى الله تعالى عنهما سے روايت ہے كه مركام واللا عَبار ، بم بے كمول كے مددگار ، شنج من وزيتنار ، دو عالم كے مالك و مختار ، سے

<sup>(1)</sup> ليمنى دوپېرى تھوڑى تينديا دوپېركا (بغيرسوئ ہوئ) آرام

<sup>(2)</sup> الغتاوي المعتدية ، كما ب الكراهية ، الباب الثلاثون في التغرقات ، ج ٥، ص ٢٧ س.

كروث پر اورسوتے وفت قبر ميں سونے كو ياد كرے كه وہال تنها سونا ہوگا سواا ہے اعمال كے كوئى ساتھ ند ہوگا، سوتے وفتت یادِ خدا میں مشغول ہو تہلیل و تبیج وتحمید پڑھھے یہاں تک کہ سوجائے ، کہ جس حالت پر انسان سوتا ہے اس پر اٹھتا ہے اور جس حالت پر مرتا ہے قیامت کے دن ای پراٹھے گا۔ سوکر مبح سے پہلے بی اٹھ جائے اور اٹھتے ہی یا دِ خدا کر ہے ي يرص : أَلْحَنْدُ بِللهِ الَّذِي أَخْيَانَا بَعْلَ مَا آمَا تَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ. (3) اى ونت ال كا يكا اراده كرے كه پر ہیز گاری وتقوی کریگا کسی کوستائے گانہیں۔(4)

مسکیہ سا: بعد نمازِعشا باتیں کرنے کی تین صورتیں ہیں۔

اول : علمی گفتگو کس سے مسئلہ بو جھنا یااس کا جواب دینا یا اس کی تحقیق و تفتیش کرنا اس تسم کی گفتگوسونے سے افضل

دوم: جھوٹے قصے کہانی کہنامسخرہ بن اور بنسی مذاق کی باتیں کرنا پیمروہ ہے۔

موم: موانست کی بات چیت کرنا جیے میاں ہوی میں یامہمان سے اس کے انس کے لیے کلام کرنا ریا جائز ہے اس فشم كى باتيل كرياتو آخر مين ذكرالبي مين مشغول موجائة ادر تبيح واستغفار پر كلام كا خاتمه مونا چاہيے۔ مسکسہ ہم: دومرد برہندایک ہی کپڑے کواوڑ ہے کرلیٹیں یہ ناجائز ہے۔اگر چہ بچھونے کے ایک کن رہ پر ایک لیٹا ہو

اور دوسرے کنارہ پر دوسرا ہو،ای طرح دومورتوں کا برہند ہوکر ایک کپڑے کو اوڑھ کر لیٹنا تھی ناجا تز ہے۔(5) صدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔(6)

مسئلہ ۵: جب نڑ کے ادر لڑکی کی عمر دس سال کی ہوجائے تو ان کو الگ الگ سلانا چاہیے بینی لڑکا جب اتنا بڑا ہوجائے اپنی ماں یا بہن یا کسی عورت کے ساتھ ندسوئے صرف اپنی زوجہ یا باندی کے ساتھ سوسکتا ہے، بلکہ اس عمر کا لڑکا اتنے بڑے لڑکوں یا مردوں کے ساتھ بھی نہ سوئے۔(7)

صبیب پروردگارستی الله تعالی علیه واله وسلم نے قرمایا، اپنے اجسام کوخوب یاک رکھا کروالله عزوجل تهبیں یاک فر ورے کا کیونکہ جوشخص یاک رہتے ہوئے رات گزارتا ہے تواس کے پہلویس ایک فرشتہ بھی رات گزارتا ہے اور رات کی کوئی گھڑی پی نہیں گزرتی جس میں دویہ دعانه كرتا ہو، آے الند! اینے بندے كی مغفرت فرمادے كيونكه به باوضوسور ہا ہے۔ (طبرانی اوسط، قم ٥٠٨٥، ج ٣ بس ٢٧)

- (3) ترجمہ: تمام تعریفین الشتعالی کے لیے جس نے جمیل موت (نینز) کے بعد زندگی دی اور (قیامت کے دن) ان کی طرف، نھنا ہے.
  - (4) الفتاوي الصندية ، كمّاب الكراهية ، الباب الثلاثون في المتفرقات ، ج٥، ص٢٥ سا.
    - (5) الدرالخار، كماب العظر والاياحة ، ياب الاستبراء وغيره، ج٩،٥ ١٢٥.
  - (6) أخر يحيح مسمى كتأب أحيض ، باب تحريم النظر إلى العورات، الحديث: ٣٢٨\_ (٣٢٨) من ١٨١٠.
    - (7) الدرالخ أرور والمحتار ، كماب الحظر والاباحة ، باب الاستبراء وغيره ، ج٩٩ م ٦٢٩.

۔۔ مسکلہ ۲: میں بیوی جب ایک چار پائی پرسوئمیں تو دس برس کے بچہ کواسیٹے ساتھ نہ سلائیں ،لڑ کا جب حدیثہ دستا کو بہنچ جائے تو وہ مرد کے تھم میں ہے۔(8)

مسئلہ 2: راستہ چھوڑ کر کسی کی زمین میں چلنے کا حق نہیں اور اگر وہاں راستہ نہیں ہے تو چل سکتا ہے، گر جبکہ مالک زمین منع کرے تو اب نہیں چل سکتا، بیتھم ایک شخص کے متعلق ہے اور جو بہت سے لوگ ہوں تو جب تک مالک زمین راضی نہ ہونہیں چلن چاہیے۔ راستہ میں پانی ہے اس کے کنارہ کسی کی زمین ہے، البی صورت میں اس زمین میں چل سکتا ہے۔ (9)

بعض مرتبہ کھیت ہویا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اس میں چلنا کا شنکار کے نقصان کا سبب ہے، ایسی صورت میں ہرگز اس میں چنا نہ چاہیے۔ بلکہ بعض مرتبہ کا شت کا رکھیت کے کنارہ پر جہاں سے چلنے کا اختال ہوتا ہے کا نئے رکھ دیتے ہیں، یہ صاف اس کی دلیل ہے کہ اس کی جانب سے چلنے کی ممانعت ہے۔ گر اس پر بھی بعض لوگ توجہ نہیں کرتے ان کو جہ ننا چاہیے کہ اس صورت میں چانامنع ہے۔



<sup>(8)</sup> الدر مخار، كماب الحظر والاباحة ، باب الاستبراء وغيره، جه بص ١٩٠٠.

<sup>(9)</sup> لفتادى محمندية ، كمّاب الكراهية ، الباب الثلاثون في المتغرقات، ج٥، ص ٢٥٠٠.

## و یکھنے اور جھونے کا بیان

الشرعز وجل ارشا وفرما تابي:

(قُلُ لِلْمُؤُمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنُ أَبُصَارِهِمُ وَ يَعْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ ذَٰلِكَ أَذَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ عِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٠﴾ وَقُلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُضْنَ مِنُ أَبْصَارِهِنَّ وَيَعْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِمُنَ إِلَّا مَعْوَلَتِهِنَّ أَوُ ابَاعِيْنَ اللهِ عَنْ لَيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوُ ابَاعِمِنَ الْوَابَاءِ مَا ظَهُرَ مِئْهَا وَلْيَصْرِبُنَ يَعُمُرِهِنَ عَلَى جُيُومِنَ وَلَا يُبْدِمُنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوُ ابَاعِهِنَ الْوَابَاءِ مَا ظُهُورَ مِئْهَا وَلْيَصْرِبُنَ يَعْمُرِهِنَ عَلَى جُيُومِنَ وَلَا يُبْدِمُنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِمِعْوَلَتِهِنَّ أَوْ ابْتَاعِمِنَ عَلَى جُيُومِنَ وَلَا يُبْدِمُنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ الْوَابَعُونَ الْوَالْمَاعُولَ الْمَوْمِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَوْلَتِ مَنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

(1) ني ١٨ اولوروه ١٠٠٠ ا١٠

ان آیات کے تحت مضر شہیر مولانا سیدمحر نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمة ارشاد فرماتے ہیں کداور جس چیز کا دیکھن جائز نہیں اس پر نظر ند ڈالیس ۔

مسائل: مرد کا بدن زیر ناف سے محینے کے بیچے تک مورت ہے ، اس کا دیکمنا جائز نہیں اور عورتوں میں سے اپنے می رم اور غیر کی باند کا بھی یم تھم ہے محرا تنا ادر ہے کہ ان کے پیٹ اور چینے کا دیکمنا بھی جائز نہیں اور تر وَ ایشنبیہ کے تمام بدن کا دیکمنا منوع ہے۔

تھر بحالتِ ضرورت قاضی و گواہ کو اور اس عورت سے نکاح کی خواہش رکھنے والے کو چیرہ ویکھنا جائز ہے ،ور ، گرکی عورت کے ذریعہ سے حال معلوم کرسکتا ہوتو نددیکھے اور طبیب کوموضع مرض کا ابتذرِ ضرورت ویکھنا جائز ہے۔

مئلہ: اتر دارے کی طرف مجی شہوت ہے دیکھتاج ام ہے۔ (مدارک واحدی)

اور غیر مردون کو ند دیکھیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ افرواج مطہرات میں ہے بعض اُمہات الموسنین سید مالم مسلی اللہ علیه وآلہ وسم کی خدمت میں تھیں ،اسی ونت این اُم مکتوم آئے حضور نے افرواج کو پردہ کا تھم فرمایا انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو نامینا ہیں فرہ یہ تو تم تو نامینا نہیں ہو۔ (تر مذی وابوداؤد) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تورتوں کو بھی ناتم م کا دیکھتا اور اس کے سامنے ہوتا جو ترنبیں ۔ شرح بها و شویعت (صر تازه م) کاهای کا

مسمان مردوں ہے فرمادواپنی تکابیں نیجی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، بیان کے لیے بہت تھی ہے بے شک انتد (عزوجل) کو ان کے کامول کی خبر ہے اور مسلمان عورتوں کو تھم دو کہ اپنی نگاہیں نیجی رکھیں اور اپنی شرمگا بول کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھا تمیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے اور دو پٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور ا پتا سنگار ظاہر نہ کریں تمراہے شوہروں پریا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے به کی یا اپنے بھتے یا اپنے بھانے یا اپنے وین کی عورتیں یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں یا نوکر بشرطیکہ شہوت والے مرد نہ ہوں یا وہ بیج جنسی عورتوں کی شرم کی چیز دل کی خبر ہیں اور زمین پر پاؤں نہ ماریں جس سے ان کا چھیا ہوا سنگارمعنوم ہوجائے اورائند(عزوجل) کی طرف توبہ کرو،اےمسلمانو!سب کےسب اس امید پر کہ فلاح یا ؤ۔

(يَأْيُهَا النَّبِيُّ قُلُ لِآزُوَا جِكَ وَبَنْتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْنِيَّ مِنْ جَلَا بِيْبِينَ ذَٰلِكَ أَذُلَّى أَنْ يَغُوَّ فَنَ فَلَا يُؤْخَنُّنَ وَكَأْنَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيًّا ﴿١٥﴾)(2)

اے نبی!ایتی از واج اور صاحبزا دیوں اور مومنین کی عورتوں سے فرما دو کہ اینے او پر ایتی اوڑ ھنیاں اڈکا لیس ہے اس سے نزویک ترہے کہ وہ بیچانی جائی گی اور ان کو ایز انہیں دی جائے گی اور الله (عزوجل) بخشنے والامہر بان ہے۔ اور قرہ تاہے:

(وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْمِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعُنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرً مُتَبَرِّجْتٍ بِإِيْنَةٍ وَأَنَ يَسْتَعُفِفُنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٠﴾)(3)

آ مُصْمِرْ بِدَارِشْ فِرْ وَ مَصْرَ قِيلٍ:

اورانس کے تھم میں تیں بچا امول وغیرہ تمام محارم ۔حضرت عمر رضی اللہ تعالٰی عند نے ابوعبیدہ بن جراح کولکھا تھا کہ گا راہل کیا ہے گ عورتول کومسلمان عورتوں کے ساتھ تمام میں داخل ہوئے ہے متح کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمہ عورت کو کافرہ عورت کے سامنے اپنا

> مسكد: عورت النيخ خلام سے مجن بشل البنكا كے يرده كرے \_ (عدارك وغيره) مسئد: النمه ؛ حنف ك نز و يك خصى اور عِنسين حرمت تظريل اجنبي كالحكم و كنتے بيل-مسئد: الرطر واللي الافعال مُختف سي محق يردوكيا جائ جيها كدهد من مسلم سي تابت ب.

<sup>(2)</sup> پ ۲۹،۲۲ز،پ:۹۹,

<sup>(3)</sup> پ ۱۸. انور ، ۲۰.

## 

多多多多多

## احاديث

حدیث ان سیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالٰی عندے مردی، کہ رسول اللہ سنّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا: عورت شیطان کی صورت میں آگے آتی ہے اور شیطان کی صورت میں پیچھے جاتی ہے، جب کسی نے کوئی عورت دیکھی اور دہ پنر آگئی اور اس کے دن میں پچھ واقع ہوتو ارتی عورت سے جماع کرے، اس سے وہ بات جاتی رہے گی جو دل میں پیدا ہوگئی ہے۔(1)

حدیث ۲: داری نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ سلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا: جس نے سی عورت کو دیکھا اور وہ پیند آئی تو این زوجہ کے پاس جلا جائے کہ اس کے پاس بھی ولی ہی چیز ہے جواس کے یاس ہے۔ (2)

حدیث سان شیح مسلم میں جریر بن عبداللدرض الله تعالی عند سے روایت ہے، کہتے ہیں: میں نے رسول الله صلّی الله تعالی علیہ وسلّم ) نے معلی الله تعالی علیہ وسلّم ) نے تھم دیا کہ الله تعالی علیہ والله وسلّم ) نے تھم دیا کہ

(1) منج مسلم، كتاب الذكاح ، باب ندب من رأى إمرأة ... والخ ، الحديث: ٩\_ (١٣٠٣) م ٢٧٥.

## حكيم الامت كمدنى يحول

ا یعنی اجنی عورت کوآتے ہوئے آگے ہے دیکھویا جاتے ہوئے بیجے ہے دیکھومرد کے دل میں وسوے اور برے شہوانی خیول پیدا کرتی ہے جیسے شیطان برے خیال دوسوے پیدا کرتا ہے لہذا اس سے ایسا ہی ڈرٹا چاہیے جیسے شیطان سے ڈرتے ہیں کوئی متی پر ہیزگارا پنے تقوی پر پر بیزگاری پر اعتماد ندکرے اور اجنی عودتوں سے احقیاط رکھے اس میں اشارہ فرمایا گیا کہ بلا ضرورت عورات گھر ہے نہ نکلے اور مرد اجنی عورت کو کپڑوں پر سے بھی نددیکھے کہ فتندا تدیشہ ہے ، نیزعورت کو لازم ہے کہ لیاس فاخرہ عمدہ برتعہ اوڑھ کرنہ باہر جائے کہ بھڑک دار برتعہ پر دہنیں بلکہ زینت ہے۔ (نووی ومرقات)

۲ ۔ بیمل حصول تقویٰ اور دفع وسوے کے لیے اکسیر ہے صحبت کر لینے ہے شہوت کا جوش جاتا رہے گا یہ جوش ہی میلان کی وجہ تھی ، یہ ، و فر ، تے ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ خاوند کے بلانے پر بغیر پس و پیش آجائے کوئی مانع نہ ہو کہ بسااوقات اکثر جوش شہوت بدن وقلب کو بیار کر دیتا ہے۔ (مرقات) (مراة المناجح شرح مشکلو ۃ المصافح ،ج ۵ ہم ۴۷)

(2) سنن ، مداري ، كمّاب النكاح ، باب الرجل يرى المرأة فيخاف على نفسه ، الحديث: ٢٢١٥ .ج٢م ١٩٦٠ .

ا پنی نگاه چھیرلو۔(3)

حدیث ۱۶ امام احمد وابو داود و ترفذی و دارمی نے بریدہ رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے روایت کی ، کہ رسول الله صنّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے حضرت علی رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے فر ما یا کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرد (بینی اگر اچ نک بلاقصد کسی عورت پرنظر پر جائے تو فور اُنظر بٹالے اور دوبارہ نظر نہ کرے) کہ پہلی نظر جائز ہے اور دوسری نظر جائز نہیں۔(4) حدیث ۵: ترذی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے روایت کی ، کہ راول الله صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرما یا کہ عورت مے بعنی جھیانے کی چیز ہے جب وہ نگاتی ہے، تو اسے شیطان جھانک کر دیکھتا ہے۔(5) بعنی نے فرما یا کہ عورت عورت مے بعنی جھیانے کی چیز ہے جب وہ نگاتی ہے، تو اسے شیطان جھانک کر دیکھتا ہے۔(5) بعنی

(3) منيح مسلم ، كتاب الآداب، باب نظر الغيامة ، الحديث: ٣٥٠\_ (٢١٥٩) بص ١١٩٠

حكيم الامت كي مدنى مجول

ا \_ یعنی اگر اجنبیه مورت پر بلاتصد نظر پر جائے تو اس میں گناہ کیا ہے ادراس کا کفارہ کمیا ہے۔

اراوہ پالیا گیا۔ اس حدیث کی بنا پر بعض علماء نے فرما یا کہ تورت پر منہ چھیانا واجب نیل بلکہ مرد پر آنگاہ نیکی رکھنا ضروری سے کہ اس میں مناہ کا اراوہ پالیا گیا۔ اس حدیث کی بنا پر بعض علماء نے فرما یا کہ تورت پر منہ چھیانا واجب نیل بلکہ مرد پر آنگاہ نیکی رکھنا ضروری نے کو فکد مرکار نے مرد کو نظر پھیر لینے کا تھم دیا (مرقات) مر سیاس وال منعف ہے آگل حدیث میں آئے گا کہ تورت بھی اجبی مرد کو ندد کیمے آگر چہ مرد نا بیٹا ہو یہاں وہ صورت مراد ہے کہ تورت بے بردہ نہتی مجرمرد کی نظر پڑئی۔ (مراة السناجی شرح مشکل قالم اللہ بنج ، ج ۵ م م ۲۵)

(4) المستدلدامام أحمد بن طنبل، عديث بريرة الأسلى، الحديث: ٢٣٠٥٢، ج٩،ص ١٨\_١٩.

وسنن الترندي وكتاب الادب باب ماجاء في نظرة العجاءة والحديث ٢٤٨٦ وج ١٢٥٣ م

#### تھیم الامت کے مدنی پھول

ا پہلی نگاہ سے مراد وہ نگاہ ہے جو بغیر تصندا جنی طورت پر پڑ جائے اور دومری نگاہ سے مراد ووبارہ اسے قصد اور کمان ہے ، گر بہلی نگاہ بھی جمائے رکھی تو بھی دومری نگاہ ہے ہو ہیں ہوگا۔اس سے معلوم ہوا کہ علاء مش کے کو بھی جو تزنبیں کہ اپنی شاگرونی یا مریدنی کو تصد ادیکھیں۔ معزمت علی علاء واولیاء کے سردار ہیں ان کو بیتکم جورہائے فور کر اور ڈر رہ ان سے بڑھ کر پر کہاز کون ہوسکتا ہے۔ جو تز سے مراد ہے جس پر گناہ نہو، جا تزنبیل نا جائز کا مقابل ہوتا ہے بھی قرض و واجب کا ، ہوسکتا ہے کہ لک کا فام نقع کا ہو یعنی بغیر ارادہ وال نظر تمہارے سے معند ہے کہ جب تم فوز ا نگاہ نیجی کر لو گے تو تواب یا و گے تو فا کالہ دوسری نظر معزبی ہوگی۔

(مراة المناجيح شرح مشكوة المصابح، ج٥، ص ١٣١)

(5) سنن الترندي، كتاب الرضاع، باب: ١٨، الحديث: ٢١١١، ٢٢، ١٩٣٠.

حکیم الامت کے مدنی پھو<u>ل</u>

ا عورت كمعنى ما يُعَارُ فِي إظْهَارِ إلى كا ظاهر مونا قائل عاروشرم موعورت كاسب يرده ربها ميك والول كي ليم محى سب

اسے دیکھنا شیطانی کام ہے۔

معدیث ۱: ۱مام احمد نے ابو امامہ رضی اللہ تعالٰی عند سے روایت کی ، کہ رسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرہ یا: ۲ حدیث ۲: ۱مام احمد نے ابو امامہ رضی اللہ تعالٰی عند سے روایت کی ، کہ رسول اللہ تعالٰی اس کے لیے ، یک جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی و فعہ نظر کرے یعنی بلاقصد پھرایتی آئے تھے تھے ، اللہ تعالٰی اس کے لیے ، یک عبادت پیدا کردے گاجس کا مزہ اس کو ملے گا۔(6)

بہ اللہ اللہ عدیث کے: بیبق نے حسن بھری رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں مجھے ریز بہنی کہ رسول اللہ صلّی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں مجھے ریز بہنی کہ رسول الله صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فر ، یا کہ ویکھنے والے پر اور اُس پرجس کی طرف نظر کی گئی اللہ (عز وجل) کی لعنت۔ (7) یعنی ویکھنے تعالٰی علیہ وسلّم نے فر ، یا کہ ویکھنے والے پر اور اُس پرجس کی طرف نظر کی گئی اللہ (عز وجل) کی لعنت۔ (7) یعنی ویکھنے والاجب بلاعذر قصدأ ويكهج اور دوسراايينے كوبلاعذر قصد أ دكھائے۔

نقك وشرم كا بأعث باورسسرال والول كي ليمي

٣ \_ استشر اف كم معنى بين كمى چيز كو بغور و يكينا يا اس كے معنى بين لوگوں كى نگاہ ميں اچھا كردينا تا كه لوگ اسے بغور ويكھيں۔ (مرقات واشعه) یعن عورت جب بے پروہ ہوتی ہے تو شیطان لوگوں کی نگاہ میں اسے بھلی کردیتا ہے کہ وہ خوامخواہ اسے تکتے ہیں مثل مشہور ہے کہ پرائی عورت اور اپتی اولا در چھی معلوم ہوتی ہے اور پرایا مال اپتی عقل زیادہ معلوم ہوتے ہیں ،سرکار کا بیفر مان بولکل دیکھنے میں آر ہاہے بعض وگ اینی خوبصورت یو یوں سے تنظر ہوتے ہیں دومری بدصورتوں پر فریفتہ۔(مراۃ المناجح شرح مشکوۃ المصابیح، ج۵ بص ۹ س

 (5) السندلامام أحمد بن عنبل، مسندانا نصار، حديث أي أمامة الباهل، الحديث: ٢٣٣٣١، ج١٨، ص ٢٩٩٠. سـ تحکیم الامت کے مدتی پھول

ا \_ بعن اگر کسی مرد کی نظر اجتی عورت کے حسن و جمال یا زیور ولباس پر اچا تک پڑجائے اس کا دل چاہے کدو کھیا رہے گرخوف خد ہے دل کو مارے نگاہ پھی کرے۔

٢ \_ يعنى اس مبراوردل كوروكنے كى بركت سے خدا تعالى اسے كى عبادت كى لذت نصيب فرمائے كايا نمازكى يو رورے كے يوجے وزيارت کی۔ خیال رہے کہ کھانا وخیرہ کی طرح عبادات میں مجی مختلف لذتیں ہیں جے محسوں کرنے کے لیے باطنی حواس درست ہے ہئیں، بیک اس درتی حورش کے لیے بہت بی مفید ہے وب تعالٰی عمل کی توفیق بخشے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو رب تعالٰی اے نہیں عبادتوں میں لذت بحشے گا یا کسی اور نی عبادت کی توفیق دے گا جیسے جہاد وغیرہ اور پھراس کی لذت بھی نصیب قرمائے گا۔

(مراة المناجح شرح مشكوة المصابيح، ج٥ ص ٣٥)

(7) شعب الايمان، باب الحياء، تعل في الحمام، الحديث: ٨٨٧٥، ج٢،ص١٩٢.

تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا ہے سن ہے مرادخواجہ حسن بصری ہیں چونکہ آپ تابتی ہیں اور صحافی کا نام آپ نے لیانٹیس اس لیے حدیث مرسل ہوئی اور آپ کی رنقل ارسال ودرن کے ہاں تقد کا ارسال معتبر ہے۔

صدیث ۸: ابن ما جہ نے عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا ہے روایت کی ،کہتی ہیں میں نے حضور (صلّی اللہ تعالٰی عدیہ کالہ وسلّم ) کی شرم گاہ کی طرف مجھی نظر نہیں کی۔(8)

صدیث ؟: ترندی وابوداود واین ماجه بروایت بهنم بن عکیم عن ایدین جده روایت کرتے ہیں که رسول القدصلَّی الله تعلیٰ علیه وسلَّم نے فرما یا: ایتی عورت لیعنی سترکی جگه کومحفوظ رکھو، گرنی بی سے یا اس بائدی سے جس کے تم مالک ہو۔ میں نے عرض کی ، یارسول الله (صلَّی الله تعلیٰ علیه فاله وسلَّم) به فرمایئ که اگر مرد تنهائی میں ہوار شاد فرمایا: الله عزوجل سے شرم کرنا زیادہ سر ادار ہے۔ (9)

صدیث • ا: ترمذی نے حضرت عمرضی الله تعالی عند سے روایت کی ، که رسول الله تعالی علیه وسلم نے

۳ ۔ صدیت میں کسی تدراجمال ہے مطلب یہ ہے کہ جومرد اجنبی تورت کو قصد ابلا ضرورت دیکھیے اس پر بھی سعنت ہے اور جوعورت قصد ابلا ضرورت اجنبی مرد کو اپنا آپ دکھائے اس پر بھی لعنت غرضکہ اس میں تین قیدیں لگائی پڑیں گی اجنبی عورت کو دیکھنا بلاضرورت دیکھنا قصد ا دیکھنا۔ (مراق المناجع شرح مشکلوق المصابح مج ۵ جس میں)

- (8) سنن ابن اجراكتاب الطمارة الإسائعي أن يري عورة أكبيه الحديث: ١٦٢، ج الم ١٣٦٥.
- (9) سنن ابن ماجه، كماّب الزكاح، باب التستر عند الجماع، الحديث: ۱۹۲، ج٢، ٣٣٨. ومشكا ة المصابيح، كماّب الزكاح، باب النظر إلى الخطوية ... إلخ، الحديث . ١١١٣، ج٢، ص٢٠٨.

#### حكيم الامت كے مدنى پھول

ا بیہ بہنر اوران کے والد محکیم دونوں تا بعی بیں، ہاں بہنر کے داوا معاویہ این عمیدہ صفائی ہیں جوحضور انور صلی انشد عبیہ وسلم کی وفات کے بعد بھرہ میں رہے، تراسمان میں دفات پائی، بہاں جذہ کا مرقع بہنر ہیں لیتی محکیم نے اپنے والد جو بہنر کے دردا جی،ن سے روایت کی بہذ، حدیث منصل ہے (اشعہ)

ا سنج سے کدیمال حفاظت سے مراد بے پردگ سے حفاظت ہے لین بول اور مملوکد لونڈی سے تو پردہ نہیں باتی تمام سے ستر جھپا داحب ہے اس کی مؤید دہ آیت کر بہہ ہے "وَالَّذِینُنَ هُمُ لِفُرُوْجِ ہِمْ خَفِظُوْنَ اِلَّا عَلَى اَذَوْجِ ہِمْ اَوْ مَا مَدَّکُ فَ آَ بَعْنَهُمُ الرمعوم ہوا کہ فاوند بول ایک وومرے کے سامنے بر ہند ہو کے بیں

سے بینی نہ تعالی اپنے بندہ کا برہنہ ہونا پہند نہیں کرتا اور وہ تو تم کو برجنگی کی حالت میں دیکے رہا ہے لہذا اس کے فرہان کی نخاعت سے شرم کرو۔ حدیث کا مقصد بینیس کہ رب تعالٰی کیڑے ہیئے ہوئے کا سرنہیں ویکھنا کیڑا اس کے لیے آٹر بن جاتا ہے، سے معموم ہو، کہ تنہ لی میں بھی بلاوجہ برہند شدرے۔

٣ \_ بيحديث احمد بيه في معالم وغير بم ني محمد فرق ب روايت فرمايا ـ (مراة المناجي شرح مشكوة المصابيح. ج٥،٥ م

فرمایا: جب مردعورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے، تو تنیسرا شیطان ہوتا ہے۔ (10)

صدیث ا ا: تر مذی نے جابر رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، کہ رسول اللہ سلّی اللہ تعالٰی علیہ دسلّم نے فرمایا: جن عور توں کے شوہر غائب ہیں ان کے بیاس نہ جاؤ ، کہ شیطان تم میں خون کی طرح تیرتا ہے یعنی شیطان کو بہائے در رہیں گئی۔ ہم نے عرض کی ، اور حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ والہ وسلّم) ہے ، یارسول اللہ! (صلّی اللہ تعالٰی علیہ والہ وسلّم) یہ فرمایا: اور مجھ سے بھی ، مگر اللہ (عزوجل) نے میری اس کے مقائل میں مدوفر مائی ، وہ مسلمان ہوگی یہ میں سلامت رہتا ہوں۔ (11) حدیث کے لفظ میں دونوں معنی ہوسکتے ہیں۔

(10) سنن التريذي، كتاب الفتن ، باب ماجاء في لزوم الجماعة ، الحديث: ٢١٤٢، ج٣، ص ١٤٠.

## عكيم الامت كے مدنی پھول

۔ یعنی جب کو لُ فخص اجنی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے خواہ دونوں ہی کیے یا کہاز ہوں اور کسی مقصد کے لیے جمع ہوں شیطان دونوں کو برائی پرضرور، بھارتا ہے اور دونوں کے دلول میں ضرور جیان بیدا کرتا ہے، خطرہ ہے کہ زنا واقع کرادے اس لیے الی ضوت سے بہت ہی احتیاط چاہیے۔ گناہ کے اسباب سے بھی بچنالازم ہے بخادرد کئے کے لیے نزلہ وزکام روکو۔

(مراة الهناجي شرح مشكوة المصابح، ج٥ بم ٣٩)

(11) سنن الترمذي مكتاب الرضاع، باب: ١١٠ الحديث: ١١٥٥ مع من إوس.

### عيم الرمت كي مدنى پھول

ا یعنی ان اجنی عورتوں کے پاس جانے ہے بہت ہی چوہن کے خاوئد پردیس میں ایں میہ قید اس لیے لگائی کہ خاوند والی عورت لذت جماع ہے داقف ہے، ورخا دندکی غیر موجودگی ہے اس کی شہوت غالب ہے،ایسی عورت کے لیے ادنی محرک بھی محطر ہاک ہے، مٹی کے تیل میں بھیگی ہوئی روئی اور پیٹرول دورے آگ لے لیتے ہیں۔

س یعنی عورت مرد دونوں کے رگ دگ میں شیطان اثر کرتا ہے بیسے خون اور بیسے خون نظر نیں آتا گرجم میں گردش کرتا ہے یوں ہی شیطان نظر نیں آتا گر اپنا کام کیے جاتا ہے، جیپا دشمن کھلے دشمن سے زیادہ خطرناک ہے، دب تعالی فرماتا ہے: "اِلَّاهُ يَوْسَكُمُهُ هُوَ وَقَيِيْسُهُ مِنْ حَيْدَ فُلُ مِنْ اَلَّهُ مُوَالِدُ مُنَا مَا مَا مُعَالَى مُعَالَى اَلَّهُ مُوالِدُ مُن سے زیادہ خطرناک ہے، دب تعالی فرماتا ہے: "اِلَّاهُ يَوْسَكُمُهُ هُوَ وَقَيِيْسُهُ مِنْ حَيْدَ فُلُو مُنْ اِللَّهُ مُواللہِ اِللَّهُ مُولِدُ مُن اللہِ مُن حَيْدَ فُلُو مُن اللہِ اللہ

سے سے برام سمجھے تھے کہ انبیائے کرام معصوم ہوتے ہیں اس لیے ان کے پاس شیطان پھٹکا مجی نہیں ہوگا اس لیے بیسوال کی جواب میں بنادیا گیر کہ عصمت شیطان کے آجائے کے خلاف نہیں شیطان معصوموں کے پاس بھی پہنچ جاتا ہے۔

۔ سے پہاں اس سے مر دقرین شیطان ہے جو ہر دفت انسان کے ساتھ رہتا ہے اور اسلم کے یہ بی معتی ٹھیک ہیں کہ دہ اسمام ہے آیا ب دہ میری اطاعت ہی کرتا ہے، یعنی میرا قرین شیطان میری صحبت کی برکت سے مسلمان ہو گیا۔ سجان اللہ! پارٹ کے پاس رہنے ہے وہ سونا بن جاتا ہے نبی کے ساتھ رہنے ہے وہ سونا بن جاتا ہے نبی کے ساتھ رہنے ہے دہ وگ عبرتے بکڑیں ہے بن جاتا ہے نبی کے ساتھ رہنے ہے شیطان مسلمان بن گیا گویا اس کی حقیقت ہی بدل گئے۔ اس صدیث سے دہ وگ عبرتے بکڑیں ہے

حدیث النصلی الدتعالی علیه وسلم میں عقبہ بن عامر رضی الله تعالی عندے مردی، کهرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم الله تعالی علیه وسلم الله تعالی علیه والله وسلم ) دیور فرمایا: عورتوں کے پاس جانے سے بچرایک مخص نے عرض کی، یارسول الله (مسلی الله تعالی علیه والله وسلم ) دیور کے متعلق کیا تھم ہے؟ فرمایا که دیورموت ہے۔ (12) یعنی دیور کے سامنے ہونا کو یا موت کا سامنا ہے کہ یہاں فتنہ کا زیادہ احتمال ہے۔

صدیث ساا: ترندی نے ابن عمر رضی اللہ تعالٰی عنبماہے روایت کی، کہ رسول اللہ صلّٰی اللہ تعالٰی علیہ وسلّٰم نے فرمایا: بر ہنہ ہوئے سے بچو، کیونکہ تمھارے ساتھ وہ (فرشتے) ہوتے ہیں جو جدانہیں ہوتے مگر صرف پاغانہ کے وقت اوراس وقت جب مردایتی عورت کے پاس جاتا ہے، لہٰذاان سے حیا کردادران کا اکرام کرو۔(13)

جو کتے ہیں کہ حضرت میدین وفاروق سابیر کی طرح حضور کے ساتھ رہنے کے بادجود مؤمن شہو سکے، ارے حضور کی صحبت توحقیقت بدل دیتی ہے۔ بعض لوگوں نے اے اُستکم پڑھا ہے مضارع مجبول شکلم لینی میں اس کے شرہے محفوظ وسلامت رکھا جاتا ہوں مگر پہلے معنی بہت ای قوی ہیں۔ (مراة السّناجِج شرح مشکلوۃ المصابح، ج ہ ج ج ب م)

> (12) معيم البخاري، كمّاب النكاح، بإب لا يخلون رجل بإمرأة إلا ذومحرم... إلخ ،الحديث: ٣٢٣، ٣٣، ٣٣٠. معيم مسلم، كمّاب السلام، باب تحريم الخلوة بالاجنبية ... إلخ ،الحديث: ٢٠١ـ(٢١٢)، ص19٧.

#### حكيم الامت كي مدنى كهول

ا بہ پہلی صدیت میں خلوت کا ذکر تھا یہاں ہے پردہ آسے سانے آنا کا ذکر ہے بین فیر محرم عورت کے پاس ہے پردہ ندجا داگر چہذی رخم

ہی ہو، چیسے پچپا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد بھائی بہن کہ ان سے پردہ چاہے کہ اگر چہذی رخم تو ہیں مگر محرم ٹیس ان سے تکاح درست ہے۔

سے بیٹی بھادی کا دنیور سے ہے پردہ ہونا موت کی طرح با عث بلاکت ہے۔ یہاں سرقات نے فربا یا کہ جو سے سراد صرف دایور بیٹی خاد شرکا بھائی بی نہیں بلکہ خاد ندکے تمام دہ قرابت دار مراد ہیں جن سے تکاح درست ہے جیسے خاد ندکا بچپا مامون پھو بھر و خیرہ اس طرح بیوی کی بہن سینی سالی ادر اس کی جیسی کی فرغیرہ سب کا بیر بی تھم ہے۔ خیال رہے کہ داہور کوموت اس لیے فربا یہ کہ یہ دخا بھادی دبور سے پردہ نہیں کہ مرتبا بھادی دبور سے پردہ نہیں کہ مرتبا بھادی دبور سے پردہ نہیں بلکہ اس سے دل گی ، خاات بھی کر کی جیسی خارج کے داہوں ہے گھرا کے اس بھی زیادہ نو نہ دبور ہو۔

مرتبی بلکہ اس سے دل گی ، خاات بھی کر کی جی اور خااہر ہے کہ ایش یہ غیر محرم سے خااق ول گی کی قدر نہذ کا باعث ہے ا ب بھی زیادہ نوز ہو۔

بعد دج دور س لی بہنوئی میں دیکھے جاتے ہیں۔ (مراة المنائی شرح مشاؤ ة المصابح ، جاس)

(13) منن الترغدي، كمّاب الادب، باب ماجاء في الاستتارعند الجماع، الحديث: ٢٨٠٩، ٢٣، ١٠٥، ٥٢ ٣٠٠.

## حكيم الامت كي مدنى يحول

ا \_ بین اکیلے میں بھی ستر نہ کھولوجیسا کہ الگے مضمون سے ظاہر ہے۔

۲ \_ان ہے مراد اعمال کیھنے والے اور محافظین فرشتے ہیں جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور ہوسکتا ہے کہ صرف کاتبین فرشتے مر و ہوں کیونکہ جافظین تو یا خانہ وغیرہ شن مجی ساتھ دہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بید لمائکہ شرمیلے ہیں انسان کا ستر دیکھنے میں شرم کرتے ہیں ہے

# شرج بها و شویعت (صرفان دیم) کا های گاهی تا استان استان

صدیث ۱۲ تر مذی وابو داود نے جربدرض الله تعالی عند سے روایت کی، که رسول الله تعالی مدید و الله مند و الله الله تعالی مدید و الله تعالی و الله تعالی مدید و الله تعالی مدید و الله تعالی مدید و الله تعالی و الله تعالی و الله تعالی مدید و الله تعالی مدید و الله تعالی مدید و الله تعالی و الله تعال

حدیث ۱۵: ابو داودو این ماجہ نے حضرت علی رضی اللّہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہ حضور (صلّی اللّہ تعالٰی عذیہ اللّ وسلّم ) نے قر ما یا کہ اے علی اران کو نہ کھولو اور تہ زندہ کی ران کی طرف نظر کرو نہ مردہ کی۔ (15) صدیت ۱۱: صحیح مسلم میں ابوسعید رضی اللّہ تعالٰی عنہ سے مروی، کہ رسول اللّہ حتاً الله تعالٰی عدیہ وسلّم نے فر مایا:

توجم وجي ن سے شرم چاہيے الله كے بندول سے حياء كرما ايماني تقاضا ہے۔

# مكيم الامت كيدني بحول

ا ہے جربز بروزن جعفر این خویلد ہیں،محانی ہیں،امحاب صفہ میں سے تیں،اہل مدینہ سے متصوالاجے بھی وقات پائی آپ سے آپ بیٹوں،عبدارتند،عبدالرحمان اسلیمان اورمسلم نے احادیث تقل کیں۔

۲۔ بیسوال زجر کا ہے بیٹن بیسکد جاننا ضرور یات دین سے ہے، کیاتم نے اب تک اتنا ضروری مسلم بھی نہ سیک کدمرد کی ران ستر تورت ہے۔ اس کی سیک کدمرد کی ران ستر تورت ہے۔ اس حدیث کی بنا پر امام ابوصنیفہ وشافعی و احمد ابن صنبل مرد کی ران کوستر مانتے ہیں، امام مالک کے بال ستر نبیس لبذا ران کھول کر فی ز درست نبیس ، محر خیال رہے کہ بیدائت فی مرد کی ران میں ہے تورت کی ران کوسب ستر مائتے ہیں۔

(مراة المناجي شرب مشكوة است بي من ٥٦ مس٣٦)

(15) سنن ابن وجرور كرب واجرة في الجنائز ، باب واجاء في قسل الميت والحديث: ١٣٦٠، ج٢ م ٢٠٠٠.

#### حكيم الامت كمدنى بحول

 ایک مرد دوسرے مرد کی ستر کی جگہ نہ دیکھے اور نہ عورت دوسری عورت کی ستر کی جگہ دیکھے اور نہ مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں بر ہمند سوئے اور نہ عورت دوسری عورت سے ساتھ ایک کپڑے میں برہند سوئے۔(16)

حدیث کا: امام احمد و ترفدی و ایو داود نے حضرت أم سلمه رضی الله تعالٰی عنبها سے روایت کی که بیداور حضرت میں مین وضرف الله تعانی عنبها حضور (صلّی الله تعالٰی علیه فالمه وسلّم) کی خدمت میں حاضر تھیں کہ عبدالله بن أم مکتوم رضی الله تعالٰی عنبه آسے ۔ حضور (صلّی الله تعالٰی علیه فالمه وسلّم) نے ان دونوں سے فرما یا که پردہ کرلو کہتی ہیں: میں نے عرض کی ، یعنبه آسک منته تعالٰی علیه فالم وسلّم) اوہ تو نابینا ہیں، ہمیں نہیں دیجھیں سے حضور (صلّی الله تعالٰی علیه فالمه وسلّم) نے ارسول الله (صلّی الله تعالٰی علیه فالمه وسلّم) نوه تو نابینا ہیں، ہمیں نہیں دیجھیں سے حضور (صلّی الله تعالٰی علیه فالمه وسلّم) نوه تو نابینا ہیں، ہمیں نہیں دیجھیں کے حضور (صلّی الله تعالٰی علیه فالمه وسلّم) نوه تو نابینا ہیں، ہمیں نہیں دیجھیں کے حضور (صلّی الله تعالٰی علیه فالمه وسلّم) نوه تو نابینا ہیں دیجھوگی۔ (17)

(16) معج مسلم، كتاب الحيض، بابتحريم النظر إلى العورات، الحديث: ١٨٢٥. ٣٣٨) بس١٨١.

عيم الامت كي مدنى مجول

ا بناف سے کھنے تک کے اعضاہ مطنقا جھپانا واجب ہیں کہ نہ مرد مرد کے بیاعضاء دیکھے نہ قورت تورت کے لیکن عورت مرداجہیں کے لیے مرسے پا دّاں تک الأن پردہ ہے اور نماز کے لیے عورت مرسے پا وّاں تک جہم و تھے سوائے چرہ کا نیوں تک ہاتھ اور شخنے کے نیچ پا وَں تک جہم و تھے سوائے چرہ کا نیوں تک ہاتھ اور شخنے کے نیچ پا وَں تک جہم و تقیبا و فرماتے ہیں کہ لیدواڑھی مونچھ کا امرد لڑکا بھی بعض احکام جس عورت کی طرح ہے کہ اس کود کھنے ہے بھی احتیاط کرے۔ (اشعہ) صرور خا شرعیت کے احکام جداگانہ ہیں کہ بچہ جنتے وقت وابیستر دیکھتی ہے، بیوں ہی بعض صورتوں میں مرد کو نگا کرتا پر تا ہے بھرم مردا پی محرمہ عورت کا چرہ ہاتھ پا دی اسر دیکھ سکتا ہے، خاوند بیوی کا آئیس میں کوئی پردہ نہیں، اس ہے کسی عضو کا چہپانا واجب نہیں، ہاں شرمگاہ کا دیکھنا دینائی ضعیف کرتا ہے ماں باپ اپ جوان جیٹے بین ہوئی میک جیں ہوں ہی جو ن لڑکا،لڑکی اپنے ماں باپ کو چوم سکتا ہے دیکھنا دینائی ضعیف کرتا ہے ماں باپ اپ کو چوم سکتا ہے دیکھنے دیں تھی وجھونے کے ممل احکام شامی عالمگیری دفیرہ باب المس والنظر میں دیکھئے۔

۲ \_ بینی مردمرد کے ساتھ یوں ہی عورت عورت کے ساتھ نظے نہیش کہ بیترام بھی ہے اور بے غیرتی بھی نہذا وو نظے مردیک چ دراوڑ ہے کر نہ سوئیں ، بول ہی دونگی عورتیں سبحان اللہ! کیسی پاکیزہ تعلیم ہے۔ (مراۃ المناتیج شرح مشکوٰۃ المصابیح ، ج د، م س

(17) منن اسر مذي ، كمّاب الأدب، باب ماجاء في إحتجاب التساء كن الرجال، الحديث: ٢٧٨٧، ج ٢،٩٧٨.

و. لمسندندا ، م أحمر بن عنبل ، حديث ام سلمة زوج النبي صلى الله تعانى عليه وسلم ، الحديث: ٢٦٥٩٩ ، ج ١٠ م ٣٠٠٠ .

## عكيم الامت كي مدنى مجول

ا... ک طرح کے حضور انورسلی الله علیہ دیملم جناب ام سلمہ کے گھریں رونق افروز متھاور ٹی ٹی میموند لئے کے ہے وہ س کی ہو گئیں۔ ی ہے لفظ میمونہ کو معطوف فرما یا اور معطوف علیہ ہے اس کا پچھ فاصلہ کردیا۔ جیسے رب تعالٰی فرما تا ہے: " وَ إِذْ يَرُ فَعُ إِلَو ہِمُمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْلَمُ عِيْلُ" تَا كَهُ معلوم ہو بنائے كعبہ ہيں ابراہیم علیہ السلام اصل مخصاور حصرت اساعمل ان كے معدون۔

٣ \_ آپ وہ ہی عبدالقدابین ام مکتوم ہیں جن کے متعلق سورہ عبس شریف نازل ہوئی آپ اجازت لیے کر دولت خانہ میں حاضر ہوئے۔ ۔۔۔

حدیث ۱۸: سیح بخاری و مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ، کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: ایسا نہ ہوکہ ایک عورت دومری عورت کے ساتھ رہے پھر اپنے شوہر کے سامنے اس کا حال بیان کرے، کویا بداسے دیکھ رہا ہے۔ (18)

سے یا تو حضرت عبداللہ کے اندر آئے وقت اندر مینجنے سے پہلے حضور انور نے بیٹم دیا یا آپ پہلے داخل ہو سکتے داخل ہوتے ہی بیزمایا پہلا احمال زیادہ توی ہے کہ پہلے پردہ کرایا جاتا ہے پھرآئے والے کو بلایا جاتا ہے۔

س عرض کرنے کا مقصد ہیہ ہے کہ مردکوحرام ہے کہ اجنبی عورت کو دیکھے ،عورت کے لیے اجنبی عورت کو دیکھنا حرام نہیں ،اور دعفرت عبد،لاُدتو نا بینا ہیں ہم کو دیکھتے نہیں چرہم پردہ کیون کریں۔

(18) صحيح البخاري، كمّاب النكاح، باب لا تباشر الرأة... إلخ ، الحديث: ٥٢٣٠، ٣٥، ٥٣٠م، ٢٥٠٠.

تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا یعنی میمنوع ہے کہ عورت اپنے خاوندے دوسری عورت کے حسن کا تذکرہ کرے بیا بی فتنہ کا باعث ہے کیونکہ شعر مندج ناعشق از ویدار خیزو بسال پی دولت از گفتار خیز د

بعض اوقات من کرعشق پیدا ہوجاتا ہے ای لیے فقہا فرماتے ہیں کرعشقہ فی گانے اور عود توں کے شعار سن حرام ہے کہ باعث نتنہ ہے یہ بناری عمومًا عود توں میں پائی جاتی ہے کہ دومری عود توں کے حسن کا تذکرہ اپنے خاوعوں سے کرتی ہیں سخت جرم ہے۔ اس حدیث کی بنا پر بعض نقہا ، فرماتے ہیں کہ حیوان کی بیج سلم جائز ہے کہ بعض بیان حشل عیان کے ہوتے ہیں ، ہوسکتا ہے کہ حیوان کے پورے اوصاف بیان کرد ہے جائیں جس سے دہ متعین ہوجائے و یکھومرکار فرماتے ہیں گویا وہ اسے دیجوں ہا ہے گر ہمادے امام صاحب کے ہار ممنوع ہے کہونکہ جانوروں کے باطنی اوصاف بیان میں نہیں آ کے ، اور بھی سلم میں پوراعلم جائے۔ (مراة المناتي شرح سفافی آ المصافح ، ج ۵، م ۲۰)

مدیث 19: می مسلم میں جابر رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: خبر دار کو کی مرد شیب عورت کے یہاں رات کو ندر ہے مگر اس صورت میں کہ اس سے نکاح کرنے والا ہو یا اس کا ذی محرم

حدیث • ۲: سیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ، کہ ایک شخص نے نبی کریم صلّی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں میوش کی کہ انصار میورت سے نکاح کامیراارادہ ہے۔حضور (صلّی الندتعالی علیہ والہ وسلم) نے فر ما یا کہ اسے و کیولو! کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہے۔(20) بعنی ان کی آئمیس کچھ بھوری ہوتی ہیں۔

(19) منج مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالاجتهية ... الخ والحديث: ١٩- (٢١٤٢) بم ١٩٢١.

#### محكيم الامت كيدني مجول

ا ۔ یعنی جس عورت سے نکاح ورست ہے اس کے ساتھ رات میں اسلے رہنا حرام ہے، شادی شدہ کی تید اس لیے ہے کہ کنواری لڑکی عمون شرمیلی ہوتی ہے وہ خود ان کسی کے ساتھ نبیش اٹھتی بیٹھتی اشادی شدہ بے باک بھی ہوتی ہے، بے خوف بھی کہ اس کا زنا حیب سکتا ہے کہ اگر اولا دہوجائے تولوگ مجھیں مے اس کے فاوند کی ہےرات گزارنے کی تیداس لیے لگائی گئی کدرات کی تنہائی بمقابلہ ون کی خلوت سے زیاوہ منظرناك بورندمطلفا خلوت اجنبير سيحرام ب\_

ا محرم وہ مرد ہے جس کا نکاح اس مورت سے نمیشہ کے لیے حرام ہے بجرم دونشم کے جیں: ایک وہ جوذی رحم بھی ہو، جیسے باب بیٹا بھائی وغیرہ دوسرے وہ جوؤی رحم ندہو، جیسے رضاعی بھائی اور داماد۔ حیال رہے کہ بہنوئی اس تھم سے خارج ہے کہ اس سے نکاح اگر چرح ام ہے مگر دائی حرام کیس بہن کی طلاق یا دفات کے بعد حلال ہے لہذا سالی بینوئی ہے پردہ کرے ، بلکہ جوان ساس مجی جوان داماد ہے خلوت کرنے میں احتیاط رکھے بوں بی جوان سسرا بنی جوان بہو کے ساتھ خلوت کرنے میں احتیاط رکھے۔اگر چدان کے بیے ضوت درست ہے۔ (مراة السناجيج شرح مشكوة المصابيح، ج٥ بس٢٢)

(20) ميح مسلم، كتاب النكاح، باب ندب من اداد نكاح إمرأة ... إلخ، الحديث: ١٨٢٠/١١) بم ١٣٠٥. حکیم الامت کے مدتی پھول

ا \_ بیض غیرانساری تفاجے انسار کی عورتول کے متعلق کچھ خبر نہ تھی اگر انساری ہوتا تو خود ہی تمام چیزوں ہے خبر دار ہوتا،اہے یہ بتائے ک

۲ \_ بیرتر جمہ ہی مناسب ہے کیونکہ بعد نکاح عورت دیکھ لی ہی جاتی ہے، نیز پھر دیکھنا ہے کار ہے کہ نکاح تو ہو ہی چکا، تز دج ہے مرا رہے

سے دیکھنے ہے مراد چیرہ دیکھتا ہے کہ حسن وقع چیرہے تی میں ہوتا ہے اور اس ہے مراد وہ ہی صورت ہے جو ابھی عرض کی گئی جن کسی بہانہ ے دیکھ بیٹا یا کسی معتبر عورت ہے دکھوالیٹاءند کہ یا قاعدہ عورت کا انٹرویو (Interverw) کرنا جیسا کہ آ جکل کے بے دینوں نے سمجھا۔ ۔۔۔

# 

صدیث ان امام احمد ونز مذی ونسائی و ابن ماجد و داری نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعافی عنہ سے روایت کی، کئے بین میں نے ایک فورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ رسول الله سنگی الله تعالٰی علیہ کالہ وسلم نے مجھ سے فر ، یا کہ تم نے است دیکھ لیا ہے؟ عرض کی، نہیں۔ فر مایا: اسے دیکھ لو! کہ اس کی وجہ سے تم دونوں کے درمیان موافقت ہونے کا پہلو غالب ہے۔ (21)

## 多多多多多

اللہ یہ توصفور انور سلی ابقد علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں کو ان کے مروول پر قیاس کیا کہ مردول کی آئکھیں نیلگول تھیں توعورتوں کی بھی ایک بی موں گی ، یا کسی نے حضور سے میعرض کیا جو گایا اس لیے کہ حضور جر کھلے چھپے سے خردار ہیں یا حضور انور سے مسلم ن عورتوں کا پردہ نہیں کہ حضور و ، مد ہیں مگر بیتو جیہ کھے کمزوری ہے کیونکہ احرّ ام واوب ہیں والد ہیں نہ کہ شرعی احکام میں لہذا حضور سے پردو فرض ہے جو بیبی مصورتوں میں حضور کے سامنے آئی ہیں وہ رضا می بمشیرہ وغیرہ تھیں یا کوئی اور طرح محرم۔ (اشعہ ومرقات) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بحض صورتوں میں فیبت بعن کسی کی برائی ہیں پشت بیان کرنا جائز ہے جب کہ کسی فساد کا روکنا منظور ہو، آج محدثین راویا ن حدیث کے عیوب بیان کرتے ہیں۔ (مر، قالمنا جی شرح مشکلو قالمصابح ، ج ۵ ، ص

(21) سنن منسائی، کتاب الزکاح، باب إباحة النظر قبل التزوت الحديث: ٣٢٣٢، ٢٥٢٥. دمشکاة المصائح، کتاب الزکاح، باب النظر إلى المخطوبة ، الحديث: ١٠٤، ج٢٠٥، ٢٠١٥.

حكيم ارامت كيدني چول

ا ۔ یا تو پہنیا مورین چاہا ابھی معمول بات چیت ہوگی پختہ بات ہوجانے اور ارادہ نکاح کر چکنے کے بعد یہ علم نہ دیں ۲ \_ کیونکہ اگر بغیر دیکھیے تم نے عورت سے نکاح کرلیا بعد نکاح دیکھنے پرتم کو پہند نہ آئی تو یا اسے طلاق دو گے یواسے تغیر محبت کے جمگنو گے ،جس سے تمہاری زندگی بھی تلخ ہوئی اور اس مورت کی بھی ، دیکھ کر نکاح کرنے میں بیاندیشے تبیں۔

(مراة المناجي شرح مشكوة المصاميح ، ج٥ بس ٢٨)

# مسائل فقهبيه

اس باب کے مسائل چارفتیم کے ہیں۔ مرد کا مرد کو دیکھنا،عورت کا عورت کو دیکھنا،عورت کا مرد کو دیکھنا، مرد کا عورت کودیکھنا۔

مردمرد کے ہر حصہ بدن کی طرف نظر کرسکتا ہے سواان اعضا کے جن کا ستر ضروری ہے۔ وہ ناف کے نیجے سے گھنٹے کے نیجے تک ہے تئے تک ہے تک ہے تاب کو گورت کہتے ہیں ۔ کسی کو گھنٹا کے بیجے تک ہے کہ اس حصہ بدن کا چھپانا فرض ہے ، جن اعضا کا چھپانا ضروری ہے ان کوعورت کہتے ہیں ۔ کسی کو گھنٹا کھولے ہوئے ویکے تو سخ کرے اور شرم گاہ کھولے ہوئے ہوتو اسے منع کرے اور شرم گاہ کھولے ہوئے ہوتو اسے منزادی جائے گی۔ (1)

مسئلہ ا: بہت جیوٹے بچے کے لیے عورت نہیں لیعنی اس کے بدن کے کسی حصہ کا جیمیا نا فرض نہیں ، پھر جب پچھے بڑا ہو گیا تو اس کے آھے بیچھے کا مقام جیمیا نا ضروری ہے۔ پھر جب ادر بڑا ہوجائے دس برس سے بڑا ہوجائے تو اس کے لیے بالغ کا ساتھم ہے۔(2)

مسكله ٢: جس حصد بدن كى طرف نظر كرسكتا ہے اس كوچھو بھى سكتا ہے۔(3)

مسئلہ ساز لڑکا جب مرائن (لیعنی بالغ ہونے کے قریب) ہوجائے اور وہ خوبصورت نہ ہوتو نظر کے بارے میں اس کا وہی تھم ہے جو مرد کا ہے اور خوبصورت ہوتو عورت کا جو تھم ہے وہ اس کے لیے ہے بینی شہوت کے ساتھ اس کی طرف نظر کرنا حرام ہے اور شہوت نہ ہوتو اس کی طرف نظر کرسکتا ہے اور اس کے ساتھ تنہائی بھی جائز ہے۔ شہوت نہ ہوت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے بقین ہو کہ نظر کرنے سے شہوت نہ ہوگی اور اگر اس کا شہرہ بھی ہوتو ہر گز نظر نہ کرے، بوسہ کی خواہش پیدا ہونا بھی شہوت کی حدیث وافل ہے۔ (4)

أنمز وكود يكهنا

یں ۔۔ بعض مناخرین علائے کرام ترجمتم اللہ السَّلَا م کودیکھا کہ انہوں نے میرے ذکر کردہ مؤقف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ۔۔

<sup>(1)</sup> الفتادى المعندية ، كمّاب الكراهية ، الباب النّامن فيما يحل... إلخ ، ج ٥ بس ٢٧ س

<sup>(2)</sup> روالمحتار، كماب الحظر والاباحة ، فصل في النظر والمس، جه يس ٢٠٢.

<sup>(3)</sup> العداية ، كمّاب الكراهية ، فعل في الوطء والنظر والمس ، ج ٢ ، ص ا ٢٠٠٠.

<sup>(4)</sup> ردالمحتار، كمّاب الحظر والاباحة ، فعل في النظر والمس،ج ٩، ١٠٢.

# مسئیہ ہم: عورت کاعورت کو دیکھنا، اس کا وہی تھم ہے جو مرد کو مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے لینی ناف کے نیجے سے گفتے تک نہیں دیکھ سکتی باتی اعضا کی طرف نظر کر سکتی ہے۔ بشر طبیکہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ (5)

''عورت اورامرو کی طرف شہوت ہے دیکھنا زما ہے کیونکہ حضور صلّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْدِ ڈالِم قَتَلَم ہے تیجے سند کے ساتھ مردی ہے کہ، '' آنکھوں کا زما و کیمنا، زبان کا زما یولنا، ہاتھ کا زما پکڑما، پاؤل کا زما چلنا ہے اورنفس ( زما کی ) تمناا ورخوا آش کرم ہے۔''

( ميح مسلم ، كمّاب القدر ، باب قدر على ابن ادم .. ... الخ ، الحديث: ١٤٥٣ ؛ ٥ ١٤٥٨ ؛ م • ١١٢ ؛ ١١١٠)

ای کے صافین نے امروں (پین جنہیں و کی کر شہوت آئے ان) کو دیکھتے، ان سے خلط ملط ہونے اور ان کے نماتھ جیلئے سے بیخ کے متعلق مبالغہ فر مایا: "امیروں کی اولاد کے ساتھ نہیں کو کی کہ ان کی حبورتمی متعلق مبالغہ فر مایا: "امیروں کی اولاد کے ساتھ نہیں کو کی کہ ان کی حبورتمی کنورتمی کنورتمی کنورتمی کنورتوں کے مورتوں جیسی ہوتی ہیں اور وہ عورتوں سے بڑھ کر فنند جی ڈالنے دالے جیں۔"

ایک تابعی فرماتے ہیں :''میں نوجوان سالک ( لینی عابد و زاہد نوجوان ) کے ساتھ بے ریش لڑکے کے بیٹنے کو سمات درندول ہے نہادہ محطرناک سمجنتا ہوں'' مزیدفرمائے:''کوئی مختص ایک مکان میں کسی امرد کے ساتھ تنہا رات نہ گزارے۔''

بعض عبائے کرام رَجَبُهم اللهُ السَّلَام نے عودت پر قیاس کرتے ہوئے تھی، دُکان یا تمام بیں امرد کے ساتھ خلوت کوترام قرار دیا کیونکہ بنتی النهُ النِّسُ اللهُ السَّلَام اللهُ النَّلَامِیْن ، اَجْنُس اللَّهُ مِیْنُ سَلِّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ قَالِم وَسَلَّم کا فر مانِ حقیقت نشان ہے: '' جو محص کسی عودت کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو وہ ں تمیسرا شیطان ہوتا ہے۔'' (امع م الکبیر، الحد بیٹ: ۱۸۳۰ میں ۸۰۲ میں ۲۰۵۸)

( جامع التر ندى، ابواب الفتن ، باب ما جاء في لزوم الجماعة ، الحديث :٢١٦٥م ١٨٦٩ \_)

جوام دعورتوں سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اس پی فتنہ کی زیادہ ہوتا ہے ، اس لئے کہ اس سے عورتوں کی نسبت زیدہ برائی کا امکان ہوتا ہے اور اس کے حق بیس عورتوں کی نسبت ذیدہ برائی کا امکان ہوتا ہے اور اس کے حق بیس آسان میں البذا اس کے ساتھ تنہا کی افترار کرنا بدرجہ اولی حرام ہوتا چاہئے۔ ان سے بہنے اور نفرت کرنے کے بارے میں اسلاف کے بے شہر اتوال ہیں اور وہ انہیں افتران (بینی بد بودار) کہتے ہے کی نکدان سے شرعی طور پر نفرت کی گئے ہے۔ جوہم نے ذکر کیا ہے ان سب میں بی تام ہے خواہ انہمی نیت سے بی دارہ کی ایت سے بی دارہ ان سب میں بی تام ہے خواہ انہمی نیت سے بی دارہ کی ایت سے بی دیا جا ہا ہے۔

حضرت سيّدُ ناسفيان وَّرِي عَلَيْهِ رَفِيمَةُ اللهِ الْقَوِى (متونى الاه ) أيك هام هي داخل بوئ آب كي پاس ايك خوبصورت وَكا آيا توارثاد فرما يا: " سے جھ سے دور كردو كيونكه هي برخورت كے ساتھ ايك شيطان جبرامرد كے ساتھ 17 شياطين ديكي بول " الك فخص حضرت سيّد نا امام احرضبل عَلَيْهِ رَفْحَةُ اللهِ اللّهُ لَل (متوفى الاه ه) كي خدمت مِي حاضر بول اللي كي خوبصورت وَكا تھا۔ الك فخص حضرت سيّد نا امام احرضبل عَلَيْهِ رَفْحَةُ اللهِ اللّهُ لَل (متوفى الاه ه) كي خدمت مِي حاضر بول اللي كي ما تھ ايك خوبصورت وَكا تھا۔ آپ رَخْمَةُ اللهِ اللّهُ لَل اللهِ اللّهُ لَل اللهِ اللهُ قُل من عَلى خدمت مِي حاضر بول الله عَلَيْهِ من الله اللهُ الل

مسئلہ 6: عورت صالحہ کو بیہ جا ہیے کہ اپنے کو بدکارعورت کے دیکھنے سے بچاہئے، لیننی اس کے سامنے دو پٹاوغیرہ نہ اتارے کیونکہ وہ اسے دیکھ کرمردوں کے سامنے اس کی شکل وصورت کا ذکر کرنے گی،مسلمان عورت کو بیجی حلال نہیں کہ کا فرہ کے سامنے اپناستر کھولے۔(6)

محمروں میں کافرہ عورتیں آتی ہیں اور بیبیاں ان کے سامنے ای طرح مواضع ستر کھولے ہوئے ہوتی ہیں جس طرح مسلمہ کے سامنے رہتی ہیں ان کو اس سے اجتناب (پچنا)لازم ہے۔ اکثر جگہ دائیاں کافرہ ہوتی ہیں اور وہ بچپہ جنانے کی خدمت انجام ویتی ہیں، اگر مسلمان دائیاں ملسکیں تو کافرہ سے ہرگزیدکام نہ کرایا جائے کہ کافرہ کے سامنے ان اعضا کے کھولنے کی اجازت نہیں۔

مسئلہ ۲: عورت کا مرداجنبی کی طرف نظر کرنے کا وہی تھم ہے، جومرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے اور بیاس وفت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو، کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت نہیں پیدا ہوگی اور اگر اس کا شہر بھی ہوتو ہر گزنظر نہ کرے۔(7)

مسئلہ ، عورت مرد اجنبی کے جسم کو ہرگز نہ چھوئے جبکہ دونوں میں سے کوئی بھی جوان ہو، اس کوشہوت ہوسکتی ہو اگر چہاس بات کا دونوں کو اطمینان ہو کہ شہوت نہیں پیدا ہوگی۔ (8) بعض جوان عورتیں اپنے پیروں کے ہاتھ پاؤں

جب قبیل عبد النیس کا دفداند عرفی قبال کے میوب، دانا کے خیوب، منزه من النی بعثی الله تعالٰی عَلَیهِ قالِم وَسَلْم کی بارگاه مین حاضر بواتو ان کے ساتھ ایک خوبصورت اثرگا بھی تھا۔ آپ سٹی الله تعالٰی عَلَیهِ قالِم وَسَلَم نے اے ابنی پشت مبارک کے بیجے بٹھا دیا اور ارشاد فرمایا:" معترت وا دُوعَلیْدِ السَّلَام کی آ زمائش می نظرے بوئی۔" (سماب الکیائرللذهبی ، الکیرة الحادیة عشرة بص ۱۲۳)

( آلزُ وَاجْرُعُنِ الْجَيْرُ افْسِهِ الْكُهُائِرِ )

- (5) العداية ، كتاب الكراهية ، فصل في الوطء والنظر والمس من ٢٠ من ٢٠٠٠.
- (6) الفتاوى الهندية ، كمّاب الكراهية ، الباب الثامن فيما يحل ... إلخ ، ج ٥ م ١٧٧٠.

#### فاسقدن پردے كاتكم

مُزادِق (نیخی قَرِیْبُ الْبُلُوعُ) اُڑے یا اُڑی کا ولی انہیں ہراس کام ہے روکے ہیں ہے بالغ یابالغہ کوروکا جاتا ہے اور عورتوں پر تَرِیْبُ الْبُلُوعُ فَرِیْبُ الْبُلُوعُ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰہُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُو

- (7) الفتاوى الصندية ، كما ب الكراهية ، الباب المامن فيما يحل ... إلخ ، ج ١٠ م ١٣٠٠.
  - (8) الرجع السابق

د باتی ہیں اور بعض ہیرا پنی مریدہ سے ہاتھ پاؤل د بوائے ہیں اور ان میں اکثر دولول یا ایک صرشہوت میں ہوتا ہے ایس کرتا تا جائز ہے اور دونوں گنمگار ہیں۔

مسكله ٨: مرد كاعورت كود يكهنا ال كى كئ صورتيس إن

(۱) مرد کا اپنی زوجہ یا یاندی کو دیکھنا۔ (۲) مرد کا اپنے تحارم کی طرف نظر کرنا۔ (۳)مرد کا آ زادعورت اجنہیہ کو دیکھنا۔

( س ) مرد کا دومرے کی با ندی کو دیجھنا۔

پہلی صورت کا تھم یہ ہے کہ عورت کی ایڑی سے چوٹی تک ہر عضو کی طرف نظر کرسکتا ہے شہوت اور ہر شہوت دونوں صورتوں میں دیکھ سکتا ہے، ای طرح یہ دونوں قسم کی عورتیں اس مرد کے ہر عضو کو دیکھ سکتی ہیں، بال بہتر یہ ہے کہ مقام مخصوص کی طرف نظر نہ کرے، کیونکہ اس سے نسیان پیدا ہوتا ہے اور نظر میں بھی ضعف ہیدا ہوتا ہے ۔اس مسئلہ میں باندی سے مراد وہ ہے جس سے دطی جائز ہے۔ (9)

مسئلہ 9: جس باندی سے وطی نہ کرسکتا ہومثلاً وہ مشر کہ ہے یا مکاتبہ یا مشتر کہ یا رضاعت یا مصاہرت کی وجہ ہے۔ اس سے وطی حرام ہووہ اجنبیہ کے تھم میں ہے۔(10)

مسئلہ • ا: زوجہ اور اس بائدی کے ہرعضو کو چھو بھی سکتا ہے اور میرجی اس کے ہرعضو کو چھوسکتی ہے، یہاں تک کہ ہر ایک دوسرے کی شرم گا ہ کو بھی چھوسکتا ہے۔ (11)

مسئلہ ۱۱: جماع کے وقت دونوں بالکل بر بہنہ بھی ہوسکتے ہیں جبکہ وہ مکان بہت چھوٹا دس یا نیج ہاتھ کا ہو۔ (12)
مسئلہ ۱۲: میرں کی فی جب بچھونے پر ہوں مگر جماع ہیں مشغول نہ ہوں، اس حالت میں ان کے محارم وہاں
اجازت لے کرآ سکتے ہیں، بغیراجازت نہیں آ سکتے۔ ای طرح خادم لینی غلام اور بائدی بھی آسکتی ہے۔ (13)
مسئلہ ۱۲: باندی کا ہاتھ بکڑ کر مکان کے اندر لے گیا اور دروازہ بند کرلیا اور لوگوں کومعلوم ہوگی کہ وطی کرنے کے

<sup>(9)</sup> لفتاوى المعندية ، كمّاب الكراهية ، الباب الثامن فيما يحل ... إلى من م ٢٠٥٠. والدر الخيار ورد المحتار ، كماب الحظر والاباحة ، فصل في التظر والس ، ج ٩ م ٢٠٥٠.

<sup>(10)</sup> الدرالخمّار، كمّاب الحقر والاباحة ، فصل في النظر والمس، ج١٥ م ٢٠١٠.

<sup>(11)</sup> غنادي السندية ، كمّاب الكراهية ، الباب الثامن فيما يحل .... إلخ، ج٥م، ٣٢٨.

<sup>(12)</sup> ابرج سرز

<sup>(13)</sup> مرجع سابل

ليا اينا كيا ہے يوكروه ہے۔ يوبين موت كے سامنے لى لى سے وطى كرنا كروه ہے۔ (14)

مسئلہ ۱۱۰ : جوعورت اس کے محارم میں ہوائ کے سر، سینہ، پنڈلی، بازو، کلائی، گردن، قدم کی طرف نظر کرسکتا ہے، جبکہ دونوں میں نے کسی کی شہوت کا اندیشہ نہ ہومحارم کے بیٹ، پیٹھ اور راان کی طرف نظر کرنا ناجائز ہے۔ (15) ای طرح کروٹ اور گھٹنے کی طرف نظر کرنا ہم ناجائز ہے۔ (16) کان اور گردن اور شانہ اور چبرہ کی طرف نظر کرنا جائز ہے۔ (16) کان اور گردن اور شانہ اور چبرہ کی طرف نظر کرنا جائز ہے۔ (17)

مسکلہ 10: محارم سے مراد وہ عورتیں ہیں جن ہے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، بیحرمت نسب سے ہو یا سبب سے مواد وہ عورتیں ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، بیحرمت نسب سے ہو یا سبب سے مثلاً رضاعت یا مصاہرت (18) اگر زنا کی وجہ ہے حرمت مصاہرت ہو جیسے مزنیہ کے اصول وفر دع (لیعنی جس عورت سے زنا کیا، اس کی ماں اوراؤ کیاں زائی کے لیے ) ان کی طرف نظر کا بھی دہی تھم ہے۔ (19)

مسئلہ ۱۱: محارم کے جن اعضا کی طرف نظر کرسکتا ہے ان کو جھو بھی سکتا ہے، جبکہ دونوں میں سے کسی کی شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ مرد اپنی والدہ کے پاؤں و باسکتا ہے تھر راان اس وقت و باسکتا ہے جب کپڑے سے چھی ہو، یعنی کپڑے کے او پر سے اور بغیر جائل چھونا جائز نہیں۔ (20)

مسئلہ کا: والدہ کے قدم کو بوسہ بھی دے سکتا ہے۔ حذیث میں ہے جس نے اپنی والدہ کا پاؤل چوما، تو الیہا ہے جسے جنت کی چوکھٹ کو بوسدد یا۔ (21)

مسئلہ ۱۸: محارم کے ساتھ سنر کرنا یا خلوت میں اس کے ساتھ ہونا، لینی مکان میں دونوں کا تنہا ہونا کہ کوئی دوسرا وہاں شہوجا نز ہے بشرطبیکہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ (22)

<sup>(14)</sup> الفتاوي المعندية ، كتاب الكراهية ، الباب الثامن نيما يحل ... إلخ ،ج ٥، ص ٣٢٨.

<sup>(15)</sup> المداية ، كتاب الكراهية ، تصل في الوطء والنظر والمس من ٢٥٠ سه ٣٤٠.

<sup>(16)</sup> ردالحتار، كما بالحظر والاباحة الصل في التظروالس و ٩٠٦م ٢٠٦٠.

<sup>(17)</sup> اختاوی الصندیة ، كمّاب الكراهية ، الباب الثامن فيما يحل .... ذِلْخ ، ي ٢٨٥٠.

<sup>(18)</sup> رضاعت (لین دودہ کے رشتے) ادر مصاہرت (لینی سُسر الی رشتے) کی مطومات کے لیے بہا بشریعت، حصہ ، مداحظہ فرما کیں۔

<sup>(19)</sup> المعداية ، كتاب الكراهية ، نصل في الوطء والتطر والمس ،ج٢٠ م ٢٠٠٠.

<sup>(20) ،</sup> لفتادي الصندية وكتاب الكراهية ، الباب الثامن فيما يحل ... الخ ، ج ٥٥ م ٣٢٨.

<sup>(21)</sup> الدرالخار، كماب الحظر والاباحة بفصل في النظر والس، ج٩٩ ص٢٠١٠.

<sup>(22)</sup> الفتادى الهندية وكماب الكراهية والباب الثامن فيما يحل ... إلى من م ٣٢٨.

مسکلہ 19: دوسرے کی باتدی کی طرف نظر کرنے کا وہی تھم ہے جو محادم کا ہے۔ مدبرہ اور مکاتبہ کا بھی یہ تھم ہے۔(23)

مسئلہ ۲۰: کنیز کو ترید نے کا ادادہ ہوتو اس کی کلائی اور باز داور پنڈلی اور سینہ کی طرف نظر کرسکتا ہے، کیونکہ اس
حالت میں ویکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے ان اعضا کو چھو بھی سکتا ہے بشر طیکہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو۔ (24)
مسئلہ ۲۱: اجبنی عورت کی طرف نظر کرنے کا تھم ہیہ کہ اس کے چبرہ اور بھیلی کی طرف نظر کرنا جائز ہے، کیونکہ
اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھی اس سکے موافق یا کا لف شہادت دینی ہوتی ہے یا فیصلہ کرنا ہوتا ہے اگر اسے نہ دیکھا ہوتو
کیونکر گوائی دے سکتا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے اس کی طرف دیکھنے میں بھی دہی شرط ہے کہ شہوت کا اندیشہ نہ ہواور
یوں بھی ضرورت ہے کہ بہت کی عورتیں گھر سے باہر آتی جاتی ہیں، لبذا اس سے بچنا بہت دشوار ہے ۔ بعض علانے قدم کی طرف بھی نظر کو جائز کہا ہے۔ (25)

مئلہ ۲۲؛ اجنبیہ عورت کے چرہ اور بھیلی کو دیکھنا اگر چہ جائز ہے گر چھونا جائز نہیں، اگر چہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو کیونکہ نظر کے جواز کی وجہ ضرورت اور بلوائے عام ہے چھونے کی ضرورت نہیں، لہذا چھونا حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان سے مصافحہ جائز نہیں اس لیے حضور اقدیں صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم بودت بیعت بھی عورتوں سے مصافحہ نہ فرمات صرف زبان سے بیعت لیتے۔ ہاں اگر وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو کہ کی شہوت نہ ہوتو اس سے مصافحہ میں حرج نہیں۔ یو ہیں اگر مرد بہت زیادہ بوڑھا ہو کہ فتنہ کا اندیشہ ہی نہ ہوتو مصافحہ کرسکتا ہے۔ (26)

(23) المعداية ، كتاب الكراهية ، فعل في الوط والنظر والمس ، ج ٢ ، ص ا ٢ ساء

(24) العنداية ، كمَّاب الكراصية ، فصل في الوطء والنظر والمس ، ج٢ إص ا ٢٠٠٠

(25) الدرالخاريكاب الحقر والاباحة من ١١٠.

والفتادي العندية ، كرّب الكرامعية ، الباب الثّامن فيما يحل ... إلى من م ١٩سم

(26) المعداية ، كمّ ب الكربعية ، فصل في الوط و والنظر والمس من ٢ يس ١٨٨ وغيرها.

#### عورتول سےمصافحہ

مسئلہ: عورت کا پیر بھی عورت کا غیر محرم ہاں لئے مریدہ کو اپنے بیرے بھی پردہ کرنا فرض ہے۔ اور ویر کے سے بھی یہ و کرنیں کہ اپنی مریدہ کو بیت کرے ۔ جیب کہ مریدہ کو بی پردہ کر اس کو بیت کرے ۔ جیب کہ حضرت عائشہ من اللہ تعالی علیہ کا بیٹ بیٹھے۔ بلکہ ویر کے لئے بیٹی جائز نہیں کہ عورت کا ہاتھ پار کراس کو بیت کرے ۔ جیب کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ عورتوں کی بیعت کے متعلق فرمایا کہ حضور علیہ العبلو قدوالسلام بائے تھا النہ ہی افحالے اللہ وی ال

مسکلہ سام: بہت حیوٹی لڑکی جومشتہا ۃ (لینی قابل محبوت) نہ ہواں کو دیکھنا بھی جائز ہے اور حیونا بھی جائز (27)-4

مسئلہ ہم ا: اجنبیہ عورت نے کسی کے بہال کام کاج کرنے روٹی پکانے کی ٹوکری کی ہے اس صورت میں اس کی کلائی کی طرف نظر جائز ہے۔ کہ وہ کام کاج کے لیے آسٹین چڑھائے گی کلائیاں اس کی تعلیس کی اور جب اس کے مکان میں ہے تو کیوں کرنے سکے گا، ای طرح اس کے دانتوں کی طرف نظر کرنا بھی جائز ہے۔ (28)

مسئلہ ۲۵: اجنبیہ عورت کے چیرہ کی طرف اگر چے نظر جائز ہے، جبکہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو تکریہ زمانہ فتنہ کا ہے اس ز مانے میں ویسے لوگ کہاں جیسے اسکلے زمانہ میں ہتھے، لہٰذاس زمانہ میں اس کو دیکھنے کی ممانعت کی جائے گی مکر گواہ و قاضی کے کیے کہ بوجہ ضرورت ان کے لیے نظر کرنا جائز ہے اور ایک صورت اور بھی ہے وہ بیر کہ اس عورت سے نکاح تحرینے کا ارادہ ہوتو اس نیت سے دیکھنا جائز ہے۔ کہ حدیث میں بیآیا ہے کہ جس سے نکاح کرنا چاہتے ہواس کو دیکھ لو کہ ریہ بقائے محبت کا ذریعہ ہوگا ہہ (29) ای طرح عورت اُس مرد کوجس نے اس کے پاس پیغام بھیجا ہے دیکھ سکتی ہے، اگر چپەاندىشەشبوت مومگر دىكىنى بىن دونون كى يېي نىت موكە حديث پرمل كرنا چاہتے ہیں۔(30)

مسئلہ ٢٧: جس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اگر اس کو دیکھنا ناممکن ہوجیبیا کہ اس زمانہ کا رواج بیہ ہے کہ اگر کسی نے نکاح کا پیغام وے ویا توکسی طرح بھی اے لڑکی کونہیں دیکھنے دیں سے یعنی اس سے اتنا زبروست پروہ کیا جاتا ہے كددومرك سے اتنا پروہ نبيں ہوتا اس صورت ميں اس مخص كويد جاہيے كەكسى عورت كو بيج كر دكھوانے اور وہ آكراس

باتھ سے بیعت کے دنت نیس لگا۔ ( می ابخاری ، کتاب النفازی ، یاب غزوۃ الحدیدیة ، رقم ۱۸۲ م، ج ۱۳،۸ م)

(27) العداية ، كمّاب الكراهية ، فصل في الوطء والنظر والمس ، ج م يس ٢٨٨.

(28) الغتادي العندية ، كتاب الكراهية ، الباب الثامن فيها يمل . . . إلخ ، ج ٥ م ٣٢٩.

(29) منن الترمذي ، كتاب النكاح مباب ماجاء في النظر إلى المخطوبة والحديث: ١٠٨٩ وج ٢ من ٢٣٦.

تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا میا تو پیغام دینا جا با انجمی معمولی بات چیت ہوئی پختہ بات ہوجانے اور ارادہ نکاح کر بیکنے کے بعد بینکم نہ دیا۔

٢ \_ كيونكه اكر بغير ديكيم تح عورت سے تكاح كرليا يعد تكاح ديكھنے پرتم كو پسند نه آئى تو يا اے طلاق دو مے يا اے بغير محبت سے جمكتو مے جس سے تمہاری زندگی بھی سطح ہوئی اور اس عورت کی بھی ، دیکھ کر نکاح کرنے میں بیاندیشے ہیں۔

(مراة المناجع شرح مشكوة المصابيح مج ٥٩ م ٢٨)

(30) الدرالخياروردالمحتار، كماب الحظر والاباحة الصل في التظروالس، جه من ١١٠.

کے سامنے سارا حلیہ ونقشہ وغیرہ بیان کروے تا کہاہے اس کی شکل وصورت کے متعلق اطمینان ہوجائے۔(31) مسکلہ ۲۷: جس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اس کی ایک لڑکی بھی ہے اور معلوم ہوا کہ بیاڑ کی بالکل اپنی ماں کی شکل وصورت کی ہے اس مقصد ہے کہ اس کی مال ہے نکاح کر تا ہے لڑکی کو دیکھنا جائز نہیں جبکہ بیدمشتہا ۃ ہو۔ (32) مسکلہ ۲۸: اجنبیہ عورت کی طرف نظر کرنے میں ضرورت کی ایک صورت بیجی ہے کہ عورت بیار ہے اس کے علاج میں بعض اعضا کی طرف نظر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے بلکہ اس کے جسم کو جھونا پڑتا ہے۔ مثلاً نبض دیکھنے میں باتھ چھونا ہوتا ہے یا پیٹ میں ورم کا خیال ہوتوٹٹول کر دیکھنا ہوتا ہے یا کسی جگہ پھوڑا ہوتو اسے دیکھنا ہوتا ہے ہلکہ جن مرتبہ ٹٹولنا بھی پڑتا ہے اس صورت میں موضع مرض کی طرف نظر کرنا یا اس ضرورت سے بقدرضرورت اس جگہ کو چھونا جائز

بیراس صورت میں ہے کوئی عورت علاج کرنے والی ندہو، ورنہ چاہیے بید کہ عورتوں کو بھی علاج کرنا سکھایا جائے تا کہ ایسے مواقع پر وہ کام کریں کہ ان کے دیکھنے وغیرہ میں اتی خرابی نہیں جو مرد کے دیکھنے وغیرہ میں ہے۔ اکثر جگہ وائیاں ہوتی ہیں جو پیٹ کے ورم کو دیکھ سکتی ہیں جہاں دائیاں دستیاب ہوں مرد کو دیکھنے کی ضرورت باتی نہیں رہتی۔ علاج کی ضرورت سے نظر کرنے میں بھی بیاحتیاط ضروری ہے کہ صرف اتنا ہی حصہ بدن کھول جائے جس کے دیکھنے کی ضرورت ہے ہاتی حصہ بدن کو اچھی طرح چھپا دیا جائے کہ اس پر نظر نہ پڑے۔(33)

مسئله ۲۹: عمل دینے (لیعنی دوا دینے) کی ضرورت ہوتو مر دمر دیے موضع حقنہ ( فیعنی پیچھے کا مقام) کی طرف نظر كرسكتا ہے بيجى بوجد ضرورت جائز ہے اور ختنه كرنے ميں موضع ختنه كي طرف نظر كرنا بلكه اس كا چھونا بھى جائز ہے كه بيد مجى بوجەضرورت ہے۔(34)

ينظر الطبيب الى موضع مرضها بقدر الضرورة اذالصرورات تتقدر بقدر هاو كذا نظر قابدة وختان \_\_ بوقت ضرورت بفتر ضرورت طبیب جائے مرض (خواہ وہ جائے پروہ ہو) کود کھے سکتا ہے۔ اور تدر ضرورت محض ند زے ہے ہوگ ہے

<sup>(31)</sup> ردامحتار، كمّاب التقر والرباحة ، فصل في النظر والس من ٩٥ من ١١١.

<sup>(32)</sup> امر خع اسابل.

<sup>(33)</sup> الصداية ، كمّاب ، سَراهية ، نصل في الوطء والنظر والممس ، ج٢ مِص ٢٩ ٣، وغيرها.

<sup>(34)</sup> المحداية ، كترب . لكراهية ، نصل في الوطء والنظر والمس ، ج٢ م ١٩٠٠.

والفَّة وي الصندية ، كمَّاب الكراهية ، الباب الثَّامن فيما يحل... إلخ ، ج٥٥ م. ٣٣٠.

اعلى مطرت ،ام ما المسفت،مجد دوین وطمت الشاه امام احمد رضا خان علیه رحمة الرحمن فرآوی رضو بیشریف میں تحریر فر ، تے ہیں : درمخارش ہے:

# مسكله وسوز عورت كوفصد كرانے (يعني رَك سے خون تكلوانے) كى ضرورت سے اور كوئى عورت الى نبيل سے جو

ای طرح وابداور ختنه کرنے والے کامعاملہ ہے۔ (ت) (اروی ارکاب انظر والا باحد باب انظر واس مطبع مجتب تی دہلی ۲۳۲/۲) روالحتار میں ہے:

قوله و ختان كذا جزم به في الهداية والخانية وغيرهما لإن الختان سنة للرجال من جملة الفطرة لايمكن تركهاً المسلخصا.

مصنف کا ارش و ہے وختان ای طرح ہدایہ اور خانیہ اور و گیر کتب میں اس پر یقین ظاہر کیا عمیا ہے کیونکہ مردوں کے سے فتند سنت ہے وران فطری کاموں میں ہے ہے کہ جس کا چھوڑ تا مناسب نہیں او ملخصا (ت)

(٣ \_ روالحتار كمّاب الحظر والاباحة باب النظروالس داراحياء التراث العربي بيروت ١٥ / ٢٣٧)

ورمخاريس ب:

وقيل في ختاُنِ الكبير اذا امكنه ان يختن نفسه فعل والالم يفعل الا ان يمكنه النكاح او شراء الجارية و الظاهر في الكبيرانه يختن س\_\_

بڑی تمرک آوگ کے فتنے کے بارے میں کہا ممیا ہے کہ اگر دہ خود اپنا فتند کر سکے توخود کرے ورند کی ہی ندج ئے ، بال اگر اس کے سے نکاح کرنا یا بونڈی خرید تامکن ہوتو ان سے فتند کرائے اور قاہر ہے کہ بالغ آول کا بھی فتند کیا جائے۔(ت)

(٣ \_ ور بخيار كماب ألحظر والا باحة باب الاستبرا ومطبع محبتها كي د بلي ٢ / ٢٣٣)

ردانجن رہیں ہے:

الختان مطلق يشمل ختان الكبير و الصغير هكذا اطلقه في النهاية كما قدمناه واقرة الشراح والخاهر ترجيحه وللاعبرهناعن التفصيل بقيل س.

ختنہ کرنا مطلق بلا تیر ذکر کیا ہے لبذا ہے بڑے اور چیوئے دونوں کو ثنال جیسا کہ ہم نے پہنے بیان کیا ہے ور ثنا مین نے اس کو برقر، رر کھ ہے لہذا بظاہر مہی رائج ہے اس لئے بیال لفظ قبل سے تفصیل کی تعبیر فرمائی گئی۔ (ت

(٣ \_ روالحتار كماب الحظر والا إحة باب الاستبرا ، وارحياء سرات اعربي بيروت ٥ ٢٣٥)

بنديديش سب:

ذكر الكرخی فی الجامع الصغیر و یختنه الحهامی كذا فی الفتاً وی العتابیة ا\_\_\_ امام كرخی نے مصفیر میں فرمایا كه بالغ آدى كا ختنهمام والا كرے۔ یونجی فآذی عمابیہ میں مذكور ہے۔(ت)

(ا \_ فِمَاوْ يَ مِنْدِيهِ كَمَابِ الكرامِيةِ البابِ المَاسِعِ نُورِهِ فِي كُتَبِ فَارْ بِيثُ وِرِهِ ' ٢٥٠)

فلاصديش ب:

# الم شوج بهار شویعت (حدث الله عدد الله ع

اللي طرت تصد كھوئے تو مروسے فصد كرانا جائز ہے۔ (35)

مسئند اسا: اجنبیہ عورت نے توب مونے کپڑے وکن رکھے ایس کے بدن کی رکھت و نیو تہیں ہے ۔ مورت میں اس کی طرف نظر کرنا جائز ہے ، کہ یبال عورت کو دیکھنا نہیں ہوا بللہ ان چا اس و ، بھنا ہوا بیاس انتہ نے ۔ کہ اس کے کپڑے چست مذہوں اور اگر چست کپڑے بہتے ہو کہ جسم کا نقشہ کا جاتا ہو مثا ایست یا تج مہ جس بنا ہ اور ران کی ج رکی ویئت نظر آتی ہے تو اس صورت میں نظر کرنا ناجا کڑے۔

ای طرح بعض عورتنی بہت باریک کپڑے پہنتی ہیں مثلاً آپ رواں (ایک قشم کا نہایت اچھا اور باریک کپڑی ہے۔) یا جائی یا بالوں کی سیابی یا گردن یا کان نظر آتے ہیں اور بعض بالی یا بالوں کی سیابی یا گردن یا کان نظر آتے ہیں اور بعض باریک تنزیب یا جائی کے کرتے پہنتی ہیں کہ پیٹ اور پیٹے بالکل نظر آتی ہے اس حالت ہیں نظر کرنا حرام ہے اور ایسے موقع پر ان کواس قسم کے کپڑے پہنتا بھی ناجائز۔ (36)

مسئلہ ۱۳ سان جسی بین جس کے انٹیبین نکال لیے گئے ہوں یا مجبوب جس کا عضو تناسل کا دلیا گیا جب ان کی مجر پندرہ سال کی ہوتو ان کے لیے بھی اجنبیہ کی طرف نظر کرنا ناجا کڑے۔ بہی تھی زخوں ( بیتی آبجر ہے ) کا بھی ہے۔ (37) مسئلہ ۱۳ سان جس عضو کی طرف نظر کرنا ناجا کڑے اگر وہ بدن سے جدا ہوجائے تو اب بھی اس کی طرف نظر کرنا ناجا کڑ ہے اگر وہ بدن سے جدا ہوجائے تو اب بھی اس کی طرف نظر کرنا ناجا کڑ ہی رہے گا، مثلاً پیڑو کے بال ( بیتی ناف کے بنچ کے بال ) کہ ان کوجدا کرنے کے بعد بھی دوسر المحفی دیکھی مسئلہ عورت کے سرکے بائی یا اس کے پاؤں یا کلائی کی بڑی کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اجنی شخص اُن کونیں دیکھی سکتا۔ عورت کے سرکے بائی یا اس کے پاؤں یا کلائی کی بڑی کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اجنی شخص اُن کونیں دیکھی سکتا۔ عورت کے پاؤل کے باخن کہ ان کونیس دیکھی سکتا اور ہاتھ کے ناخن کود نکھی سکتا ہے۔ (38) اکثر دیکھی سکتا ہے کونٹ خان کو ان کونٹیس بلکہ ان کوالی سکتا ہے کونٹ خان کا درست نہیں بلکہ ان کوالی

الشيخ الضعيف اذا اسلم ولايطيق الختن ان قال اهل البصر لا يطيق يترك اللخ والله تعالى اعدم.

(۲۔فلاصۃ الفتاؤی الفصل الثاثی مکتبہ حبیبہ کوئٹہ ۴/۰ مس) بہت ہوڑھ الفص اگر اسلام قبول کرے اور ہوجہ ضعف و کمزوری خنتہ نہ کرنے یانہ کرائے تو چندانل بصیرت حضرات ہے رائے لی جائے اگر دہ کہیں کہ واقعی میشخص خننہ کی طاقت نہیں رکھا تو اسے بلاختنہ ہی رہنے دیا جائے اور اس کا خننہ نہ کیا جائے الخ۔ اور النہ تعالٰی سب پکھ

جانتاہے۔(ت)(نز دی رنسویہ، جلد ۲۲، ص ۵۹۵،۵۹۳ رضا فاؤنڈ کیش، لا ہور )

(35) الفتاوي ، معندية ، كمّاب الكراهية ، الباب الثامن فيما يحل ... إلح ، ج٥م. ١٠٠٠.

(36) مفتادى الصندية ، كتاب الكراهية ، الباب الثامن فيما يحل ... إلخ ، ج٥، م ٢٠٩٠.

(37) العداية ، كمّاب الكراهية ، فصل في الوطء والنظر والمس، ج٢، ص٢ ٢٥.

(38) لدرالخنّار، كمّاب المحظر والاباحة ، فصل في النظر والس، ج٩، ١١٣ \_ ١١٣.

عبکہ ڈال دیں کہ کسی کی نظر نہ پڑے یا زمین میں ڈن کردیں۔عورتوں کوبھی لازم ہے کہ تنکھا کرنے میں یا سر دھونے میں جو بال نکلیں انھیں کہیں چھپا دیں کہان پراجنبی کی نظر نہ پڑے۔

مسکلہ سم سا: عورت کو داڑھی یا مونچھ کے بال نکل آئیں تو ان کا نو چنا جائز بلکہ مستحب ہے کہ ہیں اس کے شوہر کو اس سے نفرت نہ پیدا ہو۔ (39)

مسئلہ ۵ سا: اجنبیہ عورت کے ساتھ خلوت بینی دونوں کا ایک مکان میں تنہا ہونا حرام ہے ہاں اگر وہ بالکل بوڑھی ہے کہ شہوت کے قابل نہ ہوتو خلوت ہوسکتی ہے۔ عورت کو طلاقی بائن دے دی تو اس کے ساتھ تنہا مکان میں رہنا ناجائز ہے اور اگر دوسرا مکان نہ ہوتو دونوں کے مابین پر دہ لگا دیا جائے ، تا کہ دونوں اپنے اپنے حصہ میں رہیں بیاس وقت ہے کہ شوہر فاسق نہ ہواور آگر فاسق ہوتو ضروری ہے کہ دہاں کوئی ایسی عورت بھی رہے جوشو ہر کوعورت سے رو کئے پر قادر ہو۔ (40)

مسئلہ ۳ سا: محارم کے ساتھ خلوت جائز ہے، لیتی دونوں ایک مکان میں تنہا ہو سکتے ہیں۔ مگر رضاعی بہن اور ساس کے ساتھ تنہائی جائز نہیں جبکہ ریہ جوان ہوں۔ یہی تھم عورت کی جوان لڑکی کا ہے جو دوسرے شو ہر سے ہے۔ (41)

多多多多多

. .

<sup>(39)</sup> ردامحتار، كرب الحظر والاباحة الممل في النظر والسريه بص ١١٥.

<sup>(40)</sup> الدرالخيّاروردالحتار ، كمّاب التظر والأباحة الصل في النظر والمس، ج ٩ م ٢٠٥٠.

<sup>(41)</sup> الرجع السابق بص ١٠٨.

# مكان ميں جانے كے ليے اجازت لينا

ابتدعز وجل فرما تاہے:

اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل ند ہوجب تک اج زت نہ لے لو اور گھر والول پر سلام نہ کربو، بیڑھا رے لیے بہتر ہے تا کہتم تھیجت پکڑو اور اگر ان گھروں میں کی کوند پاؤتو اندرنہ جاؤجب تک تسمیں اجازت نہ ملے اور اگرتم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤتو واپس چلے آؤ، بیٹمھارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور جو پکھتم

(1) پ١١، النور: ٢٩ ـ ٢٩.

ان آیات کے تحت مفسر شہیر مولانا سید محر نعیم الدین مراد آبادی علید الرحمة ارشاد فرماتے ہیں کہ

مسئلہ: س آیت سے بنابت ہوا کہ غیر کے تھر جی ہے اجازت داخل شہواورا جازت لینے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بلند آواز سے ہی اللہ یا اللہ یو اللہ یا اللہ یو یا نہ ہو۔ کے گھر ہے وہ جس میں غیر سکونت رکھتا ہو خواہ اس کا ما لک ہو یا نہ ہو۔

مسئلہ: غیر کے گھر جانے دائے کی اگر صاحب مکان سے پہلے ہی ملاقات ہو جائے تو اقل سائ کرے پھر اجازت جاہے اور اگر وہ مکان کے اندر ہوتو سرم کے ساتھ اجازت جاہے اس طرح کہ کیے السلام علیم کیا جھے اندر آنے کی اجازت ہے ، حدیث شریف میں ہے کہ سلام کا میں مقدم کرد ۔ حضرت عبداللہ کی قرادت بھی ای پر دلالت کرتی ہے ان کی قرادت یوں ہے دی تُشَکِّدُو اعلی اَغْدِبُ وَ تَدُو اَوْر یہ بھی کہا کی ہے کہ کی ہے کہ کیا ہے کہ اور یہ بھی کہا کی ہے کہ کہا ہے کہ سلام کرے۔ (مدارک ، کشاف، احمدی)

منلہ: اگر درو زے کے مامنے کھڑے ہونے ہیں ہے پروگی کا اندیشہ ہوتو دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوکر جازت طلب کرے۔ مئلہ: حدیث شریف میں ہے اگر گھر میں مال ہو جب بھی اجازت طلب کرے۔ (مؤطاامام ما نک)

مسئلہ: کسی کا دروازہ بہت زور ہے کھٹ کھٹان ااور شدید آواز ہے جینا خاص کرعگماءاور بزرگوں کے دروازوں پراید کرتا ،ان کوزورے پکارنا مکروہ وخلاف اوب ہے۔

کرتے ہوالند(عزوجل)اس کو جانتا ہے، اس میں تم پر کوئی ممناہ ہیں کہ ایسے گھروں کے اندر چلے جاؤجن میں کوئی رہتا تہیں ہے اور ان میں تمھارا سامان ہے اور اللہ (عزوجل) جانتا ہے جوتم ظاہر کرتے ہواور جس کو جیمیا ہے ہو۔اور فر ، تا

(لِأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتَ آيُمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمُ ثَلْثَ مَرُّتٍ مِنَ قَبُلِ صَلْوقِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُوْنَ ثِيَابَكُمْ مِنْ الظَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلْوقِ الْعِشَاءِ ثَلْثُ عَوْرَتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَنْلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْإِيْتِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ ٥٠﴾)(2)

اے ایمان والو! چاہیے کہتم سے اذن کیل وہ جن کےتم ما لک ہو (غلام)اور وہ جوتم میں ابھی جوانی کو نہ پہنچے تمین وفت نماز صبح سے پہلے اور جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو دوپہر کو اور نماز عشا کے بعد بیتین وفت تمھاری شرم کے ہیں، ان جین کے علہ وہ کچھ گناہ نیس تم پر، نہ ان پر، تمھارے یاس آمد درفت رکھتے ہیں بعض بعض کے پاس۔ بوہیں اللہ (عزوجل) تمھارے لیے آیٹیں بیان کرتا ہے اوراللہ(عزوجل)علم وتھمت والا ہے اور جب تم میں کے لڑکے جوانی کو بینی جا ئیں تو وہ بھی اذن مانگیں جیسے ان کے اگلول نے اذن ما نگا۔ بوہیں اللہ(عز وجل)تمھارے لیے اپنی آیتیں بیان كرتاب اورالله (عزوجل) علم وحكمت والاب

# 多多多多多

(2) سيداء التور: ٥٩\_٥٩.

اس آیت کے تحت مفسر شہیر مولا ناسید محرفیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمة ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی الله تعالى عنبما ہے مروی ہے کہ تی کریم صلی القدعلیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری غلام مدلج بن عمر دکو دو پہر کے وقت حصرت عمر منبی اللہ تعالٰی عند ہے جانے کے ئے بھیجا وہ غلام ویسے بی حضرت عمر رضی القد تعالی عند کے مکان میں چلا گیا جب که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ب تکلف اپنے دولت سرائے میں تشریف رکھتے تنے خلام کے اجا تک چلے آئے ہے آپ کے دل میں خیال ہوا کہ کاش ملاموں کو اجازت لے کر مکانوں میں واخل ہو نے کا حکم ہوتا۔اس برمیا ہے کر بمدنازل ہوئی۔

# احاديث

حدیث ا: سیح بخاری ومسلم میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے مروی ہے، کہ ابومویٰ اشعری رضی اللہ تعالٰی عنہ ہمارے پاک آئے اور بید کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالٰی عنہ نے مجھے بلایا تھا۔ میں نے ان کے در دازہ پر جا کرتین بارسلام کیا، جب جواب نبیس ملاتو میں واپس چلا آیا۔اب حصرت عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) فر ماتے ہیں کہتم کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا کہ میں آیا تھا اور دروازہ پر تنین بارسلام کیا جب جواب نبیں ملاتو واپس کیا ادر رسول الله ملی الله تعالی عليه وسلم نے مجھے سے فرما يا ہے كه جب كوئى مخص تين بار اجازت مائلے اور جواب ينه ملے تو واپس جائے۔حضرت عمر(رضی الله تعالی عنه) بیفر مائے ہیں کہ مواہ لاؤ کہ حضور (صلّی الله تعالیٰ علیہ کالہ وسلم)نے ایسا فرمایا ہے۔ ابوسعیر خدری (رضی اللہ تعالٰی عنہ) کہتے ہیں میں نے جا کر گواہی دی۔(1)

> (1) منج مسلم، كما ب الدب، باب الاستئذان، الحديث: ٣٣٠\_(٢١٥٣) بص١٨٦١. عکیم الامت کے مدنی بھول

ا \_ یعنی جب میں حضرت عمر کے درواز سے پرآیا تو میں نے تھوڑی تھوڑی ویر مخبر کرتین بار کہا السائام علیم بیسلام استیذان ہے۔اس سے معلوم ہور ہا ہے کہ داخلہ کی اجازت مانتھنے کے لیے صرف سلام کرنا بھی کافی ہے اور یہ بھی کدالبلام علیکم کیا آجاؤں، چونکہ حضرت عمر مکان میں تھے جوز نانہ تھا اس لیے اَجازت مانگنے کی ضرورت ہوئی اگر مردانہ بی ہوتے تو بلانا بی کافی تھا جے بلایا جاوے اس کواجازت لینے کی ضرورت بیں ہوتی جیبا کہ آ کے آ وے گا۔

٣ \_دروازه بينانبين آج آئے والے اگر اجازت نه يا يمي تو دروازه تو ژوالے كى كوشش كرتے بين اسلامي احكام سے خبر دار ديس ـ سے یا تو میرے لوٹنے بی مجھے خادم کے ذریعہ بلوا کر ریکھا یا جب میں کی اور موقعہ پر حاضر ہوا تب ریفر مایا پہلے معنی زیادہ موزوں ہے۔ ا مینی محمرے جواب سلام ندملاندآپ نے جواب دیاندآپ کے اہلِ خاند میں ہے کی نے اس کے میں واپس میا۔ ت کے مروال مہلے سلام پرتو پہچانے کون ہے، دومرے سلام پرخور کرے کہاہے اجازت دوں یا ندودں، تیسرے سمام پراجازت دے یا نہ دے ان تین سلاموں میں میر تھکمت ہے۔

۲ \_ال گواہی ، سکتے میں حکمت میتی کہلوگ حدیث بیان کرنے پر دلیر ند ہوجاوی یا حدیثیں محرزنے نہ کئیں ، نہ تو یہ وجد تعی کدان می بی پر آب کو اعماد نہ تھا،نہ رید کہ خبر واحد تول نہیں کونکہ دو مخصول کی خبر بھی واحد ہی ہوتی ہے،حد توار سے کم کی خبر خبر واحد ہے۔(مرقات)مطلب بیہ کے کوئی اور محالی ایسا پیش کروجس نے حضور انور سے بیفر مان ستا ہو۔

حديث ٢: سيح بخارى مين ابو بريره رضي الله تعالى عنيه عدوى ، كينة بين كدرسول الله من الله تعالى عليه وسلم کے ساتھ میں مکان میں گیا،حضور (صلّی اللّٰدنعالی علیہ فالہ وسلّم) کو پیالے میں دودھ ملاادر فر مایا: ابو ہریرہ!اصحاب صف کے پاس جاؤائھیں بلالاؤ۔(تاکہان کو دودھ دیا جائے) ہیں اٹھیں بلالایا، وہ آئے ادر اجازت طلب کی ،حضور (صلی الله تعالی علیه کالم وسلم ) نے اجازت دی تب وہ مکان کے اندر داخل ہوئے۔(2)

حديث سا: ابو داوو نے ابو ہريره رضى الله تعالى عندست روايت كى، كدرسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم في فرمایا: جب کوئی مخص بلایا جائے اورای بلانے والے کے ساتھ بی آئے تو یمی (بلانا)اس کے لیے اجازت ہے۔ (3) لیتنی اس صورت میں اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک روایت میں ہے کہ آ دمی بھیجنا ہی اجازت (4)\_\_

ك ينكن ين في المعترت مرك بال ماكر عرض كياكديس في تيفر مان عالى حضور الور سيسنا ب تب آب خاموش موسيخ ،اى وجه سے حضرت امیر معاوید نے فرمایا تھا کہ جوا ماویث عہد فارو تی کے بعد شائع ہوئیں ہم انہیں قبول نہ کریں سے کیونکہ حضرت عمر کی می احتیاط بعد میں شدرہی ،خلافت حیدری میں روانض وخوارج کا ظہور ہوا،روانض نے حضرت علی کے نصائل میں ،خوارج نے آپ کےخلاف طدیثیں تعمیزنا شروع کردی تغییں، پھرمحدثین نے جرح و تعدیل کر کے احادیث کو چھاٹنا اسنادیں قائم کیں ،سندوں میں جرح و قدح کی ، کھرے كھونے كو، لگ كر كے دكھاديا رضوان الندنيج اجمعين \_(مراة الساجيح شرح مشكوة المصاجع ، ج٢ بص ٩٠ ٥)

(2) مستح ابخاري، تناب الاستقذان، باب إذا دى الرجل فجام مل مساً ذن، الحديث: ٩٢٣٧، ج ٧٩ مل ١١٥.

# حکیم الامت کے مدتی پھول

ا نے خالبًا میدوا تعد حضور کے اسپے تھمرشریف کا ہے، بعض شارعین نے فرمایا کہ حضرت سعدا بن مہادہ کے تھمر کا واقعہ ہے کہ حضور ہے ان کے تھمر يدروره بإيا تفار (مرقات)

٢ \_ إن بزركول كوحضور انورمهلي الشدعليدوسلم في نحود بلايا تفاتكر چونكه وه حضرات ويرست آسة بينتصاس بيليه واضه كي اجازيت ما على ورنداكر بلاسنے واسنے کے ساتھ فوز ا آجاد ہے اور بلائے والا زنان خاندیں نہ ہوتو دا خلہ کی اجازت حامل کرنا ضرور کئیں یا بیا اجازت بیرا استخبابا تھا نه كه دجوبًالبذابيرهديث آئنده حديث كے خلاف نبيل\_(مراة الهناجي شرح مشكوة المصابح ،ج٧ بم ٢٠٥)

- (3) سنن أي داود، كماب الادب، باب في الرجل يدى أيكون ذلك إذنه الحديث: ٥١٩٠، ج ٢٠ مي ٢٠ م.
  - (4) الرفح الربق الحديث:١٨٩٥ ج٠١٥ مع ٢٧٥.

# حكيم الامت كيدني محول

ا ۔ یہ جب سے جب کے دہ مخص جلد آ جاوے اور بلائے والا زنال خاند میں نہ ہوئہذا بیرحدیث گزشتہ ان ، جاویث کے خلاف نہیں جن میں ایسے مخص کا اجازت لیںا ثابت ہے۔ سی کے ان وقت ہے کہ قوراً آئے اور قرائن ہے معلوم ہو کہ صاحب خانہ انتظار میں ہے، مرکان میں پر دہ ہو چکا ہے، و اجازت کی نے کی ضرورت نہیں اور اگر دیر میں آئے تو اجازت حاصل کرے، جبیبا کہ اصحاب صفہ نے کیا تھا۔

صدیث سم: ترندی وابو داور نے کلدہ بن منبل سے روایت کی، کہتے ہیں کہ صفوان بن امیہ نے مجھے نی کریم صنی القد تعالی علیہ وسلّم کے پاس بھیجا تھا ہیں بغیر سلام کیے اور بغیر اجازت اندر چلا گیا۔حضور (صلّی القد تعالٰی علیہ والہ وسلم) نے فرمایا: ہاہر جا وَاور بدکہواَ لَشَدَلا کُم عَلَیْکُمْ ءَا دُخُلُ کیا اندرآ جاوی۔ (5)

حدیث ۵: امام مالک نے عطابین بیار (رضی اللہ تعالٰی عنہ) سے روایت کی، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول التہ صلّٰی امتہ اللہ صلّٰی اللہ صلّٰی اللہ صلّٰی اللہ اللہ صلّٰم کے باس جا دُن ہوں جا دُن ہوں۔ حضور (صلّٰی اللہ اللہ تعالٰی عدید اللہ وسلّٰم ) نے فرما یا: ہاں۔ انھوں نے کہا ہیں تو اس کے ساتھ اس کی حکمت کرتا ہوں یعنی ہار ہار تعالٰی علیہ واللہ وسلّٰم ) نے فرما یا: اجازت لے کراس کے پاس جا وی انھوں نے کہا، ہیں اس کی خدمت کرتا ہوں یعنی ہار ہار آنا جا نا ہوتا ہے۔ پھر اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلّٰی اللہ تعالٰی علیہ وسلّٰم نے فرما یا کہ اجازت کے کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلّٰی اللہ تعالٰی علیہ وسلّٰم نے فرما یا کہ اجازت کے کہا جا دیکر ہا دیکر ہا دیکر ہا کہ ا

سے اس میں وہ تیدیں ہیں جوامجی ذکر کی تمثیل مینی جو بلانے والے قاصد کے ساتھ آئے اسے داخلہ کی اجازت میںا ضروری نہیں قصد ہی ہی کی اجازت ہے۔ (مراۃ المناجِ شرح مشکوۃ المصابح ، ج۲ ہیں ۵۰۹)

> (5) سنن الترندي، كتاب الاستندان . . . إلخ، باب ماجاء في التسليم بل الاستندان الحديث: ۱۹ ـ ۲۷، ج ۴، ص ۳۲۵. ومشكا ة المصانيح، كتاب الآداب، باب الاستندان، الحديث: ۱۲۳، ج۳، ص ۱۲ ـ ۱۳.

## تھیم امامت کے مدنی پھول

ا کدہ ابن امیہ مال شرکیے بھائی جی صفوان ابن امیہ کے صفوان قرشی جیں، فتح کدکے بعد اسلام اوسے ،مؤلفۃ القلوب سے جی ،ان کا باپ میں اس کے بعد اسلام اوسے ،مؤلفۃ القلوب سے جی ،ان کا باپ بہ بہ بہ بہ بہ بن خلف بدر کے دن دوسرے مشرکین کے ساتھ مارا گیا، بید کمدمعظمہ میں فوت ہوئے وہاں ہی دفن ہوئے ہمغورن بزے نصبح خصیب شخصہ (مرقات)

ا ۔ جدایہ ہر لی کے شش ماہید بچے کو کہتے ہیں اور جدی مکری کے شش ماہید بچے کو کہا جاتا ہے ، صفایس جمع ہے ضغیوس کی ہمنی چھوٹی کلزی جے منابل میں محد کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میر گلے بہت پہند ہتھ۔

سے مکہ معظمہ کے او نیجے محلول کو معلیٰ کہا جاتا ہے اور مدینہ منورہ کے بیرونی بلند حصول کوعوالی کہتے ہیں۔اشعہ نے فرمایا کہ حضور انور مکہ معظمہ کے اعلی حصہ میں تھے،مرقات نے کہا کہ مدینہ منورہ میں میدوا قعہ ہوا حضور وہال تشریف فرما تھے۔

سے بیٹل اس سے فر مایا تا کدانہیں یاد دہے اور آئندہ الی غلطی نہ کریں۔ جو تھی جارے گھر میں بغیر سلام آئے ہے پھر ہا ہم بھیجو ور کہوکہ وو ہارہ سمنام کرکے آؤان شاءانشد ایک وفعہ کے گمل سے اسے سلام کی عاوت پڑجاوے گا۔

(مراة المناج شرح مشكوة لمصانيح، ج٢، ص ٥٠٨)

تم یہ پسند کرتے ہو کہ اسے ہر مندو یکھو؟ عرض کی نبیں ، فر ما یا : تو اجازت حاصل کرو۔ (6) حدیث ۲: بیبتل نے شعب الایمان میں جاہر رضی القد تعالٰی عنہ سے روایت کی ، کہ نبی کریم صلی القد تعالٰی عدیہ وستم مدیث ۴: بیبتل نے شعب الایمان میں جاہر رضی القد تعالٰی عنہ سے روایت کی ، کہ نبی کریم صلی القد تعالٰی عدیہ وستم

ن فرمایا کہ جو محض اجازت طلب کرنے سے پہلے سلام نہرے،اسے اجازت نددو۔(7)

صدیث ک: ابو داود نے عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالٰی عندے روایت کی، کہتے ہیں جب رسول اللہ منٹی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کسی سکے ورواز و پر تشریف سلے جائے تو درواز ہ کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے تھے بلکہ دہنے یا بائیں ہٹ کر کھڑے ہوئے اور بیفر ماتے: آلسّلا اُر عَلَیْ گُھُر، اَلسّلا اُر عَلَیْ گُھُر، (8) اور اس کی وجہ بیٹی کہ اس زمانہ میں درواز ون پر بردے نہیں ہوتے ہے۔

(6) الموظ الدام، لك، كراب الاستئذ ان، باب الاستئذ ان، الحديث: ١٨٣٠، ٢٥،٥ ٣٣٠،

## تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا ۔ آپ کے حالات پہلے بیان ہو بھے کہ آپ حضرت میموندام المؤسنین رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غدام ہیں ،جلیل لقدرتا بھی ہیں۔ (اشعہ) ۳ ۔ بعنی اگر اسمیے تھر میں صرف میری مال حقیق یا سوتیل یا دودھ کی یا اور کوئی محرم ہوجس سے نکاح ہمیشہ کے سے حرام ہو ال سے مراد باتی تمام ذک رحم محرم نیس (مرقات) تو میں بغیرا جازت تھر چلا جاؤں یا ان سے بھی داخلہ کی اجازت اوں۔

سے لین اگر میں این مال سے علیحدہ ندر بتا ہوں بلکہ ایک تھریں ساتھ ی ربتا ہوں کہیں باہر تمیا پھر آیا تو کیا پھرا ہ زت ہوں۔

سے اس خدمت گزاری کی وجہ سے بار بار مجھے جانا آنا پڑتا ہے ہر بارا جازت لینے میں حرج ہوگا۔

۵۔ اس اجازت میں بیآسانی ہے کہ صرف کھانس دینا، پاؤل کی آہٹ کردینا، کنڈی بجادینا، مٹھار دینہ کافی ہوگا ، قاعدہ سمام کرکے اجازت بینا ضروری ندہوگا۔ (مرقات) کمی طرح اپنی آند کی اطلاع کافی ہوگی۔

۳ ۔ بہمان اللہ! کیسی پیاری وجہ بیان ہوئی کہ چونکہ مال کا ستر دیکھنا حرام ہے اور بے اجازت دبیل ہونے میں اس کا اندیشہ ہے ہندا اطلاع کر کے آتا چاہیے ، ہال افکر محمر میں صرف بیوی ہوتو اطلاع کی ضرورت نہیں کہ بیوی سے تجاب نہیں۔

(مراة المناجيح شرح مشكوة المصابح، ج٢ بم ٥١١)

(7) شعب الإيمان، باب في مقاربة وموادة أهل الدين، الحديث: ١٩٨٨، ج٢ بس ١٣٠٠.

### تحكيم الامت ك مدنى بحول

ا ۔ اس سلام ہے مرادیا سلام اجازت ہے باسلام طاقات لینی جو تخص بغیر سلام اجازت داخلہ ایکے یا جو تخص جب تھریں آئے توسلام نہ سراری سلام نہ سے مرادیا سلام اجازت ہے دووالیس کرد چھریلاؤتا کہ دوواب سلام کرکے آئے یا جوکوئی تمہری دعوت میں بغیر سلام آجادے تو اسے کھانا نہ دولوٹا کرسلام کے ساتھ بلاؤ پھر کھلاؤ۔ (مرقات) (مراق الدناج شرح مشکوٰ ق مصابح ، ج۲ ہم ۵۱۳) مند سے سے سے اسام سے ساتھ بلاؤ پھر کھلاؤ۔ (مرقات) (مراق الدناج شرح مشکوٰ ق مصابح ، ج۲ ہم ۵۱۳)

(8) منن أي د ود ، كمّاب الادب، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستند ان، الحديث: ١٨١٥، ج٣، ٩٠ مم.

حدیث ۸: ترندی نے توبان رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے روایت کی ، کہ رسول اللہ صلّٰی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرہایا کہ کسی شخص کو بیہ صلال نہیں کہ دوسرے کے گھر میں بغیرا جازت حاصل کیے نظر کرے اور آگر نظر کرلی تو داخل ہی ہو کیا اور بیرنہ کرے کہ کسی قوم کی امامت کرے اور خاص اپنے لیے دعا کرے ، ان کے لیے نہ کرے اور الیا کیا تو ان کی خیازت کی۔ (9)

صدیث 9: امام احمد ونسائی نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عند سے روایت کی ، کدرسول اللہ سنّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا: جو کسی کے تھر میں بغیر اجازت لیے جمائے اور انھوں نے اس کی آئھ پھوڑ دی تو نہ دیت ہے نہ تصاص (10)۔(11)

صدیث ۱۰ تر مذی نے ابود رونی اندتعالٰی عنہ سے روایت کی، کہ رسول الله ملّی الله تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا کہ جس نے اجازت سے قبل پر دہ بیٹا کر مکان کے اندر نظر کی، اس نے ایسا کام کیا جو اس کے لیے حلال نہ تھا اور اگر کسی بنے اس کی آئھ چھوڑ دی تو اس پر پر دہ نہیں اور اگر کو کی شخص ایسے در داز ہ پر گیا جس پر پر دہ نہیں اور اس کی نظر گھر والے کی عورت پر پر دہ نہیں اور اس کی نظر گھر والے کی عورت پر پر ڈگئی (یعنی بلاقصد) تو اس کی خطانہیں خطا گھر دالوں کی ہے۔ (12) (کہ انہوں نے در واز ہ پر پر دہ کیوں نہیں لئکایا)۔

# 多多多多多

## تحکیم الامت کے مدنی پھول

اے سائسے اس سے نہ کھٹرے ہوتے تا کہ پردہ کے سورا تول کواڑ کے جمروں سے اندرونی حصبہ نظر ندآ وے اور مکمر وانوں ک ب پردگی نہ ہو۔

۲ ۔ پیٹی کواڑ دل کے پردے نہ تھے صرف ٹاٹ پڑے دیئے تھے اب جب کہ درواز ول پر کواڑ وغیرہ ہیں تب بھی بالکل دروازے کے سمامنے نہ کھٹرا ہونا کہ کواڑ دن کی چیٹری سے یا پردہ بہٹ جانے سے گھر والوں کی بے پردگی نہ ہو۔

سے یعنی وہ صدیث مصانیج میں یہال تھی ہم نے مناسبت کالحاظ رکھتے ہوئے دعوت کے باب میں نقل کروی۔

(مراة الهناجيج شرح مشكوة المعانع، ج٢ بم ٥١٠)

- (9) سنن الترغدي، كتاب العلاة، بإب ما جاء في كراهمية أن يخص الامام نفسه بالدعاء، الحديث: ٣٥٧، ج: بم ٣٧٠٠.
  - (10) یعنی آئکھ پھوڑنے کے توش نہ مال دیا جائے گانہ بدلہ میں اس کی آئکھ پھوڑی جائے گی۔
  - (11) سنن لنسائي ، كمّ ب القسامة والقود، باب من إتنص وأخذ حقد دون السلطان، الحديث: ٨٥ مم من ٨٥.
- (12) سنن، لترمذي، كتاب الرستئذ ان . . . إلخ، باب ماجاء في الاستئذ ان قبلة البيت ، الحديث :٢٤١١، ج٣،٩ مس٣٠٣.

# مسائل فقهيه

مسئلہ ا: جب کوئی شخص دوسرے کے مکان پر جائے ، تو پہلے اندر آنے کی اجازت حاصل کرے پھر جب اندر جائے تو پہلے اندر آنے کی اجازت حاصل کرے پھر جب اندر جائے تو پہلے سلام کرے ،اس کے بعد بات چیت شروع کرے اور اگر جس کے پاس ممیا ہے وہ ہابر ہے تو اجازت کی مضرورت نبیس سلام کرے اس کے بعد کلام شروع کرے۔(1)

مسئلہ ۲ : کسی کے دروازہ پر جاکر آواز دی اس نے کہا کون؟ تو اس کے جواب میں بینہ کیے ، کہ میں جیسا کہ بہت سے لوگ میں کہ کر جواب و سیتے ہیں اس جواب کو حضور اقدی صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے ناپند فر مایا۔(2) بلکہ جواب میں اپنا نام ذکر کرے کیونکہ میں کا لفظ تو ہر مخص اپنے کو کہ سکتا ہے یہ جواب ہی کب ہوا۔

مسكله سا: اكرتم نے اجازت مانتى اور صاحب خاند نے اجازت نددى تو اس سے ناراض ند ہو، اسپنے دل ميں

(1) الفتاوي الخامية ، كمّاب الحقر والاباحة بصل في التبيع. . . إلخ ،ج ٢ بص ٢٧٧.

جب تھریں داخل ہوں تو تھر والوں کوسلام کیا کریں اس سے تھریں برکت ہوتی ہے۔اور اگر خان تھریں داخل ہوں تو اَلسَّلا فُر عَدِّیْكَ آیْجا النَّینی کین یعن اے بی سلی الشعلیہ فالدوسلم! آپ پرسلام ہو۔

حضرت مل على قارى رحمة الله تعالى عليه فرمات جين: برموس كي تعرب مركار مدينه سلى الله عليه فاره وسلم كى روح مبارك تشريف فره رمتى ب- (شرح شفاه الباب الرابع من ٢٠ بص١١٨)

سلام میں پہل کرنے والا اللہ عز دجل کامقرب ہے۔حضرت ابوامامد صدی بن مجلان البابلی رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والدوسلم نے فرما بازلوگول میں اللہ تعالیٰ کے زیاوہ قریب وی صحف ہے جوانبیں پہنے سلام کرے۔

(سنن ابي داؤد، كمّاب الادب، باب في فعل من بده بالسام، عديث ١٩٤٥، جه، م ١٩٨٩)

حضرت ابوا مامدرض الله تعالى عندے روایت ہے ،عرض کیا تھیا ، یارسول الله صلی الله تعالی علیه کالہ دیکم! رو آوی آپس میں ملیس تو کون پہلے سلام کر ہے؟ فرما یا: جوان میں الله تعالی کے زیادہ قریب ہو۔

(جامع الترغدي، كمّاب الاستخذان مباب ففل الذي يبدء بالسلام، الحديث ٢٨٠٣، ج٣،٩ ١٨٠٣)

سلام میں پہل کرنے والا تکبرے بری ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ فامہ وسم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا: پہلے سل م کہنے دال تکبر سے بری ہے۔ (شعب اللائے ان ، باب فی مقاربة وموادة اللی الدین ، لحدیث ۸۵۸، ج۲، ص ۲۳۳) (2) انظر : سنن اکی داود، کیاب اللادب ، باب الرجل مساً ذن بالدق ، الحدیث: ۵۱۸، ج۳۳ میں، مسلم میں کدورت (بینی ناراضگی) نہ لاؤ،خوشی خوشی وہاں سے واپس آؤ۔ ہوسکتا ہے اس کو اس دنت تم سے ملنے کی فرصت نہ ہو کسی ضروری کام میں مشغول ہو۔

مسئله ۴: اگرایسے مکان میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ ہوتو ہے کہواکسٹلائم عَلَیْنَا وَعَلَیْ عِبَادِ اللّٰہِ الصّٰلِحِینُ فرشتے اس سلام کا جواب ویں گے۔ (3) یا اس طرح کے: اَلسَّلَامُد عَلَیْكَ آیُّہَاالنَّیْ کُیونکہ حضور اقدیں صلی امتٰد تعالٰی عدیہ وسلّم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہے۔ (4)

مسئلہ ۵: آنے والے نے سلام نہیں کیا اور بات چیت شروع کردی تو اسے اختیار ہے، کہ اسکی بات کا جواب نہ دو۔ (5) دے کہ دسول اللہ سلی اللہ تعالیہ وسلم نے سلام سے قبل کلام کیا، اس کی بات کا جواب نہ دو۔ (5) مسئدہ ۲: آنے کے دفت بھی سلام کرے اور جاتے وفت بھی یہاں تک کہ دونوں کے درمیان میں اگر دیوار یا درخت حائل ہوجائے، جب بھی سلام کرے۔ (6)

<sup>(3)</sup> ردامحتار، كتاب الحظر والرباحة ، فصل في البيع ، ج وي ١٨٢٠.

<sup>(4)</sup> نظر: شرح الشفاء للقاري، الباب الرابع بصل في المواطن التي تستخب فيهما الصلاة والسلام، ج٢ بص ١١٨.

<sup>(5)</sup> ردالمحتر روكتاب الحظر والاباحة وتصل في البيح من ٩٥، ١٨٢.

<sup>(6)</sup> المرجع السابق.

# سلام كابيان

الله تعالی فرما تا ہے:

(وَإِذَا حُيِّينُتُهُمْ بِتَعِيَّةٍ فَعَيُّوُا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوْهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِينَبًا ﴿٨٩﴾(1) جبتم كوكونُى كى لفظ سے سلام كرے توتم اس سے بہتر لفظ جواب بش كہويا وہى كہددو، بے ظف الله (عزوجل) ہر چيز پر حساب لی نے والا ہے۔

اورفرما تابي:

# (فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُونَا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِاللَّهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً)(2)

(1) پ٥، النسآء: ٨٧.

اک آیت کے تحت مضر شہیر مولا ناسید محمد نعیم الدین مراد آبادی علید الرحمة ارشاد فرماتے ہیں کہ

مسائل إسلام اسلام کرناست ہے اور جواب دینا فرض اور جواب میں افضل ہے کہ سلام کرنے وائے کے سمام پر پہجو بڑھائے سٹلا پہلا شخص السلام علیکم کہتو و دوسرا شخص علیکم السلام علیکم کے تو دوسرا شخص علی السلام علیکم السلام علی السلام السلام علی السلام

مسئلہ: بہتر سواری والد کمتر سواری والے کو اور کمتر سواری والا پیدل چلتے والے کو اور پیدل بیٹے ہوئے کو اور چھوٹ بڑے کو ورتھوڑے زیادہ کوسر م کریں۔

(2) پ۸اءالور:۲۱

اس آیت کے تحت مضر شہرمولانا سید محرفیم الدین مراد آبادی علید الرحمة ارشاد فرماتے ہیں کہ

شان نوول: سعید بن مبیب وضی الله تعالی عنهما سے مروی ہے کہ صحابۂ کرام نی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کو جاتے تو پے مکانول کی چابیاں نامینا اور بیاروں اور ایا ہیجوں کو دے جاتے جوان اعترار کے باعث جہاد میں تہ جاسکتے اور انھیں اجازت دیے کہ سے

#### 多多多多多

۔ ن کے مکانوں سے کھانے کی چڑی لے کر کھائی گروہ لوگ اس کو گوادا نہ کرتے بایں خیال کہ ثاید میدان کودل سے پند نہ ہوائی پر یہ آیت تا نے ل ہوئی اور اندیس اس کی اجازت دی گئی اور ایک تول ہے کہ اندھے اپانے اور بھارلوگ تندرستوں کے ساتھ کی نے ہے ہے کہ کہیں کی کونفرت نہ ہوائی آیت میں انہیں اجازت دی گئی اور ایک قول ہے کہ جب جب اندھے ، تا بینا ، اپانے کسی مسلمان کے پار جسے اور اس کے پائی ان اپنے کی مسلمان کے پار جسے اور اس کے پائی ان کے کھلانے کے لئے پچھ نہ ہوتا تو وہ انہیں کی دشتہ دار کے پہال کھلانے کے لئے سے جاتا ہے بات ان ہوگوں کو گوار نہ ہوتی ۔ اس پر بیہ آیت تا زل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(مزيزيه كه)

کہ اور اوکا تھر اپنا ہی تھر ہے۔ حدیث شریف ہیں ہے کہ سیدِ عالم صلی اللہ علیہ دآلہ دسلم نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے ہاپ کا ہے، ای طرح شوہر کے لئے بیوی کا اور بیوی کے لئے شوہر کا تھر بھی اپنا ہی تھر ہے۔

(مزيدىيك)

معنی بیر کدان سب اوگوں کے گھر کھانا جائز ہے خواہ وہ موجود ہول یا نہ ہوں جب کہ معلوم ہو کہ وہ اس سے راضی ہیں ،سلف کا توبہ فا کہ آدی اپنے دوست کے گھر اس کی فیجید بیں پہنچا تو اس کی باندی ہے اس کا کیسہ طلب کرتا اور جو چاہتا اس میں سے لے لیتا جب وہ دوست گھر آتا اور باندی اس کو خبر دیتی تو اس خوشی میں وہ باندی کو آزاد کر دیتا گمراس زمانہ ہیں بید فیاضی کہاں لہذا ہے اجازت کھانا نہ چاہئے۔ (یدادک وجلالین)

(ىزىدىيكە)

شان نُزول : قبید کئی نیف بن عمره کے لوگ تنها بغیر مہمان کے کھانا نہ کھاتے ہے کہمی مہمان نہ ملتا توضیح سے شام تک کھانا سے بیٹیے رہجے۔ان کے حق میں بیآیت نازل ہوئی۔

(مزیدیه که)

مسئلہ: جب آ دگ اپنے تھر بین داخل ہوتو اپنے اٹل کوسلام کرے اور ان لوگول کو چومکان میں ہوں بشر طبیکہ ان کے دین میں خلل نہ ہو۔ ( خازن )

مئلہ: اگر فالی مکان میں داخل ہو جہاں کوئی نیس ہے تو کے السّلامُ علی النّیق و رّخمّة الله تعالی وَبَرَ کَاتُه، السّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصّالِحِيْنَ السّلامُ عَلَى الْهُ الْهَيْتِ وَرَحْمَة الله تعالی وَبَرَ کَاتُه، حضرت ابن عباس بنی ، مدتعال عنها ف وَعَلی عِبَادِ اللهِ الصّالِحِيْنَ السّلامُ علی اللهُ تعالی فرمایا کہ مکان سے یہاں محدیں مراد ہیں ۔ ختی نے کہا کہ جب محدیم کوئی نہ ہوتو کے السّلامُ علی رسُولِ اللهِ صلّی الله تعالی علیہ و سرا علی مراد ہیں عرض کرنے ک علیہ و سسّلہ منا الله علیه و الدولم برسم عرض کرنے ک علیہ و سسّلہ الله علیه و الدولم برسم عرض کرنے ک وجہ یہ ہے کہ اہل اسلام کے گھروں میں دوج اقدی جلوه فرما ہوتی ہے۔

#### احاديث

> (1) محيح مسم، كماب الجنة ... والخ ،باب يرخل الجنة اقوام ... والخ ،الحديث ٢٨٠ـ (٢٨٣١) بم ١٥٢٢. ومحيح البخاري، كماب الاستئذان، باب بده السلام، الحديث :٢٢٢، جه،م ١٦٣٠.

#### تحکیم الامت کے مدنی کھول

اباس جملہ کی چار شرصی ہیں۔ صورت بمعنی ہیئت وشکل ہے یا بمعنی مفت اور ضمیر کا مرجع یا آدم علیہ السام ہیں یا اللہ تعالی لہذا اس جملہ کے چار معنی ہیں۔ اللہ تعالی ہے اللہ کو انگی شکل و ہیئت پر بیدا فرما یا کہ جس شکل میں آئیس رہا تھا آئیس اول ہی سے وہ شکل وی دو مرد ان کی طرح نہ کیا کہ پہلے بچہ پھر جوان پھر بڑھا وغیرہ یا اللہ نے حضرت آدم کو ان کی صفت پر پیدا کیا کہ وہ اول ہی سے عالم عارف بھی و بصیر وغیرہ سے دو مرد ان کی طرح نہیں کہ وہ جاتی پیدا ہوئے ہیں پھر بعد میں ہوش عقل وغیرہ عاص کرتے ہیں یا اللہ نے عارف بھی و بصیر وغیرہ سے دو مرد ان کی طرح نہیں کہ وہ جاتی پیدا ہوئے ہیں پھر بعد میں ہوش عقل وغیرہ عام دور نہیں کہ وہ جاتی ہیں انگر نہیں آدم کو اپنی جند یہ وہ مورت پر پیدا فرمایا ، تووفر ما تا ہے: "لَقَالُ خَلَقَانًا الْإِنْسُنَ فَیْ اَحْسَنِ تَقْدِیْمِ اللہ فرمایا کہ انہیں اپنا علم ، بنا میں شکل انسانی سے نہ جاوے گا کہ بیشکل خدا کو بیاد کی ہے یا اللہ نے دعرت آدم کو اپنی صفات پر پیدا فرمایا کہ انہیں اپنا علم ، بنا تصرف ابنی تعدرت وغیرہ بخش۔ (از اشعہ مرقات)

۲ گزے مرادشرگ گزے لین ایک ہاتھ (ڈیڑھ فٹ) لین آپ ماٹھ ہاتھ کے ہی پیدا ہوئے دوسرے اندانوں کی طرح نہیں کہ پہلے بہت جبوٹے پیدا ہوئے دوسرے اندانوں کی طرح نہیں کہ پہلے بہت جبوٹے پیدا ہوئے ہیں پھر بڑھتے رہتے این کیونکہ آپ کی پیدائش مان باپ سے نبیل تھی لہذا جبوٹ پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے۔
سے جبوس یا تو معدد ہے تو اس سے پہلے ذو پوشیدہ ہے یا جمع ہے جالس کی جسے قائدہ کی جمع ہے تعود ادر راکع وسرجد کی جمع ہے ہے۔

#### انسان ہوتاہے)۔

رکوع و سجود یعنی وہ جماعت ملائکہ جو بیٹی ہوئی ہے انہیں سلام کرو،اعلیٰ ہے ادنی کوسلام کرایا مجود ہے ساجدین کوتیۃ کرائی غالبا ہے واقعہ سجد و آدم کے بعد کا ہے۔

س اس ارش وفرمانے سے بدلازم نیس آتا کہ معفرت آدم علیہ السلام کوسلام جواب کاعلم ندتھا بلکہ اسے سنت ملائکہ قرار دینے کے سنے کہ تاکہ اولہ وآ دم کو بیر معلوم ہوجائے کہ سلام کرنا سنت آدم علیہ السلام ہے اور اعلیٰ جواب دینا سنت ملائکہ ادب تعالٰی انہیں تم م چیزوں کاعلم مہلے ہی دے چکا تھا۔

۔ معلوم ہوا کہ حضرت آ دم علیہ السلام کوسلام کے الفاظ سے سلام کرنے کا طریقہ پہلے ہی سے معلوم تھا اس نے رب تعالٰی نے آپ کوسلام کے الفاظ نہ بتائے سب کچھ پہلے ہی بتادیا سمجھا دیا حمیا ہے۔

۲ \_ اس سے دومسئلہ معلوم ہوئے: ایک بیر کہ جواب سلام میں السلام بلیم کہنا بھی جائز اگر چہ دعلیکم السلام کہن انطن ہے۔دومرے بیر کہ جواب میں پچھے زیادہ لفہ ظاکہنا بہتر ہے جبیبا کہ آئندہ آوے گا۔

ے۔ یعنی جنت میں صرف افسان ہی جائیں گے جانور یا جنات نہ جائیں گے اور تمام جنتی انسان آ دم علیہ انسلام کی طبرح حسین وجمیل تندرست ہول کے کوئی بدشکل یا بہار نہ ہوگا اور سب کا قد ساٹھ ہاتھ ہوگا کوئی اس سے کم یا زیادہ نہ ہوگا، دنیا میں خواہ پست قد تھا یہ دراز قد، بچہ تھا یا بوڑھا، دوزخی کف ربہت موٹے ہوں گے ان کی ایک ڈاڑھ بہاڑ کی برابر ہوں گی۔(اشعہ)

۸۔ یعنی ان کی اولا و برابر قدوقامت میں گھنتی رہی حتی کہ اب سماڑ ھے تین فٹ کے لگ بھگ رو گئی مگر یہ کی صرف دنیا میں ہے آخرت میں جنت میں بوری کردی جاوے گی۔ (مراہ آلمنا جی شرح مشکو ہ المصابع مجہ ہم سور ہو)

# سلام کے بارے میں احادیث مبارکہ:

حضرت سیدنا الد ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ سیّد المبلغین ، رَثَمَة لِلْعَلَمِین صلّی اللّہ تعالیٰ علیہ کا بہ وستم نے فرہ یا کہتم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوسکتے جب تک ایمان نہ لے آ وَ اور تم ( کالل ) مؤمن نہیں ہوسکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے مگو، کیا میں تمہیں ایم چیز نہ بتاؤں کہ جب تم ، سے کروتو آپس میں محبت کرنے لگو؟ پھرارشاوفر مایا ، آپس میں ملام کوعام کرو۔

(صحیح مسلم، کمّاب الایمان ، باب ان افتاء السلام سبب محصوط ، رقم ۲۵،۹ س ۷۳)

حضرت سيدنا ، بن زبير رضى الله تعالى عند ب دوايت ب كه الله عن وجل كرفيوب، وانائ عيوب، مُنَزَّ وعُنِ العُيوب صنى الله تعالى عدواله وسلم في من بين الله و ين كوكات وسلم في من بين الله و ين كوكات وسلم في من بين الله و ين كوكات وسلم في من بين واخل بين الله و ين كوكات وينا بين واخل بين الله وين كوكات وينا بين واخل بين الله وسكة والله المستره بوسكة ورجب وينا بين بين واخل بين الله وسكة ورجب وينا بين بين واخل بين الله وسكة وين بين الله وين الله وين بين الله وين الله وين بين الله وين الله وين بين الله وين الله وين بين الله وين بين الله وين ال

# صدیث ما: سی معنی بخاری ومسلم میں عبداللہ بن تخرز ورضی اللہ تعالٰی عنہا سے روایت ہے، کہ ایک شخص نے رسول املہ

معترت سیدتا براء بن عازب رضی انشد تعالی عندے روایت ہے کہ نور کے پیکر ،تمام نبیوں کے نمز ؤر، دو جہاں کے تا نبور، سعان بحر دیسی انشد تعالی علیہ والہ وسلم نے قرمایا کہ سلام کو عام کروسلامتی یالو مے۔

(الاحمان بترتيب ابن حبان، كمّاب البردالاحمان، باب افشاء السلام ١٠٠٠ في، مّ ١٠٠٠ م ٥٥٠)

حضرت سيدنا عبدالله بن عمروضى الله تعالى عند سے روابت ہے كہ شہنشا وخوش جسال، پيكر حسن وجمال ،، دافع رخى و تل ، صاحب بجودو نوال ، رسول ہے مثال ، في في آمند كے الل صلى الله تعالى عليہ فالبروسلم نے فرما يا كه رحمن عزوجل كى عبادت كرد اورسل م كو عام كرو اور كو، تا كملا وُ جنت ميں داخل ہوجا وَ محر ۔ (الاحسان بترتيب ابن حبان ، كآب البروالاحسان ، باب افشاء السان م، رقم ۹۸ م ، جا ، س ۳۵ سال عمران معران عبدالله بن سلام رضى الله تعالى عند فرماتے ہيں كہ جس نے خاتھ المخر شلين ، زخمت الله تعلمين ، شفيع البرنسين ، الله يہين ، معران الله يہين ، في سورت الله عندالله عليہ فالم رسلم كون م كرواور كھ نا كاوردات كوجب لوگ سورے ہول تونماز پرموسلام كے ساتھ جنت جي داخل ہوجا و سے سنا ، اے لوگو! سلام كون م كرواور كھانا كاوردات كوجب لوگ سورے ہول تونماز پرموسلام كے ساتھ جنت جي داخل ہوجا و سے۔

(الترخيب والترهيب ، كتاب الادب ، باب الترخيب في افتاً والسلام ، رقم ٢ ، ج٣ ، ص ٢٨٥)

حضرت سيرنا ابوشرت رضى الله تعالى عندفر ماتے بين كه بل غرض كيا، يارسول الله تعالى عليه فاله وسم المجھے ايسى چيز كے بارب ميں خبر و يہيئے جوميرے لئے جنت واجب كردے۔ تاجدار رسمالت، شہنشا و نبوت، تحزن جودوساوت، ميكر عظمت وشرافت، تحبوب زئ ميں خبر و يہيئے جوميرے لئے جنت واجب كردے۔ تاجدار رسمالت، شہنشا و نبوت، تحزن جودوساوت، ميكر عظمت وشرافت، تحبوب زئ العزت بحسن الله ميت مثل الله تعالى عليه فاله وسلم نے فرما يا، اچمى تفتلوكر تا بهام كوعام كرنا اور كھانا كھلانا۔

(الترغيب دالترهيب ، كمّا ب الا دب ، باب الترغيب في افتناء السدم ، رقم ٨ ، ج ٣ م ٢٠٥٠)

حضر ستوسیدنا عمران بن صین رضی الله تعالی عنبها فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نور کے بیکر ، تمام نمیوں کے نئز قرر، دوجہ ل کے تا ہجور ، ساطان بخر دیر بھٹ الله تعالی علیدة فہ وسلم کی بارگاہ ہیں حاضر بوکر عرض کیا اُلسّد کھر عَلَیْ کھر۔ آپ سلی الله علیہ وسم نے سرام کا جواب ارشاد فرر یا۔ پھر دہ فخص بیٹے گیا تو نجی کریم صلی الله تعالی علیہ اُله وسلم سے فرمایا دل نیکیاں جی ۔ پھرایک دو سرافض ص ضربوا اور عرض کیا اُلسّد کھر ما علیہ گئے قرقہ ختمت اُلله و آپ صلی الله تعالی علیہ اُله وسلم سے اس کی مطاب کا جواب دیا۔ پھر دہ بیٹے گی تو نو کریم صلی الله تعالی علیہ علی الله تعالی علیہ علیہ الله تعالی علیہ علیہ تعالی علیہ علیہ تعالی علیہ علیہ تعالی علیہ علیہ الله تعالی علیہ علیہ تعالی علیہ علیہ تعالی تعالی علیہ علی تعالی تعالی تعالی علیہ تعالی تع

صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام کی کون سی چیز سب سے اچھی ہے۔حضور (صلی اللہ تعالٰی علیہ ظالہ

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرمائے ہیں کہ آ قائے مظلوم، مرور معصوم، حسنِ اخلاق کے پیکر بنبول کے تاجور، فحد سبازن اكبرسلى القد تعدل عليه فاله وسلم أيك جلة تشريف فرمات كدايك فخص وبال سي كزراتواس في السلام عَلَيْكُمْ كما \_آبمل وسلم نے فرمایا، دس نیکیاں۔ پھرایک دوسرافخص گزراتواس نے عرض کیاآلسّلا تُرعَلَیْ کُفْد وَدَ مُحَدَّةُ اللّهِ وَر مایا، بیس نیکیاں۔ پھرایک اور فخص كزراتواس فيعرض كياالسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهُ وَبَرَ كَانَّهُ وَرَايا بَهِي نِيكِيال - بَعِرابِك مُخصُ مِس سنا فعاادر ملام كي بغير چا می تو رسول اندسل الله تعالی علیه فاله وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بدر فیق کتنی جلدی مجل حب الم جس سے کوئی مخص کسی مجلس میں آئے توسلام کرے پھراگر بیٹھنا چاہے تو بیٹے جائے اور اگرمجلس ہے اٹھے توسلام کرے کیونکہ پہلے سلام کرنا آخر میں سلام کرنے ہے زیادہ الفل تهير \_ (الرحسان بترتيب ابن حبان، كتاب البروالاحسان، باب انشاء السلام، رقم ١٩٣٠، ج١، ص ٥٥٠)

### سلام میں پہل کرنے کا تواب

حضرت سیدنا ابو اُمّا تمدرض الله تعالی عند سے روایت ہے کہ نبی مُلَاّتِ م، نور جُسّم، رسول اکرم، شہنشا وبن آ دم صلّی الله تعالی علیه والم وسلّم نے نرہ یا، بے تنک لوگول میں سے اللہ عز وجل کے زیادہ قریب وہ مخص ہے جوسلام کرنے میں پہل کرے۔

( ابودا وُد ، كمّاب الادب ، باب في تعنل من بداء بالسلام ، رقم ١٩٥٥ ، ج ١٩ ، ص ٩ سم)

ا یک روایت میں ہے کہ عرض کیا عمیا، یا رسول الله علیہ وسلم! جب دوخض ملاقات کریں تو پہلے کون سلام کرے؟ فرمایا، جوان میں ے اللدعز وجل کے زیادہ قریب ہو۔ (جامع التر مذی ، باب ماجاء فی قصل الذی بداء بالسلام ، رقم ۲۷۰، جسم بس ۱۹س) حضرت سیدنا معاویہ بن قرّ ہ فرماتے جی کدمیرے والعمحتر م رضی اللہ تعالی عندنے مجھے سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے! جب تم کسی ایسی مجنس میں ہو جسے تم اچھا سیجھتے ہو پھرکسی حاجت کی بناء پر جلدی اٹھوتو السلام علیم کہا کرو، اس طرح تم بھی اس بھلائی میں شریک ہوجاؤ سے جوامل

پچھلے صفحات میں میدروایت گزر پیکل ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں حاضر ہوتو اسے چاہیئے کد سمنام کرے پھراگر وواس مجلس میں بينها چائ بين جي جائ وراكر جانا چائ توسلام كرك جائ كونك بيلے 563 سلام كرنا آخريس سلام كرنے سے زيادہ افضل نيس ـ (الاحسان بترتيب اين حبان ، كمّاب البروالاحسان ، باب إنث ءالسلام ، رقم ١٩٣٣ ، ج١ ، ص ٣٥٧)

# محصر میں داخل ہو کرسلام کرنے کا ثواب

اک بارسه ش احادیث مبادکه:

حضرت سیدنا انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ نور کے پیکر، تمام جیول کے تمرّ قد، دوجہال کے تابُور، سلطانِ بحر و رَصنّی الله تعالی عدیدال وسلّم نے فرمایا کہاہے بیٹے! جب ہم محریس داخل ہوا کروتو اپنے محمروالوں کوسمام کیا کروتا کہتم پر اور تمہارے محمر والوں پر برکت مازل ہو۔ ( ترمذی، کتاب الاستئذان، باب ماجاء فی التسلیم اذا دخل مینة ، رقم ۲۷۰۷، ج۳، ص ۳۲۰) →

وسلم ) نے فرمایا: کھانا کھلا وُ اور جس کو پہچائے ہواور نہیں پہچائے سب کوسلام کرو۔(2)

حدیث سانہ نسائی نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، کہ رسول اللہ صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فر ، یا:
ایک موسن کے دوسرے موسن پر چھ ۲ حق ہیں۔(۱) جب وہ بیار ہوتو عیادت کرے اور (۲) جب وہ مرجائے تو اس
کے جنازے میں حاضر ہواور (۳) جب وہ بلائے تو اجابت کرے، لیعنی حاضر ہواور (۷) جب اس سے سے تو سلام
کرے اور (۵) جب چھیئے تو جواب دے اور (۲) حاضر و غائب اس کی خیرخواہی کرے۔(3)

حضرت سيدنا الوامامد با بلی رضى الله حذفر ماتے بيل كه تا جدار رسالت، شبختا و نبوت، فخون جوده خاوت، و بيكر عظمت وشرفت، نموب تب العزت وسن الساميت صفى الله تعالى عليه فالمه وسلم في فرما يا كه نفل في الله على الله عزوج الله و المستمرم برب ، بهلا وه فخص جوالله عزوج في الله عن الله عزوج في الله عن الله عزوج في الله عنوب الله عن الله عزوج في الله ع

ایک روایت میں ہے کہ تین افتخاص ایسے ہیں جن میں ہے ہرایک الشراوجل کے ذمہ کرم پر ہے اگر زندہ رہیں تو انہیں رزق ویا جائے اور الک کفایت کی جائے اور آگر مرجامیں تو جنت میں واض ہوں ایک وہ فض جوایت گھر میں سلام کر کے داخل ہووہ الشراوجل کے ذمہ کرم پر ہے ۔۔۔۔۔ الخ ۔ (الترغیب والتر ہیب کاب الذکر والدعاء ، باب فیما یقول اوا فرج ، ، ، الخ ، رقم ۹ ، ج ۲ ، ص ۲ ، ص) حضرت سیدنا سلکمان فاری رضی الشرعنہ ہوا ہے کہ حضور پاک ، صاحب نوالاک ، سیّا ہے افلاک عنی الشرتی کی علیہ فالہ وسلم نے فر ، یا ، مجواس بات کو لیند کرتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت ، لینتے وقت اور رات گزارتے وقت شیطان اس کے قریب ندا کے تواسے چاہیے کہ جب مجواس بات کو لیند کرتا ہے کہ کھانا کھاتے وقت ہم الشدار من الرجم پر ہوئیا کر ۔۔ ۔۔ گھر میں داخل ہوتو سلام کرلیا کر ہے اور کھانا کھاتے وقت ہم الشدار من الرجم پر ہوئیا کر ۔۔ ۔ گھر میں داخل ہوتو سلام کرلیا کر سے اور کھانا کھاتے وقت ہم الشدار من الرجم پر ہوئیا کہ اس کے در بر دائی دی ہوئیاں )

(2) صحيح ابخاري، كمّاب الايمان، باب إطعام الطعام من الاسلام، الحديث: ١٢، ج اص١١.

## حکیم الامت کے مدنی پھول

سے بعنی سمام صرف اسلائی دشتہ ہے ہو کا روباری دنیاوی تعلقات ہے نہ ہو نیال دے کہ حضور کے جوابات سکل کے معال کے معابی ہوتے سنے اس لیے اس سوال کے جواب مختلف دیئے کسی سے فرمایا کہ بہترین عمل نماز ہے کسی سے فرمایا جہد ہے بہاں فرمایا بہترین ٹیمل کمانا کھٹو نا سب کوسلام کرنا بہترین تیرے لیے بیدود کام بہترین سے نیال دیے کہ تقری سلام کرنا بہلام کہلوانا بہد م الکھنا لکھورنا ، سمام کہلا کر بھیجنا مب کوشائل ہے۔ میں عوفت کا تعلق صرف سلام سے ہے کھانا کھلانے سے نہیں۔ (مراۃ المناجی شرح مشکوۃ امعہ بیج ، ج ۲ ہم ۸ مے)

سنن النسائی ، کہا ب البخائز ، باب انتھی عن سب الاموات، الحدیث کا سوم ایم ۲۸ سی

شرج بها د شوی بیت (صری ناوری) حدیث من ترندی و داری نے حضرت علی رضی الله تعالی عند سے روایت کی مکرسول الله مثلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: مسلم کے مسلم پر چھے حقوق ہیں،معروف کے ساتھ (1)جب اس سے ملے تو ملام کرے اور (۲) جب وہ بلائے اجابت کرے اور (۳) جب چھنکے میے جواب دے اور (۳) جب بیار ہوعمیادت کرے اور (۵) جب وہ مرجائے اں کے جنازے کے ساتھ جائے اور (۲) جو چیز اپنے لیے پند کرے اس کے لیے پند کرے۔ (4) حدیث ۵: سیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، که رسول الله تعالی علیہ وسلم نے فر ما یا که جنت میں تم نہیں جاؤ گے، جب تک ایمان نه لاؤاورتم موکن نہیں ہو گے جب تک آپس میں محبت نه کرد به کما شمصیں ایسی چیز نہ بتا ؤں کہ جب تم اے کروتو آپس میں محبت کرنے لگو گے، وہ بیہ ہے کہ آپس میں سلام کو پھیلا ؤ۔ (5) . حدیث ۲: امام احمد و ترندی و ابو داود، ابو امامه رضی الله تعالی عند سے روایت کرتے ہیں ، که رسول الله صلّی الله

# حکیم الامت کے مدنی پھول

٢ \_عيادت بناب عود سے جمعني لون ارجوع كرنا ، چونكه بيار كى مزاج پرى بار باركى جاتى ہے اسے عيادت كہتے ہيں۔ سے تاکہ اس کی نماز جنازہ پڑھو،اسے ڈن کرد۔ بعض شارعین نے مات کے معنیٰ کیے۔ جب وہ مرنے ملکے بینی اس کے نزع کے دقت وہاں موجود ہو مگر پہلے معنی زیادہ مناسب ہیں۔(مرقات) آج کل امیروں کے جنازول پر بڑا ہجوم ہوتا ہے غریب کی میت کوکوئی پوچیت نہیں

سے روت سے مراد کھانے کی دعوت اس کا قبول کرنا سنت ہے بشرطیکہ دعوت، ناجائز نہ ہوجیسے میت کے تیجے چالیسویں کی رسی برادری کی وعوتمي كدان كاكه ناكلانا دونول ممنوع بير جيئك كاجواب جب دياجاد اع جب كدوه چينئة والاالحمدللد كج توسفنة والا كج يوجمك الله يحرجينك والاكبيهديكم الله ويصلح بألكم تشمت كلفوى من إي أتات ووركرنا

۵\_پس پشت خیرخوای کرنا کمل ہےرو بروخیرخواجی کی باتیں کردینا آسمان ہے بلکہ بسااوقات خوشامد ہوتی ہے۔

۲ کے کتاب حمیدی میں صرف بخاری ہسلم کی احادیث جمع کی گئی ہیں اور جامع اصول میں محاح ستہ کی روایت جمع کی حمیٰ واس عبارت کا مقصود صاحب مصانیج پر اعتراض کرنا ہے کہ وہ پہل قصل میں ایسی حدیث لائے جومسلم، بخاری میں نہیں مگر اوٹا کہا کہ میں نے وہاں ہی صدیث ندی لی این تاش کی کوتا بی بیان کی۔

روایت ہے حضرت عمروابن شرید ہے اے اور وہ اپنے والد ہے دوایت فرماتے ہیں مجھ پر رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم گز رے جب کہ میں اس طرح بیشا تھا کہ میں نے ابنا بایاں ہاتھ اپنے پیٹے کے سیجھے رکھا ہوا تھا اور میں نے اپنے ہاتھ کی سیرین پر نیک نگائی ہوئی تھی مو بتو فرمایا تم ل لوگول كى بينفك بينصة جوجن پرغضب كميا كميا اليرداؤد) (مراة المناجح شرح مشكوة الصابيع، ج٢ بم ٢٧ س

- (4) سنن التريذي اكتاب الادب، بأب ما جاء في تشميت العاظم، الحديث: ٢٧٣٥، ج٣٩م ٣٣٨.
- (5) صحيح مسلم، كتاب الديمان، وب بيان أنه لا يعظل الجنة إلا المؤمنون... إلخ، الحديث: ٩٣\_(٥٣) بم ٢٠٠٠.

المراد المرابعات (مرازي مرازي المرازي المرازي

توبى عايدوستم سف قرمايا: جوفن سليمام كرت دورجميد الى كازيادوستن ب-(6)

صدیث کے: بیبل نے شعب الایمان میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالٰی عند ہے ردایت کی ، کہ رسول اللہ صلی یہ زیر سائر میں میں میں الایمان میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالٰی عند ہے ردایت کی ، کہ رسول اللہ صلی

الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: جوفض بليامام كرتاب، وه مكبر سد برى ب-(7)

حدیث ۸: ابوداود نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، کہ نبی کریم صلّٰی اللہ تعالٰی علیہ دسلّم نے فرہایا: جب کوئی شخص اپنے بھائی سے مطے تو اسے سلام کر ہے بھران ودنوں کے درمیان درخت یا دیوار یا پنفر حائل ہوجائے اور پھر ملاقات ہوتو پھر سلام کرے۔(8)

حدیث ٩: ترندی نے انس رضی الله تعالی عندے روایت کی ، که رسول الله ملی علیه وسلم نے فر ، یا: بینے

محکیم الامت کے مدنی پیول

ا ملکوۃ شریف کے بعض تنوں میں لاتو منون ہے تون کے ساتھ ، جن ننوں میں لاتو منوا ہے وہاں ان کا گرانا مجانست کی وجہ ہے کہ چوکہ حتی تو منوا میں نون نہ تھا تو بہاں بھی نہ لائے ، مرقات نے فر ہایا کہ عربی ہیں بھی نئی بمتی نہیں ہوتا ہے بھی برقس ۔

سے بعن کمال ایمان مسلمانوں کی آپس کی مجت سے نصیب ہوتا ہے ، آپس کی عداوتی بہت سے گناہ بلکہ بھی کفر کا موجب ہوجاتی ہیں ۔

سے بعن کمال ایمان مسلمانوں کی آپس کی مجت سے نصیب ہوتا ہے ، آپس کی عداوتی بہت سے گناہ بلکہ بھی کفر کا موجب ہوجاتی ہیں ۔

سے سلام پھیلا نے کے وہ ، ی معنی ہیں جو ابھی ذکر ہوئے کہ ہر مسلمان کو سلام کرے جان پیچان دانا ہو یا انجان ۔ تجربہ سے بھی ثابت ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کی عدادت منا نے مجت پیدا کرنے کے لیے سلام مصافحہ ایک اکسیر ہے حضور کا فرمان یا لکل شمیک ہے ۔

مسلمانوں کے دلوں کی عدادت منا نے مجت پیدا کرنے کے لیے سلام مصافحہ ایک اکسیر ہے حضور کا فرمان یا لکل شمیک ہے ۔

(مراۃ المنا جے شرح مشکل قالمہ نے ، ج ایم ۲۸۸)

(6) سنن أي داود، كمّاب اسلام، باب لي نفل من بدأ بالسلام، الحديث: ١٩٤٥، جه، من ١٩٨٥.

# محيم الامت كے مدنی پھول

ا یکی جب ددمسلمان راستہ میں گزرتے ہوئے لیس اوران میں سے ہرایک کوسلام کرنے کاحق ہوتو جوسلام کی ابتداء کرے وہ رحمت النی سے بہت بی قریب ہوگالبذا بیفرمان عالی ان فرمانوں سے خلاف نہیں کہ آنے والا بیٹے ہوؤں کو اور تھوڑے وگ بہت کو، جیوٹا بڑسے کو موار پیدل کوسلام کرے۔ مضرت عمر قاروق فرماتے ہیں کہ تین چیزیں محبت پیدا کرویتی ہیں: سلام میں ابتداء کرنا ،اپے مسمدان بھائی کو ایجھے لغب سے پکارنا، جب وہ آئے اے مجلس میں جگروے دیٹا۔ (مرقات) (مراة المناجے شرح مشکوة المصابح، ج ۲، م ۲۵۳)

(7) شعب الما يمان ، باب في مقاربة وموادة أحل الدين ، الحديث: ٨٨٨١ ع ٢ م ١٩٣٨م.

حکیم الامت کے مدنی میول

یعنی جو خص مسلمانون کوسلام کرلیا کرے وہ ال شاءالله متلکم نه ہوگااس کے دل میں مجمر و نیاز ہوگا، پیمل مجرب ہے۔

(مراة المناجيح شرح مشكُّوة المصابح، ج٢ بم ٩٠٥)

(8) سنن أي دود، كمّاب السلام، باب في الرجل بغارق الرجل... إلخ والحديث: ٥٢٠٠، ج ١٩٠٥م. ه.

شوج بها و شویعت (مدنازدیم)

جب گھر والوں کے پاس جاؤتو انھیں سلام کروہتم پر خمصارے گھر والوں پر اس کی برکت ہوگی۔ (9)
جب گھر والوں کے پاس جاؤتو انھیں سلام کروہتم پر خمصارے گھر والوں پر اس کی برکت ہوگی۔ (9)
حدیث وا: تریزی نے جاہر رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، کہ رسول اللہ سلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا کہ
سلام بات چیت کرنے سے بہلے ہے۔ (10)

سلام بات پیت رے سے ہے ہے۔ روایت کی، کہ رسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرمایا: حدیث اا: ترندی نے جابر رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ سنی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرمایا: سلام کو کلام سے پہلے ہونا چاہیے اور کسی کو کھانے کے لیے نہ بلاؤ، جب تک وہ سلام نہ کر لے۔ (11)

# عكيم الامت كيدني پھول

ا بھائی ہے مراد اسرامی بھائی ہے خواہ اپنا عزیز ہو یا اجتبی ۔ بھائی فرما کراشارۃ فرمایا کہ اجتبی عودت کوسلام نہ کرے۔

ا بھی ملا تات کا سلام غائب ہونے کے بعد ملنے پر ہوگا غائب ہونا آگر چہ معمولی ہی ہو ذرای آثر درمیان بیس آگئی ہے غائب ہونا پائی کی اب ملام میں اسلام میں اسلام کرو، بلکہ بھی غائب ہونے کے بعد بھی سلام سنت ہے اس لیے نماز ختم ہونے پر سلام کیا جاتا ہے اس سلام میں نمازی ایک دوسرے کے خطا خائب شے اب عالم بالا کی سیر کر کے آرہے ہیں لہذا سلام کرتے ہیں ۔ بعد نماز فجر بعض لوگ مصافی کرتے ہیں اس کی وجہ بھی ہیں ہے کہ مصافی بوت ما قات ہوتا ہے اور ہی تھی وقت مد گات میں سرے کہ یہاں وہ حالات مراد ہیں جن بیس سلام ممنوع نہ یولہذا جو چیشاب پا خانہ یا جماع بیس مشغول ہو یا سور ہ ہو، اوگھ رہا ہو یا تا وہ اسلام کرتے دیا اس کا جواب دیا لازم نہ وگا۔ (مرقات کیوں تی جعد کے دن خطب کے وقت سمام ممنوع ہے۔ مسلام نہ کرے مائو قالمعائی میں ہو کھا تا اور میں ہو کہ اسلام منوع ہے۔

(مراة الدنا جی شرح سکلو قالمعائی میں ہو مکھانا کھا بہا ہولئے۔ (مرقات ) یوں تی جعد کے دن خطب کے وقت سمام ممنوع ہے۔ سیسلام نہ کرے مائو قالمعائی میں ہو ہوں۔ (مرقات ) یوں تی جعد کے دن خطب کے وقت سمام ممنوع ہے۔

(9) سنن استرندي، كترب الاستندان ، ، والخ ، باب ماجاء في التسليم إذا دخل بينة ، الحديث: ٢٥٠ عـ ٢٠ مج ١٣٠٠ م. المحكيم الامت كي مد في مجول

ا می گھر میں اپنے مان باپ یا بیوی نیچے ہوں بہر حال سلام کر کے داخل ہواس سے گھر میں اتفاق اور روزی میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ بہت ای مجرب ہے نقیراس کا عال ہے اور اس کی بہت برکتیں و کیکیا ہے۔ (مراق المتاتیج شرح مشکوق المصابح ، ج۲ ، ص ۸۹ س) (10) المرجع السابق ، باب ماجاء فی السلام آبل الکلام ، الحدیث : ۲۷۰۸ ، ج ۴، س ۳۲۱.

#### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا بسرم تمن صم کے ہیں: سلام اذن میگھر ہیں واقل ہونے سے پہلے ہے اجازت واخلہ حاصل کرنے کے لیے، سلام تحیۃ میگھر ہیں وظل ہونے سے پہلے ہے اجازت واخلہ حاصل کرنے کے لیے، سلام تحیۃ میگھر ہیں وظل ہوئے وقت ریہاں سلام تحیت مراو ہے بیدکلام سے پہلے ہے ہملام وواع میگھر سے رخصت ہوتے وقت ریہاں سلام تحیت مراو ہے بیدکلام سے پہلے چاہے تا کہ تجیت ہوئے المعانی مقال قالمعانی میں ۱۳ میں ۱۹۰۰) باتی رہے جاویں۔ (مراة المناجی شرح مشکل قالمعانی میں ۱۹۰۱) من استر ندی مکتاب الاستخدان . والح مباب فی السلام قبل الکلام الحدیث: ۲۷۰۸ میں ۱۳۴۹،

حدیث ۱۱: ابن النجار نے معزمت عمر رضی اللہ تعالٰی عندسے روایت کی، کہرسول اللہ سنّی اللہ تعالٰی علیہ وسمّ نے فرمایا: سوال سے پہلے سلام ہے، جو محض سلام سے پہلے سوال کرے، اسے جواب نددو۔ (12)
حدیث ساا: تر مذی وابو داود نے ابو ہر برہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہرسول اللہ صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا کہ جب کسی مجلس تک کوئی چنچے تو سلام کرے، پھر اگر وہاں بیٹھنا ہوتو بیٹھ جائے پھر جب وہاں سے اٹھے سلام

سے روی مد بعب مل مل مل ول چیچ و مل مرسے، پر امر وہاں بیھیا ہوتو بیھر جائے پر جب وہاں سے اسے ملام کر سے، کیونکہ پہلی مرتبہ کا سلام بچھلی مرتبہ کے سلام سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔(13) یعنی جیسے وہ سنت ہے، ریجی سنت

-4

حدیث ۱۱ امام مالک و بہتی نے شعب الا یمان میں طفیل بن ابی بن کعب سے روایت کی، کہ بیت کو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس جاتے تو وہ ان کو اپنے ساتھ بازار لے جاتے ۔ وہ گھٹیا چیز ول کے بیچنے والے اور کسی بیچنے والے اور کسی بیچنے والے اور سکین یا کسی کے سامنے سے گزرتے سب کوسلام کرتے ۔ طفیل کہتے ہیں کہ ایک ون میں عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا، انھوں نے بازار چلنے کو کہا، میں نے کہا، آپ بازار جا کر کیا بکریں گے نہ تو آپ وہاں کھڑے ہوں نہ سووے ہیں، نہ کو کہا، میں نہ کسی چیز کا زخ چکاتے ہیں اور نہ بازار کی مجلسوں میں بیضے ہوتے ہیں، نہ سووے کے متعلق کے وریافت کرتے ہیں، نہ کن چیز کا زخ چکاتے ہیں اور نہ بازار کی مجلسوں میں بیضے ہیں؟ یہیں بیٹے با تیں کہجے لینی صدیثیں سناہے ۔ انھوں نے فرمایا: ہم سلام کرنے کے لیے بازار جاتے ہیں کہ جو سے گا، اسے سلام کریں گے۔ لیے بازار جاتے ہیں کہ جو سے گا، اسے سلام کریں گے۔ (14)

(12) كنزالعمال، كتاب إلعوية ، رقم: ١٥٢٨، ج٩، ص٥٥.

(13) سنن الترمذي، كتاب الاستفذان ... الخ، باب في التسليم عندالقيام ... الخ، الحديث: ٢٤١٥، جهم ١٣٠٣.

مكيم الامت كيدني پيول

ا معلوم مواكرة في والاسلام كرك بيضي مودك كور

٣ \_ يعنى اكروب بيضنا شريحى بهوصرف كزرجانا بوجب بحى سلام كرسادوا كرجيضنا بوتب بحى سلام كرے۔

سے معلوم ہوا کہ راہ گیریعنی گزرنے والاصرف ایک سلام کرے اور جو مجلس میں پچھود پر تھم رے وہ دوسلام کرے ایک آنے کا دوسرا جانے کا۔

ہے۔ یعنی سلام لقاا درسلام دداع دونول سنت ہونے میں برابر ہیں ایک کو دوسرے پر کوئی ترجے نہیں لہذا بید دونوں سلام جواب فرض۔ (مراة المناجع شرح مشکوة المصابح ،ج لا بس 44س)

(14) المؤطا ملاءم ما لك، كمّاب السلام، باب جامع السلام، الحديث: ١٨٣٣، ج٧، ص ١٣٣٣ \_ ٢٥٥٥.

حکیم الامت کے مدنی پھول

ا ۔ بیطفیل تابعی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ شریف میں پیدا ہوئے گر آپ کی زیارت نہ کر سکے، آپ کی کنیت ہے

صدیث ۱۵: امام احمد و بہتی نے شعب الایمان میں جابر رضی اللہ تعالی عند سے روایت کی کہ ایک دن نمی ریا سنی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور میر عرض کی کہ فلال صحف کے میرے باغ میں کو پھر ہیں، ان کی وجہ سے مجھے رکلیف ہے۔ حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلم ) نے آ دمی بھیج کراسے بلایا اور بیفر ، یا کہ اپنے سپلوں کو بیج زالو۔ اُس نے کہا، نہیں بیجوں گا۔ حضور (صلّی اللہ تعالی علیہ کالہ وسلم) نے فرمایا: ہمبہ کر دو۔ اس نے کہا نہیں ۔حضور (صلّی اللّہ تعالٰی علیہ ظالم وسلّم) نے فر مایا: اس کو جنت کے پیل سے عوض بیج دو۔ اس نے کہا نہیں ۔ تعنور (صلّی الند تعالی علیہ فالبروسلّم) نے فرمایا: تجھے سے بڑھ کر بخیل میں نے نہیں دیکھا، مگر دہ مخص جوسلام کرنے میں بخل کرتا ے۔(15)

، ابواکس ہے، انصاری ہیں۔

٢ \_ سقاط سين كے فتر ق كے شد سے بنا ہے سقط سے وسقط معمولى چيزوں كو كہتے ہيں لين مجرى بزى چيزيں وسقاط وو مخفس جومعموں چيزير فرونست کرتا ہو جے اردو میں کہتے ہیں چھابڑہ فروش اور صاحب بیعت اعلیٰ چیز دل کا بو پاری کہلاتا ہے۔

سے بینی آپ ہر تا جرغیر تا جر،امیر وفقیر، واقف نا دا تف سب کوسلام کرتے منصے اور پچھٹرید وفر وخت نہیں کرتے ہتھے۔

س یعنی یہاں بیٹے کروینی باتیں کریں، کتاب وسنت،القدرسول کا ذکر کریں بازار جائے آتے بایت کرنے کا موقعہ نیس ملآل

۵ لبد الوبطن كمعنى موت پيف دالے جيم ايو ہريره بليون والے، ابوبكر اوليت والے، ابوبطن بڑے پيف والے۔

٣ \_ يعنى بهارا بازدر جانا بهى عيادت ب كه بهم وبال عملى تبليغ ك ليه جات بين اسلام كى اشاعت كرنا موكون كوسلام كرف كى عادت ا النامعوم ہوا کہ دوگوں کوسنت کا عادی بنانا بھی بہترین عمادت ہے،علماء اگر لوگوں کے پاس جا کر بنبیں تبلیغ کریں تو بہت ہی اچھا ہے، مگر ب كرتبيغ كرنا اورلوگول كے تھر جا كرتبلغ كرنا دونول بى سنت ہيں۔(مراۃ السناجيح شرح مشكوۃ المصابيح، ج٠ ہم ٥٠١)

(15) كسندمل مام أحمر بن طلبل مسند جابر بن عبد الله ، الحديث :۱۳۵۲۴ ، ج٠٥٣٥ على 44.

### حكيم الدمت كي مدنى كھول

. \_ ال طرح كه ميرا باغ ال ك باغ مصفل ب ايك مشترك ديوار في من ب، ديواركي ال طرف الى كمجور كا درخت بال درخت کی ایک شن و بیوار کی اس جانب میرے باغ میں ہے۔ حائظ وہ باغ کہلاتا ہے جود بیواروں سے گھرا ہو، عرب کے کثر باغ سے ک

٣ \_ كونكه ية خص اس شاخ كى وجه سے دايوار ير جز هتا ہے اور اگر اس شاخ كے پھل ميرى طرف گرجاوي تو انيس لينے كے ہے ميرے باغ میں " تا ہے، ن حرکتوں سے مجھے اور میرے بچول کو تکلیف ہوتی ہے، عرب میں باغ والے کا مکان مجی باغ میں ہوتا ہے جہاں اس کے باب يے رہے اس بال يروى كى ال آ مدورفت سے اسے يقينًا و كھ پنجا تھا۔

سے یعنی اس شرخ یا اس درخت کو جارے ہاتھ کچھ پییوں کی عوش فروخت کردو تا کہ ہم وہ شاخ یا وہ درخت کوادیں تا کہ اس ←

حدیث ۱۱: بیبق نے حضرت علی رضی اللہ تعالٰی عندے روایت کی، کہ فرمایا: جماعت کہیں سے گزری اوراس میں سے ایک نے سال مرایا یہ کافی ہے اور جولوگ بیٹے ہیں، ان میں سے ایک نے جواب دے دیا یہ کافی ہے اور جولوگ بیٹے ہیں، ان میں سے ایک نے جواب دے دیا یہ کافی ہے۔ (16) یعنی

فخص کی تکلیف دور ہو، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب مسلمانوں کے ولی ہیں اس لیے فرمایا بعنی ہمارے ہاتھ فروخت کردو۔

۵\_ بغیر و نیادی عوض کے دیدے یہ بہدورحقیقت اس بالخ والے کے لیے ہوتا،هب لی فرمانا اس وجہ سے ہے جو ابھی عرض کی گئی یا صب لی کے معنے یہ بین کدمیری خاطر اس باغ والے کو بہہ کرو ہے تو یہ سفارش نے نہ کہ تھم شری ۔ (مرقات)

٢ \_ معلوم ہوتا ہے كہ يدفض مسلمان تفا مطلب بير ہے كہ تو اسے سفارش سے بطور صدقہ ديدے بيس تجھے اسكى عوض جنت كا باغ عطا كرتا ہوں ۔ حضور جنت كے ما مك بيں و بال كى كوئى چيزكسى كوئسى كى عوض دے كتے ہيں۔

ے۔ شدید میخفس کوئی بدوی لینی جنگل مخفس تھا جسے ال چیزول کی قدر نہ تھی نہ اَ واب مجلس سے واقف تھا ورنہ جنت کی عوض درخت کی شرخ کا۔ بک جانا احجما سودا تھا۔

۸ یعنی تجھ سے بڑھ کر بخیل دہ ہے جو سلمان بھائی کو بلا وجہ سلام نہ کرے مفت کا تواب کھود ہے یا وہ ہے جو مجھ پر سمام نہ بھیجے ، دوسری تو جیدزیارہ تو ی ہے۔ (مرقات) اس کی تائید اس صدیث سے ہے کہ ٹیل وہ جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر سمام نہ بھیجے۔

(مراة المناجيح شرح مشكوة لمصابع ، ج٢ بس ٥٠٢)

(16) شعب الا يمان اباب في مقاربة وموادة اهل الدين بضل في سلام الواحد... إلى الحديث: ٨٩٢٢، ج٢٠ م ٢٢٣ م

یعن اسدم بین سلام کرنا سنت علی الکفایہ ہے کہ اگر جماعت بیل ہے ایک بھی سلام کرے توسب کی سنت و ہوجائے گی اور سائے
والول پر جواب سلام دینا فرض گفایہ ہے کہ اگر اس جماعت بیل ہے ایک نے بھی جواب دے دیا توسب کی طرف ہے فرض والول پر جواب سلام دینا فرض گفایہ تو بہت ہیں جیسے نماز جنازہ اور سلام کا جواب بعض صورتوں میں جہاو، یام دین بننا وفیرہ گر سنت علی
الکفایہ صرف دو ہیں: آیک توسلام، دوسرے جھینک کا جواب کھاتے وقت بھم اللہ پڑھنا جارے ہاں سنت علی العین ہے کہ برخض سے

سب پر جواب دیناضر دری نہیں۔

بهم الله پڑھ کر کھائے اور شوافع کے ہاں سنت علی الکفائے، بہر حال احظف کے نزدیک سنت علی الکفائیہ صرف بیدو چیزیں ہی ہیں۔ (مراۃ السناج شرح مشکوۃ الصائع، ج۲ہم ۲۸۵)

(17) صحيح ابخاري، كمّاب السنفذ ان مباب يسلم الراكب على الماشي، الحديث: ٦٢٣٣، ج٣، ٩٢٢٥.

#### حکیم الامت کے مدنی پھول

ا ۔ یعنی جب سوار اور پیدل مسلمان ملیں تو پیدل کو سوار سلام کرے کیونکہ سوار پیدل سے اعلی حانت میں ہے اور سلام میں اظہر عجز و نیاز ہے اس سے وہ ای اظہار نیاز کرے جو بظاہر افضل ہے گرید انعنلیت کا ذکر ہے اس کے برعکس بھی جائز ہے۔ ۲ ۔ یعنی جب کوئی شخص کسی بیٹھے ہوئے شخص کے پاس یا مجمع میں آوے یا ان پر سے گزرے تو وہ مجمع والے اس کوسل م نہ کریں بلکہ یہ آئے

والاسمام کرے کہ ملاقات میدکرد ہاہے اس بیٹھے ہے کرد ہائے اور سلام ملاقات کرنے والے کے لیے ہے۔ مور میں مطاق مسال ساتھ میں ماں میں اور میان ایک کا مسال میں میں کی اور ان میں میں میں اور ان میں میں اور میں م

سے جب وہ طرفہ مسلمان آرہے ہوں اور دونوں بکسال حالت میں ہوں کہ یا دونوں سوار ہوں یا دونوں پیردہ ہون تو تالون سے کہ تھوڑے آدی بہت سوں کوسلام کریں تا کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت کا احرّ ام کرے ممکن ہے کہ اس بڑی جماعت میں اللہ واے زیادہ ہوں بڑی جماعت کا بڑا اوحرّ ام ہے۔ (مراۃ المناجِح شرح مشکوۃ المصافیج، جام میں ۲۹۹)

(18) المرجع نسابق، باب تسليم القليل على الكثير والحديث: ١٢٢٣، ج ١٣٨م ١٢١.

#### تحکیم الامت کے مدنی بھول

یعنی جب دو طرف مسلمان آرہے ہوں ایک ان بیل کم عمر ہوو و مرابڑی عمر والا توسنت بیہے کہ چھوٹا بڑی عمر والےکوسل م کرے تاکہ بڑے گا احترام ظاہر ہو، چیوٹی عمر واللا بیضا ہو اور بڑی عمر واللا اس بر گزرے تو اب گزرنے واللا بی سلام کرے لبذا صدیث کا مطلب بالکل ظاہر

۲ \_ كونكه تھوڑے ( تسيل ) چھوٹے (صغير ) كے تھم ميں ہيں لبذا ہيں اسلام كريں۔ (مراة المناجِي شرح مشكوة امصابیح ،ج۲ ،ص ۲۷) (19) المرجع السابق ، باب التسليم على الصعبيان ، الحديث: ۲۳۳۷ ،ج٣،ص ۴٠ا ، حدیث 19: سیح مسلم میں ابو ہر زیرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے مروی ، کہ رسول اللہ سلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا:
یہود و نصاریٰ کو ابتداء سلام نہ کر و اور جب تم ان ہے راستہ میں اللہ تو ان کو تنگ راستہ کی طرف مضطر کرو۔ (20)
حدیث ۲۰: سیح بخاری ومسلم میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالٰی عنہما ہے مروی ، کہ رسول الله تعالٰی علیہ وسلّم ایک مجلس پر گزرے ، جس میں مسلمان اور مشرکین بت پرست اور یہود سب ہی ہے ، حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ

وستم) نے سلام کیا۔ (21) بعتی مسلمانوں کی نیت ہے۔

حدیث ان الله من الله تعالی وسلم میں این عمر رضی الله تعالی عنبها سے روایت ہے، که رسول الله صنی الله تعالی علیه وسلم فی این عمر رضی الله تعالی عنبه وسلم نے فرمایا: جب یہووتم کوسلام کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں السام علیک توتم اس کے جواب ہیں وعلیک کہولیتن وعلیک السلام نه کہو۔(22)

(20) منج مسلم ، كماب السلام ، باب النحى عن إبتداء أهل الكاب بالسلام ... الخ ، الحديث: ١١٦٧) بس ١٩١٠. كان ١٩١٠. كان ١٩٢٠. كان ١٩٢٠ كان ١٩٢٠ كان ١٩٢٠ كان ١٩٢٠ كان من الأمت كي مرتى يصول

ا ۔ سارے کفر کا بھی تھم ہے ذمی ہوں یا حربی کہ ان کوسلمان بلاضرورت سلام نہ کرے کہ سلام میں اظہار احترام ہے اور کفار کا احترام درست نہیں ،مرتدین بدند ہیون کا تھم بھی یہی ہے ضرورت کے احکام جدا گانہ تیں۔ (افعۃ اللمعات)

(21) صحيح ابني ري ، كمّاب الاستخذان ، باب التسليم في مجل فيه . . . إلخ ، الحديث: ١٢٥٣ ،ج ١٠٩٠ .

ومثكاة المصريح ، كماب الآداب، باب السلام، الحديث: ١٠٩٩ ١١، ج٠٠٠ ص٥.

### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا بہت برست بیان ہے مشرکین کا، یہود بھی اگر چہٹرک و بت پرتی کرتے ہیں گر چونکہ انبیاءکو مانے ہیں اس لیے انبیں مشرکین نبیں کہ ج تا بلکہ اہل کمانب کہا جاتا ہے اس کیے یہود کومشرکین پرمعطوف کیا بھی غلط نسبت بھی فائد و پہنچاد تی ہے۔

 سام کے معنی موت ہیں وہ لوگ حقیقۃ سلام نہیں کرتے ، بلکہ سلم کے جلد مرجانے کی دعا کرتے ہیں۔ ای کی ش انس رضی امتد تعالٰی عنہ ہے بھی مروی ہے ، کہ اہلِ کتاب سلام کریں تو ان کے جواب میں وہلیم کہد دو۔ (23) حدیث ۲۲: صیح بخاری ومسلم میں ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه سے مروی ، که رسول التد صلی الته تعالی عدیہ وسلم نے فرمایا کہراستوں میں بیٹھنے سے بچو۔لوگون نے عرض کی، یا رسول اللہ(صلی اللہ تعالی عدیہ والہ وسلم) ہمیر راستریس بیصنے سے چارہ نہیں، ہم وہال آپس میں بات جیت کرتے ہیں۔فرمایا: جب تم نہیں ماننے اور بیض ہی چاہتے ہوتو راستہ کا حق ادا کرو۔لوگوں نے عرض کی، راستہ کا حق کیا ہے؟ فرما یا کہ نظر پھی رکھنا اور اذبیت کو دور کرنا اور سمام کا جواب دینا اور اچھی بات کا تھم کرنا اور بری باتوں سے منع کرنا۔ (24)

### حكيم الامت كے مدنى كھول

\_ نقير نے ہی آز ، يا ہے جھے ايک بدند بب نے ساف طور پر كبا السام عليكم ، كمعنى إلى موت تو مطلب يه بواكم برموت پڑے اس کے جو،ب میں خواہ وہ وعلیات کہتو واؤ محنی ہیں ہے یا صرف علیات کہددے۔

(مراة المناجح شرح مشكوة المصابح، ج٢ بس ٣٧٣)

(23) سيح ابني ري ، كتاب ماستنذان ، باب كيف الرديلي أحل الذمة بالسلام ، الحديث: ١٢٥٨ ، ج٣ ، ٥٣ ساء .

(24) صحيح مسم بكتاب السلام، بإب من حق المجلوس على الطريق رد المسلام، الحديث: ٣١٦١) وص ١٩١١.

#### طیم ال مت کے مدنی پھول

ا پیونکه راسته سے عور تنس بچے گز رہتے رہتے ہیں، نیز دہاں سے لوگوں کے مال سواریاں کز رتی ہیں اس سیے وہ ب بیشنا خطرناک بدنظری کا

٢ يعنى جارى ضرور يات راستول پر جينے سے دابستہ يوں وہال جيھ كرجم كاروبار اور ويكر ضرور يات كى باتيس كرتے إلى -

سے یعنی رستہ میں بیٹھ کر وہ نیکیال کروجس کی برکت سے تمام وہاں کے گناہوں سے سیجے ربواور تواب کی وہ یہاں حق بمعنی استحقال ہے کہ

س یعنی راستوں پر بیٹے کریہ پانچ نیکیاں یا ان میں ہے جس قدر بن پڑیں کیا کرو: ٹکا بیں نیجی رکھو تا کہ اجنبی عورتوں پر نہ پڑی مراسنہ ہے كا نثااينت بتقر الك كرديا كردتا كه كسي راه گيركونه جيجة تا تفوكر لكيه،جوراسته گزرنے والاتهبيں سلام كرتا ہوا گزرے س كا جو ب دو، گرتم راستہ میں کسی کوکوئی بر، کام کرتے دیکھیوتو اس ہے روکو،اس کی عوض اے اجھے کام کرنے کامشورہ دو اس صورت میں تمہارا وہاں جیشنا مجھی عبدت ہے۔ سبحان اللہ! کیمیا پیتل، تائبہ کوسوتا کردی ہے، حضور کی تعلیم گناہوں کوثواب بنادی ہے۔ شعر

نُوابِ ہو گئے سارے عقاب کیا کہنا

تیرے کرم کا رسمالت مآب کیا کہنا

(مراة المتاجيح شرح مشكوة المصابيح ، ج٢ جس ٧- ٣)

دوسری روایت میں ہے اور راستہ بتانا۔(25) ایک اور روایت میں ہے فریاد کرنے والے کی فریاد سنن اور بھولے ہوئے کو ہدایت کرٹا۔(26)

صدیث ۲۳: شرح سندیں ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عند سے روایت ہے، کدرسول اللہ سنّی اللہ تعالٰی عدیہ وسنّم نے فرمایا کدراستوں کے بیٹھنے میں بھلائی نہیں ہے، گراس کے لیے جوراستہ بتائے اورسلام کا جواب دے اور نظر نیجی رکھے اور بوجھ لاونے پر مدد کرے۔ (27)

صدیت ۲۴ ترنی وابو واود نے عمران بن حسین رضی اللہ تعالٰی عند سے روایت کی ، کہ ایک فیض نبی کریم صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم کی خدمت میں آیا اور السّالا مُر عَلَیْکُمْ کہا۔ حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ والمہ وسلّم ) نے اسے جواب دیا وہ بیٹھ گیا۔ حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالمہ وسلّم ) نے ارشاد فرمایا: اس کے لیے دس یعنی دس نیکیال ہیں۔ پھر دوسرا آیا اور السّلا مُر عَلَیْکُمْ وَرَ حَیْمَةُ الله وَبَرْ کَاتُهُ کَا اِن وَ مِیشِر گیا۔ ارشاد فرمایا: اس کے لیے میں۔ پھر تیس الحق الله کہ اس کو جواب دیا اور یہ جی بیٹھ گیا۔ ارشاد فرمایا: اس کے لیے میں۔ پھر تیس الحق آئی کہا اس کو جواب دیا اور یہ جی بیٹھ گیا حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالمہ وسلّم ) نے فرمایا: اس کے لیے ہیں۔ (28) اور معاذ بن انس (رضی اللہ تعالٰی عند ) کی دوایت میں ہے ، کہ پھرایک محضور (صلّی اللہ تعالٰی عند ) کی اللہ تعالٰی علیہ فالمہ وسلّم ) نے فرمایا: اس کے لیے چاہیں۔ (29) اور فضائل ای طرح ہوتے ہیں یعنی جتنا کام زیادہ ہوگا اللہ تعالٰی علیہ فالمہ وسلّم ) نے فرمایا: اس کے لیے چاہیں۔ (29) اور فضائل ای طرح ہوتے ہیں یعنی جتنا کام زیادہ ہوگا اللہ تعالٰی علیہ فالمہ وسلّم ) نے فرمایا: اس کے لیے چاہیں۔ (29) اور فضائل ای طرح ہوتے ہیں یعنی جتنا کام زیادہ ہوگا اللہ تعالٰی علیہ فالمہ وسلّم ) نے فرمایا: اس کے لیے چاہیں۔ (29) اور فضائل ای طرح ہوتے ہیں یعنی جتنا کام زیادہ ہوگا

#### تھکیم الامت کے مدنی پھول

ا ہاں سے معلوم ہوا کہ ایک شخص کو بھی ملام کرے توعلیکم جمع سے کہے کہ اس میں ان فرشتوں کو سام ہوجا تا ہے جو ا سان کے ساتھ رہتے ہیں محافظین اور کا نبین اٹمال وغیر ہم اگر جہ علیک واحد کہنا بھی جا کڑ ہے۔

۲ یے عشر فاعل ہے ثبت لہ پوشیدہ کا یا نائب فاعل ہے کتب نعل مجہول کا تینی اس کو دس نیکیوں کا نثواب حاصل ہوا یا س کے سیے دس نیکیار مکھی گئیں یہ

سے معلوم ہوں کہ ملام کے ہر کلمہ پر دس نیکیاں التی بیں جتنے کلمات زیادہ ہوں اتی نیکیاں ای حساب سے ریادہ ہوں گی،جواب دینے و یہ زیادہ اچھ جو ب دیے یعنی سلام کے کلمات پر کچھ کلمات بڑھا کر جواب دے۔ (مراۃ المناجیح شرح مشکوۃ المصافیۃ ،ج۱،۹۸۸) (29) المرجع السابق ، الحدیث: ۵۱۹۱،ج۳،۹س۴۳،

<sup>(25)</sup> سنن أي داور، كمّاب الأوب، باب في الجلوس بالطرقات، الحديث: ١٦١ ٣٨، ج ١٩، ص ٢ ١١٠.

<sup>(26)</sup> الرجع السابق، الحديث: ١٨٨، ج٨، م ٢٣٨.

<sup>(27)</sup> شرح المنة وكماب لاستندان ... والخ وباب كراهية الجلوس على الطرق والحديث: ٣٣٣، ج٢ وص ٢٥٣.

<sup>(28)</sup> سنن أي درود كتاب السلام، باب كيف السلام، الحديث: ١٩٥٥، ج٣، ص ٩ سرم.

نو اب بھی بڑھتا جائے گا۔

واب فی برسما جائے ہا۔

حدیث ۲۵: تر ندی میں بروایت تخرُ وین شعیب عن ابیان جدہ ہے کہ رسول الشمل اللہ تعالی علیہ وہ ہم فی صدیث ۲۵: تر ندی میں بروایت تخرُ وین شعیب عن ابیان کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہود و نصاری کے ماتھ تحبُہ نہ کرو، یہود یوں کا سلام انگلیوں کے اشارے سے ہے اور نصاری کا سلام بتھیلیوں کے اشارے سے ہے۔ (30) حدیث ۲۲: ابو داود و تر ندی نے ابوجری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں: میں نے حضور (صلّی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلّم) کی خدمت میں حاضر ہوکر رہے کہا علیک السلام یا رسول اللہ (صلّی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلّم)۔ میں السلام علیک ہی خدمت ہے، السلام علیک ہی کرو۔ (31)



(30) سنن، سرّندي، كمّاب اد ستئذ ان . . . إلخ ، باب ماجاء في كراهية إشارة اليد بالسلام ، الحديث: ٣٤ - ٢٧ ، ج ١٣ م ١٣٠٠.

#### حکیم الامت کے مدنی پھول

ا ہے جو، فعال یا حوں یا چیزیں کفار کی تو می علامتیں ہول مسلمانوں کے لیے حرام ہیں جیسے ہندوانی دھوتی وغیرہ اور جوان کی دینی علمتیں ہول ' وہ مسلمانوں کے لیے کفر ہیں جیسے ہندوانی قشفنہ یا ہندوانی زنار دغیرہ۔

۲۔ یعنی صرف اشاروں سے سلام کرنا منہ سے بچھ نہ کہنا یہود و نصاریٰ کا سلام ہے، مسلمان یا تو زبان سے سرام کریں السلام علیم کہیں یا

' اشارہ کے ساتھ منہ سے بولیس تا کہ اسلامی اور غیر اسلامی سلام میں فرق ہوجاد ہے، یوں ہی صرف سر جھکا دینا یا سریا آنکھوں سے استارہ

سردینا سلام کے سے کانی نہیں اور سلام کے وقت خود جھکتا ممنوع ہے تاحد رکوع ہوتو حرام ہے، رب نتائی اپنے حبیب صلی ابنہ ملیہ وسلم کی

سنتوں پڑس کی توفیق بخشے۔ (سراۃ المناجی شرح مشکلوۃ المصابع، ج۲ جس ۸۸)

(31) سنن اسر مذي ، كتاب الاستقدان ... إلح، باب ماجاء في كراهمية أن يقول ... إلخ ، الحديث: • ٢٤٣١،٢٤٣، جه، ص ٣٣.

# مسائل فقهيه

سلام کرنے میں بیرنیت ہو کہ اس کی عزت و آبرواور مال سب کچھاٹ کی حفاظت میں ہے ، ان چیز دل سے تعرض کرنا حرام ہے۔(1)

مسئلہ ا: صرف ای کوسلام نہ کرے جس کو پہچانتا ہو، بلکہ ہرمسلمان کوسلام کرے چاہے بہچ نتا ہو یا نہ بہچانتا ہو۔
بلکہ بعض صحابہ کرام ای ارادہ سے بازار جاتے ہتے کہ کثرت سےلوگ ملیں گے اور زیادہ سلام کرنے کا موقع ملے گا۔
مسئلہ ۲: اس میں اختلاف ہے کہ افضل کیا ہے سلام کرنا یا جواب دینا کسی نے کہا جواب دینا افضل ہے کیونکہ سلام
کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب بعض نے کہا کہ سلام کرنا افضل ہے کہ اس میں تواضع ہے جواب تو سبحی دے دینے ہیں گرسلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب تو سبحی دے دینا کہ اس میں تواضع ہے جواب تو سبحی دے دینے ہیں گرسلام کرنے میں بعض مرتبہ بعض لوگ کسرشان ( یعنی خلاف شان ) سبحتے ہیں۔(2)

مسئلہ ۳: ایک فض کوسلام کرے تو اس کے لیے بھی لفظ جمع ہونا چاہیے یعنی اَلسَّلا اُم عَلَیْ گُمْر کے اور جواب دینے والا بھی وَ عَلَیْ گُمْر السَّلا مر کے بجائے عَلَیْ گُمْر عَلَیْ کُ نہ کے اور دویا دو سے زیادہ کوسلام کرے جب بھی عَلَیْ گُمْر کُمُر عَلَیْ گُمْر السَّلام عَلَیْ کُمْر وَ تَعَلَیْ گُمْر وَ کُرے یعنی اَلسَّلامُر عَلَیْ گُمْر وَ رَحْت وَ برکت کا بھی ذکر کرے یعنی اَلسَّلامُر عَلَیْ گُمْر وَ رَحْت اُو برکت کا بھی ذکر کرے یعنی اَلسَّلامُر عَلَیْ گُمْر وَ رَحْت اُو برکت کا بھی وَ کُر کرے یعنی اَلسَّلامُر عَلَیْ گُمْر وَ رَحْت وَ برکت کا بھی وَ برکت کا بھی اور جواب دینے والا بھی وہی کے بَوَ کا اُنہ ، برسلام کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اور الفاظ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ (3)

مسئلہ ۷: جواب میں واؤ ہونا لینی وَعَلَیْکُدُ السَّلاف کہنا بہتر ہے اور اگر صرف عَلَیْکُدُ السَّلافر بغیرواؤ کہا یہ بھی ہوسکتا ہے اور اگر جواب میں اس نے بھی وہی السَّلافر عَلَیْکُدُ کہددیا تو اس سے بھی جواب ہوجائے گا۔(4)

مسکہ ۵: اگر چہ مسلا کہ عَلَیْہ کُٹی سلام ہے تگر بیلفظ شیعوں میں اس طرح جاری ہے کہ اس کے کہنے ہے سننے والے کا ذہن فورا اس کی طرف منتقل ہوتا ہے ، کہ بیٹھ شیعی ہے ، لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے۔

<sup>(1)</sup> ردامحتار، كمّاب الحظر والدباحة ، فصل في البيح ، ج٩ م ٢٨٢.

<sup>(2)</sup> الفتاوى الصندية ، كماب الكراهية ، الباب السالح في السلام، ج٥، ص٢٣٥، ٣٢٥.

<sup>(3)</sup> انفتاوى الصندية ، كتاب الكراهية ، الباب المالح في السلام، ج٥، ٣٢٥،٣٢٠.

<sup>(4)</sup> امر فع السابق.

سلہ ۲: سمام کا جواب فورا دینا واجب ہے، بلاعذر تاخیر کی تو گنہگار ہوا اور سیمناہ جواب دینے سے دفع نہ زوی بلکہ تو بہ کرنی ہوگی۔(5) بلکہ تو بہ کرنی ہوگی۔(5)

بہ مسکمہ کے: جن لوگوں کو اس نے سلام کیاان میں سے کسی نے جواب نہ دیا، بلکہ کسی اور نے جواس مجلس سے خار ن تھا جواب دیا تو یہ جواب اہل مجلس کی طرف سے نہیں ہوا لینی وہ لوگ بری الذمہ نہ ہوئے۔(6)

مسکلہ ۸: ایک جماعت دوسری جماعت کے پاس آئی اور کسی نے سلام نہ کیا توسب نے سنت کور کیا، سب پر الزام ہے (یعنی سب نے براکیا) اور اگر ان میں سے ایک نے سلام کرلیا توسب بری ہوگئے اور انفل ہے ہے کہ سب ہی سلام کریں۔ یوبیں اگر ان میں سے کسی نے جواب نہ دیا توسب گنہگار ہوئے اور اگر ایک نے جواب دے دیا توسب گنہگار ہوئے اور اگر ایک نے جواب دے دیا توسب بری ہوگئے اور افضل ہے ہے کہ سب جواب دیں۔ (7)

مسئد 9: ایک مخص مجلس میں آیا اور اس نے سلام کیا اہل مجلس پر جواب ویٹا واجب ہے اور دوبارہ پھر سدم کی توجواب دینا واجب ہے اور دوبارہ پھر سدم کی توجواب دینا واجب نہیں۔ مجلس میں آکر کسی نے السلام علیک کہا یعنی صیغہ واحد بولا اور کسی ایک شخص نے جواب دینا واجب نہیں جس کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے۔ ہاں اگر اس نے کسی شخص کا دیا ہوگا ہا کہ فلال صاحب السلام علیک تو خاص اس شخص کو جواب دینا ہوگا، دوسرے کا جواب اس کے جواب نام مے تائم مقام نہیں ہوگا۔ (8)

مسکلہ ا: اہلِ مجلس پرسلام کیا ان میں ہے کسی نابالغ عاقل نے جواب دیے دیا تو بیے جواب کانی ہے اور بردھیا نے جواب دیا، بیجواب بھی ہوگیا۔ جوان عورت یا مجنون یا ناسمجھ بچے نے جواب دیا، بینا کانی ہے۔ (9)

مسئد اا: سئل نے دروازہ پرآ کرسلام کیااس کا جواب دینا واجب نہیں۔ بچہری میں قاضی جب اجلاس کر رہا ہو،
اس کوسلام کیا عمیا قاضی پر جواب دینا واجب نہیں۔ لوگ کھانا کھارہے ہوں اس وقت کوئی آیا توسلام نہ کرے؛ ہاں اگر
یہ بھوکا ہے اور جانتا ہے کہ اسے وہ لوگ کھانے میں شریک کرئیں گے توسلام کر لے۔ (10) بیاس وقت ہے کہ کھانے

<sup>(5)</sup> الدرا الخارورد المحتار، كماب الحظر والاباحة ، فصل في البيع ، ج ٩، ٩ ١٨٣.

<sup>(6)</sup> ردالمحترر كماب الحظر والاباحة الصل في البيع ، ج ويص ١٨٢.

<sup>(7)</sup> القناوى المحندية، كمّاب الكراهية ، الباب السائع في السلام، ج٥ م ٢٥٠٠.

<sup>(8)</sup> انفتاوى الخانية اكتاب الحظر والاباحة الصل في التبيع والتسليم، ج موص ٢٥٠٠. و فقروى الصندية اكتاب الكراهية الباب الهابع في السلام، ج٥م ٣٢٥.

<sup>(9)</sup> الدر عمّار، كرّب العظر والاباحة بصل في البيع من ٩٦٠، ١٨٣٠.

<sup>(10)</sup> نفتادى الخائية ، كمّاب الحظر والاباحة ، فصل في التبيع والتسليم، ج ٢ بص ٧٧٥.

والے کے موٹھ میں لقمہ ہے اور وہ چبار ہاہے کہ اس وقت وُ و جواب دینے سے عاجز ہے ادر امجی کھانے کے لیے . ب یا کھا چکا ہے توسلام کرسکتا ہے کہ اب وہ عاجز نہیں۔(11)

مسکلہ ۱۲: ایک شخص شدر ہے آرہا ہے دومرا دیہات ہے، دوتوں میں کون سلم کرے مبعض نے کہا شہری ویباتی کوسلام کرے اور بعض علا فرماتے ہیں دیباتی شدری کوسلام کرے۔ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، دوسرا یبال سے گزراتو بیگزرنے والا بیٹھے ہوئے کوسلام کرے اور چھوٹا بڑنے کوسلام کرے اور سوار پیدل کوسلام کرے اور تھوڑے زیارہ کوسلام کریں ، ایک محض پیچھے ہے آیا ، یہ آگے والے کوسلام کرے۔(12)

مسئلہ ساا: مرد اورعورت کی ملا قات ہوتو مردعورت کوسلام کرے ادر اگرعورت اجنبیہ نے مردکوسلام کیو اور وہ بوڑھی ہوتو اس طرح جواب دے کہ وہ بھی ہے اور وہ جوان ہوتو اس طرح جواب دے کہ وہ نہ ہے۔ (13)

مسئلہ ۱۱۰: جب اپنے تھر میں جائے تو تھر و الوں کو سلام کرے بچوں کے سامنے گزرے تو ان بچول کو سلام

مسئلہ ۱۵: کفارکوسلام نہ کرے اور وہ سلام کریں تو جواب دے سکتا ہے گر جواب میں صرف علیٰ گھر کھے اگر الیم جگه گزرنا ہو جہاں مسلم و کا فر دونوں ہوں تو السّلامُہ عَلَیْتُ کُمْر کیجے اورمسلمانوں پرسذم کا ارادہ کرے اور بیجی موسكتاب-كم السّلامُ على من اتّبع الْهُلْي كم - (15)

مسکلہ ۱۷: کافرکو اگر حاجت کی وجہ سے سلام کمیا، مثلاً سلام نہ کرنے میں اس سے اندیشہ ہے توحرج نہیں اور بقصد تعظیم کافرکو ہرگز ہرگز سلام نہ کرے کہ کافر کی تعظیم کفرے۔(16)

مسكله ك!: سلام الل ليے ہے كه ملاقات كرنے كو جوشن آئے وہ سلام كرے كه زائر اور مد قات كرنے والے كى بیتحیت ہے۔لہٰدا جو مخص مسجد میں آیا اور حاضرین مسجد تلاوت قر آن وشبیج و «رود میں مشغول ہیں یا انظار نمی زمیں بیٹھے

والبزازية بامش عبر لفتاوي المصندية ، كماب الكراهية ، نوع في السلام ، ج٢ بس ٣٥٨\_٥٥.

- (11) ردالحتار، كماب الحظر والاباحة انصل في البيع ،ج٩٥، ١٨٥٠.
- (12) البزازية بامش عليا بفتاوي المصندية ، كمّاب الكراهية ، نوع في السلام، ج٢ ، ص ٥٥ سا.

والفتادي الصندية ، كتاب إلكراهية ، الباب السائح في السلام، ج٥ من ٣٢٥.

- (13) الفتاوي الخامية ، كترب الحظر والاباحة ، فصل في الشيح ... إلح ،ج٢ من ٢٧ م.
  - (14) اختادي الصندية ، كتاب الكراهية ، الباب السابع في السلام، ج٥، ص ٣٠٥.
- (15) اغتادي المعندية ، كمّاب الكراهية ، الباب السالح في السلام، ج٥، ص٣٢٥.
  - (16) الدرالخآر، كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع ،ج ٩ يص ١٨١.

ہیں توسلام نہ کرے کہ یہ سلام کا وقت نہیں۔ ای واسطے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ ان کو اختیار ہے کہ جواب دیں یہ نہ دیں۔

ہاں اگر کو کی شخص مبحد میں اس لیے بیٹھا ہے کہ لوگ اس کے پاس ملا قات کو آئیں تو آنے والے سلام کریں۔ (17)

مسئلہ ۱۸: کو کی شخص تلاوت میں مشغول ہے یا درس و تدریس یا علمی گفتگو یا سبق کی تکرار میں ہے تو اس کو سرام نہ کرے۔ ای طرح افران واقامت و خطبہ جمعہ وعیدین کے وقت سلام نہ کرے۔ سب لوگ علمی گفتگو کررہ ہوں یہ ایک شخص بول رہا ہے باقی سن رہے ہوں، دونوں صورتوں میں سلام نہ کرے، مثلاً عالم وعظ کہ درہا ہے یا دین مسئمہ پر تقریر کررہا ہے اور حاضرین س رہے ہیں، آنے والا شخص چیکے سے آگر بیٹھ جائے سلام نہ کرے۔ (18)

مسئلہ 19: عالم دین تعلیم علم دین میں مشغول ہے، طالب علم آیا تو سلام نہ کرے اور سلام کیا تو اس پر جواب دینا واجب نہیں، کیونکہ یہ اس کی واجب نہیں۔ کیونکہ یہ اس کی

لوگ اجلاس میں جاتے ہیں وہ ملنے کوئیں جاتے بلکہ اپٹے مقدمہ کے لیے جاتے ہیں۔ مسئلہ • ۳: جوشخص ذکر میں مشغول ہواس کے پاس کوئی شخص آیا توسلام نہ کرے اور کیا تو ذاکر (یعنی ذِکر کرنے والا) پر جواب واجب نہیں۔(20)

ملاقات کوئبیں آیا ہے کہ اس کے لیے سلام کرنا مسنون ہو بلکہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، جس طرح قاضی کے پاس جو

اعلى حضرت الهام السنت مجدودين وملت الشاه امام احمد رضا خان عليدر حمة الرحمن فراوى رضوبيشر يف يس تحرير فرمات اليا:

حتى كەنتادى كالمبيرىيەداشباد وانظائر دىنويرالابسارددرىخاردغير بامعتندات اسفاريس بے:

لوسلم على اللهى تبجيلا يكفرلان تبجيل الكافر كفرا\_

اگرذی کوتعظیما سامام کرے کا فرجوجائے گا کہ کا فرکی تعظیم کفرے۔

(ا\_الدرالخاركاب الحظر والاباحة فصل في العبيع مطبع مجتبا أي وبلي ٢٥ / ٢٥)

فرة ى امام طبير الدين وأشباه در عمار وغير ما من بي

لوقال لمجوسی یااستاذ تبحیلا کفو ۲\_\_(۱\_الدرالخار کتاب اُلحظر والاباحة فصل فی البیع مطبع مجتبه بی دبل ۲۵۱/۲) اگر مجوّی کوبطور تعظیم اے استاد کہا کا فر ہو گمیا۔ (فناوی رضوبی، جلد ۱۲،۳س۵۲۷ رضا فاؤنڈیش، لاہور)

(17) اختادى المعندية ، كتاب الكراهية ، الباب السالح في السلام، ج٥، ص١٣٥.

(18) . كمرجع اسابق المن مع ١٣٤٨ ـ ٣٤٣.

(19) مرجع اسابق م ۲۲۳.

(20) انفتادي الصندية ، كمّاب الكراهية ، الباب السابع في السلام، ج٥، ٣٢٧.

مسئلہ اس بوقت بیشاب پافانہ پھررہا ہے یا کبوتر اڑا رہا ہے یا گارہا ہے یا جمام یا شسل ف نہ میں نگانہارہا ہے، اس کوسلام نہ کیا جائے اور اس پر جواب دینا واجب نہیں۔ (21) پیشاب کے بعد ڈھیلا لے کر استخباسکھانے کے لیے مہلتے ہیں، یہ بھی ای تھم میں ہے کہ بیشاب کردہا ہے۔

مسئنہ ۲۲: جو شخص علائی فیق کرتا ہوا ہے سمائ نہ کرے کسی کے پروس میں فساق رہتے ہیں ، مگران سے یہ اگر خق برتا ہے تو وہ اس کو زیادہ پریشان کریں گے اور نرمی کرتا ہے ان سے سلام کلام جاری رکھتا ہے تو وہ ایڈ ا پہنچانے سے باز رہتے ہیں تو ان کے ساتھ ظاہری طور پرمیل جول رکھنے میں میدمعذور ہے۔ (22)

مسئلہ ۲۳ جولوگ شطرنج کھیل دہے ہوں ان کوسلام کیا جائے یا نہ کیا جائے ، جوعلہ سلام کرنے کو جائز فرماتے ہیں۔ وہ بدکتے ہیں کہسلام اس مقصد سے کرے کہ اتنی دیر تک کہ وہ جواب دیں گے ، کھیل سے باز رہیں گے۔ بیسلام ان کومعصیت سے بچانے کے لیے ہے ، اگر چہ اتنی ہی دیر تک سی ۔ جوفر ماتے ہیں کہسلام کرنا نا جائز ہے ان کا مقصد زجروتو بینے کہ اس میں ان کی تذلیل ہے۔ (23)

(21) الفتاوي الصندية ، كتاب الكراهية ، الباب السابع في السلام، ج٥، ص٢٦ ٣.

اعلیٰ حضریت ، امام اہسنت ، مجددوین وملت الشاہ امام احمد رضاخان علیہ دحمۃ الرحمن فقاوی رضویہ شریف میں تحریر قرم سے تندل:
کبوتر پالناجا تزہے جبکہ دومرول کے کبوتر نہ پکڑے ، اور کبوتر اُڑانا کہ تھسٹول ان کو اُتر نے نہیں دسیتے حرم ہے اور مرغ یو بٹیر کالز، ناحرام
ہے۔ ان لوگوں سے ابتداء بسلام نہ کی جائے جواب دے سکتے ہیں ، واجب نہیں ۔ کنکیّا اڑائے میں دنت ، مال کا ضاکع کرنا ہوتا ہے۔ یہ بھی
مکناہ ہے اور کتاہ کے آلات کنکیّا ڈور بیچنا بھی منع ہے احتراز کریں تو این سے بھی ابتداء بسلام نہ کی جائے۔ وائند تعالی اعلم

( فآوی رضویه وجلد ۲۵۳ م ۹۵۹ رضا فا دُنڈیشن ، لا مور )

(22) الرجع السابق.

(23) المرفع اسابق.

# لغویات میں مشغول لوگوں کوسلام کرنے کا تھم

رسول آکرم، شاو بن آدم صلی الله تعالی علیه وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے: "جب تم ان لوگوں کے پاس سے گزروجو فال نکانے والے تیروں، خطرنج، چومراور بان جیسے (ہرحرام) کھیل کھیلتے ہیں تو انہیں سملام نہ کرواور اگروہ تہہیں سملام کریں توجواب نہ دو۔"

( قردول الاخبارللديمي، الحديث: ١٠٥١، ج ١٠٥١)

حضور نی رحمت شفیج اُمت صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کا فرمانِ عالیتان ہے:''ان دونشان زوہ عُبروں (بیعنی چوسر کی محوثیوں) ہے بجوجنہیں حرکت دی جاتی (یا پھینکا جاتا) ہے کیونکہ یہ مجمیوں کا جواہے۔''

(اسنن الكبرا كالعيماني، كماب الشهادات، باب كرامية اللعب الخوالحديث: ١٠٥٠، ٢٠٩٥، ص ١٠٣، وغير تسيل) \_ ...

مسئلہ مہم یکی ہے کہد دیا کہ فلال کومیراسلام کہد دینا اوس پرسلام پہنچانا داجب ہے اور جب اس نے ملام

حضور نی کریم، ز ءُوف رَحیم سلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: نین چیزیں منیسر میں سے جیل ان جوا کھیان، مہرول کو اُ مُنا پَانا اور بُوزیتَ کے سیٹیں ہجانا۔" (الجامع الصفیرللسیوطی، الحدیث: ۳۰۳۳ ۱۳۳۳ مل ۲۰۷)

شقرنج كهينا

360 بارنظرِ رحمت:

حضرت سیّدُ تا دا عملہ بن استقع رضی الله تعکالی عند سے مردی ہے کہ سرکام مدینہ قرادِ قلب دسینہ سلی اللہ تعالی عدوتام کا فرمانِ عبرت نق ن ہے:'' اللہ عُوْ قَاجَال روز ، نه 360 مرتبہ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت قرما تا ہے گر اس میں ضاحب اللہ ، ( پینی شطر نج کھیلئے والے ) کے ہے کوئی حصہ نہیں۔'' (اکچرُ وَجِین من الحجرَ بَنین ، لا بن حبان ، الرقم ۹۹۲ محر بن المجاج المصفر ، ج ۲ بس ۱۳ ۲ بس ۱۳ ما، دون آویہ''، لی خلفہ )

کھیل کود میں مشغول رہنے والوں کی مثال

حضرت سنید نا ایو ہریرہ رقبی اللہ تعالٰی عُند فر ماتے ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے نمز قرر، دو جب کے تاجور سلی اللہ تعالٰی عند فر ماتے ہیں کہ نور کے پیل سے تزرہ جو فال نکالنے والے تیروں، چومر، شفر فج اور و تیکر ببو ولعب میں مشفوں ہوتے ہیں تو نبیل سمام نہ کرو کیونکہ جب وہ اکٹے ہوکر ایسے کھیل میں مشغول ہوتے ہیں تو شیطان ان کے پاس اسپے شکروں کے سرتھ آ
جو تا ہے ہیں وہ مسلسل کھیلتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اُن کُتوں کی طرح ایک دومرے سے جدا ہوتے ہیں جو کسی مردار پر جمع بوکر پیٹ ہوئے تک کھاتے رہتے ہیں چر کیلیدہ ہوجاتے ہیں۔''

(فردوس الاخبار للديلي، الحديث: ۵۱۱من الموسل الكبائر للذبي، الكبيرة العشر ون القماريم ۱۰۱) (كتاب الكبائر للذبي، الكبيرة العشر ون القماريم ۱۰۱) مركاء مكذ كرمه امردار مدينة منوروسلي الله تغافي عليه وسلم في ارشاوفر ما يا: قيامت كه دن سب سيخت عذاب مدحب شاه (يعن شعر في كفرة من كرمه المردار مدينة منوروسلي الله تغافي عليه والمرسمين كه وه كبتاب: "همل في است بلاك كرويا، الله مُؤ وَجُل كي فتم إوه مرسمين الله مؤ وص كي قسم المربن شبل من الله ما حمد بن صبل من منها من منها ومرسمين المدمون با عدها والورع الله ما حمد بن صبل من ١٩٠)

شطري كم معلن اسلاف كرام رجمتم اللهُ السَّلَا عَ فراجن:

امیرامومٹین «صنرت سیّدٌ ناعلی الرتضیٰ کُرْمُ اللهُ تَعَالٰی وَجَهَهُ الْکُریم کا فرمان حقیقت بیان ہے: '' شطرتج عجمیوں کا جوا ہے۔'' آپ رفسی اللهُ تَعالٰی عَنه ایک توم کے پاس سے گزرے جوشفر نے کھیل ری تھی تو بیدالفاظ قرآنی حلاوے فرمائے:

مّا هذیر سَمُّایْنِیْلَ الَّیِیُّ اَنْتُمْ لَهَا عُکِفُوْنَ ﴿۱۵﴾ (پ۱۱۱الانبیام:۵۲) ترجمه کنز الائمان: بیمورتمی کی بی جی سے آمجی آس مرے ( بیعا کے لئے جیٹے) بیم '' ( بجر فرمایا:)' بے شک تم میں سے کوئی انگارا بگڑ لے یہاں تک کدوہ بجھ ہاسے یہاں کے لئے ان کو بجھ ہاسے یہ اس کے لئے ان کو بجھ بسید ان بھر فرمایا:'' القدمز وحمل کی قسم انتہاری تخلیق کا مقصد کوئی دوسرا ہے۔''

(السنن العبر كلمبيعتى، كما ب الشبادات، ياب الانتسان في اللعب بالشطر نج ، الحديث: ٢٠٩٣ ٠،٢٠٩٣ ٠،٢٠٩٣ ، ج ٠٠ ج ٢٠٩ ص ٣٥٨) 🗻

# پہنچایاتوجواب یوں دے کہ پہلے اس پہنچانے والے کواس کے بعد اس کوجس نے سلام بھیجا ہے یعنی یہ کے وَعَلَیْكَ

امیر المؤمنین حفزت سیّدُ ناعلی دارتضیٰ گرّ مَ اللهُ تَعَالَی وَجَهُدُ الَّلَمِیم ہے ایک تول یہ بھی مردی ہے کہ ' شطرنج تحیلنے دواد اوگوں میں مب سے زیادہ جموث بول ہے وال علی دار کہت ہے کہ میں مب سے زیادہ جموث بول ہے وال علی الدر کہت ہے کہ میں نے ہلاک کردیا والا تکداس نے ہلاک شیس کیا ہوتا اور ( کہت ہے ) وہ مرحم یہ در نکہ وہ مرانمیں ہوتا۔'' ( کماب الکبار للذہبی والکبیرة العشر دن القمار بھی ۱۰۱)

. حضرت سبِّدُ مَّا إو مولَ وشعرى رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات في اللهُ وخطا كار عي شطر هج كليلات .

(السنن الكبرا كلبيمتى ، كتاب الشهادات، باب الاختلاف فى اللعب بالشطر نجى ، الحديث: ٣٠٩٣ ، ج٠١ ،٩٠٩٣) حضرت سبيدُ نا اسحاق بن را بهويه زفرنة الله تُعالَّى عَلَيْه ب دريافت كيا كيا: "كيا آپ شطر خ كيلنے بيس حرج بجھتے ہيں؟" "و آپ زفرنة الله تعالَى عَلَيْه في ارش دفر بايا: "اس ميس حرج بى حرج ہے۔" عرض كى حتى : "مرحدول كى حفاظت كرنے والے جنگ كے ستے كھيلتے ہيں۔"

حضرت سبّۂ نامحد بن کعب قرظی علیہ زخمنۂ اللہ القوی سے شطر نج کھیلنے کے بارے میں دریافت کیا تھیا تو آپ زخمنۂ اللہ تعالی علیّہ نے ارشاد فرمایا: "اس میں سب سے کم نقصان میہ ہے کہ شطر نج کھیلنے والا بروز قیامت باطل لوگوں کے ساتھ چیش کیا جائے گا یو اُن کے ساتھ اُٹھ یا حالہ بڑھا "

حضرت سیّدُ ناعبدالله بن عمر رقبی الله تعَالٰی عُنبُمّا ہے شطر نج کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رقبی الله تعالٰی عند نے ارش دفر مایا: ' شطر نج جوے سے بھی زیادہ بری ہے۔'

حضرت سیّدُ نا امام ، مک بن أنْمرَ فهمَدُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ (متوفی ۱۵ اه) كا تول بھی ای كے موافق ہے، آپ زفین اللهُ تَعَالی عَنه ہے شطر نج كے متعلق در يافت كيا گيا تو فرما يا: ' شطر نج چومرئ كا حصہ ہے۔ ' اور چومر كے بارے ميں بيان ہو چكا ہے كہ بيدا كا برعه سے كرام رَجُهُم اللهُ اسْتُلَا م كے نزد يك بميره گذاہ ہے۔ (كتاب الكبائر للذئبى، الكبيرة العشر ون القمار، ص١٠١)

# سيِّدُ نَا ابن عماس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كا شطرتُ جلادينا:

ارشادفرمایا:"میمناه ہے۔"

حضرت سبّدُنا مراجيم نخعی عَلَنبِهِ رَمْمَةُ اللهِ الْقُولِ سے بِوجِها گيا كه آپ شفر نج كحيلنے كے متعلق كيا فرماتے ہيں؟" فرمايا: "ميلجون ہے (ليعن اك كا كھيلنے وال بعنت كامستحق ہے)۔" (شعب الائمان تلبيم تل ، باب فی تحريم الملاعب والملائل، الحديث: ١٥٣٠ ، ج٥٥، ٣٥٠) ہے

وَعَلَيْهِ السَّلامِ (24)

سیسلام پہنچانا اس وقت واجب ہے جب اس نے اس کا التزام کرلیا ہولیعنی کہدیا ہوکہ ہاں تمہاراسلام کہدوں ہو کہ اس وقت بیسلام اس کے پاس امانت ہے جواس کا حقدار ہے اس کو دینا ہی ہوگا ورنہ بیہ بمنزلہ ودیعت ہے کہ اس پر سے لازم نیس کہ سلام پہنچانے وہاں جائے ۔ اس طرح حاجیوں سے لوگ یہ کہد دیتے ہیں کہ حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں میراسلام عرض کر دینا بیسلام بھی پہنچانا واجب ہے۔ (25)

مسکنہ ۲۵: خط میں سلام لکھا ہوتا ہے اس کا بھی جواب دینا واجب ہے اور بیبال جواب دوطرح ہوتا ہے، ایک میر کہ ذبان سے جواب دے، دوسری صورت رہے کہ سلام کا جواب لکھ کر بھیجے۔ (26) گر چونکہ جواب سلام فورا دینا واجب ہے جواب فورا ہی ہیں ہوتا ہے کہ خط کا جواب فورا ہی نہیں لکھا واجب ہے جیسا کہ او پر مذکور ہوا تو اگر فورا تحریری جواب نہ ہوجیسا کہ عموماً بھی ہوتا ہے کہ خط کا جواب فورا ہی نہیں لکھا جاتا خواہ مخود پر ہوتی ہے تو زبان سے جواب فورا دے دے، تا کہ تاخیر سے گناہ نہ ہو۔ اسی وجہ سے علا مہ سیدا ہم طحطاوی نے اس جگہ فرمایا: قال تا سے غافل ہیں۔

اعلیٰ حضرت قبلہ قدی سرہ جب خط پڑھا کرتے تو خط میں جوالسّلام عَلَیْکُمْ لکھا ہوتا ہے اس کا جواب زبان

خاتمه بالخيرنه هونا:

حضرت سيّد نا مجابد علّنهِ زخمنة الله الواجد فرمات بين: جوفهي بحي مرف لكنا بيتواس كي بم نشينوں كي مثال شكليس اس كي ماسط بيش كو جن آبي الله بين عليه الله بين ايك قريب الموت شطر في كے كھلاڑى سے كہا هميا: "قلا الله پرنھو"، تو وہ كہنے گا: "شا الله لا يعني تيرا شاور وہ مركبا بين زير كي ميں شطر في كھيلنے كى وجہ سے جس بات كا وہ عادى ہو چكا تھا مرتے وقت اس كى زبان پرورى بات غالب أحمى شواس نے وہ نسول د باطل بات كبردى اور كلمة طيب ند پرنها جس كے متعلق صاوق ومصدوق تي صلى الله تعانى عديد سام في فر دى ہے كہ الله من كام كلمة طيب ہوگا وہ جنت ميں داخل ہوگا۔"

( كمّاب الله برَللذ بمي، الكبيرة العشر ون القمار، ص١٠٣) (سنن الي داود، كماب البمّائز، باب في التنقين ،الحديث:١١٦، ص١٥٨) ( 24 ) المرجع ،نسابق.

- (25) رد المحتار ، كماب الحظر والاباحة ، فصل في البيخ من ٩٨٥.
- (26) الدرالتي روروالحتار، كمّاب الحقر والاباحة ، فصل في البيخ ،ج ٩،٩٥٠.
- (27) حاشية الطحطاوي عليالدر المختار ، كماب الحظر والاباحة ، فصل في العجع ، ج ١٩،٥ ٢٠٠٠.

ہے دیے کر بعد کاملنمون پڑھتے۔

مسئلہ ۲۱: سلام کی میم کوساکن کہا لینی سلافہ عَلَیْکُفہ، جیسا کہ اکثر جائل ای طرح کہتے ہیں یا سلافہ عَلَیْکُفہ میں کہ بیسنون سلام نہیں۔(28) عَلَیْکُف میم کے بیش کے ساتھ کہا، ان دونوں صورتوں ہیں جواب داجب نہیں کہ بیسنون سلام نہیں۔(28) مسئلہ ۲۷: ابتداء کی نے بید کہا عَلَیْتُ کَ السّلام یا عَلَیْکُمُ السّلام ہُوا اِس کا جواب نہیں۔ حدیث میں فرمایا کہ بید فردوں کی تحیت ہے۔(29)

مسئلہ ۲۸: سلام اتن ہواؤے کے کہ جس کوسلام کیا ہے وہ س لے اور اگر اتن آواز نہ ہوتو جواب دینا واجب مسئلہ ۲۸ سلام اتن ہوتو جواب دینا واجب میں ہواب میں بھی اتنی آواز ہو کہ سلام کرنے والاس لے اور اتنا آہتہ کہا کہ دہ س نہ سکا تو واجب سا قط نہ ہوا اور اگر وہ بہرا ہے تو اس کے سامنے ہونٹ کو جنبش دے کہ اس کی سجھ میں آجائے کہ جواب دے دیا۔ چھینک کے جواب کا بھی یہی تھم ہے۔ (30)

مسکلہ ۳۹: انگی یا ہتھیلی سے سلام کرناممنوع ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ انگلیوں سے سلام کرنا یہود ہوں کا طریقہ ہے اور میلی سے اشارہ کرنا نصاری کا۔(31)

مسکلہ • سا؛ بعض نوگ سلام کے جواب میں ہاتھ یا سر سے اشارہ کردیتے ہیں، بلکہ بعض صرف آنکھول کے اشارہ سے جواب دیتے ہیں یوں جواب بیں ہوا، ان کوموٹھ سے جواب دیٹا واجب ہے۔

مسئلہ اسا: بعض لوگ سلام کرتے دفت جھک بھی جاتے ہیں، بیرجھکنا اگر حدر کوئے تک ہوتو حرام ہے اور اس سے کم ہوتو مکروہ ہے۔ ۔

مسئلہ ۱۳۲ اس زمانہ میں کئی طرح کے سلام لوگوں نے ایجاد کر لیے ہیں۔ ان میں سب سے برایہ ہے جوبعض لوگ کہتے ہیں، اگر چہ اس میں اتی برائی نہیں مگر لوگ آواب عرض کہتے ہیں، اگر چہ اس میں اتی برائی نہیں مگر سنت کے خلاف ہے۔ بعض لوگ آئے ہیں، اس کوسلام کہا جاسکتا ہے کہ بیسام ہی کے معنی میں سنت کے خلاف ہے۔ بعض لوگ تسلیم یا تسلیمات عرض کہتے ہیں، اس کوسلام کہا جاسکتا ہے کہ بیسام ہی کے معنی میں ہے۔

<sup>(28)</sup> امدر الخاروردالحتار، كناب العظر والاباحة الصل في البيع من ٩٨٠.

<sup>(29)</sup> ردالمحتار، كمّاب الحظر والاباحة ، فصل في البيح ، ج٩،٥ ١٨٧.

وسنن أي دادد، كمّاب السلام، باب كراهية أن يقول عليك السلام، الحديث: ٥٠ ٥٢، ج٣،ص٣٥٢.

<sup>(30)</sup> مبزازية بامش على العتاوي الصندية ، كتاب الكراهية ، نوع في السلام ، ج٢ ، ص ٥٥ س.

<sup>(31)</sup> سنن اسر مذي ، كتاب الماستنذ ان والآواب، باب في كراهية إشارة اليد بالسلام، الحديث: ١٠٧٠، ج٣١٩، ج٠١٩،

بعض کہتے ہیں سلام۔ اس کو بھی سلام کہا جاسکتا ہے قر آن مجید میں ہے کہ ملائکہ جنب ابراہیم علیہ اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ (فَقَالُوُ اسَلَیَّا) (32) انھوں نے آکر سلام کہا، اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے

(32) اسی حفزت،امام اہسنت،مجدودین وملت الشاہ امام احمد رضا خال علیہ رحمۃ الرحمن فناوی رضوبیشریف میں تحریر فرماتے ہیں : فقیم سوم: زمین بوی بال سے طاق رکوع کے قریب تک جھکنامنع ہے اس پر ۹۲۴ و دفعی ادر پرگزرئے ،تیس اور بینئے۔ نص ہے: زبدی (۹۸) اس سے جامع الرموزص ۵۳۵ (۹۹) اس سے ردالحتار جلد ۵ ص ۱۲۰۸ (۱۰۰) نیز شیخی زادہ عی الملتق جلد ۴ م

۱۵۲۰ الانخناء فی السلام الی قریب الرکوع کالسجود اندسلام میں رکوع کے قریب تک جھک بھی مثل سجدہ ہے۔ (ایجامع الرموز کتاب الکراهیة ۱۸ ۱۳ وجمع ال نهر ۲/ ۲۳۱۵)

نص ۱۰۱: شرعة الرسدم (۱۰۲) اس كى شرح مفاتيج البنان ص ۱۳۳: (لايقبله ولا ينحنى له) لكونها مكروهين سيدند ور و ب ند بحظے كدونوں مكروه ايں۔ (۲ يشرح شرعة الاسلام فعل في سنن المثنى وآ دابه كمتبداسلامية كولم ۳۱۲)

نص ۱۰۰۰: احیاءالعدوم جد ۲ ص ۱۲۴ (۱۰۴۷)اتحاف الساد دجلد ۴ ص ۲۸۱: (الانحناء عنددالسلامه منهی عنه) وهو عن فعل الاعاجم ۳\_\_ سلام کے دنت جکنامنع قرمایا گراوروہ مجوی کافعل ہے۔

( سلساتهاف السادة المتقين كمّاب آ داب الاخوة والصحبة الباب الثالثد ارالفكر بيروت ٢ /٢٨١)

(۱۰۵) عین اعلم قلم بب ثامن (۱۰۷) شرح علی قاری جلد اول ص ۲۷۳ (۱۰۷) ذخیرہ سے (۱۰۸) نیز محیط سے: (لا پنعنی) لان الانحناء یکر کالسسلاطین وغیرهم ولانه صنیع اهل الکتاب ۲\_سلام میں نہ جکھے کہ بادشاہ ہویا کوئی کس کے لئے جکئے کی اجازت نہیں اور ایک وجہ ممانعت بیہے کہ وہ یہود وفصال کی کافعل ہے۔

( ٣ \_ شرح عين العلم لملاعلي قاري بحواله المحيط والذخيرة الباب اثر من امرت پريس ، بورص ١١٣)

نعس٩٠١: حديقة ندية شرح طريقة محديية جلداول ص ١٣٨١:

معدوم ان من لقى احدامن الاكابر فحنى له رأسه اوظهرة ولويالغ فى ذلك فمرادة التحية والتعظيم دون العبادة فلا يكفر بهذا الصنيح وحال المسلم مشعر بذلك على كل حال واما العبادة فلا يقصدها الا كافر اص فى الغالب ولكن لتملق الموصل الى هذا المقدار من التذلل مذموم ولهذا جعله المصنف رحمه الله تعالى من التذلل الحرام ولم يجعله كفر اليه.

معنوم ہے کہ جوا کا بریش کی سے ملتے وقت اس کے لئے سریا پیٹے جھکائے اگر چہاں میں ممالغہ کرے اس کا ارادہ تحیت و تنظیم ہی کا ہوتا ہے نہ کہ اس کی عبادت کا ترادہ تو غاب وی کرے گا جو نہ کہ اس کی عبادت کا ترادہ تو غاب وی کرے گا جو نہ کہ اس کی عبادت کا ارادہ تو غاب وی کرے گا جو سرے سے کا فرجو۔ ہاں اتنی چا پلوی جواس حد کے ذلیل بنے تک پہنچادے یو ہے ای لئے جھکنے کومصنف رحمہ مدتد کی نے ح م کہا کفرنہ مخسرایا۔ (اے اندیقہ الندیہ شرح الطریقہ المحمدیہ واکلتی الثانی عشر مکتبہ نوریہ رضویہ فیصل آبادا / ۲ میں)

# 

#### مح سرم ما چى تركى سادكا مؤملۇ ملام فيره سېغ ساد جالب تاجاست كار

عن من من من عن الدول من عبد استوام (۱۱۱) ال من من من الموران مجل قرة كي الما كي جمل الموام (۱۱۲) ال من مام ما ف المامي عديد عن المومل ا

الالمحد، المائع الى حد المركوع لايقعله احدلاحد كالسجود ولا بأس بمائقص من حدالركوع لس يكره من اهل الاسلام عيد

مدن و با تلک مَنْ کی کے لئے نہ بھکے بیسے بجدہ اور اس قدر ہے کم میں حرج نبیل کر کسی اسلامی عزت والے کے لئے بھلے ( ۴ \_ الحدیقہ الندریشر تا اللم یقہ البحدیہ بحوالہ این جمر فی ٹاڈی مکتبہ نور پر رضویہ فیمل آباد ا ' سے سے )

اقول: هذا هوا الجبع بين النصوص المتوافرة المتظافرة على المنع وبين مأتى الهندية عن الغرائب تجوز الخدمة الهندية عن الغرائب تجوز الخدمة لغير الله تعالى بالقيام واخذ اليدين والالحناء " الهوقد اشاروا العدمة المنصوص الاربعة التي صدرنا بها فتلك سبعة وبأنفه التوفيق.

اقول: (میں کہتا ہوں) یک بتع کرنا ہے ( یعنی دونوں قولوں میں مواخذہ اور مطابقت پیدا کرنا ) درمیان ال نصوص کثیرہ جو ہاہم ایک دومرے کی مؤید ایں اور اس قول کے درمیان جو آفای عالکیری میں فآفای غرائب ہے منقول ہے کہ می گلوق ( ایعنی غیر خدا ) کی آیام معد فحد کرنے اور جھکنے ہے خدمت کرنا جائز ہے اھ بیٹک انھوں ( انگر کرام ) نے اس کی طرف ان چارنصوص میں اشارہ فرمایا جن کوہم پہلے لائے ہیں ہیں سات ہو کئیں اور ائتہ تعافی تی کے کرم ہے حصول آو فیق ہے۔ ( ت

(سار فلذى بنديه كماب الكراهمية الباب الثامن والعشر ون نوراني كتب كانه يشاور ٥ - ٣١٩)

نعم ساا : وا تعات المام بالملتى (١١٣) ملتقط المام تامرالدين (١١٥) ان دونوں نصاب الاحتساب اول دآخر باب ٩ س (١١٧) جواهر از خلاملى كتاب الاستمسان (١١٤) اس سے عالمتكير بيجلد ٥ ص ٣٦٩:

الانحناء للسلطان أولغيرة مكروة لاته يشبه فعلى الهجوس أي

ہ دشاہ ہوکون اس کے ملے جمکنامنع ہے کہ بدیجوں کے قعل سے مشابہ ہے۔

(ا \_ فَلْوَى مَعْدِية كَمَابِ الكراهمية الباب الثاكن والعشر ون نوراني كتب خانه يت ور٥ ' ٣٦٩)

نص ١١٨: مجمع الا تهرمبلد ٢ نص ١٦٤ (١١٩) تصول ممادي ب

يكره الانحناء لانه يشهه فعل البجوسي آي

جمئنامنع ہے كد جوى كفل سے مشاب ہے۔

(٣\_ مجمع الأنهم بحواله فصول عمادي كتاب الكراهمية دارا دياء التراث العربي بيروت ٢ / ٢ مم م)

. نص ۱۶: سوانهب الرحمن (۱۲۱) اس سے شرنملالیہ جلد اول ص ۱۳۲ (۱۲۲) محیط (۱۲۳) اس سے جامع کرموزص ۵۳۵ (۱۲۴) سے بعض لوگ اس مشم کے ہیں کہ وہ خود تو کیا سلام کریں ہے، اگر ان کوسلام کیا جاتا ہے تو بگڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ کہ ہمیں برابر کاسمجھ لیا ہے، نیعنی کوئی غریب آ دمی سلام مسنون کرے تو وہ اپنی کسرشان ( لیعنی اپنی بے عزتی ) سمجھتے ہیں۔ اور بعض یہ جائے ہیں کہ انھیں آواب عرض کہا جائے یا جھک کر ہاتھ سے اشارہ کیا جائے اور بعض یہاں تک ہے ب ک بیں کہ بیہ کہتے ہیں، کیا جمیں وُصنا ( یعنی روئی وُصنے والا )جولا ہا ( یعنی کپڑ اٹینے والا )مقرر کر رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کی آئیمیں کھولے۔

مسکلہ ساسا: کسی کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا ہے انبیا وملائکہ علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے، مثلاً موک علیہ السوام، عیسی علیہ السلام، جبریل علیہ السلام، نبی اور فرشتہ کے سواکسی دوسرے کے نام کے ساتھ یوں نہ کہا جائے۔ مسکلہ ہم سا: اکثر جگہ میے طریقہ ہے کہ چھوٹا جب بڑے کوسلام کرتا ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے جیتے رہو۔ میسلام کا جواب ہیں ہے، بلکہ بہ جواب جا بلیت میں کفار دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے: حیالت الله - اسلام نے یہ بتایا کہ جواب میں وَعَلَیْكُمُ السَّلام كِها جائے۔

# **多多多多多多**

ال سےروالحتارجلد ۵ ص ۸ سو:

يكرة الانحناء للسلطان وغيرة سي

باوشاہ ہوخواہ کوئی اس کے لئے جھکنامنع ہے۔

(٣٠ \_ ردالمحتار بحواله المحيط كمّاب الحظر والاباحة بأب الاستبراء وغيره داراحياء التربث العربي بيروت ٥ ٢٣٦) نعن ۲۵: نادی کبری ادیام البیتی: الانحدناء بالظهر یی کو ۴ سے پیٹھ جھکا تا کروہ ہے۔

(۱۳ ما الفتاذي الكبراي لا بن حجر كلي باب السير دارالكتب العلميه بيروت ١٢ / ٢٣٠)

نص٢٦: عالمكيربيجلد ۵ ص ٢٩ سا(١٢٤) فآوى امام تمرتاشي سے:

يكرهالانحناءعندالتحية وبهوردالنهي فيد

(۵\_ فراؤ گا مندریه بحواله التمر تا شی کتاب الکراهیة الباب الثامن والعشر ون نورانی کتب خانه پیثاور ۵ / ۳ ۲۹ )

سلام کرنے جھکنامنع ہے حدیث میں اس ہے ممانعت فرمائی ہے۔ ( فناوی رضوبیہ جلد ۲۲،۳۲۸ سے ۳۸ رضا فاؤنڈیش ، لاہور ) (33) پساءانجر:۵۴

# مصافحه ومعانفته وبوسه وقيام كابيان

#### احادیث

صدیث ا: امام احمد وترفدی و این ماجه نے براء بن عازب رضی الله تعالی عندے روایت کی ، که نبی کریم صلّی الله تعالی عندے روایت کی ، که نبی کریم صلّی الله تعالی عندے سنام اخد و مسلمان مل کر مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت ہوج تی ہے۔ (1)

اور ابو داود کی روایت میں ہے، جب دومنسلمان ملیس اور مصافحہ کریں ادر اللہ(عز دجل) کی حمد کریں اور استغفار کریں تو دونوں کی مغفرت ہوجائے گی۔(2)

(1) سنن الترندي، كمّا ب الاستئذ ان . . . والخ مباب ماجاء في المصافحة ، الحديث: ٢٧٣١، ج٣، ص ١٣٣٣.

#### حكيم الامت كيدني پھول

ا مصافحہ بنا ہے صفح ہے بمعنی کشادگی وجوڈ ائی اس ہے دروائے کے تخو کو صفائح الباب سمجہ ہیں اور الوارکی چوڑ ائی کو ملے السیف سمجہ

ہیں ۔ مصافحہ بنا ہے صفح کے بحث کشادگی وجوڈ ائی اس ہے دروائے کے تقیل ہے طانا ، معافقہ بنا ہے عنق ہے بعثی گردن اور گل ، معافقہ کے معنی ہیں کسی کو ملے نگا یا۔ مصافحہ معافقہ منائل ہور مکوز (۱) مصافحہ دوفوں ہاتھوں ہے جائے ہے صرف ایک ہاتھ ہے نہ کرے

(۲) مصافحہ کرنے نے دفت ہاتھوں کو ہلانا چاہیے (۳) نماز جور یا نماز فجر کے بعد مصافحہ کرنا اگر چاست نہیں گر درست ہے بلکہ اس کی اصل سنت ہے تا ہت ہے (۳) اپنی جو ان جور سائل ہور کے مصافحہ کرنا والی خورت ہے مصافحہ جائز ہے ، حصرت ابو برکر صدیق اپنی جو ان باتھ ہوئی ہورت ہے مردکو مصافحہ کرنا جرام ہے (۵) اپنی تحری ہا بہت بوڑھی خورت ہے مصافحہ جائز ہے ، حصرت ابو برکر صدیق اپنی دورہ کی ہاں ہے مصافحہ کرنا جائز تبین (۷) ملہ ہوئی کے باتھ ہوئی اس کے مصافحہ کرنا جائز تبین (۷) ملہ ہوئی کے باتھ ہوئی اپنی جو میا میا کہ باتھ ہوئی اپنی جو کہ ہوئی اپنی جو کہ اس کے باتھ ہوئی الشہ علیہ ہوئی کو گوئی سے چوہوائے اور چوست کے بہتے برنا میں نقہ کرنا جائز ہے ہاتھ جو مرنا من ہے باتھ ہوئی کو چوہنا جائز ہے البار ہوئی الشہ علیہ ہوئی کو چوہنا جائز ہے البار کو ہوئی ہوئی ہوئی کو جوہنا جائز ہے باتھ ہوئی کو تھوئی کوئی کو تھوئی کو

ت) سنن أي داود، كمّ ب الاوب، بإب في المصافحة ، الحديث: ۵۲۱۱، ج٣٤ من ٣٥٣.

۔۔ حدیث ۲: بیبق نے شعب الا بیان میں براء بن عازب رضی اللہ تعالی عشہ سے روایت کی ، کہ رسول اللہ صنی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جومنص دو پہر سے پہلے چار رکعتنیں (نماز چاشت) پڑھے تو گو یا اس نے شب قدر میں پڑھیں اور دومسلمان مصافحہ کریں تو کوئی گناہ باقی نہ رہے گا، مگر جھڑ جائے گا۔ (3)

حدیث سو: سی بخاری میں تناوہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے انس رضی اللہ تعالی عندسے دریافت کیا کیا اصحاب رسول التدصلي التدنعاني عليه وسلم مين مصافحه كا دستورتها؟ كما: بال-(4)

حدیث مه: امام مالک نے عطاء خراسانی سے روایت کی، که رسول الله ملی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: آپس

### تحکیم الامنت کے مدنی بھول

ا\_مصافحہ سے گناہ صغیرہ جو ہاتھ سے کیے معاف ہوجاتے ہیں، گناہ کبیرہ ادر حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ ابوالشیخ نے بروایت حضرت عمر مرفوعًا حديث نقل كي قرما يا ني صلى الله عليه وسلم نے كه دومسلمان جب مصافحه كرتے ہيں تو الله تعالى كي سور متيں اترتى ہيں نوے رحمتیں مصافحہ کی ابتداء کرنے والے پراور دی رحمتیں دوسرے پر۔ (مرقات)

٢ \_ يعنى مصافحه كرت وقت دونوں صاحب بہلے تو الله كى حمداس كاشكر كريس كداس نے ان كو اسلام كى بركت ہے بھائى بھائى بنا ديا مجر جرخص دونوں کے لیے دی مے مغفرت کر سے کہ ہے یغفر الله لناولکم بعض لوگ اس وتت درود شریف پڑھتے ہیں بیجی اچھا ہے کہ حضور کی سنت اداكرتے وتت حضور پر درودشريف پڑھيں جن كےصدقد ميں بيسنت كى۔ (مراة الهناجيج شرح مشكوة المصابيح ،ج٢ مي١٥)

(3) شعب الإيمان، باب في مقاربة وموادة أصل الدين بصل في المصافحة ... إلخ ، الحديث: ٨٩٥٥، ج٢، ص٣٧٣.

#### حکیم الامت کے مدتی چھول

ا \_ یعنی نماز چاشت جس کا دنت شروع چهارم دن ہے شروع میوکرنصف دن لینی دو پہر پرختم موجا تا ہے اس کے بڑے نضائل ہیں۔ ٣ \_ كيونكدان ك يزهي مشقت ومحنت زياده ب كدود يهركي كرى اور بحوك كى حالت ميس يزهى جاتى به، نيز اس وقت كمانا كماكر آرام كرنے كودل جا جتا ہے اس ليے ان كا ثواب زيادہ ہے۔

سے بین مناہ صغیرہ جھڑ جاتے ہیں خصوصا وہ گناہ جو ہاتھوں کے جاویں مگناہ کبیرہ توبہ سے اور حقوق العباد ادا کرنے ہے معاف ہو کتے ہیں۔اس کا مطلب میہ بین کہ چوری ڈیمین کر لی جاوے کسی کا مال مارلیا جاوے بعد میں کسی ہے مصافحہ کرلیا جاوے سب معاف ہو۔ نعوذ بالله ا (مراة المناجح شرح مشكَّوة المصابح بن ٢ بص ٥٣١)

(4) تشجيح البخاريء كمّاب الرستئذان بإب المصافحة والحديث: ١٢٦٣ من ١٤٧٠.

## تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا \_ بعنی بونت ملہ قات مصافحہ کرنا سنت صحابہ ہے بلکہ سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ دسکم ۔

(مراة المناجع شرح مشكوة المصابيح، ج٢ بص ٩ ٥)

میں مصافحہ کرو، دل کی کیٹ جاتی رہے گی (یعنی کینے تم ہوجائے گا) اور باہم ہدیہ کرد، محبت بیدا ہوگی اور عدادت نکل جائے گی۔ (5)

صدیت 1: امام احمہ نے انس رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے روایت کی، کہرسول اللہ تعالٰی علیہ وستم نے فرمایا:
جب دومسلمانوں نے ملاقات کی اور ایک نے دومرے کا ہاتھ بکڑ لیا (مصافحہ کیا) تو اللہ تعالٰی کے ذسیس ہے ت ہوکر اللہ تعالٰی کا دیا کو واضر کروے اور ہاتھ جدانہ ہوئے پائیس کے کہ ان کی معفرت ہوجائے گی اور جولوگ جمع ہوکر اللہ تعالٰی کا ذکر کرتے ہیں اور سوا رضائے اللی کے ان کا کوئی مقصد نہیں ہے تو آسان سے منادی ندا دیتا ہے کہ کھڑے ہوجا وَاِسْمُ اری معفرت ہوگی، تمھارے گنا ہوں کوئیکیوں سے بدل دیا گیا۔ (6)

حدیث ۲: طبرانی نے سلمان رضی اللہ تعالٰی عند سے روایت کی، کہرسول اللہ سلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا:
مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے اور ہاتھ پکڑے (مصافحہ کرے) تو ان دونوں کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے
تیز آندھی کے دن میں خشک درخت کے ہے۔ اور ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگر چہ سمندر کی جھاگ برابر
ہوں۔ (7)

صدیث ک: ابن النجار نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ، کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جومسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرے اور کسی کے دل میں دوسرے سے عداوت نہ ہوتو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالی دونوں کے گزشتہ گنا ہوں کو بخش دے گا اور جوش اپنے بھائی کی طرف نظر محبت سے دیکھے، اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہوتو نگاہ لوٹے سے پہلے دونوں کے گزشتہ گناہ وبخش دیے جا کی گرشتہ گناہ وبخش دیے جا کی گرشتہ گناہ وبخش دیے جا کی گرشتہ گناہ وبخش دیے جا کی گے۔(8)

(5) الموطاللا، م ما لك، كما بسن الخلق، باب ماجاء في المماجرة ، الحديث: ١١١١، ج٠٠ مل ١٠٠٠.

### حكيم الامت كيدني يحول

ا \_ آب عط ء ابن عبدالله الى مسلم بين بني بين بنراساني بين ، تا بعي شام بن قيام ريان و بجرى بين بيدائش ب، ١٥ ساير ايك سوپيئيتيس مين و فات يا كي ، آپ سندامام ما لك ، اوزا كي شعبه وغير بم نے روايات لي بين -

س بدونوں عمل بہت بن مجرب ہیں جس سے مصافحہ کرتے رہوائ سے وشمی نہیں ہوتی ،اگر اتفاقاً بھی ہو بھی جے تو اس کی برکت سے مضربی نہیں ،نوں بن ایک ودمرے کو ہدید دینے سے عداوتیں فتم ہوجاتی ہیں، یہ حدیث بہت اسنادوں سے مختلف طریقہ سے مروی ہے، دیکھومر قات بیان مقام۔ (مراة المناجی شرح مشکوة المصافح، ن۲می ۵۳)

- (6) السندلامام أحمد بن عنبل، الحديث: ١٨٣٥٣، ١٢٥٩١، ١٢٥٩، ١٨٨٠.
  - (7) العجم الكبيرة اللديث: ١١٥٠، ١٢٥٠ ص٢٥١.
  - (8) كنزامعمال، كتاب العوية ، رقم: ٢٥٣٥٨، ١٩٥٠م، ٥٤٠٠

صدیث ۸: امام احد وترندی نے ابوامامہ رضی اللہ تعالٰی عند سے روایت کی کہ رسول الله تعالٰی تعالٰی

مدیث ؟ زندی نے اس رضی اللہ تعالٰی عند سے روایت کی ، کدایک شخص نے عرض کی یار سول اللہ (صنی اللہ تعالٰی علیہ وایت کی مکہ ایک شخص نے عرض کی یار سول اللہ (صنی اللہ تعالٰی علیہ واللہ وسم ) اکو کی شخص اینے بھائی یا دوست سے ملاقات کرنے تو کیا اس کے لیے جھک جائے ؟ فرہ یا: شہیں۔اس نے کہا، تو کیا اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ شہیں۔اس نے کہا، تو کیا اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرے؟ فرمایا:ہاں۔(10)

صدیث • ا: ابو داود نے روایت کی، کہ ایک شخص نے ابوذ ررضی اللہ تعالٰی عنہ سے بوچھا، کیاتم لوگ جب حضور

(9) سنن استرندي اكتاب السنتندان ... إلخ ، باب ماجار في الصافحة والحديث: ٣٣٠٠ ج٠٢م ٣٣٠٠.

#### حكيم الامت ك مدنى كيمول

ا ۔ یعنی جب کو لُ مخص کسی بیار کی مزاج پری کرنے جادے تو اپنا ہاتھ اس کے سریا ہاتھ پر رکھے پھر زبان سے یہ کہے اس سے بیار کوتسل ہوتی ہے بھر بہت دیر تک ہاتھ ندر کھے رہے یہ ہاتھ د کھنا اظہار مجت کے لیے ہے۔

۲ یونت ملاقات صرف سلام کرنا اونی درجہ ہے اور معافقہ کرنا انتہائی حالت ہے، ہرونت معافقہ تکلیف کا باعث ہے، درمیانی حالت میہ ہے کہ پونت ملاقہ تکلیف کا باعث ہے، درمیانی حالت میہ کہ پونت ملاقات میں مشکوۃ المصابح ،ج ۲ ہم ۵۰۸) کہ بونت ملہ قات سلام بھی کرے مصافحہ بھی اور درمیانی حالت بمیشہ اچھی ہوتی ہے۔ (مراۃ السناجی شرح مشکوۃ المصابح ،ج۲ ہم ۵۰۸) (10) کمرجع انسابق ،الحدیث : ۲۷۳۷ء ج مم ۳۳۳۰ء

### محيم الامت كي مدني پھول

ا \_ كيونكه جمكنا ركوع ب، در غير خدا كوجيسے تجده كرنا حرام ہے ايسے عى دكوع كرنا مجى حرام ہے به نيال رہے كه جمكنا جب ممنوع ہے جب كه تغظيم كے ليے ہو، أثر جمكنا كمى ادر كام كے ليے ہواوروہ كام تعظيم كے ليے ہوتو جائز جيسے كى كے جوستے سيد ھے كرنے يواس كا اتھ يوبو كا چو منے كے ليے جمكنا ممنوع نہيں كه به جمكنا اور كامول كے ليے ہے۔

٣ \_ ليننے اور چو منے كى مم نعت كى چند وجيس بوسكتى بيں: ہرايك سے معالقة كرنا، ہرايك كے ہاتھ پاؤں چومنامنع ہے، فاص بزرگوں كى دست و پاوك اور حاص بياروں كو گلے لگانا جائز ہے يا و نياوارول بالدارول سے خوشاء كے ليے ليٹنا، ان كے ہاتھ پاؤل چومنا درست نبيل لہذا بي حديث من ، حاديث كے خلاف نبيس جن بي معالفة اور دست و بايوى كا ثبوت ہے، حضور نے بعض محابہ سے معالفة كيا ہے اور صحب لهذا بي حديث من ، حاديث بي وال چوسے بيل - (مرقات ، لمعات ، اشعد)

سے بینی مصرفی کرنا ہر مسلمان ہے سنت ہے بوقت ملاقات مصافی کرے بوقتِ دواع نہ کرے کہ دداع کے دفت مصرفی کرنے ہے محبت گفتی ہے۔ (مراة المناجی شرح مشکوۃ المصافح، ج۲م ملے ۱۵) (صلّی اللہ تعالٰی علیہ ؤلہ وسلّم) سے ملتے تھے تو حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) تم سے مصافحہ کرتے تھے؟ انھوں نے کہا: میں نے جب بھی ملاقات کی حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) نے مصافحہ کیا۔ ایک دن حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) نے مصافحہ کیا۔ ایک دن حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) نے آ دی بھیجا، میں محمر پرموجود نہ تھا، جب آیا تو مجھے مطلع کیا گیا ہی حاضر ہوا، اس وقت حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) تخت پر تھے، مجھے چیٹالیا تو یہ خوب ہی اچھا تھا، خوب اچھا۔ (11)

حدیث ا! صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے مردی، سہنے ہیں میں رسول اللہ سنائی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالٰی عنہا کے گھر گیا۔ حضور (صلّی الله تعالٰی علیہ واللہ وسلم) نے حضرت حسنرضی الله تعالٰی عنہ کو دریافت کیا، کہ وہ یہاں ہیں؟ تھوڑی دیر بعد وہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور (صلّی الله تعالٰی علیہ کا سہ وسلّم) نے انھیں گلے لگایا اور وہ بھی چیٹ گئے۔ پھر فر مایا: اے اللہ (عزوجل)! بیں اسے محبوب رکھتا ہوں تو بھی اسے محبوب رکھتا ہوں تو بھی اسے محبوب رکھا وراسے محبوب بنالے جواسے محبوب رکھے۔ (12)

حدیث ۱۲: امام احمہ نے بیعلی ارضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں:حضرت حسن وحسین رضی اللہ تعالٰی عنہ ما دوڑ کر رسول اللہ صلّٰی اللہ تعالٰی علیہ واللہ وسلّم ) نے انھیں چپٹر نبی اور فر ما یا: اولا دبخل اور برز دلی کا سبب ہوتی ہے۔ (13)

صدیث ۱۳ : تر ندی نے اُم المونین عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا سے روایت کی ، که زید بن حارثہ رضی اللہ تعالٰی عنہ جب مدینہ میں آئے حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ کالبہ وسلّم) میر ہے مکان میں تشریف فرما ہتھے۔ انھوں نے آکر درواز و کھنکھٹا یا ،حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ کالبہ وسلّم) کیڑ انھیٹتے ہوئے برہنہ یعنی بغیر چادر اوڑ ہے ہوئے چل دیے۔ واللہ! میں کھنکھٹا یا ،حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ کالبہ وسلّم) کیڑ انھیٹتے ہوئے برہنہ یعنی بغیر چادر اوڑ ہے ہوئے چل دیے۔ واللہ! میں

#### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا \_ يبال يعنى ابن مرہ مرادنيں بلكه يعلى ابن اميہ مراد إلى جو فتح كمه كے دن ايمان لائے اور فرز وحنين، طائف، تبوك ميں حاضر بوئے ، جنگ صفين ميں حضرت على كے ساتھ دہا تا ہيں۔(مرقات) ہوئے ، جنگ صفين ميں حضرت على كے ساتھ دہا تا ہيں شہيد ہوئے رضى الله عند ،آپ ہے بہت حضرات نے روایات ليس۔(مرقات) ماردا و کوجين مجل فرمانا ان كى برائی كے ليے تيس بلكہ انتہائی محبت كے اظہار كے ليے ہے يعتی اولا و كی انتہائی محبت انسان كو بخيل و ہز در بن جونے پر مجور كرد بن ہے۔ ميد اول و بيار ہے ہوئے ۔
بن جونے پر مجور كرد بن ہے۔ ميد بات فطرى ہے آگر جداللہ والول ميں اس كاظہور كم ہوتا ہے مؤمن كو امقد رسول بمقد بعد اول و بيار ہے ہوئے ايں لايؤ من احد كمد حتى اكون احب السام الح ۔ (مراة المنائج شرح مشكل ق المصائح ، حزم ہم ۲۹ م

<sup>(11)</sup> سنن أي داود، كمّاب إلا دب، باب في المعانقة ،الحديث: ٥٢١٣، جهم ص٥٣٠م.

<sup>(12)</sup> صبح مسلم، كمّاب نضائل الصحابة ، باب من قضائل الحسن والحسين رضى الله عنهما، الحديث: ٥٤- (٢٩ ٢١) بس ١٩س١.

<sup>(13)</sup> المسندلال، م أحمد بن عنبل، عديث يعلى بن مرة التقفى، الحديث: ٢٥٥٥ م ٢٠٠١، ٢٠٥٥م، ١٤٨،

نے کھی اس کے پہلے حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) کو برہنہ یعنی بغیر چاور اوڑھے کی کے پاس جائے نہیں دیکھ تھا اور نہ اس کے بہلے حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) نے آتھیں گئے لگا یا اور اور دیا۔ (14) حدیث ما : ابو داوو نے اسید بن حفیر رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روابیت کی ، کہ ایک انصاری خفس جن کی طبیعت میں مزاح تھ، وہ با تیں کررہے شے اور لوگوں کو ہنسا رہے شے۔ نبی کریم صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے ایک لکڑی سے ان کی مرتب کونی و با تیں کررہے منصور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلہ کا بدلہ دیجے۔حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) سے عرض کی ، مجھے اس کا بدلہ دیجے۔حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) نے فر مایا: بدلہ لے لو انھوں نے کہا،حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) نے فر مایا: بدلہ لے لو انھوں نے کہا،حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) نے فر مایا: بدلہ لے لو انھوں نے کہا،حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) نے قیص بٹادی، وہ چیٹ گئے اور پہلوکو بوسردیا اور میرے میرے بدن پرقیص نہیں ہے۔حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) نے قیص بٹادی، وہ چیٹ گئے اور پہلوکو بوسردیا اور میرا مقصد یہی تھا۔ (15) (بدلہ لینا مقصود نہ تھا)

صدیث ۱۵: ابوداود و بیبق نے عامر شعبی سے مرسلا روایت کی ، کہ نبی کریم صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالٰی عنہ کا استقبال کیا اور ان سے معانقہ فر ما یا اور دونوں آتھوں کے درمیان میں بوسہ دیا۔ (16) صدیث ۲۱: ابوداود نے زارع رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی کہ جب قبیلہ عبد القیس کا وفد حضور (صلّی الله تعالٰی عنہ سے روایت کی کہ جب قبیلہ عبد القیس کا وفد حضور (صلّی الله تعالٰی عنہ کا مرزلوں مقان علیہ کالہ وقد میں آیا تھا، یہ بھی اس وفد میں شفے، یہ کہتے ہیں جب ہم مدینہ میں پہنچ، اپنی مزلوں سے جلدی جلدی حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ کالہ وسلّم) کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ کالہ وسلّم) کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ کالہ وسلّم) کے دستِ مبارک اور یائے مبارک کو بوسہ دیتے۔ (17)

# عکیم الامت کے مدنی پھول

<sup>(14)</sup> سنن الترندي، كمّاب الستئذ النامه، إلخ، باب ماجاء في المعانقة والقبلة ، الحديث: اسم ٢٥، جهم ١٣٥٥.

<sup>(15)</sup> سنن أي داود، كرب الادب مباب في قبلة الجسد ، الحديث: ٥٢٣٣، جهم ٢٥٧م.

<sup>(16)</sup> المرجع السابق، بإب في تبلة ما بين العينين ، الحديث: ٥٢٢٠، ج٣، م ٥٥٣٠.

<sup>(17)</sup> المرجع السبق باب تبلة الرجل، الحديث: ٥٢٢٥، جهم ص٥٦٥م.

ا ۔ آپ رار گ بن عامر ابن عبدالقیس ہیں ،عبدالقیس قبیلہ کے دفد میں آپ بھی حاضر بارگاہ ہوئے تھے ایمان لا ئے ،محالی ہے ، بھر ہ میں تیام رہا۔ (مرقات)

۳ ۔ پینی جب مدینہ پنچ تو شوق ومحبت میں ہے خود ہو گئے اپنی سوار بول سے جلد جلد از کر حضور انور کی طرف دوڑ نے گئے زیارت کے سے، آج بھی حج ج ج جب مدینہ منورہ سینچ بیل تو آبیس سامان رکھنا مشکل پڑ جاتا ہے بیرزئپ وہ جانے جس کے دل سے نگی ہو۔ ای وفد میں ایک صاحب سے جن کا نام تھا وہ ج بیسروار قافلہ شخے میں اپنی سواری سے از سے بشسل کیا ہسفید عمدہ انہا ہی بہن، پھر مجد شریف میں سکر دو کیست نفل اداکی، پھر نہا بیت اوب وانکسارخشوع وخضوع سے بارگاہ بیس بناہ میں حاضر ہوئے حضور انور ان کے س اوب سے بہت ہے۔

صديث كا: ابوداود في ام الموتين عائشه رضى اللدنعاني عنها عدوايت كى، كدحضرت فاطمه رضى التدنعالي عنها جسب حضور (صلى الله تعالى عليه لاله وسلم) كي خدمت بين حاهر جوتين توحضور (صلى الله تعالى عليه فالهوسكم) ان كي طرف کھٹرے ہوجاتے اور ان کا ہاتھ بکڑتے اور ان کو بوسہ دیتے بھرا پن جگہ بٹھاتے اور جب حضور (صلی التد تعالی علیہ فالہ وسلم )ان کے یہاں تشریف کے جاتے تو وہ کھڑی ہوجاتیں اور حضور (صلّی الله تعالی علیه کا لہوسلم ) کا ہاتھ پکرلیتیں اور بوسەدىيتىں اوراينى جَلَّه پر بىھاتىں۔(18)

حدیث ۱۸: ابو داوو نے براءرضی الله تعالی عندے روایت کی، که جب ابو بکرصد نیز رضی الله تعالی عند شروع شروع مدینہ میں آئے تھے میں ان کے ساتھ ابن کے یہاں گیا۔حضرت عائشہ رضی اللد تعالی عنہا بخار میں لیٹی ہوئی تھیں،حضرت ابوبکران کے پاس گئے اور پوچھا بٹی کیسی ہواوران کے رخسارہ پر بوسہ دیا۔ (19)

خوش ہوسے اور فرمایا کہ تمہاری ود مسلتیں اللہ کو بڑی بیاری ہیں: ایک علم، دوسرے و قار۔ (اشعہ)

اسے اس سے معلوم ہوا کہ بزر کوں کے ہاتھ یا وال دونول چومنا جائز بلکہ مستحب ہے خواہ یا وس پر ہاتھ رکھ کر ہاتھوں کو جو سے خواہ یا وس پر مندر کھ کرچوے دوسرے معنی زیادہ ظاہر ہیں کیونکہ مصافحہ کرکے اپنا ہاتھ چومنامنع ہے، بزرگوں کے ہاتھ اپنے منہ سے چوے ایسے ہی ان ك پاكل أب مندے چوے آئميں ان كے قدمول سے لے مبارك بيں وہ مونث اور آئمين جوحضور كے قدم شريف سے لگ

> اشره آپ کا پاتے ہم آتے اپن آ محول ہے حمبار ہے آستانہ کولگاتے ایتی آتھوں ہے ہم ابنی سوئی قسمت کو جگاتے اپنی آسمحصوں سے تم آتے خواب میں ہم بتلیاں قدموں سے ل لیتے

پالوی کوسجده سجھنا جہالت ہے، بحدہ میں سات اعضاء زمین پرالگنا اور سجدو کی نیت ہونا ضروری ہے تدم ہوتی میں بیہ پھھ نیس ہوتا۔

(مراة المناجيح شرح مشكوة المعابيع ، ج٢ بس٥٢٥)

(18) الرجع السابق، إب في القيام، الحديث: ١٥٢ مج ١٩٥٣ من ١٥٣٠.

جكيم الامت كمدنى يحول

٢ \_ حضرت فاطمه زہرا کے لیے حضور کا کھڑا ہونا تعظیم کا نہ تھا کہ تعظیم اپنے سے بڑے کی ہوتی ہے بلکہ نوشی کا تیام تھا ایسے بی یہ بوسہ محبت و باركا تف سارى اولاد مى حضوركو جناب فاطمدز برا بهت بيارى تحيى كرسب سے چو في تعين اور آپ كى والد وجناب خد يج آپ ك وركبن میں و فات یا من تھیں تو آپ حضور کی گود میں حضور کی آغوش میں پلیس رضی اللہ تعالی عشہا۔

سے حضرت خاتون جنت کا بیرتیام دغیرہ حضور کی تعظیم کے لیے تھا جس میں محبت د جوش کی جاشی تھی معلوم ہوا کہ تعظیم کے لیے تیام سنت ن طمہ زہرا ہے اورخوشی کے لیے قیام سنت رسول الله صلی الله علیہ وسلم معلوم ہوا کہ جوان بٹی کو چومنا اور جوان بٹی کا اپنے باپ کو چومنا جائز ے۔(مراة المناجع شرح مشكوة المعائع، جديم ٢٢٥)

(19) سنن أي داود ، كمّاب الأوب ، باب في قبلة الحذ ، الحديث: ٥٢٢٣ من ٣٥٥ م.

ت حدیث ۲۰: ابوداود نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالٰی عنہما سے روایت کی کہتے جیں کہ ہم حضور (صلّی اللہ تعالی علیہ وَالہ وسنّم ) کے قربیب گئے اور ہاتھ کو بوسہ دیا۔ (21)

حدیث الا: صحیح بخاری و مسلم میں ابوسعید خدری رضی الله تعالٰی عندسے مروی، کہ جب بن قریظہ (یہودیوں کے ایک قبیعے کا نام ہے) اپنے قلعہ سے سعد بن معاذ رضی الله تعالٰی عند کے تکم پر انزے حضور (صلَّی الله تعالٰی عبیہ کالہ وسلّم) نے سعدرضی الله تعالٰی عند کے پاس آ دمی بھیجا اور وہ وہاں سے قریب میں ہے۔ جب مسجد کے قریب آگے، حضور (صلَّی الله تعالٰی علیہ کالہ وسلّم) نے انصار سے فرما یا: اینے سردار کے پاس اٹھ کرجا ؤ۔ (22)

(20) سنن الترمذي ، كتاب الاستنفذان . . . إلى ، الإجاب ما جاء في قبلة البيد والرجل الحديث: ٣٣٥ ، ٢٠ ٢ ، ج ٢٠ م

(21) سنن أي داود، كمّاب الادب، باب في قبلة اليد، الحديث: ٥٢٢٣، ج٣، ٥٦٥٠م.

(22) تشيح ابناري، كترب الجهاد، بإب اذ انزل العدوعلي تقم رجل الحديث: ٣٣٠ ١٠ م. ٢٢ م. ٣٢٠ و.

وكتماب المغازي، بإب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الاحز اب ... إلخ والحديث: ١٢١ م، جسم ٥٧٥.

صيح مسلم، كمّاب الجعاد ... والخ، باب جواز قال من نقض العمد ... والخ، الحديث: ٦٢ ـ (٢٦٨) ، ص٢٥٠.

حکیم الامت کے مدنی بھول

۔ غزوہ خند ق جے احز بہم کہتے ہیں اس میں یہودیدید مینی بن قریظ اور بن نضیر کا ہاتھ تھ انہول نے صفورانورسلی النہ عبیہ دسم سے غداری کرے کفار مکہ ہے۔ عدید پر چڑھائی کرائی تھی ہصفورانورسلی النہ علیہ وسلم نے اس غزوہ سے فارغ ہو کر پچیں دن بن قریظ کا محصرہ رکھ یہ لوگ نگل آ کر ہولے کہ ہم سعد این معاذ کے فیصلہ پر داختی ہیں۔ ہمارے متعلق جوفیصلہ کریں ہم کومنظور ہے یہ س کر حضورانورسی منہ عدید وسم نے حضرت سعد این معاذ کو بلوایا تا کہ وہ اپنا فیصلہ دیں یہال وہ واقعہ ذکور ہے۔

سبیدر است سعد ابن معاذ اس غزوہ مخندق میں زخی ہو گئے تھے زخم سے خون جاری تھا صنور انور صلی اللہ علیہ وسم کے بلانے پر خون سے

حدیث ۲۲: بیبق نے شعب الایمان میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عندسے روایت کی کہتے ہیں کہ رسول ابتد سنگی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم مسجد میں بیڑے کرہم سے با نیں کرتے جب حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ واللہ وسلّم) کھڑے ہوتے ہم بھی کھڑے ہوجاتے اور اتنی ویر کھڑے رہے کہ حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ والہ وسلّم) کو دیکھ لیتے کہ بعض از واج مطہرات کے مکان میں تشریف لے گئے۔ (23)

حدیث ۲۳: ترندی و ابودا درئے معاوبدرضی الله تعالی عندے روایت کی کهرسول الله صنّی الله تعالی علیه وسنّم

قدرتی طور پر بند ہو گیا تھا۔ (اشعہ)

"سیبال مسجد سے مراومسجد نبوی شریف نبیس ہے بلکہ وہ جگہ ہے جہال حضور انور صلی اللہ علیہ دسلم اس محاصرہ کے زمانہ بیس نمر ز پڑھتے ہے ۔ کیونکہ اس وقت حضور انور مسلی اللہ علیہ وسلم بن قریظہ کے محلہ سے اردگر دمسلمانوں کے لشکر کے ساتھ ان کا محاصرہ کیے ہوئے ہے وہاں حضرت سعد بلائے سمجے تھے۔ (مرقابت)

اس اس فر مان عائی میں حضورا نور نے تمام افسار کو دو تھم دیے : ایک حضرت سعد کی تعظیم نے لیے گھڑا ہونا ، دوسرے ان کے استقبال کے لیے پھوآ کے جانا ان کو لے کرآنا ہزرگوں کی آمد پر بید دنوں کام بینی تنظیمی تیام اور استقبال جائز بلکہ سنت صیب ہیں بلکہ حضور کی سنت تو لی بھی اس سے الی سید کم فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ بیتھم حضرت سعد کی بیار تی کی وجہ سے تھا تا کہ لوگ آئیں سواری ہے اتار لاویں گر بیدورست محتی ورست میں در منصرف ایک دوآ دمیوں کو کہا جاتا اور بجائے سید کم سے مریضکم ارشاد ہوتا تمام افسار کو قیام کا تھم نہ ہوتا ۔ جمہور عماء نے اس حدیث کی بنا پر فرمایا ہے بزرگوں کے لیے قیام تعظیمی ستھیں ہے ، حضور صلی افلہ علیہ وسلم نے حضرت تکرمہ ابن اور عدی ابن حاتم کی آمد پر ان کی عزت افزائی کے لیے قیام فرمایا ، حضرت فاطمہ ذیرا حضور افور کی تشریف آور کی پر نفظیم قیام کرتی تھیں، محابہ کرام رضی ، نشی تھم نے حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے لیے قیام تعظیمی کا مل بھٹ کردی گئی ہوں اور مرقات ، اشعہ اور کہ عاب ال سراء میں بر بحث کر بھے ہیں اور جماری کرتا ہو جا مائی تعلیم دسلم کے لیے قیام تعظیمی کی مکل بحث کردی گئی ہے وہاں مطالعہ کرو۔

(مراة المناجيح شرح مشكوة المصابع، ج٢ ص٥٣٥)

(23) شعب اما يمان، بأب في مقاربة وموادة أحل الدين بصل في قيام المرء... إلخ والحديث: • ٩٠٠ ٨ من ٢٠ مس ٢٠ مس.

تحکیم اله مت کے مدنی پھول

ا حضور کی تعظیم کے لیے کیزنگہ میہ بات بہت بری محمول ہوتی ہے کہ مخدوم کھڑا ہواور خدام بیٹے یا لیٹے ہوں۔اس سے معلوم ہوا کہ مخدوم کے جانے پر بھی تیام کی احادیث کا مطلب ہم بہلے عرض کے جانے پر بھی تیام کی احادیث کا مطلب ہم بہلے عرض کے جانے پر بھی تیام کی احادیث کا مطلب ہم بہلے عرض کر چکے ہیں لہذا احادیث میں تعادض نہیں وہاں کا مطالع فراؤ۔

۲۔ اس می تنظیم کی انتہا ہے کہ جب تک حضور اپنے کئی گھر میں داخل نہ ہوجاتے وہ حضرات کھڑے ہی رہتے تا کہ ہم حضور کے سرمنے جب کہ آپ کھڑے ہوں بیٹھے ہوئے نظر ندآ نمیں ،اللہ تعالی ایساادب نصیب کرے۔ (مراۃ المناجی شرح مشکوۃ ،مصابیج ، ج۲ ہس ۲۴م) نے قرمایا: جس کی یہ خوتی ہو کہ لوگ میری تعظیم کے لیے گھڑے رہیں، وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنائے۔(24)

حدیث ۲۲: ابو داود نے ابواما مہرضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صنّی اللہ تعالٰی علیہ وسم عصایہ طیک کہ باہر شریف لائے۔ ہم حضور (صلَّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم ) کے لیے گھڑے ہوگئے۔ارشاد فرمایہ: اس طرح نہ گھڑے ہوا کر وجیسے جمی گھڑے ہوا کرتے ہیں کہ ان میں کا بعض بعض دوہرے کی تعظیم کیا کرتا ہے۔(55)

لاحل نہ کھڑے ہوا کہ وجیسے جمی گھڑے ہوا کرتے ہیں کہ ان میں کا بعض بعض دوہرے کی تعظیم کیا کرتا ہے۔(55)

یعنی جمیوں کا گھڑے ہونے ہونے میں جو طریقہ ہو فقیج و فرموم ہے، اس طرح کھڑے ہونے کی مم نعت ہے، دو یہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوں اور چھلوگ بروج تعظیم ان کے قریب کھڑے سے رہتے ہیں۔ دوسری صورت عدم جواز کی سے کہ اُمرا ہیٹھے ہوئے ہوئے ہیں اور چھلوگ بروج تعظیم ان کے قریب کھڑے نہ ہوئے وہا اپنے جیسا کہ ہندوستان میں اب وہ ہے کہ وہ خود پہند کرتا ہو کہ میرے لیوگ کھڑا نہ ہوئو ہرا مانے جیسا کہ ہندوستان میں اب بھی بہت جگہرواج ہے کہ امیروں، رئیسوں، زمین واروں کے لیے ان کی رعایا کھڑی ہوتی ہے، نہ کھڑی ہوتو زدد کوب تک لوبت آئی ہے۔ ایسے ہی متنگرین و متجرین واروں کے لیے ان کی رعایا کھڑی عنہ والی حدیث میں وعید آئی ہے۔ ایسے ہی متنگرین و متجرین و محتلی معادیہ رضی اللہ تعالٰی عنہ والی حدیث میں وعید آئی

(24) سنن الترندي ، كتاب الادب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل ، الحديث: ٢٤٦٣، ج٣ ص ٢٣٠٠.

#### حکیم الامت کے مدنی پھول

م کے بینی اس مسلم کی تعظیم کو بہند کرنا یا لوگوں کو ایسی تعظیم کا اپنے لیے تھم دینا جہنمی ہونے کا سبب ہے اور تکبر جبنم کا راستہ ہے۔ (مراۃ المتاجیح شرح مشکلوۃ المصابیح، ج۲ ہم ۵۳۷)

(25) سنن أي داود ، كما ب الادب، باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك، الحديث: • ٥٢٣، ج٢٥، م٥٨م.

# حکیم الرمت کے مدنی پھول

، عان حضور صلی الله علیه وسلم بیار ستے اس لیے عصا پر ٹیک لگائے تشریف لائے۔ اے غالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیار ستے اس لیے عصا پر ٹیک لگائے تشریف لائے۔

۔ یہ ہوں ہے۔ اور خدوم ہیں ہے گر مجمیول کا ساقیام نہ کرنا کہ مخدوم ہیٹھا ہو خدام سامنے دست بستد سروقد کھڑے ہوئے ہول اور مخدوم ہیٹھا ہو خدام سامنے دست بستد سروقد کھڑے ہوئے ہول اور مخدوم ہیٹھا ہو خدام سامنے دست بستد سروقد کھڑے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہے بیٹنی کی کے تعظیم کی نواہش بھی کرتا ہو کہ ایسا قیام ممنوع ہے یہ قیوو خیال میں رہیں ۔ مرفات نے فرمایا کہ یہاں تیام ہے مر ووقوف ہے بیٹنی کی کے تعظیم کی نواہش بھی کرتا ہو کہ ایسا تھے شرح مشکول المصابع ، ج۲ میں ۵۳۷)
لیے تعظیمنا کھڑار ہنا۔ (مراق المناجی شرح مشکول المصابع ، ج۲ میں ۵۳۷)

ر المر من من الم الموری من الموری من الموری المراد المرد ا

**多多多多多** 

# مسائل فقهيه

مسئلہ ا: مصافحہ سنت ہے اور اس کا ثبوت تواتر سے ہے اور احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث بیہ ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی سے مصافحہ کیا اور ہاتھ کو حرکت دی، اس کے تمام گناہ گرجا نیس عے جتنی بار ملاقات ہو ہر بار مصافحہ کرنامتحب ہے۔ مطلقاً مصافحہ کا جوازیہ بتاتا ہے کہ نماز فجر وعصر کے بعد جو اکثر جگہ مصافحہ کرنے مسلم نوں میں رواج ہے بیجی جائز ہے اور بعض کتابوں میں جو اس کو بدعت کہا گیا، اس سے مراد بدعت سے ۔۔۔ (1)

(1) الدرالمخارور دالمحتار ، كتاب الحظر والا باحة ، باب الاستبراء وغيره ، ج ٩ بص ١٢٨.

اعلی حضرت ،امام ابسنت ،مجدودین وملت التاه امام احمد رضا خان علیه رحمة الرحمن فناوی رضوبیشر بیف بین تحریر فرمات بین: غنیّة ذوی الاحکام حاشیه دور وغرو بین ہے:

المصافحة سنة عقب الصلوات كلها وعنه كل لقى ولنا فيها رسالة سميمها سعادة اهل الاسلام بالمصافحة عقب الصلوة والسلام ٢\_\_

مص فحد کرنا تمام نمازوں کے بعد اور ہر ملاقات کے موقع پر سنت ہے۔ ای موضوع پر جمارا ایک رمالہ ہے جس کا نام سعادۃ اهل الاسلام بالمصافحة عقب الصعوۃ والسلام رکھا ہے۔ (یعنی ورود وسلام پڑھنے کے بعد مصافحہ کرنے میں مسلمانوں کے لئے سعادت ہے)۔ (ت) ۱۳۲/ فینیۃ فرک العام حاشیہ الدروالحکام باب الصلوۃ العیدین میر محمد کتب خانہ کراچی ا ۱۳۲/)

عاضية الكنز لعلامة السيدالاز مرى مي بع:

من المستحب (اي يوم العيد) اظهار الفرح والبشاشة والتهنية والمصافحة بل هي سنة عقب الصلوات كلها ٣\_\_

عید کے دن خوتی فرحت اور مبار کہاد کا اظہار کرنا اور باہم ایک دومرے سے مصافی کرنا متحب ہے بلکہ ہر نماز کے بعد مصافی سنت ہے۔(ت)(سے نتح معین شرح الکنز لملامکین باب الصلوۃ العیدین ایج ایم سعید کمپنی کراچی ا /۳۲۵)

طحط وى على مراقى الفدرة مي ب: كذا تطلب المصافحة فهي سنة عقب الصلوة كلها عير

(٣\_ حاشيه الطحطا وي على مراتى الفلاح باب احكام العيدين نورمجر كارخانه تبيرت كتب كراچيس ٢٨٩)

یوں بی مصرفحہ کی طلب کی جائے کیونکہ میہ ہر نماز کے بعدسنت ہے۔ (ت)

( نآوی رضویه، جلد ۲۲، ص ۹،۲۳۸ رضا فاؤنڈیش، لا ہور )

مسئلہ ۲: جس طرح فجر وعصر کے بعد مصافحہ کرنا جائز ہے دوسری نمازوں کے بعد بھی مصافحہ کرنا جائز ہے، کیونکہ اصل مصافحہ کرنا جائز ہے جائز ہی ہے، جب تک شرع مطہر سے ممانعت ثابت نہ ہو۔ (2) مسئلہ سا: مصافحہ سے کہ ایک شخص اپنی تی دوسرے کی تقیل سے ملائے ، فقط انگلیوں کے جھونے کا نام مصافحہ مسئلہ سا: مصافحہ سے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے اور دونوں کے ہاتھوں کے مابین کپڑا دغیرہ کوئی چیز حائل نہ ہو۔ (3)

ا مسئلہ ۱۲: مصافحہ کا ایک طریقہ وہ ہے جو بخاری شریف وغیرہ بیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے مردی ہے، کہ حضورا قدر صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّی مارک ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں تھا۔ (4) یعنی ہرایک کا ایک ہاتھ دوسرے کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ہو۔ دوسراطریقہ جس کو بعض فقہا نے بیان کیا اور اس کی نسبت مجھی وہ کہتے ہیں کہ حدیث ہے تابت ہے، وہ یہ کہ ہر آیک اپنا دابہنا ہاتھ دوسرے کے دہنے سے اور بایاں بائیس سے مجھی وہ کہتے ہیں کہ حدیث ہے، وہ یہ کہ ہر آیک اپنا دابہنا ہاتھ دوسرے کے دہنے سے اور بایاں بائیس سے ملائے اور انگوشے میں آیک رگ ہے کہ اس کے پیز نے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ (5)

مسئلہ ۵: مصافحہ مسنون میں ہے کہ جب وہ مسئلان باہم ملیس تو پہلے سلام کیا جائے اس کے بعد مصافحہ کریں۔ رخصت کے وقت بھی عموماً مصافحہ کرتے ہیں، اس کے مسنون ہونے کی تصریح نظر فقیر سے نہیں گزری۔ مگر اصل مصافحہ کا جواز (بیعن جو تز ہونا) حدیث سے ثابت ہے تو اس کو بھی جائز ہی سمجھا جائے گا۔

مسئلہ ۲: معانقہ کرنا (یعنی گلے ملنا) بھی جائز ہے جبکہ خوف فتنہ اور اندیشہوت نہ ہو۔ چاہیے کہ جس سے معافقہ کیو جائے وہ صرف تہبندیا فقط پا جامہ پہنے ہوئے نہ ہو، بلکہ کرتا یا اچکن بھی پہنے ہویا چاور اوڑھے ہولیعنی کپڑا ہاک ہو۔(6)

اعلى حصرت المام المسنت مجدودين وملت الثاه المام احمد رمناخان عليه رحمة الرحمن فآوي رضوبيشريف ميس تحرير فريات بيس:

کپڑوں کے اوپر معافقہ جہال خوف فئتہ، شہوت نہ ہو بلاریب مشروع ہے اس کے جواز پرتمام ائمہ مجتبدین کا جماع اور سفر وغیر سفر میں بشرہ نظ نہ کوروم مطلقا جائز یخصیص سفر کی حدیث وفقہ سے تابت نہیں نہ کہ استغفر اللہ مطلقا حرام ہوا پر جعفر عقیل حضرت جمیم واری رضی اللہ تعالی علیہ وسلم عن المعانقة فقال تعیبة الامهم سے عند سے دوایت کرتے ہیں : قال سالت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم عن المعانقة فقال تعیبة الامهم سے

<sup>(2)</sup> ردالمحتار، كمّاب الحظر والأباحة ، باب الاستبراء وغيره، ج٩، ص ١٢٨.

<sup>(3)</sup> الرجع السابق، ١٢٩٠.

<sup>(4)</sup> ميم ابخارى، كاب الاستخذان، باب المعافية، جسم س ١٥١.

<sup>(5)</sup> انظرردالمحتار، كتاب الحظر والاباحة ، باب الاستبراء وتميره ، ج م ٦٢٩.

<sup>(6)</sup> تبيين الحقائق، كماب الكراهية ، فعل في الاستبراء وغيره، ج ٢ م٠٥٠.

وصالح ودهم وان اول من عائق خليل الله ابراهيم المدين فيرسول الله ملى الله تعالى عليه وسم عمناغة كامتله دريافت کیا۔ رشاوفر مایا تحیت ہے امتون کی اور اچھی دوتی ہے ال کی اور بیٹک پہلے جس نے معالقہ کیا اسٹرتعافی کے میں ابراہیم ہیں عبیدالصوع وانسلام. (ا \_انضعفاء، مكبير تعقيلي حديث المها دارالكتب العلميه بيروت ١٥٥/٣)

اس حدیث میں صریح تائید ہے عمرو کے قول کی کہ معانقہ ایک ولیل تو ی ہے۔ افزونی محبت پر۔ شخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمہ الله تعالى اشعة الهمعات بيل فرمات بين: امامعانقة الرخوف فقنه نباشد مشروع است خصوصا نز د قد دم ازسنر ۲ \_ الحرس فتنے كا انديشه نه ہوتو مجلے ملنا جائز ہے خصوصا جبکہ آ دمی سفر سے آئے الخے۔ (ت)

(٢ \_ افتعة اللمعات كمّاب الادب باب المصافحة والمعانقة مكتبه نوربيرضوبي تكمر ٣٠, ٣٠)

در نخار میں ہے: و کری تحریماً تقبیل الرجل ومعانقته فی ازار واحد، وقال ابویوسف رحمه الله تعالی لاہاس بالتقبيل والمعانقة في ازار واحدولو كأن عليه قميص اوجبة جاز بلا كراهة بالاجماع وصحه في الهداية وعليه البتون "انتهى ملخصاً كى مردكو يوسه دينا اوراس سے مكلے لمناايك چادرين كروہ تحريكى بے۔ امام ابويوسف رحمة الله تعالى عديه نے فر مایا: یک ازار میں بوسہ دسینے اور معانقة کرنے میں حرج نہیں اور اگر وہ کرنتہ پہنے ہو یا جبہ تو بغیر کسی کراہت کے بالا جماع جائز ہے ہداریہ میں اس کی تھی فر ، کی اور اس کے مطابق سارے متون ہیں انتی ملخصا۔ (ت

(٣ \_ ورمختار كماب الحظر والأباحة باب الاستبراء مطبع مجتبائي دبل ٢ / ٢٣٣)

اوراییا ہی شیخ محقق نے کافی سے نقل کیا: حیث قال در گفته اند کہ خلاف درجائیست کہ برجنہ تن باشندا ما باقیص وجبہ نا باس بداست با جماع دمو الصحیح كذانی الكافی السيد شيخ عبدالحق محدث د الدی رحمه الله تعانی نے قرما یا كه لوگول نے كہا ہے كه معانقة وغيره عيس اس جكه اختلاف ہے كه جهال نظیم موں الیکن اگر کرت یا جبہ پہنے ہوں تو بھر بالا جماع کوئی حرج نہیں، اور یکی سے جہ کو ٹمی کافی میں مذکور ہے۔ (ت

(الانتخة اللمعنات كمّاب الادب باب المصافحة والمعانقة كمتبدنور بيدرضوبيتكم ١٠/٣)

مبته اگر دونو رینظے بدن ہوں تو اس صورت کو بعض روایات میں کروہ کہاہے۔اور امام ابویوسف رحمہ اللہ تعالٰی کے نز دیک یوں بھی پچھ ترج نہیں۔ بیٹک جہیں خوف فتنہ ہومثلا عورت یا امر دخوبصورت سے معانقہ کرنا خصوصا جبکہ بنظر شہوت ہوتو ، س صورت کی کر اہت وعدم جو، ز میں کس کو کلام نہیں شرح وقامیری کتاب الکرادر میں ہے:

وكرة تقبيل الرجل وعناقه في ازار واحد وجازمع قميص ومصافحة شعطف على الضهير في جاز هذا عندابي حنيفه ومحمدار حمهما الله تعالى وقال ابويوسف رحمه الله تعالى عنه لاباس بهما في ازار واحدواما مع القميص فلاباس بالاجماع والخلاف فيما يكون للمحبة وامأ بالشهوة فلاشك في الحرمة اجماعا ٢\_ انتهى کی مرد کو بوسہ دینا اور ، یک چادر میں اس سے مللے مانا مکر دہ ہے البتہ کرنتہ پہنے ہوں تو جائز ہے۔ اور مصافی کرنا مجی جائز ہے۔ سے

صدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معانقۂ کیا۔ (7) مسئلہ ک: بعد نماز عیدین مسلمانوں میں معانقۂ کا رواج ہے اور یہ بھی اظہار خوثی کا ایک طریقہ ہے۔ یہ معانقہ بھی جائز ہے، جبکہ کل فتنہ نہ ہومثلاً امرد خوبصورت سے معانقۂ کرنا کہ بیے کل فتنہ ہے۔۔

مسئلہ ۸: بوسہ ویٹا اگریشہوت ہوتو تا جائز ہے اور اکرام و تعظیم کے لیے ہوتو ہوسکتا ہے۔ بیشانی پر بوسہ بھی انھیں شرا کط کے ساتھ جائز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالٰی عنہ نے حضور اقدیں سنی اللہ تعالٰی عدیہ وسئم کی دونوں آئے کھوں کے ورمیان کو بوسہ دیا ثابت ہے۔ آئے کھوں کے ورمیان کو بوسہ دینا ثابت ہے۔ مسئلہ ۹: بعض نوگ مصافی کرنے کے بعد خود اپنا ہاتھ جوم لیا کرتے ہیں بیمروہ ہے، ایسانہیں کرنا چاہیے۔ (9) مسئلہ ۱: عالم دین اور بادشاہ عاول کے ہاتھ کو بوسہ دینا جائز ہے، بلکہ اس کے قدم چومنا بھی جائز ہے۔ بلکہ اس کے قدم چومنا بھی جائز ہے۔ بلکہ اس کے قدم چومنا بھی جائز ہے۔ بلکہ اس کے عالم اپنا ہاتھ یا قدم مجھے دیجیے کہ بیں بوسہ دون تو اس کے سمنے کے مطابق وہ عالم اپنا ہاتھ یا وی بوسہ کے لیے اس کی طرف بڑھا سکتا ہے۔ (10)

(تشریک) مصافحته اس عبارت کا عطف جازی ضمیر پر ہے۔ اور بدایام ابو حنیف ادرایام محد کے زویک ہے لیکن امام ابو بوسف نے فرمایا: الشد
تعالٰی سب پررحم فرمائے بوسر دینا اور معافقہ کرنا اگر ایک چاور میں ہوتو کوئی حریج نہیں لیکن اگر قبیص پہنے ہوتو پھر بالا تفاق پجھ مضا بقتہ نیس۔ او
ریا اختلاف اس صورت میں ہے جبکہ بدیام بیاد ومجت کے انداز میں ہولیکن اگر شہوت سے ہوتو پھر اجدے حرمت میں کوئی شک نہیں بھی
(ت) (۲ یشرح الوقایہ کما ب الکرابریة مسئلة التقبیل والاعتماق التج ایم سعید کمپنی کرا ہی سم الرحم الاقامہ کا

جن روایتوں میں مدنقہ سے نئی آئی ہے ان میں جمعا بین الا حادیث ہی صورت مقصودہ امام ابوشمور ، تریدی رحمۃ لند تعافی علیہ نے کہ اہل سنت کے پیٹوا ہیں اس معنی کی تصریح فرمائی کہ اُذکر ہ الشدیع المبعقتی فی شرح المبشکوٰۃ (حبیبا کہ تینے محقق عبدالحق محدث وہلوی نے شرح مشکوٰۃ ہیں بیان فرمایا۔ ت) مواس صورت ہی مصافحہ بھی ناورست ہے کہا لا پیخفی (حبیبا کہ بوشیدہ نہیں۔ ت) احادیث کثیرہ میں وارد ہوا کہ رسول اللہ ملی اللہ تعافی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام سے بار با بحالت سفراور بلاسفر معانقة فرمایا اوراست جائز رکھا۔

میں وارد ہوا کہ رسول اللہ ملی اللہ تعافی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام سے بار با بحالت سفراور بلاسفر معانقة فرمایا اوراست جائز رکھا۔

(قاوی رضورہ بولد ۲۵۳، میں ۲۵۳، میں ۲۵۳ میں اور منا فاؤ تا یشن ، ماہور)

- (7) انظر:سنن أي داود، كما بالأوب، باب في قبلة ما بين الحديث ، الحديث: ۵۲۲۰، ج ٢٠٥٥، و ٥٥٠٠. براجة نماً وى رضويد، جلد ٨ عن رساله وشائح الجيد في تخليل معاتقة العيد
- (8) سنن إبن ماجه مكتاب البينائز، باب ذكروفات حود في الله نعالى عليه وسلّم والحديث: ١٩٢٥، ج ٢ من ٣٨٣.
  - (9) تبيين الحق كن ، كماب الكراهية فصل في الاستبراء وغيره ، ج ٢٠٥٠.
    - (10) الدرالخيّار، كمّاب أخظر والأباحة ، باب الاستبراء وغيره ، ج من الماس.

اعلى حصرت ، ١٠ م المسنت ، مجدود بن ولمت الشاه امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن فأوى رضوبية شريف من تحرير فرمات تن :

مسئلہ اا:عورت نے عورت کے موقع یا رضارہ کو بوقت ملاقات یا بوقت رخصت بوسہ دیا، بیکر دہ ہے۔ (11) مسئلہ ۱۲: عالم یا کسی بڑے کے سامنے زمین کو بوسہ دینا حرام ہے۔جس نے ایسا کیا اور جو اس پر راضی ہوا، دونوں گنجگار ہوئے۔ (12)

تنويرالابسار ودرمختار بيس ب:

لاباس بتقبيل يد الرجل العالم والبتورع على سبيل التبرك درر ونقل البصنف عن الجامع انه لاباس بتقبيل يد المحدث عن الجامع انه لاباس بتقبيل يدالحا كمر المتدنين و السلطان العادل وقيل سنة هجتني س

سن عالم اور پارسافخص کے بطور تبرک ہاتھ چومنے میں کوئی حرج نہیں (درر) مصنف نے الحامع سے نقل فرمایا کہ دیندار عام اور عاول باوشاہ کے ہاتھوں کوجی بوسہ دہنے میں کوئی مضا نقہ نہیں اور ریجی کہا گیا کہ بیسنت ہے (عبیمیا)۔ (ت)

(٣ \_ درمخارشرح تنويرالا بعمار كماب الحظر والاباحة باب الاستبراء مطبع مجتائي دبل ٢ / ١م ١٠٠٠)

روالحتاريس ہے:

قوله وقیل سنة ای تقبیل ین العادل و السلطان العادل قال الشر نبلالی وعلبت ان مفاد الاحادیث سنیته اوند به کها اشار الیه العینی اید

مصنف کا قول کہا تمیا کہ نیسنت ہے ( یعنی عالم اور عادل بادشاہ کے ہاتھوں کو بوسد دینا) علامہ شرمیلالی نے فرمایا کہ صدینوں کا مغادسنیت یا استماب ہے جیسا کہ علامہ بینی نے اس کی طرف اشارہ کیاہے۔(ت)

(ا\_ردالحتار كماب الحظر والاباحة باب الاستبراء داراحياء التراث العربي بيردت ٥/٥٣١)

ال بين ہے:

قدهرعن الخانية والحقائق ان التقبيل على سبيل البريلا شهوة جائز بالاجماع عي

(٣\_ردالحتاركماب الحظر والاباحة بإب الاستبراء واراحياء التراث بعربي بيروت ٢٣٥١)

دري من الماعلى وجه البرفجائز عند الكل خانية سيدوالله تعالى اعلم

(٣١١ در مخاركاب الحظر والاباحة باب الاستبراء مطبع مجتبائي دالي ٢ (٢٢٣)

مجلائی کے طریقے پر بوسہ دیناسب کے نز دیک جائز ہے۔ نڈاؤی قاضی خان اور اللہ نتعالٰی سب سے بڑا عالم ہے۔ (ت) (فرآوی رضوبہ ، جلد ۲۲۹، ص ۲۲۹۔ اسویر منہ فاؤنڈیش ، لاہور)

(11) الرجع الهابق بص١٣٣٠.

(12) تبيين الحق أنّ النّاب الكراهية العلل في الاستبراء دغيره الآع م ٢٥٠.

مسكر سا: بوسدى جوشمين ال

(1) بوسه رحمت، جيسے والدين كأ اولا دكو بوسه دينا ..

(2) بوسه شفقت، جیسے اولا د کا والدین کو بوسہ دینا۔

(3) بوسه محبت، جیسے ایک صحف اسینے بھائی کی پیشانی کو بوسہ دے۔

(4) بوسه تحیت ، جیسے بوتت ملاقات ایک مسلم دوسرے مسلم کو پوسر دے۔

(5) بوسه شہوت، جیسے مردعورت کو بوسہ دے اور

(6) ایک قسم بوسندویانت ہے، جیسے حجر اسود کا بوسہ (13)

مسئلہ سما: مصحف بینی قرآن مجید کو بوسہ دینا مجی صحابہ کرام کے قعل سے ثابت ہے، مصرت عمر رضی اللہ لغالی عنہ روزانہ مج کو بوسہ دیتے ہتے اور کہتے ہیر میرے رب کا عہد اور اس کی کتاب ہے ادر حضرت عثمان رضی اللہ لتعالی عنہ مجی مصحف کو بوسہ دیتے اور چبرے سے مس کرتے۔ (14)

مسكله ١٥ : سجده تحيت يعني ملاقات ك وقت بطور اكرام كسي كوسجده كرنا حرام ب اور اكر بقصد عبادت موتوسجده كرف والاكافر بك كه غير خداك عبادت كفرب-(15)

مسئلہ ۱۱: بادشاہ کو بروجہ تحیت سجدہ کرنا یا اس کے سامنے زمین کو بوسہ دینا کفرنہیں، تمریقیخص مینہ کار ہوااور اگر عماوت کے طور پرسجدہ کیا تو کفر ہے۔ عالم کے پاس آنے والا بھی اگر زبین کو پوسہ دے، بیکی ناجائز و گناہ ہے، کرنے والا اوراس پرراضی ہوئے والا دونوں گنہگار ہیں۔(16)

مسكله كا: ملاقات كودتت جهكنامنع ب-(17) يعنى اتنا جهكنا كه مدركوع تك موجائے

مسكله ١٨: آئے والے ك تعظيم كے ليے كھزا ہونا جائز بلكه مندوب ہے، جبكه اليے كى تعظيم كے ليے كھزا ہو جوستى تعظیم ہے، مثلاً عالم دین کی تعظیم کو کھڑا ہونا۔ کوئی شخص مسجد میں بیٹھا ہے یا قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور ایسا شخص آعمیا جس

<sup>(13)</sup> الرفح اسابق.

<sup>(14)</sup> الدرالخار، كماب الحظر والاباحد، باب الاستيراء وغيره، جه مس ١١٣٠.

<sup>(15)</sup> ردالمحتار، كناب العظر والاباحة ، باب الاستبراء وغيره، ج٩، ١٣٠٠.

يرصة فآوى رضويه وجلد ٢٢ ين رساله الزبدة الزكية لتحريم جود الخية

<sup>(16)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الكراهمية ، الباب الثامن والعشر ون في ملاقاة الملوك، ج٥، ص ٢٨-٣١٩.

<sup>(17)</sup> المرجع السابق من ١٩٣٩.

ك تعظيم كرنى جائية واس حانت مين بهي تعظيم كو كهزا موسكتا ہے۔ (18)

مسئلہ 19: جو شخص یہ پہند کرتا ہو کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں اس کی میہ بات ناپہند و مذموم ہے۔ (19) احادیث میں اس قیام کی ندمت ہے یا اس قیام کو ہرا بتا یا عمیا ہے۔ جواعا تم میں مروج ہے کہ سلاطین بیٹھے ہوتے ہیں اور اُس کے آس یاس تعظیم کے طور پر لوگ کھڑے رہتے ہیں، آنے والے کے لیے کھڑا ہونا اس قیام ممنوع میں داخل نہیں۔ قیام میلا وشریف کی ممانعت پر ان احادیث سے دلیل لانا جہالت ہے۔

مسئلہ ۲۰: جہاں بداندیشہ و کتعظیم کے لیے اگر کھڑا نہ ہوا تو اس کے دل میں بغض وعداوت پیدا ہوگا،خصوصا الیم جگہ جہاں قیام کارواج ہے تو قیام کرنا چاہیے تا کہ ایک مسلم کو بغض وعدادت سے بچایا جائے۔(20)

(18) الدر الخيّار وروالمحتار ، كمّاب العظر والاباحة ، باب الاستبراء وغيره ، ج م ٢ س١٠ .

(19) روالحتارة كماب العظر والاباحة ، باب الاستبراء وغيره ، ج ٩ ص ١٣٣٠.

(20) اللى حصرت الهم المسنت مجدودين وطنت الشاه المام احمد رضاخان عليه رحمة الرحمن فآوى رضوبيشريف جيل تحرير فرمات بيل:

وہائی جموئے ہیں اوران کا منع کہنا شریعت پر افتر اے، ان سے پوچو کہ اللہ ورسول نے منع فرمایا ہے یا تم منع کرتے ہو۔ آگر کہیں اللہ و
رسول نے منع فرمایا ہے، تو دکھا میں کس آیت کس صدیث سی کہ قیام مجلس مبارک منع ہے، اورا گر کہیں کہ ہم خود منع کرتے ہیں، تو بکا
کریں ، بھم اُن کا نہیں بلکہ اللہ و رسول کا ہے جل جلالہ، وسلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم اللہ عزوجل نے قرآن عظیم میں جا بی نبی کریم صلی اللہ تعالٰی
علیہ وسلم کی تعظیم کا تھم فرمایا اور یہ قیام بھی اقسام تعظیم ہے ہو جب تک اس خاص تعظیم کی ممانعت اللہ ورسول اللہ کے تم سے جا بت نہ ہو یہ
علیہ وسلم کی تعظیم کا تھم فرمایا اور یہ قیام بھی اقسام تعظیم ہے ہو وہ جب تک اس خاص تعظیم کی ممانعت اللہ ورسول اللہ کے تم سے جا بت نہ ہو یہ
علم قرآنی کے مطابق ہے ۔ قرآن عظیم سے بڑوہ کر اور کیا دلیل ورکار ہے، زیادہ تفسیل ہمارے درسالہ ا قامتہ القیام ہیں ہے، خود حضورا قدیم
علم اللہ تعالٰی علیہ وسم تکریم حضرت ہول زیرا کے لیے قیام فرماتے اور حضرت ہوئے حضورا قدیم صلی اللہ تعالٰی علیہ وسم نے انسار کرام کوال
علیہ وسم سے لیے قیام کرتی سعد بن معاذرض اللہ تعالٰی عنہ فرماتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالٰی علیہ وسم نے انسار کرام کوال
سے سے قیام کا تھم فرمایا۔ انس رضی اللہ تعالٰی عنہ فرماتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالٰی علیہ وسم الم اللہ قبائی علیہ وسم ازواجہ ۔ ا

(ا \_ سنن انی داؤد کتاب الاوب باب فی اتحلم واخلاق النی صلی الله تعالی علیه و کلم آفتاب عالم پریس ما ہور ۲۰۲/۲ می سب کھڑے ہوجاتے اور کھڑے دہتے جب تک کے جعفور حجرات ٹریف شی سے کسی بیس تشریف نہ لے جاتے ، ممانعت تیام ای جم سے کہ ان کا بادش ہ تخت پر ہینا ہوتا اور در باری تضویر بینے ہوئے سامنے کھڑے رہتے ۔ بعض وقت اس کی تابیندی بطویہ تواضع و رفع تکلف ہے جیسے اب بھی کوئی معظم دینی آئے اور حاضرین اس کے لیے قیام کریں تو وہ کہتا ہے کہ تکلیف نہ فرمائے تشریف رکھے ، اس کے بیا تنہیں کہ تیا م سے شریا کرتا ہے بلکہ تواضعاً ، مانعین کے یہاں بھی قیام تعظیمی برابر دارئے ہے سیٹے ملوں کے لیے تیام کریں گے اور لوگ ان کے بیات کے ایم کریں تو وہ کہتا ہے شکوں کے لیے تیام کریں گے اور لوگ ان کے بیات کے بیات کے مقبل کے تیام کریں گے اور لوگ ان کے بیات کے بیات کی بیان بھی تیام کریں گے اور لوگ ان کے بیات کی بیان بھی تیام کریں گے اور لوگ ان کے بیات کریں گے اور لوگ ان کہ بیات کے مقبل کی تعظیم ہے جن کی باطل عظمت سے کے لیے تیام کریں بعض بیٹھے دہیں تو تاراض ہوں گے ہے اور ب جائیں گے گریہ تو اپنے مگوں کی تعظیم ہے جن کی باطل عظمت سے سیاس بھی تیام کی تواب ہے مگوں کی تواب ہے مگوں کی تعظیم ہے جن کی باطل عظمت سے سیاس بھی تیام کریں تو اپنے مگوں کی تعظیم ہے جن کی باطل عظمت سے سیاس بھی تیں گے مگریہ تو اپنے مگوں کی تعظیم ہے جن کی باطل عظمت سے سیاس بھی تیام کریں تو اپنے مگوں کی تواب ہے دور کی باطل عظمت سے سیاس بھی تیاں بھی تیام کی بطل عظمت سے سیاس بھی تیاں بھی تیام کی بار بھی تیاں بھی تیاں بھی تیاں بھی تیاں بھی تیاں بھی تو میاں بھی سیاس بھی تیاں بھی تی

#### 多多多多

# حیصینک اور جماہی کا بیان

#### احاديث

صديث ا: سيح بخارى بين ابو ہريره رضى الله تعالى عندسے مروى ، كدرسول الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: الله تعالی کو چینک پیند ہے اور جماہی ناپیند ہے۔ جب کوئی شخص چینکے اور اَلْحَیْد بیلاہ کے تو جومسلمان اس کو سے اس پر میرت ہے کہ یو سخمات الله کے اور جمائی شیطان کی طرف سے ہے، جب سی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہوسکے، أسے دفع کرے کیونکہ جب جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنتا ہے۔(1) لیعن خوش ہوتا ہے کیونکہ بیسل اور خفلت کی دلیل ہے،

(1) منجع البخاري، كمّاب الدرب، باب اذا يحاقب لليضع يدوعلى فيه الحديث: ٢٢٢٧، ج ٢٢، ص ١٦٣٠.

### مكيم الامت كيدني پھول

ا ۔ چھینک سے دماغ مساف ہوتا ہے، چھینک آنے سے دماغ بلکا ہوجاتا ہے، طبیعت کمل جاتی ہے جس سے عبادات پر زیادہ قدرت ہوتی ہے۔اطباء کہتے ہیں کہز کام آ کر خیریت سے گزرجادے تو بہت بیار بوں کا دفعیرہے۔

٢ \_ جمائي ستى كى علامت ب اس سے جم ميں جمود طارى مونا ب، چينك رب كو يبند ب جمائى شيطان كو پبند اس ليے معزات انبیاء کرام کو جمال کیمی نبیس آتی\_

س بعض علم وفر ماتے جیں کہ چھینک کا جواب دینا فرض ہے وہ اس مدیث ہے دکیل لیتے ہیں کہ فرمایا حمیا حقامہ عام علماء ہے سنت کہتے ہیں، فرض والول میں بعض لوگ اسے فرض ئین کہتے ہیں، بعض فرض كفاسيداس سے معلوم ہوا كر چينكنے والا الحمد لله بلند آواز سے سكے تاك لوگ س سکیں اور صرف سننے والے پر جواب ہے نہ سننے والے پر چھوٹیں۔جواب چینک کے متعلق علماء کا بڑا انتقال نے ہے تق یہ ہے کہ اس كا جواب سنت على العين ہے كه جرسننے والا جواب وسے، يهال حق بمعنى واجب ما لازم نيس بلك بمعنى استحقاق ہے جيسے فرما يا عميا كەمىلمان کے مسلمان پر چھرت جی مریض کی عیادت کرنا، جنازہ بیں ترکت کرنا وغیرہ۔

س یعنی شیطان کے اثر سے جمائی آتی ہے وہ اس سے خوش ہوتا ہے ہاہ کرنے پروہ ہنتا ہے اس لیے معزت انبیاء کرام کو برما کی مجمع نہیں آئی جیسے کہ انہیں احتلام نہیں ہؤتا کہ بیشیطانی چیزیں ہیں۔(مرقات)

۵ یجائی دفع کرنے کی تین تدبیری ایں: جب جمائی آنے گئے تو ناک سے زور سے سائس نکال دے۔ جب جمائی آئے گئے تو نیجا ہونٹ دانتوں میں دیا لے۔جب جمائی آئے گئے تو یہ خیال کرے کہ حضرات انبیاء کرام کو جمائی نہیں آتی۔

٢ \_ يعنى جب كوئى جمائى ميں منه يعيلا تا ہے اور ہاہ كہتا ہے تو شيطان خوب تفخصہ مار كر بنستا ہے كہ ميں نے اسے پاكل بناديا ابنا اثر ہے

الیی چیز کوشیطان پیند کرتا ہے اور سی مسلم کی روایت میں ہے کہ جب وہ (ہا) کہتا ہے شیطان ہنتا ہے۔ (2)
حدیث ۲: سیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے مروی ، کہ رسول اللہ سنّی اللہ تعالٰی علیہ وسنّم نے فر ، یا:
جب کی کو چھینک آئے تو آگئے ٹی واللہ کے اور اس کا بھائی یا ساتھ والائیر تھ گا اللہ کے جب یہ یو تو تھ گا اللہ کہہ لے تو چھینک وال اس کے جواب میں یہ کے یہ پی ایک گھ اللہ ویصینکے والا اس کے جواب میں یہ کے یہ پی ایک گھ اللہ ویصینکے والا اس کے جواب میں یہ کے یہ پی ایک گھ اللہ ویصینکے والا اس کے جواب میں یہ کے یہ پی ایک گھ اللہ ویصینکے جالگھ د۔ (3)

تر مذی اورداری کی روایت میں ابوابوب رضی الله تعالٰی عندے ہے ، کہ جب جھینک آئے تو یہ کے آلحقہ کی الله علی گل محال ۔ (4)

اس پر کرلیا۔

ے ہے۔ مدیث بہت استادوں سے مختف الفاظ سے مروی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض آوازوں سے شیطان ہی محتا ہے، بعض آوازول سے وہ نوش ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کی آواز سے اسے تکلیف ہوتی ہے جمائی کی آواز سے وہ بنستا ہے گائے باہے کی آواز پروہ نوش سے ناچتا موگالہذا بری آوازوں سے بچو۔ (مرا قالمناجی شرح مشکو قالمانی ، ج ۲ بس ۵۲۹)

(2) منج البخاري، كماب بدوائنق، باب صفة البليس دجنوده والحديث: ٣٠٨٩ من ٣٠٢م. ومشكا قالمصائح ، كماب الأداب، باب العطاس دالتخا دُب والحديث: ٣٢٣م ٣٢٠، ج٣٥م ٣٣٠،

(3) منتج ابغاري، كمّاب الاوب، باب اذاعملس كيف يشمند، الحديث: ٦٢٢٣، ج٠٩، ١٢٢٠.

تحکیم الامت کے مدتی پھول

(4) سنن استرندي، كترب الادب، باب ماجاء كيف يشمت العاطس، الحديث: • ٣٧٥، ٣٣٠، ٣٠٠٠م.

#### حكيم الامت كيدني يحول

ا على جوكونى چينك پر كے الحمد الله على كل حال اور ابنى زبان سادے دائوں پر پھيرليا كرے تو ان شا والله دائوں كى ياريوب
سے محفوظ رہے گا جرب ہے۔ حضرت على فرماتے بيل كد جوكوئى چينك پر كے الحمد الله رب العالمدين على كل حال تو ان شا والله
الے مجمعی ڈاڑھ اور كان كا ورد تد ہوگا۔ امام عسقلانی فرماتے بيل كد ميدهديث مح ہے۔ (ابن الی شيبہ مرقات) من بيرے كه تمام سفنے والوں برجواب دينا سنت ہے لئن سنت علی الحين ہے۔

س کہ بال کے معنی دل، خیال، حال ہیں۔ یہاں بمعنی حال ہے جب حال ہی شیک ہوگیا تو دل و خیال بھی شیک ہوج کیں سے اس سے یہاں بال سے حال مراد لے تا کہ دعا جامع ہوجاد ہے۔ (مراۃ المناتيح شرح مشکوۃ المصائع، ج۲ مص ۲۵۷) حدیث ۳: طبرانی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نعالی عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ منگی اللہ تعالی علیہ وسلّم نے فرمایا: جب کسی کو چھینک آئے تو آگھیٹ کی لاکھ دّیت الْعَالَیمِ ایْن کے۔ (5)

حدیث ۲۰: طبرانی ابن عماس رضی الله تعالی عنهمائے روایت کرتے ہیں کہ حضور (صلّی الله تعالی علیہ والہ وسلّم) نے فرمایا: جب کسی کو چھینک آئے اور وہ اُلْحَیْماُ بللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں: دّتِ الْعَالَمِدِیْنَ اور اگر وہ رّتِ الْعَالَمِدِیْن کہتہ ہے تو فرشتے کہتے ہیں: رّحِمَا کے الله۔ (6)

حدیث ۵: ترندی نے نافع ہے روایت کی، کہ ایک شخص کو ابن عمر رضی اللہ تعالٰی عنہما کے پاس چھینک آئی۔ اس نے کہا آئی کہ کہ اللہ والسّلا اُر علی دَسُولِ الله ، ابن عمر نے فرمایا: یہ تو بس بھی کہتا ہوں کہ آئی کہ اُلیہ والسّلا اُر علی دَسُولِ الله ، ابن عمر نے فرمایا: یہ تو بس بھی کہتا ہوں کہ آئی کہ اُلیہ والسّلا اُر علی دَسُولِ الله علی دی جمیں یہ تعلیم نہیں دی ہمیں یہ تعلیم نوں ہمیں اُر موقع پر آئی کہ اُلی علی کہا تھا کہ بیں۔ (7)

صدیث ۲: ترندی وابوداود نے ہلال بن یساف سے روایت کی، کہتے ہیں: ہم سالم بن عبید کے پاس تھے، ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا: اُلسّلا مُرعَلَیْکُمْر۔ سالم نے کہا: وَعَلَیْكَ وَعَلَیْ اُمِّلِكَ اسے اس کا رنج ہوا۔ ( کہ

(5) المعم الكبير الحديث: ٢٦ ١٠١١، ج ١١ص ١٢٢.

(6) المعجم الكبير الحديث: ١٣٢٨ مجال ١٥٨٠٠

(7) سنن الترمذي، كتاب اما دب، باب ما يقول العاطس اذا مطس ، الحديث: ٢٢٨٣، جهم ١٣٠٩.

حكيم الامت كي منى يجول

ا نالبًا وه صاحب سیجیے که حضور انورکوسلام بھی ذکر خیر ہے اور الجمد للہ بھی ذکر خیر اور خیر کو خیر سے ملانا زیاو آئی خیر کا ذریعہ ہے ، دیکھو خطبہ مجد میں داخلہ کے ونت حمد دصلوق وسلام سلے ہوئے ہیں مگر مید قیاس درست ندتھا۔ (مرقاب )

ا سيني ميں نتو حمد الى كا انكاركرتا جول ند حضوركوسلام كرنے كا ندان دونول كو جن كرنے كا هي خود بارہا ان دونول كو ملا كركہا كرتا ہول ...

السيني جينك كم موقعہ پر حمد الى كوسلام رسول اللہ سے ملانا خلاف سنت ہے، ہم كو حضور نے اس موقعہ پر بيسكى يا كہ حمد كر ساتھ حى كل حال مل حمي ، نيز حمد كے ساتھ سلام كو ملانا اس سنت كرزك كا باعث ہے لہذا بدعت ہے اور ممنوع بعض علی ہے جينك كے وقت درود شريف كوسنت فرمايا ہے ، ديكھ واشعة اللمحات عمر وہ حضورت على حال كے بعد درود دشريف كوستحب كتے ہيں۔ نيل رہے كہ حضور سلى اللہ عليہ وسم كى بارگاہ حسك كو جينك كركہا تھا السلام عليم تو حضور انور نے اس پر بحر ختی فرمائی تحق محر حضرت ابن عمر نے اس محض پر نہا بين عمر نوركى كى ، وجہ بيہ ہم كہاں اس محض نے اس محض بر نہا بينى حمد خور انور كے اس محض نے بہاں اس محض نے بہلی بار بي تصور كيا جود ان نہيں لہذا نری فرمائی يا شايد اس محض نے بہلی بار بي تصور كيا ہوگا اس ليے اس پر ختی كى يہاں ، س محض نے بہلی بار بي تصور كيا جود المائے من تا بر جس كار دومرى تو جيد كاذكركيا۔ (مراة المنائے شرح مشكوة المصافح من بي بركا من كار بار واق المنائے شرح مشكوة المصافح من بي بركا م

جھے ایسا جواب کیوں دیا)۔ ابوداود کی روایت میں ہے، کہ اس نے کہا: میری مان کا آب نے ذکر ندکیا ہوتا۔ نداچھا، ند براتو اجِها ہوتا۔ سالم نے کہا: میں نے وہی کہا جورسول الله صلّی الله تعالی علیہ وسلم نے فر ما یا تھا۔ ہی کریم صلی إلله تعا عليه وسلم كے پاس ايك مخض كو چينك آكى، اس نے كہا اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ. حضور (صلَّى الله تعالى عليه الله وسلم) نے فرمايا: وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُونِكَ. جب كم كوچينك آئة توكم أَلْحَنْدُ يلتورَبِ الْعَالَيدِيْن اور جواب دين وال يَرْ تَهُكُ الله اوروه كَهِ يَغْفِرُ اللهُ لِي وَلَكُمْ -(8)

حدیث ، سیح بخاری ومسلم میں انس رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ بی کریم صلّی اللہ تعالٰی عدیہ وسلم کے پاس دو صخصوں کو چھینک آئی۔آپ نے ایک کو جواب دیا، دوسرے کونبیں دیا۔اس نے عرض کی، یارسول الله (صلى الله تعالى عليه كاله وسلم) إحضور (صلى الله تعالى عليه كاله وسلم) نے أس كو جواب ديا اور مجھے تبيس ديا۔ ارشاد

(8) سنن التريذي ممثنب الاوب، باب ما جاء كيف يشمت العالمس الحديث: ٣٤٣٩، ٣٣٣م ٩٣٩٠، وسنن اي داود، كمّاب الادب، باب كيف تشميت العاطس، الحديث: ١٣١٠، ٣٣، ٢٣٩٩ ١٠٠

تحيم الامت كي مدنى يحول

ا \_ آپ تا بعی ہیں، معزرت انبع کے آزاد کردہ نماام ہیں، حضرت علی اور حضرت ابومسعود انعماری مسلم ابن قیس ہے مدا قات ہے، سے کے اچوا یک سوستتر میں وفات پائی آپ سے بہت لوگوں نے روایات لیں۔(مرقات واشعہ)

٢ \_ يا تو منه سے نكل مميا يا بجائے الحمد للہ كالسلام عليم عمذ اكہا بي بجھتے ہوئے كه بيجى الله كا ذكر أى ہے يا مسئله معلوم نه تقا۔ سے بیسلام تحیت کا نہیں ہے بلکہ اظہار ناراضی و بیزاری کا ہے جیسے ابرائیم علیہ السلام نے اپنے بچا آزر کے جواب میں فرمایا تال مسم عَكَيْكَ" يعني سخيے دور بي مسلام بهاس سلام يعني نارائنگي ميں مال كواس ليے واخل فرمايا كه مال نے بچے كودين ندسكھ يابيد باتيس ماكيس سکھاتی ہیں اس نے غفلت برتی یا بچے ایس بومتیں اکثر ماؤں سے سکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ جاند دیکھے کرسلام کرتے ہیں امال سلام ال سلام به مجمی بوزهمی عورتول کی رسم به به چونکه ان رسوم به موقعه سلام کی موجد عورتمل بهوتی میں قصوص ما تھی و دیاں اس کیے علی ام 💥 فره باراس فرمان عانی سے معلوم ہوا کہ ہے موقعہ ملام کرنے واسلے کو جواب شدویا جاوے، دیکھو عشور انور سنے ویکی السلام نہ فر ، یا ، نیز چونک اس نے چینک کرافمدنشدنہ کہالہذاات جواب مجی ندویا گیااس حدیث سے بہت سائل متعبط ہو کتے ایں۔

۵ یعنی اس نے منہ سے تو یکھ نہ کہا گر اس کے چپ ہوجائے سے محسوں ہوا کہ اس کے دل کو اس جواب ہے رائج ہوا۔

۲ \_ ببیان اللہ! کیا حکیمانہ طریقہ اختیار فرمایا کہ اس کا رخج دورکرنے کوحدیث پیش فرما کی اور فرمایا کہ اس سارے ہی واقعہ میں میں تمبع ہور متبدع نہیں ہوں۔(مرقات)

ے مقصدیہ ہے کہ بیموقع سلام کا ندتھا بلکہ حمد الی کا تھا اگرتم حسب موقعہ الحمد کہتے تو جواب پاتے ہر مقام کے لیے ذکر القد میں کدہ ہے۔ نوثی کی خبر پرانا مند نه پڑھوتم کی خبر پرالحمد لله نه کهو\_(مراة المتاجع شرح مشکلوة المصافح ،ج۲ ،ص ۷۵۸)

فر مایا: اس نے اَنْحَیْدُ رَبِلُه کہا اور تو نے نہیں کہا۔ (9) حدیث ۸: سیح مسلم میں ابومویٰ رضی اللہ تعالٰی عشہ سے مروی، کہ میں نے رسول التصلَّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم کو فرماتے سن ہے کہ جب کوئی چھنے اور اَنْحَیْدُ الله کے تو اسے جواب دو اور اَنْحَیْدُ اِلله نہ کے تو اسے جواب مت (10)\_0

حدیث ٩: سيح مسلم بيس سليد بن اكوم رضى الله تعيالى عند عدمروى، كهرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ك ياس ایک مخص کو چینیک آئی۔ حضور (صلّی اللّٰدِ تعالٰی علیه فالہ وسلّم) نے اس کے جواب میں یَرْ تَحَمُّلْکَ اللّٰه کہا، پھر دوبارہ چینک آئی توحضور (صلی الله تعالی علیه واله وسلم) نے فرمایا: اسے زکام جو گیا ہے۔ (11) اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ

(9) منتج البخاري، كمّاب الادب، بأب لا يشمت العاطس اذا لم يحمد الله، الحديث: ١٢٢٥، ج ١٩٠٧.

عيم الامت كمدنى يحول

ب چینک کے جواب کوتشمیت کہتے ہیں یہ بنا ہے ممت سے جمعنی آنت ومصیبت یا لوگوں کا طعند۔ اس سے ہے ثاتت اعداء باب تغیل سلب کے لیے ہے لہذ اس کے عنی ہوئے ہوئے مصیبت دور کرنا یعنی دعادینادعاء خیر کو تشمیت اسے لیے کہا جاتا ہے۔ ٢ \_معلوم بواكه چينئے والے كا جواب جب ديا جادے جب وہ الجمد للہ كے ادريہ سنے بھى ايك مخص نے ديوار كے بيچيے چينك لي تو معزت عمر نے فرمایا پیو حمل الله الناحمرت الله اگر تو نے رب کی حمر کی ہوتو خدا تھے پر رحم کرے اگر اکیلا آ دی چینک مے اور الحمد لله کیے کوئی جوب دسینے دالے نہ ہوتو خود بی کہد لے یعفو الله لی ولکھ کیونکہ فرشتے اس کی چینک کا جواب دستے ایل بیان کی نیت سے ب دعاكرے جيسے نم زكے سلام ميں فرشنوں كى نيت كرے اگر اكيلا ہو۔ (مرقات) (مراة المناجح شرح مشكوة المعانيخ ،ج٧ بس ا٥٥) (10) ميج مسلم، كتاب از هد . . والخ، باب تشميه العاطس . . والخ والحديث: ٥٠٠ (٢٩٩٢) بم ١٥٩٦.

(11) . مرجع السابق الحديث: ٥٥ \_ (٢٩٩٣) بم ١٥٩٦.

حکیم امامت کے مدنی پھول

معدم مواكه جومز رزكام كابيار مواسع برچينك پرجواب نه دے كه اس من بهت ترج موكا كه پيرتو وه زكام والدكس كوبات نه كرنے دے گا دہ چیننے جاوے تم جواب دیئے جاؤ جیسے اوّان کا جواب دے گر پہلی اوّان کا پھر اوّا نیں سنتارہے جواب دینا ضروری نیں۔ ٣ \_ زياده رويات تين كى بى بيل كەعضور انور نے تيسرى چينك پر فرمايا كەنتچے زكام ہے، بعض شارعين نے فره يا كه زكام والے مخض كو بجائے جواب دینے کے کے مشفالت الله مجھے اللہ شفادے مریة ول درست تیس کیونکہ دعاء محت تو دیسے ہی کرنی جا ہے چھینک پرکیا موتوف ہے یہ وتت شفا کی وعا کانیس ہے بنیز زکام بیاری نہیں ہے بلکہ دماغی بیار یوں کا علاج اس سے بہت مرض دفع ہوج تے ہیں۔(مرقات) زکام دالے کو دیوائی وجنون نیس ہوتا ہے کہمی خارش ہواہے جذام دکوڑ مدنیس ہوتا ،زکام و خارش میں رب تعالی کی بہت عكمتين بير (مراة المناجح شرح مشكوة المصابح، ج١٩ م ٢٥٥)

تیسری مرتبہ چھینک آئی تب حضور (صلّی الله تعالٰی علیه فالہ وسلّم) نے ایبا فرمایا۔ (12) بینی جب بار بار چھینک آئے تو جواب کی حاجت نہیں۔

حدیث • انترندی و ابو داود نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، که رسول الله صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم کوچھینک آتی تومونھ کو ہاتھ یا کپڑے سے چھیالیتے اور آواز کو پست کرتے۔(13)

حدیث اا: سیح مسلم میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے مروی، کہ جب کسی کو جماہی آئے تو موٹھ پر ہاتھ رکھ کے کیونکہ شیطان موٹھ میں تھس جاتا ہے۔ (14)

حدیث ۱۲: طبرانی اوسط میں انس رضی اللہ تعالٰی عند سے راوی کے رسول اللہ سنّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا: سچی
بات وہ ہے کہ اس وقت چھینک آ جائے۔(15) اور عکیم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عند سے یہ کہ جب کوئی
بات کی جے اور چھینک آ جائے تو وہ حق ہے۔(16) اور ابونیم کی روایت انھیں سے ہے، کہ دعا کے وقت چھینک آ جانا
سیا گواہ ہے۔(17)

(12) سنن الترندي، كتاب الأدب، باب ماجاءكم يشمك العاطس، الحديث: ٣٤٥٣، جهم ٣٢٠٠.

(13) المرجع السابق، باب ما جاء في خفض الصوت . . . إلخ، الحديث: ٢٤٥٣، جه، ص ١٣٣٣.

#### مكيم الامت كيدني بعول

ا چینک کے دقت نینا پورا چرہ یا پورا منہ کیڑے یا ہاتھ ہے ڈھانپ لیما سنت ہے کہ اس ہے رطوبت کی چھینلس نہ اوڑ ینگل اور اپنے یا دومرے کے کپڑنے ٹراب نہ ہول گے اور چینک کی آ داز حتی الامکان بست کرنا بھی سنت ہے کہ بیر آ داز بلند ہوتو بری معلوم ہوتی ہے لوگ ام کہ بیر آ داز آ بستہ شکلے انجد کی آ داز آباند ہو۔ (مراۃ المناجج شرح مشکل ۃ المص عدی ہے ہیں، چینک کی آ داز آبستہ شکلے انجد کی آ داز بلند ہو۔ (مراۃ المناجج شرح مشکل ۃ المص عدی ہے ہیں۔ جینک کی آ داز آبستہ شکلے انجد کی آ داز بلند ہو۔ (مراۃ المناج شرح مشکل ۃ المص عدی ہے ہیں۔ کہا ہے کہ المح مسلم ، کتاب الزحد ، . . والح ، باب تھمیت العاطس ، . والح ، الحدیث : ۵۵۔ (۲۹۹۵) میں ۵۹۔

حكيم الامت كے مد في پھول

ا ال طرح كه باليم بالمح كالمليل يا الكيول كى يشت منه يروكه الدين سنت ب جيها كدكت نفد من مذكور ب-

۲ ۔ یا تو خود شیطان بی داخل ہوتا ہے کہ آگر چہدہ مردود ہارے خون کے ساتھ گردش کرتا ہے تکر ہمارے منہ میں اس وقت کھتا ہے یا ہی کے دسوسہ داخل ہوتے ہیں۔ ہیر طال جمالی کے وقت منہ پر ہاتھ ضرور دکھ لے کہ اس سے نہ شیطان وافل ہوگا نہ اس کے دسوسہ نہ ہوائی کے دسوسہ نہ ہوائی ہوگا نہ اس کے دسوسہ نہ ہوائی گیڑے کوڑے۔ (مراۃ المتاجے شرح مشکل ۃ المصافح ، جا ہم ۵۷۴)

(15) المجم الدوسط وباب الجيم والحديث: ١٠ ٣٣٥ ج ٢٠ ٣٠٠.

(16) نوادر الاصوال في إحاديث الرسول، جسم من .

(17) كنزالعمال، كماب العوية ورقم: ٢٥٥٢٠، جوم ١٨٠.

# المراج الموجه الموجعة (مدائنة من المراج المر

حدیث سوانی بیقی نے جوب الایمان بیل مبادہ من سائٹ و شاوی اور و وا عاب شمی ورد میں اور است مور بیث سوانی بیتی ہے روایت کی مکہ رسول اللہ ملکی اللہ اتعالٰی عابیہ فیلم نے فی مایانی ب الوا کار یا تیجینات آ نے اور ایس کی مکہ رسول اللہ ملکی اللہ اتعالٰی عابیہ فی مبائے۔(18) شیطان کو بیہ بات بہند ہے کہ ان میں آواز بلند کی مبائے۔(18)

多多多多多

## مسائل فقهيه

مسئلہ ا: چینک کا جواب ویٹا واجب ہے، جبکہ چیسنگنے والا آٹھ ٹیٹ کیلا کے اور اس کا جواب بھی فورا دینا اور اس طرح جواب دینا کہ دوس لے، واجب ہے۔جس طرح سلام کے جواب میں ہے بہاں بھی ہے۔(1)

مسئلہ ۲: چینک کا جواب ایک مرتبہ واجب ہے، دوبارہ چینک آئی اور اس نے آلیجنٹ یلا کہا تو دوبارہ جواب واجب نہیں، بلکمستحب ہے۔(2)

مسئلہ سا؛ جس کو چھینک آئے اسے آگئی گی کہنا چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ آگئی گیلو رہ العالمیدی کیے۔ جب اس نے آگئی گیا کہ کہا تو سفے والے پر اس کا جواب دینا واجب ہو گیا اور حمد نہ کرے تو جواب نہیں۔ ایک مجلس میں کئی مرتبہ کسی کو چھینک آئی تو صرف تین بار تک جواب دینا ہے، اس کے بعد اسے اختیار ہے کہ جواب دے یا نہ دے۔(3)

مسلم سنلہ سن جس کو چینک آئے وہ یہ کے آئے من بالہ و تِ الْعَالَمِ بَنِ بِالْحَمْدُ بِللهِ عَلَى كلّ حَال اور اس كے جواب ميں دوسرا شخص يوں كے يَرِّ حَمُكَ اللهُ (4) ہم چينك والا يہ كے يَعْفِرُ اللهُ لَمّا وَلَكُمْ (5) يا يہ كے يَمْدِ اللهُ وَالكُمْ (5) يا يہ كے يَمْدِ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ (6) اس كے موادوسرى بات نہ كے ۔ (7)

مسئلہ ۵: عورت کو چینک آئی اگر وہ بوڑھی ہے تو مرداس کا جواب دے، اگر جوان ہے تو اس طرح جواب دے ا کہ وہ نہ سنے۔ مرد کو چینک آئی ادرعورت نے جواب دیا، اگر جوان ہے تو مرد اس کا جواب اپنے ول میں دے اور بوڑھی ہے تو زورے جواب دے سکتا ہے۔ (8)

- (1) الدرالخاروردالمحدر الركاب النظر والاباحة الصل في البيح اج م ١٨٣٠.
- (2) الغتاوى الصندية ، كمّاب الكراهية ، الباب السالح في السلام، ج٥، ص٢٦.
- (3) ابزازية بامش على الفتادى المعتدية ، كمّاب الكراهية ، نوع في السلام، ن٢ م ٥٥ سو.
  - (4) الله عزوجل تجه يروحم فرمائيــــ
  - (5) الله عزوجل جارى اورتمهارى مغفرت قرمائے۔
  - (6) الشعر وجل تمهيل بدايت دے اور تمهاري اصلاح فرمائے۔
  - (1) الفتاوي الصندية ، كتاب الكراهية ، الباب السالح في السلام، ج٥، ص٢٦٠.
    - (8) الرجع المابق اص ٣٢٧.

مسکلہ ۲: خطبہ کے وقت کسی کو چھینک آئی تو سفنے والا اس کو جواب نہ دے۔ (9)

مسكله ك : كافركوچينك آئى اوراس في الحية أيله كها توجواب من يَهْ يِ يُك الله كها جائد (10)

مسکلہ ۸: چینیئنے والے کو چاہیے کہ زور سے حمد کیے تا کہ کوئی سنے اور جواب دے۔ چیجینک کا جواب بعض حاضر مین نے دیدیا توسب کی طرف سے ہو گیا اور بہتریہ ہے کہ سب حاضرین جواب دیں۔(11)

مسكه 9: ويوارك يبحيه كسي كوچينك آئى اوراس نے آٹھنٹ پلاہ كہا تو سننے دالا اس كا جواب دے۔ (12)

مسئلہ ﴿!: چِھنیکنے والے سے پہلے ہی سننے والے نے آئیتٹ کی لاگاہ کہا تو ایک حدیث میں آیا ہے کہ بیرخص دانتوں اور کانول کے درد اور تخمہ ( لینی برہضمی) سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ کمر کے درد سے محفوظ رہے (13)\_6

مسئلہ اا: چھینک کے وفت سرجھکا لے اور موٹھ چھپا لے اور آ داز کو بہت کرے، چھینک کی آ واز بلند کرنا حمالت (14)-4-

فائدہ: حدیث میں ہے کہ بات کے وقت چھینک آ جانا شاہر عدل ہے۔ (15)

مسکلہ ۱۱: بہت لوگ چھینک کو بد فالی خیال کرتے ہیں، مثلاً نسی کام کے لیے جار با ہے اور کسی کو چھینک آمٹی تو ستجھتے ہیں کہاب وہ کام انعجام نہیں پائے گا، میہ جہالت ہے کہ بد فالی کوئی چیز نہیں اور ایسی چیز کو بد فالی کہنا جس کوحدیث میں شاہدعدل فر ما یا سخت غلطی ہے۔

#### 安安安安

وكنز العمال، كرّب أنفحهة بحرف أفين الحديث: ٢٥٥٣٩، ٢٥٥٣، ج٩،٩٠٠ ع.

(14) ردانمتار، كمّاب الحظر والإباحة ، فصل في البيح ،ج ٩ م ١٨٨٠.

. (15) روالحتار، كمّاب الحظر والأباحة ، فصل في البيخ ،ج٩، ١٨٥٠.

وكنز العمال، كمّاب الصحبة ، ترف العين، الحديث: ١٨ و٢٥٥١٩، ٢٥٥١٩، ج٩م، ١٨.

<sup>(9)</sup> الفتاوى الخامية ،كتاب بحظر والاباحة بصل في التبيع والتسليم، ج م م عدم 22 س

<sup>(10)</sup> روالمحتار، كتاب الحظر والاباحة ، فصل في البيع ، ج ويس ١٨٨٠.

<sup>(11)</sup> المرجع سابق

<sup>(12)</sup> المرجع السابق

<sup>(13)</sup> رد المحترر، كتاب الحظر والاباحة ، فعل في البيع ، ج م م ١٨٨٠.

## خرید وفروخت (1) کا بیان

مسکلہ ا: جب تک خریدوفروخت کے مسائل معلوم نہ ہوں کہ کون ہی بچ جائز ہے اور کون تا جائز ، اس وقت تک تجارت نہ کرے۔(2)

(1) ٹرید فرو دست کامنعن بیان حصہ یاز وہم میں گزر چکا ہے وہاں ہے معلوم کریں۔

(2) الفتاوى العمدية ، كتاب الكراهية ، الباب الحاس والعشر ون في البيخ . . . إلخ ، ج ٥ بس ١٣٦٠.

، اعلیٰ حضرت امام ایکسنت بمجدودین وملت الشاه امام احمد رضا خان علیه رحمة الرحمن فناوی رضویه شریف بیس تحریر فرمات بیس: روانحتار بیس قصول علامی سے ہے:

فرض على كل مكلف ومكلفة بعده تعلمه علم الدين والهداية تعلم علم الوضوء و الفسل والصلوة والصوم وعلم الزّكوة لبن له نصاب والحج لمن وجب عليه والبيوع على التجار ليحترزوا عن الشيهات و المكروهات في سأثر المعاملات وكذا أهل الحرف وكل من اشتغل بشيئ يفرض عليه عليه وحكمه ليبتنع عن الحرام فيها...

دین عم اور ہذایت حاصل کرنے کے بعد ہرعاقل، بالغ، مرد عورت پروضو، عسل، نماز اور روز و کے مسائل سیکھنا فرض ہے اور اس طرح مسائل ذکو ہ کا، اس فخص کے لئے جانا، جو صاحب نصاب ہے۔ اور نج کے مسائل اس کے لئے جس پروہ واجب ہے، اور فرید واحت کے مسائل و کو ہ کا کا اس فخص کے لئے جس کے جانا، جو صاحب نصاب ہے۔ اور نج کے مسائل اس کے لئے جس پروہ واجب ہے، اور اور ہر ایسا کے مسائل جاننا کا روبار کرنے والول کیلئے تا کہ وہ اپنے تمام معاملات میں مشکوک اور کروہ کا موں سے نئی جا کیں۔ این پیشہ ور اور ہر ایسا آدی جوکس کام بین مشغول ہوتو اس پراس کام کاملم رکھنا فرض ہے، اور اس کا تھم میر ہے تا کہ وہ اس معالمے میں حرام سے نئی جائے۔ (ت) آدی جوکس کام بین مشغول ہوتو اس پراس کام کاملم رکھنا فرض ہے، اور اس کا تھم میر ہے تا کہ وہ اس معالم اور بیروت اللہ اس کی جو اس معالم اس کے بیروت اللہ اس کے اس کی اس کے اس کی اس کی میں حرام سے نئی جائے۔ (ت)

#### اوراک بس ہے:

فى تبيين المحارم، لاشك فى فرضية علم الفرائض الخبس وعلم الاخلاص لان صحة العبل موقوفة عليه وعلم الحلال والحرام وعلم الرياء لان العابل محروم من ثواب عمله بالرياء وعلم الحسد والعجب اذهبا يأكلان العبل كما تأكل النار الحطب وعلم البيع والشراء والنكاح والطلاق لبن اراد الدخول فى هٰذه الاشياء وعلم الالفاظ المحرمة او المكفرة ولعمرى هذا من اهم المهمات فى هذا الزمان ع

. (٣ \_ روا محتار مقدمه دارا حياه التراث العربي بيردت ١ / ٣٩ )

تبیین الی رم میں ہے: اس میں کوئی شک نبیں کہ وجھانہ فرض نمازوں کی فرضیت جا نٹااور حصول اخلاص کاعلم رکھنا ضروری ہے کیونکہ --

مسئلہ ۲: انسان کے پافانہ کا تیج کرناممنوع ہے، گوبر کا بیجناممنوع نہیں۔انسان کے پافانہ میں مٹی یار کھمل ر غالب ہوجائے، جیسے کھات میں مٹی کا غلبہ ہوجاتا ہے تو تیج بھی جائز ہے اور اس کو کام میں لانا مثلاً کھیت میں (النامجی جائز ہے۔ (3)

مسئلہ ۱۳ بے معلوم ہے کہ یہ فلال فیض کی گئیز (لونڈی) ہے اور دوسر اشخص اسے بھے کررہا ہے، یہ بائع (یعنی پیخ والا) کہتا ہے کہ اس نے مجھے بھے کا وکیل کیا ہے یا اس سے میں نے خرید لی ہے یا اس نے مجھے مہہ کردی ہے (ایش تخفظ مالک بنا دیا) تو اس کوخرید نا اور اس سے وطی کرنا جائز ہے۔ جبکہ وہ شخص ثقہ ہو یا غالب گمان یہ ہو کہ بچ کہتا ہے اور اگر غالب گمان یہ ہے کہ وہ اس خبر میں جموٹا ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں اور اگر اس کوخود اس کا علم نہیں کہ یہ فلال کی ہے، گھر اس بائع ہی نے بتایا کہ بید فلال کی ہے اور مجھے اس نے تھے کا وکیل کیا ہے اور وہ بائع ثقہ ہے یا غالب گمان یہ ہے کہ بچ کہتا ہے تو اس کوخرید نا وغیرہ جائز ہے۔ (4) اس طرح دوسری اشیاء کے متعلق بیا م ہے کہ فلال کی ہے اور یک والا کہتا ہے کہ اس نے مجھے تھے کا وکیل کیا ہے یا میں نے خرید لی ہے یا اس نے مہہ کردی ہے تو اس کوخرید نا اور اس چیز

مسئلہ ۱۲: جو شخص چیز کو بیج کردہا ہے اس نے بینیں بنایا کہ یہ چیز میرے پاس اس طرح آئی اور مشتری (لینی خرید نے وال) کو معلوم ہے کہ یہ چیز اس کو یوں اس ہے، اس نہ خرید نے وال) کو معلوم ہے کہ یہ چیز اس کو یوں اس ہے، اس نہ خرید ہے۔ مشتری کو بینیں معلوم ہے کہ چیز کسی دوسرے شخص کی ہے تو بیجنے والے سے خرید نا جائز ہے کہ اس کے قبضہ میں ہون اس کی ملک کی دلیل ہے اور اس کا معارض پایا نہیں گیا۔ پھر اس کی کوئی وجہ نبیل کہ خواہ مخواہ مخواہ دوسرے کی ملک کا تو ہم کیا جائے۔

۔ ایت بات ہے۔ ہاں اگر وہ چیز ایسی ہے کہ اس جیسے تھی کی نہیں ہوسکتی مثلاً وہ چیز بیش قیمت ہے اور بیٹی ایسانہیں معلوم ہوتا کہ وہ اس کی ہوگی یا جاہل کے پاس کتاب ہے اور اس کے باپ دادا بھی عالم نہ ہتھے کہ اے میراث میں ملی ہوتو اس صورت

جمل کی سحت اس پر موقو ف ہے۔ یو نبی حلال ، حرام کاعلم اور ریاء کاعلم حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ یا بدریا کار ، پنی ریا کار کی کی وجہ ہے بہر کی است اس پر موقو ف ہے۔ حسد اور خود بین کاعلم رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ دوتوں انسانی اعمال کواس طرح کھاجاتے اللہ جیسے ہم کے مکزی کو، خرید وفرونت، نکاح، طلاق وغیرہ کے مسائل جانتا اس شخص کیلئے ضروری ہیں جو ان کاموں کو کرنا چ ہے، یوں آئ حریم اس محتر ہیں جو ان کاموں کو کرنا چ ہے، یوں آئ حریم اس محتر ہیں اور خور کی اس بیارام جاننا ضروری ہیں، جھے اپنی زندگی کی قشم اس زمانے میں میسب سے زیادہ ضروری امور ہیں۔

(افاوی رضویہ، جلد ۱۲۳ء میں ۱۳۵۰ رضافاؤنڈ پیش، ۱۶۹ء)

(3) العداية ، كمّاب الكراهية ، فصل في العبيع ، ج٢ يم ٢٥٥٠. (1) العداية ، كمّاب الكراهية ، فصل في العبيع ، ج٢ يم ٢٥٥٠. میں اس کی خریداری ستے بچنا چاہیے اور اس کے باوجود اس نے خرید ہی لی توخرید نا جائز ہے، کیونکہ خریدار سنے دلیل شرع پراعتماد کر کے خریدا ہے یعنی تبعنہ کو ملک کی دلیل قرار دیا ہے۔(5)

مسئلہ ۵: مشترک چیز میں جو اس کا حصہ ہے اسے نہ پیچے جب تک شریک کومطلع نہ کر دہے، اگر وہ شریک خرید لے فیہا ور نہ جس کے ہاتھ چاہے ﷺ ڈالے اس کا مطلب یہ ہے کہ شریک کومطلع کرنامستحب ہے اور بغیر مطلع کیے بیچنا کروہ ہے یہ مطلب نہیں کہ بغیر اطلاع نہیج ہی ناجائز ہے۔ (6)

مسئلہ از اگر بازار والے ایسے لوگوں ہے مال تریدتے ہیں، جن کا غالب مال حرام ہے اور ان ہیں سود اور عقو و فاسدہ جاری ہیں، ان سے ترید نے ہیں تین صورتیں ہیں۔ جس اچیز کے متعلق گمان غالب یہ ہے کہ ظلم کے طور پر کسی کی چیز بازار ہیں لا کر بچ گیا، الیں چیز خریدی نہ جائے۔ دومری ۲ صورت یہ ہے کہ مال حرام بعینہ موجود ہے گر مال حلال، ہیں اس طرح مل گیا کہ جدا کرنا ناممکن ہے، اس طرح مل جانے ہے اس کی میک ہوگئی گر اس کو بھی خرید نا نہ چاہیے، جب تک بائع اس مالک کو کرنا جائز نہیں اور اگر اس کو نورواس کا علم نہیں کہ یہ فلال کی ہے، گر اس بائع ہی نے بتایا کہ سیم خلال کی ہے، گر اس بائع ہی نے بتایا کہ سیم فلال کی ہے اس مالک کو کرنا جائز نہیں اور اگر اس کو نورواس کا علم نہیں کہ یہ فلال کی ہے، گر اس بائع ہی نے بتایا کہ سیم فلال کی ہے اور بھے اس نے نیچ کا وکیل کیا ہے اور وہ بائع تقد ہے یا غالب گمان یہ ہے کہ بتا ہے تو اس کو خرید نا اور اس چیز سے فع اٹھانا انھیں شرا نظ کے ساتھ وکیل کیا ہے یا اس نے جبہ کر دی ہے تو اس کو خرید نا اور اس چیز سے فع اٹھانا انھیں شرا نظ کے ساتھ وکیل کیا ہے یا اس نے جبہ کر دی ہے تو اس کو خرید نا اور اس چیز سے فع اٹھانا انھیں شرا نظ کے ساتھ وکیل کیا ہے یا جس نے خرید کی ہے یا اس نے جبہ کر دی ہے تو اس کو خرید نا اور اس چیز سے فع اٹھانا انھیں شرا نظ کے ساتھ

مسئلہ ہم: جو خص پیز کو بیج کردہا ہے اس نے بیٹیں بتایا کہ یہ چیز میرے پاس اس طرح آئی اور مشتری ( یعنی خرید نے وال ) کو معلوم ہے کہ یہ چیز فلال کی ہے تو جب تک معلوم نہ ہوجائے کہ یہ چیز اس کو بول ملی ہے، اسے نہ خرید نے وال) کو معلوم ہے کہ چیز کسی دوسر فی خص کی ہے تو بیچنے والے سے خرید نا جائز ہے کہ اس کے قبضہ خرید ہے۔ مشتری کو بیٹییں معلوم ہے کہ چیز کسی دوسر فی کو بیٹی والے سے خرید نا جائز ہے کہ اس کے قبضہ میں ہونا اس کی ملک کی دلیل ہے اور اس کا معارض پایانہیں گیا۔ پھر اس کی کوئی وجہ بیس کہ خواہ نواہ دوسر سے کی ملک کا

توہم کیا جائے۔

ہاں اگر وہ چیز ایسی ہے کہ اس جیسے تھی کی نہیں ہوسکتی مثلاً وہ چیز بیش قیمت ہے اور مینی ایسانہیں معلوم ہوتا کہ وہ اس کی ہوگی یا جابل کے پاس کتاب ہے اور اس کے باپ دادا بھی عالم نہ ستھے کہ اسے میراث میں ملی ہوتو اس صورت

<sup>(5)</sup> العداية، كماب الكراهية ، فعل في البيع ، ج٢٠ م ٢٧٢.

<sup>(6)</sup> الفتاوي العندية ، كمّاب الكراهية ، الباب الخامس والعشر ون في البيع ... إلخ ، ج ٥، م ١٢٣٠.

<sup>(7)</sup> العداية، كتاب الكراهية ، فعل في البيع ، ج٢٠ ص ١٥٥.

میں اس کی خریداری ہے پچتا چاہیے اور اس کے باوجود اس نے خرید ہی ٹی آوخرید تا جائز ہے، کیونکہ فریدار نے الیار شری براعماد کرے فریدا ہے یعنی تبضہ کو ملک کی دلیل قرار دیا ہے۔(8)

مسکلہ ۵: مشترک چیز میں جواس کا حصہ ہے اسے نہ بیچے جب تک شریک کومطلع نہ کردے، اگر وہ ثریک خریر کے نیہا ورنہ جس کے ہاتھ چائے ڈالے اس کا مطلب رہے کہ شریک کومطلع کرنامتحب ہے اور بغیر مطلع کے نینے مكروه ب يدمطلب نہيں كە بغيراطلاع تيج بى ناجائز ہے۔(9)

مسئلہ ٧: اگر بازار والے ایسے لوگوں سے مال خریدتے ہیں، جن کا غالب مال حرام ہے اور ان میں سود اور عقود فاسدہ جاری ہیں، ان سے خرید نے میں تین صورتیں ہیں۔جس اچیز کے متعلق گمان غالب بدہ ہے کہ ظلم کے طور پر کسی کی چیز بازار میں لا کر بھے گیا، الی چیز خریدی نہ جائے۔ دوسری ۲ صورت بیہے کہ مال حرام بعینہ موجود ہے گر ول حلال میں اس طرح مل گیا کہ جدا کرنا ناممکن ہے، اس طرح مل جانے سے اس کی ملک ہوگئ مگر اس کو بھی خریدنا نہ چاہیے، جب تک باکع اس مالک کوعوض دے کر راضی نہ کرلے اور اگر خرید ہی لی تومشتری کی ملک ہوجائے گی اور کراہت رہے گ - تنیسری ۱۳ صورت بیر ہے کے معلوم ہے کہ جس کوغصب کیا تھا یا چوری وغیرہ کا مال تھا، وہ بعینہ باتی نہ رہا تو دوکان دار سے چیز خریدنی جائز ہے۔(10)

مسئله ٤: تاجرا پئ نتجارت ميں اس طرح مشغول نه ہو كه فرائض فوت ہوجائيں، بلكه جب نماز كا وفت آجے تو تنجارت چھوڑ کرنماز کو چلا جائے۔(11)

مسکلہ ۸: بنجس کیڑے کو چھ سکتا ہے، تگرجب بیا گمان ہو کہ خریدار اُس میں نماز پڑھے گا تو اس کوظا ہر کردے کہ بیا کپڑانایاک ہے۔(12)

مسکلہ 9: جتنے میں چیزخریدی، باکع کواس سے چھھزیادہ دیا تو جب تک بیانہ کہدے کہ بیازیاوتی تمھارے ہے طلال ہے یا میاکہ میں نے شمصیں مالک کردیا ، اس زیادتی کولیٹا جائز نہیں۔(13) خریدنے کے بعد بہت ہے وگ روکھ

<sup>(8)</sup> العداية ، كماب الكراهية ، فصل في البيع ،ج٢،٩٥٠.

<sup>(9)</sup> العتاوى الصندية ، كتاب الكراهية ، الباب الحامس والعشر ون في البيع ... إلخ ، ج ٥ بص ١٣٣٠.

<sup>(10) ،</sup> لفتاوى الصندية ، كماب الكراهية ، الباب الخاس والعشر ون في البيع ... إلخ ، ج٥، ص ١٣٣٠.

<sup>(11)</sup> الرجع البابق

<sup>(12)</sup> المرجع السابق

<sup>(13)</sup> الفتاوي لهندية ، كمّاب الكراهية ، الباب الحامس والعشر ون في البيخ ... إلح من ٥٩ م. ١٠٠٠.

( یعنی کسی چیز کی خریداری کے بعد تھوڑی می چیز جومفت میں لیتے ہیں) لیتے ہیں کہ بیجی جبتی سطے ہوئی ہے، اس ہے پچھ زیادہ لیتے ہیں بغیر بائع کی رضا مندی کے بینا جائز ہے اور روکھ ما نگنا بھی نہ چاہیے کہ بیا یک فتم کا سوال ہے اور بغیر حاجت سوال کی اجازت نہیں۔

مسئلہ ۱۰ گوشت یا مچھلی یا بھل وغیرہ ایسی چیز جوجلد خراب ہوجانے والی ہے کسی کے ہاتھ بیجی اور مشتری غائب ہو گیا اور با لَع کو اندیشہ ہے کہ اس کے انتظار میں چیز خراب ہوجائے گی، ایسی صورت میں اس کو دوسرے کے ہاتھ بیج سکتا ہے اور جس کو ایسامعلوم ہے، وہ خرید سکتا ہے۔ (14)

مسئلہ اا: جو مخص بیار ہے اس کاباب یا بیٹا بغیر اس کی اجازت کے ایسی چیزیں خرید سکتا ہے جس کی مریض کو حاجت ہے، مثلاً دواوغیرہ۔(15)

مسئلہ ۱۲: ایجھے، صاف گیبوں میں خاک دھول ملاکر بیچنا نا جائز ہے، اگر چہ دیاں ملانے کی عادت ہو۔ (16) ای طرح دودھ بیں یانی ملاکر بیجنا نا جائز ہے۔

مسئلہ ساا : جس جگہ بازار میں روٹی گوشت کا نرخ مقرر ہے کہ اس حساب سے فروخت ہوتی ہے کسی نے خریدی
بائع نے کم دی مگرخر بدارکواس وقت بینیں معلوم ہوا کہ کم ہے بعد کومعلوم ہوا تو جو پچھ کی ہے وصوں کرسکتا ہے جبکہ مشتری
کو بھی نرخ معلوم ہے اور اگر خریدار پردیسی ہے ، وہاں کا نہیں ہے تو روٹی میں جو کی ہے ، وصول کرسکتا ہے۔ گوشت میں
جو کی ہے ، وصول نہیں کرسکتا کیونکہ روٹی کا نرخ قریب قریب سب شہروں میں یکساں ہوتا ہے اور گوشت میں بیہ بات

(14) الفتادي الصندية اكتاب الكراهية الباب الخامس والعشر ون في ألبيع ... إلخ مج م م ١٥ سو

(15) المرجع انسابق.

(16) المرجع السابق.

علی حضرت ، مام المسنف ، مجد دوین ومکت النتاه امام احمد رضا خان علیه رحمة الرحمن فناوی رضویه شریف میں تحریر فر، ت میں : اور عدم جواز صرف بوج غش وفریب تھا، جب حال ظاہر ہے شش نہ ہوا ، اور جواز رہا جیسے باز ارک دودھ کہ سب جانتے ہیں کہ اس میں پانی ہے اور بادصف علم فرید تے بیداس صورت میں ہے جبکہ بائع وفت تھے اصلی عالت فریدار پر ظاہر زکرد ہے ، دور اگر خود بتاد ہے تو ظام الرویت وفد جب ان معظم رضی اللہ تو آئی عند میں مطلقا جائز ہے خواہ کتنا تک کیل ہوا گرچہ فریدار غیریب الوطن ہوکہ بعد بین فریب ندر با،

در مخارش ہے:

لاباس ببيع المغشوش اذا بين غشه او كأن ظاهر ايرى و كذا قال ابوحنيقة رضى الذه تعالى عنه في حيطة خلط فيها الشعير والشعيريرى لاباس بيبعه و أن طحنه لا يبيع وقال الثانى في رجل معه فضة نعاس لا يبيعها حتى يبين الـ (الرديم باب التفرق مطبع مجتم الكرم ٥٢/٢٥)

نېي*ں ـ* (17)

مسئلہ ۱۱۰ او ہے، پیتل وغیرہ کی انگوشی جس کا پہننا مرد وعورت دونوں کے لیے ناجائز ہے، اس کا بیپنا کر دہ ہے۔(18) ای طرح افیون وغیرہ جس کا کھانا ناجائز ہے، ایسوں کے ہاتھ فروخت کرنا جو کھاتے ہوں ناجائز ہے کہ اس میں گن و پر اِعانت (مدوکرنا) ہے۔

مسکلہ 10: مسلمان کا کافر پرؤین ہے، اس نے شراب نیج کراس کے ٹمن سے ذین اواکیا۔ مسلم کے علم میں ہے کہ بیرو پییشراب کا ٹمن ہے، اس کا لینا جائز ہے کیونکہ کا فرکا کا فرکے ہاتھ شراب بیجنا جائز ہے اور شمن میں جورو پیاسے طا، وہ جائز ہے، لہذا مسلم اپنے قین میں لے سکتا ہے اور مسلم نے شراب بیجی تو چونکہ بیج نی ناجائز ہے اس کا ٹمن بھی ناجائز ہے، اس روپیہ کو دین میں لینا ناجائز ہے۔ (19) بین تھم ہر الی صورت میں ہے جہاں بیمعلوم ہے کہ بیہ مال بعینہ خبیث وحرام ہے تو اس کولینا ناجائز ہے، مثلاً معلوم ہے کہ چوری یا خصب کا مال ہے۔

مسئلہ ۱۱؛ رنڈیوں کونانچ گانے کی جواُجرت ملی ہے رہجی ضبیت ہے،جس کسی کو ڈین یا کسی مطالبہ میں دے اس کا الیمانا جا ہے کہ یہ الیمانا جا ہے کہ یہ الیمانا جا کرنے ہے۔ جس شخص نے ظلم یا رشوت کے طور پر مال حاصل کیا ہو، مرنے کے بعداس کا مال ور شہونہ لینا چاہیے کہ یہ مال حرام ہے۔ بلکہ ؤرشہ یہ کریں کہ آگر معلوم ہے کہ یہ مال فلا ان کا ہے توجس سے مورث نے حاصل کیا ہے، اسے واپس واپس در معلوم نہ ہو کہ کس سے لیا ہے تو فقرا پر تقد تی کردیں کہ ایسے مال کا یہی تھم ہے۔ (20)

مسئلہ کا: پنساری کوروپید دیتے ہیں اور بیہ کہہ دیتے ہیں کہ بیروپیسودے ہیں کتارہے گایا دیتے وقت بیشرط نہ ہوکہ سودے میں کٹ جائے گا، محرمعلوم ہے کہ یو ہیں کیا جائے گاتو اس طرح روپید دیناممنوع ہے کہ اس قرض سے بیہ نفع ہوا کہ اس کے پاس رہنے ہیں اس کے ضائع ہونے کا احتمال تھا اب بیا احتمال جاتا رہا اور قرض سے نفع اٹھانا، ناج ک

مادت دالی چیز کوفر دخت کرنے میں کوئی حری نہیں جب اس کی طاوٹ کو بیان کردسے یا طاوٹ اسک ظاہر ہو کہ دکھائی دیتی ہواور یونمی فرہا یا امام ابوضیفہ رضی اللہ تعالٰی عند نے ایسی گندم کے بارے میں جس میں جولے ہوئے ہوں اس طور پو کہ جونظر آتے ہوں تو اسک گندم کی تابع کوئی مضا نکتہ نیس اور اگر اس مخلوط گندم کو چیس لیا تو مت بیجے ، اور امام ابو بوسف نے اس محفی کے بارے میں فرما یا جس کے پاس تا نبو می چیا ندی ہے دور اسے بتائے بغیر نہ بیجے۔ (ت) (فرآدی رضوبہ ، جلدے ام میں ۵۰ رضا فاؤیڈ پیش ، لا ہور)

- (17) تبيين الحقائق بركم إلكراهية العل في البيع من 2 يم ١٧٠.
- (18) الفتاوي الصندية ، كمّاب الكراهية ، الباب الخامس والعشر ون في البيع ... إلخ، ج٥م ١٦٥٠.
  - (19) الدر الخار، كمّاب الحظر والاباحة ، فصل في العجع ، ج٩ من ١٣٥٥.
  - (20) رواكمن ربركماب الحظر والاباحة بضل في البيع ،ج ٩ م ٢٠٠٥.

(21)\_\_

مسکلہ ۱۱: اختکارممنوع نہے۔ اختکار کے بیمعنی ہیں کہ کھانے کی چیز کو اس لیے روکنا کہ تمراں ہونے پر فروخت کر بگا۔احادیث میں اس بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔

ایک حدیث میں ہیہ جو چالیس روز تک احتکار کر بگا، اللہ تعالیٰ اس کو جذام و افلاس میں مبتلا کر بگا۔ (22) دوسری حدیث میں ہیہہے کہ وہ اللہ (عزوجل) ہے بری اوراللہ (عزوجل) اُس سے بری۔(23)

تیسری حدیث بیر ہے کہ اُس پر اللہ (عزوجل)اور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت ، اللہ تعالیٰ نہ اس کے نفل قبول کریگانہ فرض۔

احتکار انسان کے کھانے کی چیزوں میں بھی ہوتا ہے، مثلاً اناج اور انگور بادام دغیرہ اور جانوروں کے چارہ میں بھی ہوتا ہے جیسے گھاس، بھوسا۔ (24)

(21) الدرالخار كماب العظر والاباحة فصل في البيع من ٩ من ١٣٩.

(22) سنن ابن ماجه، كمّاب التجارات، باب الحكرية والحلب ، الحديث: ١٥٥ ٢ من ١٠٠٠ م

• ورد الحتار ، كماب الحظر والاباحة الصل في البيع من ١٥٤٠.

(23) انسندلاً ما ما أحد بن طنبل ، مستدعبدالله بن عمر ، الحديث: • ٨٨ ٣ ، ج٢٠ ، ص • ٢٤٠.

(24) الدرالخاروردالحتاريك بالعظر والاباحة بمل في البيع من ١٥٠ ـ ١٥٠.

اعلی حضرت ،امام المسنت،مجدد دین ومکت الشاه امام احمد رضاخان علیه رحمته الرحمن قباً وی رضوبیشریف جستحریر قمره ت مای میدان مسرس می فراس میزین جمعیر معروفه مای رسر می روس می قرور می در در ایر مراد میزوانش می معند می کورد.

غلہ کو اس نظر سے روکنا کہ گرانی کے وقت بھیں مے بشر طبیکہ ای جگہ یا اس کے قریب سے ٹریدا اور اس کا نہ بیجنا لوگوں کومعنر ہو مکروہ وممنوع ہے، وراگر غلہ دور سے ٹرید کر لائے اور ہا بینظا د گرانی نہ بیچے یا نہ بیچنا اس کا خلق کومعنر نہ ہوتو کیجے مضا نعتہ دیں ،

ق العالم كرية الاحتكار مكروة وذلك ان يشترى ذلك يضر بألناس كذا قى الحاوى وان اشترى فى ذلك البصر وحبسه ولا يضر بأهل البصر لا بأس به كذا فى التتارخانية نأقلاعن التجنيس واذا اشترى من مكان قريب من البصر فيه بن طعاما الى البصر وحبسه وذلك يضر بأهله فهو مكرواه هذا قول محمد وهو احدى الروايتين عن ابى يوسف وهو البختار هكذا فى الغيائية وهو الصحيح هكذا فى جواهر الاخلاطى، وفى الجوامع فأن جلب من كأن بعيد واحتكر لدى منع كذا فى التاتارخائية ال

(ا\_ فِلَا كَ مِعَدِيدِ كَمَّابِ المعيوع فَصل فِي الاحتكار نور. في كتب خاند پشاور ٣ ٢١٣)

ی الکیریہ میں ہے احتکار مکروہ ہے اس کی صورت بیہ کہ شہر میں علی تربید سلے اور اس کوفرونست کرنے ہے روک رکھے اور بیرو کن لوگوں کے لیے فقصان وہ ہویہ مادی بیں ہے اور شہر میں خرید کر اس کے بیچتے ہے روکا مگر اس سے لوگوں کو غررتہیں پہنچن تو کوئی حرج نہیں سے مسكله 19: احتكار وہيں كہلائے كا جبكه اس كا غلدروكتا وہان والون كے ليے مصر بوليعني اس كى وجه يے كراني ہوجائے یابیصورت ہو کہ سارا غلہ اس کے قبضہ میں ہے، اس کے روکنے سے قبط پڑنے کا اندیشہ ہے، دوسری جگہ غلبہ دستیاب نه ہوگا۔ (25)

مسكه • ٢: احتكاركرنے والے كو قاضى ميتكم دے گاكه اپنے تھر والوں كے خرج كے لائق غله ركھ لے اور باق فر دخت کر ڈالے، اگر وہ شخص قاضی کے اس تھم کے خلاف کرے بینی زائد غلہ نہ بیجے تو قاضی اس کومناسب سزا دے گا اوراس کی حاجت سے زیادہ جتنا غلہ ہے، قاضی خود رہتے کردے گا کیونکہ ضرر عام سے بیچنے کی یہی صورت ہے۔ (26) مسئلہ این بادشاہ کورعایا کی ہلاکت کا اندیشہ ہوتو احتکار کرنے والوں سے غلہ لے کر رعایا پرتقبیم کردے۔ پھر جب ان کے پاس غلم ہوجائے تو جتنا جتنا لیا ہے، واپس دیدیں۔(27)

مسکله ۲۲: اپنی زمین کا غله روک لینا احتکار نبین به بال اگر میخص گرانی یا قحط کا منتظر ہے تو اس بری نبیت کی وجه سے گنہگار ہوگا اور اس صورت میں بھی اگر عام لوگوں کو غلہ کی حاجت ہوا در غلہ دستیاب نہ ہوتا ہوتو قاضی اسے بیچ کرنے

مسئله ۱۲۳: دوسری جگه سے غلہ خرید کر لایا ، اگر وہاں ہے عموماً بہال غلبہ آتا ہے تو اس کا روکنا بھی احتکار ہے اور اگر وہال سے یہاں غلہ لانے کی عادت جاری نہ ہوتو رو کنا احتکار نہیں۔ گر اس صورت میں بھی جیج ڈالنامستحب ہے کہ روکنے میں یہال بھی ایک فتم کی کراہت ہے۔ (29)

یونی تا تارف دیہ میں جبنیس سے نقل کمیا حمیا ہے، اور اگرشہر کے قریب سے خریدا اورشہر میں اٹھالایا اور فروخت سے روک رکھ جبکہ اس سے شہر والوں کوضرر پہنچتا ہے تو میکروہ ہے بیدامام محمد علیدالرحمنة کا تول ہے، اورامام ابوبوسف رحمہ الله تعالَی علیه ہے بھی دورویتول میں ہے ایک میں بھی آیاہے، یک مخدر ہے، ای طرح غیاشہ میں ہے، اور بھی سے جیسا کہ جواہر الاخلاطی میں مذکور ہے اور جامع الجوامع میں ہے کہ اگر کمیں دورے اٹاج خرید کر کھینے لایا اور شہر میں فردخت ہے روک رکھا توممنوع نہیں، تارخانیہ میں یوں بی ہے۔ (ت)

( فآوی رضو به رجلد ۱۵ ام ۱۸ رضا نه وُنڈیشن ، ر بور )

<sup>(25)</sup> الحداية ، تراب الكراهية فصل في البيع ،ج٢ م ٢٤٥٠.

<sup>(26)</sup> المرجع السابق اص ۸۷ س

<sup>(27)</sup> الدرالخيار، كما العظر والاياحة ، فصل في البيخ ، ج٩، م ١٥٨

<sup>(28)</sup> الدراعيّاردرد كمتار، كمّاب الحظر والاباحة بصل في البيع من ٩٥٠ م ١٥٨٠.

<sup>(29)</sup> المرجع انسابق.

شرح بهار شریعت (حمرتازدیم)

مسئلہ ۱۲۴ عالم کو بیرنہ چاہیے کہ اشیا کا زرخ مقرر کردے۔ حدیث میں ہے کہ لؤگوں نے عرض کی، یارسول لله! (صلى الله تعالى عليه فاله وسلم) زخ گرال هوگيا، حضور (صلى الله تعالى عليه فاله وسلم) زخ مقرر فرما دير - ارش د فر مایا: نرخ مفنزر کرنے والا بنگی کشادگی کرنے والا ، روزی دینے والا اللہ(عزوجل) ہے اور بیں امید کرتا ہوں کہ خدا ہے اس حالت میں موں کہ کوئی شخص خون یا مال کے معاملہ میں مجھے سے کسی حق کا مطالبہ نہ کرے۔(30)

مسئلہ ۲۵: تاجروں نے اگر چیزوں کا نرخ بہت زیادہ کردیا ہے اور بغیر نرخ مقرر کیے کام چلتا نظر نہ آتا ہوتو اہل الرائے سے مشورہ کے کر قاضی زخ مقرر کرسکتا ہے اور مقرر شدہ زخ کے موافق جو بیج ہوئی یہ بیچ ہوئز ہے۔ بیہیں کہا جاسکتا کہ یہ بیج ممکر و ہے کیونکہ یہاں بیچ پراکراہ ہیں، قاضی نے اسے بیچنے پر مجبور نہیں کیا۔ اسے اختیار ہے کہ اپنی چیز یچ یانہ بیچی، صرف بیکیا ہے کہ اگر بیچ تو جوزخ مقرر ہوا ہے، اس سے گراں نہ بیچہ۔ (31)

مسئلہ ۲۷: انسان کے کھانے اور جانوروں کے چارہ میں نرخ مقرر کرنا صورت مذکور ہ میں جائز ہے اور دومری چیزوں میں بھی تھم سے سے کداگر تا جروں نے بہت زیادہ گراں کردی ہوں تو ان میں بھی نرخ مقرر کیا جاسکتا ہے۔(32)

多多多多

<sup>(30)</sup> سنن أي واود ، كمّاب البيوع ، باب في التسعير ، الحديث: ٥١ ١٣ ١٠ من ٢٨٠٠.

<sup>(31)</sup> العداية، كمّاب الكراهية ، فعل في البيع ،ج٢، ص٨٥ ...

<sup>(32)</sup> الدرالخار، كتاب النظر والاياجة ، فعل في البيح ،ج ٩ م ١٢١٠.

# قرآن مجيد پڙھنے کے فضائل

قرآن مجید پڑھنے ازر پڑھانے کے بہت فضائل ہیں۔اجمالی طور پر اتناسمجھ لینا کافی ہے کہ بیرالقدت کی کا کلام ہےاس پر اسلام اوراحکام اسلام کا مدار ہے۔اس کی تلاوت کرنا،اس میں تدبُّر،آ دمی کو خدا تک پہنچ تا ہے۔ اس موقع پر اس کے متعلق چند حدیثیں ذکر کی جاتی ہیں۔

احاديث

(1) منتج البغاري، كتاب نضائل الترآن، باب خيركم من تعلم القرآن دعلمه، الحديث: ٥٠٢٤، ج٣٩م ١٠١٠.

#### حکیم الامت کے مدنی بھول

(مراة المناجيح شرح مشكوّة المصابح، جسابس ٣٣٥)

قرآن مجيد پڙھنے کا ثواب

قرآن مجيد فرقان مميد كاتعليم وعلم اور علاوت كرنير فضائل قرآن بإك بن بيان كے گئے بين چنانچ ارشاد موتاب، (1) اَلَّانِيْنَ اَتَيْنَا مُهُمُ الْكِنْبَ يَتْلُولَهُ حَتَّى تِلْا وَتِهِ اُولَمِنْكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ

تر جمہ کنزول بیان : جنہیں ہم نے کماب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے میں وہی اس پرایمان رکھتے ہیں۔

( ١٤١٠ : قرة: 121 ) -

# حدیث ۲: می مسلم می عقبہ بن عامر رضی الله تعالی عنه سے مروی ، که رسول الله ملی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا:

(2) وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْأُنَ مَعَلَنَا بَيْدَكَ وَبَيْنَ الَّذِيثَنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَرِيرَةِ عِلَاً مُسْتُورًا ﴿45﴾

ترجمه كنزاما يمان :اورائ محبوب تم نفر آن پڑھا ہم نے تم براوران میں كه آخرت پرايمان نيس لاتے آيك جهيا ہوا پردوكرديا۔
دوره م

(3) وَنُكَزِّلُ مِنَ الْقُرُانِ مَا هُوَشِفَا مُوَرِّعَةٌ لِلْمُؤْمِدِيْنَ

رجركزالايان :اورجم قرآن على اتارت بن وه يخز جرايان والوسك الشخاة و عَلاينة يَرْجُون بَهَارَةً أَن تَبُورَ (29) (4) إِنَّ الَّيْنَ يَعْلُونَ يَعْلَونَ كَتْبُ اللهِ وَ اَقَامُوا الصَّلُوةَ وَ اَنْفَقُوا عِنَارَدُ فَنَهُ هُ سِرًّا وَ عَلاينة يَرْجُونَ يَهَارَةً أَن تَبُورَ (29) لِيُوفِيَهُ أَجُورَهُمُ وَيَرِيْنَهُ مَ قِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ (30) وَالَّذِي آوَتِيْنَا النِك مِن الْكِتْبِ هُوَ الْحَقَى لِيُوفِيَّهُ أَجُورَهُمُ وَيَرَيْنَهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ (30) وَالَّذِي آوَتِهُ اللهَ يِعِبَادِهِ لَخَيْدُ اللهَ يِعِبَادِهِ لَخَيْدُ اللهَ يَعِبَادِهِ لَخَيْدُ اللهَ يَعِبَادِهِ لَخَيْدُ اللهَ يَعْمُ مَا اللهَ يَعِبَادِهِ لَكَيْدُ اللهَ عَلَى الْكِنْبُ الْكِنْبُ اللهَ يَعْمُ مَنَايِقَ مِنْ اللهَ عَلَى اللهَ يَعْمُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ترجمہ کنزالا یمان : بے شک وہ جواللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے ویے ہے کہ ہوری راہ میں خرج کرتے ہیں پوشیدہ اور خاہر وہ المی تجارت کے امید دار ہیں جس میں جرگز ٹوٹا (نقسان) نہیں تا کہ ان کے ثواب انہیں بھر پوروے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے بے فک وہ بخشنے دالا قدر فرمانے دالا ہے اور وہ کتاب جو ہم نے تہاری طرف وی بھیجی وہی حق ہوئے بندوں کوتو کتابوں کی تقعد لیق فرماتی ہوئی ہے شک اللہ اپنے بندوں ہے خردار دیکھنے والا ہے تجرہم نے کتاب کا دارے کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کوتو ان میں کوئی اپنی جان پر فلم کرتا ہے اور ان میں کوئی میانہ چائی برہے اور ان میں کوئی وہ ہے جو،اند کے تھم سے بھلا کیوں میں سبقت ہے گیا بر ان میں ہوئے کے کئی اور موتی بہتا ہے جا کی وروباں ان کی پوش کہ ریشی کی بڑا فیضل ہے اور ان ان کی پوش کہ ریشی ہیں بڑا فیضل ہے اور ان ان کی پوش کہ ریشی از اس کی بڑا فیضل ہے اور کہیں گئی دور کیا ہے فیک جارا درب بھنے والا قدر فرمانے والا ہے وہ جس نے ہمیں آ رام کی جگہ اتارا اپنے فضل سے ہمیں اس میں نہ کوئی تکان لاتی ہو۔ (پ 22 ء الف طر : 29 تالف طر : 29 تالک کان لاتی ہو۔ (پ 22 ء الف طر : 29 تالف طر : 20 تالف طر تالف طر تالف طر تا

(5) اَللهُ لَرَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتْبًا مُّتَشَابِهَا مَّثَانِى تَقْفَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْرَ ، بَهُمُ ثُمَّ تَبِيْنُ جُلُودُهُمُ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللّهِ ذَٰلِكَ هُدَى اللّهِ يَهْدِي إِنْ إِمِنَ يَشَاءُومَنَ يُّضَلِلِ اللّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَا دٍ ﴿23﴾

ترجمہ کنزالا بمان :اللہ نے اتاری سب سے انچھی کتاب کہ اول سے آخرتک ایک ی ہے دوہر سے بیان والی اس سے بال کھڑ سے ہوتے بیں ان کے بدن پر جوابے رب سے ڈرتے بیں پھران کی کھالیں اور دل زم پڑتے بیں یادِ خدا کی طرف رغبت میں یہ اللہ کی ہدایت ہے راہ دکھائے اس سے جسے چاہے اور جسے اللہ گمراہ کرے اے کوئی راہ دکھانے والانہیں۔ (پ23 مالزمر: 23) کیاتم میں کوئی شخص اس کو پہند کرتا ہے کہ بطحان یا عقیق میں صبح کو جائے اور وہاں سے دواد نشیاں کو ہان والی مانے، اس طرح کہ گن ہ اور قطع رحم نہ ہو یعنی جائز طور پر۔ ہم نے عرض کی ، کہ سے بات ہم سب کو پہند ہے۔ فرما یا: پھر کیوں نہیں صبح کومسجد میں جا کر کتاب اللہ کی وہ آئیوں کوسیکھتا ، کہ بید دواؤنٹیوں سے بہتر ہیں اور تین تین سے بہتر اور چار چر سے بہتر اور چار پر سے بہتر اور جار پر سے بہتر اور کا میں ہذا القیاس۔

(2) سیح مسم، کتاب صلہ قرنسافرین ۱۰۰۰ اِلْحَ، باپ فضل قراء ۃ القرآن ۱۰۰۰ اِلْحَ، الحدیث: ۲۵۱\_(۸۰۳)، ۲۵۰ م، ۹۰، تعکیم الدمت کے مدنی پچوں

ا صف کے مثل ہیں جبور و (تحرا) مسجد نبوی سے متصل یکھی کی جانب تھوڑا سا جبور ابنادیا گیا تھا جبال مہمان اثر تے تھے اور علم سیکھنے والے فظراء می جدوبال ستنقل طور پر رہجے تھے بید معزات اسماب صف کبائے نے انہیں کی کی صفات رکھنے والوں کو آج مونی و کہتے ہیں ایعنی صفائی در اور صوف کا لباس رکھنے والی جماعت یہ معزات کم وہیش ہوتے رہے تھے بھی ستر اور بھی دوسوسے زیادہ گویا یہ مدرسہ نبوی تھ عقبہ ابن عمراور ابوہر پر وہجی انہی عین سے تھے۔

۔ سینی تھوڑی دور چ کرتھوڑی میں دیر میں بہت ساحلال مال لے آوے عرب میں افٹنی بڑا عزیز مال تھا تقیق مدیندمنورہ سے دو تین میل پر
ایک ہزار ہے جہاں ج نور زیادہ فروخت ہوتے ہیں بطحان مدینہ پاک کا ایک رسیع جنگل ہے بطح مجمعنی وسعت یا پتھریلا علاقہ۔
سے بعنی یارسوں امتہ بیتو ہم سب چاہتے ہیں۔خیال رہے کہ وہ حصرات اگر چہتارک و نیا ہے گر و بین کے لیے دنیا حاصل کرنے کو بہت

نظل جانے تے دنیا اگر دین کے لیے ہوتو عین دین ہے اور اگر طین (مٹی گارے) کے لیے ہوتو دنیا ہے بینی دنی چیز لہذا حدیث پر بہ عتراض نبیں کدوہ نوگ تو محب دنیانہ تھے پھر مہجواں کیول او ما۔

س سے تقتگو صرف صفہ والے اسماب سے نبیل ہے وہ تو ہر دفت گویا مہر ہی میں رہتے تھے، بلکہ تا قیامت مسلمانوں سے ہے کہ ونیاوی کاروبار ہیں مشغول ہونے سے پہلے بچھام قرآن حاصل کرلیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ وینی مدرسے مسجد میں ہونا بہتر ہیں حضور انورصل کندعلیہ دسم کا مدرمہ صفہ بیل تق جو مسجد سے متعمل تھا گویا مسجد ہی جس تھا ، نیز معلوم ہوا کہ منے سویر سے علم قرآن حاصل کرنا افضل وسم سے کام میں برکت ہے ہی معلوم ہو کہ علام ہوا تامل طلباء کو علم سمایا کریں۔

ف یعنی پائی سیاس با فی در اور سے افضل اور تھے یا سات آسیس ای قدر اور اول سے افضل عرب میں ابل مطبقا اون کو کہتے ہیں زہوی اور اور جمل تر اور حل مرد کو امراۃ عورت کو رت کو جیبے انہاں یا آ دی مطبقا انسان کو کہتے ہیں اور دجمل مرد کو امراۃ عورت کو رت یا رہ ہے کہ یہ سا آیت سے مراد آبت سیکھ نا یاس کی تعلیم میں مشغول رہنا ہے بعنی ایک آیت سیکھنا ایک اور حی کی ملکست سے بہتر ہے البندا حدیث پر میدا عتر اخر نمیں کہ آبت تر آئی تو تمام دیا ہے بہتر ہے ایک اور حی کا ذکر کیوں ہوا یا یہ تفصیل ان اٹل عرب کو سمجھانے کے لیے ہے جنہیں اور ن بہت مرغوب ہو جیسے بیٹھی نیند سونے والوں کو سمجھانے کے لیے ہے جنہیں اور ن بہت مرغوب سادی دنیا ہے جاتم ہو حال نکہ نمار تو سادی دنیا ہے جاتم ہو حال نکہ نمار تو سادی دنیا ہے جاتم ہو حال نکہ نمار تو سادی دنیا ہے۔ اور مراۃ المنا جی شرح مشاؤ ۃ المصافح ہے بین الصلو ۃ تیر من النوم مماز اس نیند سے بہتر ہے حال نکہ نمار تو سادی دنیا ہے۔

صدیت ۱۳ نیج بخاری و مسلم میں ایومولی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ، کہ رسول اللہ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ و مرمی نے فر ، یا: جومومن قرآن پڑھتا ہے، اس کی مثال ترخج کی سی ہے کہ خوشبو بھی اچھی ہے اور جو مومن قرآن پڑھتا ، وہ مجور کی شل ہے کہ اس میں خوشبو بیس مگر مزہ خیریں ہے۔ اور جومنانی قرآن نہیں پڑھتا، وہ اندرائن کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو بیس مجاور مزہ کر وا ہے اور جومنافی قرآن پڑھتا ہے، وہ پھول کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں ہے اور مزہ کر وا ہے اور جومنافی قرآن پڑھتا ہے، وہ پھول کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں ہے اور مزہ کر وا ہے اور جومنافی قرآن پڑھتا ہے، وہ پھول کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو بھی نہیں ہے اور مزہ کر وا ہے اور جومنافی قرآن پڑھتا ہے، وہ پھول کی مثل ہے کہ اس میں خوشبو ہے مگر مزہ کر وا۔ (3)

(3) منج ابخاري أكتاب الاطعمة اباب ذكر الطعام الحديث: ٥٣٤٤، ج ٣٠٩٥.

ومنه كا ق المصانع، كمّاب فضائل القرآن الحديث: ١١١٣، ج إج ٨٢٥،

#### تكيم الامت كيدني كيول

ا یا بینی تلاوت قرآن کرتا رہتا ہے منزل نیس چھوڑتا ہمعلوم ہوا کہ بمیٹ تلاوت قرآن کرنا بہت بڑی عمادت ہے خواہ معنے سمجھے یا نہ سمجھے ہتر نج عرب کامشہور پھل ہے جس کارنگ بہت اچھا ہوتا ہے خوشبونہایت اعلیٰ مزہ بہت بہتر بین او ماغ اور معدہ کو بہت قوت دیتا ہے اس کے بہت نوائد کتب طب میں مذکور ہیں۔

۲ \_ ہے ہی اس مؤمن کا حال ہے کہ لوگ اس کی تلاوت ہے ایمانی لذت بھی حاصل کرتے ہیں اور ثواب بھی خود اسے بھی لذت وثونب وونوں منتے ہیں،قرآن شریف بہت ہی لڈیڈ چیز ہے۔

سے ایسے ہی مید فافس مسلمان ہے کہ اس کا ظاہر خاص احمام بیں تمر باطن نور ایمانی سے منور ہے لوگ اس سے ظاہری فائدہ نہیں اٹھاتے ممر اس کی صحبت سے پچھ نہ پچھ باطنی فیض پالیتے ہیں مؤمن کی صحبت بھی اچھی ہے۔

مه \_اندرائن ایک مشهور کژوا مچل ہے جس بیں کسی تشم کی بونبیں اور سخت کژوا ہوتا ہے،متافق کا نہ ظاہرا چھانہ باطن \_

ے سنے ور اوں کو پھی نہ پھی واحت ضروول جاتی ہے، جسے ریجانہ گھاس (بازیو) کہ ہے تو بدم وہ کہ من فق ہے گراس کی طاوت

ہے۔ اس حدیث ہے چنہ مسلط معلوم ہوئے ایک ہے، جسے ریجانہ گھاس (بازیو) کہ ہے تو بدم وہ گراس کی توشیو ہے وہ فی ضرور معظر ہوجاتا
ہے۔ اس حدیث ہے چند مسلط معلوم ہوئے ایک ہے کہ طلاحت قر آن کا اثر ظاہر وباطن میں ہوتا ہے کہ اس سے زبان، کان، ول، وہا فی ایمان
سب بی تازہ ہوتے ہیں۔ دومر سے ہی قر آن پاک کی تا تیم ہی تنقف ہیں جسے پڑھنے والے کی زبان و یے بی تا شرقر آن حضرت با افرید
سب بی تازہ ہوتے ہیں۔ دومر سے ہی قر آن پاک کی تا تیم ہی تنقف ہیں جسے پڑھنے والے کی زبان و یے بی تا شرقر آن حضرت با افرید
اللہ یں مین شکر رحمت اللہ علیہ نے انڈے پڑتی ہو اللہ بی می حواللہ پڑھی کر دم کر دیا تو سوتا ہوگیا، اور قربایا کہ کلام ربانی کے ستھ زبان فرید ہونی تا ہوگیا۔
دیکھو یہاں مؤمن ومنافق کی تا وہوں میں فرق فرمایا گیا تجرجیما سومن والی بی تا اوت کی تاثیر سیسرے یہ کہ ہر تلاوت قرآن کرنے
والے سے دھو کہ نہ کھا وان میں مجمعی منافق بھی ہوتے ہیں، قرآن کریم ریڈیو کی شی ہو کے اور کی سوگی اگر شیطان کی طرف ہو آن ہوگا گراس کے منہ سے شیطان ہولے گا اور اگر دل کی سوگی حدید پاک کی طرف ہو وہ ان شرور نہان ہو کہ اس نہ میں میں نہوگی آن ہوگا گراس کے منہ سے شیطان ہولے گا اور اگر دل کی سوگی حدید پاک کی طرف ہو وہ ان شرور نہان سے مدید کے فیفان لکھیں سے۔
دھو کہ نہ کو ایک کی طرف ہوگا گراس کے منہ سے شیطان ہولے گا اور اگر دل کی سوگی حدید پاک کی طرف ہو وہ ان شرور نہان سے مدید کے فیضان لکھیں سے۔

صدیث سم صحیح مسلم میں مصرت عمر رضی الله تعالٰی عندے مروی، کدرسول الله صلی الله تعالٰی علیه وسلم نے فر مایا که الله تعالٰی اس کماب سے بہت لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بہتوں کو بیست کرتا ہے۔ (4) لیعنی جو اس پر ایمان لات اور ممل

كريتے ہيں، اُن كے ليے بلندى ہے اور دومرول كے ليے پتى ہے۔ حديث ۵: سيح بخارى ومسلم مين حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها عنهم وى، كه رسول الله صلى الله تعالى عديه وسلم نے فرویا: جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، وہ کراماً کا تبین کے ساتھ ہے ادر جو تخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اُس پرشاق ہے یعنی اُس کی زبان آسانی ہے ہیں چلتی ، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے ، اُس کے لیے دواجر ہیں۔ (5)

٢ \_ مرقات نے فر ، یا کہ جس تھر میں تر نج ہو دیاں جنات نہیں آتے ایک شاعر کہتا ہے۔

كانكم شهر الاترتج طالب معا كانكم شهر الاترتج طالب العودوالورق

ے \_اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ قرآن کی حلاوت بھی مستقل عبادت ہے اور اس پر مل مستقل فیکی محبوب کا پیغام، وطن کا خط پڑھنے، سننے میں بھی مزوآتا ہے اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو کہتے ہیں کہ تلادت قرآن محض ہے کار ہے قرآن عمل کے لیے ہے نہ کہ پڑھنے کے ليے كيونكه دوا كھائے چينے اور برسے كے ليے ہوتى ب محض نسخه براط لينے سے شفائيس ہوتى ، ان بے وتو فول كو خبرتيس كه بعض دواؤل كا سو گھن مفید ہوتا ہے بعض کامحض دیکھنا فائدہ مند سبزہ دیکھنے سے آگھ کی روشنی بڑھتی ہے اور بعض دواؤں کے سننے سے فائدہ ہوتا ہے، بیار عشق کے میے محبوب کا ذکر سننا بہت مفید دوا ہے لیموں یا ترش چیز دل کا ذکر کروتو مندیس یانی بھرجا تا ہے۔

(مراة الهناجيج شرح مشكوة المصابح ،ج٣٠)

(4) صحيح مسلم، كتاب ملاة المسافرين . . . إلخ، باب قضل من يقوم بالقرآن . . . إلخ ، الحديث : ٢٦٩ ـ (٨١٢) بم ٥٠٠ م

(5) امرجع السابق، باب نعل الماهر بالقرآن ... إلى الحديث: ٣٣٣-(49٨) بم ٠٠٠ ١٠٠٠

حيم الدمت كمدنى پھول

تر آن کریم کا ماہر دو عالم ہے جو الفاظ قرآن ،معافی ورسائل قرآن اسرار ورموز قرآن کا دا تف ہو،اس کا بڑا درجہ ہے۔ ۲ \_ شیخ نے فرمایا کہ یہال مفرد سے فرشتوں کی جماعت مراد ہے اور کرام بررۃ سے انبیاء کرام مقصود ۔ مرقات نے فرہ یو کہ یہ تینوں مفتیں فرشتوں کی جیں۔متفوّد یا توسفو سے بنا ہے یعنی سفر کرتے رہے والے فرشتے جو ہمیشہ حق تعالٰی اور رسولوں کے درمیان آتے جانے رہتے ہیں وی وغیرہ کے لیے یا بیسفر سے بنا جمعنی کتاب جس کی جمع اسفار ہے "ایکھیل آسفار االیعنی وو فرشتے جو اوح محفوظ سے مضامین صحیفوں میں نقل کرتے رہتے ہیں یا کاتبین اعمال فرشتے یا سفار جمعنی اصلاح سے بنا یعنی وہ فرشتے جورب تعالٰی کی طرف سے بندوں پر مصلحت و رحمت کی خبریں لاتے ہیں چونکہ بیفر شنتے اول درجہ کے مغرب بارگاہ الی ہیں اور گنا ہوں سے بہت نی یاک وصاف اس لیے ان کے بہتین لقب ہوئے قرآن کریم کا عالم ان فرشتوں اور نبیوں کا ساکام کرتا ہے اس کا حشر مجمی انہیں جماعتوں کے ستھ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ قیامت میں اچھوں کا ساتھ اللہ تعالٰی کی بڑی تعت ہے۔شعر صدیث ۲: شرح سنہ میں عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مردی، کہ نبی صلّی اللہ تعالٰی عدیہ وسلّم نے فرمایا: تین چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوں گی۔ ایک اقر آن کہ یہ بندوں کے لیے جھڑا کر بیا، اس کے سے ظاہر و باطن ہے اور امانت ۲ اور رشتہ سالیکارے گا کہ جس نے جھے ملایا، اُسے اللہ (عزوجل) ملائے گا اور جس نے جھے کا با، اُسے اللہ (عزوجل) ملائے گا اور جس نے جھے کا نا، اللہ (عزوجل) ملائے گا۔ (6)

#### پ*ھر آو مجھو*نجات ہوجائے

#### كرجمه كاساته اوجائ

بعض نے فرمایا کے بیتینوں مضمین محابر کرام کی ایل کہ انہول نے قرآن جم مجمی کیا اور وہ اللہ کے ہال منفول اور گناہوں سے محفوظ مجمی ہیں، مرقات۔

سے بیمان اللہ! عالم بالقرآن کا تو وہ مرتبہ ہے جو ابھی ذکر ہوا اور جو کند ذہن ،موٹی زبان دالاقر آن پاک سیکے تو نہ سیکے محرکوشش میں لگار ہے کہ مرتبے دم تک کوشش سی خواب کا مستحق ہے ،شوق محنت نے ال رہے کہ بید دو گنا تو اب عالم قرآن کے مقابلہ میں نہیں ہے ، عالم قرآن تو فرشتوں نبیوں اور سحابہ کے ساتھ ہے بلکہ اس کے مقابلہ میں جو بے تکلف قرآن پڑھ کربس کردے۔

(مراة السناجي شرح مشكلوة المصانعي، جرسيم ٣٣٨)

(6) شرح النة اكتاب البروالصلة الإب ثواب صلة الرحم... إلخ الحديث: ٣٣٨، ٢٢٥، م ١٣٨٨.

#### طیم الامت کے مدنی پھول

ا یعنی ان تین چیز دل کو بہت ہی عزت وقرب البی عطافر مایا جائے گا کہ خاص عرش اعظم کے بینچے انہیں جگہ دی جائے گی جیسے وزیر کی نشست بادشاہ کے بہت قریب ہوتی ہے۔اور ان کے طفیل ان کے عاملوں کو بھی عزت وقرب نصیب ہوگا،انلد تعالٰی ان کا اجر ضائع نہ کرےگا۔

۲ \_ بندول سے مراد تر آن کریم کی تااوت اور اس پر کمل کرنے والے مسلمان ہیں اور جھڑنے نے سے مراد جھڑ جھڑ کر ان کی شفاعت کرنا ہے، یعنی قرآن شریف اینے تلاوت کرنے والوں اور اینے عالمین کی شفاعت دب تعالٰی سے جھڑ جھڑ کر کرے گا، یہ جھڑ امقابلہ کانہیں بکہ ناز کا ہوگا۔

### شرح بها د شریعت (صرنازدیم)

حدیث ے: ایام احد ونز مذی و ابوداور ونسائی نے عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عنبما سے روایت کی که رمول اللہ صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا: صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھاور چڑھاور تر تیل کے ستھ پڑھ، جر طرح ونیامیں ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا۔ تیری منزل آخر آیت جوتو پڑھے گا، وہاں ہے۔ (7)

حدیث ٨: نزمذي و دارمي نے ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سے ردایت كى ، كه رسول الله صلى الله تعالى مدير بسم نے فرمایا:جس کے جوف میں پچھ قرآن ہیں ہے، وہ ویرانہ مکان کی مثل ہے۔ (8)

عشق ہے بہت تعلق ہے۔

ے رحم سے مراد ان نوں کے آپس کی قرابت داریاں ہیں چونکدان قرابت داریوں کا تعلق عورت کے رحم سے ہے اس سے ان قرابتوں کو رحم فر، يا ج تاب چونكدائل قرابت كے حقوق اواكرنا بهت ضروري بين،رب تعالى فرماتا بنا وَأَتِ ذَا الْفُورَ لِي حَقَّهٰ" . الخ ال يرب مجی وہاں ہوگا۔خیال رہے کہ دنیا کے اعراض کل قیامت میں جواہر ہوں کے ان اعمال کی شکل وصورت ہوگی ، یہ بات مجی کریں گے جیسے يه ب خواب بين اعراض اجسام نظر آتے ہيں۔

٧ \_ يعنى دني مين جس تے اپنے اہل قرابت كے حقوق ادا كئے متھے آج اے قرب الي اور رحمت ، للى نصيب موں محے اور جس نے دنيا ميں ا پنے اہل قر بت کے حقوق ادا نہ کئے ان ہے تعلق نہ رکھا،آج وہ غدا کی رحمت سے محردم رہے گا رحم کا یہ پکارنا رب تعالٰی کے تھم ہے ہوگا ھے حکام کے چیزائ کچبری کے دروازے پراعلانات کرتے ہیں۔خیال رہے کہ بندے پرتین قتم کے حق میں: الله تعالٰی کے مام انسانوں کے اور خاص قرابت والوں کے قرآن پاک کاتعلق عقوق اللہ ہے ہے،امانت کاتعلق عام ہوگوں ہے اور رقم کالعش اپنے عزیزوں و قر ابت دارد ل ہے اس لیے بیرتمن ہی عرش اعظم کے بیٹیے ہوں مے کا میاب بندہ وہ ہے جوان سب حقول کوا دا کر کے ج ئے۔ (مراة المناجيح شرح مشكوة المصافح مج ٣٥٨)

(7) سنن أي داود، كمّاب الوتر، باب كيف يسخب الترتيل في القراءة ، الحديث: ١٣ ١١، ج٢ ، ص ١٠٠٠.

(8) سنن لترندي، كتاب نضائل القرآن، باب: ١٨، الحديث: ٢٩٢٢، جهم ص١٩٨٠

علیم الامت کے مدنی چھول

ا ہے جون کے حقیقی معنے ہیں پیٹ،ای لیے معمل العین کو اجوف لیمنی خالی ہیٹ والا کہتے ہیں رب تعالٰی فرہ تا ہے: "مَا جَعَلُ اللّهُ لِرَجُبٍ قِينَ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ" مَريهال جوف مرادول ياسينه عِمُرك آبادى اثنان وسامان ع في دل كي آبادى قرآن سے إلان ۔ روح کی آیودی ایمان سے تو جسے قر آن بالکل یاد نہ ہو بیا اگرچہ یادتو ہو تگر کہی اس کی تلاوت نہ کرے یا اس کے علی ف مل کرے اس کا دن

جو ياد سے مّافل ہواو يران ہے برباد ہے (مراة المناجيج شرح مشكؤة لمصابح برج ١٩٠٣)

ایہائی دیران ہے جیسے انہان وسمامان سے خالی تھر۔ شعر آبادوه ای دل ہے کہ جس میں تمہاری یاد ہے

صدیث ۹: ترمذی وداری نے ابوسعیدرضی الله تعالی عند سے روایت کی، کدرسول الله سنی الله تعالی عدیہ وسلم نے فرما یا کہ الله تعالی فرما تا ہے: جس کوقر آن نے میر سے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، اُسے میں اُس سے بہتر دوں گا، جو ما تکنے والوں کو دیتا ہوں۔ اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر وہی ہی ہے، جیسی الله (عزوجل) کی فضیلت ایکی مخلوق پر ہے۔ (9)

حدیث ۱۰: ترندی و داری نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کی کہ رسول اللہ سنّی اللہ تعالی علیہ وسلّم نے فر ، یا: جو تنص کلام اللہ کا ایک حرف پڑھے گا، اُس کو ایک نیکی ملے گی جو دس کے برابر ہوگی۔ بیس بینبیس کہتا ایک

(9) الرجع المابق بإب: ٢٥٠ الحديث ٢٩٣٥، ٢٥٠ من ٢٥٠٠.

#### محيم الامت كمدني بهول

ا \_قرآن ہے مراوحفظ قرآن یا خاوت قرآن یا نظر و تدبر فی القرآن ہے ۔ پینی جو حافظ یا قاری قرآن یا تجوید یاد کرنے میں عالم این قرآن کریم سے مسائل مستنبط کرنے میں اتنامشغول رہے کہ اسے دیگر د ظیفے دعاؤں کا وخت ہی نہ لیے ۔ اس طرح جومعلم تعلیم عوم قرآن کی مشغولیت کی وجہ سے ورود وظیفے ذعائمیں نہ کرسکے بہال وعاؤل وظیفول سے مراووہ دعائمی وظیفے ہیں جوقرآن مجید کے علاوہ ہیں ورنہ قرآن شریف میں خود بہت دعائمی وظیفے ہیں۔

۳ \_ اعطی انتظام کا صیغہ ہے ای لیے سائٹین منعوب آیا۔ خیال رہے کردب تعالٰی ہے دعا کی مائٹنا صراحة اور صدف صدف ہمیک ہائٹن ہے گر الله وت قرآن پالواسط ہمیک ہے جیے جارے دردازہ پر بحکاری کھڑے ہوکر جاری تعریفیس کرتے ہیں کہ آپ بڑے تی واتا ہیں ہوں ہی درود شریف در پردہ دعا ہے ہمکاری فی کے بال بچوں کو دعا کی دے کر در پردہ بھیک ہائٹے ہیں ای لیے جیئے رہیں جان ، ل کے خیر ہو، ہم بھی رب تعالٰی بھی سکتاوۃ شریف کے خیر ہو، ہم بھی رب تعالٰی سکتان بھی سکتاوۃ شریف کے خیر ہو، ہم بھی دردد شریف کے جوب کو دعا میں دے دے کر اس ہے ہمیک مائٹے ہیں ای لیے درود شریف کے دعائی بھی سکتاوۃ شریف میں گرز چکا کہ جوفی دردد شریف میں مشغولیت کی دجہ سے دعائے مائٹ سکتان کے تمام ضروریات خود ہی پوری ہوں گے، دکھ، ورد، رائج غم شور کو دی وقع ہوتے رہیں گے۔

سے ظاہر یہ ہے کہ یہ جملہ بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا بی فرمان عالی ہے لینی کلام کی شان متکلم کی شن کے بقد رہوتی ہے۔ ایک ہوت نقیر ہے نوا ہے اس پر کوئی دھیاں بھی نہیں دیتا وہ بی بات بادشاہ کے تو دنیا جس دھوم بچ جاتی ہے چونکہ کلام ایند رب تعانی کا کارم ہے وس سے تمام کاوت ہے تام کھوت کے کام سے دھیا افضل ہے، ای طرح حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بحد خدا تمام خلق سے فضل ہیں تو حضور انور صلی ایند علیہ وسلم کی احاد یہ تمام خلق سے فضل ہیں تو حضور انور صلی ایند علیہ وسلم کی احاد یہ تمام خلق سے فضل ہیں تو حضور انور صلی ایند علیہ وسلم کی احاد یہ تمام خلق سے فضل ہیں تو حضور انور صلی ایند علیہ وسلم کی احاد یہ تمام خلق سے فضل ہیں تو حضور انور صلی ایند علیہ وسلم کی احاد یہ تمام خلق سے فضل ہیں تو حضور انور صلی اور ان گی احاد یہ تمام خلق سے کھاموں سے بعد قر آن افضل ہوں گی۔

س ، ک صدیث کے تمام داوی ثقد ہیں سوائے عطیہ عونی کے کہ ان بھی بچھ ضعف ہے گر فضائل اعمال بیں ضعیف حدیث تھی معتر ہے۔ خصوصہ جب کہ دومری دوایتوں یا قرآنی آیتوں سے اسے قوت بھنے جائے اس حدیث کو دومری اسنادوں سے قوت حاصل ہے اس سے اے ترفذی نے حسن فرما یا۔ (مراق المناجی شرح مشکل قالمصائے ، جسام ۲۰۱۱) حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسراحرف ہے، میم تیسراحرف۔(10)

حدیث ان ابو داود نے معافر جبنی رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہ رسول النہ مثلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے قرآن پڑھا اور جو بچھاس میں ہے اس پڑھل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج بہنا یا جائے گا۔ جس کی روشنی سورج سے انجھی ہے، اگر وہ تمھارے گھروں میں ہوتا تو اب خود اس عمل کرنے والے کے متعلق تمہارا

(10) المرجع السابق، باب ما جاء في من قر أحر فامن القرآن ... إلخ، الحديث:٢٩١٩، جهم ص١٧٨. تحكيم الامت كے مدنی مچھول

ا۔ ظاہر سے کہ یہاں حرف سے مراد وہ حرف ہے جوجدا جدا پڑھا جائے لہذا آگم تین حرف جیل۔ چنا نچہ الف ایک حرف لام ایک حرف اور میں ایک حرف میں ایک حرف مرقات کر قوی تر بیہ کہ حرف سے مراد مطلقا حرف ہے ملیحدگی کے قابل ہوں یا نہ ہوں کیونکہ حدیث پاک میں کوئی تیر نہیں ، لہذا قرآن کریم میں لفظ اللہ پڑھنے سے چالیس نیکیاں ملیس کی خیال رہے کہ قرآن پاک میں خبیث چیزوں کے نام بھی ہیں جیے ابی لہب، ابلیس شیط ن ، خنزیر ، وغیرہ محران ناموں کی تلاوت پر بھی تواب ای حساب سے ہوگا کہ بیر حوف یا ان کے ترجے برے نہیں ، بلکہ ان کے مصداتی خبیث جیں بی جی جائے۔

٣ \_ اس فرمان بل اس آيت كريمه كى طرف اشاره بي كه القن جَآء بِالْحَسَنَةِ فَلَهْ عَشْرُ أَمْ فَالِهَا اليه تواد في ثواب به المي المعظم و مديد تعالى كافضل جارك شارت باجرب " وَالنّهُ يُضْعِفُ لِيمَنْ يَّشَآءُ" مرقات بل فر ما يا كديه ثواب توعام الاوتول كاب المدمعظم و مديد مين الله فضل المارك شارت باس حديث معلوم كروكه كمعظم مي ايك شكى كاثواب ايك لا كار به اور مدينه باك بيس بي س بزار مساحة ويم المراف المرافق المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المراف المرافق المراف المراف المرافق المراف المرافق المرافق المرافق المراف المراف المراف المراف المراف المرافق المراف المرافق المراف المرافق المرافق

٣ \_ الف الام بيم كوترف فرمانا مجاز اب ووند بير قول كم نام يعنى اسائة تروف بين اس مين لطيف التاره اس طرف ب كدالف مين تين حرف بين الله مين كوترف فرمانا مجاز المين بين بين بين حرف بين المار ف محراس كوجم اليك ترف بين مائة بين بين المار عن بين بين بين المرح في بين المرح في بين المرح في المرح في

(11) سنن أي دادر، كمّاب الوتر، باب في ثواب قراءة القرآن، الحديث: ١٣٥٣، ج٣٣ ص٠٠.

حکیم الامت کے مدنی بھول

كيا كمان ہے۔(11)

ا نظاہر میہ ہے کہ یہال قر آن پڑھنے سے مرادروزانداس کی تلاوت کرنا ہے اور ہوسکنا ہے کہ قر آن پڑھنے سے مراد علوم قر آن سیکھنا ہو ہے

صدیث ۱۲ : اہم احمہ وتر فدی وابن ماجہ و داری نے حضرت علی رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ حسل اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے قر مایا: جس نے قر آن پڑھا اور اس کو یا دکرایا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور ترام کوتہ ام جانا۔ اس کے محمر والوں میں سے دک شخصوں کے بارے میں اللہ تعالٰی اس کی شفاعت قبول فر مائے گا، جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ (12)

صدیث ساز ترندی ونسائی وابن ماجد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت کی ، کدرسول الله سلّی الله تعالی

یعنی عالم بیمل کا تواب دہ ہے جوآ کے مذکور ہے۔

ا سے پینی عالم باعمل کے مؤمن ماں باپ کا ورجہ یہ ہوگا خواہ انہوں نے اسے ایک کوشش سے پڑھا ہو یا تبیس کیونکہ صدیث مطلق ہے پڑھا نے کا قدیمیں۔ پڑھانے کی قیدتیوں۔

سے یعنی اگر سورج زمین پر ہوتا تو بتاؤاس کی چک دمک روشی تنهارے محرول بی کتنی ہوتی اس سے زیادہ اس تاج کے موتی جیکتے ہول مے۔

سم یعن پھر نالم ہامن کے متعلق سوچو کہ اس کا درجہ قیامت میں کیا ہوگا، وہ تو ہمارے خیال ہے وراوہے۔ (مراۃ السناجح شرح مشکوۃ المصاح ، ج سابس ۳۷۳)

(12) سنن الترندي، كماب نضائل القرآن، إب ما جاء في نفئل قاري َ القرآن، الحديث: ٣٩١٣، ج٣ ص ١٩١٣.

وسنن ابن ماج ، كماب الهنة ، باب نضل من تعلم القرآن . . . إلى ، الحديث :١٦١، ع: إص ١٦١،

#### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا \_استعلمار کے منتے جیں مدو فیرتا لیخی قر آن میں اپنے دل ہے مدو لے کہ اسے یاور کھے، ہر وقت اس کا نحیال ولحاظ ر کھے۔ ۳ \_ لیعنی صرف تلاوت و حفظ پر قناعت نہ کرے بلگہ اس کے عقائد کو مانے احکام پڑل کرے لہذا اس میں صافظ و عالم باعمل ووٹوں داخل

ا سال بالمل عال کوقرآن پاک سے دو عظیم التان فاکسے حاصل ہول کے ایک سے جنت میں داخل کو جائے گا۔ دوسرے بید کہ اول ہی سے جنت میں داخل کو جائے گا۔ دوسرے بید کہ اس کے اہل قرابت میں سے وی دوزخی مسلمانوں کو اس کی شفاعت سے بخشا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ شفاعت بلندی درجات بی کی نہ ہوگی بلکہ معانی سئیات کی بھی ہوگی اور علاء حافظ بشہدا، وغیرہم کی شفاعت برحق ہے۔ تیال رہے کہ شفاعت کی بھی ہمرک مرف حضور انور حلی اللہ علیہ وسلم کے مرہ شفاعت می تقسیم ہماری اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی کریں مے شفاعت کی تحقیق و تقسیم ہماری اس تفسید و نعیمی " جلدسوم میں ملاحظ فرما ہیں۔

س یہ حدیث غریب بھی ہے اور حفص این سلیمان راوی کی وجہ سے اس کی بیداستاو جس میں بیرراوی ہے منعیف بھی ہے تکر ہم میمیدعوض کر پچکے بیں کہ نضائل میں صدیث منعیف بھی تیول ہے۔(مراۃ المتاتی شرح مشکلوۃ المصانیح، جسوبر ۳۶۹) عدیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کھھواور پڑھوکہ س نے قرآن سیکھااور پڑھااوراس کے ساتھ قیام کیا، اس کی مثال یہ ہے عدید وسلم نے فرمایا کہ قرآن کھھواور پڑھوکہ جس کی خوشبو ہر جگہ بھیلی ہوئی ہے اور جس نے سیکھا اور سوگیا لیعنی تیام اللیل نہیں کیا، جیسے مشک سے تھیلی بھری ہوئی ہے اور جس اس کی مثال وہ میں ہے جس میں مشک بھری ہوئی ہے اور اس کا موقع بائدھ دیا گیا ہے۔ (13) حدیث مها: بیبق نے شعب الا بیمان میں ابن عمر رضی الله تعالی عنهما سے روایت کی ، که رسول الله صلّی الله تعالی ع عليه وسم نے فرمايا: ان ولوں ميں بھي زنگ لگ جاتى ہے، جس طرح لوہے ميں پاني سكنے سے زنگ لگتى ہے۔ عرض كى،

(13) سنن انتر مذي ، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل سورة البقرة . . . والخ والحديث: ٢٨٨٥، ج ٢٩ ص ا ٠٠٠ م

حلیم الامت کے مدنی پھول 🕝 ا \_ فعاہر بیہ ہے کہ قرآن سکھنے سے مراد عام ہے جس میں قرآن کے الفاظ معانی ، احکام سکھنا سب بن شامل ہے نقبها وفر ماتے ہیں حفظ قرآن فرض کف یہ ہے مختلف بستیوں میں استنے حافظ منرور رہیں جن سے قرآن کریم کا تواتر قائم رہے ادر کوئی ہے دین قرآن میں تبدیلی نہ كريسكے، لبذا اگر حفظ قرآن چيوڙ دي توسب گنبگار ہيں اور إگرائے لوگ حفظ كرليں سب كا فرض ادا ہو گياعلم قرآن كالمجمل سے ہى حال ہے اور بفذر جواز نماز قرآن حفظ کرنا فرض عین ہے جیسے بغذر ضرورت مسائل یاد کرناسیکمنا فرض عین ہے اور بورا عالم دین بننا فرض کفالیہ۔ ٧\_ يعنى قرآن شريف بإدكرنے اور سكينے كے بعد اس كا دور ند جھوڑ دو اور اپنے حافظ پراعماد ندكرلوب بہت جلد زمن سے اتر جاتا ہے يا

مطب یہ ہے کہ قرائت قران لینی تجوید سیکھو کہ بفذر جواز نماز تجوید سیکھنا بھی فرض مین ہے اور بورا قاری بننا فرض کفایہ اس کیے عرس بشتم مميلاد اور سميارهوي شريف وغيره مين قرآني ركوع الله آيات پڙھتے جين تاكدلوگوں جي قرائت كا ۾ جارہ بيہ چيزي خصوصا تراوت کی تماز بھے ئے قر آن کا بڑا ذریعہ ہیں

سے بہذا ایسے عالم و قاری کا سینہ گویا تھیلا ہے اور اس میں قر آن شریف گویا تھیلے میں بھرا ہوا مشک ہے اور اس قاری کا حلاوت کرنا اس منک کی مہک ہے جس سے سننے والے فائد واٹھاتے ہیں ہر جگد سے مراد قر آن سننے والے ہیں جو قر آئی علم کی اٹ عت کرجائے اس کی مہک ے تیامت تک کے مسلمان فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں،رب تعالی خدمت قرآن کی تو لی بختے

س کہاں کی تلاوت نہ کیا کرے یا اس پڑھل ندکیا کرے۔

۵ اس بند تھیے میں اگر چہ مختک تو ہے اور ای مفتک کی وجہ سے تعمیلہ قیمتی بھی ہے گر لوگ اس سے قائدہ نہیں اٹھاتے ایسے ہی میر تھی اللہ کے نز دیک قیمتی ہے و فظ قر آن یا عالم قر آن ہونے کی وجہ ہے تھرلوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ خود بھی فائدہ نہیں اٹھ تاکمی پنجالی شاعرنے کیا چھا کہا۔شعر

آئی گھٹااتر کئی بوندیکی نہایک یر سے لکھے تے مان در کر ہو چھٹ جاندا دوھ کڑھ کے (مراة المتاجيح شرح مشكوة المصابيح، ج٣١٨ ٣)

علم د دهیرایز هابیانمل نه کینے نیک احمد بإراحمق ہوئيوں علم درجيرا پڑھ کے یارسول اللہ (منی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلم) اس کی جلائس چیز سے ہوگی؟ فرمایا: کثرت سے موت کو یادکرنے اور تلاوت قرآن سے۔(14)

صدیث ۱۹ : سیح بخاری وسلم میں جندب بن عبداللدرضی الله تعالی عندسے روایت ہے کہ رسول الله سنی الله تعالی عندسے روایت ہے کہ رسول الله سنی الله تعالی عندسے روایت ہے کہ رسول الله سنی الله تعالی علیہ وسلم سنے فرمایا: قرآن کو اس وقت تک پڑھو، جب تک تمعارے دل کو الفت اور لگاؤ ہو اور جب دل اُ چائ معام ہوجا ہے، کھڑے ہوجا وَ۔ (15) یعنی تلاوت بند کر دو۔

(14) شعب الايمان ، باب في تعظيم القرآن أصل في ادمان تلاوند، الحديث: ١٠١٣، ٢٥٣، ٥٢ مـ٣٥٣.

تحيم الامت كيدني پيول

ا یعنی گناہوں و نیاوی الجھنوں میں مشغولیت و کرمجوب سے خفلت و فیرہ ول کے زبگ کا سب ہے بیزنگ بھی معمولی ہوتی ہے جومعمولی
کوشش سے جاتی رہتی ہے اور کبھی بہت تخت کے بہت کوشش کے بعد دور ہوتی ہے اور کبھی نا قابل دفع جیسے رین اور فتم کہا جا با ہے سرب
تعافی فرما تا ہے: " تکلا کہل کہ ان علی قُلُو ہے تھ منا کا گؤا کے گیسیٹون " - خیال رہے کہ یہاں " ھذا القلوب" سے مراد عام انسانوں
کے دل ہیں۔ انبیائے کرام اور خاص اولیا ماللہ کے دل اس سے مستنی ہیں۔ جو ہمیشہ جفاظت اللی جی رہے ہیں ان کے لیے ذکر موت اور
سلاوت قرآن زیادتی نورانیت کے سب ہیں۔

۲ \_ یعنی ہر چیز کی صفائی کے آلات الگ الگ جیں اور ہرایک کی پالش جدا گانہ ہے تو دنوں کی پالش وصفائی کس چیز ہے ہوگ۔ ۳ \_ کیونکہ موت کو یاد کرنے جی دل و نیا ہے سر د ہوجا تا ہے آثرت کی طرف راغب ہو کر گنا ہوں ہے تنظر اور نیکیوں کی طرف ، کل ہوجا تا ہے جو مخص روز اند موت کو یاد کرلیا کرے اس کو درچۂ شہادت ملے گا اگر چے لجبی سوت ہے مرے \_ (شامی )ای لیے زیارت تبوت سنت ہے تا کہ اس سے اپنی موت یاد آتی رہے یموت فاموش واعظ ہے۔

س کیونکر قرآن گویا اپنے روحانی دیس کا خط ہے جوہم پردیسیوں کو وہاں کی یاد والاتا ہے اس دیس کی یاد اس جسم نی عارضی دیس سے دل سرد کردیتی ہے میہ پولٹا ہونا واعظ ہے۔اس ہے معلوم ہوا کہ یادموت کی کثرے دل کا زنگ دور کرتی ہے اور تن وحت مطلقا خواہ زیادہ ہویا کم میدا ٹرکرتی ہے۔ (مراۃ المناجے شرح مشکلوۃ المصابح من سوم سوم سام)

(15) ميح البخاري، كمّاب نضائل القرآن، باب اقر دُواالقرآن ... والخي الحديث: ٢١١ه ٥٥، ج٣٥ ١٩٠٠.

علیم الامت کے مدنی پھول

ا پہتا تا عدہ ان خوش نصیب لوگوں کے لیے ہے جن کو قر آن شریف کی تلاوت بیل لذت اور حضور قلب میسر ہوتا ہے اور کھی زیادہ تلاوت کی وجہ ہے دل اکتر جا تا ہے ، وہ دل کھنے تک پڑھتے رہیں گروہ تخص جس کا دل تلاوت میں لگتا ہی ندہووہ دل کو مجبور کر کے تلاوت کرے دب ند
کلنے کے عذر سے تلاوت جھوڑ ندوے پہلے مجھودن دل پر جر کرنا پڑے گا پھر ان شاء اللہ ول کھنے گئے گا جیسا کہ تجربہ ہے۔

میں کی جو دیر کے لیے تلاوت بند کر دوختی کہ وہ حالت جاتی رہے تمام عبادات کا بی حال ہے کہ دل لگا کر ادا کرو۔

(مراة المناجع شرح مشكوة المصابح، ج٣،٩ ١٥)

حدیث ۱۱: میچ بخاری وسلم میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ (عزوجل) کوجنتی توجہ اس نبی کی طرف ہے جوخوش آوازی سے قرآن پڑھتا ہے،کسی کی طرف اتن توجہ

صدیث کا: سی بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے مروی، کہرسول الله سنی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر ما یا : جو محض قر آن کو تغنی لیعنی خوش آ وازی سے نہ پڑھے، وہ ہم میں سے نہیں۔(17)اس حدیث کے متعلق میجی کہا جاتا ہے کہ تغنی سے مراد استغنا ہے لینی قرآن پڑھنے کے دوش میں کسی سے پچھ لینا نہ چاہیے۔

حدیث ۱۸: امام احمد وابو داود و ابن ماجه و دارمی نے براء بن عازب رضی الله نتعالی عنه سے روایت کی ، که رسول النُّد سلَّى النَّد تعالَى عليه وسلم نے فر ما يا: قر آن كواپئ آوازوں سے مزين كرو۔(18)اور دارى كى روايت ميں ہے كہ اپنى

(16) صحيح البخاري، كمّاب التوحيد، باب تول الله تعالى ولا تتفع الشفاعة ... إلخ ،الحديث:٢٨٨٢،ج٣م,٥٦٩.

### تحکیم المت کے مدنی مچول

ے ظاہر سے ہے کہ یہاں نبی کریم سے مراد تمام انبیائے کرام ہیں اور قرآن سے مراد تمام آسانی کتابیں اور صحیفے ہیں یعنی اللہ تعالی نے اپنے نبیول کوجس قدرتا کیدی تھم اس کا دیا کہ ابنی کتب آسانی خوش الحانی ہے پڑھیس اتنا تا کیدی تھم اور دوسری چیزوں کا نددیا اور ممکن ہے کہ نبی ے مراد حضور انور صلى الله عليه وسلم جول اور قرآن عدمراديه بى قرآن شريف بويعنى الله تعالى في حضور انور صلى الله عليه وسلم كوجيه تاكيدى تھم میددیا کہ قرآن کریم خوش الحانی ہے تلادت کریں اتنا تا کمیدی تھم دوسرا نہ دیا گیونکہ خوش الحانی قرآن کریم کی زینت ہے جس ہے قرآن كاحسن اورجمي برده جاتا ہے۔ (مراة المناجي شرح مشكوة المصابح ،ج ١٩ص١٧)

(17) الرجع اسابق، باب تول الله تعالى واسروا قولكم اداجمروا ... إلى الحديث: ٥٨٧ من ٩٨٠.

### حکیم الامت کے مدتی پھول

ا ۔ يتنفن يا تو غداء سے بنا ہے بمعنی خوش الحانی اور التھے ليج سے پڑھنا يا غماسے بنا جمعنی بے پروائی ب نيازي بعنی جوتفس قرآن شریف خوش الحانی سے نہ پڑھے دہ جارے طریقہ سے خارج ہے معلوم ہوا کہ بری آواز والا بھی بقدر طانت عد کی سے قرآن شریف بر سے کہ خوش آواز ہی قر آن کر یم کا زبور ہے،جس سے الاوت میں کشش پیدا ہوتی ہے لوگوں کے دل وکل ہوتے ہیں۔اس سے بیاخ کا ذریعہ ہے یا جے القد قر "ن کاعلم دے اور دولوگوں سے بے نیاز ندہوجائے بلکدایے کوان کا مخاج سمجے وہ ہمارے طریقہ یا ہماری جماعت ے فارج ہے عالم صرف الله رسول كا محتاج ہے اور باتی مخلوق عالم دين كى حاجت مندہے، اس ليے معلوم ہوا كه قر آن يرده كر بھيك مانكنايا عها كا مايدارول كے دروازوں پر ذلت سے جاناممنوع ہے ، الله تعالَى علمائے دين كو كفايت بھى دے قناعت بھى \_ (ازلمعات)

(مراة المناجي شرح مشكّوة المصانيح، ج ١٩٣٠)

(18) سنن الدارمي ، كمّاب نضائل القرآن، باب الغني بالقرآن، الحديث: ٥٠٥٠، ٢٠٠٥، ١٥٠٥.

آ وازوں سے قرآن کوخوبصورت کرو، کیونکہ اچھی آ واز قر آن کاحسن بڑھادیتی ہے۔ (19)

صدیت ۱۹: بیبق نے عبیدہ ملکی رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ متلی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا: استقر آن والو! قر آن کو تکیہ نہ بتاؤیعنی سستی اور تغافل نہ برتو اور رات اور دن جس اسکی تلاوت کر وجیسا تلاوت کو حلیا: استقر آن والو! قر آن کو تکیہ نہ بتاؤیعنی آواز سے پڑھو یا اس کا معاوضہ نہ لو اور جو بچھاس میں ہے است فور کرو، تی ہے اور اس کو پھیلا و اور تغنی کرویعنی اتھی آواز سے پڑھو یا اس کا معاوضہ نہ لو اور جو بچھاس میں ہے است فور کرو، تاکمتم کو فلاح سلے، اس کے ثواب میں جلدی نہ کرو کیونکہ اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ (20) (جو آخرت میں سلنے والا ہے)

### تحکیم الامت کے مدنی مچول

ا۔ یعنی خوش الحانی اور بہتر میں کیج مکین آ واز سے تلاوت کرو اور ہر حرف کو اس کے مخرج سے صحیح اور کرو گر گا کرتلا وت کرنا جس سے مدشد میں فرق آ جائے حرام ہے۔

الماسے نسانی ، ابن حبان حاکم نے مجی روایت کیا، ان میں یہی ہے کہ اچھی آ واز قر آن کا زیور ہے۔

حکایت: ایک بار حضرت عبدالله این مسعود کسی مجلس پرگزرے جہاں ایک گویا بہت انجھی آواز سے گا رہا تھا آپ نے فرمایا کاش ہے آواز قرآن شریف پر استعمال ہوتی بی فبر گویے کو پنجی اس نے مجی تو بے کی اور حضرت این مسعود کے ساتھ دینے لگاحتی کے قرآن کریم کا عالم وقار کی ہوگیا۔ (مرقات) (مراة المناجج شرح مشکلوة المصابح ،ج ۱۴ م ۲۲۳)

(19) الرقع المالق الحديث: ١٠٥٣، ج ٢،٩٥٥.

(20) شعب الإيمان، بأب في تغظيم القرآن، فصل في إد مان تلاوية، الحديث: ٢٠٠٩،٢٠٠٩، ج٣،٩٥٠٥، ٣٥،٣٥٠.

#### تحکیم الامت کے مدنی پھول

اب یہ جملہ معترضہ ہے اور اہام پہنٹی کا قول ہے ، یعنی عبیدہ ملکی صحابی بیل کہ انہیں نبی کریم ملی اندعلیہ وسلم کی محبت میسر ہے ۔ نبیال رہے کہ صحابی بننے کے لیے ایک آن کی محبت میسر ہے ۔ نبیال رہے کہ صحابی بننے کے لیے ایک آن کی محبت یا ایک نظر حضور انور مبلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا کافی ہے مگر تا بعیت کے ہیے می بی سے مرتب رہنا فیط ن محبت حاصل کرنا ضروری ہے۔ '

٣ \_ اصطارح ش اہلی قرآن ہرقرآن کے مانے والے پڑھے والے اس پڑل کرنے والے کو کہتے ہیں اور اہل حدیث وہ خاص ہما حت ب جو اپنی زندگی علم حدیث حاصل کرنے اور سکھانے میں گزار دے لینی محدث، نہ تو اہل قرآن سے جکڑ ابوی منکر حدیث مر وہوتے ہیں نہ لفظ اہل حدیث سے موجودہ وہائی منکر فقد مراوہ وتے ہیں لینی اے قرآن مانے والے مسلمانو۔

سے بینی قرآن شریف پر مرد کھ کرندلیٹو کہ ہے ادبی ہے قرآن سے بے فکر نہ ہوجاؤ کہ اس کی تل وہ میں سستی کروں ہی پرعمل نہ کرو دوسرے معنی قوی ہیں، جبیما کہ ایکے مضمون سے ظاہر ہے۔

سے اس جملہ بین دو تھم ہیں ہمیشہ قر آن پڑھٹا اور درست پڑھٹا ہقر آن کا حق تلاوت یہ ہے کہ اس کی تلاوت میچ طریقہ ہے کرے ہے

حدیث ۲۰: ابو داو و ویہ قل نے جابر رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے روایت کی ، کہتے ہیں کہ ہم قر آن پڑھ رہے تھے اور ہمارے ساتھ اعرانی اور مجمی بھی تھے۔ اتنے میں رسول الله سلّی الله تعالٰی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ قرآن پڑھو!تم سب اجھے ہو، بعد میں قومیں آئیں گی جوقر آن کواس طرح سیدها کریں گی جیسا تیرسیدها ہوتا ہے، اس کا بد یہ جلدی لینا چاہیں گے، دیر میں لینانہیں چاہیں گے۔(21) لیعنی دنیا میں بدلہ لینا چاہیں گے۔

اوراس پر مل كرے رضائے الى كے ليے پڑھے ندكم مل اوكوں كو توش كرنے كے ليے رب تعالى فرما تا ب: "إِنَّ الَّذِينَ يَتَلُونَ كِتُب الله وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ" الايه. يبال مرقات نفر ما يا كرقر آن كريم پرتكيداگاناس كى طرف يا كال پھيل ناس پركوني اور كتاب ركه ناس کی طرف بینے کرنا اسے پھینکنا دغیرہ سخت منع ہے قر آن کریم کو چومنا بسر پر رکھنامستحب ہے اس سے فال نکالناحرام ہے۔

ے ۔ تَغَنُّوا کے دومعنے پہلے عرض کئے جانچے ہیں قر آن کریم نوش الحانی سے پڑھواور قر آن کے ذریعہ یوگوں سے غنی وہ بے نیاز ہوج ک۔ گانے کے معنی میں نہیں کہ قرآن شریف گا کر پڑھنا حرام ہے تدبر قرآن علماء کا ادر ہے بے علم نوگوں کا پچھاور عب وتواس کے معنی واحکام میں غور کریں عوام میں مجھ کر پڑھیں کہ میرو والفاظ ہیں جونبی کریم صلی القدعلیہ دسلم اور تمام محابہ نے پڑھے بیٹے اللہ اکبر ہمارے کہال نصیب کہ دو الله ظ ماری زبان پرتجی آئیں۔

٣ ييني تل دت قر آن بعليم قر آن ، تبحو يدقر آن كا ثواب آخرت ميل ملے گا جوتمهار علم وقهم سے دراء ہے تم صرف يه س بى اس كا ثو، ب نه دلیعنی دنیه کوای کا مقصد نه بتالو\_(مراة المناجیح شرح مشکوة المصایح من ۱۳۹۸)

(21) سنن بي دادد، كتاب انصلاة، باب ما يجزي الاي دالاجمي من القراءة ، الحديث: ٥٣٠، جام ١٥٠٣.

حكيم الامت كي مدني كيول

ا یعنی اس مجلس میں شہری صحابی بھی تھے اور دیہات کے باشندے مجمی حربی واعرانی میں یہ ہی فرق ہے کہ عربی عام ہے بحر بی خاص افی دیہات اور عربی بھی ہتھے ہیرون حرب کے بھی کہ بلال حبشہ کے ہتھے،سلمان فارس کے مسہیب روم کے رمنی اللہ عنبم غرض کہ شعر ينه تقاجس مين جيونا يرد اكوني بودا كاي تفامال نے اك باخ اليا

۲ یعنی قزآن شریف عجمی عربی بشیری مبروی سب کے لیے آیا ہے مب بن تلاوت کیا کروعجی بید خیال نہ کریں کہ چونکہ ہورا لہجہ عرب کاس نہیں ہوسکتا ہزا ہم تلاوت ہی چھوڑ دیں، جو لیجہ بن پڑے اس میں پڑھو۔ ہال سی پڑھو لیجے کا ،عتبار نبیں صحت کا اعتبارے اور خلاص کا ''

ما برون رائنگریم وقال را

مادرول را بتكريم وحال را

سے بینی آخری زمانے چی صفر میاء وتمود کے لیے قر آن کا اہجہ درست کرنے میں بہت ٹکلفات کریں سے قراؤاب ہے محروم رہیں گے، س ک

م یعنی ان کی بینمام منتمن صرف کچید مین کرنے کے لیے ہوں گی تا کدونیا دار پیند کریں، واد واد ہو، پیے خوب ملیں خدص ندہوگا →

صديث الا: بيبقى في مذافيه رضى الله تعالى عنه سے روايت كى ، كه رسول الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: قر آن کوعرب کے کن اور آواز سے پڑھو، اہلِ عشق اور یہود ونصاریٰ کے کن ہے بچو لینی تواعد موسیق کے مطابق گانے ے بچواور میرے بعد ایک قوم آئے گی جو قر آن کو ترجیج کے ساتھ پڑھنے گی، جیسے گانے اور نوحہ میں ترجیج ہوتی ہے، قرآن ان کے کلوں سے تنجاوز نہیں کر ریگا، ان کے دل فتنہ میں جتلا ہیں اور ان کے بھی جن کو ان کی میہ بات پسند ے۔(22)

حدیث ۲۲: ابوسعید بن معلیر من الله تعالی عند سے مجمع بخاری میں روایت ہے، کہتے ہیں: میں نماز پڑھ رہا تھا اور نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے جواب نہیں دیا۔ (جب نمازے فارغ ہوا) حضور (صلّی اللہ تعالی علیہ كالهوسلم) كي خدمت مين حاضر بهوا اورعرض كيء يارسول الله (صلّى الله تعالى عليه كالهوسلم)! مين نماز پر هر رباتف-ارشاد

چر تواب کیے یا نمی مان کی قیت ہوتی ہے ند کہ تھن قالب کی مرعبادت کا بدیل حال ہے اللہ تعالٰی اخلاص نصیب کرے حضور انور مل الله عليه دسلم كي بيرنارانسي ان كي محنت پرنبيس بلكه رياء وتمود پر ہے۔ (مراة المناجع شرح مشكوة المصافح ، ج ١٩٣٣) (22) شعب الإيمان، باب في تعظيم القرآن، فعل في ترك العمل في، الحديث:٢٦٣٩، ٢٦٣٥، ٥٥٠.

ومرقاة المفاتع ، كتاب تضائل الترآن ، الحديث: ٢٠٠٠ ، ج ١٩٠٧ م ٢٠٠٠ م

#### حکیم الامت کے مدتی پھول

ا \_ الل عرب کی تلاوت میں صرف آواز کی عمر کی مخارج کی صحت،اداء الفاظ کی تفاست ہوتی ہے تکلف اور موہیق کے طریقوں سے فالی، چونکہ قرآن شریف عربی ہے اے عربی طریقے سے پڑھو کجن کے معنے ہیں خوش وطرب اور آواز کی لیک ولہر۔

ا ينى ندتوقر أن كيت ك نغول ع كاول جيم عشاق كوية تمرى، وادر ، وغيره كات بي اور ندايسة تكفات س پراهو جيم يهود و نساری توریت واجیل پڑھتے ہیں جن سے اسل مارت بر جاتی ہے جہال مدند مود بال بیدا ہوجاتا ہے جہال شد مود ہا رہتا۔الف ز بربن جاتا ہے زبرالف وغیرہ بفقیر نے بعض توالوں کو قرآنی آیات طبلے سارنگی پرنغوں کی طرح سے گاتے سن کدان کے گیتوں ہیں آیتیں ا بیں انہیں باجوں پر گاتے ہیں۔

س\_ یعنی قرآن میں مجلے بازیاں ،راگ راتن و آوازیں بھرانے سے کام لیں گے اسے گیت یا قوالی کا شعر بنادیا کریں گے،جیبا که آج و يكما جار باب اس فيب وان عي في سف يبلي عن اس كى فرو د دى تمنى ...

سم یعنی صرف زبان پرقر آن کے الفاظ ہول گے دل پرقر آن کا کوئی اثر نہ ہوگا ایمان میں تازگی نہ بیدا ہوگی نہ ن کے سمعین کے کیونکہ جومندے لکتا ہے دہ کان پر گرتا ہے جو د ماغ سے لکتا ہے دہ د ماغ پر گرتا ہے۔جودل سے لکتا ہے دہ دل پر گرتا ہے۔ ۵ \_ یعنی خودان کے اور سامعین کے ول اس تلاوت سے فائدہ ندا تھا کیں سے بلکہ الٹا نقصان۔

(مراة المناجع شرح مشكوة المصابيح، ج٣٩٥ ٣٣١)

فره یا: کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہے (استیجیٹیٹوا یلووللوَّسُوْلِ اِذَّا دَعَا کُفر) (23) اللہ ورسول (عزوجل وملی اللہ تعالیٰ عدیہ والہ وسلم )کے پاس حاضر ہوجاؤ، جب وہ شمصیں بلائیں۔

پھر فرمایا: مسجد سے باہر جانے سے پہلے قرآن بیل جوسب سے بڑی سورت ہے، وہ بتادوں گا اور حضور (منلی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلم ) نے میرا ہاتھ پکڑلیا، جب نگلنے کا ارادہ ہوا۔ بیس نے عرض کی، حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلم) نے میرا ہاتھ پکڑلیا، جب پہلے قران کی سب سے بڑی سورت کی تعلیم کروں گا۔ فرما یا کہ وہی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے، جو مجھے ملا ہے۔ (24)

(23) پ٩٠١١ نفال:٣٣٠.

(24) صيح بغاري، كتاب التفسير، باب ماجام في فاتحة الكياب، الحديث: ٣٤٨م، ج ٣٩٠ ١١٣٠.

تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا به به حضرت مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوئے جَبکہ حضور انور مسلی اللہ علیه دسلم برمرمنبر خطبہ ارشاد فرمار ہے ہتھے اور آیت " قَالَ اَدّٰی تَظَلّٰتِ وَجُهِكَ فِی السَّبَآ ﷺ " تلاوت فرمار ہے ہتے انہوں نے تحیۃ السجد نفل کی نیت باندھ لی ایک گوشہ میں نماز پڑھنے گئے۔

۔ ۲ \_ یعنی میں نے حضور ملی اللہ علیہ وسلم کا بلا واس لیا تحرنماز کی مشغولیت کی وجہ ہے حاضر ندہوا کچر بعد سلام حاضر ہوا اور معذرت کے لیے میرعرض کیا۔

سل یہاں اللہ رسول کے بلہ نے سے مراد حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا ہے ورند رب تعافی بلاواسطہ کی کوئیں بلاتا اس لیے ذعا واحد کا میخدار شا وہوا۔ (مرقاقا) اس فرمان سے چند سینے معلوم ہوئے: ایک میر کراگر مین نماز جس حضور انور صلی اللہ علیہ وہ بالانے سے تماز اس کے بجالانے سے تماز علی اس کے بجالانے سے تماز علی اس کے بجالانے سے تماز قولے کی تہیں وہ فرماز ہی جس رہ جانا وہ وہوما م نماز نہیں وہ فرماز ہی جس رہ کا اور خدمت سے فارغ ہوکر بھیدر کھتیں پوری کرے کا جسے حضور سے خطاب اور حضور کوسام نماز نہیں تو شان اس کے باس جائے تو نماز نہیں جاتی حضور انور مل تو شان ایس کا حضور انور مل تو شان ایس کی باس جائے تو نماز نہیں جاتی حضور انور مل اللہ علیہ وہ ملم تو رہمت اللہ کا سمندر ہیں آپ کے پاس آپ سے نماز کیے جائے گا۔

س پہنے سے بیفر ماکر منتظر بنادیا، تاکہ خوب یا در کھیں جو بات انتظار کے بعد ملے ،اس کی قدر ہوتی ہے، سورۃ قر آن شریف کا وہ حصہ ہے جس بیں مضمون کھل ہو، در اس کا نام بھی ہو۔ یہاں مرقات نے فر مایا کہ تمام آسانی کٹابوں کے مضامین قر آن شریف میں ہیں۔ در سرے قر آن شریف کے مضامین سورۂ فاتحہ میں اور ساری سم اللہ کے مضامین سورۂ فاتحہ میں اور ساری سودۂ فاتحہ میں اس کے ب کے نقطہ میں ۔ دیکھور کھوں کے مفامین کے بارے ملک یا پورے ملک یا پورے شہر کی طرف ایک فقطہ سے اشارہ کردیا ہوتا ہے اس سے حضور نور سسی اللہ علیہ دسکم نے سورۂ فاتحہ کو بڑی سورہ فر مایا اور ہردکھت ہیں بید دہرائی جاتی ہے۔

۵\_ حضور انورصلی القدعلیدوسلم کواپٹا وعدہ یا دخھا مگر آپ نے ابتدا نہ اعلیم دی تا کدان کے اپنے شوق کا پت کے کہ انہوں نے بیر بات ،

صدیم ۲۳ ترفری نے ابوہر برہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، کہرسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے الب من کوب سے فروایا کہ نماز میں تم کس طرح پڑھتے ہو؟ انھوں نے اُمّ القرآن لیعنی سورت فاتحہ کو پڑھا۔ حضور (صنی اللہ تعالی عدیہ فالہ وسلم ) نے فرمایا وقتم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! نہ اس کی مشل تورات میں کوئی سورت اُتاری کئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں۔ وہ سمج مثانی اور قرآن عظیم ہے جو جھے ملا۔ (25)

حدیث ١٩٤٠ مورهٔ فاتحه مر باري سے شفاہے۔ (26)

عدیث ۲۵ اسمیح مسلم میں این عباس رضی الله تعالی عنبمانے مروی ، کہتے ہیں: جرئیل علیہ اسلام حضور (صنی الله تعالی علیہ کالم وسلم) کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور سے ایک آواز آئی۔ انھوں نے سراٹھایا اور بہ کہا کہ آسان کا بید درواز و آج بی کھولا کیا، آج سے پہلے بھی نہیں کھلا۔ ایک فرشتہ اترا، جریل علیہ السلام نے کہا: بیفرشتہ آج سے پہلے بھی زمین برنیس اترا تھا۔ اس نے سلام کیا اور بہ کہا کہ حضور (صلّی الله تعالی علیہ کالہ وسلّم) کو بشارت ہو کہ دونور حضور (صلّی الله تعالی علیہ کالہ وسلّم) کو بشارت ہو کہ دونور حضور (صلّی الله تعالی علیہ کالہ وسلّم) کو ویہ کو دونور حضور (صلّی الله تعالی علیہ کالہ وسلّم) کو ویہ کے اور حضور (صلّی الله تعالی علیہ کالہ وسلّم) سے پہلے کسی نبی کونیس طے۔ وہ دونور نید

یا در کھی یائیں اور ان کاشوق پورا ہے یائیں۔

۲ فلا صدفر مان بیہ ہے کہ سورہ فاتحے بہت ی فوجوں کی جامع سورۃ ہے اس میں حمد اللی ، فعت پاک مصطفوی ، وعدے وعیدیں ، حشر ونشر کا ذکر ، مجبوب و مردود بندوں کا تذکرہ ، رب تعافی ہے سوال کی تعلیم ، دین برتن کی پیچان وغیرہ تمام مضاحین ہیں دیکھو ہور کی تغییر نیسی کل س ، اس میں سات آبیتیں ہیں جو نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں ان کا نزول دو بار ہوا ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بحد بیسورۃ س ت حرفوں سے خال ہے : ہے ، ج ، خ ، ز ، ش ، ظ ، ف ابدا ایسی مثانی ہے بیٹی سات مقرر آبیتیں ، نیز بیسورت اس امت کی فصوصیات سے ہے کہی کو ہم سے مبلے ضافی ، اس کے دب تعافی ہے اس کی عطاء کا فصوصیات سے ذکر فر ما یا کہ ارشاد ہوا ۔ وقت انگر ان انگر ان انگرائی ان انگرائی انگرائی انگرائی انگرائی انگرائی انگرائی انگرائی انگرائی انگرائی منظر ہیں ہیں ہیں ہیں ہورۃ ہمی تھی گر اس کی عطاء کا فصوصیات ہے ذکر فر ما یا کہ ارشاد ہوا ۔ اس ہے معلوم ہوا کہ قرآن کی بعض سورتی بعض ہے املا ہے وافضل ہیں ، س کی حقیق میلے کی جا بچی ہے ۔ (مراۃ المناجی شرح مشکوۃ المعانی ، ج ہم میں میں )

(25) سنن لترندي، كتاب نض كل القرآن، باب ماجاء في فضل فاتحة الكتاب، الحديث: ٣٨٨٣، ج٣٩٠م، ص٠٠٠م.

(25) سنن الدارمي ، كمّاب نضر كل القرآن، باب نضل فاتحة الكتاب، الحديث: ٢٠ ١٣٥٠، ٥٣٨.

وشعب اما يمان، باب في تغضيم القرآن، فصل في فضائل السور والأيات، الحديث: ٢٣٦٧، ٢٦م٠ ٥٧٥.

تحکیم الامت کے مدنی پھول

۷ \_ جسم نی خیالی اور روحانی تمام بیاریوں کی شفاء مطلق ہے بہت بیاریوں میں مختلف طریقوں سے استعمال کی جاتی ہیں۔ ور بہت مفید جوتی ہے تجربہ ہے ایمان ویقیمن شرط ہے۔(مراة المناجیح شرح مشکلوة المصابح ،ج ۳۹۵ میں ۳۹۵)

# بیں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا خاتمہ، جو ترف آپ پڑھیں گے وہ دیا جائے گا۔(27) حدیث ۲۲: سیحے مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مروی، کہرسول اللہ صلّٰی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرہ یا:

(27) شيخ مسلم، كتاب ملاة المسافرين ... إلخ، باب نفل الفاتحة ... إلخ، الحديث: ٢٥٣\_ (٨٠٦) بم ٣٠٠ م. تحلیم الامت کے مدتی پھول

ا \_ بمع كا فاعل حضرت جبريل عليدالسلام بيل يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم بعض شارهين نے فر ما يا كه حضرت جبريل عليه السلام بيرا كرونكه الل ضمیریں بھی انہیں کی طرف راجع ہیں نقیض نقض سے بنا مجمعنی ٹو شاچو تکہ لکڑی دغیرہ کے ٹوٹے کے دنت سخت آ داز پیدا ہو تی ہے،اس لیے اب ہر سخت آ واز کونقیض کہدو ہے ہیں۔

٢ \_ خيال رب كه آسان كے بي شار ورواز بي ،جن سے مخلف چيزي آتى جاتى جيں ،بعض دروازوں سے رزق آتے ہيں ،بعض سے عذاب بعض سے دعائی و توبہ جاتی ہیں ربعض سے خاص فرشتے اتر تے ہیں وایک درواز و دو بھی ہے جو صرف معراج کی رات حضور انور ملی الله عليه وسلم كے ليے كھولا عمياء آج كابيدورواز واس فرشتے كے ليے كھولا عميا تھا اس سے پہلے ندية فرشتہ بھی زمين پر آيا تھ اور ندبيدورواز و بھی

سے بین ندس کام کے لیے بیز مین پرآیا ندسی پیغبر کوکوئی پیغام سنانے کے لیے بیفرشته صرف آج بی آیا ورحضور انور صلی الله علیه وسم ہی کی خدمت میں آیا ہے اس فرشتہ کا نزول حضوانور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت وعزت کے اظہار کے لیے ہے ورند میہ پیغ م تو حضرت جریل مجىع عرض كريسكتة تنفعه

سے چونکہ بیددونوں سورتیں دنیا میں سید سے راستد کی ہادی ہیں اور علصر اط پر روثنی جس کے ذریعدان کی تل وت کرتے والا آ مانی سے اے ھے کرے گا۔اس کیے انہیں نورفر مایا۔خیال رہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خود نور ہیں پھر آپ پریہ نور اتر ہے تو بفضلہ تعالٰی نوز علے لور

۵ ۔ لینی آپ سے پہلے نبیوں میں سے کسی کوالی شاعدار آیات وسورتیں نہلیں تو ریت انجیل وغیرو میں ایسی شان کی آیت نبیس ایوں و سارا ترآن شريف بى ال كتب سے افضل ہے مربية يات يہت بى افضل ـ

١ \_ يعنى مورة بقركا آخرى ركوع" يله مَا في السَّهُ وْتِ مِن عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِينَ " كلد

ے ۔ لین ان آیات کے ہر حرف کی تلاوت پر آپ کو اور آپ کے صدقہ سے آپ کی امت کو خصوصی تو اب ملے کا علاوہ تلاوت کے ثواب کے کہ دہ اور آب تو قر آن شریف کے تمام حروف پر ہے۔ (اشعہ) یا حرف سے مراد آیت ہے لینی ان میں جو میات دعا ہیں ، ان میں ہے ہر آیت قبول کی ادراس آیت کی دعا ان شاءالله منظور ہوگی ۔ مرقات ان دونوں جگہ بیس بہت شائدار دعا نمیں ہیں۔

(مراة المناجع شرح مشكلوة المعاجع، جسيص ٣٥٠)

ا ہے مگروں کو مقابرت بناؤ، شیطان اس گھر ہے بھا گیا ہے جس بیں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ (28)

حدیث کے ایم می مسلم میں ابوا مامدرض اللہ تعالٰی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالٰی عدیہ دستم کو میں نے بیفر مانے سنا کہ قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہوکر آئے گا۔ دو چمک دار سورتیں بقرہ و آل عمران کو پڑھو کہ بید دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا دو ابر ہیں یا دوسائبان ہیں یا صف ہت برندوں کی دو جماعتیں، وہ دونوں اپنے اصحاب کی طرف ہے جھگڑا کریں گی بعنی ان کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ کو پڑھو کہ ان کا فیموڑ نا حسرت ہے اور اہلی باطل اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ (29)

(28) میح مسلم، کتاب میلاة المسافرین ... والخ، باب استجاب میلاة النافلة ... والخ والحدیث:۲۱۲\_(۷۸۰) م ۳۹۳، حکیم الامت کے مدنی بچول

ا۔ یعنی گھرول میں مروسے وفن نہ کرو کہ یہ توخصوصیت انبیاء ہے یا اپنے گھرول کو ذکر اللہ سے خاتی نہ رکھو بیسے تبرستان خابی ہوتا ہے ایسے سے مرتبرستان ہیں اور وہال کے مضمون سے ظاہر ہے۔ نبیال رہے کہ مؤمن مردسے ایک قبرستان ہیں اور وہال کے مشمون سے ظاہر ہے۔ نبیال رہے کہ مؤمن مردسے ایک قبرول میں ذکر اللہ کرتے ہیں بھر وہ ذکر ہم نبیل سفتے ،ہم کو قبرستان سنسان معلوم ہوتا ہے اس لیے یہ ارشاد ہو، انبذا حدیث پر کوئی اعتراض نہیں۔

ا سیعی شیاطین کا سرگروہ ابلیم اس گھر سے دور رہتا ہے یا سورہ بقر پڑھتے وقت قریں شیطان دور رہتا ہے اگرچہ بعد میں آجائے یا اس کھر کے باشندول کو وہ جنت سے بہکا نہیں سکا، آئیں ہے دین ہے ایمان نہیں بنا سکتا، ان شاءاللہ لہذا حدیث واضح ہے۔ خیال رہے کہ شیطان کو دفع کرنیکی میدتمام تدابیر ہیں بغم امارہ ان سے نہیں مرتا اس کی موت اس کی محافظت سے ہے اس لیے ، گرچہ رمعنی میں شیطان تید ہوتا ہے گرروگ کناہ کرتے ہیں فنس امارہ موجود ہے۔ (مراة المنائح شرح مشکوة المصائح ، ج سوم ۲۰ مس)

(29) المرجع انسابق، باب نعنل قراءة القرآن دمورة البقرة ، الحديث: ٢٥٣\_ (٨٠٨) بم ٣٠٠٣.

#### عکیم الامت کے مدنی پھول

ا یہ لینی ہمیشہ تلادت کیا کردادراس موقعہ کوغنیمت جانوقر آن کریم کی تلاوت منتقل عبادت ہے معتی سمجھ میں آئیں یا نہ سمیں سر کب دوائمیں معجو نیس مذید ہیں ان کے اجزا ومعلوم ہوں یا نہ ہوں۔

ا کے گنگاروں کی مغفرت کی سفارش کرے گائیک کارول کی بلندی درجات کی صحابہ سے مراد قرآن کی تل وت کرنے وا ہے، اس کو سکھنے سکھانے ، اس پڑ کمل کرنے والے سب بنی مراوہوتے ہیں گریہاں تلاوت کرنے والے مراد ہیں جیسا کہ اس مضمون سے نعامر ہے ۔ سے مرقات نے فرہایا کہ بیدودنوں سورتی ہاتی سورتوں میں ایسی ہیں، جیسے تاروں میں چانداس نے انہیں زہراوین یعنی چک وارسورتیم فرمایا حمیا ورند مراد آر آن فور ہے لہٰذا حدیث واضح ہے۔

ا بسیر تین تثبیبیں تین قتم کے تلاوت کرنے والوں کے لحاظ سے ایں میدا قاری کا اخلاص کل تیرمت میں ویا بی ن کا سریہ

بہت مظلم کے بیے بیسورتم ابر رحمت بن کر سامیہ بھی کریں گی اور روشنی بھی دیں گی درمیانی اخلاص والے کے لیے سائبان وشامیانہ کی طرح اور معمولی اخلاص والے کے لیے برندوں کی جماعت کی ظرح بیشک راوی کوئیں ہے جبیبا کہ بحض شارحین نے سمجما، نیز یہاں تواب شرح ادر اعمال وہاں جسم وجو ہر ہوں مے آج ہم خواب میں آئندہ علاوت مراد نہیں بلکہ خود ریسورتین کل ان شکلوں میں ہوں گی یہاں کے عرض اور اعمال وہاں جسم وجو ہر ہوں مے آج ہم خواب میں آئندہ حوال سے کوجسمانی شکل میں ویجھے ہے۔

۵۔ یہ تو اب کے دشمنوں سے جھڑا کریں گی یا عذاب کے فرشتوں ہے جھڑکر اسے چھڑا میں گی یا خود رب تعالٰی سے جھڑ جھڑکر اسے بخشوا ئیں گی تکریہ جھٹڑا ناز کا ہوگانہ کہ مقابلہ کا آج ہیارا بیٹاا ہے باپ سے جھڑکر رومروں کی سفارش کرتا ہے ہذا حدیث واضح ہے کوئی اعتراض نہیں۔

۲ \_ یعنی قیامت میں ان سورتوں کے پڑھنے والے کا ثواب و کھے کرنہ پڑھنے والے کف افسوس ملیں سے جنتی ہوگ تمنا کریں سے کہ کاش ہم نے ونیامیں ایک سائس بھی بغیر ذکراللہ کے نہ لی ہوتی۔

ے۔اک جمعہ کے کئی مضے ہیں ایک بیرمنافقین ریاء کا ریہ سورتی یا دنہ کر تکیں گے یا ان کی تلاوت نہ کر تکیں گے یا انہیں بیدونوں سورتیں بہت در، ز،ورگرال معلوم ہوں گی مخلصین پر آسمان ہوں گی۔دوسرے بید کہ جادوگر وغیرہ ان سورتوں کا اثر اپنے جادو کے زور سے زائل نہیں کرسکتے اور ان کی تل دمت کرنے والے کو فقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تیسرے یہ کہ ان کی صدافت اس قدر ظاہر ہے کہ انہیں جموئے لوگ جمٹلا نہیں سکتے۔(مرادّ المناجِح شرح مشکوٰۃ المصابح ،ج ساجی ۲۳۲)

(30) الرجع السابق، باب نظل سورة الكفيف ... إلخ ، الحديث: ٢٥٨ ـ (١١٠) يص ١٠٠٣ .

#### حكيم الامت كي مرتى يجول

ا ۔ حضرت کی بن کعب اور آپ کے تین پچیا زاد بھائی اس زمانہ میں پورے قر آن کریم کے حافظ تنے سوال یہ ہے کہ اے الی ابن کعب یہ وَجوقر سن کریم تم نے سارا حفظ کیا ہے اس میں بہت شاعدار آیت کوئی ہے۔ (مرقات )اس زمانہ میں قر آن کریم کی تلاوت اور اس کا حفظ بقدر نزوں ہوتا تھا۔

۲ \_ اعظم سے مرد افروی ثواب اور و نیاوی فوائد میں زیادہ ہے میے زیادتی اضافی ہے، لہذا حدیث پر میاعتر اض نہیں کے کسی صدیث میں ہے

حدیث ۲۹: سیح بخاری میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، کہتے ہیں کہرسول اللہ سی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکا قرمضان لینی صدقہ فطر کی حفاظت مجھے سپر دفر مائی تھی۔ ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا، میں نے اسے كير ليا اور بدكها كه تجهير حضور (صلّى الله تعالَى عليه الهوسلم) كي خدمت ميں پيش كردں گا۔ بهنے لگا، ميں محتاج عيال دار بول، سخت حاجت مند بول، ميں نے اسے جھوڑ ديا۔ جب صبح بوئي حضور (صلّى الله تعالى عليه وإله وسلم) نے فرمايا: ابوہریرہ المہارا رات کا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، یارسول الله (صلّی الله تعالی علیه فالبوسلم) اس نے شدید حاجت اورعیال کی شکایت کی ، مجھے رحم آتھیا چھوڑ دیا۔ ارشادفر مایا: وہتم ہے جھوٹ بولا اور وہ پھرآئے گا۔

میں نے سمجھ لیا وہ پھر آئے گا، کیونکہ حضور (صلّی اللّٰہ تعالٰی علیہ ڈالہ وسلم ) نے فرما دیا ہے۔ بیس اس کے انتظار میں تھنا وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور بہ کہا تھے رسول اللہ سلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کے پیس پیش کروں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں مختاج ہوں، عمیال دار ہوں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے رحم آھمیا، اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی توحضور (صلى الله تعالى عليه فالهوسلم) في فرمايا: ابو مريره تمهارا تيدى كيا موا؟ من في عرض كي، اس في حاجت شديده اور عمال داری کی شکایت کی، مجھے رحم آیا، اے چھوڑ دیا۔حضور (صلّی الله تعالی علیه فالبه وسلم)نے فرمایا: وہ تم سے جھوٹ بولا اور بھر آئے گا۔

میں اس کے انتظار میں تھا وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا، میں نے پڑا اور کہا: مجھے حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ قالہ وسلم) کے پاک پیش کروں گا تین مرتبہ ہو چکا تو کہنا ہے نبیں آئے گا پھر آتا ہے۔ اس نے کہا جھے چھوڑ دو، میں شمص ایسے کلمات سکھا تا ہوں جن سے اللہ (عزوجل)تم کونع دے گا، جبتم بچھونے پر جاؤ آیت الکرسی آخرا یہ تک پڑھاو، مبح تک الله (عزوجل) کی طرف ہے تم پر تکہان ہوگا اور شیطان تمعارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا جب

مكى آيت كواعظم فرمايا اور دومرى حديث من دومرى آيت كو\_

سے بھی بار نہ بڑانے اور پھر بٹادینے کی شارمین نے بہت وجوہ بیان کی ہیں فقیر کی نظر میں تو ک وجہ سے کہ ان دوسوالوں کے درمیان کے وتغديس ني كريم صلى الله عليه وسلم في الن كول بين جواب بطور فيضان القا وفر ماديا بحر يوجه تو آب في وه بي القاء كيا بو، جو ب مرض کردیا حضرات صوفیاء مجھی نظرے مجمعی سینہ پر ہاتھ د کھ کرمجمی مرید کوسائے بٹھا کرمجمی کوئی بات بوچھ کرفیض دیتے ہیں، ن طریقوں کی اصل یہ صدیث ہے (از لمعات واشعہ)حضور انور ملی اللہ علیہ وسلم نے آئی این کعب کونظر بمرکر ویکھاجس ہے ان کے سینہ میں عنوم کے دریا بہ

سمے بیر فرمان ہمارے عرض کئے ہوئے مطلب کی تائید ہے بینی اے الی تنہیں بیٹم لدنی مبارک ہو کہ بغیر کتابیں پڑ ہے واج کی دین اور راببركال كى ايك نكاد كرم كم يحبيس سب يجيل كيا\_ (مراة المناجع ترر مشكوة المصافح، جسابس ٢٠٨٠)

شوج بها و شویعت (صر تازوم)

میں موئی، حضور (صنّی اللہ تعالٰی علیہ کا نہ وسلّم) نے فرمایا: تمہارا قیدی کیا ہوا؟ میں نے عرض کی ، اس نے کہا چند کل تہ تہ کوسکھا تا ہوں ، اللہ تعالٰی تعلیہ کا لہ وسلّم ) نے فرمایا: بیہ بات اس نے کوسکھا تا ہوں ، اللہ تعالٰی تعلیہ کا لہ وسلّم ) نے فرمایا: بیہ بات اس نے کوسکھا تا ہوں ، اللہ تعالٰی تعلیہ کون ہے؟ میں نے عرض کی نہیں ۔ حضور کھی اور وہ بڑا جھوٹا ہے اور شمصیں معلوم ہے کہ تین راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کی نہیں ۔ حضور (صنّی اللہ تعالٰی علیہ کا لہ وسلّم ) نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے۔ (31)

(31) صحيح ابخاري، كمّاب الوكالة ، باب إذا وكل رجلا... إلخ، الحديث: ٢٣١١، ٣٦، ٩٢٠.

تھیم الامت کے مدنی مچھول ·

ا یکن سخابہ کرام جو اپنے فطرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پارگاہ جی حاضر کرجاتے سنے تا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وہلم خود فقر او جی تشیم فرد اور ہی سخا ہر رہ میں تاکہ آپ کے ہاتھ کی برکت ہے رب تعالٰی قبول قربالے ہی جج شدہ فطروں کی حفاظت ہی دفعہ حضرت ابو ہر یرہ سے بہر دہوئی۔
\* \* یکنی فطرے کا گذم چھاتے اور لے جانے لگا جی نے اسے بہر حرکت کرتے دیچے فیا نے بیال رہے کہ ابلیس اور اس کی ذریت دانہ نفذ اکس کی فلم سے کہ جو فقص اتے ہیں مساتھ ہی کوئلہ وغیرہ مجی کھاتے ہیں۔ حدیث شریف ہیں ہے کہ جو فقص بغیر بہم اللہ پڑھے کھائے تو شیطان کھائے ہیں شریک ہوجا تا ہے بہذا حدیث پراعتر اخس جی کھائے کی کمیا حاجت اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کھائے تاکہ بی والی مقدم اللہ پروم کردی جائے تاکہ جن وائس کی چوری سے محفوظ درہے۔

''۔ادائے قرض وغیرہ معلوم ہوا کہ شیطان جھوٹ بول ہے۔وہ ندمخان ہے نہائ کے بال بچوں کو فاقہ ہے،دفینے کا نیں اس کی نگاہ بمل بیں سفی عمل کرنے والوں کو وہ روزانہ ہال پہنچا تا ہے، جسے ناجائز وست غیب کہا جاتا ہے جائز وست غیب رب تعالی کی رحمت ہے،ناجائز دست غیب حرام۔

۵ یا اک سے چھوڑ دیا کہ انجی ای نے چوری نیس کی تھی ارادہ بن کیا تھا یا چوری تو کر لی تھی گرچوری حاکم کے پاس وینچنے سے پہلے تن العبد رہتی ہے اور وہاں بھنے کرحق اللہ بن جاتی ہے ، پہلی صورت میں بندہ اس سے مال چھین کر اسے چھوڑ سکتا ہے۔ ووسری صورت میں ہے بندہ معاف نیں رسکتا ہا تھ ہی گئیں سے یااس لیے کہ اگر زکوۃ وخیرات سے فقیر چوری کرے تو ہاتھ نہ کئیں سے کیونکہ اس مال میں اس کا بھی حق ہے جیسے بوی بخیل فاوند کے مال سے اپنے حق کے بعدر چوری کرے تو مجرم جیس کہ اس نے چوری جیس کی بلکہ اپنا حق لیا بہر حال مدیث پر میداعتراس نبیس که انبیس چور کوچھوڑ وسینے کا کیا**ت تھا۔** مدیث پر میداعتران

ا ین جب میں نماز فجر کے لیے حاضر بارگاہ ہوا تو بغیرمیرے مجیوش کے حضور انور ملی الله علید دسلم نے بیسوال فرما یا معلوم ہوا کہ حضورا نور ملی انشه علیه دستم کی نگاہ ہر ظاہر و چھی چیزیں دیکھتی ہیل کوئی چیز ان سے مختی نیس وہ تو قبر کے اندر کے عذاب اور دلوں کے حال ہے خبر دار بي \_معرع چثم توبيننده ما في الصدور (ا قبال)

ے۔اس جملہ میں فقیر کی عرض کی ہوئی توجید کی تائید ہوئی کہ حصرت ابو ہریرہ کو اس پردھم کرنے کا بھی حق تھا اور چھوڑ دینے کا بھی اس لیے حضورانور صلی الله علیه وسلم نے آپ پرعماب نفر مایا کدابو ہر پر حمیس جیوڑ دینے کا کیاحق تھا۔

٨\_اس سے حضور انورصلی الله عليه وسلم كاعلم غيب تابت ہوا \_معلوم ہوا كەحضور انورصلی الله عليه وسلم كوآ ئندہ ہونے واسنے وا تعات كارب تعالی نے علم بخشا جوآ سندہ ہونے والا ہے وہ بتار نے ہیں۔ شعر

٩ \_ يعنى آج شب كويس خوب چوكزار باسويانبيس، غافل ندر باءات بكرنا بحى تفااوراس كا تماشا بحى ويكمنا فغا-

•ا \_ حضرت ابوہریرہ نے اس کا بیتول کہ اب ندآ دال گا اس کی توبید سمجھا اس کیے چیوڑ دیا،اسے سچا ند سمجھ، کیونکہ اس کا جموثا ہونا توحضور انورصلی الله علیه وسلم کے فرمان سے معلوم ہو چکا تھا بدرجمت اس کی توبد پر ہے نہ کہ اسے غریب سمجھ کر اس یا رہمی حضور انورصلی اللہ عدید وسلم نے حصرت ابوہریرہ پر عماب ندفر ما یالبدا حدیث بالکل واضح ہے کوئی اعتراض نہیں یا آپ نے خیال فرمایا کہ بیجھوٹ سے توبہ کرچکا ہے اوراب سی بول رہا ہے پہلے جمونا تھاحضور إنورصلى الله عليه وسلم نے گزشتة جموث كى خبر دى تھى اوراب سے بول رہا ہے۔

اا۔اس رحم کی وجہ ابھی عرض کردی گئی اس چھوڑ وسینے جس حضور انورصلی اللہ علیہ دسلم کے فرمان پاک کی مخالفت نہیں ہے کیونکہ حضور انورصلی الله عليه وسلم في أنبيس أكنده جهورٌ وسيخ مص منع مدكيا فقار

۱۲ \_ نیال رے کہ شیطان نے صرف ایک دفعہ لینی دوسری بار میں ہی کہا تھا کہ میں اب نہ آؤل گا تحر حضرت ابو ہریرہ فر مارہے ہیں کہ تو کہہ جاتا ہے میں نہ آؤں گا اس لیے شارحین نے فرمایا کہ بہال تزعم مضارع ہے تکر بمعنی ماضی ہے یعنی تو کہد کمیا تھا اب نہ آؤں گا اور پھر آھیا یا حکی و حقیقی دونول طرح کہہ جانا مراد ہے لیخی تو بھی ہار میں حکما اور دومری بار میں حقیقتا کہد کمیا تھا کہ اب ندآؤں کالہذا بہ حدیث واضح

۱۳ یعنی میں آپ پر ایک عمل مجرب بتا کراحیان کرتا ہوں آپ اس کے عوض مجھے پر بیراحیان کردیں کہ مجھے چھوڑ ویں کیونکہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے ابلیس کی اس خوشامد سے معلوم ہوا کہ وہ حضور انور ملی الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیش ہوتے ہوئے بہت محبر اتا ہے ہے صدیت • سن ت بخاری وسلم میں ابومسعود رسی الثدنعانی عندسے مروی، کدرسول الدّ سنّی اللّه تعالی علیہ وسلّم نے

ور نہ وہ حاضر ہوج نے پر راضی ہوجا تا ہے اب جس کے دل میں حضور انورصلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیت نہ ہو وہ شیطان سے بدتر ہے شیطان یہ تو خدا ہے ؤرتا ہے کہ کہتا ہے: "اِنِّی آخَافُ اللَّهُ رَبُّ الْعُلَیدِیْنَ" یا جناب معیطفے صلی الله علیه دسلم سے مسلمان کے دل میں حضور انور ملی الله عليه وسلم كى بهت ہى ہيبت چاہيے ڈاكٹرا قبال يون وعاكرتے ہيں۔شعر

سكن رسوا بروئے خواجہ مارا حساب من زچیتم اونہال حمیر

سما ہے یعنی سونے کے کیے بیٹیں بستر پر یا فرش خاک پر یا تخت پر ،بستر کا ذکر عرف کی بنا پر ہے اور سونا خواہ دن میں ہو یا رات میں۔ ۱۵ \_ یعنی خود رب تعانی یا اس کا مقرر کروہ ،فرشتہ آپ کے جان و مال کی حفاظت کرے گا کہ گھر تو گر جانے آگ لگ جانے وغیرہ سے مغوظ ر ہے گا اور مال چوری وغیرہ سے امان میں رہے گا جیسا کے دومری احادیث میں دارد ہے، بیمل بہت ہی مجرب ہے۔

۱۷ ۔ یعنی دینی یا دنیاوی نقصان پہنچائے کے لیے شیطان البیس آپ کے قریب ندآ سکے گا،مطلقا قریب آئے کی نعی نہیں مہذا حدیث پر پہ اعتراض نہیں رہا کہ بار ہادیک حمیا ہے کہ ہم آیة الکری پڑھ کرسوتے ہیں پھر بھی احتلام ہوجاتا ہے اور احتلام شیطان سے ہوتا ہے ہال آیہ الكرى كى بركت سے شيط ن نماز قضائه كراسكے كا كه بيرو بني نقصان ہے يوں ہى اس كى بركت سے اولاً تو محمر ميں چورسانپ وغيره آئمي مے نہیں اگر اتفاق آ گئے تو شیطان اے اس موقعہ پر غافل نہ کر کے گا کہ اس میں دنیادی نقصان ہے، ان شاءاللہ آ کلے کھل جائے گی اور پیخل ان کے شر ہے محفوظ رہے گا۔

ے ا \_اس بار رحم کھا کر نہ چھوڑ ا بلکہ اس کے احسان سے عوض اور اس چھوڑ دینے میں مجی حضور انورصلی امتد علیہ وسلم کے تکم کی مخالفت نہجی کہ حضور الورصلى الله عليه وسلم في اس عضع تدكيا تفا-

١٨ \_ اس فرمان عالى سے چندمسئے معلوم موسے: ایک مید که شیطان قرآن شریف سے بھی واقف ہے اور آیات قرآن کے احکام وامرار واشارات سے بھی خبردار ہے، امام فخرالدین رازی نے فرمایا کہ شیطان ہروین کے اتھے برے اعمال سے تعمیل واروا تف ہے اور ہر تعم کی نبیت وارادہ پرمطلع ہے،اس کے بغیروہ خلق کو بہکائبیں سکتا،جب اس بہکانے واسلے کے علم کا بدحال ہے توخلق کے ہادی صلی الله علیہ دسم كَ عَمَ كَاكِيا بِوجِها ـ دواكى طانت يهارى سے زياده چائية قرآن كريم فرماتا ہے: "إِنَّهُ يَزْ سُكُمْ هُوَ وَقَدِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرُوْ اَلَى مُر شیطان اور اس کی ذریت تم سب کود کیمتے ہیں گرتم انہیں نہیں دیکھے یعنی وہ حاضر ناظر ہے کیوں ، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے توجس کے ذمہ خت کی ہدایت ہے وہ بھی حاضر و ناظر بیل صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے بیاکہ شیطان کافر بھی بھی بچے بول ویتا ہے۔ تبسرے سیاکہ مؤمن کو چ میئے جہاں ہے ، سے علم ملے لے لے ، ہاں ہے دین کو استاد دین کا نہ بتائے میبال حضرت ابوہریرہ نے شیط ن کو استاد نہ بنایا جیسے قائیل کو کوے نے طریقہ دنن سکھا یا بگر کوا ان کا استاد نہ تھا۔ خیال رہے کہ کافر و بے دین کی اٹھی بات پرجلد اعتاد نہ کرے ممکن ہے وہ شہد میں زہر و ہے رہا ہوں، یہاں جناب ابوہریرہ نے شیطان کی جب مانی جب کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید و تصدیق فرمادی - چوتھے یہ کہ آیة الکری دفع شیطان کے لیے اسمیر ہے خود شیطان اس کی خبر دے گیا کہ میرے بھائتے کا ذریعہ آیة انکری ہے بھگانے والے --

فرمایا: سورہ بقرہ کی آخری دوآیتیں جو شخص رات میں پڑھ لے، دہ اس کے لیے کافی ہیں۔(32) حدیث اسا: اللہ تعالیٰ نے آسان دزمین کے پیدا کرنے سے دو ہزار برس پہلے ایک کتاب لکھی۔اس میں سے دو آیتیں جوسورہ بقرہ کے ختم پر ہیں، نازل فرما نمیں۔جس گھر میں تین راتوں تک پڑھی جا نمیں، شیطان اس کے قریب نہیں جائے گا۔(33)

محبوب ملی الله علیه وسلم نے بھی اس کی تائید قربادی ،اور جھا مجنے والے مردود نے بھی اس کی خبر دے دی۔ پانچویں مید کہ کافر کی سجی بات کی مسلمان تقمد ایق و تائید کرسکتا ہے۔

19 \_ این ابیس تو جواس مال بی برکت مناخ آیا تواور اسے چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی، بید دیت تغیر جناب کی اصل ہے، بعض عائل حصرات جنات کو این خرک سے قید کرویتے ہیں۔ بالکل حق ہے دلیل بید دیش ہے، فقیر کی اس خرکورشرے سے حسب فیل اعتراضات الله کے اول بید کہ حضرت ابو ہریرہ کو شیطان نظر کیے آئی آئی آئی فرما تا ہے کہ تم اسے نبیس و کھے سکتے ، دوسرے بید کہ حضرت ابو ہریرہ کی کیا ضرورت کی گرفت میں شیطان کو کو رک کی کیا ضرورت کی گرفت میں شیطان کو کو رک کی اور چور کی کی کیا ضرورت کی گرفت میں شیطان کو کو رک کی کیا ضرورت ہے، چوشتے بید کہ حضرت ابو ہریرہ کو اسے پکڑ کر چھوڑ دینے کا کیا جن تھا، پانچ میں بید کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ، و یا تعا کہ وہ جھونا ہے ، چوشتے بید کہ حضرت ابو ہریرہ کو اس کی بات کا اعتبار کیوں کیا۔ چھنے بید کہ شیطان کو کیا فہر کہ قرآن کریم کی کس آ بیت میں کیو تا فیر ہے ساتو یں بید کہ اس ایک بی سے مساتو یں بید کہ اس ایک بی میں میں ہورہ کا استاد ہو۔ (مراة السانج شرح مشکل قالمعائے ، ج سام ۱۳۵)

20 می ابتخاری ، کہا بی الحدیث : ۸۰ میں میں اساد ، و در مراة السانج شرح مشکل قالمعائے ، ج سام ۱۳۵)

#### صیم ا مامت کے مدنی پھول

ا بین ده وردر نے وقم بین کانی بین کدان کا خلاوت کرنے والا ان شاء اللہ دکھ ورد ہے محفوظ رہتا ہے اور اگر اتفاقا بھی آبھی ج میں تو اللہ مشکل ص کر دیتہ ہے یا تمام ورد وظینوں کی طرف ہے کائی بیں، یا نماز تنجد بیں جوان آیتوں کی خلاوے کیا کرے تو بہت ی تلاوت ہے کائی بین نماز تنجد بین اس کی خلاوت کیا کرے تو بہت ی تلاوت ہے کائی بین نماز تنجد بین اس کی خل وحت میں میں اس کی خلاوت کیا کہ بہت ہی مفید ہے ایک رکھت میں بیآ یات پڑھے، دوسری میں اور فی خلقی السینون والد رہوں کے میں موگار اگر شروع والد رہوں کی میسر ہوگار اگر شروع دات میں بین مفید ہے۔ (مراة المناتج شرح مشکل ق المصابح ،جسوم الام)

(33) سنن الترذي ، كتاب نضائل القرآن، باب ماجاء في آخر سورة البقرة ، الحديث :٢٨٩١ من ٣٠٠ م.

#### حكيم الامت كي مرتى محول

ارد ہزار برک سے مراداک تدریدت کداگر سوری ہوتا تو ای مت کے دو ہزار برک بن جائے ورنداک وقت سوری ندتھ ندون رات، پھر ون مہینے بفتے دورس ل کیے بن سکتے ہیں، لکھنے سے مرادفرشتوں کو لکھنے کا تھم دینا ہے فاص غدام کا کام گوی سطان ہی کا کام ہے۔ خیال رہے کہ گلوت کی تقدیری آسمان وزیمن کی بیدائش سے بچاس بزار برک پہلے کھی گئیں، گریدو ہزار برک پہلے ہوئی مہذ ہے حدیث ۳۲: سورہ بقرہ کے خاتمہ کی دوآئیتیں اللہ تعالیٰ کے اس خزانہ میں سے ہیں، جوعرش کے پنج ہے اللہ (عزوجل) نے مجھے یہ دونوں آئیتیں دیں انھیں سیکھو اور این عورتوں کوسکھاؤ کہ وہ رحمت ہیں اوراللہ(عزوجل) سے نزو کی اور دعاہیں۔(34)

حدیث ۳۳ صحیح مسلم میں ابو درداء رضی الله تعالی عند سے مروی، که رسول الله مسلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: سورہ کہف کی پہلی دس آیتیں جو تحص یا دکر ہے، وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ (35)

یہ حدیث پچاس بزار برس کی روایت کے خلاف نہیں کہ و ہاں لوح محفوظ میں تقدیروں کی تحریر مراد ہے، اور یہاں قر آن کریم کی تحریر مراد اور ہوسکتا ہے کہ یہاں دو ہزار برس سے تحریر مراد نہ ہو یکلہ مطلق زیادتی بیان کرنا مقصود ہو۔ (مرقات)

۳ \_ ہیددوآ بیٹیں "اُمّنَ الْوَّسُولُ" ہے آخر سور وَ بَعْرِ تک ہیں اگر چہ سارا قرآن شریف بی لوح محفوظ میں تھا اور دہاں ہے بی ازل ہوا ممر ان آیتوں میں وہ خصوصیت ہے جس کا ذکر آ مے ہور ہاہے اس لیے ان کا ذکر خصوصیت سے فر مایا۔

سے جب ان آیتوں کی برکت سے وہ محمر وہ ممارت وہ مجلہ شیطان سے محفوظ ہوجاتی ہے جہاں تین دن یہ آیات بڑھ لی جائے توجس زبان میں یہ آیتیں رہیں ان شاءاملند وہ بھی شیطان سے محفوظ رہیں سے ۔ان جیسی تمام احادیث میں شیطان سے مراد اہلیس ہوتا ہے، در شرّین شیطان اور نفس امارہ تو بہر حال انسان کے ساتھ رہتے ہیں ان موزیوں سے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں جے اللہ بچائے وہ بی بچے۔
میسان اور نفس امارہ تو بہر حال انسان کے ساتھ رہتے ہیں ان موزیوں سے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں جے اللہ بچائے وہ بی بچے۔
میسان حدیث کونسائی ، ابن حبان اور حاکم نے ابنی متدرک ہیں بھی روایت کیا۔ (مرقاب)

(مراة المناجي شرح مشكوة العماجي،ج ٣٩٨ مر٧٥)

(34) سنن الداري ، كما ب نضائل القرآن، باب نضل اول سورة البقرة وآية الكرى ، الحديث: ٩٠ ١٣٠٠، ج٢ بم ٢٠٥٠.

(35) میخ مسلم، کتاب صلاة المسافرین ۱۰۰۰ الخ، باب فنل سورة الکھند ۱۵۷۰ الخیریث: ۲۵۷ (۸۰۹) بس ۱۰۰س. کیم الامت کے مدنی بھول

ا ۔ اس طرح کہ روزاندان کی تلادت کرلیا کرے یا ہم جمعہ کو بعض لوگ ہم جمعہ کوسور و کہف کی تلاوت کرتے ہیں ان کا ماخذیہ حدیث بھی ے۔

٣ ـ ظاہر ہے كه دجال سے مرادوہ بن بڑا دخال ہے جو قرب قیامت نظے گا اس كا قشرہ تناسخت ہوگا كہ ہر نى نے اپنی امت كوال سے درایا یعنی اگر اس كی تلاوت كرنے والے كے زمانے ميں دجال ظاہر ہوا تو ان شاءاللہ اللہ كے فقنے سے بدتو تا رہے گا اور ہوسكتا ہے كہ دجال سے مراد تمام فتند گر ہے دين لوگ مراد ہوں جيسا كہ حضور انور صلی اللہ عليه وسلم نے فرما يا كہ مير سے بعد تيس دجال ہيدا ہوں مح جو بوت كا دعوى كر كے میں ہے ان آیات كی بركت سے بیشخس ہر بے دين فتر كر كر شرسے آرہے گا۔ سورة كہف ميں اصحاب كهف كا ذكر ہے كہ بوت كا دعوى كر كر تا ہے جو كن فتر كر كے شرسے تارہ كا۔ سورة كہف ميں اصحاب كهف كا ذكر ہے كہ اللہ تعالى نے انہيں كافر بادشاہ كے شرسے محفوظ ركھا ان كی آیات پڑھنے والے پر ان شاء اللہ وى فيضان ہوتا ہے بعض روایات ميں تمن جو ایات شرح دوران ميں تمن بھی دوایات ہوتا ہے بعض روایات ميں ہوتا ہے۔ اس میں اس کے خلاف تبیں۔ (مراة الم منائے شرح مشاؤ ق المصافح ، ج سے میں اسے میں دوران میں تمن بھی دوائل ہیں لہذا ہے حدیث اس کے خلاف تبیں۔ (مراة الم منائے شرح مشاؤ ق المصافح ، ج سے میں اسے میں اسے میں اس کے خلاف تبیں۔ (مراة الم منائے شرح مشاؤ ق المصافح ، ج سے میں اسے میں اس کے خلاف تبیں۔ (مراة الم منائے شرح مشاؤ ق المصافح ، ج سے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اس کے خلاف تبیں۔ (مراة الم منائے شرح مشاؤ ق المصافح ، ج سے میں اسے میں

حدیث ۴ سا: جو مخص سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھے گا، اس کے لیے دوجمعہ کے مابین نورروشن ہوگا۔ (36) حدیث ۳۵: ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل ایس ہے، جس نے ایس پڑھی دس مرتبہ قرآن پڑھنا امتد تعالٰی اس کے لیے لکھے گا۔ (37)

حدیث ۲ سا: اللہ تعالی نے زمین وآسان کے پیدا کرنے سے ہزار برس پہلے طُا ویْس پڑھا، جب فرشتوں نے سنا، یہ کہا: مبارک ہو، اس امت کے لیے جواس کے حامل ہوں سنا، یہ کہا: مبارک ہو، اس امت کے لیے جواس کے حامل ہوں

(36) انسنن الكبرى للتيمنتي ، كمّاب الجمعة ، بأب ملاؤ مربه في ليلة الجمعة ... إلخ ،الحديث: ٩٩٩١، ٣٥٣ م ٣٥٣، حكيم مان سر قريمها ن

ا ۔ یہ جمک اس کے چہرے پر ہوگی یا دل میں زندگی میں یا قبر میں یا قیامت کے دن اور دوجمعوں کے درمیان سے مراداتنی مدت اور اتنا ونت ہے جو مخص ہر جمعہ کو بیہ پڑھ لیا کر ہے تو ان شاء اللہ ہمیشہ ہی منور ہے بیسور ہ فنند دجال ہے امان بھی ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا بلکہ میدور ہی د قبال کی آفت سے بہتے کا ذریعہ ہوگا ان شاء اللہ۔

ا ۔ بید حدیث مختلف طریقول اور مختلف عبارتوں سے حاکم ، داری ، نبائی ،طبرانی بزاز نے بھی روایت کی۔

(مراة المناجيج شرح مشكلوة المصابح، جسويس ٠٠٠٠)

(37) سنن الترندي، كمّاب نضائل القرآن، باب ماجاء في نضل سورة يُس ، الحديث: ٢٨٩٦، ج ٢٩٠٠س.

#### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا ہیں دل سے اصل زندگ وابستہ کہ اگر پیرٹھیک ہے تو جا ندار جائدار ہے اس کوشیس کلتے ہی بے جان ہوجا تا ہے ایسے ہی قرآن کریم کا اصلی مقصود سورہ یسین سے دابستہ ہے ہیں ہورہ پورے قرآن شریف کا گویا فلاصہ ہے کداس میں قیامت کے حالات کا ککمل بیان ہے ،اس کی تلاوت سے جان کی آسان ہوتی ہے ۔ا، م فزالی تلاوت سے جان کی آسان ہوتی ہے ۔ا، م فزالی فرمائے جیں قریب موت اس کی تلاوت سے جان کی آسان ہوتی ہے ۔ا، م فزالی فرمائے جیں کہ ایمان کا دل ہے قیامت کے حالات کو ما تنا اور حالات قیامت جس تفصیل سے سورؤیسین میں فدکور ہیں دوسری سورت میں فرکور ہیں دوسری سورت میں فرکور ہیں اس لیے اسے قرآن کا دل فرمایا۔

ا اس سمعلوم ہوا کہ اگر جہمارا قرآن تریف بی کلام الی ہے گرال کی مورتوں کی تاثیری مخلف ہیں ایک بارسورہ یسین کی تلاوت دیں واقرآن کا تواب منا اور ہے اور حقیقتا دیں واقرآن کا تواب منا اور ہے اور حقیقتا دیں واقرآن کا تواب منا اور ہے اور حقیقتا دیں واقرآن کریم ختم کرنا بچھ اور طعیب کہتے ہیں کہ ایک منتق گرم کر کے کھانے میں ایک دوٹی کی طاقت ہے گر بیت بھر سے گا روٹی بی کھانے سے بختم قرآن کریم ختم کرنا بچھ اور طعیب کہتے ہیں کہ ایک منتق گرم کر کے کھانے میں ایک دوٹی کی طاقت ہے گر بیت بھر سے گا روٹی بی کھانے سے بختم قرآن ہوگا تیسوں یارے پڑھنے ہے۔

سے اس کیے کہ اس کی استاد میں حارون این گھر ہیں جومحد شین کے نز دیک بہت تو ی نہیں۔

(مراة المناجيج شرح مشكوّة المصانيح ،ج ١٩٩٣)

اورمبارک ہو، ان زبانوں کے لیے جواس کو پڑھیں۔(38)

بریہ بارے برے برائے ہوئے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایس پڑھے گا، اس کے اسکلے محنا ہوں کی مغفرت ہوہ نے گی۔ لہٰذا اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو۔ (39)

ہر اس والے اور ہوں کے بات اور آیۃ الکری صبح کو پڑھ لے گا، شام تک محفوظ رہے گا اور جو شام کو پڑھ لے گا، ہم حدیث ۸ سا: جو محف کو تک اور آیۃ الکری صبح کو پڑھ لے گا، شام تک محفوظ رہے گا اور جو شام کو پڑھ لے گا، ہم تک محفوظ رہے گا۔ (40)

(38) سنن الداري ، كمّاب نضائل القرآن، باب في نقتل سورة لحلهٔ ويس ، الحديث: ١٣١٨ ٣٠، ج٢ بص ٢٣٥ ـ ٥٣٨.

#### عیم ارمت کے مدنی کھول

۔ عدیث بالکل ظاہر معنی پر ہے واقعی رب تعالٰی نے بیسورتی پڑھیں ،فرشتوں نے بلاداسطہ سیں اب رب تعالٰی کی الدعلیہ وسکی اور عدید اور طرح حضورا نور ملی الدعلیہ وسلم کے ہماری مقل سے وراء ہے اس طرح قرائت کی جواس کی شان کے لائق ہے۔ مرقات نے فرما یا کہ پس اور طرح حضورا نور ملی الدعلیہ وسلم کے نام سے ہوگی اس لیے بیسوتیں بہت عظمت دائی ایں ای دجہ سے نام شریف ہیں، چونکدان سورتوں کی ابتداء حضورا نور ملی الله علیہ وسلم کے نام سے ہوگی اس لیے بیسوتیں بہت عظمت دائی ایں ای دجہ سے رب تعالٰی نے فرشتوں کو سنا کی بیدائش سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کی پیدائش سے ہملے ہے۔
کی پیدائش زمین وا سان کی پیدائش سے ہملے ہے۔

۳ ہوئی جنت کا ایک درخت بھی ہے جس کی شاخیں جنت کے برک میں ہیں اور بمعنی خوشخری بھی یہاں دونوں مضے ہوسکتے ہیں یعنی سری امت محمد میہ عومما اور ان سورتوں کے حافظ وقاری خصوصا درخت طولی کے مالک ہیں یا انہیں خصوصی خوشخری ہے بیاوگ بڑے خوش نصب ہیں۔(مراۃ المناجے شرح مشکوۃ المصابح، ج۳اجس ۳۷۳)

(39) شعب الديمان، باب في تعظيم القرآن بصل في نضائل السور . الخ، الحديث:٢٣٥٨، ج١م ٥٩٠٠م.

(40) سنن الترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب ماجاء في سورة البقرة وآية الكرى، الحديث: ٢٨٨٨، ج مهر ٢٠٠٨م.

#### علیم الامت کے مرفی پھول

ا ين سورة مؤمن كى پهلى آيت "لهم تَنْوِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ الله الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ غَافِرِ النَّنُبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَاْ اللهَ اللهُ عَوَ الدَهِ الْهَصِيْرُ " كَلَّ يِرْ هے.

۲ کے جو مخص نماز نجر سے پہلے بااس کے بعد میدوآیش پڑھ لپا کر ہے خواہ آیۃ انگری سے پہلے پڑھے اور سورہ مؤمن کی میآیت بعد میں یا اس کے برنکس ،مرقات وغیرہ توشام تک وہ اللہ کی امان و حفظ میں رہے گا کہ شیطان، جادو اور دوسری و نیوی آفتیں ،س تک ان شاء مقد نہ پہنچ سکیں گی۔ پہنچ سکیس گی۔

س پینی بعد نما زمغرب بیآ بیتی پڑھ لیا کرے توضیح تک اللہ کی حفظ وامن میں رہے گا۔ خیال رہے کہ بغیر نماز کونی وظیفہ یا عمل مفیر نیل نیل مفیر نیل مفیر

حدیث اس نے لدین معدان نے کہا، نجات ویے والی سورت کو پڑھووہ ہے۔ بجھے خبر بینی ہے کہ ایک شخص اس کو سے پڑھتا تھا اور وہ بہت گنہگارتھا، اس سورت نے اپنا بازواس پر بچھادیا اور کہا اے دب! اس کی مغفرت فرہ دے کہ یہ مجھ کو کٹر ت سے پڑھتا تھا۔ رب تعالی نے اس کی شفاعت تبول فرمائی اور فرشتوں سے فرمایا کہ اس کی مغفرت فرہ دے کہ یہ مجھ کو کٹر ت سے پڑھتا تھا۔ رب تعالی نے اس کی شفاعت تبول فرمائی اور فرشتوں سے فرمایا کہ اس کی مرخطا کے بدلے میں ایک نیکی کھواور ایک درجہ بلند کرو۔ اور خالد نے یہ بھی کہا کہ بیا بین پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جھڑا کرے گی، کہا گی آئی إاگر میں تیری کتاب سے ہوں تو میری شفاعت قبول فرما اور تیری کتاب سے ہوں تو میری شفاعت قبول فرما اور تیری کتاب میں سے نہیں ہوں تو اس میں سے مجھے مناوے۔ اور وہ پرند کی طرح اپنے بازواس پر بچھادے گی اور شفاعت کرے گی اور شفاعت کرے گی اور شفاعت

اور خالد نے تبارک کے متعلق بھی ایسا ہی کہا اور جب تک ان دونوں کو پڑھ نہ لیتے خالد سوتے نہ ہتھے اور طاؤی نے کہا کہ بید دونوں سورتیں قرآن کی ہرایک سورۃ پر ساٹھ حسنہ کے ساتھ فضیلت رکھتی ہیں۔ (43)

سم بير صديث احد وابن حبان نے مجى روايت كى \_ (مراة المناجع شرح مشكوة المصافح ،ج ٣٩٩ س)

(41) المرجع التألبق، باب ماجاء في فضل حم الدخان، الحديث: ٢٨٩٨، ٢٠٠٥، ص٠٤٠،

(42) الرجع السابق، باب ماجاء في فعنل سورة الملك الحديث: ١٩٠١، ج٣٠، ص٠٨٠٣.

(43) سنن الداري، كتاب نضائل القرآن، باب في نضل سورة حزيل السجرة وتبارك، الحديث:۸۰ ۱۳٬۳۴۱،۳۳۱،۳۳۱ به ۲۳،۵۳،۵۳،۵۳ ۵۳۷.

#### حكيم الامت كي مدنى پھول

ا \_ آب مشہور تا بعی ہیں، سر صحاب ہے آپ کی ملاقات ہے، اُقد میں، عالم ہیں۔ (اشعہ)

۲ \_ بیرورة ردنید دی آفات عذاب قبرونشر سے نجات کا ذریعہ ہے اس لیے اسے منجیہ کہتے ہیں جب قر آئی سورة کومنجیہ کہنا درست ہے توحضور انور صلی انڈ علیہ دیملم کو بھی منجی لینٹی نجات دوندہ کہا جاسکتا ہے۔

س یعنی صرف بن سورہ کا وظفیہ کرنا اس کے سوائے اس کا کوئی وردوظفیہ مذتھا۔

# صریت ۲۲: قرآن میں تیں آیت کی ایک سورت ہے، آدمی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہاں کی مفرت ہوجائے گی۔وہ تناؤک الّذِی ٹی یہاں تک کہاں کی مغفرت ہوجائے گی۔وہ تناؤک الّذِی ٹی یہ یہا لائم آلگ ہے۔ (44)

۵\_ یعنی اس شفاعت کی برکت سے عذاب قبر دفع ہی ہوگیا۔اولا تواس نے عذاب قبرے بچایا پھر دفع کیا۔

٧ \_ يعنى اس كے نامة ، عمال سے سادے گناه مثا دو اور ہر گناه پر نيكى كا ثواب دو يہ مطلب نہيں ہے كہ گناه ہٹا كر بدلكه دوكراس نيكياں كير كر بدتوجهوث ہے رب تعافی فرماتا ہے: " فَا وَلَئِكَ يُبَدِّيلُ اللّٰهُ سَيّاً وَهِمَ حَسَنْتٍ" \_ بادشاه خوش ہوتے ہیں تو گالی پر اندم كيں كہ بيتو جو شدت الله كير كر الله كير كر الله كير كر الله كير كر الله كر كا و مغيره ہيں نہ كہ حقوق دے دير كا و مغيره ہيں نہ كہ حقوق دے دير كا دم تعدد و مند البند احديث واضح ہے۔ حيال رہے كہ خطيدة الله كري كرتا رہ اور اس كوان جرموں پر ثواب العباد، البندا اس سے به لازم نيس كم المد تنذيل پڑھنے والا لوگوں كے مال مادے چورى ذكيتى كرتا رہ اور اس كوان جرموں پر ثواب

ے۔اور اس کی قبر میں وسعت ،نور کردے ،اور اسے سوالات تکیرین میں کامیاب فرمادے ، کیونکہ یہ جھے بہت تلاوت کرتا تھا آج اس کا کھل اسے دے۔

۸۔ یعنی جھے اور محفوظ سے مٹاوے یا قر آئی اوراق سے یااس کے بیٹے سے نکال دے۔ بینازی عرض ومعروض ہے جیسے ہاز پروروہ فلام

ہے آتا سے کہے کداگر میں تیرا غلام ہوں ہتو میری بات مان ورنہ جھے فروخت فرمادے ، یا بیٹا باپ سے عرض کرے کہاگر میں آپ کا

فرزند ہوں تو میرے حق کا لحاظ فرمادیں ، اگر تمی ہوں تو جھے اپنے تھمر سے باہر نکال دیجے ، لہذا بیا گر گر فٹک ورز دو کے لیے تیں۔

وی یعنی جیسے مرفی یا چڑیا آپنے بچوں کو اپنے پرول میں لے لیتی ہے جس سے بچوں تک باہر کی تکلیف فیس و پنجے پاتی ، ایسے ای بیمور آ اپنے میں وقتی میں اپنج بیا گی ، ایسے ای بیمور آ اپنے میں کو قبرہ و تیامت میں اپنج بیا گی ، ایسے ای میمور آ اپنے میں کو قبرہ نہ بینج سکے گی۔

• ا \_ معرست خالد ابن معدان نے سورہ ملک کے نضائل بھی تقریبًا ایسے بی بیان کئے۔

ال بعن بعض خصوصی فائدوں میں دومری تمام سورتوں ہے ساٹھ گنا زیادہ ہیں، یا بعض حالات میں ان کی تلاوت دومری سورتوں تلاوت سے ساٹھ گنا زیادہ مفید ہو جیسے نماز وتر میں "سَیتِح اسْمَ رَیْکَ الْاَعْلَی" اور "قُلْ کِائِیْمَا الْکُفِرُ وُنَ"اور "قُلْ هُوَ اللّهُ اَحْتُلّ" پڑھن بہت بہتر ہے اور جمعد کی فجر میں سورق سجدہ اور سورہ دھرکی تلاوت انصل ہے لہذا اس حدیث پر بیاعتراض نہیں کہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے نضائل تو بہت ہیں۔ (مراق المناجِح شرح مشکوق المصابح، جسم میں اس

(44) سنن استرندي، كتاب نضائل الترآن، باب ماجاء في نضل سورة الملك، الحديث: • ۲۹۰، ج ۴ بس ۴۸ م. حكه ... سريد بي بريد

ا اس سے معلوم ہوا کہ بھم انفوشریف مورۃ کا ہر خیس ورنہ سورہ ملک کی آیتیں اسا ہوجا تیں، کیونکہ سورہ ملک کی ہم اللہ کے علاوہ تیس آیتیں ہیں۔

٢ \_ يعنى ايك فخص سورة ملك كا ورد ركھتا تھا اس بہت محبت كرتا تھا اس كے مرنے كے بعد إس سورہ نے اس كى سفارش كى تو -

عدیث ۳۳ ایمن صحاب نے قبر پر خیمہ گاڑ ویا آئیں بیمعلوم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے، اس میں کسی مخص نے قبار کے الّنے کی بیت پیدا اللہ اللہ تعلق مورة تک پڑھا، جب انھوں نے نبی کریم صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم کی خدمت میں حاضر ہوکر سے واقعہ سنایا، تو حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ کالم وسلّم) نے فرمایا: وہ مانعہ ہے، وہ منجیہ ہے، عذاب الی سے نجات دیتی ہے۔ (45)

حديث مهمه جوفض سوره واقعه بررات من يره الماكاء ال كوبهي فاقد بين بنج كار ابن مسعود رضي الله تعالى

اس کی شفاعت کی برکت سے وہ فخص عذاب قبر سے محفوظ رہالہذا یہاں شفعت بمعنی ماضی ہی ہے۔ معلوم ہوا کہ مضورانورسلی اندهایہ وسلم کو
اس عالم کی ہربات ہروا تعد کی تفصیلی خرماتی رہتی ہے یا خود طاحظ فرماتے رہتے ہیں۔ لمعات نے فرمایا کہ شفعت بمعنی سنتقبل بھی ہوسکتا ہے
اس عالم کی ہربات ہروا تعد کی تفاعت کرے گی اور اس کی شفاعت کی برکت سے عالم کی بخشش ہوگی۔اس صورت میں میفرمان ترفیب
کے لیے ہے تا کہ لوگ اس کی مطاوت کیا کریں اس کی شفاعت کی امیدر کھیں۔

سا۔اے ابن حبان ادر حاکم نے بھی روایت کیا حاکم کی روایت میں یوں ہے کہ قرمایا نبی کریم صلی الشعنیہ دسلم نے کہ بہتر ہوتا کہ بیسورۃ ہر مسلمان کے دل میں ہوتی۔(مراۃ المناجع شرح مشکوۃ المصابح، جسابص ۲۵)

(45) المرجع السابق، باب ما جاء في نصل سورة الملك، الحديث: ٢٨٩٩، جسم ص ٢٠٠٠.

#### كيم الامت كيدنى يعول

ا الرقبر ك خربوتى تووبال بركز نيمه ندد الي كيونك قبر پرجينمناليننا،اس پرچلنا مجرناممنوع ب-

سل اورتجب كا اظهار كميا كهمروه بمي تلاوت قر آن كرديا تعا..

س کینی اس سورت کی تلاوت کرنے والے کوزعر کی میں گنا ہول ہے، موت کے وفت فرانی خاتمہ ہے، قبر میں عذاب وینکی مورے، آخرت میں دہشت دسخت عذاب سے بحیاتی ہے۔ اِ

۵۔ یعنی عذاب قبردحشرے بچائے گی۔خلاصہ جواب بیادا کہ بیٹن این زندگی بیں اس سورۃ کی تلاوت کرتا تھ اب قبر میں بھی تاروت کرر ہاہے ادراس سے مذکورہ بالا فائدے حاصل کرچکا ہے اب بھی کرر ہاہے آئندہ بھی کرے گا۔

(مراة المناجي شرح مشكوة المصابع، جسابس ٣٤٩)

عندا پنی صاحب زاد ہوں کو تھم فرماتے ہتھے کہ ہررات میں اس کو پڑھا کریں۔(46)

خدیث ۵ ۲۰: کیاتم اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ ہرروز ایک ہزاراً بیٹیں پڑھا کرو،لوگوں نے عرض کی اس کی کون استطاعت رکھتا ہے کہ ہر روز ہزار آیتیں پڑھا کرے؟ فرمایا: کیا اس کی استطاعت نہیں کہ اَلْھٰ کُمُر التَّنَاثُرُ

حدیث ۲ ۲۲: کیاتم اس سے عاجز ہو کہ رات میں تہائی قر آن پڑھ لیا کر د؟ ٺوگوں نے عرض کی ، تہائی قر ان کیوئر كُوكَى يِرُّه لِيَا كَا عُرِما يَا كَهُ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ تَهَا لَى كَي بِرابِر ہے۔ (48)

حدیث کس اِذَا زُلْزِلْتِ نصف قرآن کی برابر ہے اور قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ تَهَائَى قرآن کی برابر ہے اور قُلْ

(46) شعب الايمان، باب في تعظيم القرآن مُصل في فضائل السور والآيات، الحديث: ٩٩ ٣٣، ٢٠، ١٥٣، ١٥٣ م.

#### حکیم الامت کے مدنی مچھول

ا \_ بعض شارصین نے اس حدیث کی تاویلیس کی ہیں کہاسے فاقد میں بیصبری ند ہوگی یا اسے توکل نصیب ہوگا یا اسے دلی فاقد مینی عمادت سے خفات نہ ہوگی ، مرحق یہ ہے کہ صدیث ظاہر پر ہے سورہ وا تعد جررات پڑھنے والانترو فاقد سے محفوظ رہتا ہے۔ یمل بہت مجرب ہے، اللہ تعالی نے بعض سورتوں ، آینوں میں ونیاوی فائدے بھی رکھے ہیں تا کہ لوگوں کو حلاوت قرآن کی رغبت ہومخلف آینوں میں مختلف د نیاوی تا شیری بھی رکھی گئی ہیں، (لمعات)

۲ \_ تا کہ تلاوت کا ثواب بھی پائیں اور نقرو فاقد ہے محفوظ بھی رہیں۔معلوم ہوا کہ دنیاوی نفع واٹر کے بیے بھی قرآن پاک پڑھنا جائز ہے، ہاں نا جائز مقاصد کے لیے قرآن کریم پڑھنا یا کوئی عمل کرنا جرم ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیات اور دوسری دعائمیں بیاروں پراستعال فرماتے ہتے شفاکے لیے۔ (مراة المناجی شرح مشکوۃ المصائع ،ج ۱۳۰۳)

(47) الرجع السابقء الحديث: ٢٥١٨ء ج٢٩٥، ٩٨٠.

### حكيم الامت كي مدنى كهول

ہ نے بینی ایک دو دن تو آ دی تمام کام بند کر کے ایک ہزار آئیس پڑھ سکتا ہے،روزانہیں پڑھ سکتا۔ورنہ دوسرے کاموں کے لئے وتت نہ " ملے گا ہم لوگ کاروبار بھی کرتے ہیں۔

۲ کے اس کی تل وت میں ایک ہزار آ بنوں کا تلاوت وعمل کا ثواب ہے ،قر آن کریم میں چھ ہزار چھ سوچھیا سٹھ (۲۲۲۱) آیتیں ہیں ،کسرکونکا لوتو جھ ہزار آیات رہتی ہیں،اور مقاصد قر آن جو ہیں،جن میں سے ایک ہے آخرت کی پیچان میسورة انکار میں موجود ہے، س کے بیسورة گویہ قرآن کریم کا تقریبًا چھٹا حصہ ہے،ان بیں غور کرنے ہے ذنیا ہے ہے۔ بنیتی ہوتی ہے آخرت میں رغبت،جس سے نفس گناہوں ہے متنفراورنيكيوب مين راغب جوتاب \_ (مراة المناجع شرح مشكوة المصائح، جسيس ٢٠٩)

(48) صحيح مسلم، كتاب صدرة المسافرين . . . إلخ، باب فضل قراءة قل بيوالله احد . . . إلخ، الحديث: ٢٥٩\_ (٨١١)، ص 48).

#### يَأْيُهَا الْكُفِرُونَ جِرَعَالَى كَ براير\_(49)

حدیث ۸ ۴٪ جو ایک دن میں دوسومر تبہ پڑےگا، اس کے پچاس برس کے گناہ مٹادیے جائیں سگے مگریہ کہ اس پر ذین ہو۔ (50)

۔ صدیث ۹ سم: جو محن جو قت ہوئے ہوئے پر داہن کروٹ لیٹ کر سومر تبہ قُل ہُوَ اللّٰہُ اَحَدُّ پڑھے، تیا مت کے دن رہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے!ابنی دہنی جانب جنت میں چیا جا۔ (51)

(49) سنن الترنديءَ كتاب نصائل القرآن، باب ماجاء في إذا زلزلت، الحديث: ٢٩٠٣، ج٣٣م ٩٠٣٠

(50) المرجع السابق، باب ماجاء في سورة الاخلام... الخي ، الحديث: ٢٩٠٠ج ٣٩، ص ١١٣٠.

#### حكيم الامت كمدني محول

ا ۔ لینی دن ورات کے کسی حصہ میں پوری سورہ اخلاص دوسو ۲۰۰۰ بار پڑھا کرے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک دم ہی پڑھے اور اگر مختلف مجلسوں میں پڑھے تو بھی اجر ذکور کی امید ہے۔

ا کے بینی عمر بھرید پڑھتا رہے تو ان شاءاللہ بچاس سال کے گناہ صغیرہ معانب ہوں سے ادر اگر استے گناہ نہ ہوں تو درہے بہتد ہوں سے کے کونکہ جن اعمال سے گنہگاروں کے عفوسیئات ہوتی ہے نیک کاروں کے لیے رفع درجات۔ بیقانون کرم ہے لہذا حدیث پر بیاعتر اض نیس کہ پھر تو نیک لوگ بیمل ندکیا کریں۔

سے کہ قرض توحق العبد ہے بغیراداکئے یا قرض تواہ کے بغیر معاف کئے ساقط نہیں ہوتا سارے حقوق العباد کا بیہ ہی حال ہے۔ (مراۃ المناجِح شرح مشکلُوۃ المصانیح، جساج سم ۳۸۳)

(51) الرجع السابق، ٢٩٠٤، جيم صاام.

#### تھیم الامت کے مدنی پھول

ا بستر کا ذکر اتفاق ہے آگر کوئی زمین پر بھی لیٹے تو یہ پڑھ لے گر لیٹنا سونے کے لیے ہوو سے لیٹنے کا تھم نہیں اس سے اس سید اعلمی وصلی الله علید وسلم نے سوئے کے اراوے کا ذکر فرمایا۔

۳ \_اس طرح كەقبلەكورخ جواور دا بنى تغیلى دا ہے دخسار كے بينچے ديكھے كەسنت اى طرح كيئتا ہے بھر بائم كروث لے كرسوجائے بخرضكە البستر كارخ قبر كاسا بوم

 صدیث ۵: نی صلّی الله تعالی علیه وسلّم نے ایک مخص کو قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ پرُ عَتْ سنا، فرمایا که جنت و، جب

حدیث ا ۵: کسی نے یو چھا، یارسول الله! (صلّی الله تعالی علیه کاله وسلّم) قرآن میں سب سے بڑی سورت کون سى ہے؟ فرمایا: قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُّ واس نے عرض كى ، قرآن ميں سب سے بڑى آيت كون س ہے؟ فرمايا: آية الكرى اَللَهُ لَا إِللَهَ إِلَّا هُوَ الْحَتَى الْقَيُّومُ . ال في كها، يارسول الله! (صلى الله تعالى عليه والهوسم) كون ي آيت آب كواور آپ کی امت کو پہنچنا محبوب ہے؟ لیعنی اس کا فائدہ و تواب۔ فرمایا: سورہ بقرہ کے خاتمہ کی آیت کہ وہ رحمت الہی کے خزبانہ سے عرش اللی کے بینچے سے ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اس اُمت کو دی دنیا وآخرت کی کوئی خیر نہیں مگریہاس پر .

صديث ٥٢: جو تحض أعُوَذُ بِأَنلُهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطِي الْرَّجِيْمِ تَيْن مرتبه پرُ هر رسوره جرر چھلی تین آیٹیں پڑھے،اللہ تعالی ستر ہزار فرشتے مقرر فرمائے گا جوشام تک اس کے لیے دعا کریں گے۔اوراگر وہ فض اس روز مرجائے توشہید مرے گا اور شام کو پڑھ لے تو اس کے لیے بھی یہی ہے۔ (54)

لِتَفْسِه وَمِنْهُمْ مُنْقَتَصِلٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْزِتِ" -الاحديث علوم مواكه جنت كا دامنا حصد باكي عافظل عادريك عرش کی داہنی طرف والے یا تھیں سمت والوں سے مجتر۔

ے علاء فر ، تے ہیں کہ بیر حدیث اگر چہ درجہ سی کو نہ پینی مگر اس پر عمر میں کم از کم ایک بار ضرور ممل کرے کہ اش کے عال کو بوی بشارت ہے، فض کل اعمال ہیں حدیث منعیف بھی قبول ہے، مرقات۔ (مراۃ المناجی شرے مشکوۃ المصابع، جسم ۳۸۴)

(52) امرجع السابق، الحديث:۲۹۰۷، جهم، ص ۱۱۹۰

(53) سنن الدارمي ، كمّاب نضائل القرآن، باب نضل ادل سورة البقرة وآية الكري الحديث: • ٣٣٨، ج٢،ص • ٣٠٠.

(54) سنن الترمذي، كتاب نضائل القرآن، باب في فضل قراءة آخر سورة الحشر، الحديث: ١٩٣١، ج ٢٩، مس٣٣٠.

عليم الدمت كي مدنى چول

ا \_ یعنی میری بات سننے دالے،میرا درد دل جاننے والے رب کی پڑاہ مائنگا ہوں۔خیال رہے کداموذ جملہ خبر میہ ہمعنی ان شاہ یعنی اے انتہ

۳ \_ تا کہ دن مجمر دور جمعے بہکانہ سکے،عبادتوں میں دھیان نہ بٹا سکے،چونکہ سویرا زندگی کی دکان تھلنے کا وثت ہے س پنا کہ دن مجمر دور جمعے بہکانہ سکے،عبادتوں میں دھیان نہ بٹا سکے،چونکہ سویرا زندگی کی دکان تھلنے کا وثت ہے س سے فصومیت سے

س\_"هُوَ اللهُ الَّذِي عَمَ تَرسورة"وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ" كَلْ يِهَ إِلَا عَالَصْ مَلَ الله سم پہال فرشتوں کی دعا ہے ان کی خصوصی دعا تھیں مراد ہیں،ورنہ فرشتے عمومی دعائے مغفرت تو ہرمسلمان کے ہے کرتے سے حدیث سا۵: جوقر آن پڑھے اس کو اللہ(عزوجل)ہے سوال کرنا چاہیے۔عنقریب ایسے لوگ آئیں گے، جو آثر آن پڑھ کرآ دمیوں سے سوال کریں محمہ (55)

حدیث مہن : جو قرآن پڑھ کرآدمیوں سے کھانا مائلے گا، قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے چرہ پر گوشست نہ ہوگا، نری بڈیاں ہوں گی۔ (56)

رہے ای جیسا کہ پہلے عرض کیا عمیا اور شہیر سے مرادشہادت تھی ہے کہ بندہ اگر چدا ہے بستر پر مرے گر تیا مت بن اس کا شاران شہدا و بیر پا موجورا و خدا میں مادے مجے۔

۵۔ لفت میں مہار آدمی رات سے زوال تک کو کہتے ہیں اور مساء زوال سے اول نصف رات تک کو گر اوراد و فلا نف میں مبح صاول سے مورج کیلئے ہے کچھ رات کے بینی وقت عشاء آنے سے مورج کیلئے ہے کچھ رات کے تک لینی وقت عشاء آنے سے مہلے۔ (ازمرقات کرامل حضرت قدر سروہ نے مین وشام کی نہایت فلیس تحقیق اپنی کمآب الوظیفة الکریم میں فرو کی ہے ناظرین اس کا مطالعہ ضرور فرما میں۔ (مراؤ المناج شرح مشکوة المعانی بی سام ۱۳۸۷)

(55) سنن الترندي، كمّاب نضار كل القرأة ن، باب من قرأ القرآن فلسه أل الله به... إلخ ، الحديث ٢٩٢١، جسبه ص ٢١٠٠.

علیم الأمت کے مدنی پھول /

ا ہے مدشین کی اصطفاع میں قائم کی چیٹہ ور واعظ کو کہتے ہیں جواپئی تقریر میں احکام شرعید بیان نہ کرے صرف شعر اشعار قصے کہ نیال سنا کر لوگوں کوخوش کرنے کی کوشش کر ہے اگر چیتر آن شریف ہی کے قصے سنائے گرادکام سے خال جیسے آج کل کے عام بے علم واعظین بیسب قاص ہیں واعظ نہیں کہ واعظین کے سائے گرادکام سے خال جیسے آج کل کے عام بے علم واعظین بیسب قاص ہیں واعظ نہیں کہ واعظ نہیں کہ داعظ توضیحت نہیں کرسکتا۔ اللہ میں واعظ نہیں کہ واعد مندکسی کو فیسحت نہیں کرسکتا۔ اس کی او جرعت وعلامت تیا مت کود کھے کرآپ کو خت صدمہ ہوا اظہار وشخ کے لیے آپ نے انا مذر پڑھی۔

س یا تو ای طرح کددوران تلاوت می جب آیت رحمت پرگزرے تو ای کے حصول کی دعایا نگ نے اور جب آیت عذاب تلاوت سے آر اس اللہ اس کے حصول کی دعایا نگ نے اور جب آیت عذاب تلاوت سے آران سے بناہ ما نگ سے یا اس طرح کہ تلاوت سے فراغت پرخصوصًا فتم قرآن سے موقع پردعا ضرود ہا تھی جائے۔ (مراة المنائج شرح مشکوة المصائع ، جسامی ۱۳۳)

(56) شعب الا يمان، ما ب في تعظيم القرآن، فصل في ترك قراء قد القرآن في المساجد والاسواق ليعظى ويستاكل بد، لحديث:٣٦٢، ج٣، م

#### حکیم الامت کے مدنی پھول

ا بہیا آج کل دیکھاجارہا ہے کہ بعض محکاری مسجدوں میں بلکہ کلی کوچوں میں تلاوت کرتے پھرتے ہیں ور ہاتھ پھیل یہ ہوتا ہے بہترہ م ہے کہ اس میں قرآن کریم کی تو ہین ہے۔خیال رہے کہ طلباء سے ختم قرآن شریف کرا کر ان کی دعوت بھی ک جاتی ہے ور پکیے غذں تھی دن جاتی ہے یہ علائے دین ہے جلسوں میں وعظ کرا کر کرایہ و تذرائے دیئے جاتے ہیں میرتمام صورتی اس تھم سے خارج ہیں کہ وہاں ختم ہے

حدیث ۵۵: ابن عباس رضی الله تغالی عنهما ہے مصحف لکھنے کی اُجرت ہے سوال ہوا۔ انھوں نے فر مایا: اس میں حرج نہیں، وہ لوگ نقش بڑتے ہیں اور اپنی وست کاری سے کھاتے ہیں۔ یعنی بیدایک فتم کی دست کاری ہے، اس کا معاوضہ لینا جائز ہے۔(57)

قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ کے مسائل حصہ سوم میں مذکور ہو چکے ہیں وہاں سے معلوم کیے جائیں مصحف شریف کے متعلق بعض باتیں بیہاں ذکر کی جاتی ہیں۔



اور وعظ فی سبیل الله ہے اور ان کی خدمت فی سبیل اللہ جیسے مدرسین دینیہ کی تخوا ایل یا خلفائے اسٹنا مید کے بھاری ویضیفے نیز دم وتعویر کی اجرت بھی اس سے خارج ہے کہ دہ تو علاج کی ہے نہ کہ تلاوت قرآن کی خلفائے راشدین نے خلافت پر تخواو کی اور می نہ نے سورت فاتحه پڑھ کر ، رگزیرہ پر دم کیا اجرت میں تیس بحریاں لیں جن کا گوشت حضور انور صلی انفدعلیہ وسلم نے بھی ملاحظہ فر ، یا رجیسا کہ اِس مشکو آ شریف کماب الاجاره میں ان شاء اللہ آئے گا۔

۔ ۲۔ اس طرح کہ بھکاری چند لقمے حاصل کرنے کے لیے دروازہ پر بجائے صدا دیئے کے قرآن کریم پڑھے تا کہ لوگ مجمد درس اے قرآن پڑھ سنے والول کی اجرت مدرسین وعلماء کی تخواہیں سے کوئی تعلق نہیں جیسا کدروش حدیث سے ظاہر ہے۔

سے بینی ان کے چبروں پر ذلت وخواری جھائی ہوگی جیسے آج بھی بعض لوگوں کو دیکھتے ہی معلوم ہوجاتا ہے کہ یہ نقیر بھکاری ہے،خیال رہے کہ امت محریہ کے چھپے حیب اللہ تعالٰی بھی چھپائے گا، شان ستاری کی جلوہ گری ہوگی، گر جوعیب خود ان لوگوں نے ہی علانیہ کئے ہوں دہ وہال پر بھی علانیہ طور پر ظاہر ہوں گےلہذا اس حدیث پر بیراعتراض نہیں کہ سے بھکاری تو امت مصطفوی میں ہے تھا پھراس کا بیرعیب کیول خاہر فر مایا گیا کیونکہ میا ظہرار تو خودوہ ہی کر چکا ہے رب تعالٰی کسی کا پر دہ فاش نہیں کرے گا۔

(مراة المناجع شرح مشكوة المصابح، ج ٣٠٩ ٣٠٨)

(57) مشكاة المصانيح، كماب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال، الحديث: ٢٧٨٢، ج٢،٥ ١٣٣٠.

# قرآن مجیداور کتابوں کے آداب

مسئلہ ا: قرآن مجید پرسونے چاندی کا پانی جڑھانا جائز ہے کہ اس نظرعوام میں عظمت پہیرا ہوتی ہے، اس میں اعراب و نقطے لگانا بھی مستحسن ہے، کیونکہ اگر ایسانہ کیا جائے تو اکثر لوگ اسے بچے نہ پڑھ سکیں گے۔ اس طرح آیت سجدہ پرسنجدہ لکھنا اور وقف کی علامتیں لکھنا اور رکوع کی علامت لکھنا اور تعشیر لیعنی دس دس آیتوں پرنشان لگانا جائز ہے۔ اس طرح سورتوں کے نام لکھنا اور بیلکھنا کہ اس میں اتنی آیٹیں ہیں ہی جائز ہے۔ (1)

اس زمانہ میں قرآن مجید کے تراجم بھی چھاپنے کا رواج ہے اگر ترجمہ بھی ہوتو قرآن مجید کے ساتھ طبع کرنے میں حرج نہیں، اس لیے کہ اس سے آیت کا ترجمہ جانئے میں سہولت ہوتی ہے گر تنہا ترجمہ می نہ کیا جائے۔

مسکلہ ۲: تاریخ کے اوراق قرآن مجید کی جلد یا تغییر وفقہ کی کتابوں پر بطورغلاف چڑھانا جائز ہے۔(2) مسئلہ ۳: قرآن مجید کی کتابت نہایت فوش خط اور واضح حرفوں میں کی جائے، کاغذ بھی بہت امچھا، روشانگ بھی خوب امچھی ہو کہ دیکھنے والے کو بھلامعلوم ہو۔(3) بعض اہلِ مطابع (لیتن مچھاپنے والے) نہایت معمولی کاغذ پر بہت خراب کتابت وروشانگ سے چھپواتے ہیں ہیہ ہرگزنہ ہوتا جاہیے۔

مسئلہ کہ: قرآن مجید کا جم مچوٹا کرنا مکروہ ہے۔ (4) حثلاً آج کل بعض اہل مطابع نے تعویذی قرآن مجید چھپوائے ہیں جن کاقلم اتنا باریک ہے کہ پڑھنے میں بھی نہیں آتا، بلکہ جمائل (بیٹی چھوٹے سائز کا قرآن جے گلے میں لٹکاتے ہیں) بھی نہ چھپوائی جائے کہ اس کا جم بھی بہت کم ہوتا ہے۔

مسئلہ ۵: قرآن مجید پرانا بوسیدہ ہوگیا اس قابل ندرہا کہ اس میں تلاوت کی جائے اور بیاندیشہ ہے کہ اس کے

(1) ورمختار میں ہے:

جاز تحلية المصحف لها فيهمن تعظيمه كما في نقش المسجدال.

(ا مدومخار كماب الحظر والاباحة فصل في العبيع مطبع مجتب كي وبل ٢٣٥/٥)

قرآن مجید کومزین کرنا جائز ہے کیونکہ اس میں قرآن مجید کی تعظیم ہے جیسا کہ مجد کو تعظیماً منفش کرنا جائز ہے۔

- (2) الدرالخار، كماب الحفر والاباحة فصل في البيع من ٩٥، ص ١٣٠.
- (3) ردالحنار، كمّاب الحظر والاباخة ، فصل في البيع ، ج ٩ م ٢٠٠٠.
- (4) الدرالخار، كتاب الحظر والاباحة ، فصل في البيع ، ج٩٥ ص١٣٠.

اوراق منتشر ہوکر ضائع ہوں ہے، تو کسی پاک کپڑے میں لیبیٹ کراحتیاط کی جگہدنن کردیا جائے اور دفن کرنے میں اس کے لیے لحد بنائی جائے، تا کہ اس پر مٹی نہ پڑے یا اس پر شخنہ لگا کر حیبت بنا کر مٹی ڈالیس کہ اس پر مٹی نہ پڑے مصحف شریف بوسیدہ ہوجائے تو اس کوجلایا نہ جائے۔(5)

مسکیہ Y: لغت ونحو وصرف کا ایک مرتبہ ہے، ان میں ہرایک کی کتاب کو دوسرے کی کتاب پررکھ سکتے ہیں اور ان ہے او پر علم کلام کی کتابیں رکھی جائیں ان کے او پر فقداور احادیث ومواعظ و دعوات ما تو رہ (6) فقہ ہے او پر اور تغییر کو ان کے اوپراور قرآن مجید کوسب کے اوپر رکھیں۔قرآن مجید جس صندوق میں ہواس پر کپڑاوغیرہ نہ رکھا جائے۔ (7) مسکلہ کے: کسی نے محض خیرو برکت کے لیے اپنے مکان میں قرآن مجیدر کھ چھوڑ؛ ہے اور تلاوت نہیں کرتا تو ممناہ نہیں بلکہ اس کی بیزیت باعث تواب ہے۔(8)

مسكه ٨: قرآن مجيد پراگر بقصدِ تو بين پاؤن ركھا كافر ہوجائے گا۔ (9)

مسئلہ 9: جس تھر میں قرآن مجید رکھا ہو، اس میں نی بی سے محبت کرنا جائز ہے جبکہ قرآن مجید پر پردہ پڑا بو\_(10)

مسکلہ • ا: قرآن مجید کونہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ابی طرح اذان کہنے میں خوش گلوئی سے کام لے یعن اگرآ واز انچھی نہ ہوتو انچھی آ واز بنانے کی کوشش کرے کن کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کی بیشی ہوجائے جیے گانے والے کیا کرتے ہیں بیانا جائز ہے، بلکہ پڑھنے میں تواعد تجوید کی مراعات کرے۔(11)

اعى حضرت امام المسنت ، مجدود من ولحت الشاه امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن قناوى رضوبيش يف تحرير فرمات من : صحیح حدیث میں ہے رسول الله صلی الله تعالٰی علیه وسلم قرماتے ہیں:

مأاذن الله لشيئ مأاذن لنبي حسن الصوت يتغني بالقرآن يجهربه رواة الاثمة احمد والبخاري ل

<sup>(5)</sup> انفتادى الصندية ، كتاب الكراهية ، الباب الخامس في آداب المسجد ... إلخ رج ٥ إس ٢٣٠.

<sup>(6)</sup> وعوات ، تورہ: لیمنی قرآن وحدیث ہے منقول دعا نیم مالورہ کہلاتی ہیں۔

<sup>(7)</sup> الفتاوى الصندية ، كتاب الكراهية ، الباب الخامس في أواب المسجد ... إلخ من ٢٠٣٠ م ٢٠٠٠ م

<sup>(8)</sup> اختادى الخامية ، كماب الحظر والاباحة ، تصل في آداب السجد، ج٢ م ١٨٠٠.

<sup>(9)</sup> اختادى الصدية ، كتاب الكراهية ، الباب الخامن في آداب المسجد ... إلخ ، ج ٥ ، ص ٣٢٣.

<sup>(10)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الكراهية ، الباب الحامس في آواب المسجد ... والخ ،ج ٥، ص ٣٢٣.

<sup>(11)</sup> الدرالين رورد محتار، كنّ ب الحظر والأباحة الصل في البيح مج وبس ١٩٥٠.

## مسکلہ اا: قرآن مجید کومعروف وشاذ دونوں قراءتوں کے ساتھ ایک ساتھ پڑھنا مکردہ ہے تو فقط قراء ت شاذہ کے

ومسلم وابوداؤدوالنسائي وابن مأجةعن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه

الشرق الرك وتعالى كم چيز كوالى توجه ورصائح ما تعربيل سنا جيماكى خوش آوازنى كے پڑھنے كوجوخش الحانى سے كلام الى كى تا ويت بآواز كرتا ہے۔ (ائمدكرام مثلا امام احمر، بخارى، مسلم، ابوداؤد، نسائى اور ابن ماجہ نے اس كو حضرت ابو ہريره رضى التد تعالى عند سے روايت كي سے۔ ت) (المسيح ابغارى كياب فضائل القرآن ٢ / ١٥١ وضح مسلم كياب فضائل القرآن ا / ٢١٨)

(سن ابي دا وُد باب كيف يسقب الترتيل في القرائة ا /٢٠٤)

دوسرى حديث من برسول الشمل الشاتعالى عليدملم فرمات بين:

لله اشدا اذناً الى الرجل احسن الصوت بألقران يجهر به من صاحب القينة الى قينة ، روالا ابن ماجة ٢\_وابن حيان والحاكم وقال صيح على شرطهماً والبيهة ي كلهم عن فضالة بن عبيد رضى الله تعالى عنه .

یتی جس شوق ورخبت سے گانے کا شوقین اپنی گائن کیز کا گانا سناہے بیٹک اللہ عزوجل اس سے زیادہ پہند ورضا و کرام کے ساتھ اپنے بندے کا قرآن سنآ ہے جو اسے خوش آوازی ہے جبر کے ساتھ پڑھے (ابن ماجہ ابن حبان اور حاکم نے اس کوروایت کیا ہے اور حاکم نے کہا ہے کہ بیر صدیث بخاری وسلم دونوں کی شرط پرسمج ہے اور امام بیجی اس کوروایت کیا ہے تمام نے حضرت فضالہ بن عبیدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جائی منہ کے دوایت کراہے ہے اس کوروایت فرمایا ہے۔

تيسرى مديث يس برسول الندسلي الله تعانى عليه وسلم قرات وي:

تعلموا كتأب الله وتعاهدوا وتغنوا به روالا الإمام المداعن عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه

قران مجید سیکموادراک کیمگرداشت رکھواسے ایکھے کیج پیندیدہ الحان ہے پڑھو، (امام احمد نے حضرت عقبہ بن عامرضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے اس کوردایت کیا ہے۔ سنت) (۳ا مستدامام احمد بن عنبل صدیث عقبہ بن عامر دشی اللہ تعالی عنہ المکتب الاسمامی بیروت سم ۱۲۴۱) جقمی حدیث میں ہے دسول اللہ مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:

زينوا القرآن بأصواتكم فأن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا الـوالا الدارمي في سننه و محمد بن نصر في كتأب الصلوة بلفظ حسنوا ٢ ـو باللفظين رواة الحاكم في المستدرك كلهم من البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه.

قر آن کو اہنیٰ آوازوں سے زینت دو کہ خوش اُوازی قر آن کا حسن بڑھا دین ہے (اہام داری نے اپنی سنن میں اور محمد بن نصر نے کتاب الصلوة میں حسنوا کے انفوظ سے اس کوروایت کیا ہے اور دونوں لفظول سے امام حاکم نے المتدرک میں روریت کیر ہے اور سے ساتھ پڑھنا بدرجہ اُولیٰ عکروہ ہے۔ (12) بلکہ عوام کے سامنے وہی قراء ت پڑھی جائے جو وہاں رائے ہے کیونکہ کہیں ایس نہ ہو کہ وہ اپنی ٹاواقلی کی وجہ ہے اٹکار کر بیٹھیں۔

مسئلہ ۱۲: مسلمانوں میں بیدوستور ہے کہ قرآن مجید پڑھتے دفت اگراٹھ کر کہیں جاتے ہیں تو بند کردیتے ہیں کھلا

سب نے براہ بن عازب رضی اللہ تعالی عند کے حوالہ سے اس کوروایت کیا ہے۔ ت)

(ایسنن الداری باب ۳۳ باب النفی بالقرآن حدیث ۳۵۰۳ فشر اله نه ۱۳۵۸) (السیر رک للحا کم کتاب نف کل بقرآن در راغکر بیروت ا / ۵۷۵) (۲ کنز العمال بخواله الداری این نصر حدیث ۴۷۱۵ مؤسسة الرساله بیروت / ۲۰۵) یا نج حدیثول سیح نوی جلیل میں ہے رسول الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں:

ليس منا من لم يتغن بألقر أن رواه البخاري سمن ابوهريرة وابوداؤد عن الى لبابة عبد البدلد وهو كاجر وابن حبان عن سعد بن ابي وقاص و الحاكم عنه وعن عائشه وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم.

به رساطریقے پرنیس جوقر آن خوش الحانی ہے آواز بنا کرنہ پڑھے (اہام بخاری نے اس کو حضرت ابو ہریرہ ہے روایت کیا جبکہ ہام ابوداؤد

فضرت ابولبابہ عبدالمنذر سے اسے روایت کیا۔ فیز اس نے اہام احمد اور ابن حبان کی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص ہے بھی وایت کی ہے اور حاکم نے ان سے لیعنی سعد بن ابی وقاص ، سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت ابن عباس ( تینوں ) سے روایت کی ہے اللہ تعالی ان سب ہو اور حاکم نے ان سے لیعنی سعد بن ابی وقاص ، سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت ابن عباس ( تینوں ) سے روایت کی ہے اللہ تعالی ان سب سے راضی ہو۔ (ت) (سی صحیح البخاری کما ب التوحید ۲ / ۱۳۳۳ وسن ابی واؤد باب استخباب الترتیں فی القرش ن ا / ۲۰۷) (منداحمہ بن المحمد الله کا کما ب فضائل القرآن ا / ۲۰۷)

وسوي حديث من برسول الشعلى الفدتوالي عليه وملم قرمات بي:

ان هذا القرأن نزل بحزن وكابة فأذا قرأتموة فأبكوا فأن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لعريتغن به فليس منا رواة ابن مأجة الومحمد بن نصر في الصلوة والبيهةي في شعب الإيمان عن سعد بن مانك رضى الله تعالى عنه.

بینلہ بیقر آن غم ولان کے ساتھ اتراتو جب اسے پڑھوگر بیکرواگر دونا ندآئے بتنکلیف روو اور قرسن کوخوش کیائی سے پر حوجواسے کان خوش سے نہ پڑھے وہ ایا مسلم لینے پر نہیں (این ماجداور تھر بن لھرنے کماب الصلوق میں اور مام بہتی نے شعب میان میں معزت معدابی مالک کے حوالے سے اس کوراویت کیا ہے۔ ت)

(ا \_ سنن ابن ماجدا قامۃ الصلٰوۃ باب فی صن الصوت بالقرآن ایج ایم سعید مجنی کر چیم ۹۲) ر ر کے متھ اگر اس کی قراءت بلا تصد اوز ان موسیقی ہے کسی وزن کے موافق کیلے تو اصلاح حرج واز منہیں حتی کہ نمر ز میں بھی ایک سروت را مستحسن ہے۔(فاوی رضویہ جلد ۲۳ می ۵۵ سام ۵۵ سام ۵۵ سام ۵۵ سام ۱۳۵۵ من ان ہور)

(12) اوع الرين عمر 190.

ہوا چھوڑ کرنہیں جائے بیداوب کی بات ہے۔ مربعض لوگوں ہیں مہشہور ہے کہ اگر کھلا ہوا جھوڑ دیا جائے گا تو شیطان ير مصكاء اس كى اصل جيس ممكن ہے كہ بجول كواس ادب كى طرف توجہ دلانے كے ليے ايسا اختر اع كيا ہو۔

مسكه ١١٠ قرآن مجيد كـ آداب مي ريجي ب كدان كي طرف پيهاند كي جائي، نه ياؤن بهيلائ جائي، نه یا وَل کواس سے اونجا کریں، نہ رہے کہ خود او نجی حَلّمہ پر ہواور قر آن مجید نیجے ہو۔

مسکلہ نہما: قرآن مجید کو جزوان وغلاف میں رکھنا اوپ ہے۔معابہ و تابعین رضی اللہ تعالی عظم اجمعین کے زمانیہ ے اس پرمسلمانوں کاعمل ہے۔

مسئله ١٥: يخ قلم كاتراشه ادهر تجيينك سكتے بين محرستعمل قلم كاتراشه احتياط كى جگه بين ركھا جائے بجيئانه جائے۔ای طرح مسجد کا تھاس کوڑا موضع اِحتیاط (لیعنی احتیاط کی جگہ) ہیں ڈالا جائے ایسی جگہ نہ پھینکا جائے کہ احترام کےخلاف ہو۔ (13)

مسئلہ ١٦: جس کاغذ پر اللہ تعالی کا نام لکھا ہو، اس میں کوئی چیز رکھنا مکروہ ہے اور تھیلی پر اسائے اللی لکھے ہون اس میں رو پہیہ پبیہ رکھنا مکروہ نہیں۔کھانے کے بعد انگلیوں کو کاغذے یو نچھنا مکروہ ہے۔ (14)

(13) الفتاوي المعندية ، كتاب الكراهية ، الباب الخامس في آواب المسجد . . . والخ من ٥٠ مسام

(14) انفتاوى المحندية ، كمّاب الكراهية ، الباب الخامس في آواب السجد . . والخ من ٥٠٠٥م ٣٢٢،

اعلى حصرت وامام المسنت ومجدودين وملت الشاه امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحن فآوى رضوية شريف بين تحرير فرمات تلك: ردالحتاریس ہے:

كرة تحريما بشيئ محترم يدمضل فيه الورق قيل انه ورق الكتابة وقيل ورق الشجر وايهما كأن فأنه مكروة الا ورق الكتابة له احترام لكونه ألة لكتابة العلم ولذا علله في التأترخانية بأن تعظيمه من ادب الدنن واذاكأنت العلة كونه ألة للكتأبته يوخل منها عدم الكراهة فيما لايصلح لها اذاكان قالعاً لننجاسة غير متقوم كهاقدمنا منجوازة بالخرق البوالي الدالي المرالحتار الانتجاء مطبوع مجتبائي دالي السنة

سكى قابل احترام چيز كير منتجه استنجاء كرنا مكروه تحريكى ب اوراس مين ورق بحى داخل ب كها حمياب كداس س لكھنے كا كاغذ مراد ب اوركى نے کہااس سے مراد ور خت کا پتاہے، ان شن سے جو بھی ہو محروہ ہے اصد کتابت کا کاغذ اس لئے قابل عزت ہے کہ وہ کتاب علم کا آلد ہے اس لئے تنارف نید جس اس کی عقت بدیمان کی ہے کہ اس کی تعظیم آواب وین سے ہے اور جب اس کی علت یہ ہو کہ وہ آلد کتابت ہے تو اس کا نتیجہ میہ ہوا کہ اگر کا غذتحریر کی صلاحیت نہ رکھتا ہواور نیجاست کو زائل کرنے والا ہواور قیمتی بھی نہ ہوتو اسکے استعال میں کوئی کر ہت نہیں حبیها کہاں ہے پہلے ہم نے ٹرانے کپڑے کے نکڑوں ہے استنجاء کا جواز بیان کیا ہے۔

( نآوی رضوبیه، جلد ۳،م ۳۰ ۲ رضا فاؤنڈیشن ، با ہور )

# آ داب مسجد (1) وقبله

مسجد کو چونے اور کی ہے منتش کرنا جائز ہے، سونے چاندی کے پائی سے نقش و نگار کرنا بھی جائز ہے جبکہ کوئی شخص است ایسا کرے مال وقف سے ایسائیس کرسکنا، بلکہ متولی سجد نے اگر مال وقف سے سونے چاندی کانقش کرایا تو است تا وال دینا ہوگا، ہاں آگر بائی مسجد نے تعش کرایا تھا جو خراب ہوگیا تو متولی سجد مال مسجد سے بھی نقش و نگار کراسکا ہے۔ بعض مشائ دیوار قبلہ میں نقش و نگار کرنے کو کروہ بتاتے ہیں، کہ نمازی کا دل اُدھر متوجہ ہوگا۔ (2) مسکلہ ا: مسجد کی دیواروں ہیں سے اور پلاستر کرانا جائز ہے کہ اس کی وجہ سے عمارت محفوظ رہے گی۔ مبحد میں مسکلہ ا: مسجد کی دیواروں ہیں سے اور پلاستر کرانا جائز ہے کہ اس کی وجہ سے عمارت محفوظ رہے گی۔ مبحد میں بلاستر کرانے ہیں نا پاک پائی استعمال نہ کیا جائے۔ (3) بلاستر کرانے یا قاتی (یعنی سفیدی) یا کہ بھی (یعنی مٹی کی لپائی) کرانے ہیں نا پاک پائی استعمال نہ کیا جائے ۔ (3) مسئلہ ۲: مسجد ہیں درس دینا جائز ہے اگر چہ بوقت درس مسجد کی جانماز دوں اور چٹائیوں کو استعمال کرتا ہو۔ مسجد ہیں کھانا کا اور سونا معتکف کو جائز ہے غیر معتلف کے لیے کروہ ہے، اگر کوئی شخص مسجد ہیں کھانا یا سونا چاہتا ہوتو وہ ہم

انگی حضرت ، اه م ابسنت ، مجدد دین وملت الشاه اهام احمد رضا خان علیه رحمة الرحمن فآوی رضویه شریف می تحریر فر «تے بیس: خلا مه دتنویر الابصار میں ہے:

لاباس بنقشه خلا محرابه بجص ومأ دفعب بمأله لامكن مأل الوقف وضمن متوليه لو فعل س\_ جعل ادرسونے کے پانی ہے مبجد میں نقش ونگار محراب کوچیوڑ کرکرنا جائزے بشرطیکہ کوئی ذاتی مال ہے کرے، وقف کے مال ہے جائز نہیں، اگر متون نے ایسا کیا تو ضائمین ہوگا۔ (سے درمخار کتاب الصلوق باب ما یغید الصلوق مطبع مجتبائی وہلی ا / ۹۳) بحرالرائق مجرد دالمحتار میں ہے:

امامن مال الوقف فلاشك إنه لايجوز للمتولى فعله مطلقاً لعدم الفائدة فيه ٣ \_

(٣٨ \_ ردالحتار كتاب الصلوَّة ماب ما يفسد الصلوَّة دارا مياءالتر. يه العربي بيروت ا / ٣٣٣)

لیکن د نف وں سے ایسا کرنا بلاشہمتولی کومطلقاً جائز تبیں کیونکہ اس میں وقف کا کوئی فائدہ نبیں ہے

( ننّاوی رضویه ، جلد ۱۶، ص ۴۳۳ رضا نی دُندٌ پیش ، ۲ ہور )

<sup>(1)</sup> مسجد کے متعلق مسائل حصہ سوم بین مفصل ذکر کیے سکتے ہیں ، پچھ باتیں بیاں ذکر کی جاتی ہیں۔ ١٢ منہ

<sup>(2)</sup> الدرالخاروروالحتار، كرب الحقر والاباحة المل في البيع ، ج ٩ م ١٣٧٠.

<sup>(3)</sup> الفتاوى الصندية ،كتاب الكراهية ، الباب الخامس في آداب المسجد ... إلخ ،ج٥، ص١٩٠٠.

نیت اعتکاف مسجد میں داخل ہواور ذکر کرے یا نماز پڑھے اس کے بعد وہ کام کرسکتا ہے۔ (4)

ہندوستان میں تقریباً ہر جگہ بیروائ ہے کہ ماہ رمضان میں عام طور پر سجد میں روزہ افظار کرتے ہیں، اگر خارئ محبد کو کی جگہ ایک ہو کہ وہاں افظار کریں جب تو سجد میں افظار نہ کریں۔ ورنہ داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کرلیا کریں اب افظار کرنے میں حرج نہیں، گر اس بات کا اب بھی لحاظ کرنا ہوگا کہ سجد کا فرش یا چٹا کیاں آلودہ نہ کریں۔ مسئلہ سانہ معبد کو راستہ نہ بنایا جائے، مثلاً مسجد کے دو در دازے ہیں ادر اس کو کمیں جانا ہے آسانی اس میں ہے کہ ایک در واز ہ سے داخل ہو کر دوسرے مشال ہو کر دوسرے سے نگل جائے۔ ایسا نہ کرے اگر کو کی شخص اس نیت سے گیا کہ اس در داز ہے ہے داخل ہو کر دوسرے سے نگل جائے۔ ایسا نہ کرے اگر کو کی شخص اس نیت سے گیا کہ اس در دازہ کیا ارادہ کیا تھا اس کے سوا دوسرے در واز ہے سے نگل جائے کے بعد اپنے اس فعل پر نادم ہوا توجس در واز ہے سے نگلے اور بعض علیا ء نے فرما یا ہے کہ نیڈفس پہلے نماز پڑھے پھر نگلے اور بعض نے فرما یا ہے کہ نیڈفس پہلے نماز پڑھے پھر نگلے اور بعض نے فرما یا کہ ان کر جانا مکر وہ ہے۔ (5) مسئلہ سم: جامع مسجد میں تحویذ ہی تا جائز ہے جیسا کہ تحویذ والے کیا کرتے ہیں کہ اس تحویذ کا سے ہدیہ ہے اتنا دو مسئلہ سما ڈے وائے۔ (6)

(4) الرفع الرابق من ۲۰۱۰،۳۲۰.

اعلیٰ حضرت، ام المسنت بمجدودین وملت انشاه امام احمد رضا خان علیه رحمة الرحمن فآوی رضوبیشریف بیس تحریر فرماتے تن : مسجد بیس سونا - کھانا بحالت اعتکاف جائز ہے، اگر جماعت معتکف ہوتونل کر کھا سکتے ہیں ، بہر حال بیر مازم ہے کہ کوئی چیز ، شور بایا شیر دخیرہ کی چینٹ مسجد بین ندگرے، اور سوائے حالت اعتکاف مسجد بیس سونا یا کھانا وونوں کروہ ہیں خاص کرایک جم عت کے ساتھ کہ کمروہ فعس کا اور لوگول کو بھی اس بیس مرتکب بناتا ہے۔

ع تشكيري ميں ہے:

يكرة النوم والاكل فيه الغير المعتكف ا\_\_

(ا \_ فَاذِي مِنديه كمّاب الكرامية الباب الحامس في آواب المسجد مطبوعه نوراني كتب خانه بيثاور ۵ /۳۲۱)

مسجد میں سونا ، در کھانا غیرمعتلف کے لئے مکروہ ہے (ت) (فاوی رضوبہ جلد ۸یص ۹۷رضا فاؤنڈیشن ، ۱ مور)

- (5) الفتاوى المعندية ، كماب الكراهية ، الباب الخامس في آداب السجد... إلى من اسم المساد
- (5) اعلی مطرت ۱۱، م ابلسنت، مجدد دین وطت الشاه امام احدر ضاخان علیه رحمة الرحمن فناوی رضوبیشریف میں تحریر فرماتے ہیں: عوضِ مالی پرتعویز دیتا تیج ہے اور مسجد میں تیج وشرا ناجا کڑ ہے ، اور مجرو فنائے مسجد ہے اور فنائے مسجد کے لئے حکم مسجد، علمیر یہ میں ہے:

يبيع التعويد في المسجد الجامع ويكتب في التعويد التور القوالانجيل والفرقان ويأخذ عبيها المال ادفع -

مسئلہ ۵: مسجد میں عقد نکاح کرنامستحب ہے۔ (7) گر بیضرور ہے کہ بونت نکاح شوروغل اور الی ہاتیں جو احترام مسجد کے قادن میں خود میں نکاح نہ احترام مسجد کے قادن میں نہونے پائیں، لہذا اگر معلوم ہو کہ مسجد کے آ داب کا نحاظ نہ رہے گا تو مسجد میں نکاح نہ پڑھوائیں۔

مسئلہ ۲: جس کے بدن یا کپڑے پر نجاست گلی ہودہ مسجد میں نہ جائے۔(8) مسئلہ ہے: مسجد میں ان آ داب کا لحاظ رکھے۔

الى الهدية لا يحل له ذلك كذا في لكوزي \_\_

(ا فی نوره / ۳۹۱) ایک آدمی مسجد جامع میں تعویذ بیچنا ہے، اس تعویذ میں تورات، انجیل اور قر آن لکھتا ہے ادراس پررقم لیتا ہے، اور میے کہتا ہے کہ اس کا ہدیہ مجھے دیے تو بیرجائز نہیں ۔ الکبرای میں اس طرح ہے۔ (فقاوی رضویہ، جلد ۸، ص ۹۲ رضا فاؤنڈیش، لاہور)

(7) اعلى حضرت امام ابسنت مجدودين وملت ائشاه امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن فناوى رضوبيشريف مين تحرير فر مات بين:

اخرج الترمذي عن أمر البؤمنين الصديقة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

ام تزنى في سيره عن تشمديقدرض الله تعالى عنها عقرت فرمانى كرآب فرمايا كرهنوداكرم ملى الله تعالى عليه والم في ارشادفرمايا ؟
اعلنوا هذا الدكاح واجعلوة في المساجد واحربوا عليه بالدفوف الدورى احمد بسند صعيح وابن حبان في اعلنوا في المستدود في المستدود عن عبد الله بن الزبير رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال العلنوا النكاح عدوالله تعالى اعلم.

(ا \_ جامع الترفذي ابواب النكاح باب ماجاء في اعلان التكاح اشن تميني ديلي الم ۱۲۹) (۲ \_ المستدرك للحائم كتب اسكاح الدمر باعلان النكاح دارالفكر بيروت ۲ / ۱۸۳ (مند احمد بن حنبل عن عبدالله بن الزبير المكتب الاسلامي بيروت ۴ / ۵) (حلية اله دبياء ترجمه ۲۲۸ عبدالله بن وجب دارالكتاب العربي بيروت ۸ / ۳۲۸) (مجمع الزوائد بحواله الطبر اني في الكبير كتاب النكاح باب اعله ن النكاح درالكتاب بيروت ۲۸۹/۲) (موارد النظمان حديث ۱۱۲۸۵ / ۱۳۱۳ وكنز المعمال حديث ۲۹۱/۱۲۴۳۵۲)

لوگو! نکاح کاعلان کی کرد ( لینی اس کی تشمیر کیا کرو) اور معجدول پی نکاح کیا کرواور اس کی تشمیر کے لئے وف بجایا کرو۔ امام احمہ نے سند صحیح ہے! بن حبان نے اپنی صحیح بیں طبرانی نے الکبیر بیں اور ایولییم نے الحلیۃ بیں اور حاکم نے المستدرک میں حضرے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالٰی علیہ وسلم سے روایت فرمائی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کا اعلان کیا کرو، اللہ تعالٰی تو اللہ تعالٰی تو بخونی وائد تعالٰی تو بخونی وائد تعالٰی تا ہوں کی رضوبے، جلد ۲۳، ص ۲۹ رضا قاؤنڈیش، لا بور)

(8) المرجع السابق.

(1) جب مسجد میں واخل ہوتو سلام کرے بشر طیکہ جولوگ وہاں موجود ہیں، ذکر د درس میں مشغول نہ ہوں اور اگر وہاں کوئی نہ ہویا جولوگ ہیں وہ مشغول ہیں تو یوں کے۔ اَلسَّلاَمُ عَلَیْدَنَا مِینَ دَیِّتِنَا وَعَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصّلِحِیْنَ

(2) ونت مكروه نه بهوتو دوركعت تحية المسجد ادا كرے۔

(3) خرید وفروخت نه کرے۔

(4) نظی تکوارمسجد میں نہلے جائے۔

(5) کی ہوئی چیزمسجد میں نہ ڈھونڈے۔۔

(6) ذکر کے سوا آواز بلندنہ کرے۔

(7) وُنیا کی ہاتیں نہ کرے۔

(8) لوگوں کی گردنیں نہ پھلا تھے۔

(9) عبکہ کے متعلق کسی ہے جھکڑا نہ کرے۔

(10) اس طرح نہ بیٹے کہ دوسروں کے لیے جگہ میں تنگی ہو۔

(11) تمازی کے آگے سے دگزدے۔

(12)مسجد میں تھوک کھنکارندڈالے۔

(13) الكليال ندچكائے۔

(14) نجاست اور بچول اور پاگلول مے معجد کو بچائے۔

(15) ذکرائی کی کثرت کرے۔(9)

مسئلہ ۸: مسجد بیں جگہ تنگ ہوگئ تو جونماز پڑھنا چاہتا ہے وہ بیٹے ہوئے کو کہدسکتا ہے کہ سرک جاؤنماز پڑھنے کی نجگہ دے دو۔اگر چہوہ مخض ذکر و درس یا تلاوت قرآن میں مشغول ہو یا معتکف ہو۔ (10)

مسئلہ 9: مسجد کے سائل کو دینامنع ہے، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنی نکروہ ہیں۔مسجد میں کلام کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا تا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے، بیہ جائز کلام کے متعلق ہے تا جائز کلام کے گناہ کا کیا یو چھنا۔ (11)

اعلى حضرت ، ما م المسندت ، مجدود ين وطنت الثناه امام احدرضا خان عليدرهمة الرحمن قنادى رضوميشر يف من تحرير فرم تي بيس.

<sup>(9)</sup> الفتادي المعندية ، كتاب الكراهية ، الباب الخامس في آداب المسجد ... إلخ ، ج ٥، ص ٢١ ٣.

<sup>(10)</sup> المرجع السابق بس٣٢٢.

<sup>(11)</sup> الدرالي روردالمتنار، كماب الحظر والاباحة ، تعل في البيع ، ج ٩، ١٩٠٠، ١٩٠٠.

# مسکلہ ۱۰: نماز پڑھنے کے بعد مصلے کولپیٹ کرر کھ دیتے ہیں، بیراچھی بات ہے کہ اس میں زیادہ احتیاط ہے، مر

جو مسجد میں غل مجاویتے ہیں نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالتے ہیں لوگوں کی گردنیں پھلائکتے ہوئے صغوں میں پھرتے ہیں مطلقا حرام ہے اہتے لئے خواو دوسرے کے لئے،

#### حدیث میں ہے:

جنبوا مساجد كم صبيائكم ومجانينكم ورفع اصواتكم روالا ابن مأجة عيعن واثلة بن الاسقع وعبدالرزاق عن معاذبن جبل رضى الله تعالى عنهما.

مسجدول کو بچول اور پاکلول اور بلندا واز سے بحپاؤ (محدث این ماجد نے حضرت واثله بن استع سے اور امام عبدالرزاق نے حضرت معاذ بن جبل سے اس کوروایت کیا ، اللّٰہ تعالٰی ان دونوں سے راضی ہو۔ ت) (۲ \_المصنف لعبد الرزاق باب انشد دا مضالة فی المسجد حدیث ۲۷ کا المكتب الاسلامي بيروت السهم (سنن ابن ماجه كتاب المساجد باب ما يكره في المساجداني اليم سعيد تميني كراچيص ٥٥) مديث يس ہے:

من تخطى رقاب الناس يومر الجمعة اتخل جسرا الى جهند. رواة احدد والترمذي سرواين ميلجة عن معاذبن انسروض الله تعالى عده.

جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردئیں پھلانگیں اس نے جہنم تک چینچنے کا اپنے لئے بل بنالیا (امام احمد اور جامع تر مذی اور ابن ماجہ نے حضرت معاذبن انس رضی الله تعانی عنه ہے اس کوروایت کمیا۔ ت) (۳۔ جامع التر مذی کتاب الجمعة باب کراهبیة الخطی یوم الجمعة امین مميني دبل ا / ١٨) (سنن ابن ماجه باب ماجاء في انبي عن تخطي الناس يوم الجمعة التي اليم سعيد كميني كراچيص 4 4 ) اور اگرید با تنس ند مول جب مجی این کے مسجد میں بھیک مانگنامنع ہے۔رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فر ماتے ہیں:

من سمح رجلا ينشر في المسجد ضألة فليقل لا ردها الله اليك فأن المساجد لمرتبن لهذا رواه احمد ومسلم ال وابن مأجة عن الى هريرة رضى الله تعالى عنه.

جو کسی مسجد میں اپنی تجی چیز در یافت کرنے سے اس سے کیے اللہ مجھے وہ چیز نہ ملائے مسجدیں اس لئے نہیں (امام احمر اور مسلم اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندسے اسے روایت کیا۔ت)

(الصحیح مسلم کتاب المساجد باب النمی عن نشد الضالية الح قد یمی کتب خانه کراچی ۱ /۲۱۰) (سنن ابن ماجه باب النمی عن انثاد لفوال فی المسجد . پیج ایم سعید کمپنی کراچی ۵۲) (منداحمه بن عنبل عن ابی هریره رضی الله نتعانی عندالبکنب الاسلامی بیروت ۲ /۳۹۹) جب اتنی بات منع ہے تو بھیک مانگنی خصوصاا کٹر بلا ضرورت لیطور پیشہ کے خود ہی حرام ہے یہ کیونکر جائز ہوسکتی ہے ولہذا ائمہ وین نے فرمایا جو مسجد کے سائل کوایک چیرہ دے دوستر + کے پیے راہ خدا میں اور دے کہ اس چیر کے گناہ کا کفارہ ہول اور دوسرے مختاج کے سئے امد، دکو کہنایا سمى دين كام كے لئے چنده كرماجس ميں نقل شور موند كرون كيلانكنا ندكى كى نماز مين خلل سديلا شهر جائز بلكرسنت سے ثابت ہے۔ - بعض لوگ جانماز کا مرف کوتا لوث وہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرنے میں اس پر شیطان نما زپڑھے گا یہ ہے

مسکلہ اا: مسجد کی حجیت پر چڑھنا کروہ ہے، گرمی کی دجہ ہے مسجد کی حجیت پر جماعت کرنا مکروہ ہے، ہاں اگر مسجد میں تنگی ہونمازیوں کی کثرت ہوتو حجیت پر نماز پڑھ سکتے ہیں (12)، جبیا کہ بمبئی اور کلکتہ میں مسجد کی تنگیٰ کی دجہ سے مپیت پرنجی جماعت ہوتی ہے۔

مسئلہ ۱۲: طالب علم نے مسجد کی چٹائی کا تنکا نشانی کے لیے کتاب میں رکھ لیا بید معاف ہے۔ (13) اس کا بیہ مطلب نہیں کہ اچھی چٹائی سے جکا تو ڈکرنشانی بنائے ، کہ اس طرح بار بارکرنے سے چٹائی خراب ہوجائے گی۔ مسکله ساا: قبله کی جانب ہدف یعنی نشانه بنا کر اس پر تیر مارنا یا اس پر گولی مارنا مکروہ ہے، لیعنی قبله کی طرف جاند ماری کرتا مکروہ ہے۔ (14)

اور بے سوال کسی مختاج کوریزا بہت خوب اور مولی علی کرم اللہ تعالی و جبہ سے ٹابت ہے۔ واللہ تعالٰی اعلم۔

﴿ فَأُوكَ رَضُوبِهِ ، حِلْدِ ٢٣٠ ، ص ٢٠٠٠ • ٣٠ رضا فا دَنْذُ لِيثَن ، له مور ﴾

(12) الفتاوى الصندية ، كماب الكراهية ، الباب الخامس في آداب السجد... إلى مح مر ٢٢ ساء

اعلى حعرت وامام المسنت، مجدود بن ولمت الثاه امام احدرضا خان عليه رحمة الرحمن فآوى رضوبي شريف بيس تحرير فرمات تن :

كروه بكرمه كرميدى بإدني ب، إن اكرمير جماعت برتكى كرب يني جكدندر بتوباتى مانده لوك جيت برصف بندى كرليل بدبلاكر ابت جائزے کا س مستردرت ہے بشرطیک حال امام مشترند ہو۔

فى العالمكيرية الصعود على كل مسجد مكروة ولهذا اذا اشتد الحريكرة ان يصلوا بالجهاعة فوقه الااذاضاق المسجد فج لايكر كالصعود على سطحه لصرورة كذا في الغرائب إروالله تعالى اعدم

(أ\_ فِمَاذِي مِندية الباب الخامس في آواب السجد مطبوعه نور في كتب خانه يشاور ٢ /٣٢٢)

عالکیری میں ہے ہرمجد کے اوپر جڑھتا کروہ ہے ، میں وجہ ہے کہ شدید گرمی کے وقت اس کے اوپر جماعت کرانا مکروہ ہے استدال صورت بیں کہ مجد نماز ہوں پر ننگ ہوجائے تو ضرورت کی وجہ ہے مسجد کی حجبت پر چڑھنا کروہ نہیں۔ جیبا کہ غرائب میں ہے۔ والند تعالٰی اللم (ت) ( نآوي رضوبيه جلد ٨،٥٠٥ رضا فاؤتذيش، لا مور )

13) الفتاوى الصندية ،كتاب الكراهية ،الباب الخامس في آداب المسجد ... إلخ من ٢٢ سا

14) روالمحتار، كمّاب الحظر والاباحة وقعل في البيخ من ٩٩ م ٢٢١٠.

## عيادت وعلاج كابيان

عیادت کے فضائل کے متعلق چند احادیث حصہ چہارم کتاب البنائز میں ذکر کی تھی ہیں۔ علاج کے متعلق کچھ حدیثیں یہاں کھی جاتی ہیں۔

حدیث انتیج بخاری میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی، کہرسول الله سنّی اللہ تعالی علیہ وسلّم نے فرمایا: اللدتعالی نے کوئی بیاری نہیں اُتاری مگراس کے لیے شفاہی اتاری۔(1)

حدیث ۲: سیح مسلم میں جابر رضی الله تعالی عند سے مردی، که رسول الله ستی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: ہر يارى كے ليے دوا ہے جب بارى كودوا يہني جائے كى ،الله (عزوجل) كے تھم سے اچھا ہوجائے گا۔(2)

(1) صحيح ابخاري ، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء الاانزل له شفاء والحديث: ٨١٢٥ ، ج٣ من ١٦٠ .

#### حکیم الامت کے مدنی پھول

ا \_ موت اور برها یا ان کے سواء تمام امراض کی دوائی ہیں۔جب اللہ کمی کو شفاء دینا چاہتا ہے تو طبیب کا دماغ اس کی دوا تک پہنچ جاتا ہے ورنہ طبیب کا د ماغ الل جاتا ہے علاج غلط کرتا ہے۔معرع اچوں تفنا آید طبیب آباد شود۔

(مراوة المناجيح شرح مشكوة ، عدم بيح ، ج١ بس ٣٥٥)

(2) مجيم مسلم ، كمّاب السلام، باب لكل داء دواه . . . والخي الحديث : ١٩١ـ (٢٢٠٣) بم ١٢١٠ .

#### تھیم الامت کے مدنی پھول

ا \_ يعنى دوا بيارى دوركر في مين مؤثر توب محرمستقل مؤثر تبيل بلكه اراده الهي كتابع بوه جاب تو دوا وكومؤثر بناد ، يهال مرقات نے فرویا کہ جب اللہ تعالٰی کسی بیار کی شفانہیں جاہتا تو دواء اور مرض کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ کر دیتا ہے جس کی وجہ ہے دو و مرض پر ورقع نہیں ہوتی،جب شفاء کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ پردہ بٹا دیا جاتا ہے جس سے دواء مرض پر واقع ہوتی ہے اور شفاء ہوجاتی ہے۔(مرقات) ہم نے بہت بہارول کو ریکھا کہ دواء ان کے حلق سے بیچ تیس ائر تی بعد موت ان کے منہ سے دوانگتی ہے یہ ہے وہ آ اللہ ٢ \_ احمد نے برو، بت حضرت على مرفوعا روايت كيا كه جرمرض كى رواء ب اور كتاه كى دواء توب بے - حيال بے كه وفع مرض كے سے دو ءكرنا مستحب ہے مگر دفع مجوک کے لیے کھانا اور دفع بیاس کے لیے یانی پیٹا فرض ہے لہذا اگر کوئی بیار بغیر دواء کیے مرجائے تو گنہ کارنسیں لیکن ،گر کوئی بھوکا ہیں سر بغیر کھائے چئے مرجائے ہمران برت یا بھوک ہڑتال کرکے مرے تو تزام موت مرے گا کیونکہ دواء سے شفایس ->

عدیث سازامام احمد وتر مذی وابوداود نے اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہ لوگوں نے عرض کی یارسول اللہ! (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) ہم دوا کریں؟ فرمایا: ہاں اے اللہ (عزوجل) کے بندو! دوا کرو، کیونکہ اللہ (عزوجل) نے بیاری نہیں رکھی گراس کے لیے شفا بھی رکھی ہے، سواایک بیاری کے دہ بڑھا پا ہے۔ (3) حدیث سم: ابو داود نے ابوالدردا ء رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہ رسول الله صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا: بیاری اور دوا دونوں کو اللہ تعالٰی نے اتارا، اس نے ہر بیاری کے لیے دوامقررکی، پستم دوا کروگرحرام سے دوا مست کرو۔ (4)

یقین نیس ترکھانے سے وقع بھوک میں اور پانی سے وقع بیاس میں یقین یا گمان اغلب ہے دوا وکرنا توکل کے خلاف نہیں بلکہ توکل کی تشم ہے۔ (مراقة المناج شرح مشکوة المصافع، جامی ۱۳۵۷)

> (3) سنن أي داود، كمّاب الطب، باب الرجل يتداوي، الحديث: ٣٨٥٥، ٣٣، ٣٨٥٥. وسنن التريدي، كمّاب الطب، باب ماجاء في الدواء... إلخ ، الحديث: ٣٥٥ م ، ٢٠٠٠م، ص٠٠٠

### حكيم الامت كيدني محول

ا یعنی دواعظاج توکل کے خلاف نیس جیے بھوک کا علاج غذا ہے، پیاس کا علاج پانی ہے اگر دوا کی بیار بنوں کا علاج ہوں تو کی بعید ہے
ای لیے عباد الله فرما کر دوا کرنے کا تھم دیا تا کہ معلوم ہوکہ دوا عبودیت کے خلاف نیس بڑھا ہے کو بیاری اس لیے فرمایہ عمیر کہ بڑھا ہے
کے بعد موت ہے جیسے بیاری کے بعد موت ہوتی ہے، نیز بڑھا ہے میں بہت بیاریاں دیالیتی ہیں۔

لطیفہ: ایک بوڑھے آدی نے کسی طبیب سے کہا کہ میری نگاہ موٹی ہوگئ ہے طبیب نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے، وہ بورا اونی سننے لگا ہوں جواب طا بڑھاپے کی دجہ سے، بولا کمرفیز علی ہوگئ ہے کیا بڑھاپے کی وجہ سے، آ ٹریٹل بوڑھا بولا کہ جائل طبیب تجھے بڑھاپ کے سوا ہے کہ نبیس آتا جواب طابیہ ہموقعہ طعمہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ (مرقات) (مراة المناجج شرح مشکل ق الصابیح، ج۲، مس سے س

(4) سنن أي د ود، كمّاب الطب، باب في الادوية المكروحة ، الحديث: ٣٨٧٣، ٢٣ مم ١٠٠٠

### عليم الامت ك مدنى بهول

ا\_ يعنى ہر بهارى كے ليے حدال وجائز دوا پيدافر مائى ہے جيساكد آئنده عبارت معلوم ہور باب\_

صدیث ۵: امام احمد و ابو داود و ترمذی و ابن ماجہ نے ابو ہزیرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے ردایت کی ، رسول اللہ ملّی اللہ تعالٰی عدیہ وسلّم نے دواء خبیث سے ممالعت فرمائی۔ (5)

صدیث ۲: ترندی و این ماجہ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، کہرسول اللہ صلّٰی اللہ تعالٰی عیہ وسلّم نے فرمایا: مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کرزہ کہ ان کو اللہ تعالٰی کھلاتا بلاتا ہے۔(6)

حدیث ک: ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالٰی عنبماسے روایت کی، کہرسول اللہ سٹی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا: جب مریض کھانے کی خواہش کرے تو اسے کھلا دو۔ (7) ریکم اس وفت ہے کہ کھانے کا اشتہائے صادق ہو

دودھ اور پیشاب بو وہال وق سے پیشاب میں شفامعلوم ہوئی، یہال اجماع اطباء سے شفامعلوم ہوئی مگرادلا تو حاذق طبیب کا ملنامشکل ہے کا ملائے ہے کا ملائے ہیں ہے کا ملائے ہیں ہے کا ملائے ہیں ہے کہ اور ہوتا کا اگر کسی مرض کے لیے اطباء مشراب بتاویں اس میں شہد استعمال کروووی فائدہ ہوگا۔ (مراة المناجی شرح مشکلو قالمصائے ، ج ہیں ہے س)

(5) المرجع السابق ، الحديث: ١٨٧٠، ج٣٩، ٩٠٥.

علیم الامت کے مدنی پھول

۔۔ خبیث سے مرادحرام یا نجس ہے بعض شارعین نے فرمایا کہ اس سے مراد بدمزہ بد بودار دوا کمیں ہیں۔ (مرقات) یعنی مریض کونہایت بد مزہ بد بودار دوا کمیں شدکھلا و کہ اس سے زیادہ بیار ہونے کا اندیشہ ہے خصوصًا نازک طبع لوگوں کے لیے۔

(مراة المناجي شرح مشكوة المصابح، ج٢ بس٧٥١)

(6) سنن استرندي، كمّاب انطب، باب ماجاء لا يحرجوا مرضا كم على الطعام والشرب، الحديث: ٢٠١٠، ج مع بن ٥٠ حكيم الرمت كي مدنى مجول

ا بعض بیار کھانے چنے سے نفرت کرتے ہیں تیاد داروں کو جاہیے کہ آئیس اس پرمجبور نہ کریں اس نہ کھانے میں ان کے لیے بہتری ہوتی ہے۔

(1) سنن ابن ، جه، كتاب الطب، باب المريض يضحى الشمك ، الحديث: • ٣٣٣، ٣٠٣، ح ٩٠٠٠

( یعنی کھانے کی سچی خواہش ہو)

حدیث ۸: ابو واود نے آم منذر بنت قیس رضی اللہ تعالٰی عنہا ہے روایت کی، کہتی ہیں کہ رسول اللہ تعالٰی عنہ علیہ وسلّم مع حضرت علی رضی اللہ تعالٰی عنہ کو فقا ہت تقی علیہ وسلّم مع حضرت علی رضی اللہ تعالٰی عنہ کو فقا ہت تقی علیہ وسلّم علیہ وسلّم علیہ وسلّم علیہ وسلّم علیہ وسلّم اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم کے خوشے لئک رہے تھے، حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم ) نے ان کو وسلّم ) نے ان کو وسلّم ) نے ان کو منع کیا اور فرما یا کہ تم نقیہ ہو کہتی ہیں کہ جواور چھندر پکا کر حاضر لائی، حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فا ہہ وسلّم ) نے حضرت علی سے فرما یا اللہ تعالٰی علیہ فا ہہ وسلّم ) نے حضرت علی سے فرما یا اللہ تعالٰی علیہ فا ہہ وسلّم ) نے حضرت علی سے فرما یا اللہ تعالٰی علیہ فا ہہ وسلّم ) نے حضرت علی سے فرما یا اس میں سے لو کہ یہ تجھا رہے لیے نافع ہے۔ (8)

(8) سنن أكي داود ، كمّاب الطب، باب في الحمية ، الحديث: ١٥٨٥ ١٠ ج ١٩٩٠ م.

### عليم الامت كے مدنی بھول

ائے آپ کا نام کیلی بنت قیس ہے انصار میر عدو ہر ہیں، کنیت ام انسندر محابیہ ایل ، قدیم الاسلام ہیں ، چنانچہ آپ نے دونوں قبلوں کی طرف نمرز پڑھی ہے۔

ا ردوال جن ہے دالیدی ، دالید یک مجوروں کے خوشوں کو کہتے ہیں۔اس زمانہ یس باغ والے اوگ اپنے باغوں اور محروں بیس مجورول کے خوشے لئکا دیتے ہتھے تا کہ جو بیل ملاقاتی آئے پہلے ان میں ہے کمائے کو یا یہ بھی خاطر تواضع کا ایک طریقہ تھا۔

سی ظاہر یہ ہے کہ دونوں حضرات نے کھڑے کھڑے کھائے جمریہ کھڑے کھڑے کھڑے کھانا فیشن کے طور پر نہتی بلکہ اس خوشے ہے تو ڈ تو ڈ کر کھانا کھڑے ہو کر ہی جمکن تھا اور ہوسکتا ہے کہ جیٹے کرکھاتے ہوں محر بعض روایات میں ہے کہ اس کے بعد جناب علی رضی رند، ' بہیٹے سمجے۔اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیکھانا کھڑے ہو کرتھا ہم قات نے اس کو ترجے دی۔

الله يعنى تم ندكها وكدكهان سع باتحديث لووجرة مح آرى ب-

ے ہا تہ بنا ہے نقاصت ہے۔ نقابت دو کزوری ہے جو بیاری ہے اٹھنے کے بعد بیار میں رہتی ہے، غالبہ آپ بیار رہ بھی بول مے۔ ۲ یعنی میں ان حضرات کے لیے چفندز اور جو کالیٹا (سیرا) تیار کیا لیم کا مرجع حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ضمیر کا جمع رہ تا تعظیمنا ہے یہ ، س کا مرجع حضرت علی رضی اللہ عنداور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ۔ عرب والے بھی ودکوجمع بول ویتے ہیں بعض شرصین نے فر ، یو کہ تھے، ورسی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ واللہ اعلم ؟

کے یہ اون ہمنی مور فق ہے، مقابل ضرد کا ایتی تمہارے لیے مجود میں میر لیا (بیرا) موانق ومفید ہے کیونکہ بو بہت ہی روز است میں میں اونی ہمنی مور فق ہے، مقابل ضرد کا ایتی تمہارے لیے مجود میں معنوبی میں اید عدید وسلم علیم جسس فی بھی ہے۔ اطباء بیار وس کو آتش جو بتاتے ہیں، چھ جانے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بیار بلکہ بیاری سے اٹھنے والے کر ورکو پر این اوار میں۔ دوائیس بی بھی جانے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بیار بلکہ بیاری سے اٹھنے والے کر ورکو پر این اوار میں۔ اللہ بیاری سے اٹھنے والے کر ورکو پر این اوار میں۔ اطباء کہتے ہیں کہ دواسے ذیادہ پر این مروری ہے دوا بغیر پر این سے جھے نماز بغیر وضو۔

(مراة المتاجيح شرح مشكوّة المصابح ، ج٢ بس ٢٣)

اس صدیت سے معلوم ہوا کہ مریض کو پر ہیز کرتا چاہیے جو چیزی اس کے لیے معنر (نقصان دہ) ہیں، ان سے پہنا ابے۔

صدیث ۹: امام احمد وتر مذی و ابو داود نے عمران بن حصین اور ابن ماجہ نے بریدہ رضی اللہ تعالٰی عنہم سے روایت کی ، کہ رسول اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا کہ جماڑ پھونک نہیں گرنظر بداور زہر بلنے جانور کے کا شنے سے۔ (9) لیمن ان دونوں میں زیادہ مفید ہے۔

حدیث • ا: امام احمد ونزندی و ابن ماجہ نے اسابنت عمیس رضی الله تعالٰی عنها ہے روایت کی ، انھوں نے عرض کی ، یارسول الله! (صلّی الله تعالٰی علیه طالبہ وسلّم ) اولا دِ جعفر کو جلد نظر لگ جا یا کرتی ہے ، کیا جھاڑ پھونک کراؤں؟ فرمایا: ہاں کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر بدسبقت نے جاتی۔ (10)

(9) سنن الترمذي، كمّاب الطب، باب ماجاء في الرخصة في ذلك، الحديث: ٣٠١٣. ج٣، ص١١.

### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا یعنی نظر بداورز ہرنے جانوروں کے کاٹ لینے ہیں وم جماڑ بچونک بہت زیاوہ مفید ہے اتنی اور بیاریوں ہیں مفید ہیں، یہ مطلب نہیں کہ دوسری بیار اور زہر نے جائز بچونک جا تا ہے لافتی الاسیف الا ذوالفقار یا بیہ مطلب ہے کہ نظر بداور زہر جلد بیار کردیے ہیں اس لیے ان میں دوا کا انتظار نہ کرواس پر جلد جماڑ بچونک کرو۔ (مرقات) ورنہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیاریوں میں دم کیا ہے۔ (مراقا الساج شرح مشکوق المصابح برج ۲ م ۲۰ م

(10) الرجع اسابق، باب ماجاء في الرقبية من العين، الحديث: ٢٠ ٢ ٠ ٢، جهم ١٦٠.

### تھیم الامت کے مدنی پھول

ا۔ آپ کے حالات ابھی کچھ پہلے بیان کے گئے۔جب آپ نے بیسوال کیا ہے تب آپ حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھیں۔ (افعہ اللمعن ت) حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھیں۔ (افعہ اللمعن ت) حضرت جعفر طیار کی کچھ اولا دار سے تھی اور پھھ اولا دومری زوجہ سے ان سب کے متعلق آپ نے بیسوال فرمایا۔ ۲ سے کیونکہ سے بہتے ظاہری باطنی خوبیوں والے ہیں اس لیے لوگ آئیس تعجب کی نظر سے و کھتے ہیں اور سے بیچے نظر کی وجہ سے بیار ہوجائے ہیں، نظر کا افر زجر سے زیادہ تیز اور سخت ہوتا ہے اس لیے بسرع فرمانا بالکل درست ہے۔

سے غالبًا انہول نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نظر کا دم سیکھا ہوگا اس کی اجازت چاہ رہی ہیں جوعطا ہوگئی۔

 عدیث ان می بخاری وسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا سے روایت ہے، کہ رسول اللہ سنّی اللہ تعالٰی علیہ وسلم علیہ وسلّم نے نظر بدستے جماڑ کچونک کرانے کا تکم فرمایا ہے۔ (11)

حدیث ۱۲: میمی بخاری وسلم میں حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالٰی عنہا ہے روابیت ہے، کہ ان کے گھر میں ایک لڑک تھی جس کے چہرہ میں زردی تھی۔ رسول اللہ صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا: اسے جھاڑ بھونک کراؤ، کیونکہ اسے نظر مگ ممنی ہے۔ (12)

عدیت ۱۳ علیہ وسلم میں جابر رضی اللہ تعالٰی عند سے مروی کہ جب رسول اللہ سلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے جھاڑ پھونک سے منع فرما یا۔ عمر و بن حزم کے گھر والول نے حاضر جوکر یہ کہا، کہ ایا رسول اللہ ارصلّی اللہ تعالٰی علیہ کالم وسلّم ) نے جھاڑ نے کومنع فرما یا اور جمارے پاس بچھو کا جھ رُ ہے اور اس کوحضور رصلّی اللہ تعالٰی علیہ کالم وسلّم ) نے جھاڑ نے کومنع فرما یا اور جمارے پاس بچھو کا جھ رُ ہے اور اس کوحضور رصلّی اللہ تعالٰی علیہ کالم وسلّم ) کے سامنے پیش کیا۔ ارشاد فرما یا: اس بی بچھو جرج نہیں جو مخص اپنے بھائی کو فع بہنچا سکے ، فع بہنچا سکے ،

حدیث ہما: میچ مسلم میں عوف بن مالک انجعی ہے روایت ہے، کہتے ہیں ہم جاہلیت میں جھاڑا کرتے تھے۔

تونظر خوب بیاریال دورکرتی ہے، شیطان نے ہارگاہ الی میں عرض کیا انظر نی جھے مہلت دے اگر کہتا انظر انی جھے نظر رحت ہے دیکھ نے تو اس کا بیڑا پار ہوجا تا۔ (مرقات) ایک شخص نے کہا کہ میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا کی خیں پر ٹیس ہے، دوسرے نے کہا کہ مگر کس نے تجھے نہ دیکھ اگر کوئی نظر والا تجھے دیکھ لیتا تو تیرا ہے حال نہ ہوتا فرضکہ نظر بڑی چیز ہے کوئی نظر خانہ خراب کردیتی ہے کوئی نظر خراب کو آباد
کردیتی ہے۔ شعر

الشيتونكل بناه مالتكے كرے تو خانہ خراب كردے

نظرى جولا نيال مدبوج ونظر حقيقت مين ده نظر ب

(مراة المناجي شرح مشكوة المصابح، ج١٠ بس ٣٩٨)

(11) منيح البخادي، كمّاب الطب، باب رقية العين، الحديث: ٥٤٣٨، جهيم اسو

(12) منتج ابخاري، كمّاب الطب، بأب رقبة العين، الحديث: ٩ ٥٤٣٩، ج٣، من ٣٠.

عليم الامت كمدنى بحول

ا سفعہ کے بہت معنی ہیں: نشانی بلمانچے،نظر بد ،جلنا آگ لہد ، چہرے کی سیاتی مائل بسرخی اس لیے یہاں پیشرح فرمائی۔ ۲ \_ جن کی نظر ہے یا انسان کی بعلا وفرمائے ہیں کہ جنات کی نظر انسانی نظر سے تخت تر ہوتی ہے۔ (اشعہ) مرقات نے فرمایا کہ جنت کی نگاہ نیز سے نے دو تیز ہوتی ہے۔ (مرقات) نگاہ نیز سے سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ جائز دعاؤں سے دم بھی جائز ہے اس دم پر اجرت لیما بھی درست ہے۔ (مرقات) (مراة المناجے شرح مشکل قرالمعاج ، ج ۲ میں ۲ میں اس دم بھی جائز ہے اس دم پر اجرت لیما بھی درست ہے۔ (مرقات)

(13) صحيح مسلم، كتاب السلام، باب إستخباب الرقية من العين... الخ، الحديث: ٣٣-(٢١٩٩) بم ١٢٠٧.

حضور (صلّی القد تعانی علیه فالبوسلم) کی خدمت میں عرض کی، یارسول الله! (صلّی الله تعانی علیه فالبه وسلم) حضور فاس کے متعلق کیا ارشاد ہے؟ فرمایا کہمیر سے سامنے پیش کرو، جھاڑ پھونک میں حرج نہیں جب تک اس میں شرک نه ہو۔ (14)

حدیث 10: میح بخاری بین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عندے مروی، کہرسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرمایا: عدویٰ نبیس، یعنی مرض لگنا اور متعدی ہوتا نبیس ہے اور نہ بدفالی ہے اور نہ ہامہ (15) ہے، نہ صفر (16) اور مجذوم سے بھاگو، جیسے شیر سے بھا گئے ہو۔ (17)

### حكيم الامت كيدني يحول

ا ہمرہ ابن حزم کی کنیت ابو الفعاک ہے انصاری ہیں غزوہ خندق ادر اس کے بعد کے غزوات میں شریک ہوئے غزوہ خندق میں پندرہ سالہ شے حضور الورنے انہیں بحران کا حاکم بنایا تھا ہیا وس میں،آپ کی وفات ۱۹۳ ترین میں مدینہ منورہ میں ہوئی،ان کے اہل فانہ یعنی بھائی برادر بچ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

۳۔ یعنی ہم سب لوگ بچھو وغیرہ کے کائے پر دم کردیتے ہیں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے اگراہے بند کردیں تو ایک فیض بند ہوجادے کا حضور نے وعاسنانے کا تھم دیا۔

سے غالبًا وہ عربی زبان کے الفاظ منے اگر چیقر آئی آیت یا دعاء ماثورہ نتھی مگر اس کے الفاظ شرکیہ بھی نہ ہتے۔ ہم نے بعض ورداردوزہان کے دیکھے بہت زودا ثر ،آدھا سیسی کے لیے بید عابڑی مفید ہے۔ کالی تیزی کلیجڑی کالا پھل کھنائے اٹھو مجد آ کھ دو کہ آدھ سیسی جانے ،اس دہ میں کوئی لفظ شرک و کفر یا تا جائز نہیں۔ بچے بیدا ہوئے میں اگر دشواری ہوتو یہ کوری شیکری پر لکھ کرز چیدے سر پر رکھی جادے سر پر چینی کر میں مھڑا نکل پڑی یا نکل بڑا۔ (مرا 3 المناجی شرح مشکل 5 المصاح ، جائی میں اس سے س

(14) الرجع اسابق، باب لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك مالحديث: ١٣- (٢٢٠٠) يم ١٢٠٨.

### تھیم ارامت کے مدنی پھول

\_ آپ اوٹا غز دو خیبر میں شریک ہوئے ، قبیلہ اٹنے کا حجنڈا آپ کے ہاتھ میں تفاقتے مکہ کے دان ، آخر میں شام میں رہے ، سامے پہتر میں وفات ہائی۔

٣ \_اس حدیث کی بناء پر معفرات صوفیاء فرماتے ہیں کہ کمل کی تا ٹیمر کے لیے شنخ کو کمل سٹالیما اس سے اجازت لے لیما مغید ہے اگر چہ اس کے معنی جانبا ہو۔ (مراۃ السناجی شرح مشکلوۃ المصابح، ج٢ مس ٣١)

(15) ہمہ سے مرد اُلُو ہے، ذبانہ جاہلیت میں اہل عرب اس کے متعلق مختلف قسم کے خیالات رکھتے بتے اور اب بھی لوگ اس کو منحوں بیجھتے ہیں۔ حو "بچھ بھی ہوجد بیث نے اس کے متعلق میہ ہدایت کی ہے کہ اس کا اعتبار نہ کیا جائے۔

(16) وه صفر کو موگ منحوس جانتے ہیں، حدیث میں فر مایا: یہ کوئی چیز نہیں۔

(17) صحيح بنخاري، كمّاب الطب، بأب العبدام، الحديث: ٤٠٥٥، جهم، ص ٢٠٠٠

وومرى روايت من جيم كمايك اعرابي في عرض كي، يارسول الله! (صلى الله تعالى عليه كالمرسلم) اس كي كي وجه ہے کہ ریکٹان میں اونٹ ہرن کی طرح (صاف ستمرا) ہوتا ہے اور خارشتی اونٹ (لیعنی وہ اونٹ جسے خارش ہو ) جب اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو اسے بھی خارتنی کر دیتا ہے؟ حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ ڈالہ وسلم) نے فر مایا: پہلے کوکس نے مرض لكا ديا\_ (18) يعنى جس طرح ببالا اونث خارشى موكميا دوسرائجي موكميا\_

### تعلیم الامت کے مدنی پھول

ا الله حرب كاعقيده تعاكد يكاريون بش عقل وہوش ہے جو يمار كے پاس بيٹھے اسے بھي اس مريض كى بمارى لگ جاتى ہے وہ پاس بيٹينے والے کو جاتی پہچائتی ہے بہاں ای عقیدے کی تروید ہے۔موجودہ تعلیم ڈاکٹر سات بیار یوں کو متعدی ماننے ہیں: جذام، خارش، جیجک،موتی جعرہ امنہ کی یا بغل کی ہو،آشوب چتم ،وبائی بہاریاں اس حدیث بیں ان سب دہموں کو دفع فرمایا عمیا ہے۔ (مرقات و اشعه)اس معنی ہے مرض کا اڑ کر لگنا باطل ہے محر سیر ہوسکتا ہے کہ کسی بیار کے پاس کی ہوامتعنن ہواورجس کے جسم میں اس بیاری کا ماوہ ہووہ اس تعفن سے اثر الے كر بيار موجادے الى معنى سے تعدى موسكتى ہے اس بنا پر فرمايا كيا كدجذاى سے بعا كولېدا بيرحديث ان احاديث كے خلاف و الميس فرنسك عددى يا تعدى اور چيز بكى يارك پاس بيضے سے بيار بوجانا كي اور چيز ب\_

٣ \_ اہل عرب كا خيال تف كەمىت كى بڑياں الو بن كرآ جاتى جيں اور الوجہاں بول جاد ہے وہاں ويرا نہ ہوجا تا ہے بي عقيدہ فلط ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس متنول کا بدلدندلیا جادے اس کی روح الوکی شکل میں آ کرلوگون سے کہتی ہے استو، استو مجھے پانی پلاؤ بدسب باطل محيالات ايس-

سا مغرے مراد یا تو ماہ مغرب جے اب مجی بعض منوں جائے ہیں یا اس سے مراد پیٹ کا درد ہے کہ بوگ بھتے ہیں کہ پیٹ کا درد ایک سانب ہے جو پیٹ میں رہتا ہے اس کا مروڑہ کھانا پیٹ کا ورد ہے اس میں ان دونوں کھیالات کی تروید ہے۔ (مرقاب اس کی اور بہت شرص ہیں۔ بعض نوگ مغر کے آخری جہار شنبہ کو خوشیال مناتے ہیں کہ منحوں شہر جل دیا ہے جی باطل ہے۔

س بیتم عوام کے بے ہے جن کا عقیدہ بگڑ جانے کا خوف ہو کر اگر کوڑھی کے پاس بیٹھنے سے اتفاقا انہیں بھی کوڑھ ہوجائے تو سمجیس کہ کوڑھ اڈ کرلگ می ان کے لیے کوڑمی سے علیمدگی اچھی ہے،خاص متوکل لوگ جن کے دلوں پر اس سے کوئی اثر ند پڑ سے ان کے لیے بے تکم نہیں لبذاا حاديث من تعارض بين \_ (مراة المناجي شرح مشكوة المعانيّ مع ٢٠ إص ١١١٧)

(18) تنجيح البخاري، كمّاب الطب، باب لأصغر... إلى الحريث: ١١٥٥، ج٣،٥٠١.

### علیم الامت کے مدنی پھول

ا \_ بینی جب تک ادنٹ ریکستان میں الگ تعلک رہتا ہے ہرن کی طرح صاف سخمرا بے عیب ہوتا ہے۔

٣\_ متصديه ہے كەحضور مرض كى تعدى كا اتكار فرماتے إلى گرتجر به ثنايد ہے كەتىدى ہوتى ہے مرض اڑ كر لگتا ہے ہم نے اپنے اونٹوں ميں اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ مرض كامتعدى ہوتا (لينى ايك كامرض دوسرے كولگنا) غلط ہے اور مجذوم سے بھائے كا حكم سد ذرائع (ليني ذرائع رو کئے ) کے قبیل سے ہے، کہ اگز اس ہے میل جول میں دوسرے کو جذام پیدا ہوجائے تو بیر خیال ہوگا کہ میل جول سے پیدا ہوا، اس خیالِ فاسد (لینی بُرے خیال) سے بیخے کے لیے بیتکم ہوا کہ اس سے علیحدہ رہو۔

حدیثِ ۱۱: سیجے بخاری ومسلم میں ابوہریرہ رضی اللہ نغالی عنہ سے مردی، کہتے ہیں میں نے رسول الله صلّی اللہ تعانی علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا کہ بدفالی کوئی چیز نہیں اور فال اچھی چیز ہے۔لوگوں نے عرض کی ، فال کیا چیز ہے؟ فرہ یا: اچھا کلمہ جو کس سے سنے۔(19) یعنی کہیں جاتے وقت یا کسی کام کا ارادہ کرتے وقت کسی کی زبان ہے اگر اچھا کلہ نکل سميا، بيافال حسن ہے۔

حديث كا: ابو داود وترمذي نے عبرالله بن مسعودرضي الله تعالى عنه سے روايت كى ، كه رسول الله تعالى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا: طیرہ (بد قالی) شرک ہے۔اس کوتین مرتبہ فرمایا (بینی مشرکین کا طریقہ ہے)۔جوکوئی ہم میں ہے ہو لیعن مسلمان ہو، وہ ابتد(عز وجل) پر توکل کر کے چلا جائے۔(20)

سا یعن اگر خارش از کربی لگتی ہے توسب سے پہلا خارثی اونٹ جس سے خارش کی ابتدا ہوئی اسے خارش کہاں سے لگی دہاں تو کہنا پڑے کا كررب كے علم سے وہ خارثى بواتو آبندہ بغيدادن بھى اس كے علم سے خارثى بوئے اللہ تعالى پر نظر ركھو۔ يبال اعدى فرمانا مش كلت ك كي بي يكم تدين تدان ياجي جزاء سيئة سيئة ورنه فرمايا جاتا في اعطى الاول (مرقات)

(مرأة السناجيح شرح مشكوة المعدجيج، ج٢ بس ٣ ٣)

(19) ميح البخاري، كماب الطب، باب الطيرة، الحديث: ٥٥٥٥، ج٣، ١٠٥٠. تھیم الامت کے مدتی پھول

و الله المال طيره من مراد بدفالي ليما ب خواه پرند الم الم يو يا چرنده جانور اله ياكس اور چيز سه كيونكه بدفالي مطلقا ممنوع بي قرآن مجيد بس تطير اور طائر بمنى بدفالي آيا ب،رب فرما تاب: "قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ " اور فرما تاب: "قَالُوا ظَارُو كُمْ مَّعَكُمْ " يمتعد سيب كداسلام على بدفالى كوئى شكى تبيس كسى چيز سے بدقالى نداو۔

٣ \_ بيے كوئى شخص كى كام كوجار ہاہے كى سے آواز آئى اے تبتح يا اے بركت يا اے رشيد بيرجانے واما بيرالغاظ من كركامياني كا ميدو. رہوكي یہ بالکل جائز ہے۔ بعض دکاندار میچ کو یارزاق، گمشدہ کے متلاثی یا واجد، مسافرلوگ یا سالم، حاجی و غازی بوگ یا منصور یو مبر دراورز بزوگ یا مقبوں من کرخوش ہوجائے ہیں بیسب ای حدیث سے ماخوذ ہے۔ (مراة المناتج شرح مشکوة المصابح، ج٢، ص ١١٣)

(20) سنن أي داور، كمّاب الطب، باب في الطيرة، الحديث: ١٠٩٥، ج٣،٥ ٢٠٠.

حكيم الامت كي مدنى يهول ا يشرك عمل ب مشركون كاساكام ياشرك خفي-

حدیث ۱۸: ترندی نے انس رضی اللہ تعالٰی عند سے روایت کی، کہ نبی کریم صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم جب کسی کام کے لیے نکلتے تو یہ بات حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) کو پہند تھی کہ یاراشد، یا جبیح سیس۔(21) یعنی اس وقت اگر کو کی فض ان ناموں کے ساتھ کسی کو پکارتا یہ حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) کوا چھا معلوم ہوتا کہ یہ کامیا بی اور فلاح کی فال نیک ہے۔

صدیث ۱۹: ابو داود نے بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہ نبی کریم صلّی اللہ تعالی علیہ وسلّم کی چیز سے
برشکونی (بد فالی) نہیں لیتے، جب کسی عامل کو بیھیجے اس کا نام دریافت کرتے اگر اسکا نام پہند ہوتا تو خوش ہوتے اور خوشی
کے آثار چیرہ بیں ظاہر ہوتے اور اگر اس کا نام ناپہند ہوتا تو اس کے آثار حضور (صلّی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلّم) کے چیرہ
میں دکھائی دیتے اور جب کسی بستی میں جاتے اس کا نام پوچھتے اگر اس کا نام پہند ہوتا تو خوش ہوتے اور خوشی کے آثار چیرہ میں دکھائی دیتے۔ (22) اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ
چیرہ میں دکھائی دیتے اور ناپہند ہوتا تو کر اہیت کے آثار چیرہ میں دکھائی دیتے۔ (22) اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ

سے سلیمان ابن حرب اس حدیث کے راویوں بی ہے ہیں، قاضی کہ تے ربیرہ کر رہے والے اپنے وقت کے امام نن تھے، آپ کے سبق بیں چالیس بیل پیدا ہوئے اور ۱۹۸ ایک سواٹھاون بیل نن حدیث سے فارغ بیل بیل بیل بیدا ہوئے اور ۱۹۸ ایک سواٹھاون بیل نن حدیث سے فارغ بوٹ یہ رائیس میل بیدا ہوئے اور ۱۹۸ ایک سواٹھاون بیل نن حدیث سے فارغ بوٹ کے رائیس میل کے استادوں میں سے ہیں، سم ۲۲ ورسو چوہیں میں وفات یا کی۔ (مرقات)

. ۳ \_ یعنی به عبارت حضورصلی الله علیه دسلم کافر مان عالی بیس بلکه حضرت این مسعود کا اینا قول ہے حدیث توالعط پوشیرک پرختم ہے۔ (مراة المناجے شرح مشکؤة المصابح، ج۲ بم ۳۲۰)

(21) سنن الترزي وكرب السير وباب ماجاء في الطيرة والحديث: ١٦٢٢ وجم ٢٨٨٠.

### تھیم الامت کے مدنی پھول

ا \_راشد كمعنى الى بدايت يافته اور نجح كمعنى إلى كامياب يمى كام كوجاتي وقت بدالفاظ سنتاس ليے بند تھا كدان سے اشد كفش و
كامياني كى اميد ہوجاتى ہے معلوم ہواكہ نيك قال ليما بالكل جائز ہے۔ (مراة السناجج شرح مشكوة المصائح ، ج١، ١٥ مس ٢٢٣)

(22) سنن اكى داود، كتاب الطب، باب في الطيرة مالحديث: ٣٩٢، ج٣، ص٢٥٠.

نامول سے آپ برشکونی لیتے بلکہ رید کہ اجھے نام حضور (صلّی اللہ تغالی علیہ فالہ وسلّم) کو بہند ہتھے اور برے نام ناپند تھے۔

صدیث ۲۰ : ابو داود نے عروہ بن عامر سے مرسلا روایت کی ، کہتے ہیں کہ رسول اللہ مثلی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم کے سامنے بدشگونی کا ذکر ہوا۔ حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) نے فرمایا: فال اچھی چیز ہے اور براشگون کسی مسلم کو واپس نہ کرے بعنی کہیں جارہ تھا اور براشگون ہوا تو واپس نہ آئے، چلا جائے جب کوئی شخص الی چیز دیکھے جو ناپندے واپس نہ کرے بعنی کہیں جارہ انتقا ور براشگون ہوا تو واپس نہ آئے، چلا جائے جب کوئی شخص الی چیز دیکھے جو ناپندے ویک بند کے بینی براشگون پائے تو یہ کہے۔ اللّٰه مَد لَا يَا أَنْ قَ اِلْمَا اَنْ اَلْمَا وَلَا اَلْمَا وَلَا اَلْمَا وَلَا اَلْمَا وَلَا اَلْمَا وَلَا اَلْمَا وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللللّٰهِ الللللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللللللّٰهِ الللللّٰهِ اللللّٰهِ الللل

عكيم الامت كے مدنی پھول

۔اس سے علماوفر ، تے بین کہ اپنی اولا د کے نام ایتھے رکھو نام کا اثر نام دالے پر پڑتا ہے ، برے نام دالے کولوگ اپنے پاس نہیں بیلنے دینے ،ایٹھے نام دالے کے کام بھی ان شاہ اللہ اجتمے ہوتے ہیں۔

۲۔ یعنی حضور برے ناموں کو بہت ناپند فرماتے ہے۔ معرت حمر رضی اللہ عند نے ایک فحض سے پوچھا تیرا نام کیا ہے وہ بول جمرہ (انگارہ) کہا کس کا بیٹا ہے کہا شہاب کا (شعلہ) کہا تو کہاں رہتا ہے بولا تراقہ شی (جلن) کہا کس محلہ بیں بول بحرق النار میں (اعمی کا اور گھر والے جل کے دائرہ) فرمایا کس طہف بولا ذات نعلی میں آپ نے فرمایا تو اپنا تھر جا کر و کھ جل چکا ہے دیکھا تو واقعی گھر اور گھر والے جل کے تھے۔ عرب کہتے بین الاسام میں انسام نام آسان سے تعلق رکھتے ہیں۔ (مرقات) اہل عرب اپنے بیٹوں کا نام رکھتے تھے اسد (شیر) ذب الجیشریا) کلب (کا) اور اپنے غلاموں کے نام رکھتے تھے واشد تھی اور بھارے (جھیٹریا) کلب (کا) اور اپنے غلاموں کے نام رکھتے تھے واشد تھی کہ جارے غلام ہماری خدمت کے نام ہو اور ہمارے بیٹے وشمنوں کے مقابلہ کے نے۔ (مرقات) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پچون، غلاموں کے نام ایسے رکھو۔

سے ہمارے ہیں پنجاب میں بعض دیبات کے نام بین نور پور مدینہ، جمالپور ایسے نام بڑے مبارک ہیں، بعض ستیوں کے نام ہی شیطانیہ، خوٹی چک دغیرہ میہ نام اعظیمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستیوں کے برے نام بھی ناپسند فرمائے ہتھے۔

(مراة المناتيح شرح مشكوة المعديجي، ج٦، بص ١٢٢٣)

(23) سنن أي داود، كرّب اسطب، بأب في الطير ة، الحديث: ١٩ ٩ ١٩ ج ١٢، ٥٠٠.

### عليم الدمت ك مدنى يهول

ا کہ لوگ بعض چیزوں سے برشگونی کیتے ہیں بعض سے انچھا شگون اس کی حقیقت کیا ہے تب معفور نے وہ جو ب ریا جو یہاں مذکور ہے۔ ۲ نال سے مراد نیک فال ہے جواچھی بات انچھا نام سفتے سے لی جائے لیتی بہ جائز ہے لیکن کوئی شخص کسی کام کو جاتے وقت ناپندیدہ چیز رکھھے یا سے جس سے برشگونی کی جائے تو وہ محض اس وجہ سے اپنے کام سے والی شہوء اللہ پرتوکل کرے اور کام کو جائے۔
مریک بہت ہی مجرب ہے الن شاء اللہ اس دعا کی برکت سے کوئی برگ چیز افر نہیں کرتی تمام مروجہ بد فالیوں برشگونوں کا بہترین سے سے بیٹھی بہت ہی مجرب ہے الن شاء اللہ اس دعا کی برکت سے کوئی برگ چیز افر نہیں کرتی تمام مروجہ بد فالیوں برشگونوں کا بہترین سے

حديث ٢١: سيح بخاري ومسلم مين اسامه بن زيدرضي الله تعالى عنها يعدمروي، كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا: جب سنو کہ فلال جگہ طاعون ہے، تو وہاں نہ جاؤاور جب وہاں ہوجائے جہال تم ہو، تو وہاں سے نہ نکلو۔ (24) حديث ٢٢: سيح مسلم مين اسامه بن زيدرضي الله تعالى عنهما يد مروى، كدرسول التدسلي الله تعالى عليه وسلم في فر ما یا: طاعون عذاب کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے پچھلوگوں کواس میں مبتلا کیے، جب سنو کہ مہیں سے تو وہاں نہ جاؤاور جب وہاں ہوجائے جہال تم ہوتو بھا گومت۔(25)

حدیث ۲۲: امام احمد و بخاری نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ، کدرسول الله ملی اللہ تعالی علیه وسلم نے فر مایا: طاعون عذاب تھا، اللہ تعالی جس پر چاہتا ہے اس کو بھیجتا ہے۔اس کو انلہ (عز دجل) نے مومنین کے لیے رحمت کردیا۔ جہاں طاعون واقع ہواور اس شہر میں جو تخص مبر کر کے ادرطلب ثواب کے لیے تھہرا رہے اور بدیقین رکھے کہ وہی ہوگا جواللہ (عزوجل) نے لکھ دیا ہے، اس کے لیے شہید کا تواب ہے۔ (26)

على جيدوالله اعلم! (مراة المناجيج شرح مشكوة المصابح، ج١٠ بس٢٥)

(24) منجح البخاري، كماب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، الحديث: ٢٨٥٥، ٢٨٠، ٢٨٠٠

(25) سيح مسم، كمّاب السلام، باب الطاعون والطير ة... إلخ والحديث: ٩٣ ـ (٢٢١٨) بم ١٢١٥.

### حكيم الامت ك مرنى مجول

ا ہیدوہی بنی اسرائیل تھے جن ہے کہا گیا تھا کہتم تو ہے لیے بیت المقدس میں تجدہ کرتے ہوئے جاؤ تو وہ محصفیتے ہوئے سنتے البیس پر طاعون بھیجا گیا جس سے ایک ماعت میں پوئیں ہزار ہلاک ہو سے سرب تعلٰی فرماتا ہے:" فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِجُزًّا فِينَ السَّمة آيرا -اس معلوم مواكر محبوبول كمشرول كى فياد ليكرف يرعداب الى آجاتا ب-

٢ \_ كونكدىداك بلاء بادر بلاء ين خود جانائبين جاب اورجب آجائي تو تميرانائبين جاب ينال رب كه بلاء س فرارئبين بجاتا بلك استغفار ہي تا ہے۔اس صديث معلوم ہوا كدا كركوئى طاعون كى جكدست كى ضرورت كے ليے باہر جائے مضا كفتہ بيس ، بھا محنے كى نبيت سے لكنا مناه ٢- (مراة المناجيح شرح مشكوة المصاح من ٢٠٠٠)

(26) ميح النوري، كماب القدر، الحديث: ٢٤١٩، ٢٠٨٥ م

### عليم الامت كمدني بجول

ا کینی طاعون کفار پرعذاب ہے جو کافراس میں مرے گا وہ عذاب کی موت مرے گا۔

٢ يعني بيرص برخواه طاعون بني فوت موجائ يانبين جب مجي مرسه كاات درجهُ شهادت ملے كام كويا طاعون ميں عبر شبادت كے جركا باعث ہے جیے کدروایات میں ہے کہ جوتاج باہرے غلد لا کر فروخت کیا کرے تا کہ شہر کا تحط دور ہو جب مرے کا جیسے مرے کا شہید ہوگا، یونمی طالب علم اورمؤزن\_(مراة المناجی شرح مشکلوة المصانع، ج٢،ص٢٧٢)



عدیث ۱۲: ۱مام بخاری ومسلم واحمد نے حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عندسے روایت کی کہ رسول الله مسلم صنّی الله تعالی عندسے روایت کی کہ رسول الله صنّی الله تعالی علیہ وسلّم نے فرما یا: طاعون ہرمسلم کے لیے شہادت ہے۔ (27)

多多多多多

(27) صحیح ابناری، کتاب الطب، باب مایذ کرفی الطاعون، الحدیث: ۵۷۳۲، ج۳،ص ۳۰. حکیم الامت کے مدفی مچھول

اے طاعون طعن سے بنا بہمعنی نیزہ مارنا ، چونکہ اس بیاری بیس مریض کو پھوڑے یا زخم سے ایسامحسوں ہوتا ہے جیسے اسے کوئی نیز ہے ، ۱۰۰۰ ہے بنو کیاں چہور ہائے بیاری جب راکھات ) چونکہ ورحقیقت اس مرض بیس ہی رکو جنت نیز ہے ، نبو کیاں چہور ہائے بیاری ہے۔ راکھات ) چونکہ ورحقیقت اس مرض بیس ہی رکو جنت نیز ہے مارتے ہیں اس لیے اس بیس شہادت کا ثواب ہے۔ احمدتے حضرت الاموئی سے مرفوعا دوایت کیا کہ میری امت کی فناطعن ور طاعون سے ہوگی۔ (مرقاق) (مراة المناتج شرح مشکوق المصابح ،ج ۲ بس کے ک

### مسأئل فقهبيه

مسئلہ ا: مریض کی عیادت کرنا (بیار پری کرنا) سنت ہے، اگر معلوم ہے کہ عیادت کوجائے گا تو اس بیار پر گرال گزرے گا ایس حالت میں عیادت نہ کرے۔ عیاوت کو جائے اور مرض کی سختی دیکھے تو مریض کے ماہنے سے طاہر نہ کرے کہ تھاری حالت فراب ہے اور نہ سر بلائے جس سے حالت کا فراب ہونا سمجھا جا تا ہے، اس کے سامنے الیک باتیں کرنی چاہیے جو اس کے ول کو بھلی (اچھی) معلوم ہوں، اس کی مزاج پری کرے اس کے سر پر ہاتھ نہ رکھے گر جبکہ وہ خوداس کی خواہش کرے۔ فاس کی عیادت بھی جا تر ہے، کیونکہ عیادت حقوق اسلام سے ہاور فاس بھی مسلم ہے۔ یہ دوری یا نصر انی اگر ذی (1) ہوتو اس کی عیادت بھی جا تر ہے، کیونکہ عیادت حقوق اسلام سے ہاور فاس بھی مسلم ہے۔ یہ دوری یا نصر انی اگر ذی (1) ہوتو اس کی عیادت بھی جا تر ہے۔ کیونکہ عیادت حقوق اسلام سے ہاور فاس بھی مسلم ہے۔

(1) ووغيرمسلم جواسلامي سنطنت مي مطبع الاسلام بوكرد ب ادرجزيداداكر \_ راب دنيا مي تنام كافرحر في بين )

(2) الدرالطنّاروردالحتار، كماب العظر والاباحة بضل في البيع من ٩ مس ١٣٠٠ ١٣٠.

#### عيادت وتعزيت كى فضيلت:

حضرت سبّدُ نانغیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں: بھے یہ فریخی ہے کہ حضرت سبّدُ نامویٰ علی مینا وعلیہ العسلوۃ والسلامے

ہارگا و رب العزب ہیں عرض کی: اے میرے رب غز ذخل ! وہ کون ہے جو تیرے عرش کے سائے ہیں ہوگا جس دن اُس کے علادہ کوئی سامیہ

نہ ہوگا ؟ اللہ غز ذخبل نے ارشاد فرما یا: اے موئی علیہ السلام ! وہ لوگ جو مریضوں کی عیادت کرتے ہیں، جنازہ کے ساتھ جاتے ہیں اور کسی

کا بی فوت ہوجائے اس ہے تعزیت کرتے ہیں۔ (صلیۃ الاولیاء، الحدیث ۲۰۷، جسم، جسم میرم)

(علامرسیوطی علیدر حمد الله التوی فرماتے جیس)اس معلوم ہوا کہ الن تینون میں سے ہرایک تصلت مستقل طور پرساید عرش کا مستحق بنانے والی ہے۔

حضرت همدالجيد بن عبدالعزيز اپنے والدرحمہااللہ تعالی ہے روايت کرتے ہیں ، وہ فرماتے ہیں ؛ (اعارے زمانے ہیں) کراجا تا تھا کہ تمن اشخاص تيامت کے دن عرش کے سائے ہیں ہون مے (۱) مريض کی عبادت کرنے والا (۲) جنازہ کے ساتھ جانے والا اور (۳) جس کا بچيہ فوت ہوجائے اسے تعزیت کرنے والا۔ (الدرالمسحور تقبير سورة الانعام ، ج٣٥، ٩٠٠)

ا مام ابن الى الدنيار منة الله تعالى عليد في الى سند كے ساتھكتاب العزاء شن ائن حديث بياك كى تخرتنى فرمائى ہے ۔اوراک ميں اس بات كى مراحت ہے كہ ان الله تيار منة الله تعالى ملے ہے۔اور مریض كى عمیادت سك بارے شن توا يک مراحت ہے كہ ان خصائل ميں سے ہر خصلت سامير عرش كے لئے مستقل استفقاق كى حال ہے۔اور مریض كى عمیادت سك بارے شن توا يک مرفوع شاہد موجود ہے، چنا نجيء

امير المؤسنين حصرت سيّة مّا عمر بن خطاب رضي الله تعالى عندسته روايت ب كه تاجدار بسالت، شهنشاء أبوت، محرّن جودو تأوت، -

مجوی کی عیادت کو جائے یا نہ جائے اس میں علما کو اختلاف ہے بینی جبکہ میہ ڈمی ہو۔ (3) ہنود مجوں کے علم میں ہیں، ان کے احکام وہی ہیں جو مجوسیوں کے ہیں، اہلِ کتاب جیسے اِن کے احکام نہیں۔ ہندوستان کے یہودی، نفر اِنی مجوسی ، بت پرست ان میں کوئی بھی ذمی تہیں۔

مسكله ٢: ووا علاج كرنا جائز ب جبكه بيه اعتقاد (عقيده، يقين) موكه شاني (صحت يا شفا دين وال الله (عزوجل) ہے، اس نے دوا کواز الدمرض (یعنی مرض کو دور کرنے) کے لیے سبب بنادیا ہے اور اگر دوای کو شفادسیے والأسمجصة ہوتو ناجائزے۔(4)

مسئلہ سا: انسان کے کسی جز کو دوا کے طور پر استعمال کرنا حرام ہے۔ خزیر کے بال یا ہڈی یا کسی جز کو دواء استعمال كرنا حرام ہے۔ دوسرے جانوروں كى ہڑياں دوا ميں استعال كى جاسكتى ہيں بشرطيكہ ذبيحہ كى ہڑياں ہوں يا خشك ہول كهاس ميں رطوبت باتی ندہو۔ پڑياں اگر اليي دوا ميں ڈالي مي ہوں جو كھائي جائے گی تو بيضروري ہے كہا يہے جانور كي ہڑی ہوجس کا کھانا حلال ہے اور ذرئے بھی کردیا ہو، مردار کی ہڑی کھانے میں استعمال نہیں کی جاسکتی۔(5)

ميكر عظمت وشرافت بحيوب رب رب العزت محسن انسانيت عُرَّ وَجَلَ وصلَى الله تعالى عليه وآله وسلَم كافر ، ن ذيثان ب: قيامت ك دن يكار ف وار پکارے گا، کہاں ہیں وہ نوگ جود نیا میں مریعنوں کی عمیا دت کرتے ہتے۔ پس (جب وہ حاضر ہوں گے تو)انہیں بور کے منبروں پر بنی یا جائے گا جہاں بدائد عُرِّ وَجَلَّ سے شرف کلام حاصل کریں سے جَبکہ لوگ حساب دے رہے ہول سے۔

( كنز العمال، كتاب الزكاة ، الحديث ١٨٨٨ ، ج٢ بم ١٦١)

(عدمه سيوطي عديدهمة الله القوى فرمات جير)اس حديث بإك بين سامير عرش بإن كي طرف الشاره ماتا ب-

- (3) العزية على فتح القدير، كماب الكراصية ،مسائل متفرقه، ج٨، ٤٠٠٠ و١٠٠٠
- (4) الفتادي الصندية ، كرّب الكراهية ، الباب الثامن عشر في التدادي ، ٢٥٠ م ٢٥٠٠.

اعلى حضرت، إمام البسنت، مجدد دين وملت الشاه إمام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن فآوي رضوبيشريف مين تحرير فرمات مين: ہڈیں ہرجانور یہاں تک کہ غیر ماکول و نا مذبوح کی بھی مطلقاً پاک ہیں جب تک ان پرنا پاک دسومت (چکنائی ۱۲) نہ ہوسواخزیر کے کہ نجس اھین ہے اور اس کا ہر جزو بدن ایسا نا پاک کہ اصلاً صلاحیتِ طہارت نہیں رکھتا، اور دسومت میں قید نا پاکی اس غرض سے ہے کہ شانجو چ نورخون سائل نہیں رکھتے اُن کی ہڑیاں بہرحال پاک ہیں اگر چہ دسومت آمیز ہول کدان کی دسومت ہوجہ عدم اختلاط دم خود پا<sup>ک ہے تو</sup> اس کی آمیزش ہے استخوال کیونکر نایاک ہوسکتے ہیں۔

في تنوير الإبصار والدر المختار وردالمختار شعر الهيئة غير الخنزير وعظمها وعصبها وحافرها وقرنها الخالية عن الدسومة ال(قيد للجميع كما في القهستاني فخرج الشعر المنتوف ومابعدة اذا كان فيه دسومة ٢) ->

مسكله مه: حرام چيزوں كو دوا كے طور پرمجى استعمال كرنا ناجائز ہے، كەھدىيث ميں ارشاد فرمايا: جو چيزيں حرام بين ان میں اللہ تعالیٰ نے شفانہیں رکھی ہے۔(6) بعض کتب میں بیہ ذکور ہے کہ اگر اس چیز کے متعلق بیلم ہو کہ اس میں شفاہے تو اس صورت میں وہ چیز حرام نہیں اس کا حاصل بھی وہی ہے۔ کیونکہ کسی چیز کی نسبت ہرگز یہ یقین نہیں کیا جاسکت ہے کہاس سے مرض زائل ہی ہوجائے گا، زیاوہ سے زیادہ ظن اور گمان ہوسکتا ہے ندکہ علم دیقین ،خودعلم طب کے تواعد و أصول ہی ظنی ہیں لہذا یقین حاصل ہونے کی کوئی صورت نہیں، یہاں دیسا یقین بھی نہیں ہوسکتا جیسا بھو کے کوحرام لقمہ کھانے سے یا بیاسے کوشراب پینے سے جان نے جانے میں ہوتا ہے۔(7)

آنگریزی دوائیس بکٹرت الیم ہیں جن میں اسپرٹ اورشراب کی آمیزش ہوتی ہے ایسی دوائیس ہرگز استعمال ندکی

مسئلہ ۵: بیاری کے متعلق طبیب نے بیر کہا کہ خون کا غلبہ ہے، فصد وغیرہ کے ذریعہ سے خون نکالا جائے۔مریض ونے ایسا ند کیا اور مرگیا تو اس علاج کے نہ کرنے سے گنہگا رنبیں ہوا۔ کیونکہ بدیقین نبیس ہے کہ اس علاج سے شفا ہوہی جائے کی۔(8)

مسئلہ ٢: دست آتے ہیں یا آئمسیں دھتی ہیں یا کوئی دوسری بیاری ہے اس میں علاج تہیں کیا اور مرگیا گنہ گا رہیں

ودمرسمك طأهر ٣\_انتهت ملخصة.

تویر الد بصار، در مختار اور ردا محتار میں ہے خزیر کے علاوہ ہر مردار کے بال، نڈی، چھے، گھر اور سینگ جو چرنی سے خالی ہوں (یہ تید سب ك ساتھ ہے جيسا كر قبت أنى ميں ہے۔ يس اكھاڑے أو ي بال اور جو يكواس كے بعد ہے اكر اس ميں چر ني ہوتو وہ اس تقلم سے فارج یں ) اور چھلی کا نحون پاک ہے، انتہت تلخیص (ت) (ارور مختار باب الهیاه مطبوعہ مجتبائی وہلی ا / ۳۸) (۲ روامحتار باب الهیاه مطبوعه مجته كَ دالى ا / ١٣٨) (٣ \_ در مختار باب المياه مطبوع مجتبا كي دالى المرا)

تحمرحلال د ج تزاما کل معرف جانور ما کول اللحم مذکی لینی مذبوح بذرج شری کی پثریاں ہیں حرام جانور اور ایسے بی جو ہے ذکا ۃ شرمی عدمرجائے یا کا تا جائے بھی اجزائے جرام ہے اگر چہ طاہر ہوکہ طہارت متلزم وحلت نہیں جیے تکھے یا بقدرمصرت اور انسان کا دودھ جدعمر رضاعت اور تحجیلی کے سوا جانو رانِ در یائی کا گوشت دغیر ذلک کہ سب یاک ہیں اور باوجودیا کی حرام۔

( فَأُوكِي رَضُوبِهِ ، جِلْد ٣ ، ص ٤٥ ٢٠ رضا فا وَ نَدْ يَثَن ، لا بور )

<sup>(6)</sup> انظر: المجم الكبيرللطبر الي، الحديث: ٩ ٣٤، ح ٢٣٩، ص٢٦٣.

<sup>(7)</sup> الدرالخاردردالحتار ، كماب الحظر والاباحة فصل في البيع ،ج ويص اسه.

<sup>(8)</sup> الفتاوى الخامية مكتاب الحظر والاباحة من ٢٥،٥ ١٣٠٥.

ہے۔(9) یعنی علاج کرانا ضروری نہیں کہ اگر دوانہ کرے اور مرجائے تو گنبگار ہو۔ اور بھوک پیاس میں کھانے بینے کی چیز دستیاب ہواور نہ کھائے بینے کے حرجائے تو گنبگار ہے، کہ یہاں یقینا معلوم ہے کہ کھانے پینے سے وہ بات

مسئله ٤: عورت كومل بتوجب تك شكم ميں بچركت ندكرے نه فصد كھلوائے، نه سچھنے لگوائے اور بچركن كرنے لگے تو فصد وغيرہ كراسكتى ہے، مگر جب ولادت كا زمانہ قريب آ جائے تو نہ كرائے كيونكه بحيہ كوضرر بہنج جانے كا اندیشہ ہے، ہاں اگر فصد نہ کرانے میں خودعورت ہی کوسخت نقصان پہنچے گا تو کراسکتی ہے۔ (10)

مسکلہ ۸: مہینہ کی پہلی سے پندرہ تاریخوں تک سچھنے نہ لگوائے جائیں، پندرہویں کے بعد سچھنے کرائیل خصوصا ہفتہ کا دن اس کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ (11)

مسکلہ 9: شراب سے خار بی علاج بھی ناجائز ہے مثلاً زخم میں شراب لگائی باکسی جانورکوزخم ہے اس پرشراب لگال یا بچہ کے علاج میں شراب کا استنتال، ان سب میں وہ گنبگار ہوگاجس نے اس کواستعال کرایا۔ (12)

مسئله + ا: انتكى ميں ايك منتم كا چوڑا نكلتا ہے اور اسكا علاج اس طرح كيا جا تا ہے كہ جانور كاپتة اس انگلى ميں ہاندھ دیاجاتا ہے، فتوی اس پرہے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ (13)

مسئلہ اا: بعض اورام (ورم کی جمع ،سوجن) بیل آٹا گوندھ کر باندھا جاتا ہے بالٹی پکا کر ( یعنی گھلا ہوا آٹا جوآگ پر پکا کر گاڑھا کیا گیا ہو) ہا ندھتے ہیں یا کچی کی روٹی ہا تدھتے ہیں پہ جائز ہے۔ (14)

مسکلہ ۱۲: علاج کے لیے حقنہ کرنے یعن عمل دینے میں حرج نہیں جبکہ حقنہ الی چیز کا نہ ہو جوحرام ہے مثلا شراب ـ (15)

مسئلہ سا : بعض امراض میں مریض کو بے ہوش کرنا پڑتا ہے، تا کہ گوشت کا ٹا جاسکے یا ہڈی وغیرہ کوجوڑا جاسکے یا

<sup>(9)</sup> الفتاوي المعندية ، كتاب الكراهية ، الباب الثامن عشر في التداوى، ج٥، ص٥٥ م.

<sup>(10)</sup> المرجع السابق.

<sup>(11)</sup> المرجع السابق.

<sup>(12)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الكراهية ، الباب الثامن عشر في التدادي ، ج٥، ٥٥ س.

<sup>(13)</sup> المرجع السابق.

<sup>(14)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الكراهمية ، الباب الثّامن عشر في التداوي، ج٥٩ ص١٣٥١.

<sup>. (15)</sup> العداية ، كماب الكراهية ، مسائل متفرقه، ج ٢ من ١٨٠١.

زقم میں ٹائے لگائے جائیں ، اس ضرورت سے دواسے بے ہوٹن کرنا جائز ہے۔ مسئلہ ۱۲: حقنہ وسینے میں بعض مرتبہ اس جگہ کی طرف نظر کرنے یا حچونے کی نوبت آتی ہے، بوجہ ضرورت ایسا

(16) - 7 - (16)

مسئلہ ۱۵: اسقاط ممل کے لیے دوااستعال کرنا یا دائی ہے ممل سا قط کرانا منع ہے۔ بچہ کی صورت بنی ہو یا نہ بنی ہو دونوں کا ایک تھم ہے، ہاں آگر عذر ہو مثلاً عورت کے شیر خوار بچہ ہے اور باپ کے پاس اتنانہیں کہ دامیہ مقرر کرے یا دامیہ دستیاب نہیں ہوتی اور ممل سے دودھ خشک ہوجائے گا اور بچہ کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے تو اس مجبوری ہے ممل ساقط کیا جاسکتا ہے، بشرطیکہ اس کے اعضانہ ہے ہوں اور اس کی مدت ایک سومیس دن ہے۔ (17)

多多多多多

(16) تبيين الحقائق، كماب الكراهمية المصل في النظر والمس من ٩٩٠٠ م. (17) روالحتار، كماب الحظر والأباحة المصل في البيخ من ٩٩٠٤ م. 4٠٤٠٠.

# لهو ولعب كابيان

التدعز وجل قرماتا ہے:

(وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِغَيْرٍ عِلْمٍ وَ يَتَّخِلُهَا هُزُوًا أُولِيُكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ ١﴾) (1)

اور پچھ لوگ کھیل کی بات خرید تے ہیں کہ اللہ (عزوجل) کی راہ سے بہکا دیں بے سمجھے اور اسے ہنسی بنالیں، ان کے کیے ذلت کا عذاب ہے۔



(1) سيام القمن : ٢.

قرانِ یاک سننے سے رہ گئے۔اس پریدآیت نازل ہوئی۔

اس آیت کے تحت مفسم شہیر مولاناسید محدثیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمة ارشادفر ماتے ہیں کہ لہو یعنی کھیل ہراس باطل کو کہتے ہیں جوآ دی کو نیکی سے اور کام کی باتوں سے خفلت میں ڈالے ، کہانیاں افسانے ای میں داخل ہیں۔ ش بن نوول: بيآيت نضر بن حادث بن كلده كے حق بيں نازل ہوئى جو تجارت كے سلسله ميں دوسرے مُلكوں ميں سفركيا كرتا تھ ،اس ب عجمیول کی کر بیر خریدی جن میں قضے کہانیاں تھیں وہ قریش کوسٹا تا اور کہتا کہ سیدِ کا نتات (محمدِ مصطفے صلی اللہ هیدوآلہ وسلم ) تنہیں عاد و شمود کے واقعات سنتے ہیں اور میں رستم و اسفند بار اور شاہانِ قارس کی کہانیاں سنا تا ہوں ، پچھ لوگ ان کہانیوں میں مشغول ہو گئے ور

### احاديث

صدیت ا: ترفدی و ابو واود اور این ماجه نے عقبہ بن عامر رضی الله تعالٰی عنه سے روایت کی ، که رسول الله صلّی الله تعالٰی علیه وسلّم نے فرمایا : جین چیزوں سے آ دمی لہوکرتا ہے ، سب باطل ہیں گر کمان سے تیر چلانا اور گھوڑ ہے کو ادب وینا اور زوجہ کے ساتھ ملاعبت کہ میہ تینوں حق ہیں۔(1)

صدیث ۲: امام احمد وسلم و ابو داور و ابن ما جدنے بریدہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، که رسول الله صنّی الله تعالٰی علیہ دسلّم نے فرمایا: جس نے نروشیر کھیلا کو یا سوئر کے گوشت وخون میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ (2)

(1) سنن الترندي، كتاب نصائل الجعاد، باب ماجاء في نصل الري في سبيل الله، الحديث: ١٦٣٣، ج٣٩٠ مع ٣٣٨.

### محيم الامت كے مدنى مجمول

ے پہلے عرض کیا گیا ہے کہ لہو مین کھیل میں وہ چیزی ہوتی ہیں: غفلت اور لذت، غافل کرنے والا جمل باطن ہے محر لذت والا ممل تفصیل طلب ہے پہال ابو سے مراد لذت والا ممل ہے۔

(2) صحيح مسم، كتاب الشعر، بابتريم اللعب بالنردشير، الحديث: ١٠١ـ (٢٢٦٠) من ١٢٠٠.

### عكيم الامت كي مدنى يجول

ا نہ رس کے بادشہوں میں ایک بادشاہ آردشیرائن تا بک گزرا ہے اس نے یہ جواایجاد کیا۔ زدہمتی ہار جیت کی ہو ۔ کی اردشیر سرشیر سے لیے عمیر اس لیے اس کھیل کا نام زدشتیر رکھا عمیا لیتن اردشیر کا جواس کی ایجاد کردہ بازی۔ مرقات نے فرمایا کہ اس کا موجد شہور بن آرد شیر بن تا بک ہے۔ وسلم) کی نافر مانی کی۔(3)

و میں مار ہاں مار ہے۔ ابوعبدالرحمن تعلمی رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، کہرسول اللہ ملی اللہ تعالٰی علیہ وسر حدیث سا: اہام احمہ نے ابوعبدالرحمن تعلمی رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، کہرسول اللہ ملی اللہ تعالٰی علیہ وس نے فرمایا: جو محض نر دکھیاتا ہے پھر نماز پڑھنے اٹھتا ہے ، اس کی مثال اس محض کی طرح ہے جو پبیپ اور سوئر کے خون سے وضو کر کے نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے۔ (4)

حدیث سم: دیلی نے ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے روایت کی ، رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم في فرمایا: اصحاب شاہ جہنم میں ہیں، جو بیہ کہتے ہیں کہ میں نے تیرے بادشاہ کو مارڈ الا۔(5)اس سے مراد شطرنج کھیلنے والے ہیں جو بادشاہ پرشہ دیا کرتے ہیں اور مات کرتے ہیں۔

حدیث ۵: بیبقی نے حضرت علی رضی الله تعالی عنه سے روایت کی ، وہ فرماتے ہیں ، شطر مج عجمیوں کا جواہے۔ اور ابن شہاب نے ابوموی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ، وہ کہتے ہیں کہ شطر مجے تہیں کھیلے گا مگر خطا کار۔ اور انھیں سے دوسری روایت بیہ ہے کہ وہ باطل سے ہے اور اللہ تعالیباطل کو دوست جیس رکھتا۔ (6)

حدیث ۲: ابو داود وابن ما جدنے ابوہریرہ سے اور ابن ماجہ نے انس وعثان رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت کی، كەرسول التدسلى الندنعالى علىدوسلم نے ايك شخص كوكبوترى كے بيجھ بھائے ديكھا، فرمايا: شيطانه كے بيجھے بيجھے شيطان جارہاہے۔(7)

۲ \_ سؤر کے گوشت وخون میں ہاتھ ساناا ہے جس بھی کرتا ہے اور گھنونا عمل بھی ہے اس لیے اس سے تشبید دی گئی۔خیال رہے کہ زوشیر کی حرمت پرامت کا اجتماع ہے، شطرنج احزاف کے ہال ممنوع ہے، شوافع کے ہال جائزہے بشرطیداس میں ولی بارجیت ندمور نمازیا جماعت نمازندجائ ، كيين والے كالى كلوچ ندكرير \_ (مراة المناجي شرح مشكوة المماج، ج١٠ اص ١٣١)

- (3) سنن أي داور، كمّاب الأدب، باب في المحى عن اللعب بالنرد، الحديث: ٨ ٩٣ م، ج ١٩، ص ا عه،
- (4) المسندلد مام أحمد بن صبل، احاديث رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث: ١٩٩١ ٣٣٠، ج و م ٥٠٠
  - (5) كنزائعمال، كتاب اللمودد الخيرةم: ١٢٠ ٠ ٣٠ ج ١٥ م م ٩٥٠.
  - (6) شعب الايمان، باب في تحريم الملاعب والملاسمى، الحديث: ١٥١٨، ج٥٥، ص١٣١.
  - (7) سنن أي داود، كمّا بالإدب، باب في اللعب بالحمام، الحديث: ٩٣٠، ج٣٩٠٠ الساء

حکیم الامت کے مدنی پھول

ا \_ كوتر باز كوشيط ن فرمايا اور كبوتر بازى كوشيطانه كيونكه جوچيز رب تعالى سے غافل كرومے وہ بھى شيطان ہے اور غافل ہوج نے و لا بھى شیعان ۔ نمیاں رہے کہ کیونز پالنا جائز ہے جھٹور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کرام بل بہت کیوز پنے ہوئے ہیں، پہلے زمانہ میں --

صدیث 2: ترندی نے این عباس رضی اللہ تعالٰی عنها سے روایت کی، که رسول الله تعالٰی علیه وسلّم نے چو یابوں کواڑائے سے منع فرمایا۔(8)

صدیث ۸: بزار نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلّم نے فرہ یا: دو
آوازیں دنیا و آخرت میں ملعون ہیں، نفرہ کے وقت باہج کی آواز اور مصیبت کے دفت رونے کی آواز۔ (9)
صدیث 9: بیم نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ سلّی اللہ تعالی علیہ وسلّم نے فرما یا کہ
گانے سے دل میں نفاق اوگا ہے، جس طرح یانی سے کھیتی اُوگئی ہے۔ (10)

حدیث ۱: طبرانی نے ابن عمرض اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، کہ رسول اللہ سنانی علیہ وسلم نے گانے سے اور گانا سننے سے اور غیبت سننے سے اور چنلی کرنے اور چنلی سننے سے منع فرمایا۔ (11) حدیث اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حدیث اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا

کبوتروں سے پیغام رسانی کا کام لیا جاتا تھا گر کبوتر بازی کرنامنوع ہے، ہر بازی منوع ہے کہ بینماز تلاوت بلکد دنیاوی ضروری کامون سے فافل کردیتی ہے جیسے مرخ، بٹیر پالناجائز گرمرخ بازی، بٹیر بازی، تیٹر بازی اور انہیں اڑاناحرام ہے خصوصا جب کداس پر ولی ہر جیت ہوکداب یہ جوا م بھی ہے۔ مرقات بیں فرمایا کہ صرف اڑا نے کے لیے کبوتر پالنا کروہ ہے۔

(مراة المناجي شرح مشكوة المفاجع، ج٢ بس ٢٣٨)

(8) سنن الترندي وكتاب الجعاد ، باب ماجاء في كراهية التحريش جين البحائم ... إلخ ، الحديث: ١٠١٧ من ٣٤٠ م

(9) مجمع الزوائد، كمّاب البمنائز، باب في النوح، الحديث: ١٥٠ ١٠، ٢٥، ٥٠.

(10) شعب الما يمان، باب في حفظ الليان، فهل في حفظ الليان من الفناء، الحديث: ١٠٥، ج ١٠٨م، ٢٧٩ ما ٢٥٠

عيم الامت ك مدنى پھول

ا یعنی مردکا گانا خودگانے والے اور سنے والے کے دل بھی منافقت پیدا کرتا ہے لہذا عورت کا گانا سننا یا عورت و مردکا مل کر گانا یا باجہ پر
گانا اس سے بدتر ہے۔ عرب کہتے ہیں الفتاء وقیۃ الزنا لین گانا ذنا کا منتر ہے، مراد گانے سے وہ ہی ہے جواو پرعرض کیا خوش انانی سے نعت شریف معظور کی تشریف موقعہ پر مدید منورہ کی تی نیار کی بچوں نے گیت گئے ہیں، شادی عید کے موقعہ پر مدید منورہ کی تی نیار کی بچوں نے گیت گئے ہیں، شادی عید کے موقعہ پر مدید منورہ کی تی نیار کی بچوں کے تیت گئے ہیں، شادی عید کے موقعہ پر بجیوں کو حضور نے ایکھے گیت گئے کی اجازت دی، اجنی موقوں سے مرد نعت بھی نہ بین کہ آواز میں دکشی ہوتی ہے ای لیے عورتوں کو اذان دین، تکمیر کہنا، خوش الحائی سے اجنبیوں کے سامنے تلاوت قرآن کرنا سب ممنوع ہے عورت کی آواز بھی سرے۔

(مراة المتاتيج شرح مشكوة المصانع، ج٢ بص ٢٣٠)

(11) كنزالعمال ، كنّ ب اللمو ... إلخ ، رقم : 400 • 11، ج10 م م 90. وتاريخ بغداد ، الرقم : ٢٣٣٣ ، الحكم بن مروان ، ج ٨ م م ٢٢١.

# 

کہ امتد تعالیٰ نے شراب اور جوااور کوبہ (ڈھول) حرام کیا اور فرمایا: ہرنشہ والی چیز حرام ہے۔ (12)
حدیث ۱۲: ابو داود نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا ہے روایت کی کہتی ہیں: میں گڑیاں کھیل کرتی تھی اور کبھی رسول اللہ صلّی اللہ تعالٰی علیہ وشلّم ایسے وفت تشریف لاتے کہ لڑکیاں میرے پاس ہوتیں۔ جب حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) تشریف لاتے لڑکیاں چلی جاتے لڑکیاں تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) جلے جاتے لڑکیاں آجاتیں۔ (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) جلے جاتے لڑکیاں آجاتیں۔ (13)

(12) السنن الكبرى للنيمتني ، كمّاب الشماوات، باب ما يدل على ردهما وقد. زالخ ، الحديث: ٣٠٩٣٣، ج١٠ ج٠١ بص ٣٠٠. حكيم الامت كي مدنى مجول

ا ۔ شراب جونے کی حرمت تو قرآن کریم میں صراحة مذکور ہے طبلہ وغیرہ باجوں کی حرمت اشارۃ بیان ہوئی کہ فر ، یا" و مین النّامیں من یَّفُ تَیر ٹی لَھُو الْحَیٰدِیْٹِ " تحیل کی چیزوں میں طبلہ بھی داخل ہے۔

۲ \_ نشر آ در چیز خواہ خشک ہو جیسے بھنگ جیس افیون یا تبلی جیسے شراب تا زی دغیرہ سب حرام ہیں اس پرتمام مت کا جناع ہے۔اختاا ف اس میں ہے کہ شراب انگوری کے علاوہ ووسری شرابیں جدنشہ ہے کم پینا حرام ہے یا نہیں،اس پر بھی انقاق ہے کہ افیون، ہمنگ، جیس وغیرہ خشک نشر آ در چیزیں دواء استعمال کی جاسکتی ہیں جب کہ نشہ نہ دیں بعض معجونوں میں افیون پڑتی ہے۔

ال قامول میں ہے کہ کوبہ بعنم کاف، شطرنج نردشیر، چیوناطبل، بربط غرضکہ بیلفظ مشترک ہے۔

(مراة المناجي شرح مشكوة المعانيج، ج٧، ص ٣٣٣)

(مراة البناجي شرح مشكوة مصابيح، ج٥، ص ١٦٢)

(13) سنن أي داود، كمّاب الدوب، باب اللعب بالبنات، الحديث: ١٣٩١، جهم ١٩٧٠.

### مكيم الامت كي مدنى كاول

ا بہنات جمع ہے بنت کی جمعنی بھی واڑی، یہاں یا تو ساتھ کھینے والی لڑکیاں مراد ہیں تو ہے جمعنی سے ہے اور یا مراد گر ہاں ہیں کہ وہ بھی بچوں

گر شکل کپڑے ہے ہنت کی جمعنی بھی واڑی اس لیے انہیں بنات کہتے ہیں، دوسرے معنی زیادہ تو می ہیں، کونکہ سہیلیوں کا ذکر تو " کے آرہ ہے، یہ

گر یال یا تو آپ اپنے سکے سے لائی تھیں یا حضور کے ہاں آکر خود بنائی تھیں یا خودسر کارعالی نے بنوائی تھیں۔ بہر حال اس ہے معوم ہوتا

ہے کہ بچول کے بیے گڑیاں بنانا ان سے کھیلنا جا کڑے کہ بید دواصل ان کو سینے پرونے اور کھانا تیار کرنے کی تعلیم کا ذریعہ ہے۔

اس اس حدیث کی بنا پر بعض علاء نے بچول کے کھلونے جا کڑ فرمائے اگر چہ وہ شکل والے ہوں لبذا تصاویر کے حکم ہے وہ میحدہ

ہیں۔ بیٹم میں تھی جانا، یہاں چلا جانا مراو ہے کہ چلے جانے سے بھی انسان چھپ جانا ہے۔

سے خلاصہ بیہ ہے کہ محلہ کی بچیاں میرے ساتھ گڑیاں کھیلی تھیں جب سرکار عالی صلی الند علیہ وسلم تشریف کو تے تو وہ اپنے اسپنا تھر بھی جاتی اور جب حضور با ہرتشریف کو تے تو وہ اپنے اس کھروں سے میرے یا تا جبحی حسن میں جاتے تھیں۔

حديث النصيح بخاري ومسلم مين حضرت عائشه رضي الله تعالى عنها عدوي، كهني بين: بين نبي كريم صلى الله تعالی علیہ وسلم کے پہال گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اور میرے ساتھ چند دوسری اڑکیاں بھی کھیلتیں۔ جب حضور (صلّی التد تعالى عليه لاله وسلم )تشريف لاتے وہ حبيب جاتيں۔حضور (صلّى الله تعالٰی عليه كاله دسلم )ان كوميرے پاس بھيج دية، وه ميرك ياس آكر كيل تاتي - (14)

حدیث مهما: ابوداود نے حصرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا سے ردایت کی مہتی ہیں کہ رسول امتد ملکی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ تبوک یا خیبر سے تشریف لائے اور ان کے طاق پر گڑیاں تھیں اور پردہ پڑا ہوا تھا، ہوا چلی اور پردہ کا کنارہ ہٹ عمیا، حضرت عائشہ (رضی اللہ تعالٰی عنہا) کی گڑیاں دکھائی دیں۔حضور(صلّی اللہ تعالٰی علیہ ڈالہ وسلم)نے فر ما یا: عائشہ بید کیا ہیں؟ عرض کی ،میری گڑیاں ہیں۔ان گڑیوں کے درمیان ہیں کپڑے کا ایک گھوڑا تھا جس کے دو بازو

حضور (صلّی الله تعالی علیه فاله وسلم) نے اس گھوڑے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کڑیوں کے پیچ میں بیکیا ہے؟ عرض کی ، میکھوڑ! ہے۔ ارشاد فرمایا: کھوڑے کے بیر کیا ہیں؟ عرض کی ، میکھوڑے کے باز و ہیں۔ارشاد فرمایا: کھوڑے کے لیے بازو۔حضرت عائشہ(رضی اللہ تعالٰی عنہا)نے عرض کی ، کیا آپ نے نہیں سنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑ دل کے باز و منتھے، حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ ڈالہ وسلم ) نے من کرتمبسم فر مایا۔ (15)

(14) منتج ابخاري، كتاب الدوب، باب الانبساط الى الناس، الحديث: • ١١٣٠، ج به بص ١١٣٠,

صحيح مسلم، كمّاب نصائل الصحابة ، باب في فصائل عائشة ... إلخ ، الحديث: ٨١\_ (٢٣٣٠) بم ٢٥٣١.

(15) سنن أي داود، كمّاب الأدب، باب اللعب بالبنات، الحديث: ٢ سه ١١، ج ١١ مي ١٩٠٠.

### عكيم الامت كمدنى كمول

ا ہے تبوک مدیند منورہ ، در دمشق (نثام ) کے درمیان ایک مشہور جگدہے میٹ<del>ز وہ 9 ج</del>ے میں ہوا ، آخری غز وہ مید ہی ہے۔ای غز وہ کا نام غز وہ مسرت یعنی بخت تنگی کاغزوہ ہے، بخاری شریف نے اسے بعد تجتہ الوداع لکھاہے، بیٹلط ہے شاید کاسپ کی فلطی ہے (مرقات)

٢ \_ حنين مكه معظمه و طائف كے درميان ايك جنگل كا نام ہے ؤوالجاز كے قريب ہے آج كل اسے نہل كہتے ہيں، نقير نے طائف جاتے ہوئے اس کی زیارت کی بیٹرز وو م جس انتخ کمد کے بعد ہوا۔

سے سمبوہ کا ترجمہ بعض نوگوں نے الماری کیا ہے مگر طاق نہایت صحیح کیونکہ اکثر بچیاں ابنی گڑیاں کھلونے طاقوں میں بی رکھتی ہیں ہم پہلے عرض کر بھے ہیں کہ گڑیاں لڑکیوں کے لیے کھیل بھی ہے تعلیم بھی اس سے دہ کھانا پکانا سینا، پروما بخو بی سیھ حاتی ہے۔ ام انمو سنین لؤ کہن میں ى حضورصلى ملدعليه وسلم كم محمر شادى موكر آئى تعيل \_

م بعضرت، م المؤمنين نے ہوا كوحضرت سليمان عليدالسلام كا مكوڑا قرار ديا۔ اور ظاہر ہے كہ جواحضرت سليمان عديد اسل م كے علم ہے ہے



### 多多多多多

جلتی تھی۔ رب تعالی فرما تا ہے بہنجری یائم ہے اثانا قرار دیا اور اس سے اپنے گھوڑے کی سند بتائی، سیان اللہ چھوٹی عمر ورا تا نقیم جواب، خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح دسویں سال نبوت یعنی جمرت سے نمین سال پہلے کہ معظم میں دسویں شوال کو کیا ، اس وقت آپ کی عمر چھ سال تھی اور ریغز وہ مھے اور 9 میں ہوئے ، اگر چہاس وقت آپ بالغہ تھیں محرعمر یقیعًا ہی تا ہی اس کے گڑیاں بناتی اور ان سے کھیلتی تھیں۔

۵۔ بین آپ نے میرے اس جواب پرتمیم فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ عمل جائز تھا بعض علما و قرماتے ہیں ان گزیوں اور س معوزے کے آنکھ تاک کان نہ تنصے صرف چیتھڑوں کے مجمد ہتھے اور ان اعضاء کے بغیر تصویر نہیں کہلاتی البذا جائزتھی ، بعض نے فرمایا کہ یہ داقد محمل کی حرمت آئے سے پہلے کا ہے ، گرتر جیح اس کو ہے کہ بچوں کے معلونوں کے احکام کہلے ہیں۔ (اشعہ)

(مراة المناجيج شرح مشكؤة المصابح، ج٥،ص ١٨٥)

### مسائل فقهيه

مسئلہ ا: نوبت بجانا اگر تفاخر کے لیے ہوتو ناجائز ہے اور اگر لوگوں کو اس سے متنبہ کرنا مقصود ہواور نفخات صور یا دولانے کے لیے ہوتو تین وقتوں میں نوبت بجانے کی اجازت ہے بعد عصر اور بعد عشا اور بعد نصف شب کہ ان اوقات میں نوبت کو نفخ صور سے مشابہت ہے۔ (1)

(1) الدرالخار كماب أعظر والاباحة من ٩٥٨،

اعلی حضرت ، امام ابلسنت،مجدودین وملت الشاہ امام احمد رضا خان علیه رحمۃ الرحن فراوی رضوبیشریف میں تحریر فرماتے ہیں: حضور معروح کے بیدارشادات عالیہ ہمارے لیے سند کافی ،اوران اہل ہوا دہوں عربیان چشتیت پر جست کافی ۔ ہاں جہاد کاطبل ہحری کانقارہ

، حمام کا بوق ،اعلان نکاح کا بے جلاجل دف جائز ہیں کہ بدآلات لبودلعب نہیں ، بوہیں سیمجی ممکن کہ بعض بندگان خدا جوظلمات نئس

وكدورات شہوت سے يك لخت برى ومنزه موكر قانى فى الله وباقى بالله بو كے كه بلايقولون الا الله و لايسمعون الا الله بل

لا یعلمون الا الله بل لیس هداف الا الله وه الله تعالی کے سوا کھولیں کہتے ، الله تعالی کے سوا کھولیں سنتے ، بلکه الله تعالی کے بغیر کھولیں جانتے بلکه وہال صرف الله تعالی ہی مبلوه گر ہوتا ہے۔ (ت)

ان بیں کسی نے بعالت غلبہ حال خواہ میں الشریعة الكبرى تك پہنچ كرازانجا كدان كى حرمت بعین مانیس،

والمأ الاعمال بالنيات والمألكل امر ممانوى ا\_\_

اعمال كادارو مدارارادول پر موتا ہے اور برخص كے ليے وي يحد بيس كاس في اراده كيا، (ت)

(ا میج ابخاری باب کیف کان بدء الوی الح قد کی کتب خاند کراچی ا/۴)

بعد وثوّل تام واطمينان كامل كه حالاً ومالاً فتن منعدم احيانا الديم اقدام فرمايا الاه ولهدّا فأضل محقق آفندى شاهى قدس الله تعالى سر كالساهى ردالمحتار مين زير قول در مختار : ومن ذلك (اي من الملاهى) ضرب النوبة للتفاخر فنو للتنبيه

وللباسبه كما اذا ضرب في ثلثة اوقات لتن كير ثلث نفخات الصور ا\_الخ

اس سے پین آلات لہویں سے فخر میرطور پر نوبت بجانا بھی ہے لیکن اگر ہوشیار کرنے کے لیے بجائی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ تین اوقات میں یا نین دفعہ نوبت بجائی جائے تا کہ صور اسرافیل کے تین دفعہ بھو تکئے کی یاد تازہ ہوالخ (ت)

(٢\_ ورمختار كمآب الحظر والا بأحة مطبع محبته بكي د بلي ٢ / ٢٣٨)

فرماتے ہیں:

هذا يفيدان الة اللهو ليست محرمة لعينها بل لقصد اللهو منها اما من سامعها اومن المشتغل بها وبه -

شوچ بها د شویعت (مه نازدیم) سے ایس سے اگر نوبت بجوانے والے کو بھی اس کا دھیان ہواور کاش سننے والے کو بھی نوبت کی آواز کر رکھی ہوبت کی آواز کر ر ی سے مقصور باد آئیں، تکر اس زمانہ میں ایسے لوگ کہاں، یہاں تو نوبت سے مقصود دھوم دھام اور شادی بیاہ کی روز ہ

. مسئلہ ۲:عید کے دن اور شاویوں میں دف بجانا جائز ہے جبکہ سادے دف ہوں ، اس میں جھانج نہ ہول اور قوا<sub>عر</sub> موسیقی پر نہ بچائے جائیں یعنی تھن ڈھپ ڈھپ کی ہے سری آواز سے نکاح کا اعلان مقصود ہو۔ (2) مسکلہ سا: لوگوں کو بیدار کرنے اور خبردار کرنے کے ارادہ سے بگل بجانا جائز ہے، جیسے جمام میں بگل اس لیے \* بیجاتے ہیں کہ لوگوں کو اطلاع ہوجائے کہ حمام کھل گیا۔ رمضان شریف میں سحری کھانے کے ونت بعض شہروں ہیں نقارے بچتے ہیں، جن سے میمقصود ہوتا ہے کہ لوگ سحری کھانے کے لیے بیدار ہوجا کیں اور انھیں معلوم ہوجائے کہ

ا بھی سحری کا وقت باقی ہے بیہ جائز ہے، کہ ریںصورت کہو ولعب میں داخل نہیں۔(3) . اسی طرح کارخانوں میں کام شروع ہونے کے دفت اور ختم کے دفت سیٹی بجا کرتی ہے بیہ جائز ہے، کہ اپو مقصود نہیں بلکہ اطلاع وسینے کے لیے میسیٹی بیجائی جاتی ہے۔ای طرح ریل گاڑی کی سیٹی سے بھی مقصود یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو

تشعر الاضافة الاترى ان ضرب تلك الالة بعينها حل تأرة وحرم اخرى بأختلاف النية بسباعها والامور, بمبقاصدها وفيه دليل لساداتنا الصوفية الذين يقصدون بسباعها امورأ همر اعلم بها فلايبادر المعترض بالانكاركى لايحرمربر كتهجر فأنهم السادة الاخيار امدنانله تعالى بامدادتهم واعادعلينا من صالح دعواتهم وبركاتهم \_\_\_(ا\_ردامحتاركتاب الحظر والاباحة نصل البيع واراحياء التراث العربي بيروت ١٢٣/٥) یہ بات فائدہ دیت ہے کہ آلہ لبو بعینہ (بالذات) حرام نہیں بلکہ ارادہ وحمل لبوکی وجہ سے حرام ہے نحواہ بیرس مع کی طرف سے ہویا اس مشغول ہونے دالے کی ظرف سے ہو "اضافت" ہے یہی معلوم ہوتا ہے ، کیاتم دیکھتے نہیں کہ بھی اس آلہ لہو کو بعینہ بجانا اور استعال کرنا حدل ہوتا ہے اور بھی حرام ، اور اس کی وجدا خمال ف نیت ہے ، لیس کامول کے جائز اور نا جائز ہوئے کا وارومدار ان کے مقاصد پر جنی ہوتا ہے ،اس بیں ہم رے سادات صوفیہ کی دلیل موجود ہے کہ دہ سماع ہے ایسے دموز کا ارادہ رکھتے ہیں کہ جن کو دہ خود بھی طرح جانتے ہیں لہذا اعتراض کرنے والا اٹکار کرنے میں جلدی نہ کرے کہیں ایسانہ ہو کہ ان کی برکت سے محروم ہوجائے ، کیونکہ وہ پسندیدہ سادات ہیں ہیں ان

کی امداد ہے الند تعدلی ہماری مدد فرمائے ،ادران کی نیک دعاؤل اور برکات کا ہم پراعادہ فرمائے بیتی انھیں ہم پرلوٹاوے۔(ت) ( قَأُوَى دِصْوبِيهِ جِلْدِ ٣٣٠،٣ ص ٨١،٧٩ رَضَا فَا وَتُدَّيِثُن، مِ هُورٍ )

<sup>(2)</sup> رد بحق رب كماب الحظر والاباحة ، ج و م 2000.

و، لفتاوي العندية ، كتاب الكراهية ، الباب السابع عشر في الغناء، ج ٥٥، ٥٠ ٣٥٠.

<sup>(3)</sup> روالمحتار، كماب الحظر والأباحة ، ج ٩ م ٥٤٩.

معلوم ہوجائے کہ گاڑی جیموٹ رہی ہے یا ای قتم کے دوسر ہے تھے مقصد کے لیے سیٹی دی جاتی ہے ہی جائز ہے۔
مسئلہ سما: گنجفہ (4)، چوسر (5) کھیٹا تا جائز ہے، شطر نج کا بھی یہی تھم ہے۔ ای طرح لہو ولعب کی جہتی تیں مسئلہ سمانی کی مرف تین قشم سے لیا تا جائز ہے، شطر نج کا بھی یہی تھم ہے۔ ای طرح لہو ولعب کی جہتی تنسم سے لہوگی حدیث میں اجازت ہے، پی بی سے ملاعبت اور تھوڑ ہے کی سوار کی اور تیرا نداز ک کرتا۔ (6)

مسئلہ ۵: تاچنا، تالی بجانا، ستار، ایک تارہ، دو تارہ، ہارمونیم، چنگ،طنبورہ بجانا، ای طرح دوسرے نسم سے باہبے ب ناجائز ہیں۔ (7)

مسئلہ ٢: متصوفہ زمانہ کہ مزامیر کے ساتھ توالی سنتے ہیں اور بھی او چھلتے کودتے اور ناچنے گلتے ہیں اس قسم کا گانا بجانا ناجا کر ہے، الین محفل میں جانا اور وہاں بیٹھنا ناجا کر ہے، مشائ سے اس قسم کے گانے کا کوئی ثبوت نہیں۔جو چیز مشائ سے ثابت ہے وہ فقط یہ ہے کہ اگر بھی کسی نے ان کے سامنے کوئی ایسا شعر پڑھ ویا جوان کے حال و کیف کے موافق ہے تو ان پر کیفیت وردت طاری ہوگئی اور بے خود ہو کر کھڑے ہوگئے اور اس حال وارفستگی میں ان سے حرکات غیراختیار بیصادر ہوئے، اس میں کوئی حرج نہیں۔

مشائ و ہزرگانِ دین کے احوال اور ان متصوفہ کے حال و قال میں زمین آسان کا فرق ہے، یہاں مزامیر کے ساتھ مخفلیں منعقد کی جاتی ہیں، جن میں فساق و فجار کا اجتماع ہوتا ہے، نا اہلوں کا مجمع ہوتا ہے، گانے والوں میں اکثر بے شرع ہوتے ہیں، تالیاں ہجاتے اور مزامیر کے ساتھ گاتے ہیں اور خوب اچھلتے کو دیتے ناچتے تقریحے ہیں اور اس کا نام مال رکھتے ہیں ان حرکات کو صوفیہ کرام کے احوال سے کیا نسبت، یہاں سب چیزیں اختیار کی ہیں وہاں ہے اختیار کی ہیں۔ (8)

احل مصرت اله ما المسنت المحدودين ولمت التناه الم احمد رضا فان عليه رحمة الرحمن فناوى رضوية شريف من تحرير فرا ي ويل مسئله نص شارع عليه انسلاة والسلام سه لياجائ كا يافقه الم مجتهد رضى انقد نعائى عنه سه الرئاص شارع صلى انفه تعالى عديه وسم اركار ب تومزامير كي حرمت مين احاديث كثيره بائغ بحد توانز وارو إين از المجمله اجل واعلى حديث سيح بخارى شريف سه كه حضور سيد عالم صلى امند تعالى عليه وسلم فرمات جين:

<sup>(4)</sup> یعنی ایک کھیل کا نام جوتاش کی طرح کھیلا جاتا ہے، اس میں 96 ہے اور آٹھ رنگ ہوتے ہیں اور تین کھلاڑی کھیتے ہیں۔

<sup>(5)</sup> لین فردشیر (چوسر) ایک کھیل ہے، ایک بادشاہ آردشیرین با بک نے بدیجوا ایجاد کیا تھا۔

<sup>(6)</sup> الدرالخار، كتاب الحظر والاباحة يصل في البيع ، ج ٩، ص ١٥٠ ، وغيره.

<sup>(7)</sup> ردالحتار، كماب الحظر والأباحة ، فصل في المبع ،ج ٩٥ ص ١٥١.

<sup>(8)</sup> الفتاوى العمدية ، كما ب الكراهية ، الباب السالع عشر في الفتاء، ج٥٠ ص ٢٥١.

# 

ليكونن من امتى اقوام ليستحلون الحروالحرير والخبروالمعازف. ال

منرور میری امت میں وولوگ ہونے والے بیں جوملال تغمرا نمیں مے عورتوں کی شرمگاہ لیعنی زیا اور ریشی کپڑوں اور شراب اور با جول کویہ (ا معیم ابخاری کتاب الاشربه باب ماجاومین بسخل الخرقد یی کتب خانه کرا چی ۸۳۵/۳

مديث ميح جليل متعق

وقد اخرجه ايضاً احمد ٢٠٠٠ وابوداؤد وابن ماجة والاسمعيلي وابونعيم بإسانيد صحيحة لامطعن فيها وصمع جماعة الحرون من الائمة كما قال بعض الحفاظ قاله الامام ابن حجر في كف الرعاع سيد

نیزامام احمد، ابوداؤد، ابن ماجه، محدث استیل اور ابوقیم نے اسے سے استاد کے ساتھ کہ جن میں کوئی طعن نہیں اس کی تخریج فرمائی، اورائمہ کی ایک دومری جماعت نے اس کوچے قرارویا مبیہا کہ بعض حفاظ نے کہاہے، چنانچدامام ابن حجرنے کف الرعاع میں فرمایا ہے (ت) (۲ \_ مسندامام احد بن حنبل عن ابي امامه السكتب الاسلام بيروت ٥/ ٢٥٨ و ٢٦٨) (٣ \_ كف الرعاع التسم الثالث عثر يجيه ثاني وارالكتب العلميه بيروستناس ١١٠١ و ١١٠١٠)

احاديث محاح مرفوعها للمديح مقابل بعض منعيف قص يامهمل واقع يامتشابه بيثن نبيس بوسكته هرعاقل جانتاه بمليح كيمها مضعيف متعين کے آھے متل ، محکم کے حضور منشابہ واجب الترک ہے، پھرکہاں قول کہاں حکایت تعل، پھرکجامحرم کامیح ، ہرطرح میں واجب العمل، ای كوترجيء اور اكرف يمطلوب هي توخودامام مذهب امام اعظم امام الائمدرضي الله تعالى عنه كاارشاد إدر بداييجيس اعلى درجه معتدكاب كاارشاد كافى دوانى:

دلت النسألة على ان الملاهي كلها حرام حتى التغني لضرب القضيب وكذا قول ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه ابتليت لان الابتلاء بالبحرم يكون ال

مسئلہ اس بدورات کرتا ہے کہ میل کود کے تمام سامان حرام وی حق کہ (کسی چیزیر) کائے کی ضرب کا کرگانا (بیمبی زمروحرمت میں وافل ب) اور ، ی طرح امام اعظم ابوحنیفدرض الله تعالی عنه کاریار شاد که بین اس پس بنتا کیا حمیا اس کے که ابتلاح ام میں ہوا کرتی ہے۔ (ت) (ا\_إلبداية كتاب الكراهية فصل في اذكل والشرب مطبع بوسني تكعنوً ٢٠/ ٣٥٣)

غرض مدیث وفقد کا تھم توبیہ بال اگر کسی کو قصدا ہوں پری منظور ہوتو اس کا علاج کس کے پاس ہے کاش آوی گناہ کرے اور گناہ جانے ، قرارلائے اصرار سے باز آئے لیکن بیتو اور بھی سخت ہے کہ ہوں بھی یا لے اور الزام بھی ٹالے اپنے حرام کوحلاں بنالے۔ پھر، می پربس بیس بلکه مها ذائنداس کی تبهت محبوبان خدا برسنلسله عالیه چشت قدست اسرار جم کے سروعرتے ہیں ندخدا سے خوف نه بندول سے شرم کرتے ہیں حالاً لكه خود حضور محبوب الني سيدي ومولا كي نظام الحق والمدّين سلطان الاولياء رضى الله تغالَى عنه وعنا بهم فوا مدشريف مي فرمات بين: مز البير حرام ست ٢\_ (٢\_ فوائد الفواد)

### ہے اور اگر کبوتر اڑانے کے لیے جیت پر چڑھتا ہے جس سے لوگوں کی بے پردگی ہوتی ہے یا اڑانے میں کنگریاں پھینکا

(كان يمان كالاتكالات كالستعال كرناحرام ب--)

مول نا تخر الله بین زراوی خلیفه حضور سیدنا محبوب التی رضی الله تغالی عنبها نے حضور کے زماند مبارک بیس خود حضور رسالہ کشف القناع عن اصول السماع تحریر فرمایا اس میں صاف ادشاد ہے کہ:

اماسهاع مشائفتارض الله تعالى عنهم فيريع عن هذه التهبة وهو مجرد صوت القوال مع الاشعار البشعرة من كمال صدعة الله تعالى . ٣\_\_

ہورے مشائخ کرام رضی اللہ تعالٰی منم کا ساع اس مزامیر کے بہتان سے بری ہے دہ صرف توال کی آ داز ہے ان اشعار کے ساتھ جو کمال صنعت اللی سے خبر دیتے ہیں۔ (۳سے کشف القناع عن اصول انساع)

نٹدانسان اس امام جلیل خاندان عالی چشت کا بیار شاد متبول ہوگا یا آئ کل مرعیان خامکار کی تبست بے بنیاد ظاہر ۃ امنسا دولاحول ولا ہو ۃ الا باللہ العظیم (جس کا نساد واضح ہے۔ مناہوں سے بیچنے اور بھلائی کرنے کی طانت کسی میں نہیں مگر اللہ تعانی بلندمر تبہ بزرگ قدر کی توثیق عطا کرتے ہے۔۔۔)

سیدی مواد تا محد بن مهارک بن مجد علی کر بانی مرید صفور پر نور شیخ العالم فرید الحق والدین سیخ عکر وظیفه حضور سید تا محبوب البی رضی الشد تعالی عنهم کتاب ستطاب سیرا لا ولیاء بیل فرمات بین: حضور سلطان الشائخ قد ت سره العزیزی فرمود که چندیں چیزے باید تا ساع مها ح شود مسمع وستمع وسموع و آلد ساع سمع لینی گوینده مرد تمام با شد کودک نباشد و محورت نباشد وستمع آ کلدی شانو دازیا دی خالی مباشد و سموع آنچه بگویند فخش و مخرکی نه شد و آلد ساع سمع معزا میرست چول چنگ و رباب وش آل ے باید که درمیان نباشد این چنی ساع طال ست السلطان الحق کی تدس مره العزیز نیا در شاو فر بایا چندا شیاه بهول توساع جائز اور مهاح بودن (۱) مسمع (سنانے والا)، (۲) مستمع (سنانے والا)، (۲) مستمع (سنانے والا)، (۲) مستمع نین سنانے اور کہنے والا بالغ مرد بو بچراور خورت نه ہو مستمع یعن سنانے والا بالغ مرد بو بچراور خورت نه ہو مستمع یعن سنانے والا بالغ مرد بو بچراور خورت نه ہو مستمع یعن سنانے والا بالغ مرد بو بچراور خورت نه ہو مستمع یعن سنانے والا بالغ مرد بو بچراور خورت نه ہو مستمع یعن سنانے والد بالغ مرد بو بچراور خورت نه ہو مستمع یعن سنانے والا بالغ مرد بو بچراور تو نه بو مستمع یعن سنانی اور بول بار و خوره بی والا بالغ مرد بو بچراور تا الله بی مرد بول بی بی سارتی اور برا بار و خوره بی والا بالغ مرد بو بی درد و درمیان بی شرد بول سیال مورد کی قوائی (ساع) جائز اور طال ہے۔ (ب

(ا بسيرالا دلياء باب تم در بيان ساخ ووجدمؤسسة انتشارات اسلامي لا بورص ٢٠١٠٥)

مسد نو! بیفنوی ہے سرور دسردارسلسلہ عالیہ چشت حضرت سلطان الاولیاء رضی اللہ تعالٰی عنہ کا۔ کیا اس کے بعد بھی مفتریوں کو منہ دکھ نے ک مخواکش ہے۔

نیز سیرالاوسیاء شریف بین ہے: کے بخد مت معفرت سلطان المشائع عرضداشت کدوریں روز پالیضے از درویشاں بستانہ دار درمجمعے کہ چنگ در باب ومزامیر بودرتھی کردند فرمود نیکونہ کردہ اندا نچے نامشروع است ناپہندیدہ است بعدازال کے گفت چول یں طا کھازال مقام بیروں آمد ند بایشاں گفتند کہ شاچے گردید درال جمع مزامیر بود سائع چگونہ شنید درتھی کردید ایشاں جواب داوند کہ باچنال مستغرق ساع بودیم کہ سے

# ہے جن سے لوگوں کے برتن ٹوٹے کا اندیشہ ہے، تو اس کو بختی سے منع کیا جائے گا اور منزا دی جائے گی اور اس پرجی نہ

نداستيم كداين جامزاميرست يانه دهنرت سلطان المشامخ فرموداين جواب بهم چيزے نيست اين مخن در ہمه معصيحها بيايدا \_\_ ایک خادم نے سلطان المشائج کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ان ونوں آستانے کے بعض ور دیشوں نے اس مجلس اور محفل میں ناچ کی ہے جہال س ا ت ساع چنگ ورباب اور سارنگی و مزامیر وغیره تنه تو ارشاد فر ما یا انهول نے اچھانبیں کیا کیونکہ جو کام نا جائز ہے وہ پہند بیرہ نہیں ہوسکیا۔ اس کے بعد ایک کہنے گا کہ جب بیاوگ اس حالت سے فارغ ہوئے تولوگوں نے ان سے پوچھا کہ بیتم نے کیا کیا ہے، سر محفل میں تومزامیر بھی ہتھے پھرتم نے قوانی بھی سی اور ناچتے بھی رہے۔ انہوں نے جواباً بتایا کہ ہم ساع میں اس قدرمستغرق ( ڈو بے ہوئے ) تھے کہ میں پتہ ہی نہیں چلا کہ مزامیر بھی ہیں یانبیں۔اس پرسلطان المشائخ نے فرمایا کہ بیکوئی معقول جواب نہیں ہی سئے کہ یہ بہانہ تو تمام سكن بهول عيل ملوث بون والله كريكت بين (ت).

(ا ب ميرالا دلياء بأب تم در بيان ساع د د جدمؤسسة انتشارات اسلامي لا بورص اس- ۵۳۰)

مسمانو اکیساصاف ارشاد ہے کہ مزامیر ناجائز ہے اور اس عذر کا کہ میں استغراق کے باعث مزامیر کی خبر تہ ہوئی کیا مسکت جواب عدا فرمایا كدايد حيله بركناه ميں چل سكتا ہے۔ شراب ہے اور كهدوے شدّت استغراق كے باعث ميں خبرند بوئى كه شراب ہے يا يانى - زناكرے اور كهدد ك غلبه حال كسبب تميزند مولى كهجرواب يابياني -

اس بیں ہے: حضرت سعطان المشائخ فرمودمن منع کردہ ام کہ مزامیر دمحرمات ورمیان نباشد دوریں باب بسیار فلوکر دتا بحد یکہ گفت اگر اہام راسهوا فنذمروسني اعلام وبدوزن سبحان الله تكويد زيرا كه نشاير آواز آل شنودن پس مچند پشت دست بركف دست زندوكف دست بركف دست نزند که آن بلهومیما ندتا این غایت از بلای وامثا**ل آ**ن پر بیز آمده است پس درساع طریق اولی که ازین بابت نباشد یعنی درمنع دستک چندیں احتیاط آمدہ است پس درساع مزامیر بطریق ادلی منع است ۲ \_اھ باختصار

حضرت سلطان المش کنے نے ارشاد فرمایا کہ میں نے منع کیا ہے کہ مزامیر حرمت درمیان میں نہ ہوں اور اس سلسلے میں اس قدر تعذی (شدت) فرمانی کهارشا دفر ما یاا مام اگرنماز میں بھول جائے تو مردسجان الله کهدکرة گاه کرسکتا ہے محرعورت کواس طرح کہنا جا تزنہیں کیونکہ اس کی آ درزنبیں ٹی جانی چاہئے اس کے لئے میے ہدایت اور تھم ہے کہ وہ اپنے ایک ہاتھ کی پشت پر دوسرے ہاتھ کی تھیلی مارے لیک ہتھیا کو میلی پرند مارے کیونکہ میملم لہو میں شار ہوتا ہے لین تالی بچانا، پس انداز ہ کرلیا جائے کہ کس حد تک کھیل کوداور لغو کلام سے پر ہیز کی ہدایت و رو ہوئی ہے بس ساع میں بطریق اولی منع ہے بینی تالی بجانے سے بھی ممانعت ہے لہٰذا مزامیر کے ساتھ قوالی کرنا اس سے زیادہ شدادرمنوع ہے ھوباختصار (ت) (۲ بیرالاولیاء باب نم دربیان ساع ووجد مؤسسة انتشارات اسلامی لا ہورص ۵۳۲)

مسمانو! جوائمه طریفت اس درجداحتیاط فرمائی که تالی کی صورت کوممنوع بتائی ده اور معاذ الله مزامیرکی تبهت بلندانصاف کیها ضبط ب ر بط ہے۔ الله تعالی اتب ع شیطان سے بچائے اور ان سیچ محبوبان خدا کا سچا اتباع عدافر مائے مین اللہ انحی مین بہاتھم عندک مین والحد مد رب العالمين (آمين، اسے سيچ معبود! تيري بارگاه من جو ان كامقام ومرتبه ہے اس كے طفيل دعا قبول فرما۔ اور سب تعريف 🚤 مائے تو حکومت کی جانب سے اس کے کبور ذریح کر کے ای کو دے دیے جائیں، تاکہ اڑانے کا سسلہ ہی منقطع بوجائيه (9)

اس خداکے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پروروگار ہے۔ت) کلام یہاں طویل ہے اور انصاف دوست کو ای قدر کافی ، والقد الهادی، والقد تعال اعلم: ( فلَّا دى رمنوبيه، حِلد ٣٣، ص ١١٥، ١٩١١ رمنيا فاؤندُ ليثن، لا بور )

(9) الدرانعمار، كماب العظر والاباحة الصل في البيع من ٩٩، ١٢١٠.

اعلى حعفرت وامام المسندت ومجد دوين وملت النتاه إمام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن فناوى رضوبيشر يف بين تحرير فرمات مبن : پرایا کبور پائنا حرام ہے اور اس کا فاعل فاسق وغاصب وظالم ہے بلکہ خالی کبور اڑانے والا کہ اور وں کے کبور نہیں پائر تا مگر اسپنے کبور اڑانے کوالیں بلندچمتوں پرچ متاہے جس سے سلمانوں کی بے پردگی ہوتی ہے یاان کے اڑانے کو کنکریاں پہینکتا ہے جن سے لوگوں کو مالی یا جسمانی ضرر پہنچتا ہے اس کے لئے بھی شرع مطہر میں تھم ہے کہ اسے نہایت سختی سے منع کیا جائے تعزیر دی جائے ،اس پر بھی نہ مانے تو احتساب شرعی کا عہدہ دارای کے کبوتر ذریح کرے اس کے سامنے بچینک دے۔

#### ورمخاريس ب:

يكرة امساك الحمامات ولو في برجها ان كان يضر بالناس بنظر اوجلب فأن كأن يطيرها فوق السطح مطلعاً على عورات البسليين ويكسر زجاجات الناس يرميه تلك الحيامات عزر ومنع اشد البنع. فأن لم يمتنع ذبحها المحتسب وصرح في الوهبانية بوجوب التعزير وذبح الحمامات ولم يقيدن عامر ولعله اعتمد عادتهم ال مجوتر رکھنا اگر چہاہے برجوں میں ہوں مکروہ ہے جبکہ کبوتر باز کے لوگوں کے تھرول میں نظر کرنے یا دوسرول کے کبوتر اسپے کبوتر ول میں ملانے کے سبب ہے اوگوں کو ضرر پنچ ، اور اگر میت پر چاھ کر کبوتر اڑا تا ہے جس نے مسلمانوں کی ہے پردگی ہوتی ہے یا کنکریال پھینکا ہے جس سے لوگول کے برتن اور شیشے نوٹ جاتے ہیں تو اسے تعزیر کی جائے ، اگر باز ندائے تو حاکم محتسب اس کے کبور و س کو ذریح کردے۔ صاحب وصبائیہ نے مطلقا وجوب تعزیر اور کبوتر کو ذرج کر دینے کی تصریح کی ہے لوگوں کی ہے پردگ کی قید کا ذکر نہیں کیا، شاید انہوں نے لوگوں کی عادت پر اعتاد کرتے ہوئے اس قیدکور کے کیا ہے۔ (ت)

(ا\_درمخاركماب الحظر والأباحة تصل في البيع مطبع مجتب كي وبلي ٢٣٩/٢)

اتول: بلکدان کا خانی اڑانا کہ ندکس کی ہے پردگی ہونہ کنگریوں سے تفصان ،خود کب ظلم شدید سے خانی ہے جبکہ رواج زمانہ کے طور پر ہوکہ كبوترون كواژاتے ہيں اوران كادم بڑھانے كے لئے (جس ميں اصلاً دين يا دنيوى نفع نہيں فيصدى كا خيال كه انگلے زمانہ ميں تھا اب خو ب وخیال وافس ند ہوگیا ہے نہ ہرگز میان جہال کامقصود، نہ می ان سے بیکام کوئی لیڑا ہے) محض بے فائدہ اینے بیہورہ بے معنی شوق کے واسطے انیں اتر نے نہیں دیتے وہ تھک تھک کے نیچ گرتے یہ مار کر پھراڈادیتے ہیں صبح کا داندویر تک کی محتت شاقہ پر واز ہے ہضم ہوگی بھوک سے بیتاب بیں اور مینل مچاکر بانس دکھا کرآئے نہیں دیتے خالی معدے شہیر تھکے اور کسی طرح بنیجے اترنے ، دم لینے وائے سے

مسکله ۸: جانوروں کولژانا مثلاً مرغ، بثیر، تینز، مینڈھے، تھینے وغیرہ کہ ان جانوروں کوبعض لوگ لڑاتے الی پ حرام ہے(10) اور اس میں شرکت کرنا یا اس کا تماشہ دیکھنا بھی ناجائز ہے۔

. مسکلہ 9: آم کے زمانے میں نوروز (بینی خوشی کا دن) کرنے نوجوان لڑکے باغوں میں جاتے ہیں اور بعد می حفیلے منتقلی سے کھیلتے ہیں، اس میں حرج تہیں۔(11)

مسئلہ وا: کشتی لڑنا اگرلہو ولعب کے طور پر نہ ہو بلکہ اس لیے ہو کہ جسم میں قوت آئے اور کفار سے لڑنے میں کام دے، بیہ جائز وستحسن و کارثواب ہے بشرطیکہ ستر پوشی کے ساتھ ہو۔ آج کل برہنہ ہوکر صرف ایک لنگوٹ یا جا نگیا ہی كر لات بين كرسارى رانيس كلى موتى بين بينا جائز ب\_حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم في ركانه سي كشق لاي اورتین مرتبہ پچھاڑا، کیونکہ رکانہ نے بیرکہاتھا کہ آگرآپ جمعے پچھاڑ دیں تو ایمان لاؤں گا پھر بیمسلمان ہوگئے۔(12) مسئله اا: منسى مذاق ميں اگر بيبوده باتيں، گالى گلوج اور كسى مسلم كى ايذا رسانى (يعنى مسلمان كو تكليف دينا) ندہو محض پرلطف اور دل خوش کن با تنیں ہوں جن ہے اہلِ مجلس کوہنی آئے اور خوش ہوں ، اس میں حرج نہیں۔ (13)

پانی سے اوسان شمکانے کرنے کا تھم نہیں۔ یہاں تک کہ محنوں اور محنول سے پہروں انہیں

اس عذاب شدید میں رکھتے ہیں، بیخود کیا کم ظلم ہے اورظلم بھی بے زبان بے گناہ جانور پر کہ آ دمیوں کی منرر رسانی سے کہیں خت تر ہے، کہ سيأتى وكأن هذاان شاءالله تعالى ملحظ اطلاق العلامة ابن وهبان والله البستعان - جيما كرمختريب آئكا، ادركر کہ بیان شاء اللہ تعالٰی علامہ ابن وهبان کے اطلاق میں ملحوظ ہے دور اللہ تعالٰی سے بی مدوظلب کی جاتی ہے (ت) بے دردکو پرائی معیبت نہیں معلوم ہوتی اپنے او پر تیاس کر کے دیکھیں اگر کسی ظالم کے پالے پڑیں کدوہ میدان میں ایک دائرہ تھینج کر کھٹول ان سے کا داکائے کو سکے یہ جب محکمیں بہت ہوکررکیں، کوڑے سے خبر لے، ان کا دم چڑھ جائے، جان تھک جائے، مجوک بیاس ہیدستائے، گروہ کوڑائے تیار ہے کدرکنے ہیں دیا، اس دفت ان کو خرمو کہ ہم بے زبان جانور پر کیساظلم کرتے ہے، دنیا گڑھتن ہے، یہاں احکام شرع مری د موسنے سے خوش ندموں ایک دن انعماف کا آنے والا ہے جس میں شاخدار بکری سے منڈی بکری کا حساب لیا جائے ہم عالا کہ ر فر فہر مكلف ہے توتم مكلفين كرتمهارے بى لئے تواب وعذاب جنت وجہنم تيار ہوئے ہیں سے منڈ میں ہو دہاں اگر نارستر ہیں كار ، وبال جزاء وفأقال (ا القرآن الكريم ٢٦/٤٨)

( ہوری بوری جزارت ) ہے تو اسونت کے لئے طابت مہا کر رکھوہ ( فاوی رضوبیہ جلد ۱۱ ام ۴ + ۱۰ اسار منا فاؤنڈیشن ، رہور ) (10) الفتاول الرضوية (الجديدة)، ج ١٨٢ م ٢٥٥،

<sup>(11)</sup> الفتادي الصندية ، كماب الكرامية ، الباب السابع عشر في الغتاء، ج ٥ م ٢٥٠.

<sup>(12)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب الحظر والاباحة ، فصل في أبيع .ج٩، ١٩٢٠.

<sup>(13)</sup> الفتادي العندية اكتاب الكراهية الباب السالع عشر في الغناء، ج٥٩ ص٥٢.

### 安全会会会

گالی گلوچ اور فشش کلای کرنا:

بة الله فرنت ب يناني في أكرم، نورجهم ملى الله تعالى عليه وآلدولم في ارشاوفر ما يا: والمُحدَّق فَيانَ اللهُ لَا يُحِبُ الْفُحْتُ وَلَا الشَّفَعُنَّ .

ترجمہ الخش كلاي سے بچود بے ظك الله عَوْ وَجَلْ فحش كلاى اور جتكلف فخش كلام كرنے كو يستدنيس فرما تا۔

(الاحمان بترجیب سی این حبان مکاب العمیب ،الحدیث می ۱۵۴ می ۱۸۴ می ۱۵۴ می ۱ ۱۵۴ می از ۱۵۴ می از ۱۵۴ می از ۱۵۴ می ۱۵۴ می از ۱۵۴ م

(جامع التر ذي ابواب البروالصلة وبأب مأجاء في التي الحديث ٢٠٢٤ م ١٨٥٣)

## اشعار كابيان

التدعز وجل فرما تاہے:

(وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٰنَ ﴿٢٣٣﴾ الله تَرَآتَهُمْ فِيْ كُلِّ وَادِيَّهِيْمُونَ ﴿٢٣٩ وَآتَهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٣ ﴾ إِلَّا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْ بَعْدِمَا ظُلِمُوْا) (1)

اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں، کیا تو نے نہ دیکھا کہ دہ ہر نالے میں بھنکتے پھرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے مگر وہ جو ایمان لائے اور ایچھے کام کیے اور بکثرت اللہ (عزوجل) کی یاد کی اور بدلا لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم ہوا۔ یعنی ان کے لیے وہ تھم نہیں۔

(1) پ١٩٠١الشعرآء:٢٢٧\_٢١٠٠

عُظْار نے مسلم نول کی اور ان کے پیشوا وک کی جو کی ان حصرات نے اس کو دفع کیااور اس سے جواب ویے یہ مذموم نہیں ہیں بلکہ ستحقِ اجرو

تواب ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ مؤمن ابنی ملوارے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی بیان حضر ات کا جہاد ہے۔

#### احاويث

حدیث ان سیح بخاری میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مروی، کہ نبی کریم صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا: بعض اشعار محکمت ہیں۔(1)

حدیث ۲: صحیح بخاری و مسلم میں براء رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مروی ہے، کہ نبی کریم صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالٰی عنہ سے فر مایا کہ مشرکین کی جو کرو، جریل تمھار سے ساتھ جیں اور رسول اللہ تعالٰی علیہ وسلّم حسان سے فر ماتے : تم میری طرف سے جواب دو۔ اللی تو روح القدس سے حسان کی تابید فر ما۔ (2) علیہ وسلّم حسان سے فر ماتے : تم میری طرف سے جواب دو۔ اللی تو روح القدس سے حسان کی تابید فر ما۔ (2) حد بیث ساز صحیح مسلم میں جھٹر سے عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا سے مردی ، کہتی ہیں : میں نے رسول اللہ تعالٰی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم کو حسان سے بہ فر ماتے سال کہ روح القدس جمیع شرح ہے، جب تک تم اللہ و رسول (عز وجل وصلّی اللہ تعالٰی علیہ واللہ وسلّم) کی طرف سے مدافعت کرتے رہو ہے۔ (3)

(1) منتج ابني ري ، كتاب الاوب ، باب ما يجونز من الشعر . . . إلخ ، الحديث : ١٦٥ ٢ ،ج ٣ ،ص ٩ ١٣٠ .

### حكيم الامت كندني پھول

یہاں غالبًا شعرے مراد کلام منظوم ہے بینی ہرشعر برانہیں بعض شعر بیں علم وحکمت حمد ونعت ومنقبت بھی ہوتی ہے اب تو بعض علوم، شعار بیں بھر دیئے گئے ہیں،صرف ونحو، نقد،حدیث کی اصطلاحیں اشعار میں لکھ دی تئی ہیں۔(مراۃ المناجے شرح مشکوۃ امصانیح، ج۲ بس ۲۲۰) ۔

(2) صبح مسلم، كتاب قطائل الصحابة ،باب قطائل حسان بن ثابت رضى الله مندالحديث: ۱۵۱ـ(۲۳۸۵)،و:۱۵۳ـ(۲۳۸۹)، ص ۱۳۵۰ها،

### حکیم الامت کے مدنی پھول

ا \_ آپ حسان ابن ٹابت ابن منذر ابن ترام انصاری مدنی ہیں،ان چاروں کی عمر ایک سومیں سال ہوئی،حضرت حسان نے ساٹھ سال کفر میں گزارے،ساٹھ سال اسلام میں خاص شاعر اسلام ہیں،خلافت حیدری میں وفات پائی۔

۳ \_ پینی غزوہ خندت کے بعد جب حضور انور نے بن قریظہ یم دور بیند کا محاصرہ فرمایا تب تو حضرت حمان سے بیکر کہ کھ رکی جو کرو جبریل تمہارے سرتھ معاون ہیں، ویلے عام موقعوں پر بیفرمایا کرتے ہتے کہ الیمی میرے حسان کی جبریل سے مدوکر \_معلوم ہوا کہ مقبوروں ک تعریف کرنا نیکی ہے اور مردودوں کی جوکرنا نیکی ہے۔ (مراة المناجے شرح مشکلوۃ المصابع، ج۲،ص ۱۲۵)

(3) صحيح مسلم، كمّاب فضائل الصحابة ، باسيد فضائل حسان بن تابت رضى الشعند الحديث: ١٥٧هـ (٢٣٩٠) بم ١٣٥٢.

# المروبهار شروبهار شروبها المرازي المرا

صدیت سم: وارتطن نے معنرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا ہے روایت کی، کہ رسول اللہ منی اللہ تعالی سے بہ لر سے با است کا فرر آیا۔ مندور (منی اللہ تعالٰی علیہ فالم وسئم ) نے ارشا دفر ما یا: وہ ایک کلام ہے، اچھا ہے تو اچھا ہے اور است تو برا۔ (4)

حدیث ۵: سیم بخاری وسلم میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مروی، کدرسول اللہ سنا اللہ تعالٰی علیہ وہم من فرمایا: آدمی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے جواسے فاسد کردے، بہبتر ہے اس سے کہ شعر سے بھرا ہو۔ (5)

### منيم الامت ك مدنى بيول

ا اس طرت کے کذر اساز م سل انوں بلکہ خود حضور صلی القد علیہ وسلم کی شان اقدیں جی بکوئی کرتے ہتے تو حضرت حسان رضی اللہ عد جرن کندر ن کے دین ان کے جنوں کی جواشعار جی کرتے ہے جضوراس کے متعلق حضرت حسان کو بشارت دے دے ہیں کہ جبتم بجو کے اشعار تکھنے گئتے ہوتو جناب جبر بل تمہارے دل جی ایجھے صفون ڈالتے ہیں تمہاری زبان پر ایڈھے الفاظ جمع فرماتے ہیں اورتم کو دی کی دسیعار تعلیم میں ایکھے صفون ڈالتے ہیں تمہارا احرّ ام کرتے ہیں سیہ حضرت جریل کی مدور معلوم ہوا کہ دشمنان دین کی جواعلی درجہ کی عہادت ہے بعض دفت تعمید مجہاد میں ایسے حضرت جریل کی مدور معلوم ہوا کہ دشمنان دین کی جواعلی درجہ کی عہادت ہے بعض دفت تعمید جہاد میں اسے خوب اچھی طرح آزمایا ہے دیڈیو پاکستان نے اس میں مقدید میں ایسے خوب اچھی طرح آزمایا ہے دیڈیو پاکستان نے اس میں مقدید میں ایسے دریوں بلکہ سارے پاکستان میں اسے خوب اچھی طرح آزمایا جو بڑی قالم جو بہ جہاں ہوں کہ دریوں بلکہ سارے پاکستان میں الی تنجہ بہت بی اچھار ہا۔ (مراق الدنا تیج شرح مشکو قالم جو بہ جہالواحد یو جب العمل ، الحدیث : ۱۲۲س ، جسم جسم ۱۸۳۰)

### مكيم الامت كي مدنى يحول

لین شعری اچھائی برائی اس کے ضمون سے ہے بعض شعر پڑھٹا عمادت ہے بعض کفر بعض تواب جبیامضمون ویبانکم۔ (مراۃ المناجے شرح مشکلۃ المعاج ، ج۲ ہم ۱۳۳)

> (5) سیح ، بناری ، کتاب الادب ، باب ما یکره أن یکون الغالب علی الانسان . . و الخی الدیث: ۱۵۵ ، جسم سسا. حکیم الامت سے مدفی بچول

ا بعض روایات جمل بجائے تھےا کے بخشا ہے، یری کی کے فتے دے کے کسرہ دوسری کی کے سکون سے بید بنا ہے دری سے ،وری پیٹ کا دا زخم جو پیٹ کو بگاڑے کا ملاح بناد سے اس سے مراد ہے بگاڑ دے اسے ٹراپ کردے۔

۲ بعض شارحین نے فرمایا کدائ ہے مراد برے اشعار ہیں، بعض نے فرمایا کدائ ہے مراد کوئی فاص مخفی ہے درندا تھے، شدہ ا مسلمانوں کے لیے برے نہیں گرقو گ ہے کدائ ہے ہرا تھے برے شعر مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کداشعار میں بہت مشغولیت کہ ہروت ایں ایں کرتا رہے نہ نماز کا خیال ہونہ کی اور حبادت کا بہر حال براہے خواہ ایجے اشعار ہوں ایک مشغولیت ہو یا برے اشعار ہیں۔ (مرقات) دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ ہروقت عی دول دول کرتے رہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گائے رہے ہیں یہ براہ اصدیت اسپے عموم پر ہے کسی قیدیا تاویل کی ضرورت نہیں بلاوج احادیث وقر آن میں تاویلیں یا قیدیں مگانا سخت جرم ہے جسے مرزائی کرتے ہیں۔ اسپے عموم پر ہے کسی قیدیا تاویل کی ضرورت نہیں بلاوج احادیث وقر آن میں تاویلیں یا قیدیں مگانا سخت جرم ہے جسے مرزائی کرتے ہیں۔ اسپے عموم پر ہے کسی قیدیا تاویل کی ضرورت نہیں بلاوج احادیث وقر آن میں تاویلیں یا قیدیں مگانا تحت جرم ہے جسے مرزائی کرتے ہیں۔ اسپے عموم پر ہے کسی قیدیا تاویل کی ضرورت نہیں بلاوج احادیث وقر آن میں تاویلیں یا قیدیں مگانا تحت جرم ہے جسے مرزائی کرتے ہیں۔ اسپے عموم پر ہے کسی قیدیا تاویل کی ضرورت نہیں بلاوج احادیث وقر آن میں تاویلیں یا قیدی مگانا تحت جرم ہے جسے مرزائی کرتے ہیں۔ اسپے عموم پر ہے کسی قیدیا تاویل کی ضرورت نہیں بلاوج احادیث وقر آن میں تاویلیں یا قیدی میں مشکورت المیں باتھ میں میں کہ میں کرتے ہیں۔ اسپر میں کہ اور کا تالیان جسی میں میں کرتے ہیں برائی کرتے ہیں کہ اس میں کرتے ہیں۔ اس کرتے ہیں کرتے ہیں کہ اس کرتے ہیں۔ اس کی کرتے ہیں کہ اس کرتے ہوئے کی کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں۔ اس کی کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں۔ اس کرتے ہیں کرتے

حدیث Y: سیح مسلم میں ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم رسوں اللہ سلی اللہ تعالی عليه وسلم كے ہمراہ عرج ميں جارہے منے ايك شاعر شعر يراحتا مواسامنے آيا۔حضور (صلى القد تعالى عليه اله وسلم) نے فرمایا: شیطان کو پکڑو آ دمی کا جوف پرپ سے مجمرا ہو، بدای ہے بہتر ہے کہ شعر سے مجمرا ہو۔ (6)

حديث ٤: امام احمد في سعد بن الى وقاص رضي الله تعالى عنه سے روايت كى ، كدرسول الله منى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی جب تک ایسے لوگ ظاہر نہ ہوں جواپنی زبانوں کے ذریعہ سے کھائیں سے بہس طرح كائے اپنى زبان سے كھائى ہے۔(7)

یعنی ان کا ذریعه رزق لوگوں کی تعریف و مذمت کرنا ہے اور اس میں حق و ناحق کا بالکل محیال نہ کریں سے جس طرح کائے اس کا خیال نہیں کرتی ہے کہ بدچیز مغیدہ یامضرجو چیز زبان کےسامنے آئی کھا گئی۔

(6) منتي مسلم ، كتاب الشعر ، الحديث : ٩ ـ (٢٢٥٩) بس ١٢٣٩.

#### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا عرج مین کا ایک شریعی ہے، علاقد بزیل میں ایک میدان بھی، کم معظمہ سے راستہ میں ایک منزل بھی، مدید منورہ سے 24 انتظار میل پر میال به تیسرے معنی مراوییں۔

٣ \_ يعنى بيشاعر إنسان شيطان ب-اسے شعر پڑھنے ہے روک دو۔ شايداس كى اشعار كندے وابهيانت تھے جن بس زنا بشراب جورتوں كى الغريفين تغين جيها كه جابليت ك شعراء ك كلام من ويكها جاتا بهاس ليه روك ويا كيا-

سے اس کی شرح پہلے مرض کی من کہ یا ہر سے اشعار مراد ہیں یا اشعار کا طبیعت پر غلبہ کداسے گانے کے سواء پچھ سو جھے ہی نہیں اس لیے ارث د موان ممتلی \_ ( مراة المناجيح شرح مشكوة المصابح، ج٦٠ بس ٦٣٣ )

(7) السندلامام أحمد بن عنبل، مندائي إسحاق سعد بن أي وقاص، الحديث: ١٥٩٤، ج ١٩٠١، ع ١٩٠٨.

#### عليم الامت كي مدنى چول

ینی ان کا ذریعه معاش میدی ہوگا کہ کسی کی خوشا مدانہ جھوٹی تعریف میں تصیدہ کہددیا اور انعام حاصل کرلیا کسی کے دمن کی برائی میں تھم کہدڈ الی ادر پچھ دصول کرلیا، اوگوں کوضیح دبلیخ جموٹے کلام سنائے چندہ کرلیا لینی صرف زبان سے کمائی کریں گے جیسا کہ جا ہلیت کے شعراء کا دستور تھا وہ ہی مجر ہوجاد ہے گا۔نعت خوال ،نعت گو،علماء واعظین اس میں داخل تیں بشرطبیکہ باعمل ہوں حلال وحرام آیدنی میں فرق کریں ای لیے آئے بیان ہورہا ہے۔

٢ \_ گائے میدان میں کھاتے وقت ہری سومی گھائ نہیں دیکھتی جوسائے آ جائے اسے کھالیتی ہے تی کہ بھی وودھک بوٹی بھی کھوجاتی ہے جس سے بیار بلکہ ہدک ہوجاتی ہے رہی اس فخص کا حال ہے جو طال وحرام ندد کیمے جو لے کھائے۔

(مراة المناجع شرح مشكوة المصابح، ج٢ بص ١٣٥)

شرح بهار شریعت (حرنازدیم) کی گاه کی در تایدیم)

ن احادیث سے معلوم ہوا کہ اشعارا چھے بھی ہوتے ہیں اور بر ہے بھی ، اگر اللہ ورسوں (سر وجل جس مد قول م

## مسائل فقهيبر

مسئلہ ا: جواشعار مباح ہوں ان کے پڑھنے میں حرج نہیں، اشعار میں اگر کسی مخصوص عورت کے اوصاف کا ذکر ہوتو ہواور وہ زندہ ہوتو پڑھنا مکروہ ہے اور مربیکی ہویا خاص عورت کا ذکر نہ ہوتو پڑھنا جائز ہے۔ شعر میں لڑکے کا ذکر ہوتو وہی ہے جوعورت کے متعلق اشعار کا ہے۔ (1)

مسئلہ ۲: اشعار کے پڑھنے سے اگر بیر تفصور ہو کہ ان کے ذریعہ سے تفسیر وحدیث میں مدد ملے یعنی عرب کے محاورات اور اسلوب کام پرمطلع ہو، جیسا کہ شعراء جالجیت کے کلام سے استدل ل کیا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج مہیں۔(2)



<sup>(1)</sup> انفتادى الهندية ، كماب الكراهية ، الباب السابع عشر في الغناء، ج٥٠م ١٥٥ ـ ٣٥١.

<sup>(2)</sup> المرجع الرابق يس ١٥٣٠.

# حبھوٹ کا بیان

مجھوٹ الیمی بری چیز ہے کہ ہر مذہب والے اس کی برائی کرتے ہیں تمام ادیان میں بیرحرام ہے اسلام نے اس سے بیچنے کی بہت تاکید کی، قرآن مجید میں بہت مواقع پر اس کی مذمت فرمائی اور جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی اور تا آئی۔ حدیثوں میں بھی اس کی برائی ذکر کی گئی، اس کے متعلق بعض احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔

#### احاديث

صدیث انسیح بخاری و مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے مردی، کہ رسول اللہ منٹی اللہ تعالٰی علیہ وہ ملم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے آدی برابر کی فرماتے ہیں: صدتی کو لازم کرلو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے آدی برابر کی ہوگئا رہتا ہے اور بھوٹ بولٹا رہتا ہے اور جھوٹ بولٹا رہتا ہے کی کوشش کرتا ہے ، یہاں تک کہ اللہ (عز دجل) کے نزد یک کذا ہے کھوڈ یا جاتا ہے۔ (1)

(1) منيح مسلم، كتاب البر... إلخ، باب فتح الكذب... إلخ الحديث: ١٠٥ ـ (٢٦٠٧) بم ٥٠٧١.

یہ وہ گندی گھنا وَنی اور ذلیل عادت ہے کہ دین دونیا پی جموٹے کا کہیں کوئی شکانائیں۔ جموع آ دمی ہر جگہ ذلیل وخوار ہوتا ہے اور ہر مجنس ادر ہرانسان کے سائنے بے دقار اور بے اعتبار ہوجاتا ہے اور یہ بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآ ان مجید میں اعدان فرما ویا ہے کہ۔ گفتت ادائه علی الْکَذِیدِیْن ﴿61﴾.

یعنی کان کھول کر من لو کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے (پ3،آل عمران: 61) اور وہ خدا کی رحمتوں سے محروم کرویے جاتے ایل ۔ تر آن مجید کی بہت می آینوں اور بہت می حدیثوں میں جھوٹ کی برائیوں کا بیان ہے۔ اس لئے یا در کھو کہ ہر مسلمان مرد دعورت پر فرض ہے کہ اس کننی عادت سے زندگی مجمر بچتا ہے۔

حكيم الامت، كي مدنى بهول

م \_ اور جوارتہ ، کے نزدیک مدیق ہوجاوے اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے اور وہ ہراتم کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے ہر تنم کا تواب پاتا ہوا۔

دنیا بھی اسے سیا کتیہ تبما بھنے لگت ہے ،اس کی عزت لوگوں کے دلوں جس جیٹھ جاتی ہے۔

ابوذر! کیا میں تم کوالیمی دو یا تنیں نہ بتادوں جو پیٹھ پر ہلکی ہیں اور میزان میں بھاری ہیں؟ انھوں نے کہا، ہاں۔ ارشاد فرمایا: زیادہ خاموش رہنا اور خونی اخلاق بشم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تمام مخلوقات نے ان کی مثل ير المنسي كيا-(13) يعنى ان كى شكى كوئى چيز جيس جس ير عمل كياجائے۔

حدیث ساا: امام ما نک نے اسلم سے روایت کی ، کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالٰی عنہ حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور حصرت صدیق اکبر (رضی اللہ تعالٰی عنہ) اپنی زبان پکڑ کر تھینج رہے ہتھے۔ حضرت عمرِ (رضی اللہ تعالی عنہ)نے عرض کی، کیا بات ہے اللہ (عزوجل) آپ کی مغفرت کر ہے، مضرت صدیق (رضی اللہ تعالی عنه) نے فرمایا: اس نے مجھے مہالک (مینی ہلاکتوں) میں ڈالا ہے۔ (14)

چدیث ۱۱۴ امام احمد و بیبی نے عبادہ بن صامت رضی الله تعالی عندے روایت کی، کدنی کریم صلّی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: میرے لیے چھے چیزوں کے ضامن ہوجاؤ ہیں تمھارے لیے جنت کا ذمہ دار ہوتا ہوں۔(۱) جب بات کرو سچے بولو اور (۲) جب وعدہ کرو اسے بورا کرو اور (۳) جب تمھارے پاس امانت رکھی جائے اسے ادا کرو اور (٤٧) اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرواور (۵) اپنی نگاہیں نیجی رکھواور (٢) اپنے ہاتھوں کوروکو۔(15) یعنی ہاتھ سے کسی

(13) شعب الايمان، باب في حسن الخلق، الحديث: ٢٠٠٨، ٢٠٥٥م، ٢٠٩٠

(14) الموطاللاء م ما لك، كما ب ازكلام، باب ماجاء فيما يخاف من اللسان والحديث: ١٩٠١ من ٢٩ من ٢٢ مهم

#### حکیم الامت کے مدتی پھول

ا \_ آپ تا بھی ہیں، آپ کی کنیت ابو خالد ہے، جبٹی تھے، حضرت عمر رضی اللّٰہ عند کے آزاد کردو غذم منتے جنہیں حضرت قاروق نے مکد منظمیہ شراان من خریدا، آپ کی عمرایک موجوده سال جو فی مروان کے زمان میں وفات بافیان میراتی جمری میں۔

ا بنی زبان شریف کو تھنج کرمروڑ رہے تھے یا اے باہر نکال ڈالنے کی کوشش فرمارے تھے گویا اپنی زبان کومزا دے دہے ہتے۔ ا سیدانتهائی خونسیه ضداکی دلیل مے حضرت مدایق کی زبان صدق کے سوا دکیا بولے کی تگر پھر بھی اپنے کو تصور وار کہتے ایل جیسے حضرات نبياءكرام في البيخ كوظالم خامر وغيره فرمايا ،حضور صلى الله عليه وسلم فرمايا كرت يتصرب اني ظلمت نغسي ظلما كثيرا يشعر

عارفال ازاطاعت امتغفار

زابدال ازممناه توسكنند

(مراة المناجح شرح مشكوة المصابع، ج٧ بم ١٠٤)

(15) المندملامام أحمد بن حنبل، حديث عمادة بن الصامت الحديث ٢٢٨٢، ج٨، ٢٢٨٠.

حکیم ال مت کے مدنی چھول

ا ہے بیٹی تم جیدے رقیں ڈال اوان کے خلاف نہ کروتو میں تمہارے جنتی ہونے کا ضامن ہوتا ہوں تم ضرور جنتی ہو گے بلکہ دہاں کا اعلیٰ درجہ یہ اُ

كوايذانه يهنجاؤبه

حدیث ۱۵: ترندی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، کہرسول الله صلّٰی اللہ لغالی علیہ وسلم نے فر ، یا کہ موکن نہ طعن کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا ، نہ خش مکنے والا ہے ہودہ ہوتا ہے۔ (16) حدیث ۱۱: ترندی نے این عمر رضی الله تعالی عظما سے روایت کی، که رسول الله ملی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: مومن کو بین جاہیے کہ لعنت کرنے والا ہو۔ (17)

حدیث کا: سیج مسلم میں ابوور داء رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول الله ملی الله تعالی علیہ وسلم کوفر ماتے سناہے کہ جولوگ لعنت کرتے ہیں، وہ قیامت کے دِن نہ گواہ ہوں گے، نہ کی کے سفارش ۔ (18) صدیث ۱۸: تر مذی و ابو داور نے سمرہ بن جندب رضی الله تعالی عندسے روایت کی، که رسول الله سلی الله تعالی

ا \_ وعدہ سے مراد جائز وعدہ ہے وعدہ کا بورا کرنا ضروری ہے مسلمان سے وعدہ کرد یا کافر سے مزیز سے وعدہ کرد یا فیرسے استاذ، تیخ، نی، الله تعالی سے کیے ہوئے تمام وعدے پورے کرو، ہاں اگر کسی حرام کام کا وعدہ کیا ہے اسے ہرگز پوراند کرے حتی کہ حرام کام کی نذر ہوری کرنا حرام ہے۔

سے امانت مال کی ہو یا بات کی یا کسی اور چیز کی ضرور ادا کرے مسلمان کی امانت ہو یا کافر کی حضور مسلی الله علیه وسم نے ہجرت کی رات حصرت على سے فرمایا كمان خونخوار كفارك امانتيں ميرے پاس بي دوتم اداكرد ينا۔امانت اور نميمت بيس برا فرق ہے۔

سے نہاس سے حرام کاری کرونہ خاوند ہوی کے سواکسی پر ظاہر ہونے دو فروج سے مرادمر دو مورت کی ستر نعیق ہے۔

۵۔ چنو پھروتو نیچی نگاہ ہے، بیٹھوتو نیچی نگاہ ہے تا کہ خیرمحرم کے دیکھنے ہے بچوبیہ تھم مردوعورت دونول کو ہے، جہال او پر دیکھناضروری ہے یا ج نزے وہال ضرور دیکھو، عالم ، مال باپ کا چېره ، چاند دغیره ضرور دیکھویہاں شرم حیا و کا ذکر ہے۔

٣ \_ كدا بين باتھ ہے كى پرظلم مذكرواس ہے ناجائز چيز شدچھوؤ۔ (مراة المناجع شرح مشكوة المصابح، ج٢ بس ٢٠٠)

(16) سنن الترمذي، كمّاب البردالصلية ، باب ماجاء في اللعنة ، الحديث: ١٩٨٣، ج سوم ١٩٨٠ مع

#### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا \_ یعنی به عیوب سیچ مسلمان میں نہیں ہوتے اپنے عیب نہ دیکھنا دوسرے مسلمانوں کے عیب ڈھونڈ ھنا ہر ایک کوعن طعن کر نا اساری شان کے ظلاف ہے بیرصدیث بہت جامع ہے۔ بعض لوگ جانورول کو،جوا کو،گالیاں دیتے ہیں، بعض کے ہال حضرات میں بہ کو گالیال دین عبادت ب نعوذ ولتد بعض لوگ گانی پہلے ویتے ہیں بات بیچیے کرتے ہیں سب لوگ اس ہے عبرت بکڑیں۔

(مراة المناجع شرح مشكوة المصابح، ج٢ بم ٧٨٠)

(17) المرجع اسابق، باب ماجاء في اللعن والطعن ءالحديث:٣٠٢ م.ج ٣٠٥٨.

(18) صحيح مسلم، كتاب امبر . . . إلخ ، باب المحل عن لعن الدواب وغيرها ، الحديث: ٨١\_ (٢٥٩٨) من ٥٠٠ ١٥٠.

علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ (عزوجل) کی لعنت وغضب اور جہنم کے ساتھ آپس میں لعنت نہ کرد۔ (19)
حدیث ۱۹: ابو داور نے ابو درداور می اللہ تعالٰی عنہ ہے روایت کی، کہتے جیں میں نے رسول اللہ سلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم کو بیفر ماتے سنا کہ جب بندو کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسان کو جاتی ہے، آسان کے دروازے بند کردیے وہ اسلام کو بیفر ماتے سنا کہ جب بندو کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسان کو جاتی ہے، آسان کے دروازے بند کردیے

جائے ہیں پھر زمین پر اتاری جاتی ہے، اس کے درواز ہے بھی بند کردیے جاتے ہیں پھر دہنے بائیں جاتی ہے، جب کہیں راستہ بیں پاتی تو اس کی طرف آتی ہے جس پرلعنت بھیجی گئی، اگر اسے اس کا اہل پاتی ہے تو اس پر پڑتی ہے، ورنہ

سجعنے والے يرآ جاتى ہے۔(20)

عدیت و ۲۰ تر مذی وابو داود نے ابن عباس رضی اللہ تغالی عنہا ہے روایت کی ، کہ ایک مخص کی چادر کو ہوا کے جیز حجمو کے گئے ، اس نے ہوا پر لعنت کی ۔ رسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرمایا: ہوا پر لعنت نظرو کہ وہ خدا کی طرف سے مامور ہے اور جو محص ایسی چیز پر لعنت کرتا ہے جو لعنت کی اہل نہ ہو تو لعنت اُسی پر لوٹ آتی ہے۔ (21)

(19) سنن الترندي، كماب البروالصلة ، باب ماجاء في الكنية والحديث: ١٩٨٣ وج ٣٩٠ سام ٣٠٠

ومشكاة المصافح ، كمّاب الآواب، باب حفظ الليان . . . الخ والحديث: ٢٨٣٩ ، خ ١٩٠٠ سام.

(20) منن أي داود "كمّاب الاوب، باب في النعن ،الحديث: ٩٠٥ ١٠ من الاسل

#### علیم الامت کے مدنی <u>پھول</u>

ا ہے جیسے غبار دھوال وغیرہ بذات خود او پر چڑھتے ہیں ایسے ہی لعنت و پیٹکارنجی او پر چڑھتی ہے تمراسے آسان میں داخلہ کی اجازت تہیں ہوتی کے دہاں اس کاستخل کوئی نیس۔

۲ لے لہذا وہ لعنت زمین میں بیس دھنس سکتی کدوہاں بھی اس کا مستحق کوئی ٹیس۔ نحیال رہے کدالیس اوراس کی ڈریت نہ تو آسان میں رہنے میں نہ زمین کے اندر بلکہ او پر او پر ہی مادے مارے چھرتے میں لہذا اس فرمان پر کوئی غیارتیں۔

سے بعن لعنت اس جیران پریٹان چیز کی طرح دوڑتی مھوئی ہے جے اپنا ٹھکاند معلوم ند ہواور تماش ٹھکا ند کے لیے جیران پریٹان مھوسے یا بطور تمثیل ارشاد ہوا ہے یا واقعہ ایسے بی ہوتا ہے کیونکہ ہمارے تمام قول وفعل ایک شکل وحال رکھتے ہیں۔

س بہر حال لعنت یا تو ملعون پر پڑتی ہے اگر وہ اسکا الل ہوور تہ خود لائن پرلہذ العنت کرنا چاہیے بی نہیں۔ سوچو کہ ان کا حال کیا ہوگا جودن رات حضرات محابہ پرتبرا اور لعن طعن کرتے رہتے ہیں، ای طرح جولوگ جانو رول کو، وهوپ کو، ہوا کو معنت کر دہتے ہیں، یار پول کو کوستے پنتے ہیں اس سب کا دبال خود ان پر بی پڑتا ہے۔ (مراة السنانج بشرح مشکوة المصائع، ج۲ مس ۲۸۳)

(21) الرفح الرابق الحديث:٨٠٠٨، ج٣٠٥ الرفح الرابق

تحکیم الامت کے مدنی کھول

ا ہے۔ آج بعض لوگ بیار بول وغیرہ پر لعنت کردیتے ہیں ہے۔ خت برا ہے۔

شوچ بها و شویعت (مدنازدیم) حديث ٢١: ترندي نے أبي رضي الله تعالى عندست روايت كى ، كه رسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: مواكو ، اورجس خیر کا اسے علم ہوااور میں اس کےشر سے پناہ ما نگتا ہون اور جو پچھال میں شرہے اوران کے شرسے جس کا اسے ۔۔۔

حدیث ۲۲: سیح مسلم میں جابر ہِنی اللہ تعالٰی عنہ ہے روایت ہے، کہ ایک شخص نے ابنی سواری کے جانور پر ر لعنت کی، رسول الله ملی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: اس سے انز جاؤ ہمارے ساتھ میں ملعون چیز کو سلے کرنہ چلو، اسپنے او پراور اپنی اولا د واموال پر بددعا نه کرو، کہیں ایسا نه ہو که میہ بددعا اس ساعت میں ہوجس میں جو دعا خدا ہے کی جائے تبول ہونی ہے۔(23)

کے مثل کی مثل ہے۔(24)

حدیث ۲۵: سیح بخاری میں ابوذررضی الله تعالی عندے مروی، کهرسول الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: جو

٢ \_ ہوا كا نرم وسخت چلنا تيرى چادركا اڑا ديناسب بجھ اللہ تعالى كے تكم سے ہے ان ميں اس كا كو أى تصور نبيس بحر اس پر لعنت كيسى \_ سے بعنی لعنت کرنے کا گناہ اس پر پڑے گایا خودلعنت بھٹکار رحمت ہے دوری خودان کو ملے گی معلوم ہوا کہ لعنت اور رحمت ایے مستحل کو ج نتی بہجانتی میں ان کے محکانوں کو بھی جانتی ہیں صدیث اپنے ظاہر پر ہے کسی تاویل کی ضرورت نہیں۔

(مراة المناجيح شرح مشكوة المصابيح، ج٧، م ١٨٣)

- (22) سنن الترندي، كتاب الفتن باب ماجاء في المصى عن سب الربياح، الحديث:٢٢٥٩،ج ٢ من ١١١.
- (23) صحيح مسلم، كمّاب الزهد، باب عديث جابر الطويل ... الخ، الحديث: ٣- (٩٠٠٩) بم ١٩٠٣.
  - (24) المعجم الكبير الحديث: ١٣١٦ ج٢ بص ٢٥٠.
- (25) صحيح ، بني ركي ، كمّا ب الادب، باب من أكفراً خاه بغير تأويل فعو كما قال ، الحديث: ١١٠٣ ، ج ١٣ م ١٢٧ . صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان حال إيمان من قال لاحيه المسلم يا كافر، الحديث: ١١١ـ (٦٠) بم ٥٠.

تخص دوسرے کونسق اور کفر کی تہمت لگائے اور وہ ایبانہ ہوتو اس کہنے والے پرلوٹنا ہے۔ (26) حدیث ۲۲: سیح بخاری وسلم میں ابوذررضی الله تعالی عنه سے روایت ہے، که رسول الله سالی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی کو کا فر کہہ کر بلائے یا دشمن خدا کہے اور وہ ایسانہیں ہے تو اس کہنے دالے پرلوٹے گا۔(27) صدیث ۲۷: بیخاری ومسلم واحمد وترمذی ونسائی وابن ماجه عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه سے راوی ، که رسول النُّد صلى اللَّه تعالَى عليه وسلم في فرما بإ بمسلم سے كالى كلوج كرنافس باوراس سے قال كفر ب-(28)

تحکیم الامت کے مدنی مچھول

ا \_ لیتنی جومسل ن دوسر ہے مسلمان کو کافر کیے اگر وہ مسلمان واتعی کوئی کفرید کام یا کفرید کلام کرچکا ہے تب تو سد کفراس پر پڑے گالیکن اگر اس میں کوئی گفرند ہوتو رید کینے والا کافر ہوجاوے گا جب کہ کی تعلق ایمان دالے کو کافر کیے جیسے صحابہ کرام کوخصوصا مبشرین الجنة کو کافر کہنے والا یالایٹا کافر ہے کہ قرآن حدیث تو آئیں مؤمن کہ رہے ہیں ادریہ آئیں کافر کہنا ہے تو قر آن وحدیث کامنکر ہے یا کسی عقیدہ اسلامیہ کی بنا پر کا فر کہتا ہے تو بھی رہے ہے والا کا فرہے ،اس سے وہ مخص مراد نبیں جو کسی کوگا لی سے طور پر کا فر سے معنی ناشکرا یا چیمپانے والا کرے لہذا حدیث واضح ہے حضرت خسر وقر ماتے ہیں

كا فرهمتم مسلماني مرا دركارنيست بررگ من تارگشة حاجت نارنيست

يهان كافرعشق ب مرادب عشق كاجهيان والاات ول من ركف والاءرب تعانى فرما تاب بقن يكفر بالطفؤسة ويُؤْمِن بر بالسر جوكوني بنول کو انکار کرے اللہ پر ایمان لائے۔ یہاں کفر جمعنی انکار ہے لبذا یہ حدیث اس آیت کے خلاف نہیں۔امام نو دی فروت ایس کہ ہیہ حدیث بہت مشکل ہے، نقیر نے جوتو جید کی ہے ان شاہ اللہ اس ہے اشکال شدر ہانہ (مراۃ السناجے شرح مشکوۃ المصابح ، ج۲ ہص ۲۵۰) (26) صحيح البخاري، كمّاب الادب، باب ما يتمحى من السباب واللعن والحديث : ١٠٣٥، ج ١٩٩٨.

#### عليم الامت ك مدنى كهول

ا مقصدیه به کمکی مسلمان کو کافریا فائن نه کیو کیونکدا گروه واتعی کافریا فائن ہوا تب توبیالفظ اس پرمهادت آوے کا درند کہنے والے پر کہ سيكنے دالا يا كافر د فائل به وجادے كا يا كافر د فائل كمنے كا دبال اس ير پڑے كا۔ (مراة السّانِ مشكوّة المصابح، ج١٩ م ١٥١) (27) صحيح مسلم ، كتاب الإيمان ، بأب بيان حال ايمان من قال لاحيه المسلم يا كافر ، الحديث: ١١٢\_(١٢) ، من ٥٠.

(28) صحيح بهي ري مكتاب الدوب، باب ما يتميم من السياب واللعن والحديث: ١٠٣٣، ج٣، من الله

#### عليم الامت كيدنى كهول

ا \_ كفريا بمعنى كفران نعمت يعنى ناشكري ہے ايمان كامقابل يعنى بلاتصور مسلمان كو برا كبنا اور بلاتصور اس سے از ، بھڑ ، ناشكرى ہے يا كفار كا س كام ب ياات مسلمان مونے كى وجه سے مارنا بيٹمنا يا ناجائز جنگ كوحلال مجھ كركرنا كغروب ايمانى ب\_ (مرقات) (مراة المناجيح شرح مشكوة المعانيح، ج٢، ص ٩ ٦٢)

حدیث ۲۸: سیجے مسلم میں انس و ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عظیما ہے مروی کہ رسول اللہ مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر ما یا: دو محض گالی گلوج کرنے والے اٹھوں نے جو پہلے کہاسب کا وبال اس کے ذمہ ہے جس نے شروع کیا ہے، جب تك مظلوم تجاوز نه كرے۔(29) ليني جتنا يہلے نے كہا، اس سے زيادہ نہ كے۔

حدیث ۲۹: طبرانی نے سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ، کہرسول الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فر ، یا: اگر کوئی کسی کو برا بھلا کہنا ہی چاہتا ہے تو نداس پر افتر اکرے، نداس کے دالدین کو گالی دے، نداس کی قوم کو گالی دے، ہاں اگر اس میں الی بات ہے جو اس کے علم میں ہے تو یوں کے کہ تو بخیل ہے یا تو ہز دل ہے یا تو مجمونا ہے یا بہت

حديث • ٣٠: امام احمد وتزمذي وابن ماجه في انس رضي الله تعالى عند سے روايت كى ، كه رسول الله ملكي الله تعالى علیہ وسلم نے فرمایا بخش جس چیز میں ہوگا، اسے عیب دار کردے گا ادر حیا جس میں ہوگی، اسے آراستہ کردے

حديث اسا: سيح بخاري ومسلم مين حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها في مروى ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے فزد یک قیامت کے دن سب لوگوں میں بدر مرتبداس کا ہے کداس کے شر سے بیخے کے لیے

(29) منج مسلم، كماب البروالصلة ... إلخ مباب النهي عن السباب الحديث: ١٨٠ ـ (٢٥٨٧) م ١٣٩٧ه

#### علیم الامت کے مدنی کھول

ا یعنی دونوں کی برائیوں کا وہ ل ابتداء کرنے والے پر ہوگا جب کہ دومرا زیادتی نہ کرجادے صرف الگے کو جواب دے۔ خیال رہے کہ گالی کے بدلے میں گالی ندوینا چاہیے کدگالی فخش ہے جس سے زبان ایٹ بی خراب ہوتی ہے۔سب کے معنی بین برا کہنا ند کد گالی دینا، گالی وسينے واسے سے بدلدادر طرح لواسے گالی نددو اگر كما كاث لے توتم است كاثو من بلكدلكرى سے ماردولبدا صديث و. منح ال يس كاليال بكنے كى اجازت نەدى كئى۔ (مراة المناتج شرح مشكوة المصانع، ١٥٣)

30) أعجم الكبيرة الحديث: • ٣٠ ٤، ج ٤، م ٢٥٣.

31) سنن التريذي، كمّاب البردالصلة ، باب ماجاء في الحش دا محش ، الحديث: ١٩٨١، ٣٩٣، ١٩٣٠.

علیم الامت کے مدنی پھول

ا یعن اگر بے حیاتی اور حید وشرم انسان کے علاوہ اور گلوق میں بھی ہول تو اے بھی بے حیاتی خراب کردے اور حیا اچھا کردے تو نسان کا کیا پوچھٹا حیا ایمان کی زینت، انسانیت کا زبور ہے، بے حیالی انسانیت کے دائمن پر بدنما دھیہ ہے۔ (مراة المناجي شرح مشكوّة المصابح، ج٢، ص ١٨٧)

لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہو۔ (32) اور ایک روایت میں ہے کہ اُس کے خش سے بچنے کے لیے جھوڑ دیا ہو۔ (33)
حدیث ۲۳: بخاری وسلم واحمد وابو داود نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہرسول اللہ سلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالٰی نے فرمایا: ابن آ دم جھے ایذا دیتا ہے کہ دہرکو ہرا کہنا ہے، دہرتو میں ہوں میرے بتائی علیہ وسلّم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالٰی نے فرمایا: ابن آ دم جھے ایذا دیتا ہے کہ دہرکو ہرا کہنا ہے، دہرتو میں ہول میرے ہاتھ میں سب کام ہیں، رات اور دن کو میں بدلیا ہوں۔ (34) بینی زمانہ کو برا کہنا اللہ (عزوجل) کو برا کہنا ہے کہ ذمانہ میں جو بچھ ہوتا ہے، وہ سب اللہ تعالٰی کی طرف سے ہوتا ہے۔

صدیت ساسا: سیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عند سے مردی، کہ رسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی محفص بیر کے کہ سب اوک ہائک ہو گئے توسب سے زیادہ ہلاک ہونے والا بیہ ہے۔ (35) بعنی جو فض منام لوگوں کوئی کا رادر سنتی تاریخا ہوئے توسب سے بڑھ کر من کا روہ خود ہے۔

صدیث سمسان سی بخاری وسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مردی، کہرسول الله سنی اللہ تعالی علیہ وسلم

#### حكيم الامت كيدني بحول

رحمت المعالمين كى امت غافل موجاتى ہے اسے جگاتے رہوكام ليتے ربو بيجاگ الحقے تو بہت كام كرتى ہے كول نه ہو كہ حنوركى ان پر رحمت ہے۔ شعر

عرب کے داسلے رحمت مجم کے واسطے رحمت

وه آئے لیکن آئے رحمۃ الععالیين ہو کر

(مراة المتاجي شرح مشكوة لمصاحي عديم ٢٥٦)

<sup>(32)</sup> ميح البخاري، كتاب الاوب، باب لم يكن النبي ملى الشهطية وملم فاحتار... إلخ والحديث: ١٠٨ من ١٠٣، من ١٠٨.

<sup>(33)</sup> محيم سلم كماب البروالصلة ... الخ، باب مراداة من يمل فحد ، الحديث: ٢٥٩١) إس ١٢٩٤،

<sup>(34)</sup> مجمح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول التدتع في (يريدان ان يهدلوا كانم التد) والحديث: ١٩١١، جم م ٢٠٥٥.

<sup>(35)</sup> منج مسلم بركاب البرد الصنة ... وفي الب العمي عن تول علك الناس الحديث: ١٣١١ ـ (٢٦٢٣) بم ١١٣١.

# المروبها وشويعت (مدنان م) الما المحالي الما المحالية المح

نے فرمایا: سب سے زیادہ برا قیامت کے دن اس کو یا ایک ، جوز والوجہین ہو۔ (36)

یعی دور خاآدی کدان کے پاس ایک موتھ سے آتا ہے اور ان کے پاس دوسرے موتھ سے آتا ہے ایمی منافقوں کی طرح کمیں پچھ کہتا ہے اور کمیں پچھ کہتا ہے، یہ بیں کدایک طرح کی بات سب جگہ کہے۔

صدیث ۵ سا؛ داری نے عمارین یاسروضی الله تعالی عنها سے روایت کی، رسول الله سن الله تعالی عدیدوسم سن فر ما یا : جو مخص دنیا میں دور خاہوگا، قیامت کے دن آگ کی زبان اس کے لیے ہوگی۔(37) ابوداود کی روایت میں ہے كداس كے ليے دوز بائيں آگ كى ہوں كى۔ (38)

حدیث ٢ ٣٠: سي بخاري ومسلم ميں حذيف رضي الله تعالى عنه سے مردى، كہتے جي كه رسول المدملى الله تعالى عديه وسنم کومیں نے بیفر ماتے سنا کہ جنت میں چغل خور نہیں جائے گا۔ (39)

(36) منح البخاري، كتاب الاوب، باب ما تيل في ذي الوجين، الحديث: ٧٠٥٨، ج٣، ١١٥٠.

#### مكيم الامت ك مدنى پيول

ا \_ پینی برترین بندہ منافق یا چفل خور ہے جولوگول میں اڑا اُل کرنے کے لیے ایک جماعت کے پاس اس کا خیرخورہ بن کرجاد ہے اور دوسری جی عت سے انہیں بھڑ کا و ہے، دوسری جماعت کے پاس ان کا خیرخواہ بن جاوے انہیں بھڑ کاوے لڑ. ٹی کراوے ۔ خدا کی پناہ! بےعیب فی ز مانه عورت میں بہت زیادہ ہے اس سے توبہ چاہیے اس کا انجام دوطرفہ شرمندگی ہے۔ شیخ سعدی نے ان کا انبی م یول فرہ یا شعر كننداي وآن خوش ذكر باره ول وسيما ندرميال كورنجيعد وفجل

وہ دونول ل جادیں مے بیدد طرفہ روسیا دہوگا۔ (مراۃ المناجِح شرح مشکوٰۃ المصابح، ج۴، ص ۲۵۷)

(37) سنن الداري ، كمّاب لرقائق، باب ما قبل في ذي الوجيمين والحديث: ٣٤٦٣، ٢٤٠٠م، ٥٠٠٨م.

## حكيم الامت كيدني كھول

٠ ا \_ دو منہ وال وہ مخض ہے جو سامنے تعریف کرے بیچھے برائی یا سامنے دوئی ظاہر کرے بیچھے وشمنی یا دولزے ہوے آ دمیوں کے پاس جودے اس سے ملے تو اس کی س کیے دوسرے سے ملے تو اس کی س کیے ہرایک کا ظاہر کی دوست ہے۔

۲ سے صدیت شریف بالکل ظاہر پر ہے کسی تاویل کی ضرورت نہیں جورب دنیا میں مٹی کی زبان دے سکتا ہے وہ تیو مت کے بعد آگ کی بھی زبان دے سکت ہار کی قدوت ہے کچھ اجریٹبیں اس زبان میں جو سوزش اور جلن موگی وہ ظاہر ہے۔

(سراة الهناجي شرح مشكوة المصابيح، ج٠، ص ٢٧٩)

(38) سنن أي داود، كرب الدرب، باب في ذي الوجين، الحديث: ٨٧٣، جه، ١٥٢٠.

(39) ميحمسم، كتب الديمان، بإب بيان غلظ تحريم العمدة ، الحديث:١٩٩\_ (١٠٥)، م ١٧٠.

صدیث کس بین کے سونہ بین سے شعب الایمان میں عبدالرحن بن شعم واسابنت بیزیدرضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ نی کریم سلم اللہ وسلم نے فرما یا کہ اللہ (عزوجل) کے نیک بندے وہ بین کہ ان کے دیکھنے سے خدا یا وآئے اور اللہ (عزوجل) کے نیک بندے وہ بین کہ ان کے دیکھنے ہے خدا یا وآئے اور اللہ (عزوجل) کے بیک بندے وہ بین، جو چنلی کھاتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈالنے بین اور جو بین جرم سے بری ہے اس پر تکلیف ڈالنا جائے ہیں۔ (40)

صدیت ۱۳۸ میج مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے

ڪيم الرمت کے مدنی پھول

ا ۔ قات وہ خص ہے جو دو خالفوں کی باتیں جیپ کر سے اور پھر آئیس زیادہ لڑانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچائے گر میخش ایمان پر مراتو جنت میں اولاً نہ جائے گا بعد میں جائے تو جائے ،اگر کفر پر مراتو بھی دہاں نہ جاوے گا۔ خیاں رہے کہ جو دوطر فہ جموئی باتیں لگا کرمسی کرا دے وہ نما م نہیں مصلح ہے، نمام وہ ہے جولا ائی وفساد کے لیے بیچر کات کرے۔

(مرأة السناج شرح مشكوة المصابح، ج٢ بص ٢٥٨)

(40) شعب الما يمان، باب في الأصلاح بين الناس ... إلى ، الحديث: ١١١٠ ، ح م ١٩٥٠ م

ومعنك قالمصابح، كتاب الأداب، باب حفظ الليان ... إلى ، الحديث: ١٨٨١، ج٣٩، ٣١٠.

حکیم الام<u>ت کے مدتی پھول</u>

سے معلوم ہوا کہ فسادونفاق کے لیے چفلی کھاناممنوع ہے ملے کرانے کے لیے ایک دومرے کو، چھی ہاتم پہنچ نا موادت ہے۔ " ہے باغون جمع باغی کی جس کا مادہ بغی ہے بمعنی جاہنا ڈھونڈ ھٹار براء جمع ہے بری کی بمعنی دور یعنی جوعیب سے دور بول ان میں عیب جو کی کرنے دالے اپنے عیب ڈھونڈ ھٹا عبادت ہے دومرول کے عیب ڈھونڈ ھٹا برا ہے۔خیال رہے کہ اللہ تعانی کے مقبول بندول میں عیب جو کی گفرہے بعض بدنصیبول کو بجوں ولیول میں عیب جو کی گفرہے بعض بدنصیبول کو بجوں ولیول میں عیب جو کی گا عادت ہوتی ہے۔ (مراة المناجی شرح مشکو ۃ المصریح ، جم ۲۰ میں عیب جو کی گفرہے بعض بدنصیبول کو بجوں ولیول میں عیب جو کی گا عادت ہوتی ہے۔ (مراة المناجی شرح مشکو ۃ المصریح ، جم ۲۰ میں عیب فرما یا: شخص معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی ، القد و رسول (عز وجل وسٹی اللہ تیائی مایہ ہائم) نوب جائے ہیں۔ ارشادفر مایا: غیبت سے ہے کہ تو اپنے مجائی کا اس چیز کے ساتھ ذکر کرے جو اسے بری گئے نسی نے من کی ، اگر میرے بھائی میں وہ موجود ہوجو میں کہتا ہول (جب تو غیبت نہیں ہوگی) فرمایا: جو پچھتم کہتے ہو، اگر اس میں موجود ہے جب بی تو غیبت ہے اور جب تم ایسی بات کہوجو اس میں ہونیس ، یہ بہتان ہے۔ (41)

صدیث ۹ سا: امام احمد وتر مذی و ابو واوو نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها ہے روایت کی بہتی ہیں، میں نے بی کریم سنی ابتد تعالی علیہ وسلم سے کہا، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کے لیے بیکا نی ہے کہ وہ ایسی ہیں ایسی ہیں یعنی پت قد ہیں، حضور (صلّی اللہ تعالیٰ علیہ و لہ وسلم ) نے ارشاوفر ما یا کہتم نے ایسا کلمہ کہا کہ اگر سمندر ہیں ملا یا جائے تواس پر غالب آجائے۔ (42) یعنی سی پہند قد کونا کا بر محکما کہنا مجمع غیبت میں واض ہے، جبکہ بلاضرورت ہو۔

(41) منح مسلم ، كماب البردالصلة ... إلى ، باب تحريم الغيية ، الحديث: ٥٠ ـ (٢٥٨٩) من ١٣٩٥.

عكيم الامت كيدني يحول

ا۔ یعنی قرآن مجید میں ہے "لایٹ تخصّ کُھُر ہَعُضًا "یعن بعض مسلمان بعض کی نیبت نہ کریں ، کیا جانے ہو نیبت کی ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے۔

۲ \_ یعنی کس کے خفیہ عیب اس کے پس پشت بیان کرنا عمب محواہ جسمانی ہوں یا نفسانی دنیاوی یا دینی یا اس کی اولاد کے یا بیوی کے یا محمر کے خواہ زبان سے بیان کرد یا بیوی کے یا محمر کے خواہ زبان سے بیان کرد یا تنظم سے یا اشار ہے ہے بخرض کسی طرح سے لوگوں کو سمجھادو حتی کہ کسی کنگڑے یا بینکے کی پس پشت نقل کرنا بنگڑا کر چین یا ہمکا کر بولن سب مجھ نمیبت ہے بیفر مان بہت وسیع ہے۔ (مرقات)

سے سائل نیبت ،ور بہتان میں فرق نہ کرسکے وہ سمجھے کہ کسی کوجھوٹا بہتان لگانا غیبت ہے اس لیے انہوں نے بیسوال کی ،وہ ما مکرہ کے نفظ ہے دھوکہ کھا سمجے۔

۲ نیبت و بہتان کا بیفرق ضرور خیال رہے بہتان بہر حال براہے غیبت بھی بری بھی بری ٹیس جیبا کہ ہم شروع ہا ہیں عرض کر ہے کہ

نیبت کے حرام ہونے کی چند شرطیں ہیں کی خاص کی ہول وہ خاص شخص مسلمان ہو، وہ عیب بھی اس کا خفیہ ہو اور بین بھی کرے بد

ضرورت۔ رہا بہتان وہ بہر حال حرام ہے خواہ کسی کولگائے کسی طرح لگائے۔ (مراۃ المناج شرح مشکوۃ المعائے، ج۲، مس ۱۹۳)

ضرورت۔ رہا بہتان وہ بہر حال حرام ہے خواہ کسی کولگائے کسی طرح لگائے۔ (مراۃ المناج شرح مشکوۃ المعائے، ج۲، مس ۱۹۳)

(42) سنن اُبی داور، کہا ب الا دب، باب فی المغیبة ، الحدیث :۵۲ میں ۱۹۵، ج۳، مس ۱۳۵۳ه

حدیث میں بیاقی نے ابن عباس منی اللہ تعالٰی عہاں روایت کی، دو شخصوں نے ظہریا عصر کی نماز پڑھی اور وہ دونوں روزہ دار ستھے، جب نماز پڑھ بچکے نبی کریم صلَّی اللہ تعالٰی علیہ وسلَّم نے فرمایا: تم دونوں وضو کرواور نماز کا اعادہ کرو اور روزہ دار ستھے، جب نماز پڑھ بچکے نبی کریم صلَّی اللہ تعالٰی علیہ وسلَّم نے فرمایا: تم دونوں دوسرے دِن اس روزہ کی قضا کرتا۔ انھوں نے عرض کی، یارسول اللہ صلَّی اللہ تعالٰی علیہ وسلَّم ایہ تھم اسے؟ ارشاوفر مایا: تم نے فلال محفص کی غیبت کی ہے۔ (43)

صدیث اسم: ترمذی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کی ، کہرسول اللہ صلّی اللہ تعالی علیہ وسلّم نے

## حکیم الامت کے مدنی پھول

ا۔اس طرح کہ جناب عائشہ نے بالشت دکھا کرفر مایا کہ صغیہ اتن بڑی ہیں بینی میرے بالشت کی برابر بیٹرض دمعروض حضرت صفیہ بنت حی سکے نیس پشت ہوئی اس لیے اسے غیبت کہا گیا۔معلوم ہوا کہ غیبت اشارہ سے بھی ہوجاتی ہے۔

۳ ۔ یعنی بظاہر میہ بات مجھوٹی کی معلوم ہوتی ہے گرائی بڑی ہے کہ اگر اس رقمت کو پوڑیا کی شکل دے دی جاوے اور اسے سمندر میں محموم ہوتی ہے گرائی بڑی ہے کہ اگر اس رقمت کو پوڑیا کی شکل دے دی جات ہے بھال کا رنگ ہی بگاڑ دے گی ،اس سے تو بسا کرو اور آئندہ بھی کسی کی غیبت نہ کرو۔ اس حدیث سے دومسئے معلوم ہوئے ایک سے کہ حضرات محابہ کرام گزاہوں سے معصوم نہیں بمعموم یا فرضتے ہیں یا حضرات انہاء کرام بید معظرات عادل ہیں کہ گزاہ پر جمتے نہیں تو بہ کر لیتے ڈیل ۔ دومر سے بھی کہ غیبت حق العبد جب ہے جب کہ اس کی خبر اس کو بہتے جاوے جس کی غیبت کی گئی در شرق اللہ ہے کہ تو بہتے معاف ہوجاتی ہے ، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسم نے حضرت عاکشہ صدیقہ کو جناب مغیبہ سے معافی اللہ علیہ وسلی کے خبر نہ ہوئی لبذا ہے تقی اللہ دیں۔

(مراة المناجيج شرح مشكوة المصانع، ج٧ بص٧٨٢)

(43) شعب الايمان، باب في تحريم اعراض الناس، الديث: ١٤٢٩، ج٥،٥ مسه. س.

## حكيم الامت كي مدنى كيول

ا۔ لیعنی بید دونوں روزہ داربھی تنصے ندیندمنورہ کی سرز مین میں بھی سمجہ نبوی شریعی اور حضور ملی اللہ عبیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے نماز مجمی پڑھی اتنی خوبیوں کے ساتھ انہوں نے کسی سلمان کی غیبت بھی کرلی۔

٣ \_ قرآن کريم في نيبت کومرده مجائي کا گوشت کھاڻا قرار ديا ۽ "آن قائنگل کختھ آخينيو مَنيتَنَا "اور ظاہر ۽ گوست کھ نے خون پينے سے روزه مجي ٽُوٺ جاتا ۽ نماز بھی خطاصہ بيہ کہ گاہ نيکول کا کمال دور کر ديتے ہيں جيسے نيکياں اصل گناہوں کا زور ل کرديق ہيں، نيز غيبت کی وجہ سے غيبت کر في والے کی نيکيال مختاب کودے دی جاتی ہوں اس کا بروزہ نماز مغتاب کودے دیا گيا يہ بغير روزہ نمازره گيا لهذه مياس مختاب کودے دی جاتی کو جو اور اس کا بروزہ نماز مغتاب کودے دیا گئا ہوئی اس کا بروزہ نماز مغتاب کودے دیا گيا يہ بغير روزہ نماز ره گيا لهذه مياس کا حدودہ نماز کا کمال نوث جاتا ہے نماز پڑھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اس کی اس کے دین کہ اس میں صدیث ہے۔ (مرقات) باتی حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ نماز کا کمال ٹوٹ جاتا ہے سے رحال بينکم عالی تندیہ فرمانے کی کہ اس سے روزہ نماز کا کمال ٹوٹ جاتا ہے سے رحال بينکم عالی تندیہ فرمانے کے ہے۔ (مراة المنائج شرح مشکلوة المصائح من ۲۶ من ۲۰۰۷)

فر مایا: میں اس کو پسندنہیں کرتا کہ کسی کی نقل کروں ، اگر چہ میرے لیے اتناا تنا ہو۔ (44) بیخی نقل کرنا دنیا کی کسی چیز کے مقابل ميس درست نبيس بهوسكتاب

حديث ٢٧٠: بيبق في في شعب الايمان مين ايوسعيد وجابر رضى الله تعالى عنهما يدروايت كي، كدرسول الله ملّى الله تعالى عِليه وسلّم نے فرمایا: غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔لوگوں نے عرض کی، یارسول اللہ! (صلّی اللہ تعالٰی علیه کا یہ وسلم ) زنا ہے زیاوہ سخت غیبت کیونکر ہے۔فرمایا کہ مرد زنا کرتا ہے پھرتو بہ کرتا ہے، ابتدتعالی اس کی توبہ قبول فرہ تاہے اور غیبت کرنے والے کی مغفرت نہ ہوگی ، جب تک وہ نہ معاف کردے جس کی غیبت ہے۔ (45) اور انس رضی اللہ تعالی عند کی روایت میں ہے کہ زنا کرنے والا توبہ کرتا ہے اور غیبت کرنے والے کی توبہ ہیں ہے۔(46)

(44) سنن استرندي، كما ب صفة القيامة ... إلخ، باب: ١١١، الحديث ٢٥١٠، ج ٢٨، ١٢٥٠.

#### حكيم الأمت كيدني كهول

ا \_ یعنی اگر چھے کوئی دنیا کی بڑی ہے بڑی وولت نعمت دے اس کے عوض میں کہ میں کسی مسلمان کی کوئی حرکت بطور غیبت نقل کروں تو میں وہ دونت قبوں نہ کروں گا اور اس کی نقل نہ اتاروں گا۔ یہاں حضور انور نے اپناعمل نثریف بیان فر ماکرتا قیامت مسمانوں کوتعلیم دی کہتم کو کوئی کتنی ہی دولت وے کر کسی مسلمان کی تولی باعملی غیبت کرائے اس کی نقل انز وائے تو ہرگز قبول نہ کرو، یہاں بھی حکایت ہے مراد بھور غيبت ممنوع نقل كرنا ہے۔ (مرأة المناجع شرح مشكوة المصابح ،ج٢ بص ١٩٠)

(45) شعب الايرن، بب في تحريم إعراض الناس، الحديث: ١٣١١، ج٥٥ مل٠٠٠ ٣٠

#### مكيم المت كمدتى يعول

ے ایسی خیبت ہے تو گزہ صغیرہ اور زیاہے گناہ کبیرہ گرشدت اور نتیجہ میں غیبت زیا سے بدتر ہے، بدزی کی وجدا کے بیان ہور بی ہے۔ ۳ \_ خلاصہ مید ہے کدا گرچہ زیا مخناہ ہے اس کی شرق مز انجی بہت مخت ہے گرہے تق القد جو توبہ سے معاف ہوسکتا ہے، فیبت حق معبد ہے کہ تو بہ سے معاف نہیں ہوسکتا جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کرے، اگر وہ مرتبیا تو اس کی معافی کی کوئی صورت ہی نہیں جق بند کی پہیان یہ ہے کہ دہ بندے کے معاف کرنے ہے معاف نہ ہو، حق العبد کی پیچان میرے کہ بندے کے معاف کرنے ہے معاف ہوجاوے۔ زیاحق الله بُلِّ حِنْ العبد ، ك لِي قُلْ كا تصاص ولى مقول كے معاف كرنے ہے معاف ہوجاتا ہے، زنا اگر زانی مزنيہ كے سارے عزيز معاف ئرديراك كامزامعان نبير بوتي\_(مراة المناجع شرح مثلوة المصابح ،ح٢٩ص ٥٠٥)

(46) امرجع السابق الحديث: ۲۳۲، ج٥٩ ٣٠٠٣.

تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا \_ س فرون عول كے دومعنى بوسكتے بيل ايك يدكر فيبت كا كناء توبدكر لينے سے معاف تبيس جوتا اس كى معافى كے ليے معن ب كا سے

حدیث سام: بیرقی نے دعوات کبیر میں انس رضی اللہ تعالی عند سے روایت کی، کدرسول الله سالی الله تعالی عدید وسلم نے فرمایا کہ غیبت کے کفارہ میں میہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے، اس کے لیے استغفار کرے، میہ کے۔ اَللّٰهُ قَد اغْفِرْلَنَا وَلَه. (47) الني! ميں اور اسے بخش دے۔

حدیث مهم به: ابو داود نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، کہ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالٰی عنہ کو جب رجم . كيا كيا تھا، دو مخص آپس ميں باتيں كرنے لگے، أيك نے دوسرے سے كہا، اسے تو ديكھو كہ الله (عزوجل ) نے اس كى پردہ پوشی کی تھی مگراس کے نسب نے نہ چھوڑا، کتے کی طرح رجم کیا عمیا۔حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ ڈالہ وسلم )نے س کر سكوت فرمايا۔ پچھ ديرتك چلتے رہے، راستد ميں مرا ہوا گدھاملاجو پاؤں بھيلائے ہوئے تھا۔

حضور (صلّی اللّٰد تعالٰی علیه ۂ لہ وسلّم) نے ان دونوں شخصوں سے فر ما یا: جا دُاس مردار گذیہ ہے کا گوشت کھا ؤ۔ انھوں نے عرض کی، یا نبی اللہ (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم )!اے کون کھائے گا؟ ارشاد فرمایا:وہ جوتم نے اپنے بھائی کی آبروریزی کی، وہ اس گذھے کے کھانے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ قشم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے!وہ

معانی دینا منروری ہے۔دوسرے بیر کدلوگ زیا کوسخت گناہ بھے ہیں اس لیے توبہ کر لیتے ہیں گر نیبت کومعمولی چیز بھی کر اس ہے توبہ ہیں كرت حالانك ريسخت كناه ہے اس ليے زنام مي كوئى كرتا ہے محر نيبت سب جميشہ كرليتے بيں الا ماشاء الله يدو باعام ہے اس كو موگ برا مجمى · مبيل سجعة ال سے بجو\_ (مرقات) (مراة المنائع شرح مشكوة المصائع، ج١١ اس ٢٠١)

(47) مفكاة المعالى ، كماب الآداب، باب حفظ الليان . . والح ، الحديث: ٨٤٤، جم ٢٠٠٠.

#### تحكيم الامت كي مدنى كهول

ا ال فرمان عالى كے بهت معنى كيے سے ايك بيركدا كر غيبت كى فرغيبت والے كو بينے منى تب تو دوحق ، معبد بن منى اس سے جاكر معانى ماسظے ادراگراس کی خبر خیبت والے کونہ پنجی توحق اللہ ہے تو ہے کرے گراس توبہ میں فیبت والے کو بھی شامل کرے۔ دوسرے میر کم اگر فیبت والد زندہ ہے تو اس سے معانی مانچے اور اگر مرچ کا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کر سے۔ تیسر سے پیر کہ غیبت و سے معافی اسکے اگر دہ معاف کردے تو خیر اگر معاف نہ کرے تو اس کے لیے دعا ومغفرت کرے۔ مولاناعلیٰ قاری نے فرمایا کہ اگر غیبت کی خبر غیبت والے کو بہنے جاوے توحق العبد ہوجاتی ہے اگر خبر مذیبنچے توحق اللّٰہ رہتی ہے گرمیرے مرشد برحق صدر الا فاضل مویا ناتیم الدین صاحب مر وسی دی تدس سرة نے فرمایا كه غیبت بهرح**ال** حق العبد ہے خواہ اسے خبر بہنچے یا نہ بہنچے جیے كسى كامال مارلیماً بہرحال حق العبد ہے نورہ ہال والے كوخبر ينجے يو ندينج كيونك فيبت سے فيبت والے كى آبروريزى ہوتى ہاور آبرو بھى مال كى طرح تى العبد ہے، س ليے على ، فر ، تے جي ك مروے کی فیبت زندہ کی فیبت سے سخت تر ہے کہ مردے سے معافی نہیں ما تلی جاسکتی۔اس میں اختلاف ہے کہ فیبت وا \_ ہے معانی ، نگے تو اجمال ما تھے یا تفصیل لین بہ بتا کرمعانی مائے کہ میں نے تھے یہ کہا تھا یا صرف یہ کہدرے کہ میں نے تیری ندبت کی تھی معان كرد \_\_\_ (مراة المناجح شرح مشكوة المصابح، ج٢، ص ٥٠٠)

(ماعز)اس ونت جنت کی نہروں میں غوطے نگار ہاہے۔(48)

آبروريز يكرے، وه حرج من بے اور بلاك موار (49)

حديثِ ٢٧١: ١م م احمد و ابو داود و حاكم في منتو يرد بن شدا درضي الله تعالى عنه ست روايت كي كه رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جس محض کوکسی مردسلم کی برائی کرنے کی وجہ سے کھانے کو ملاء اللد تعالی اس کو اتنا ہی جہم سے کھلائے گا اورجس کومرومسلم کی برائی کی وجہ ہے کپڑا پہننے کوملا ، اللہ تغالیٰ اس کوجہنم کا اثنا ہی کپڑا پہنائے گا۔ (50)

(48) سنن أي داود، كتاب اعدود، باب رجم ماعزين ما لك، الحديث: ١٩٢٨، ج٣، ص ١٩٥٠

#### امير السنت كمدنى بهول

معلوم ہوا فوت شدہ لوگوں کی فرائی کرنا بھی غیبت ہے۔ بعض اوقات بڑا منبر آنرہا مُعامّلہ ہوتا ہے۔ منتلا ڈاکو، دہشت گرد، اپنے عزیز کے قاتل وغیرہ تل کر دیئے جائیں یا انہیں بھانی لگا دی جائے تو بعض اوقات لوگ غیبت کے گناہ میں پڑ بی جاتے ہیں۔ ای طرح خود کشی كرنے واسے مسمان كے بارے ميں بالا اجازت شركى بير كبدينا كه فلال نے خودكشى كبيد فيبت ہے يوں بى نام و پہچان كے ساتھ كى مسمن کی خورکشی کی اخبار میں خربھی ندنگائی جائے کہ اس سے مرینے والے کی نیبت مجی ہوتی اور اس کے ماتھ ساتھ مرحوم کے اہل وعیال ک عرات پر بھی بالکا ہے۔ ہاں اس انداز میں تذکرہ کیا کہ پڑھنے یا سننے والے تودکشی کرنے والے کو بہچان ہی نہ پائے کہ وہ کون تی تو حرج نہیں مگریہ نیان میں رہے کہ نام ندلیا محرگاؤں ، فحلّہ ، برادری ، اوقات ،خود کشی کا انداز وغیرہ بیان کرنے سے خود کشی کرنے والے کی شاخت ممکن ہے لہذ بہجان ہوجائے اِس انداز ہیں تذکرہ بھی غیبت ہیں شار ہوگا۔مسکہ بیہ ہے کے مسلمان خودکشی کرنے سے اسلام سے خارج نہیں ہوج تا ہاں کی نمانہ جنزہ بھی ادا کی جائے گئی ،اس کیلئے دعائے مغفر سے بھی کریں مے مرمنے والے مسلمان کو برائی ہے یا د کرنے ک شريعت ميں اجازت نہيں۔ إس هِنمن مِن دوفر امينِ مصطَغُ صلّى الله تعالیٰ عليه فالم وسلّم نلاحظه ہوں: (1) اپنے مردوں کو بُرا نہ کہو کیونکہ وہ ا پنے آ کے بھیجے ہوئے اعمال کو پہنچ بھیے ہیں۔ ( بخاری ج ا ص ۲۵۰ حدیث ۱۳۹۳) (2) اپنے مُردوں کی خوبیاں بیان کرو اور ان کی برائیوں سے باز رہو۔ (سنتن ترمِذی ج ۲ مس ۱۳۳ حدیث ۱۰۲۱) حضرت علامہ مجد عبد الرء وف ممتاوی علیه رحمة الله الهادی لکھتے ہیں: مردے کی فیبت زندے کی فیبت سے بدتر ہے، کیونکہ زندہ مخص ہے معاف کروانا ممکن ہے جبکہ مُردہ سے مُعاف کروانا ممکن نہیں۔ ( فَيْنِ الْقَدِيرِ لِلْمُتَادِينَ مَ الْمُ ٢٥٣ تَحَتَ الْحَدِيثِ ٨٥٢ ) ( فيبت كي تباه كاريان صفحه ٩١ ، )

(49) كنزالهمال، كمّاب الرخلاق، الحديث: ١٠١٨، ٣٣٠م، ٢٣٣.

(50) سنن أي و ود، كرّب الارب، بإب في النبية ، الحديث: ٨٨١، ج٣، م ٥٥٠.

؛ مسه مله وم أحمد بن عنبل، حديث المستورد بن شداد، الحديث: ۳۳۰ ۱۸ من ۲۹۴.

حدیث کے بیم: امام احمد وابو داود نے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عندے ردایت کی، کدرسول الله صلّی الله تعالی عليه وسلم نے فرما يا: اے وہ لوگ جوزبان سے ايمان لائے اور ايمان ان كے دلول ميں داخل نہيں ہوا مسلمانوں كى غیبت نه کرواوران کی چیمی ہوئی باتوں کی ٹٹول نہ کروء اس لیے کہ جو محض اینے مسلمان بھائی کی چیمی ہوئی چیز کی ٹٹول کریگا، الله تعالیٰ اس کی پوشیره چیز کی ٹٹول کریگا اور جس کی الله (عز دجل) ٹٹول کریگا!س کورسوا کر دےگا، اگر چہ دہ اسپنے مکان کے اندر ہو۔ (51)

حدیث ٨٧: امام احمد و ابو داود نے انس رضی الله نغانی عنه سے روایت کی ، که رسول الله صلّی الله تغانی علیه وسلم نے فرمایا: جب مجھے معران ہوئی، ایک قوم پر گزراجن کے ناخن تانے کے تھے، وہ اپنے موٹھ اور سینے کونو چتے تھے۔ میں نے کہا: جبریل میدکون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا، بیدوہ ہیں جولوگوں کا گوشت کھاتے ہے اور ان کی آبروریزی

#### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا ۔ آپ کا نام مستور دابن شداد ہے، کوفی ہیں، آخر میں معرض رہے، حضور صلی انڈ علیہ دسلم کی و فات کے دنت کسن تھے ہمحالی ہیں، آپ سے بہت محابہ نے احادیث نقل کیں۔

٢ \_اس طرح كددولز \_ بهوي مسلمانول بين سے ايك كے پاس جاوے اور اسے خوش كرنے كے ليے دومرے كى فيبت كرے ،اسے برا کے،اے نقصان پہنچانے کی تدبیریں بتائے تا کہ اس ذریعہ پیض اے پھے دیدے یا کھلا دے ایسے توشامدی لوگ آج کل بہت ہیں۔ سے بیدوز ن کی آگ کے انگارے ال القول کی موش میں جس تدریبال لقے کھائے استے ہی وہاں انگارے کھائے گا۔

س اس کا مطب گزشتہ معمون ہے واضح ہے کہ جو کی کوخوش کرنے کے لیے سلمان بعد ٹی کی نبیت کرے یا اے ستائے اس نبیبت وغیرہ کی عوض کیڑون کا جوڑا پائے تو اسے قیامت میں اس جوڑے کی عوض آگ کا جوڑا پہتا یا جائے گا۔

۵ \_اس فرمان عانی کے بہت معنی بیں ایک بدکہ جوشش کی مشہور شریف آ دی کی مجڑی اچھالے اس کا مقابلہ کرے تا کہ اس مقابلہ ہے میری شہرت ہو، دومرے میہ کہ جو کی شخص کو دنیا بیل جھوٹے طریقہ سے اچھالے تا کہ اس کے ذریعہ مجھے عزمت و روزی ملے جیسے آج کل لبعض جھوٹے پیروں کے مرید اس کی جھوٹی کرائٹی بیان کرتے پھرتے ہیں تاکہ جم کو بھی اس کے ذریعہ مزت ملے کہ ہم اس کے بالکے ہیں۔ (اشعہ) تیسرے مید کہ جو تھی دنیا میں نام ونمود جائے لیکیال کرے گرناموری کے لیے یا جو تھی کسی کے ذریعہ ہے اپنے کومشہور و نا مور کرے قیاست میں ایسے مخصوں کو عام رسوا کیا جاوے گا کہ فرشتہ اے او نچی جگہ کھڑا کرے اعلان کرے گا کہ لوگویہ بڑا جھوٹا رکار فر بپی تحا- (مرقات ولمعات وغيره) (مراة المناجح شرح مشكوّة المصابح بن ٢٩م٠)

> (51) سنن أي داود ، كمّاب الادب، باب في النعية الحديث ١٨٨٠، ج٣،٩ ٥٣٠. والمسندللا، م أحمد بن عنبل، حديث أي برزة الأسلمي، الحديث: ١٩٤٨، ج٤، ص ١٨١.

(52)\_*= = = \)* 

صدیث ۹ سن ابو داود نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، کہرسول اللہ سنّی اللہ تعالٰی علیہ وسم نے فرمایا: مسمان کی سب چیزیں مسلمان پرحرام ہیں اس کا مال اور اس کی آبر داور اس کا خون آ دمی کو برائی سے اتنا ہی کا فی سب کہ دہ ایٹے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔(53)

ہے مدروں ہے ۔ ۵: ابوداود نے معاذبن انس جہنی رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، کدرسول اللہ صلّٰی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم فی مسلمان پر کوئی بات کہ اس سے مقصد عیب لگانا ہو، اللہ تعالٰی اس کو بل صراط پر رو کے گاجب تک اس چیز سے نہ نکلے جو اس نے کہی۔ (54)

(52) سنن أي داود، كمّاب الاوب، باب في الغيبة ، الحديث: ٣٨٧٨، ج٣ من ٣٥٣.

#### عکیم الامت کے مدنی پھول

ا نے ہر بیہ ہے کہ یہال معراج سے مراد جسمانی بیداری کی معراج مراد ہے جو نبوت کے گیار ہویں سال ستائیسویں رجب سوموار کی رات ہوئی۔منامی بینی خواب کی معراجیں صنور کو قریبًا تیس ہوئی ہیں، نماز کی فرضیت اس جسمانی معراج ہیں ہوئی۔

٣ ــاك طرح كدان پر خارش كاعذاب مسلط كرديا حميا تها اور ناخن تا نبه كه و باردار اورنو سمير منظمان سے سيند چرو كھجناتے ہے ،ورزخی موتے منے ۔خداكى پنرہ! بيعذاب سخت عذاب ہے بيدا تعد بعد قيامت ہوگا جو صنور صلى الله عليه دسلم نے آتھوں ہے ديكھا۔

سے بعنی یہ وگ مسمانوں کی نبیب کرتے ہے ان کی آبروریزی کرتے ہے، یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں انہیں اس سے عبرت لین چاہیے۔ (مر، قالمناجِ شرح مشکورۃ المصابح، ج۲ وص ۸۷۳)

(53) . مرجع السابق ، لحديث: ٨٨٨م، چ٧،٩٠٨ ١٥٥.

#### تھیم الدمت کے مدنی پھول

یعنی مسلمان کو مذتو دل میں حقیر جانو شداسے حقارت کے الفاظ سے پکارہ یا برے لقب سے یاد کرو ندائل کا مذاق بن و آج ہم میں بیجیب بہت ہے۔ بیشیوں بنسیوں ، یا غربت وافلائل کی وجہ سے مسلمان بھائی کو حقیر جانے ہیں حتی کے صوبح بی تعصب ہم میں بہت ہوگیا کہ دو بنجا بی ہہت ہے۔ وہ بنگا کی ، وہ سندھی ، دہ سمرحدی ، اسلام نے بیسارے فرق مٹادیے۔ شہد کی مکھی مختلف پھولوں کے رس چوں گئی ہے تو ن کا نام شہد ہوجا تا ہے ، وہ بنگا کی ، وہ سندھی ، دہ سمرحدی ، اسلام نے بیسارے فرق مٹادیے۔ شہد کی مکھی مختلف پھولوں کے رس چوں گئی ہے تو ن کا نام شہد ہوجا تا ہے ، قام ، جائن ، بول کا فرق مٹ جاتا ہے بول بی جب حضور کا دمن پکڑ لیا تو سب مسلمان ایک ہوجا تی جب حضور کا دمن پکڑ لیا تو سب مسلمان ایک ہوگئے جبتی ہو یا رو کی۔ مولانا حاکی فرماتے ہیں شعر

کہ دریں راہ فلال این فلال چیزے نیست

بنده عشق شدی ترک نسب کن جای

(مراةُ السَّاحِيُّ شَرِحٌ مُشَكُّوْ وَامصابِيح، ج٢، إص ٧٨٩)

(54) سنن أي داود، كمّاب الإدب، باب من روعن مسلم غيبة ، الحديث: ٣٨٨٣، ج٣٥، ١٥٥٠.

حدیث ا 2: ابوداود نے جابر بن عبداللہ اور ابوطلحہ بن بہل رضی اللہ تعالی عنے مدوایت کی کے رسول اللہ صفی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں مردمسلم کی ہتک حرمت کی جاتی ہواور اس کی آبرور بیزی کی جاتی ہوائی جاتی ہوا ہوں کے اس نے اس کی مدد نہ کی، یعنی میہ خاموش سنا رہا اور اُن کومنع نہ کیا تو اللہ تعالی اس کی مدد نہیں کر یکا جہاں اسے بہند ہو کہ مدد کی جائے اور جو محض مردمسلم کی مدد کر یکا ایسے موقع پر جہال اُس کی ہتک حرمت اور آبرور بیزی کی جارہی ہو، اللہ تعالی اس

کی مدوفر ہائے گا ایسے موقع پر جہال اسے محبوب ہے کہ مدد کی جائے۔(55) حدیث ۵۲: شرح سنہ میں انس رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مردی، کہ نبی سلّی اللہ تعالٰی علیہ دسلّم نے فرما یا کہ جس کے سامنے اس کے مسلمان مجمائی کی غیبت کی جائے اور وہ اس کی مدد پر قادر ہواور مدد کی ، اللہ تعالٰی دنیا اور آخرت میں اس کی مدد کر یکا اور اگر باوجود قدرت اس کی مدونیس کی تو اللہ تعالٰی دنیا اور آخرت میں اسے پکڑے گا۔(56)

مكيم الامت كمدنى يعول

سے ہے ارادہ کی تید اس لیے لگائی تا کہ معلوم ہو کہ کسی کی اصلاح کے لیے یا اس سے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اس کی غیبت درست ہے کہ وہ غیبت نہیں۔

ر رست ہے دوہ میہت ہیں۔ سے یعنی جتن دیر تک اس نے نیبت میں اپنا وقت صرف کیا اتن دیر تک بل صراط پر روکا جاوے گا۔حضرت شیخ نے فرمایا کہ جب تک اس سے معانی نہ مائے تب تک دو نیبت ہی میں مشغول ہے۔ (مراۃ السنائیج شرح مشکوۃ المصائح، ج۲ میں ۱۹۸)

(55) سنن أي داود، كمّاب الادب، باب من ردعن مسلم غيبة ، الحديث: ١٨٨٣، جهم ١٠٥٥.

حکیم الامت کے مدنی پھول

اے ہی طرح کہ جب ہجھ ہوگ کمی مسلمان کی آبروریزی کررہے ہوں تو بیجی ایجے ساتھ شریک ہوکران کی مدد کرے ان کی ہال میں پال ماں ت

م یعنی اللہ تعالی اس جرم کی مزایس اے ایسی جگہ ذکیل کرے گا جہاں اسے عزت کی خواہش ہوگی۔ خیال رہے کہ بیدا حکام مسلمان کے لیے ہیں۔ کفار، مرتدین، بے دین نوگوں کی اللہ تعافٰی کے ہال کوئی عزت نہیں ان کی بے دینی ظاہر کرتا عمادت ہے۔

س غرضکہ کما تدین تدان جیسا کرو مے ویسا بھرو مے۔کرونی خویش آمدنی پیش۔مسلمان بھائی کی عزت کروایتی عزت کرانو، اسے ذکیل کروایئے کو ذکیل کرانو۔جگہ عام ہے دنیا بیس ہویا آخرت جہاں بھی اسے مدد کی ضرورت ہوگی رب تعافی اس کی مدوفر مائے گا صرف ایک ہارنہیں بلکہ ہمیشہ۔(مراة المناجع شرح مشکوۃ المصابح ،جام مسلم)

(56) شرح النة ، كمّاب البروالصلة ، باب الذب عن المسلمين الحديث: ٣٩٢٣، ٢٢ م ٩٥٠٠. ومشكاة المصانع ، كمّاب الأداب، باب الشفقة والرحمة على الخلق، الحديث: ٩٨٠، ج٣٥، من ٢٩٠٠. حدیث ۵۳: بیبق نے اسابنت بزیدرض الله تعالی عنها سے روایت کی ، که رسول الله ملی الله تعالی علیه وسلم نے فر ما یا : جو محض اینے بھائی کے گوشت سے اس کی غیبت میں رو کے پینی مسلمان کی غیبت کی جار ہی تھی، اس نے روکا تو الله (عزوجل) يرحق ہے كمأسے جہنم سے آزاد كردے۔ (57)

#### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا \_ یعنی اس کے ساہنے کسی مسلمان کی غیبت کی جاد ہے خواہ وہ اِس کاعزیز ہویا اجنبی۔

٣ مياس طرح كه نيبت كرنے والول كونيبت سے روك دے يا اس طرح كدان كى فيبت كا جواب دے دے يا اس طرح كماس فائب مخف کے اوصاف بیان کردے اسے بدنا می سے بحپا کرنیک نام کردے ،آج کل لوگ فیبت سنتے رہتے ہیں پھراس غائب مخص کوآ کر بتاتے ہیں کہ مجھے فلاں مخص نے بدکہا تھا بدممنوع ہے کہ اس صورت میں اس کے دل کو تکلیف اس نے پہنچائی غیبت کرنے والول نے تیر چلایااس نے وہ تیراس تک پہنچایا اس کےجسم میں چبویا۔

سے کیونکہ اس نے اللہ کے بندے کی یس پشت مدد کی تحض اللہ کے لیے اور رب تعالٰی اپنے بندے کا بدلہ خود دیتا ہے دنیاوی آ فات اخروی مصیبتول سے بی نا اللہ کی بر ی بی مبریاتی نے۔

س یعنی جوکوئی مسمان بھائی کی عزت و آبروند بجائے بلکدذلیل کرنے والول کے ساتھ شریک ہوجاوے تو انڈنغانی اس بندے کا بدر خود ے گا کہ اے دنیاو آخرت میں ذلیل کرے گا جب اس پرکوئی آفت سے گی تواہے وقع نہ کرے گا۔

(مراة المناجيح شرح مشكوة المعاجع، ٢٠٩٥)

(57) شعب الإيمان، باب في انتعادن على البرداليقوى، الحديث: ٦٣٣٤، ٢٢٥، ١٥٢٥.

ومنتكاة المصافح ،كتاب الآداب، باب الشفقة دالرحمة على الخلق، الحديث: ٩٨١م، ج ٣٩٠م، ٥٠.

#### علیم الامت کے مدنی پھول

ا الماء بنت يزيدا بن مكن مشهور صحابيه إلى ، انصار بيري ، بزى عا قلد بزى عابد وتعيس ، آب سنة بهت احاديث مروى بير -۲ \_ بھائی کے گوشت سے مراد ہے مسلمان بھائی کی غیبت، دفع کرنے سے مراد ہے غیبت نہ ہونے دینا یا اس کا جواب دے دینا۔ سے جب ایک گنبگار مسلمان کی پس بیشت تمایت کرنے کا بیاثواب ہے تو جوکوئی حضور صلی الله علیہ وسلم کے بدگویوں دشمنوں کو جوابات دے، ان کی عزت پر حملہ کرنے والوں کے واراپتے پر لے، ان کے صفات عالیہ کے گیت گائے سوچ لو کہ اس کا درجہ کیا ہوگا۔ امند تعالی نصيب كرم حضرت حسان رضى الله عنه فرمات بين شعر

العرض محمديامنكم وقاء

فأن ابى ووالدى قوعرضى

میرے ، ں باپ میری عزت و آبرو محم<sup>م صط</sup>فی صلی الله علیه و ملم کی آبرو وعزت کے لیے تمہارے مقابلہ میں ڈھال ہیں۔

(مراة المناجح شرح مشكوة المصابح ج٠٦م ١١٨)

صديث ١٥٥: شرح سنه بين ابو ورداء رضى الله تعالى عنه سے مروى، كه رسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم نے فر ما یا: جومسلمان اینے بھائی کی آبروستے روکے لیتن سمسلم کی آبروریزی ہوتی تھی اس نے منع کیا تو الثد (عز وجل) پر حق ہے کہ قیامت سے دن اس کوجہنم کی آگ ہے بچاہئے۔اس کے بعد اس آیت کی تلادت کی۔

(وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٣﴾) (58)

مسلمانوں کی مدوکرتا ہم پرحق ہے۔

حديث ٥٥: تر مذى و ابو واو و في ابو هريره رضى الله تعالى عنه سے روايت كى ، كه رسول النه سكّى الله تعالى عليه وسلّم نے فرمایا: ایک موس ووسرے موس کا آئینہ ہے اور موس موس کا بھائی ہے، اس کی چیز دن کو ہلاک ہونے سے بچاہئے اور غیبت میں اس کی حفاظت کرے۔(59)

وسلم نے فرمایا: جو محض الی چیز دیکھے جس کو جھیانا جاسیے اور اس نے پردہ ڈال دیا یعنی جھیادی تو ایسا ہے جیسے موؤدہ (لیعنی زنده در گور) کوزنده کیا۔ (60)

(58) شرح السنة وكماب البروالصلة وباب الذب عن المسلين والحديث: ٣٩٣، ٢٣، ح٢ م ٩٥٠.

(59) سنن اكي دادد، كماب الادب، باب في التعبية والحياطة ، الحديث: ٩١٨ سم، ع ٢٩، م ١٥٠ س.

#### عيم الامت كي مدنى محول

ا \_ بيفرون عالى بهت عي عام ب جوكوني كسي مسلمان كي آبروكسي طرح بجائة خواه اس كسماسة يا اس كي بيس بشت الشداسة ووزخ كي آگ ہے بچاہے گامسلمان کی عزت اللہ کو یڑی ماری ہے۔

٢ \_ بيآيت كريمه ياتو خود حضور انور صلى الله عليه وسلم في تلاوت كى اسية فزمان مبارك كى تاسير مين يا حضرت ابوالدرداء رضى الله عندف تلادمت کی ای مدیث کی تائید میں۔دوستو! آج حضرات محابہ پر بہت طعن ہورہے ہیں اٹھوان کی عظمتوں کے ڈیکے ہی ؤ دیکھو پھر رب تعالی ادرای کے مجوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانول سے کیے انعام ملتے ہیں،ان حضرات کی حمایت میں کیا ہیں جھایا، تقریریں کرنا،ان کے فضائل کی آیت داحادیث نتائع کرناسب ہی قرب الی کا ذریعہ ہے۔فقیر نے ایک رسالہ لکھا ہے حضرت امیر معاویہ پر ایک نظر جس ی حضرات محابہ خصوصًا جناب امیر معاویہ وضی الشّعنیم اجتعین کے فضائل کی احادیث و آیات بھے کرکے ان کے فضائل بیان کیے اور ان حفزات سے نالفین کے اعتراضات دخ کیے خدا کرے میے تقیری خدمت اس فریان عالی کی برکت ہے قبول ہوجاد ہے اور رب تعال میری سااكاريال من ف فر داد \_ (مراة المناجح شرح مشكوة المسائع،ج 1 م ١٨١٢)

(60) المندللامام أحمد بن حنبل حديث عقبة بن عامر الجهتيء الحديث: ٣٠١هـ ١٢١، ج١٠ بص١٢١.

حدیث ۵۷: ابونیم نے معرفہ میں شہیب بن سعد بلوی سے روایت کی، که رسول الله سنگی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: بندہ کو قیامت کے دن اس کا دفتر کھلا ہوا ملے گا، وہ اس میں الیی نیکیاں بھی دیکھے گا جن کو کیانہیں ہے، عرض کر رہا، اے رب! بیمیرے لیے کہاں ہے آئیں؟ میں نے تو اٹھیں کیا نہیں۔اس سے کہا جائے گا کہ بیروہ ہیں جو تیری لاملی میں لوگوں نے تیری غیبت کی تھی۔(61)

حدیث ۵۸: ترندی نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہرسول اللہ سنی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بھائی کوالیسے ممناو پر عار دلایا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو مرنے سے پہلے دہ خوداس مناویس ہتا

وسنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في السترعلي المسلم، الحديث: ٩٩ ٨٣، ج٣٩ من ٣٥٧.

#### عيم الامت ك مدنى يهول

ا \_ وہ عیب جوکسی مسلمان سے حق سے متعلق نہ ہواور میخص اے لوگوں سے جیمیانا چاہتا ہو، بعض شارعین نے فرمایا کہ اس سے مرادمسلمان مرد یا عورت کاستر ہے بیعنی کسی کونٹ و کیھے تو اسے کیڑا پہنادے ہوسکتا ہے کہ دونوں ہی مراد ہوں۔

٢ \_اس طرح كه خوداس سے كهدد ميك كدو كيك كنده اليي حركت ندكرنا ورند پر تيري فيرند موكى اورلوگوں سے جيميا لے تاكة بليغ مجي موجائے اورمسمان کی پروہ پوشی بھی لیکن اگر میخص کسی قل یا نقصان کی خفیہ سازش کررہا ہے تو ضروراس کی اطلاع اس کو کر دے تا کہ وہ نقصان ہے فی جاوے یا اگر میخص عادی مجرم بن چکا ہے تو اس کا اعلان کروے لبذا اس فرمان عالی کابیہ مقصد نبیں کہ خفیہ چور قاتل کے جرم حجمیا وُحضور صلی الله علیه وسلم کافر مان نهایت بی جامع موتا ہے۔

سے لینی اس پردہ بوشی کا ثواب ایسا ہے جیسے کمی زندہ فن شدیکی کوقبر سے نکال کران کی جان بحالینا کیونکہ مسلمان کی آبرواس کی جان کی طرح قابل احترام ہے۔بہرطال مسلمان کی خاتی ہوئی عزت بیانا بڑا ہی ثواب ہے تمروہ قیود بحیال میں رہیں جوہم نے عرض کیں۔ (مراة المناجي شرح مشكوة المصابح، ج٢ بس١١٨)

(61) كنزاسعمال، كتاب الاخلاق، رقم ٢٣٨٠، جهم ٢٣٧٠.

(62) سنن الترندي، كمّاب صفة القيامة ... إلخ، باب: ١١٨ الحديث: ٢٥١٣، ٢٥٣، ٢٢٧.

#### حکیم الامت سے مدنی پھول

\_ آپ جلیل القدر عظیم الشان تا بھی ہیں،آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، ملک شام میں مقام حمص کے رہنے واے ہیں، تبیلہ کارع سے ہیں ہستر ۵ کے صحابہ سے ملاقات کی ، سواج ایک سوچار ہجری ہیں مقام طرطوں بیں آپ کی وقات ہو کی وہاں ہی تبرشریف ہے۔ م سے ان اور ہے دو گنا و مراد ہے جس سے وہ توبہ کرچکا ہے یا وہ پرانا گناہ جے لوگ بھول بچنے یا خفیہ گناہ جس پرلوگ مطبع نہ ہول اور عدد لانا توبه کرانے کے لیے نہ ہوں محض غصہ اور جوش غضب ہے ہو یہ قیوو خیال میں رہیں۔

حدیث ۵۹: ترندی نے واثنه رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے روایت کی، کہ رسول اللہ سلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فر ما یا کہ اپنے بھائی کی شاتت نہ کر لیحیٰ اس کی مصیبت پر اظہار سرت نہ کر، کہ اللہ تعالٰی اس پر رحم کر ایگا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ (63)

حدیث ۱۰ نظم بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللّہ تعالٰی عنہ سے مردی، کہ رسول اللّه تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا: میری ساری امت عافیت میں ہے مگر مجاہرین لیعنی جولوگ تعلٰم کھلا گناہ کرتے ہیں یہ عافیت میں نہیں ان کی غیبت اور برائی کی جائے گی اور آ دمی کی بے باکی ہے یہ کہ دات میں اس نے کوئی کام کیا لیعنی گناہ کا کام اور خدانے اس کو چھپایا اور بیٹن کو خود کہتا ہے، کہ آج رات میں میں نے یہ کیا، خدانے اس پر پردہ ڈالا تھا اور بیٹنے میں پردہ الہی کو ہٹا دیتا ہے۔ (64)

سے اپنی اپنی موت سے پہلے بیاتنا وخود کرے کا اور اس میں بدنام ہوگا مظلوم کا بدلد ظالم سے خود رب تعلی لیتا ہے۔

س بی تغییر حضرت امام احمدابن منبل کی ہے کہ یہاں ممناہ سے سراد وہ گناہ ہے جس سے گندگار توبہ کر چکا ہے ایسے گناہ کا ذکر بھی نہیں چاہیے جس گناہ میں بندہ گرفتار ہے ،اس سے عار دکا نا تا کہ توبہ کرے بیرتو تبلیغ ہے اس پر تواب ہے۔

ے یعنی خاند ابن معدان نے معاذ ابن جبل کا زماندند پایا کیونکہ حضر کت معاذ کی وفات الفارہ جس بوئی اور خالد کی پیدائش الماج کے بعد بوئی ۔ خیال رہے کہ الفاری ہیں معدان نے معاذ ابن جبل کا زماندند پایا کیونکہ حضر کتا منروری نہیں صرف ہم ذمانہ ہونا کا ٹی ہے، تمام محدثین کا اس پر انقاق ہے ہاں امام بخاری کے ہاں ملاقات ضروری ہے۔ (مرقات) (مراة المناجج شرح مشکل قالمائے، ج۲ ہے ۱۸۸۸)

(63) الرجع السابق، باب: ١١٩١ الحديث: ٢٥١٣، ج٠٠، ١٠٢٠.

#### عیم الامت کے مدنی پھول

ا دا الله ابن استع لیٹی سحالی بیں، جب حضور انور غزوہ تبوک کے لیے جارہے متھ تو آپ ایمان لائے، تمن سال صنور کی خدمت میں رہے، اصحاب صفدت ہے ایک سوبری محریائی بیت المقدی میں وفات ہوئی۔ (مرقات) آپ مشہور سحالی بیں۔
لا یہ بین کمی مسلمان کود بی یا دنیادی آفت میں جناا دیکھ کراس پرخوش میں طعن نہ کروبھن وفعہ خوش میں بھی کمی پر ارحول پرمی جاتی ہے۔ فیخ سعدی فریا ہے میں ہیں۔ شعر

#### كەلاحول تويندىتادى كنال

#### مكوا ندوه خويش بيش كسال

اگر ملامت کرنا اس کی نہم کش کے لیے ہوتب جائز ہے جب کہ اس طریقہ ہے اس کی اصلاح ہو سکے غرضکہ ملامت کی مختلف صورتیں ہیں۔ سب میں ہے مسلمان کی آفت پر خوشی منانے کا انجام کہ خوشی منانے والا خودگر فقار ہوجا تا ہے بارہا کا آزمودہ ہے ہمیشہ خدا سے خوف کرنا چاہیے۔ (مراۃ المناجی شرح مشکوۃ المصافح ،ج ۲۶ می ۲۸۹)

(64) صحيح البخاري ، كماب الإدب ، باب ستر المؤمن على تفسد ، الحديث : ٢٠١٩ .ج ٢٠١٣ م ١١٨.

حدیث ۲۱: طبرانی و بیبق نے بروایت بہزین تھیم عن ابیان جدہ روایت کی، کہرسول التدسلی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا: کیا فاجر کے ذکر سے بچتے ہواس کولوگ کب پیچانیں گے، فاجر کا ذکر اس چیز کے ساتھ کر وجو اس میں ہے، تاکہ لوگ اس سے بچیں۔(65)

حدیث ۱۲: بیبق نے انس رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا:
جس نے حیا کی چور ڈال دی اس کی غیبت نہیں۔ (66) بینی ایسول کی برائی بیان کرنا غیبت میں داخل نہیں۔
حدیث ۱۲۳: طبر انی نے معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم
نے فرایا: فاس کی غیبت نہیں ہے۔ (67)

منج مسلم، كمّاب الزهر، باب انهى عن هتك الانسان سرّنغيه والحديث: ٥٢\_ (٢٩٩٠)، ص ١٥٩٥.

ومشكاة المصائح، كماب الآداب، باب حفظ الليان ... إلخ ، الحديث: ١٣٨٣، ج٣٠٠ ٠٠٠.

#### تحکیم الامت کے مدنی پھول

معافی کے دومعنی ہوسکتے ہیں ایک میر کر عفو سے پینی رب تعالٰی کی طرف سے معافی دی جاوے گی۔ دومرے میر کہ عافیت سے ہو یعنی اسے عاقیت دی ہوئی ہے اس کی غیبت حرام ہے۔

۲ ۔ یعنی عدانیہ گز ہے والول کی ندآ خرت میں پردہ ہوٹی کی جاوے گی ندونیا میں،ان کی غیبت حرام ہوگی ان کی غیبت جائز ہے کہ وہ خود بی اپنے پردہ دارنہیں۔

سے مجانہ کے معنی اعلان مجی ہیں اور بے پرواہ مجی بہاں دونوں معنی ورست ہیں۔

س یعنی اسے جھے گن ہ خود ہی لوگول پر ظاہر کر سے اللہ تعالٰی کی ستاری سے فائدہ اٹھا کر خفیہ توبہ نہ کر ہے۔

۵۔ اس بناء پر نقباء فرمائے ہیں کہ چھے گناہ کی جیب کرتوبہ کرے اعلان نہ کرے توبہ کے اعلان میں گن ہ کا بھی علان ہوگا۔ پینکم حقق ق عباد اور بعض شرقی سزا دَاں کے علاوہ دیگر جرمول کے لیے ہے۔ اگر کمی کا حق ہم نے مارلیا اسے خیر نہ ہوئی تو ضرور اسے خبر دے اور حق اور کرے ، اگر خفیہ زنا کر بیا ہے تو قاضی کے بیاس اقر ارکر کے سزالے جیسے حضرت ماعز نے کہا تھالبدا صدیث واضح ہے۔

۲ \_ یعنی دو صدیث کہ جواللہ تعانی اور قیامت پرائیان رکھتا ہووہ یا اچھی بات کے ور تہ فاموش رہے مصابح میں اس جگہتی ہم نے مناسبت کالحاظ رکھتے ہوئے دعوت کے باب میں ڈکر قرمادی،صاحب مشکوۃ نے روو بدل بہت جگہ کیا۔

(مراة المناجع شرح مشكوة المصابح، ج٢ بم ٢١٥)

(65) اسنن الكبرى لليه في مكتاب الشهادات باب الرجل من أحل الفقد ... الخ الحديث: ٣٠٩١٣، ج ١٠٩٠، ص ١٥٠٠.

(66) المرجع السابق، الحديث: ۲۰۹۱ من ۱۰۵س. ۳۵۳.

(67) المعجم الكبير الحديث: المان 19 من ١٨٠٨.

صدیت ۱۹۲۰ سے مسلم میں مقداد بن اسود رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مردی، که رسول الله مسلم الله تعالٰی عدیہ دستم نے فر فررین مراخہ کے ساتھ مدح کرنے والوں کو جب تم دیکھو، تو ان کے موقع میں خاک ڈال دو۔ (68) صدیت 10 : مسلم بخاری میں ابوموی اشعری رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مردی، کہ نبی کریم صلّی اللہ تعالٰی علیہ دستم نے بعد مصر کوست کہ دوسرے کی تعریف کرتا ہے اور تعریف میں مہالغہ کرتا ہے۔ ارشاد فرما یا جتم نے اسے ہلاک کردیا یا اس

(69)\_31865

صدیت ۲۱: مین بخاری و مسلم میں ابو بکرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مروی، کہنے ہیں کہ نبی کر بم صبّی اللہ تعالٰی علیہ و سم کے ساسنے ایک فخص نے ایک فخص کی تعریف کی، حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ والہ وسلّم ) نے فرما یا: سخفے ہلا کت ہوتو کے سامنے ایک فخص نے ایک فخص کی تعریف کی تعریف کرتی ضروری ہی ہوتو یہ کہے کہ میر سے سنے اسپنے بھائی کی گرون کا ٹ دی اس کو تین مرتبہ فرما یا، جس فخص کو کسی کی تعریف کرتی ضروری ہی ہوتو ہے کہ میر سے منان میں فلال ایسا ہے اگر اس کے علم میں میہ ہو کہ وہ ایسا ہے اور اللہ (عزوجل) اس کو خوب جانتا ہے اور اللہ (عزوجل) پر کسی کا تزکیہ نہ کرے۔ (70) یعنی جزم اور یقین کے ساتھ کسی کی تعریف نہ کرے۔

(68) می مسلم کتاب الزعد ... و لخ ، باب النمى عن المدح و قوا كان فيه و قراط ... و لخ ، الحديث : ١٩٩ ـ (٣٠٠٣) م ١٥٩٥. حكيم الامت ك مدنى بحول

ا بہال مداحین سے مراد وہ جمولی چک بیل جو خوشار کے لیے لوگوں کے مند پر تعریفیں کرتے بیل بلکہ اس سے اپنے پیٹ پالے بیں جموثی تعریفیں کرکے سامنے والے کوخوش کرتے ہیں جو کس نیک شخص کی مجی تعریف کرے جس سے اس کو اور زیادہ نیکی کی رغبت ہووہ اس میں وافل نہیں اس سے مداحین صیفہ مبالفہ ارشاد ہوا یعنی تعریفیں کرنے کا عادی اس کا پیشہ ور۔

م بعض شارطین نے صدیث کو بالکل ظاہری معنی پر دکھا کہ واقعی ان پر ٹی ڈال دو تا کہ آئندہ دہ اس کام کی جرائت نہ کریں دہ چار جگہ مند پر خاک پڑا جانے سے اس ممن ہے تو ہہ کہ لیں بعض نے فر ما یا کہ اس کامعن سے کہ اس پر خاک ڈالوادھ تو بہ نہ کرو سے نہ مجمو کہ واقعی تم بڑے خاک پڑ جانے سے اس محل ہے کہ اسے بچھ دے دو تھوڈا مال بھی گو یا خاک ہے تا کہ دہ تمہاری جو نہ کرے کہ ایسے لوگ بچھ نہ سلتے پر گائیاں اسے جب کہ اسے بچھ دے دو تھوڈا مال دوجو خاک برابر ہو ذیادہ مال نہ دواور بچی بہت معنی کے مجمع ہیں۔

(مراة المتاجيم شرح مشكوة المصانع ،ج٢ بم ٢٧١)

(69) ميح ابخاري، كماب الادب، بأب ما يكره من التمادح، الحديث: ١٠٢٠، جهم ص ١١٥.

(70) ميح سنم، كما ب الزمد . . . إلى باب المعي عن الدح . . . إلى مالديث: ١٥ ـ ( ٥٠٠٠) بم ١٥٩٥ .

مكيم الامت كے مدنى يھول

ا ۔ یعنی بہت زیادہ تحریف کی بہت ممالغہ ہے، غالبًا وہ فض وہاں موجود ہوگا جیسا کہ اسکے مضمون سے ظاہر ہے دیکھومر قات۔ '' ۔ یعنی وہ مخص ' یکی طبیعت کا ہے کہ تیری تعریف من کرمغرور ومتنکبر ہوجاد ہے گا ایسے مخص کی منہ پرتعریف اسے نقصان دی ہے۔ ہے صدیث ۱۷: بیبق نے انس رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہرسول اللہ متابی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فر ، یا: جب فاسِق کی مدح کی جاتی ہے، رب تعالیٰ غضب فرما تا ہے اور عرشِ اللی جنبش کرنے لگتا ہے۔ (71)

#### 多多多多多

خیال رہے کہ بعض لوگ اپنی تعربیف من کراور زیادہ نیکیاں کرنے لگتے ہیں اور بعض لوگ غرور بیں آجاتے ہیں پہلے تنم کے لوگوں کے منہ پر تعربیف کرتا مفید ہے، دوسرے لوگوں کے لیے نقصان دھ پہاں دوسری صورت کا ذکر ہے۔

س لین کسی کی تعریف کرنے کی دوشرطیں ہیں ایک بیر کہ یقین کے ساتھ تعریف نہ کرے کہ وہ ایسا ہی ہے بلکہ اپنے نیال کا اظہار کرے۔دوسرے مید کہ جو بھتا ہو وہ ہی کہے اگر داتھی اسے اچھا بھتا ہے تو اچھا کے دل میں برا جاننا منہ ہے اچھ کہنا مجوٹ بھی ہے اور خوشا مدبھی۔

سے یعنی واقعہ کی گواہی نہ دے کہ واللہ وہ بہت ہی اچھا ہے گریدتمام شراکط اس کے متعلق ہیں جس کی برائی بھلائی نعی سے عابت نہ ہو۔ حضرات انبیاء خصوصًا حضور محرصلی اللہ علیہ وسلم ان کآل واصحاب کی تعریفیں کالی بھین سے کرے اور خوب کرے مشل میں کہدسکتا ہول کہ قسم رب تعالی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ اللہ کے بیارے بندے ہیں، یوں ہی وہ حضرات جنہیں مخلوق ولی اللہ کہتی ہے اللہ میں ہم یقین سے ولی کہہ سکتے ہیں کہ مخلوق کی زبان خالق کا قلم ہے لہذا سے حدیث ندتو آ بت قرآ نید کے خلاف ہے نہ دوسری احاویث کے بھین جم یقین سے ولی کہہ سکتے ہیں کہ مخلوق کی زبان خالق کا قلم ہے لہذا سے حدیث ندتو آ بت قرآ نید کے خلاف ہے نہ دوسری احادیث کے بھتور فروستے ہیں : المتحد شہداء الله فی الارض۔ (مراة المناجی شرح مشکوة المعانی میں ۲۱۲ میں ۲۱۲ ا

(71) شعب الايمان، باب في حفظ اللمان، الحديث: ٣٨٨٦، ج٣، ص٠٣٠.

#### م الامت ك مرنى م يهول الم

ا۔ یعنی تنہگار بدکارلوگوں کی تعربیف کرنا خوشامہ کے لیے یا ان سے پچھود نیاوی نفع حاصل کرنے کے منوع ہے، رب تعال کی ناراضی کا باعث، ظالم کو عاول کہنا نقبہا و کے نزد یک کفر ہے کہ اس میں نص قرآنی کا انکار ہے۔

۲ \_ عرش اہی کا ملنا رب تعانی کے عضب کے اظہار کے لیے ہے کہ بیاس کی تعریف کردہا ہے جس سے رب تعالٰی ناراش ہے اگر ا حلال جان کراچھ کہا ہے تو کافر ہے۔ (مراۃ المتاجے شرح مشکوۃ المصائح ،ج۲ اس ۲۹۲)

# مسائل فقهيه

غیبت کے یہ معنی ہیں کہ می فض کے پوشیدہ عیب کو (جس کو وہ دومروں کے سامنے ظاہر ہونا لینند نہ کرتا ہو) اس کی میبت کے یہ معنی ہیں کہ کر گڑا اور اگر اس میں وہ بات ہی نہ ہوتو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے قر آن مجبد میں فر مایا: روَلا یَغْتَبُ بَعْضُکُمُ بَعْضًا آیُعِبُ اَحَلُ کُمْ اَنْ یَاٰکُلْ کَنْمَ اَنْ یَاٰمُکُومُونُ اِنْکُلُومِ اِنْ اِنْکُلُ کُمْمَ اَنْ یَاٰکُلْ کَنْمَ اَنْ یَاٰکُلْ کُنْمَ اَنْ یَاٰکُلْ کُنْمَ اَنْ یَاٰکُلْ کُنْمَ اَنْ یَاٰکُلُ کُنْمَ اَنْ یَا اُنْکُلُومُ اَنْ یَاٰکُلْ کُنْمَ اَنْ یَانُورُ اِنْکُلُومُ اِنْکُلُومِ اِنْکُلُومِ اِنْکُلُومُ اَنْکُلُومُ اَنْ

(1) پ۲۲، الجزن ۱۲.

مدیث شریف میں ہے کہ غیبت ہیہے کہ مسلمان بھائی کے چینہ چیجے ایس بات کمی جائے جواسے نامحوار گذرے اگروہ بات کمی ہے تو نیبت ہے در نہ بہتان۔

مسمان بھائی کی فیبت بھی گوارانہ ہوئی چاہئے کیونکہ اس کو چیٹے بیچے بڑا کہنااس کے مرنے کے بعداس کا گوشت کھانے کے شک ہے کرونکہ جس طرح کس کا گوشت کاشنے سے اس کوایڈ اہوتی ہے ای طرح اس کو بدگوئی سے قبلی تکلیف ہوتی ہے اور درحقیقت آبرو گوشت سے زیاد کو

شان لاول سیّد عالم صلی الله علیده آله دسلم جب جباد کے لئے رواند ہوتے اور سفر فریاتے تو ہردویال وارول کے ساتھ ایک غریب مسلمان کو کردیتے کہ وہ فریب ان کی خدمت کرے وہ اے کھلائی پلائی ہرایک کا کام چلے ای طرح حضرت سلمان رضی اللہ تعالٰی عندوه آدمیول کے ساتھ کئے ہے ۔ ایک روز وہ سول کریم صلی اندعلیہ کے ساتھ کئے سنے ، ایک روز وہ سوگئے اور کھانا تیار نہ کرسکے تو ان وونوں نے آئیں کھانا طلب ٹرنے کے لئے رسول کریم صلی ، اندعلیہ واللہ وسلم کی خدمت میں بھیجا ، صفور کے خادم مطبخ حضرت أسامہ بنتے رضی اللہ تعالٰی عند ، ان کے پاس بچھ نبیاں بچھ رہا نہ تھا ، انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس بچھ نبیل وہ معزمت سلمان رضی اللہ عند نے بھی آ کر کہدویا تو ان وونوں رفیقوں نے کہا کہ آس مد (رضی اللہ تعالٰی عند ) نے بخس میرے پاس بچھ نبیل وہ تعنور صلی اللہ تعلیہ وہ انہوں ، انہوں نے بحل کی ، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وہ آلہ وہلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، فرمایا میں تبہار سے مندیس گوشت کی رنگت و بھتا ہوں ، انہوں نے عرض کیا ، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وہ الم میں حاضر ہوئے ، فرمایا میں تبہار سے مندیس گوشت کی رنگت و بھتا ہوں ، انہول نے عرض کیا ، جب وہ حضور سلی ایک نبیت کرے اس نے مسلمان کا گوشت کی یو۔

مئذ غیبت بالانفاق کہائر میں ہے ، غیبت کرنے والے کوتوبالازم ہے ، ایک حدیث میں یہ ہے کہ غیبت کا گفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کے ہے اس کے لئے دعائے مفغرت کرسے۔

مسئلہ فاسق معنبن کے عیب کا بیان نیبت نہیں ، حدیث شریف عمل ہے کہ قاجر کے عیب بیان کرد کہ نوگ اس ہے بچیں۔ مسئلہ حسن رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے مردی ہے کہ نین شخصوں کی حرمت نہیں ایک صاحب ہوا (بدند بیب) ، دوسرا فاسق معنبن ، تیسرا بادشاہ ظالم، ینی ان کے عیوب بیان کرنا غیبت نہیں۔
۔

# تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی اس بات کو پہند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت

#### اکثرِ یت غیبت کی لپیٹ میں ہے

میرے شیخ طریقت ام بر السنّت بانی وعوت اسلامی معزت علامه مولا ناابو بلال محد الیاس عظار قادری رضوی واست بر کاتیم العالیه ابنی کتاب نیبت کی تباه کاریال ، بین تحریر فرماتے بین

بیارے بھائیو! مائی باپ، بھائی بہن، میال ہوی، ساس نیمو ، سستر واماد، تند بھاقی بلکہ الل خاندو خاندان نیز استاد و شاگرد، سینھ و توکر،
تا چروگا بک، افسر و مزدور، بالدار و تاوار، حاکم و تکوم ، و نیا وار و دیندار، بوڑھا ہو یا جوان اَلْفَرْض تمام دین، در دُنیوی فحصول سے تعلُق رکنے
واسے مسلی تواں کی بھری اکثریت اِس وقت فیبت کی خوفتاک آفت کی لہیٹ میں ہے، افسوس! صدکروڑ افسوس! ہے جہ بک کی عادت
کے سب آیا کی اماری کوئی مجلس ( بینفک ) محمور تا فیبت سے خالی میں ہوتی۔

#### مَدَ فَى حَكايت

صدار الا فاجس حضرت على مدمولينا سيد محد تنهم الذين مراد آبادي عليه رحمة القدالهادي خزائن اليمر فان صفحة 22 پر تكفيعة بين بيليم آقا مديند الدالم المسلمان كوكروسيخ دالے المصفف صلّى الله تعالى عليہ فاله وسلم جب جبادكيلئ دوانہ ہوتے يا سفر فرماتے تو ہردو مالدار كے ساتھ ايك ما وار مسلمان كوكروسيخ كه بيغريب أن كى خدمت كرے اور وہ اس كو كھلائيں بلائي اس طرح ہرايك كاكام چلتا ديم اس طرح آيك موقع پر حضرت سيّة تا سنكمان رضى الله تعانى عند ووآ دميوں كے ساتھ كئے گئے ہے۔ ايك دوز آپ رضى الله تعانى عند ووآ دميوں كے ساتھ كئے گئے ہے۔ ايك دوز آپ رضى الله تعانى عند ووآ دميوں كے ساتھ والد بين بارو چى فانے كے انہيں كھ منا طلب كرنے كيلئے بارگاء رسائت بيس بيجيا - سركاء مديوستى الله تعانى عليه فالم وسلم كے فادم منظن (يعنى بارو چى فانے كے فادم) حضرت سيّة تا أس مدرضى الله تعانى عند ہے ۔ ان كے پاس كھانا تتم ہو چكا تھا لہذا وُنہوں نے كہا: أسامد (رضى الله تعانى عند) نے بختل كيا۔ جب بارگاء مرسائت بيس حاضر ہوئے تو سركاء تا مدارصتى الله تعانى عليہ فالم وسلم نے گوشت كھايا بى نہيں ۔ فرمايا: تم نے فيرت كى اور جوسلمان كى مدرست كرے أس نے مسلمان كا گوشت كھايا بى نہيں ۔ فرمايا: تم نے فيرت كى اور جوسلمان كى غيب كرے أس نے مسلمان كا گوشت كھايا۔ (تفسير بَقُوى ج س ١٩٤٢)

#### نیبت حرام ہونے کی حکمت

حضرت سيّد نا إه م احمد بن تَجَرَعَ فَى فَقِى عليه وحمة اللهِ القوى نقل كرت بين : كى كى برائى بيان كرف مِن خوه كوئى بيّا بى كيول نه بو پُعر بجى
اس كى فيبت كوحر م قرار دين مين حكمت مؤمن كى عرّت كى حفاظت مين مبالغه كرنا ب اوراس مين اس بات كى طرف وشاره ب كدانسان
كى عرّت وحرمت اوراس كے فقوق كى بيّت زيادہ تاكيد ب، غير الله عَرّ وَجَلَّ ف اس كى عرّت كو گوشت اور تون كى ما تحد شهيه و ب كريد پينة ومُؤكَّد كردي اوراس كے ما تحد بنى مبالغه كرتے ہوئے اسے مُرده بھائى كا گوشت كھانے كے مُثَر اوف قرار ديا چُنائي پاره 26 مورة الجُجُر ات ابر كا مين ارشاوفر مايا : آئي بُي أَحَلُ كُنْهُ أَنْ قَالُكُلْ كَنْهُ أَنْ قَالُكُلْ كَنْهُ أَنْ قَالُكُلْ كَنْهُ أَنْ قَالُكُلْ كَنْهُ أَنْ قَالُكُو هُمَةً وَهُولُ الله كال : كَالَ مِن الله كال الله عن الله كالله عن الله كال الله كال الله كالله كالله كوئة الله كال الله كالله كالله كُنْهُ الله كُلُول الله كالله كُنْهُ الله كُلُول الله كالله كُلُول الله كُلُول الله كُلُول الله كُلُول الله كالله كُلُول الله كالله كالله كُلُول الله كُلُول الله كالله كالله كُلُول الله كالله كالله كُلُول الله كالله كله الله كله الله كالله كالله كالله كالله كالله كالله كُلُول الله كالله كالله كوئة كُلُول الله كالله كُلُول الله كالله كالله كُلُول الله كالله كُلُول الله كالله كالله كالله كالله كله كالله كالله

كماية ال كوتوتم برا يجيئة ہو۔

احادیث ٹی بھی غیبت کی بہت برائی آئی ہے، چند حدیثیں ذکر کردی گئیں اٹھیں غور سے پڑھو، اس حرام سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آج کل مسلمانوں میں میہ بلا بہت پھیلی ہوئی ہے اس سے بیخے کی طرف بالکل توجہ بیس كرتے، بہت كم مجلسيں الى ہوتى بيں جو چفلى اور غيبت سے محفوظ ہول۔

مسکلہ ا: ایک مخص نماز پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے مگر اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کوضرر پہنچا تا ہے اس کی اس ایڈ ارسانی کولوگول کے سامنے بیان کرتا غیبت نہیں، کیونکہ اس ذکر کا مقصد نیہ ہے کہ لوگ اس کی اس حرکت سے واقف ہوجا کی اور اس سے بیتے رہیں کہیں ایبا نہ ہوکہ اس کی نماز اور روز سے سے دعوکا کھاجا نمیں اور مصیبت میں متلا ہوجا میں۔حدیث میں ارشادفر مایا کہ کیاتم فاجر کے ذکرے ڈرتے ہوجو خرابی کی بات ایس میں ہے

كوكى پىندكريكا كدائي مرے بوائى كا كوشت كھائے تو يومبيل كوارا ندہوكا) عزت كوكوشت سے تشبيد دينے كى دجديد ہے كدانسان كى بے عرقی کرنے سے دہ ایک بی تکلیف محسول کرتا ہے جیسا کداس کا گوشت کاٹ کر کھانے سے اس کا بدن در دمحسوں کرتا ہے بلکداس سے بھی زیادہ۔ کیونکہ تقلند کے نزدیک مسلمان کی عزت کی قیمت خون اور گوشت سے بڑھ کر ہے۔ مجھدار آ دمی جس طرح لوگوں کا گوشت کھانا اجھ تہیں مجمنا ای طرح ان کی عزت پامال کرنا بدرجه أولی اچھا تعؤ رنہیں کرتا کیونکہ یہ ایک تکلیف دہ أمر ( لینی مُعامِّله ) ہے اور پھر ؛ پے بهالی کا گوشت کھانے کی تا کیدلگانے کی دجہ یہ ہے کہ کی کے لئے اسپتے بھائی کا گوشت کھانا تو یست دور کی بات ہے (معمولی سر) چبانا مجی مكن بهيل موتاليكن وشمن كا معامّله الى ك برس ب- (الوّد وايرعمن الْتر اف الكبائرج ٢ص١٠)

غيبت كمعملق ايك اعتراض كاجواب

ا، م احمد بن نجر عليدرحمة الليه الأكبر في نبيت كے بارے ش مجھانے كے لئے نحود ہى اعتراض وارد كيا اور خود ہى اس كا جواب ارشاد فر مايا سبيلبذا كناخطهو:

اعتراض کی کے مند پراس کا عیب بیان کرنا حرام ہے کیونکہ اس سے اُسے ہاتھوں ہاتھ تکلیف پہنچی ہے جبکہ غیرموجود کی میں نعیت کرنے ے أے تكليف جيس يہنجي كون كدات اس كى اطلاع بى بيس ہوتى۔

جواب ال كا ايك جواب بيب كه (ياره 26 سورةُ الجُرُ ات آيت نمبر 12 مين اللفظ )مَنَيَّا (ليحن مُرده) كي قيد سه بياعتراض خود بنو . فتم بو جاتا ہے وہ اس طرح کہ اینے مردو بھائی کا گوشت کھانے سے خود کھائے جانے والے کو (ظاہراً) کوئی تکلیف نہیں ہوتی، حالانکہ یہ انتان تحمنیاا در بُرافعل ہے۔ تاہم وہ مُردہ جان لے کہ میرا گوشت کھایا جارہاہے تو اُسے ضَر در تکلیف پہنچے۔ اِی طرح کسی کی غیر موجود گی میں اس کے عیب بیان کرنا بھی حرام ہے کمونکہ جس کی غیبت کی گئ اگر اے اطلاع ہوجائے تو اُے بھی تکلیف ہوگ \_

(ٱلرَّ وَالِرْعَنِ الَّتِيرِ الْبِ الْكِبائِرِجِ ٢ ص ١٠)

# بیان کردوتا کہلوگ اس سے پر ہیز کریں اور پیسے۔(2)

(2) الدرالخاروروالحتار، كماب العظر والاباحة ، فصل في البيع ، ج٩م ١٤٢٠.

شعب الايمان، باب في الستر ... إلخ ، الحديث : ٩٢٢٢، ج ٢٠٩٠ و٠١ .

اعلیٰ حضرت ،امام! بنسنت ،مجدودین وملت الشاه امام احمد رضا خان علیه رحمة الرحمن فنآوی رضویه شریف بیس تحریر فرمات تنک : ای طرح نبی اکرم صلی الله تعانی علیه وسلم نے تکم و یا که فاجرمعلن کے فسق و فجور کا اس کی اندگی میں اعلان کیا جائے تا کہ لوگ اس ہے احر از کریں۔

اخرج ابن ابى الدنيا فى ذمر الغيبة والترمذى فى النوادر والحاكم فى الكنى، والشير ازى فى الالقاب وابن عدى فى الخرج ابن ابى الدنيا فى ذمر الغيبة والترمذى فى النوادر والحاكم فى التاريخ، كلهم عن الجارد عن بهزبن حكيم عن ابيه عن جدة عن المائي عليه وسلم اتر عون عن ذكر الفاجر متى يعرفه الناس اذكر وا الفاجر بما فيه يحذرة الناس الدكر وا الفاجر بما فيه يحذرة الناس الديد

تاريخ بغدادتر جمه ۵۳۷ و ۵۱ سادارالكتاب العربي بيروت ٤ / ٢٧٢ و ٢٧٨ و ٣٨٢)

اور بعدموت کیسا بی فاسق فاجر بهواس کے برا کہنے اور اس کی برائیال ذکر کرنے ہے منع فرمایا کہ وہ اپنے کئے کو پہنچ عمیا۔

اخرج الامام احمد والبخارى والنسائى عن امر الهومنين الصديقة رضى الله تعالى عنها عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال لاتسبوا الاموات فأنهم قدا فضوا الى ماقدموا اله واخرج ابوداؤد والترمذى والحاكم والديه عن ابن عمر رضى الله تعالى عنها عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اذكر محاس موتاكم وكفّوا عن مساويهم على واخرج النسائى بسند جيد عن عائشه رضى الله تعالى عنها عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لاتذكروا هلكاكم الانخير على.

(ا یہ بیخے ، بیخاری کتاب البین نزیاب ماسینی من سب الاموات قدیمی کتب خانہ کراچی ا / ۱۸۷) (۲ یسنن ابی داؤد باب ما فی النمی عن سب المولی آفتاب عالم پریس لا ہور ۲ / ۳۱۵) (۳ یسنن النسائی النمی عن ذکر الرکبی الا پخیر مکتبه سلفیہ لا ہور ؛ / ۲۲۲)

 مسئلہ ۲: ایسے فض کا حال جس کا ذکر اوپر گزرا اگر باوشاہ یا قاضی ہے کہا تا کہ اے مزا ملے اور اپنی حرکت ہے باز آجائے یہ چنلی اور غیبت میں واخل بیس ۔ (3) یہ تھم فاسق و فاجر کا ہے جس کے شرہ بچانے کے لیے لوگوں پر اس کی برائی کھول و بنا جائز ہے اور غیبت نہیں۔ اب مجھتا چاہیے کہ بدعقیدہ لوگوں کا خرر فاسق کے ضرر سے بہت زائد ہے فاسق سے جو ضرر پنچے گا وہ اس سے بہت کم ہے، جو بدعقیدہ لوگوں سے بہنچتا ہے فاسق سے اکثر دنیا کا ضرر ہوتا ہے اور بدنہ بہب سے تو دین و ایمان کی برباوی کا ضرر ہے اور بدنہ بب اپنی بدنہ بی پھیلانے کے لیے نماز روزہ کی بظاہر خوب بدنہ بہب سے تو دین و ایمان کی برباوی کا ضرر ہے اور بدنہ بہب اپنی بدنہ بی پھیلانے کے لیے نماز روزہ کی بظاہر خوب پابندی کرتے ہیں، تا کہ ان کا وقار لوگوں میں قائم ہو پھر جو گر ابی کی بات کریں گے ان کا پور ااثر ہوگا، لہذا الیوں کی بدنہ بی کا ظہار فاسق کے شن کے اظہار سے زیادہ ابھر ہے اس کے بیان کرنے ہیں ہم گر در اپنے نہ کریں۔

آج کل کے بعض صوفی اپنا تقترس یوں ظاہر کرتے ہیں کہ میں کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے بیہ شیطانی دھوکا ہے مخلوق خدا کو گمراہوں سے بچانا بیکوئی معمولی بات نہیں، بلکہ بیان بیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے جس کو ناکارہ تاویلات سے چھوڑ نا چاہتا ہے اور اس کا مقصود میہ ہوتا ہے کہ بیل ہر دل عزیز بنوں، کیوں کسی کواپنا مخالف کروں۔

مسئلہ سانہ بیہ معلوم ہے کہ جس میں برائی پائی جاتی ہے اگر اس کے والد کو خربوجائے گی تو وہ اس حرکت ہے دوک دے گا، تواسکے باپ کو خبر کردے زبانی کہ سکتا ہوتو زبانی کے یا تحریر کے ذریعہ مطلع کردے اور اگر معلوم ہے کہ اپنے باپ کا کہا بھی نہیں مانے گا اور باز نہیں آئے گا تو نہ کے کہ بلا وجہ عداوت پیدا ہوگی۔ اس طرح ہوی کی شکایت اس کے شوہر سے کی جاسکتی ہے اور رعایا کی بادشاہ سے کی جاسکتی ہے۔ (4) گر بیر ضرور ہے کہ ظاہر کرنے سے اس کی برائی کرنا مقصد میہ ہو کہ وہ لوگ اس برائی کا انسداد (یعنی برائی کی روک تھام) کریں اور اس کی بیر عادت جھوٹ جائے۔

مسئلہ ہم: کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی برائی افسوس کے طور پر کی کہ ہجھے نہایت افسوں ہے کہ وہ ایسے کام کرتا ہے بد غیبت نہیں ، کیونکہ جس کی برائی کی اگر اسے خبر بھی ہوگئ تواس صورت میں وہ برانہ مانے گا، برااس وقت مانے گا جب اسے معلوم ہو کہ اس کہنے والے کا مقصود ہی برائی کرتا ہے، گر بیضرور ہے کہ اس چیز کا اظہار اس نے حسرت و

( فأدى رضوبيه، جلد ٩، ص ٣٥٣ ، ٣٥٣ رضا فاؤنز ليثن ، ل هور )

نی صلی اللہ تعالی عید دسلم سے روایت کی کہتم اپنے شردولِ کی خوبیال بیان کرواور ان کی برائیوں سے درگزر کرو۔اور نسائی نے بسند جیر ع نشرض اللہ تعالی عنہا سے روایت کی اور انھول نے نی صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم سے کہتم اسپنے مردول کو بھوائی ہے ہی یاد کرو۔

<sup>(3)</sup> الدرالخار كتاب أعظر والاباحة بفل في البيع ، ج وس ٢٧٣.

<sup>(4)</sup> الدرالخاروردالحنار، كماب الحظر والأباحة ، فصل في البيع ، ج وم ١٧٥٣.

افسوس ہی کی وجہ سے کیا ہو ورخہ بیغیبت ہے بلکہ ایک منا کا نفاق اور ریا اور اینی مدح سرائی ہے، کیونکہ اس نے مسلمان ہوائی کی ترائی کی اور ظاہر ریا کہ بیکام بیں اپنے لیے اور دوسروں ہوائی کی ترائی کی اور ظاہر ریا کہ بیکام بیں اپنے لیے اور دوسروں کی ترائی کی اور ظاہر ریا کہ بیکام بیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے برا جانتا ہوں بیر یا ہے اور چونکہ غیبت کوغیبت کے طور پر نہیں کیا، البدا اپنے کو صلحا بیں سے ہونا بتایا بیتز کیا فس اور خود ستائی ہوئی۔ (5)

مسکدہ ہے: سی بستی یا شدر والوں کی برائی کی ،مثلاً بیکها کہ وہاں کے لوگ ایسے ہیں، میفیبت نہیں کیونکہ ایسے کلام کا مسکدہ ہے: مسکدہ ہوتا کہ وہاں کے سب ہی لوگ ایسے ہیں بلکہ بعض لوگ مراد ہوتے ہیں اور جن بعض کو کہا گیا وہ معلوم نہیں،
غیبت اس صورت میں ہوتی ہے جب معین ومعلوم اشخاص کی برائی ذکر کی جائے اور اگر اس کا مقصود وہال کے تمام لوگوں
کی برائی کرنا ہے تو بیفیبت ہے۔ (6)

مسكله ٢: فقيد ابوالليث نے فرما يا كدنيبت جار سم فتم كى ہے:

ایک کفراس کی صورت میہ ہے کہ ایک شخص غیبت کرد ہا ہے اس سے کہا گیا کہ غیبت نہ کرو۔ کہنے لگا میغیبت نہیں میں سچا ہوں ، اس شخص نے ایک حرام قطعی کوحلال بتایا۔ میں سچا ہوں ، اس شخص نے ایک حرام قطعی کوحلال بتایا۔

دوسری صورت نفق ہے کہ ایک شخص کی برائی کرتا ہے اور اس کا نام نہیں لیتا گرجس کے سامنے برائی کرتا ہے، وہ
اس کو جو نتا پہچانہا ہے، لہٰذا یہ فیبت کرتا ہے اور اسپنے کو پر ہیز گار ظاہر کرتا ہے، یہ ایک شم کا نفاق ہے۔
تیسری صورت معصیت ہے وہ یہ کہ فیبت کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ بیر رام کام ہے ایسا شخص تو بہ کرے۔
چوتھی صورت مباح ہے وہ یہ کہ فاسق معلن یا بد فد ہب کی برائی بیان کرے، بلکہ جبکہ لوگوں کو اس کے شرسے بچاتا مقصود ہوتو تو اب ملنے کی امید ہے۔ (7)

مسئلہ کہ جوشی علانیہ براکام کرتا ہے اور اس کو اس کی کوئی پروانہیں کہ لوگ اسے کیا کہیں گے ، اس کی اس بری حرکت کا بیان کرنا غیبت نہیں ،گر اس کی دومری باتیں جو ظاہر نہیں ہیں ان کو ذکر کرنا غیبت میں واض ہے۔ حدیث میں ' ہے کہ جس نے حیا کا حجاب اپنے چہرے سے ہٹا ویا ، اس کی غیبت نہیں۔(8)

<sup>(5)</sup> الدرالخار وردامجتار ، كتاب الحظر والاباحة الصل في البيع ، ج٩ م ١٤٣٠.

<sup>(6)</sup> المرجع الريق بس ١٧٢٠.

<sup>(1)</sup> رولمحتار، كماب الحظر والاباحة ، فصل في البيع ، ج ٩ م ١٤٠٠.

<sup>(8)</sup> ردالمحتار، كتاب أتحظر والذباحة ، فصل في المبعي ، ج م ١٧٢٠.

شعب الايمان، باب في الستر ... إلخ، الحديث: ٩٢٢٣، ج٢،٩ ١٠٨.

#### غیبت کی جائز صورتیں

غیبت میں چونکہ اصل وہ حرمت ہے جو بھی واجب ہوتی ہے یا پھر کسی اسی مجھی شری غرض کی وجہ سے بھی مباح ہوتی ہے کہ جس کا حصول اس سے بغیر نبیں ہوسکتا۔ پس غیبت کے جواز کی جومور تیں ہیں:

پہلی:مظلوم یعنی جس پرظلم کیا گیا ہو وہ ایسے فنس کوشکا بت کرے جس سے متعلق اسے بقین ہو کہ وہ قطام کوئتم یا تم کرسکتا ہے۔ سے جن سے جن سے معن سے مصرف سے ایس میں سے ایس میں سے معلق اسے بقین ہو کہ وہ قطام کوئتم یا تم کرسکتا ہے۔

دوسری کسی مخص کو برے کام سے رو کئے کے لئے مدوطلب کر ہے۔ ہوئے ایسے مخص سے تذکرہ کرنا جس کے متعلق برائی مٹانے کی قدرت کا یقین ہومثلاً اصلاح کی نیت سے بتانا کہ فلاں اس برائی ٹس ملؤث ہے، آپ اسے مجما ہے۔ جبکہ دہ اعلانہ مناہ کرتا ہودگرنہ ایسا کرنا غیبت

ہے جوکہ حرام ہے۔

تیسری مفتی سے یہ کرفتوئی طلب کرنا کہ قلال نے جھ پراس طرح قلم کیا، کیا اس کے لئے ایسا کرنا جو تزہے؟ اور اس سے چھٹکارا پانے یا
اپنا جن حاصل کرنے کے لئے بیں کون ساطر ایقہ اختیار کروں؟ بال! افضل بیہ کے دوداس کانام جہم رکھے اوراس طرح کے آپ اس مردیا
عورت کے قلال معاسلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ مقصد تو اس سے بھی حاصل ہوجا تا ہے۔ البتہ! صراحتا اس کانام ایسا بھی جائز
ہے، کیونکہ مفتی بھی اس کی تعیین سے دومعنی حاصل کر لیتا ہے جو ابہام سے حاصل نہیں کرسکتا۔ لہذا نام ذکر کرنے میں مصلحت بائی جاتی ہے، کیونکہ مفتی بیانی جاتی ہے۔ جو ابہام سے حاصل نہیں کرسکتا۔ لہذا نام ذکر کرنے میں مصلحت بائی جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت سیّد ناسفیان رقین اللہ تُنعائی عُندگی بیوی بندگی روایت میں آیا ہے۔

چوقی مسلمانوں کو شرسے بھانا اور انہیں ہیں کرتا جیسے داد ہوں ، گواہوں ، مستفین اور افقاء یا اداروں کے ناائل، فاش یا برقتی مسلمانوں کو شرسے بھانا اور انہیں ہوت کی طرف بلاتے بھی ہوں آگر چر تفید طور پر ہی ایسا کرتے ہوں تو اس صورت بیں بالا تفاق ان کی فیست شعرف جائز بلکہ واجب ہے۔ مثلاً کوئی شخص کی سے مشورہ کرے آگر چرشاوی کے اراوے سے مشورہ شورہ یا دین یا دینوں معالے بین کی فیرسے لی بیشنے کا مشورہ شرکرے بشر طیاراس دور سے کہتے ہوئے کا صرف اس بی علم ہوجیسے فسن برعت، ان کی وفیرہ مثلاً شادی کے معالے بین تنگ وی بیسے معاملات (کا صرف اس بی علم ہوجیس سے مشورہ لی جیسا کہ حضرت ہیڈ تا امر معاد دید وقیق الملہ ثقافی عند سے نکاح کرنے ہے متالات (کا صرف اس بی علم ہوجی سے مشورہ لیا ہو) جیسا کہ دخرت ہیڈ تا امر معاد دید وقیق الملہ ثقافی عند سے نکاح کرنا جائز بیش یا بجر عیب دو ہوں تو آئیں بی بیان کرے کوئکہ یہ بجور کے سے مردار کھ نے کی طرح ہے جس کے لئے اس سے بقد وضرورت تی بچھ لینا جائز ہوتا ہے۔ بال! اس سائد عو و تا ہے اور اسے اس وقت مردار کھ نے کی طرح ہے جس کے لئے اس سے بقد وضرورت تی بچھ لینا جائز ہوتا ہے۔ بال! اس سائد عو و تا ہے اور اسے اس وقت اس کی مستمد ہو کہ کی عبدہ ردہ ہونہ کہ کی دورت ہونہ کی اس کے انداز میں اکثر اور اور اس معامن کرتا ہے کہ یہ جس سے اس بات کا ذکر کرنا واجب ہو وہ کی وہ میں بر بچہ دیا ہے جو اس کا شیار میں اس میں بیان کر کرنا واجب ہے جو اس کو معز ول

# سکلہ ۸: جس ہے کسی بات کا مشورہ لیا عمیاوہ اگر اس منص کا عیب و برائی ظاہر کرے جس ہے متعلق مشورہ ہے ہی

یا نجویں : جو اعلانیہ سن کا ارتکاب کرے جیئے ہمتہ لینے والے، اعلانیہ شراب کے عادی اور باطل ولایت والے لیس ان کے اعدن عن و کا ذکر کرنا جائز ہے لیکن کسی دوسرے عیب کا ذکر کرنا جائز نہیں مگر مید کہ اس کا کوئی اور سبب ہو۔

حضرت سبّد نا امام اذر کی عَلیْدِرَ خَمَدة الله الْقُول (متوفی ۸۳ مره اتے این اَذْ کَا رُالنّودِی میں ہے کہ اس کی غیبت کرنا جائز ہے جوالیے نسق يا بدعت كا اعلانيه ارتكاب كرتا بوجيسے اعلانية شراب پينے والا ميمنداورظلما مال لينے والا - پس جيز كا وہ اعلانيه ارتكاب كرے اس كا ذ کرجائز ہے اور اس کے علاوہ عیوب کو بیان کرنا جائز نہیں۔ (الاذ کارللنو وی ، کتاب حفظ اللسان ، باب بیان ما یباح من الغبیرة ، مس ۲۷۳) چھٹی عیب ذکر کرنے سے کسی کی برائی مقصود نہ ہو بلکہ اس کی معرفت وئٹٹا نست مقصود ہوتوعیب ذکر کرنا جائز ہے مثلاً کسی کا ایب لقب ذکر کرنا جسے اندھا، نابینا، بہرہ اور منجا وغیرہ کہنا اگر جداس کی پہچان اس کے بغیر بھی ہوسکتی ہو۔ پس پہچان کرائے کے لئے وہ لقب بیان کرسکتا ہے مگر خامی بیان کرنے کے لئے نہیں اور آگر لقب کے بغیر پیجان ہوسکتی ہوتو بہتریہ ہے کہ لقب بیان مذکرے۔

ان 6 اسباب میں سے اکثر پراتھ تی ہے اور ان پر سے اور مشہورا عادیث مبارکہ دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ

مرکار مکهٔ طرمہ سردار مدینهٔ منوره صلی الله تعالٰی عَلَیهِ قالبہ وَسَلَم ہے کسی کے لیے اذان حاضری طلب کیا عمیا تو ارشاد فرمایا أسے اجازت دے دو، وہ قبیلے کا برافخص ہے۔ (میچے ابخاری، کماب الادب، باب ما یجوزمن اغتیاب اکل النساد والریب ، الحدیث: ۲۰۵۳ مم اا ۵) حضرت سيّدُنا امام محر بن اساعيل بخارى عَلَيْهِ رَحْمَتُ اللهِ الْبَارِي (متوفى ٢٥٦هه) في مندرجه بالاحديث ياك سے فسادى لوگول كى فيبت کے جواز پر استدالال کیاہے۔

وو جہاں کے تابخور، سلطان بحر و برصلی اللہ تعالٰی عَلَيهِ قالبہ وَسُلّم نے ارشاد فرما يا ميراخيال ہے كه نلال نلال جارے دين ميں سے بحوجي ئہیں جانتے۔حصرت سیّدُ نالیٹ بن سعدرَ ثُمّنهٔ اللیهِ مَعَالٰی عَلَیْهِ (متوفی ۵ ساھ) فرماتے ہیں :وہ دونوں مخرمہ بن نوفل بن عبدمناف قرشی ادر عيدين من فزاري منافق من منافق من المح البخاري ، كماب الاوب ، باب ما يجوز من الخديث والحديث إلا ١٠٢ م ١٥١٥) حضرت سيِّد نينا فاطمه بنت تيس رهيئ الله تعَالَى عَنْهَا ارشاد فرماتى الله كريس سيِّدُ المُلِعَنْين ، رَحْمَةٌ لِلعَلْمِينَصلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ قَالِم وَسَلَّم كَى إركاهِ ناز مِن حاضر بهوني اورعرض كي بإرسول الله مُنتالي الله تُعَالَى عَلَيْدِ قالِم وَسَلَّم! حضرت ابوجهم زهبي الله تَعَالَى عَنه اور حاعزت امير معاويه زهبي الله

تَعَلَى عَنْد نے جھے نکاح کا پیغام ویا ہے۔ تو آپ سلّی اللہ تعَالٰی عَلَیْهِ قالب وَسَلّم نے ارشاد فرمایا معاویہ فریب آوی ہے، اس کے بال کھ ، النہیں اور ابوجہم اپنی گردن ہے عصا ( یعنی چیزی) نہیں اُ تارتا۔

(تشجيح مسلم، كمّاب الطلاق، باب المطلقة البائن لانفقة ها والحديث: ١٩٧٣م ٩٣)

مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضور نبی یا کے صلّی الله تعکالی عَلَیْهِ قالِبه وَسَلّم نے ارشاد فرما یا ابوجهم عورتوں کو بہت زیادہ مارے والا ہے۔ (صحيح مسلم ، كمّاب الطلاق ، باب المطلقة البائن لانفقة لها ، الحديث: ٢١٢ ٣،٩٣٢)

جب عبد بند بن أبي منافق تعين نے اس سفر ميں کها جس ميں لوگوں کو تعليف پيني تھی کہ ۽

ہیں طرح کسی کے ساتھ تجارت وغیرہ میں شرکت کرنا جاہتا ہے یا اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھنا جاہتا ہے یا کسی سے پروس میں سکونت کرنا چاہتا ہے اور اس کے متعلق دوسرے سے مشورہ لیتا ہے بیٹے مسال کی برائی بیان کرے غیبت نہیں۔ (10)

مسئلہ 9: جو بدند ہب ابنی بدند ہی چھپائے ہوئے ہے، جیسا کدروافض کے یہاں تقید ہے یا آج کل کے بہت سے وہانی بھی اپنی وہابیت چھپاتے اور خود کوسیٰ ظاہر کرتے ہیں اور جب موقع پاتے ہیں تو بدند ہی کی آہستہ آہستہ بنگ کرتے ہیں ان کی بدند ہی کا اظہار نیبت نہیں کہ لوگوں کو ان کے مکروشر سے بچانا ہے اور اگر اپنی بدند ہی کو چھپا تانہیں

لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَارُسُولِ اللهِ حَتَى يَنْفَصُّوا (ب١٠٢٨ المنافقون: ٤)

رَجَمَةُ كُنْرَالَا يَمَانَ : ان يَرْحَى نَهُ رُوجُورِسُولِ الله كَ پِاسَ بِين يَبَالَ تَكَ كَه بِرِيثَانَ مُوجَا كَينَ -اوركَها: لَيْنَ رَّجَعُنَا إِلَى الْهَدِيدُنَةِ لَيُغُورِ جَنَّ الْإَعَزُّ مِنْهَا الْإِذَلِّ (بِ١٠٢٨ المنافقون: ٨)

ترجمة كنزالا يمان: ہم مدينه پجركر گئة وضرور جوبرى عزت والا ہووواں شل سے نكال ديكا اسے جونه يت ذلت والا ہو۔
توحفرت سيّة نا زيد بن ارقم زهبى الله تعالى عند في فينى النه ثبت الغربين الغربين الغربين الغربين الغربين الغربين الغربين الله تعالى عليه فالمه تعالى عليه فاله ثبت الله تعالى عليه فاله تعالى عليه فاله تعالى عليه فاله تعالى عليه في الله تعالى عليه في في في في الله تعالى عليه في الله في الله تعالى عليه في الله تعالى الله تعالى التعالى التعالى التعالى التعالى التعالى المنافقين الله قائل الله تعالى الله الله تعالى الله

سے بہتے تا ابوسفیان رقین اللہ تعالٰی عقد کی بیوی بہند بنت عقب رقین اللہ تعالٰی عنبَا نے بارگاہ بُوی میں صاضر ہوکرعرض کی: ابوسفیان رقعی اللہ تعالٰی عند پل کو دوک کرر کھنے والے ہیں ، جھے انتا مال بہیں وہے جو جھے اور میری اولا دکو کافی ہو۔ البتہ! میں ان کے مال سے ان کی رائعی عند پل کو دوک کرر کھنے والے ہیں ، جھے انتا مال بہیں وہے جو جھے اور میری اولا دکو کافی ہو۔ البتہ! میں ان کے مال سے ان کی دول و منتی ہوں ( تو کیا میرے لئے ایسا کرتا جائز ہے؟)۔ اوشا وفر مایا وستور کے مطابق ، تنا مال لے لیا کرچو تھے اور تیری اولا و کو کافی ہو۔ ( منتی ابول کے ایسا کرتا جائے اللہ میں میں ہوں ( منتی اللہ میں میں ہوں )

- (9) سنن ألى داود، كماب الادب، باب في المثورة، الحديث: ١٢٨ه ج ٢٩ مر ٢٩ م- ٣٠٠.
  - (10) روالحدر ركاب الحظر والاباحة الصل في البيع ، جو م ١٤٥٠.

بلکہ علانے ظاہر کرتا ہے، جب بھی فیبت ٹیس کے وہ علانے برائی کرنے والوں میں واخل ہے۔ (11)

مسئلہ ۱: کسی کے ظلم کی شکایت حاکم کے پاس کرنا بھی فیبت ٹیس، مشلا یہ کہ فلال فخص نے مجھ پرینظلم وزیادتی کی ہے، تاکہ حاکم اس کا انصاف و واوری کرے۔ ای طرح مفتی کے سامنے استفتا پیش کرنے میں کسی کی برائی کی کہ فلال فخص نے میرے ساتھ یہ کمیا ہے اس سے بیچنے کی کیا صورت ہے۔ گراس صورت میں بہتر ہے کہ نام نہ لے، بلکہ فلال فخص نے میرے ساتھ یہ کیا ہا کہ ذید وعمرو ہے جبیر کرے، جبیرا کہ اس زمانہ میں استفتا کی عوا کہی صورت ہوتی ہے پھر بھی اگر نام لے دیا جب بھی جائز ہے اس میں بھی قباحت نہیں۔

جبیہا کہ حدیث سیح میں آیا، کہ ہند نے ابوسفیان رضی اللہ تعافی عنہما کے متعلق حضور (صلّی اللہ تعافی علیہ فالم وسلّم) کی خدمت میں شکایت کی کہ وہ بخیل ہیں اننا نفقہ نہیں دیتے جو مجھے اور میرے بچول کو کافی ہو گر جبکہ میں ان کی انعامی میں بچھے کے اور میرے بچول کو کافی ہو گر جبکہ میں ان کی اعلی میں بچھے لیوں، ارشا دفر مایا کہتم اتنا لے سکتی ہو جومعروف کے ساتھ تھا رے اور بچول کے لیے کافی ہو۔ (12) مسال ان کی صورت اس کے حداث کی میں سرکہ ایس سرمنصو دہنچ کا عب سان کرنا ہو مثلاً غلام کو بیجنا جاہتا ہے اور میں اس کے حداث کی میں سرکہ ایس سرمنصو دہنچ کا عب سان کرنا ہو مثلاً غلام کو بیجنا جاہتا ہے اور میں اس کے حداث کی میں سرکہ ایس سرمنصو دہنچ کا عب سان کرنا ہو مثلاً غلام کو بیجنا جاہتا ہے ماں

مسئلہ ۱۱: ایک صورت اس کے جواز کی بیہ ہے کہ اس سے مقصود جنج کا عیب بیان کرنا ہو مثلاً غلام کو بیچنا چاہتا ہے اور اس غلام میں کوئی عیب ہے چور یا زائی ہے اس کا عیب مشتری کے سامنے بیان کر دیتا جائز ہے۔ یو ہیں کسی نے دیکھا کہ مشتری بائع کوخراب رو پبید یتا ہے اس سے اس کی حرکت کوظام کرسکتا ہے۔ (13)

مسئلہ ۱۱۲: ایک صورت جواز کی بیجی ہے کہ اس عیب کے ذکر سے مقصود اس کی برائی نہیں ہے، بلکہ اس فخص کی معرفت و شاخت مقصود ہے مثلاً جو خض ان عیوب کے ساتھ ملقب ہے تو مقصود معرفت ہے نہ بیان عیب۔ جیسے آئی، اعرج، احول، صحابہ کرام بیس عبداللہ بن اُم مکتوم نابینا ہے اور روایتوں میں ان کے نام کے ساتھ آئی آتا ہے۔ محدثین میں بڑے زبردست پایہ کے سلیمان آئمش بیل آئمش کے معنی چندھے کے ہیں پیلفظ ان کے نام کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس طرح بیباں بھی بعض مرحبہ مض بہچا نئے کے لیے کسی کو اندھا یا کا نا یا محکنا یا اسبا کہا جاتا ہے، یہ غیبت میں راغل نہیں۔ (14)

مسکلہ ساا: حدیث کے رادیوں اور مقدمہ کے گواہوں اور مصنفین برجرح کرنا اور ان کے عیوب بیان کرنا جائز

<sup>(11)</sup> روالحتار، كتاب الحظر والأباحة ، نصل في البيع ، ج ٩، ١٧٥٥.

<sup>(12)</sup> ردالحتار، كماب الحظر والأباحة ، فصل في البهي من ٩٩، ص ٧٤٥.

صيح ابخاري، تماب النفقات مباب إذالم ينغق الرجل فللمرأة ان تاخذ بغيرعلمه ... ولخي الحديث: ٥٣١٣، ٥٣٣٥،

<sup>(13)</sup> روالحتار ، كمّاب الحظر والاباحة ، فصل في البيخ ، ج٩م، ص١٤٥٠.

<sup>(14)</sup> المرجع السابق.

ہان کی بدندہی کا اظہار غیبت نہیں کہ لوگوں کوان کے مروشرے بچاتا ہے اور اگر ابنی بدندہی کو چھیا تانہیں بلکہ علانیہ ظاہر کرتا ہے، جب مجی غیبت نبیں کہ وہ علانیہ برائی کرنے والوں میں داخل ہے۔ (15)

مسكله ١٠: كسى كظم كى شكايت حامم كے باس كرنا مجى غيبت نبيل، مثلاً بدكه فلال تخص نے مجھ بريظم وزيادتى کی ہے، تا کہ حاکم اس کا انصاف و داوری کرے۔ ای طرح مفتی کے سامنے استفتا پیش کرنے میں کسی کی برائی کی کہ فلال شخص نے میرے ساتھ بیرکیا ہے اس سے بچنے کی کیا صورت ہے۔ تکر اس صورت میں بہتر بیہے کہ نام نہ لے، بلکہ یوں کے کدایک مخص نے ایک تحص کے ساتھ میرکیا بلکہ زیدو عمروے تعبیر کرے، جبیرا کداس زمانہ میں استفتا کی عموماً ہی صورت ہوتی ہے پھر بھی اگر نام لے دیاجب بھی جائز ہے اس میں بھی قباحت نہیں۔

حبیها كه حدیث مي ايا، كه بند نے ابوسفيان رضى الله تعالى عنها كمتعلق حضور (صلى الله تعالى عليه كاله وسلم ) کی خدمت میں شکایت کی کہ وہ بخیل ہیں اتنا نفقہ نبیں دیتے جو مجھے اور میرے بچوں کو کانی ہو محر جبکہ میں ان کی لاعلمی میں پچھے لےلون، ارشاد فرمایا کہتم اتنا لے سکتی ہوجومعروف کے ساتھ تمھارے ادر بچوں کے لیے کافی ہو۔ (16) مسكنه ال: ايك صورت اس كے جواز كى بيہ كه اس معصور جيج كاعيب بيان كرنا ہومثلاً غلام كو بيچنا چاہتا ہے اور اس غلام میں کوئی عیب ہے چور یا زانی ہے اس کا عیب مشتری کے سامنے بیان کردینا جائز ہے۔ یوہیں کسی نے دیکھا کہ مشترى بالع كوخراب روبيدديتا ہے اس سے اس كى حركت كوظام ركرسكتا ہے۔ (17)

مسکلہ ۱۱: ایک صورت جواز کی میجی ہے کہ اس حیب کے ذکر سے مقصود اس کی برائی نہیں ہے، بلکہ اس حض کی معرفت وشاخت مقصود ہے مثلاً جو مخص ان عیوب کے ساتھ ملقب ہے تو مقصود معرفت ہے نہ بیان عیب۔ جیسے اعمی، اعمش، احرج ، احول، محابہ كرام ميں عبدالله بن أم كمتوم نامينا منے اور روايتوں ميں ان كے نام كے ساتھ اعلى آتا ہے۔ محدثین میں بڑے زبردست پاید کے سلیمان اعمش ہیں اعمش کے معنی چندھے کے ہیں بدافظ ان کے نام کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ای طرح یہاں بھی بعض مرتبہ محض پہچائے کے لیے سی کو اندھایا کا تا یا تھگنایا لمبا کہا جاتا ہے، یہ فیبت میں داخل جيس \_(18)

<sup>(15)</sup> روامحتار، كماب الحظر والاباحة الصل في البيح ، ج٩، ص ١٤٥.

<sup>(16)</sup> روالحتار ، كماب الحظر والاباحة ، تصل في الديع من ٩٠٠ م ١٧٥٠.

صحيح البخاري، كماب النفقات، بإب إذ إلم ينفق الرجل فللمرأة ان تاخذ بغيرعلمه ... إلخ ، الحديث: ٥٣ ٥٣، ج ٣ م ٥١٦. (17) روالحتار، كمّاب الحظر والاباحة ، فصل في البيخ ، ج٩، ص ٧٤٥.

<sup>(18)</sup> المرجع السابق.

مسکلہ سما: حدیث کے راویوں اور مقدمہ کے گواہوں اور مصنفین پرجرح کرنا ادران کے عیوب بیان کرنا جائز ہے اگر راو یوں کی خرابیاں بیان نہ کی جائیں تو حدیث سے اور غیر سے میں امتیاز نہ ہوسکے گا۔ اس طرح مصنفین کے حالہ ت نہ بیان کیے جائیں تو کتب معتدہ وغیرمعتمدہ میں فرق نہ رہے گا۔ گواہوں پر جرح نہ کی جائے توحقو ق مسلمین کی تگهداشت نه هو سکے گی ، اول سے آخر تک گیارہ صورتیں وہ ہیں ، جو بظاہر غیبت ہیں ادر حقیقت میں غیبت نہیں اور ان میں عیوب کا بیان کرنا جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے۔ (19)

مسکلہ مہما: غیبت جس طرح زبان سے ہوتی ہے تعل سے بھی ہوتی ہے۔ صراحت کے ساتھ برائی کی جائے یا تعریض و کنایہ کے ساتھ ہوسب صورتیں حرام ہیں، برائی کوجس نوعیت سے سمجھا کے گا سب غیبت میں داخل ہے۔ تعریض کی بیصورت ہے کہ کسی کے ذکر کرتے وقت میے کہا کہ الحمد للدمیں ایسانہیں جس کا بیمطلب ہوا کہ وہ ایسا ہے کسی کی برائی لکھ دی میچی غیبت ہے سروغیرہ کی حرکت بھی غیبت ہوسکتی ہے،مثلاً کسی کی خوبیوں کا تذکرہ تھا اس نے سر کے اشارہ سے بیہ بتانا چاہا کہاں میں جو پچھ برائیاں ہیں ان سےتم واقف نہیں، ہونٹوں اور آٹھوں اور بھوؤں اور زبان یا ہاتھ کے اشارہ سے بھی غیبت ہوسکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا فرماتی ہیں، ایک عورت ہمارے بیاس آئی، جب وہ چل مئی تو میں نے ہاتھ کے اشارہ سے بتایا کہ وہ مکنی ہے۔حضور علیہ الصلوق و السلام نے ارشادفرمایا كتم في اس كي غيبت كى (20)

مسئلہ 10: ایک صورت غیبت کی نقل ہے مثلاً کسی نظرے کی نقل کرے اور لنگز اکر چلے یا جس جال سے کوئی جاتا ہے اس کی نقل اتاری جائے میر بھی غیبت ہے، بلکہ زبان سے کہہ دینے سے میرزیاوہ برا ہے کیونکہ نقل کرنے میں پوری تصویر کشی اور بات کو سمجھانا یا یا جاتا ہے کہ کہنے میں وہ بات نہیں ہوتی۔(21)

مسئلہ ١٦: غيبت كى ايك صورت بيجى ہے كه بيركها كه ايك تخص جارے پاس اس فتم كا آيا تھا يا ميں ايك تخص کے پاک سمیا جوابیا ہے اور مخاطب کومعلوم ہے کہ فلال شخص کا ذکر کرتا ہے، اگرچہ متکلم نے کسی کا نام نہیں لیے تکر جب مخاطب کو ان لفظوں سے سمجھادیا تو غیبت ہوگئ کیونکہ جب مخاطب کو بیمعلوم ہے کہ اس کے پیس فلاں آیا تھا یا بیافلال

<sup>(19)</sup> ردالمحتار، كماب الحظر والاباحة فصل في البيع، ج٩،٥ م١٤٥.

<sup>(20)</sup> الدرائخار وردالمحتار، كرّب الحظر والاباحة ، فصل في البيخ ، ج٩،٥٠٧.

<sup>.</sup> نظر: المسند بلامام أحمد بن حنبل، مسند السيدة عائشة رضى الله عنها، الحديث: ٣٥١٠٣، ج٩٩ بص ٣٢٣،

وشعب الإيمان لتبيه في ، باب في تحريم أعراض الناس الحديث: ٦٤٦٤ ، ج٥،٥ ٣١٣.

<sup>(21)</sup> الدرائخيّار، كمّاب النظر والاباحة ، فصل في البيخ ، ج٩ من ٢٥٢.

کے پاس کمیا تھا تو اب تام لیمانہ لیما دونوں کا ایک تھم ہے، ہاں اگر خاطب نے صحف معین کونہیں سمجھا مثلاً اس کے پاس بہت سے لوگ آئے یا یہ بہتوں کے یہاں گیا تھا مخاطب کو بیہ بتا نہ جلا کہ بیکس کے متعلق کہدرہا ہے تو غیبت سيں۔(22)

مسکلہ کا: جس طرح زندہ آدمی کی غیبت ہوسکتی ہے مرے ہوئے مسلمان کو برائی کے ساتھ یاد کرنا بھی غیبت ہے، جبکہ ووصور تیل نہ ہوں جن میں عیوب کا بیان کرنا غیبت میں داخل نہیں۔مسلم کی غیبت جس طرح حرام ہے کا فر ذمی کی بھی تا جائز ہے کہ ان کے حقوق بھی مسلم کی طرح ہیں کا فرحر بی کی برائی کرنا غیبت نہیں۔(23)

مسئلہ ۱۸: کسی کی برائی اس کے سامنے کرنا اگر غیبت میں داخل نہ بھی ہو جبکہ غیبت میں پاپٹے ہیجھے برائی کرنا معتبر ہو تمریداس سے بڑھ کرحرام ہے کیونکہ غیبت میں جو وجہ ہے وہ میہ ہے کدایذاء مسلم ہے وہ یہاں بدرجہ اُولی پائی جاتی ہے غيبت مين توبيا حمّال ہے كداست اطلاع ملے يا ندملے اگر است اطلاع نه جوئی تو ايذ انجى نه جوئی بمراحمّال ايذا كويهال ایذا قرار دے کرشرع مطہرنے حرام کیا اور موٹھ پر اس کی ندمت کرنا تو حقیقۃ ایذا ہے پھریہ کیوں حرام نہ ہو۔ (24)

بعض لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہتم فلال کی غیبت کیوں کرتے ہو، وہ نہایت ولیری کے ساتھ یہ کہتے ہیں مجھے اس کا ڈر اپڑا ہے چلو میں اس کے موٹھ پر میہ باتیں کہدووں گا ان کو بیمعلوم ہونا چاہیے کہ پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا غیبت وحرام ہے اور مونھ پر کہو گے تو بیدو مراحرام ہوگا اگرتم اس کے سامنے کہنے کی جرائت رکھتے ہوتو اس کی وجہ سے غیبت حلال نہیں ہوگی۔

مسکلہ 19: غیبت کے طور پر جوعیوب بیان کیے جائیں وہ کی قتم کے ہیں، اس کے بدن میں عیب ہومثلاً اندھا، کا نا اکنگڑا الولا ، ہونٹ کٹا ، نک چپٹا وغیرہ یا نسب کے اعتبارے وہ عیب سمجھا جاتا ہومشلاً اس کے نسب میں میٹرالی ہے اس کی دادی، نانی چماری تقی، مندوستان والول نے پیشہ کو بھی نسب ہی کا تھم دے رکھا ہے، لبذا بطور عیب کسی کو دھنا جولا ہا کہنا بھی غیبت وحرہ م ہے، اخلاق وافعال کی برائی یا اس کی بات چیت میں خرابی مثلاً ہکلایا تو تلایا وین واری میں وہ ٹھیک نہ ہو بیسب صورتیں غیبت میں داخل ہیں، یہال تک کہاس کے کیڑے ایجھے نہ ہوں یا مکان اچھانہ ہوان چیزوں کو بھی اس طرح ذکر کرنا جواہے برامعلوم ہو، نا جائز ہے۔ (25)

<sup>(22)</sup> الدرالخار، كماب الحظر والاباحة قصل في الميع مج وص ٧٧١.

<sup>(23)</sup> روالحتار، كتاب الحظر والأباحة ، فعل في البيع من ٩٥، ١٧٧٠.

<sup>(24)</sup> الرفع العابق.

<sup>(25)</sup>الرجح السابق,

مسكه ۲۰: جس كے سامنے كسى كى غيبت كى جائے اسے لازم ہے كه زبان سے ا تكار كرد مے مثلاً كهدے كم میرے سامنے اس کی برائی نہ کرو۔اگر زبان سے انکار کرنے میں اس کوخوف واند پیشہ ہے تو دل سے اسے براجانے اور اگرممکن ہوتو میخض جس کے سامنے برائی کی جارہی ہے وہاں سے اٹھ جائے یا اس بات کو کاٹ کر کوئی دوسری ہات شروع كرون ايبانه كرنے ميں سننے والا بھي گناه گار ہوگا،غيبت كا سننے والا بھي غيبت كرنے والے كے حكم ميں ہے۔ حديث میں ہے، جس نے اپنے مسلم بھائی کی آبروغیبت سے بچائی، اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر بیہ ہے کہ وہ اسے جہنم سے آزاد

مسئلہ ا ۲: جس کی غیبت کی اگر اس کو اس کی خبر ہوگئ تو اس سے معافی مانٹنی ضروری ہے اور بیجی ضروری ہے کہ اس کے سامنے مید کہے کہ میں نے تمحاری اس اس طرح غیبت یا برائی کی تم معاف کردواس سے معاف کرائے اور توبہ کرے تب اس سے برب کا الذمہ ہوگا اور اگر اس کو خبر نہ ہوئی ہوتو توبدا در ندامت کا فی ہے۔ (27)

(26) روالحتار بمماب العظر والاباحة بصل في البهج مج م م ١٤٤.

مجمع الزور ندم كتاب الادب، باب ينهن وَب. . . . إلى ما لحديث: ٠ ١٥ ١١٠ ، ج ٨ ، ٩ ، ١٤٩ ، ه

(27) الدرالخاروردالحتار، كماب الحظر والاباحة ، فصل في البيع من ٩٥، م ١٤٧٠.

اعلى حصرت ، امام ابلسنت ، مجدود بن وملت الثاه امام احد رضا خان عليه رحمة الرحمن فآوى رضوبيشريف بين تحرير فرمات بين : . فيزم لروش ميں ہے:

هل يكفيه ان يقول اغتبتك فاجعلني في حل أمر لابدان يبين ما اغتاب؛ ففي منسك ابن العجبي لا يعليه بها انعلم ان اعلامه يثير فتنة، ويدل عليه ان الابراء عن الحقوق البجهولة جأئز عندنا لكن سبق انه هل يكفيه حكومة وديأنة الاحمأني منح الروض اقول وفي جريأن الخلاف المن كور هُهنا نظر فأن الغيبة لاتصير من حقوق العبد مالم تبلغه واذا بلغته لعر تكن من الحقوق المجهولة وقد قال في المنح نفسه يأنصه قال الفقيه ابوالليث قدتكلم الناس في توبة المغتابين هل تجوز من غير ان يستحل من صاحبه؛ قال بعضهم يجوز وقال بعضهم لايجوز. وهو عندناً على وجهين احدهما ان كأن ذُلك القول قديلغ الى الذي اغتابه فتوبته ان يستحل منه وان لم يبلغ اليه فليستغفر الله سطنه ويضبران لا يعود الى مثله، وفي روضة العلباء سألت ابأمحمد رحمه الله تعالى فقلت له اذا تأب صاحب الغيبة قبل وصولها الى المغتاب عنه هل تنفعه توبة قال نعم فانه تاب قبل ان يصير الذنب ذنبا أي ذنبا يتعلق به حق العب ولانها انها تصير ذنبا اذا بلغت اليه، قلت فأن بلغت اليه بعد توبته؛ قال لاتبطل توبته بل يغفر الله تعالى لهما جميعاً المغتاب بالتوبة والمغتاب عنه بما يلحقه من البشقة الزنه تعالى كريم ولا يجمل من كرمه رد توبته بعد قبولها بل يعفو عنهما جميعا الإنتهى الخ.

### مسکلہ ۲۲: جس کی غیبت کی ہے استے خبر نہ ہوئی اور اس نے توبہ کرلی اس کے بعد استے خبر ملی کہ فلاں نے میری

كايدكافى بكدايك آدى وومرس سے كے كديس في المهارى فيبت كى ب جيم مناف كردو، يابي خرورى ب كديدى بتائے كديس نے تمہاری پر فیبت کی ہے۔ ابن المجی کے ملک میں ہے کہ اگر یہ جھتا ہے کہ فیبت کے تفصیلاً بنائے سے فتند پریدا ہوگا تو اس کا اظہار ندکرے، الدسكار ديك نامعلوم حقوق كے معاف كرنے كاجواز اس پردلالت كرتا ہے ليكن بيد بات كزر چكى ہے كرآيا فيلے كے اعتبار سے كانى ہے یادیانت کے طور پرا دد (اعلمعتر سے قدس سرہ، فرماتے ہیں) اتول (میں کہنا ہوں کہ) یہاں گزشتہ اختلاف کے جاری ہونے میں کلام ہے كيونكه فيبت اس وقت تك بندے كائل فيس بنى جب تك اسے نه بنتى جائے، جب بنتى جائے تو نامعلوم حقوق ميں سے ندر ہے كى، خود مخ الروض میں ہے کہ فقید ابواللیث نے فرمایا کہ غیبت کرنے والا صاحب غیبت (جس کی غیبت کی ٹنی) ہے معانی ماسکتے بغیرتوبہ کرے تو تواس میں لوگول نے مختلف باتیں کمی ہیں بعض نے کہا جائز ہے اور بعض نے کہانا جائز ہے۔ ہمار دینز دیک اس کی دوصور تیں ہیں: (۱) ووبات اس مخص تک بینی می جس کی غیبت کی می توان کی توبرید ہے کہ اس محص سے معافی ما تھے۔

(۲) اورا گرفیبت اس مخص تک نہیں پہنی تو اللہ تعالٰی ہے مغفرت کی دعاما تھے اورا پنے دل میں بیرعبد کرے کہ بھر نییب نہیں کروں گا۔ روصنة العماء بیں ہے کہ میں نے ابو محد رحمد اللہ تعالٰی ہے یو جما کہ اگر نیبت اس مخص تک نبیں پہنی جس کی غیبت کی تو فیبت کرنے والے کے لئے توبہ فائدہ مند ہوگی؟ انہوں نے فرمایا ہال کیونکہ اس نے بندے کے حق کے متعلق ہونے سے پہیے توبہ کرلی ہے ، فیبت بندے کاحق اس ونت ہوگی جب اس تک پہنچ جائے گی، میں نے کہا کدا گرتوبہ کے بعداس فخص تک غیبت پہنچ جائے فرمایا کہ اس کی توبہ باطن تیس ہوگی بلکہ اللہ لتعائ وونوں کو بخش دے گا غیبت کرنے والے کوتو یہ کی وجہ سے اور جس کی غیبت کی گئی اسے اس تکلیف کی وجہ سے جواہے فیبت س کرہوئی ہے کیونکہ اللہ تعالٰی کریم ہے اس کے متعلق پیزئیں کہا جاسکتا کہ وہ کسی کی تو بہ قبول فرما کرروفر ، بلکہ دونول کو بخش و به كا انتى الخ- (ت) (ا ب منح الروض الاز برشرح الفقه الاكبر بحث التوبة وشرائطها مصطفى البالي معرص ١٦٠)

(ا \_ منح الروش الاز برشرت الفقه الاكبر بحث التوبية وشرائط بالمصطفى البابي معرص ٩٥١)

فقیر کہتا ہے غفراللہ نعالی کہ ایسے حقوق عظیمہ شدیدہ جن کی تفصیل بیان ہوتو صاحب حق سے معافی کی امید نہ ہوظاہر امجرداجه لی الفاظ سے معاف ندہوسکیں کہ وہ دیالنہ مخصوص ہیں تکراگران الفاظ سے معافی چاہی کہ دنیا بھر میں سخت سے سخت جوحق متصور ہو وہ مب میرے سئے فرض كرك معاف كردے اوراس نے قبول كيا تواب ظاہراً تمام حقوق بلاتفصيل مجى معاف ہوجا كيں ہے،

للنص على التعميم مع التنصيص بالتخصيص على كل حق شديد عظيم والصريح يفوق الدلالة كما نصوا عليه اللي غيرما مسألة والله سبخنه وتعالى اعلمه (الدراكتاركاب الدعويداراحياه التراث العربي بيروت ٢/٩٣٩) کیونکہ اس نے کہددیا ہے کہ جھے ہراتی معاف کردے اور ساتھ ہی ہی کہددیا ہے کہ ہر بڑے سے بڑاحق میرے بارے میں فرض کر کے معاف بردے اور نصری ولالت پر فوقیت رکھتی ہے جیے کہ علاء نے بہت ہے مسائل میں نصری کی ہے۔ وابٹد سخنہ، وتعالی اعم ۔ (ت ( فمآوی رضویه ، جلد ۲۲۴ ، ص ۴۰ س، اسس رضا فا وَ نَدُّیش ، لا ہور )

غیبت کی ہے آیااس کی تو بہتے ہے یانہیں؟ اس پس علا کے دوتول ایں آیک قول ہے ہے کہ وانو بہتے ہے اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرماوے گا،جس نے غیبت کی اس کی مغفرت تو بہ سے ہوئی اور جس کی نیزیت کی گئی اس کو جو تکلیف پہنی ار اس نے درگز رکیا، اس وجہ سے اس کی مغفرت ہوجائے گی۔

اور بعض علایہ فریاتے ہیں کہ اس کی توبہ معلق رہے گی آگر وہ مخص جس کی غیبت ہوئی خبر بہنچنے ہے پہلے ہی مرایا و توبہ سیجے ہے اور توبہ کے بعد اسے خبر پہنچ ممئی توضیح نہیں، جب تک اس سے معاف نہ کرائے۔ بہتان کی صورت میں توبہ کرنا اور معافی مانگنا ضروری ہے بلکہ جن کے سامنے بہتان بائدھا ہے ان کے پاس جا کر میہ کہنا ضرور ہے کہ میں نے مجھوٹ کہا تھا جوفلاں پر میں نے بہتان بائدھا تھا۔ (28)

مسئلہ ۲۳: معافی مانتے میں بیضرور ہے کہ غیبت کے مقابل میں اس کی شناہ حسن کرے اور اس کے ساتھ اظہار محبت کرے کہ اس کے دل سے بیہ بات جاتی رہے اور فرض کرواس نے زبان سے معاف کردیا مگر اس کا دل اس سے خوش نہ ہوا تو اس کا معافی مانگنا اور اظہار محبت کرنا غیبت کی برائی کے مقابل ہوجائے گا اور آخرت میں مواخذہ نہ ہوگا۔ (29)

مسئدہ ۲۲: اس نے معافی مانگی اور اس نے معاف کردیا تکراس نے سپائی اور خلوص دل سے معافی نہیں مانگی تھی محض ظاہری اور نمائش بیدمعافی تقی تو ہوسکتا ہے کہ آخرت میں مؤاخذہ ہو، کیونکہ اس نے میں بجھ کرمعاف کیا تھا کہ بیضوص کے ساتھ معافی مانگ رہاہے۔ (30)

مسئلہ ۲۵: امام غزالی علیہ الرحمۃ بیفرماتے ہیں، کہ جس کی غیبت کی وہ مرگیا یا کہیں غائب ہوگیا اس سے کیوکر معانی مانگے بیمعاملہ بہت دشوار ہوگیا، اس کو جاہیے کہ نیک کام کی کثرت کرے تا کہ اگراس کی نیکیاں غیبت کے بدلے میں اسے دے دی جانمیں، جب بھی اس کے یاس نیکیاں باتی رہ جانمیں۔(31)

مسئدہ ۳۱: اگر اس کی ایسی برائیاں بیان کی ہیں جن کووہ جیمیا تا تھا بینی یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ ان پر مطبع ہوں تو معانی مانگنے ہیں ان عیوب کی تفصیل نہ کرے، بلکہ مہم طور پر ریہ کہدے کہ میں نے تمھارے عیوب موگوں کے سامنے ذکر کیے ہیں تم معاف کردواور اگر الیہ عیوب نہ ہول تو تفصیل کے ساتھ بیان کرے۔ اس طرح اگروہ با تیں ایسی ہوں

<sup>(28)</sup> روالحتار، كتاب الحظر والاباحة ، فعل في البيع ، ج٩م ١٤٧٠.

<sup>(29)</sup> المرجع اسابق.

<sup>(30)</sup> المرجع اسابق.

<sup>(31)</sup> ردالحة ربركماب الحظر والأباحة ، فعل في النيخ ، ج٩ م ١٤٧٠.

جن کے ظاہر کرنے میں قتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے تو ظاہر نہ کریے بعض علیا و کا بیقول ہے کہ حقوق مجبولہ کو معاف کر دینا میں میں۔ بھی سیج ہے اور اس طرح بھی معافی ہوسکتی ہے، لہٰذا اس قول پر بنا کی جائے اور الی خاص صورتوں میں تفصیل نہ ک

مسئله ۲۷: دو هخصوں میں جھگڑا تھا دونوں نے معذرت کے ساتھ مصافحہ کیا بیجی معانی کا ایک طریقہ ہے۔جس کی غیبت کی ہے وہ مرکبیا تو ور نہ کورچق نہیں کہ معاف کریں ان کے معاف کرنے کا اعتبار نہیں۔(33)

مسئلہ ۲۸: کسی کے موٹھ پراس کی تعریف کرنامنع ہے اور پیٹھ بیچھے تعریف کی تمریہ جانتا ہے کہ میرے اس تعریف کرنے کی فجرال کو بیٹنج جائے گی ہیجی منع ہے، تیسری صورت بیہ ہے کہ پس پشت تعریف کرتا ہے اس کا خیال بھی تہیں کرتا کہ اسے خبر پہنچ جائے گی یا نہ پہنچے گی ہیر جائز ہے، مگر بیضرور ہے کہ تعریف میں جوخو بیاں بیان کرے وہ اس میں ہوں، شعراء کی طرح اُن ہوئی باتوں کے ساتھ تعریف نہ کرے کہ بینہایت درجہ نہتے ہے۔ (34)

(32) الرجع السابق.

(33) الرجع السابق من ١٤٨.

(34) الفتاوي الصندية ، كتاب الكراهية ، الباب الثالث والعشر ون في الغيبة ، ج٥، ص ٦٣ س

بعض مقامات پرتعریف کرنامنع ہے اور ندمت کرنا توصری غیبت اور عزت کے دریے ہونا ہے اس کا تھم گزر چکا ہے، تعریف کرنے میں چھ آفات ہیں، چارآفات کا تعلق تعریف کرنے والے سے اور دو کا تعلق اس کے ساتھ ہے جس کی تعریف کی جائے۔

#### تعریف کرنے والے کے لئے آفات:

(۱) مدے بڑھ كرتعريف كرتا ہے يہاں تك كرجموث ميں وافل موجاتا ہے۔

(٢) اظمار محبت كے لئے تعريف كرتا ہے اوراس ميں رياء كارى كودافل كرويتا ہے۔

(۳) بعض او قامنہ بغیر محقیق کے بات کرتا ہے اور اس پر مطلع نہیں ہوتا۔

(4) ممدوح (لیعن جس کی تعریف کی جائے اس) کوخوش کرتا ہے حالا تکہ وہ ظالم یا فاس ہوتا ہے اور بیرجائز نہیں۔ نبی اکرم، سول مختشم فسمی الدّتمالي عليه وآلدوسكم كافر مان عبرت نشان ب:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغُضَّبُ إِذًا مُدِحَ الْفَاسِقُ.

ترجمه: جب ذامن كي تعريف كي جائة تو الله عَرَّ وَجَالَ مَا راضَكَى فروا ما ي

(موسوعة لا بن الي الدنيا، كمّاب القّمنت وآواب اللِّسان، باب الغبية التي يحلّ \_\_\_\_\_الخراعد بث • ٢٣٠، ج٤، ص ١٥٣)

#### ممروح کے گئے آفات:

دواعتبارے تعریف محدوح (لینی جس کی تعریف کی جائے اس) کے لئے نقصان وہ ہے۔

شرح سهار نشویست (صرفان ۱۱/۱۱ (۱۱ این ۱۱ این



(۱) اس میں تکبر اور خود پندی آجاتی ہے۔

(۲) جب اس کی اچھی تعریف کی جاتی ہے توخوش ہوتا ہے اور اپنفس پر مطمئن ہوتا ہے اور اس کی کوتا ہی کو بھول حاتا ہے ہذا اس کی نیک کی کوشش میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔اس لئے نبئ اَ کرم،نورجسم صلّی اللّٰہ نتعالیٰ علیہ وآلہ وسلّم نے ارشادفر مایا:

قَطَعُتَ عُنْقَ صَاحِبِكَ، وَيُعَكَلُوْسِمِعَهَا مَا أَفَلَحَ.

ترجمہ: تم نے اپنے دوست کی گردان کاٹ دی، تیری خرابی ہواگر دوا سے سناتو کامیابی نہ پاتا۔

(المستدللا إم احمد بن عنبل، حديث اني بكرة نفيج بن الحارث بن كلدة ، الحديث ٢٠٥٣٥ ، ج ٢، ٥ ٣٣٣ بتقدم و-آفر)

# بغض وحسد كابيان

قرآن مجيد ميں ارشاد جوا:

(وَلَا تَتَمَنَّوُا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ ثِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ ثِمَّا اكْتَسَبُنَ وَسُتَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾) (1)

اوراس کی آرز ومت کروجس سے اللہ (عزوجل) نے تم میں آیک کو دوسرے پر بڑائی دی، مردون کے لیے ان کی کمائی سے حصہ اور اللہ (عزوجل) سے حصہ اور اللہ (عزوجل) سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ (عزوجل) سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ (عزوجل) ہم چیز کو جانتا ہے۔ اور فرما تا ہے:

(وَ مِنْ مَثَيِّرٌ مُحَاسِدٍ إِذَا حَسَلَ ﴿وهِ﴾) (2) تم کہوائیں پناہ مانگیا ہول حاسد کے شریعے، جب وہ حسد کرتا ہے۔

#### (1) پ٥، النسآء٣٠.

ال آئیت کے تحت مفر شہیر مولانا سیر جو تھے الدین مراد آبادی علیہ الرحمة ارشاد فرماتے ہیں کہ تواہ دُنیا کی جہت ہے یا دین کی کہ آبس میں حسد وبغض شہیر مولانا سیر جو تھے اللہ درسرے کو اچھے حال میں دیکھتا ہے تو اپنے لئے اس کی تواہش کرتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی تواہش کرتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا بھائی اس فیمت ہے حدد والا دوسرے کے میشوع ہے بندے کو چاہئے کہ انڈی تقدیر پر راضی رہے اس نے جس بندے کو جو فضیلت دی خواہ دولت و خوا کی یا دین مناصب و ہداری کی ہے اس کی حکمت ہے شان نزول جب آیت میراث میں بندے کو جو فضیلت دی خواہ دولت و خوا کی یا دین مناصب و ہداری کی ہے اس کی حکمت ہے شان نزول جب آئیت میراث میں لیلڈ گیو مِد فُل سے فیل کے فیل سے فیل الم میں اور اس بھی جمیں اور اس میں اس میں میں اس کی حالت کی ہے اس کی تھا پر کہا تا ہو کی اور اس میں بتایا گیا کہ اللہ تو ان کی ہو فضل دیا وہ بین حکمت ہے بندے کو جائے کہ وہ اس کی تھا پر راضی دیے۔

#### (2) په ۱۰۳۰ نفس ۵.

اس آیت کے تحت مفسر شہیر مواد ناسید جھر نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمة ارشاد فرماتے بیل کہ حسد دانا وہ ہے جودوسرے کے زوال نعت کی تمنی کرے۔ کہ اللہ میں مراد آبادی علیہ الرحمة ارشاد فرماتے بیل کہ حسد دانا وہ ہے جودوسرے کے زوال نعت کم تمنی کرے میں اللہ علیہ وہ اللہ علیہ وہ اللہ علیہ اللہ علیہ برترین مفت ہے ، در یک سب سے پہلا گناہ ہے جو آسان بیل ایلیس سے سرز د ہوا اور زمین بیل قابیل سے۔

#### احاديث

حدیث ا: بن ماجہ نے انس رضی اللہ نتحالٰی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ ستّی اللہ نتحالٰی علیہ دستم نے فر ما یا : صد نبکیوں کو اس طرح کھا تا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے اور صدقہ خطا کو بجھا تا ہے جس طرح پی آگ کو بجھا تا ہے۔ (1) اس کی مشل ابو داود نے ابو ہریر ہ رضی اللہ نتحالٰی عنہ ہے روایت کی۔

حدیث ۲: دیلی نے مندالفردوں میں معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ سنّی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ سنّی اللہ تعالٰی عیہ وسلّم نے فر ما یا کہ حسد ایمان کو ایسا بگاڑتا ہے، جس طرح ایلوا (ایک کڑوے در حست کا جم ہوا تس ہے) شہد کو بگاڑتا ہے۔ (2)

(1) سنن ابن ماجه كتاب الزحد، باب الحمد ، الحديث: ١١٥٠، ج١١ ص ١١٧٠.

#### حكيم ارمت كيدني كهول

۔ یعنی حسد دبخش ذر بید بن جاتا نیکیول کی برباد کی کا یعنی حاسدایسے کام کر بیٹھتا ہے جس سے نیکیال منبط ہوجاوی، حاسد و بغض والے ک نیکیال محسود کو دے دی جائیں گ بی خالی ہاتھ رہ جاوے گا۔ خیال رہے کہ گفر وار تداد کے سواء کوئی مخناہ مؤمن کی نیکیال برباز نہیں کرتا، ہاں نیکیول سے مخذ و معن ف ہوجائے ہیں، رب فرما تا ہے ؟ اِنَّ الْسَّنَعْتِ بَدِّ بَیْنَ النَّیَّاتِ اَسْتِ الْسَیْعَ اللهِ اللهِ منظر لدے کہ ہے کہ جھاتھا ہو سے نیکیوں بھی مٹ جاتی ہیں محر غلط کہا کیونکہ اس حدیث کا وہ مطلب ہے جو ہم نے عرض کیا اس حدیث کی ور بہت توجیہیں کی ممنی ہیں۔ (دیکھومر قات) (مراة المناجی شرح مشکو ق المعازی من ۲ م م ۱۲ م

- (2) الي مع الصغيرلسيوطي ، ترف الحاء ، الحديث: ١٩٩ ٣٨٩م. ٣٣٢ .
- (3) مسندلا، م أحمد بن صنبل، مسند الزبير بن العوام، الحديث: ١٣١٢، ١٣١٠، ج ١،٩٥٨ ١٩٣٠. وسنن ستر مذي، كماب صفة القيامة ... إلخ، باب: ١٢١، الحديث: ٢٥١٨، ج ١٩٠٨ م ٢٢٨.

# المراد ال

صدیت سم بھر انی نے عبدائشہ بن ہسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ، گہر ول الدّسٹی اللہ تعالی عایدہ سلم نے فرید کی دستہ اللہ تعالی عایدہ سلم نے فرید کے دستہ اور نہ بھی اللہ تعالی سے ہوں۔ (4) یعنی مسلمان کو ہان چیخ وال سے ہاکل تعلق نہ ہون ہوں۔ (4) یعنی مسلمان کو ہان چیخ وال سے ہاکل تعلق نہ ہون صاحبہ

مدیث ۵: میم بخاری میں ابوہریرہ وضی اللہ تعالٰی عنہ ہے مردی، کہرسول اللہ سلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرہ یا:
آپ میں نے حسد کرو، نہ بغض کرو، نہ ہیٹھ بیچے برائی کرواور اللہ (عزوجل) کے بندے بھائی بھائی ہوکررہو۔ (5)
عدیث ۲: میم بخاری میں ابن عمر رضی اللہ تعالٰی عنہاہے مروی، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سلّی اللہ تعالٰی علیہ
اسلم کو یہ فرماتے سنا کہ حسد نہیں ہے گر دو پر، ایک وہ فض جے غدانے کتاب دی لیمنی قرآن کا علم عطافر ما یا وہ اس کے
ساتھ رات میں تیام کرتا ہے اور دوسراوہ کہ خدانے اسے مال دیا وہ دن اور رات کے اوقات میں صدقہ کرتا ہے۔ (6)
سنتھ رات میں تیام کرتا ہے اور دوسراوہ کہ خدانے اسے مال دیا وہ دن اور رات کے اوقات میں صدقہ کرتا ہے۔ (6)

ا ۔ دب بنا ہے دب ہے بمعنی آ ہتد آ ہتد چلنا اس سے ہے دریب اس سے ہے دایۃ بمعنی جانور پسرایت کرجائے کو دب اس لیے کہتے ہیں کہ ووٹسوس نیس ہوتی اور دل میں از جاتی ہے یہاں بمعنی سرایت ہے۔

۳۔ حسد سے مراد ہے دئی خفیہ وہمنی بغض سے مراد ہے علانیہ وہمنی یا حسد کسی سے جلنا اس کی نعست کا زوال چاہنا، بغض وہمنی ول بیس رکھن۔ ۳۔ اس طرح کہ دین وائیمان کو بڑے نے تم کردیتی ہے بھی انسان بغض وحسد میں اسلام ہی چپوڑ دیتا ہے، شیطان بھی انہیں وو بیار ہوں کا مارا مواہبے۔ (مراة المناجع شرح مشکو ۃ المصابح ، ج ۲ ہم ۸۶۷)

(4) مجمع الزوائد، كتاب الأوب، باب ماجاء في الغيية والنميمة ، الحديث: ١٢٦ ١٢١، ج ٨، ١٨ ٢ ١١ ما ١١٠٠.

(5) مع البخاري مكتاب الادب، باب (يا يما الذين منوااجتنبوا . . . إلى ) ، الحديث : ٢٠٦٦ ،ج ١١ مسكاا.

#### حكيم الامت كيد في مجول

ا ستاجش بنا ہے بحث سے بحث کے چند معنی ہیں دومروں پرایٹی بڑائی جاہنا، دھوکا دینا، نیلام میں قیت بڑھا دینا خرید نے کی بیت ندہویہ مستحرام ہے۔ حسد کے معنی ہیں دومرے کی نعمت کا زوال اپنے لیے اس کا حصول جاہنا کدان کے پاس ندرہے میرے پاس آجائے یہ حر مہ، شیطان کو حسد نے بی مارا بغض ول میں کیندر کھتا۔

ے مینی برتمانی مسد بغض دغیرہ وہ چیزیں ہیں جن سے محبت ٹوٹق ہے اور اسلامی بھائی جارہ محبت جاہنا ہے لبذا ریہ عیوب جھوڑ و تا کہ بھائی محالی بن جاؤں

٢ \_ جنائس كے بہت معنی جي رغبت كرنا ، لائج كرنا ، نفسانيت ہے فساد كھيلانا يہاں بمعنی نفسانيت وفساد ہے۔

(مراة المناجع شرح مشكوة الصابيح منع ٢ بم ٨٥٧)

(6) تعليم ابهاري، كمّا ب نضائل القرآن، باب إنتها طرصاحب القرآن، الحديث: ٥٠٢٥، ج٣٩م ١٠٨٠**،** 

حدیث ک: سیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عند ہے مروی، کہ رسول اللہ تعالٰی عدیہ وسلّم نے فرمایا:
حد نہیں ہے گر دو شخصوں پر ایک وہ شخص جے خدا نے قرآن سکھایا وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے پر وی نے سنا تو کہنے لگا، کاش! مجھے بھی ویسا ہی ویا جا تا جوفلال شخص کو دیا گیا تو میں بھی اُس کی طرح ممل کرتا۔ دوسرا وہ شخص کہ خدا نے اسے مال دیا وہ حق میں مال کوخرج کرتا ہے، کسی نے کہا، کاش! مجھے بھی ویسا ہی دیا جاتا جیسا فلاں شخص کو دیا گیا تو میں بھی اس کی طرح ممل کرتا۔ ویسا اوہ شخص کو دیا گیا تو میں بھی اس کی طرح ممل کرتا۔ (7)

ان دونوں حدیثوں میں حسد سے مراد غبط ہے جس کولوگ رفتک کہتے ہیں، جس کے بید معنی ہیں کہ دوسرے کو جو لئھت ملی ولیں مجھے بھی بل جائے اور بید آرز و نہ ہوکہ اسے نہائی یا اس سے جاتی رہے اور حسد ہیں بید آرز و ہوتی ہے، اسی وجہ سے حسد مذموم ہے اور غبط مذموم نہیں۔ امام بخاری کے ترجمۃ الباب سے بھی بہی معلوم ہوتا ہے کہ ان حدیثوں میں غبط مراد ہے، البندا ان حدیثوں کے بیمت بڑی ٹھتیں عبط مراد ہے، البندا ان حدیثوں خداکی بہت بڑی ٹھتیں ہوئے کہ مہی دوچیزیں غبط کرنے کی ہیں، کہ بید دونوں خداکی بہت بڑی ٹھتیں ہیں غبط مراد ہے، البندا ان حدیثوں نے کہ میں واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

#### مليم الامت كدني يحول

ا بہاں حسد بمعنی غبطہ دیک ہے حسد تو کسی پر جائز نہیں شدہ نیا دار پر شدہ بین دار پر شیطان کو حضرت آ دم علیہ السلام پر حسد ان کی دیلی عظمت پر ہو تھا نہ کہ دنیادی بال و دولت پر محر بارا گیا حسد کے معنی ہیں دوسرے کی نفت پر جلزا اور اس کا زوال چاہنا ارفنک کے معنے ہیں دوسرے کی سی لعمت اینے لیے بھی چاہنا دینی چیزوں میں رفنک جائز ہے۔

سے بینی عالم دین ہودن رات تمازی پر هتا ہو قرآن پر ممل کرتا ہو ہر وقت اس کے مسائل سوچنا ہو، اس میں فور و تال کرتا ہو، یقوم میں یہ سے سے سے علی اس کے مسائل سوچنا ہو، اس میں فور و تال کرتا ہو، یقوم میں یہ سب سمجی داخل ہے۔ مبارک ہے وہ زیم کی جو قرآن وحدیث میں تال وقور کرنے میں گزرجائے اور مبارک ہے وہ موت جو قرآن وحدیث میں تال وقور کرنے میں گزرجائے اور مبارک ہے وہ موت جو قرآن وحدیث کی خدمت میں آئے انڈ لفیب کرے۔ شعر

انسان جس شغل میں جنے گا ای میں مرے گا اور این شاءاللہ ای میں اٹھے گا بعض سحابہ کرام قبر میں بھی سورۂ ملک پڑھتے سنے سکتے جیسا کہ مظکوۃ شریف میں آئے گا۔

سے چونکہ خفیہ خیرات علانیہ خیرات سے اضل ہے،اس لیے یہاں رات کا ذکر دن سے پہلے ہوا لینی وہ بالدار خفیہ بھی خیرات کرے اور ساریہ بھی،خیال رہے کرسنت کی نیت ہے اپنے اور اپنے بال بچون پرخرج کرنا بھی ای میں داخل ہے۔ ملانیہ بھی،خیال رہے کرسنت کی نیت سے اپنے اور اپنے بال بچون پرخرج کرنا بھی ای میں داخل ہے۔

(مراة المناجع شرح مشكوة المصابح، جسم ٣٣٩)

(7) امرجع المايق، الحديث: ٥٠٢٧، ج٠١٥، ١٥٠١٥.

فرمایا: اللہ تعالیٰ شعبان کی پیندر معویں شب بیں اپنے بندوں پر خاص جملی فرماتا ہے، جو استغفار کرتے ہیں ان کی مغفرت کرتا ہے اور جورجم کی درخواست کرتے ہیں ان پر رجم کرتا ہے اور عدادت والول کوان کی حالت پر جھوڑ دیتا ہے۔ (8) حدیث ۹: امام احمد نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلّم نے فرمایا: ہر ہفتہ میں دوبار دوشنبہ اور پنج شنبہ کولوگوں کے اعمال نامے بیش ہوتے ہیں، ہر بند ہے کی مغفرت ہوتی ہے گروہ مخفی کہ اس کے اور اس وقت تک کہ باز منظم کے اور اس وقت تک کہ باز آجا کیں۔ (9)

حدیث ۱۰: طبرانی نے اسامہ بن زیرض اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، کہرسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما یا کہ دوشنبہ اور بنج شنبہ کو اللہ تعالی سے محرجو دو فرما یا کہ دوشنبہ اور بنج شنبہ کو اللہ تعالی کے حضور لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، سب کی مغفرت فرما دیتا ہے محرجو دو فخص باہم عداوت رکھتے ہیں اور وہ مخص جقطع حم کرتا ہے۔ (10)

صدیث ان امام احمد و ابو داود و ترفذی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے رادی، کہ رسول اللہ مثلی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا کہ دوشنہ اور بنج شنبہ کے دن جنت کے درواز سے کھولے جاتے ہیں، جس بندہ نے شرک نہیں کیا ہے اسکی مغفرت کی جاتی ہے، مگر جو مخف ایسا ہے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان عدادت ہے، ان کے متعلق کہا جاتا ہے انھیں مہلت دو یہاں تک کہ بید دونوں صلح کرلیں۔(11)

(8) شعب الايمان، باب في العيام، باجاء في ليلة النصف من شعبان، الديث: ٣٨٣٥، ج٣٩٥، ١٨٨٥ س٨٣ س٨٣٠

(9) كزاسمال، كتاب الاخلاق، رقم ١٨٥، جسيم ١٨٤.

تھیم الامت کے مدنی پھو<u>ل</u>

ا بناک سے مراد مسلمان بیں اور جمعہ سے مراد ہفتہ ہے۔ مرتین فرمایا تا کہ معلوم ہو کہ ایک ون میں وو بار میٹی نہیں ہوتی بلکہ ہرون میں ایک بار میہ بیٹی بارگا والٰہی میں ہوتی ہے یا اس فرشتے کے ماشنے جولوگوں کے انگال کا محافظ بنایا محیا ہے، پہلا احمال زیادہ تو ی ہے کیونکہ دومری روایت میں اس کی تقریح ہے کہ بارگاہ الٰہی میں پیٹی ہوتی ہے۔ (مرقات)

۲ بیفیشا بنا ہے فین سے بمعنی لوٹنا رجوع کرنا، رب تعالی فرماتا ہے: " تَفَقَیّ بَراتی آغیر الله" بیمنرب کا مضارع تثنیہ ہے۔ نیول رہے کہ لوگوں کے انگالی جود کے دن حضرات انبیاء کرام بلکہ مال باپ پر بھی پیش کے جاتے ہیں، وہ حضرات ہماری نیکیال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں گزاہ دو، س کا بیس گزاہ سے سام کود کہ نہ دو، س کا بیس گرانے ہے۔ (مرقات) (مراة المناجے شرح مشکورة المعازی میں ۲۴ میں ۸۵۸)

(10) المعجم الكبير، ماب الإلف، الحديث: ٩٠ ٧، ج ١٠ ص ١٢٧.

(11) سنن أي داود، كتاب الدوب، باب فيمن يفيخ أخاه السلم، الحديث: ٩١٧، ٣٣، ٣٣، ٣٣، ٣٣. وسنن اسر مذي، كتاب البروالصلة ، باب ماجاء في المتعاجرين، الحديث: ٩٣٠، ٣٠٠، ٣١٠، ٣١٣.

### مسائل فقهيه

حد حرام ہے، حادیث میں اس کی بہت فدمت وار دہوئی۔ حدد کے یہ معنی جیں کہ کی شخص میں خوبی دیکھی اس کو اچھی حاست میں پایااس کے ول میں بیآرزوہ کے کہ بیٹھت اس سے جاتی رہے اور جھے لل جائے اور اگر بیترناہے کہ میں بھی ویسا ہوجا وَں جھے بھی وونعت میں جائے بید حد نہیں اس کو غیطہ کہتے ہیں جس کولوگ دشک سے تعبیر کرنے ہیں۔ (1) مسئلہ ان بیآرزو کہ جونعت فلال کے پاس ہے وہ بعینھا (لیتی و یسے بی) جھے لل جائے بید حد ہے، کیونکہ بعینہ وہ چیزاس کو جب سے گی کہ اس سے جاتی رہے اور اگر بیآرزوہے کہ اس کی مشل جھے ملے بیغیط ہے کیونکہ اس سے زائل جونے کی آرزونہیں پائی گئے۔ (2) حدیث میں فرمایا ہے کہ حسد نہیں ہے گردو چیزوں میں، ایک وہ شحص جس کو خدائے

(1) الفتادي الهندية ، كتاب الكراهية ، الباب الثالث والعشر دن في النعية ، ج٥ جم ٣٦٢ \_٣٦٣.

(2) اغتادي محندية ، كمّاب الكربيمية ، الباب الثالث دالعشر ون في الغيية ، ج٥٥ م ١٣٣٠.

#### ر شک اور مقابله بازی کے احکام

دوسرى صورت يعنى رفتك اورمقابله بإزى حرام نبيل بلكه يبعى واجب بوتاب توجعي مستخب اورجعي مباح \_ چنا نچه،

مندعز وجل كافرمان عاليشان ب

ڛٵڽۣڡؙٷٳٳڸڡڡۼؙڣڗۊ۪ۣؿؚؿ۫ۯڗؚ۪ۜڴۿ

رّجمهٔ کنزادیمان: بزه کرچلواین درب کی پخشش کی طرف (پ27،الحدید:21)

سابقت یعنی مقبلہ ہزی کمی چیز ہے محردم رہ جانے کے خوف کا نقاضا کرتی ہے جیے دوغلام اپنے آتا کی خدمت میں کی ودسرے سے
اس لئے سبقت نے جانا چاہیں تا کہ اس کے منظور نظر ہوجا بھی، اور بید نی امور واجب ہے جیے ایمان، فرض نماز اور زکو آ کی
نعت پر دشک کرنا مبذا ان اُمور کو ادا کرنے والے کی طرح ہوئے کو پہند کرنا واجب ہے ورشتم گناہ پر دائسی ہونے والے بن جاؤ کے جو کہ
خرام ہے، جبکہ نعنیت کے کامول میں دشک کرنامتی ہے جیے علم یا نیک کاموں میں مال فرج کرنے پر رشک کرنا، جبکہ مباح نعتوں پر
مشک کرنا بھی مباح ہے جیے نکاح وغیرہ پروشک کرنا، البتہ مباح اُمور (یعنی جائز کاموں) میں مقابلہ بازی نعنائل میں کی کر و ہی ہے، نیز
میرہ مرصا ورتوکل کے بھی من فی ہے اور ایسے کاموں میں مقابلہ کرنا گناہ میں جتلا ہوئے بغیر بھی مقابلہ بازی نعنائل میں کی کر و ہی ہے۔
یہ درما ورتوکل کے بھی من فی ہے اور ایسے کاموں میں مقابلہ کرنا گناہ میں جتلا ہوئے بغیر بھی مقابلہ و فیورے روک و بتا ہے۔

لبتہ! یہ بالیک باریک ودین مکتری ہات ہے آگاہ ہونا ضروری ہے تا کدانسان بے خبری میں حسد کے حرام نعل میں مبتلانہ ہو جائے ، وروہ یہ بہتری میں جالانہ ہو جائے ، وروہ یہ ہے کہ جو انسان غیر جیسی فقت کے حوال شخص ہے کم ترو ہاتھ ہجھنے لگتا ہے، نیز ، س کا تقس سے کہ جو انسان غیر جیسی فقت کے حوال شخص ہے کہ ترو ہاتھ ہے، نیز ، س کا تقس سے کہ جو انسان غیر جیسی کہ اس کا تقص کسی طریقہ ہے دور ہو جائے اور بیای وقت ہوسکتا ہے جب وہ اس فعمت کے حصول میں ہے

مال دیا ہے اور وہ راوح تی میں صرف کرتا ہے، دوسرا وہ مخص جس کو خدا نے علم دیا ہے، وہ لوگول کوسکھا تا ہے اور علم موافق فیصلہ کرتا ہے۔(3)

ال حدیث سے بظاہر ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ان دو چیزوں بیل صد جائز ہے گر بغور دیکھنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی صد جائز ہے گر بغور دیکھنے سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی حسد حرام ہے، بعض علمانے میہ بتایا کہ اس حدیث بیس حسد بمعنی غبطہ ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمۃ کے ترجمۃ الباب سے بھی مہی بتا چاتا ہے۔

اور بعض نے کہا کہ حدیث کا بیمطلب ہے کہ اگر حمد جائز ہوتا تو ان میں جائز ہوتا مگر ان میں بھی ناج نز ہے۔ جیبا کہ حدیث لَا مِشُوْ صَرِالَا فِي السَّارِ . (4) (الحدیث) میں ای قسم کی تاویل کی جاتی ہے۔

اوربعض علائے فرمایا کہ معنی حدیث بیر ہیں کہ حسد انھیں دونوں ہیں ہوسکتا ہے اور چیزیں تواس قابل ہی نہیں کہ ان میں حسد پایا جاسکے کہ حسد کے معنی بیر ہیں کہ دوسرے میں کوئی نعمت دیکھے اور بیرآ رز و کرے کہ وہ جھے ٹل جائے اور دنیا کی چیزیں نعمت نہیں کہ جن کی تحصیل کی فکر ہو دنیا کی چیز وں کا مال اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے اور بیر چیزیں وہ ہیں کہ ان کا مال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ورضا ہے، لہذا نعمت جس کا نام ہے وہ یہی ہیں ان میں حسد ہوسکتا ہے۔ (5)

#### 多多多多多

كامياب بوكريا بحراس تعت كے حال مخفس كى نعمت كے زائل بوجائے كے سبب اس كے ہم بلدو برابر بوجائے۔

فرض کیا کہ دہ اس صاحب نعمت مختص کے مسادی ہونے سے ماہوں ہو گیا تو تب بھی اس کے دل میں اس چیز کی محبت باتی رہ جائے گی کہ وہ اس معاحب نعمت اس محتص کے پاس بھی شدرہ ہم کی وجہ سے وہ اس پر ممتاز حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اس نعمت کے تم ہوتے ہی اس کا اس صاحب نعمت محتص سے کمتر ہونا بھی ختم ہوجا سے گا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اب دہ اس پر فضیلت سے جائے۔

ی شخص کو قابل فدمت صد کرنے والا عاسدای صورت میں کہا جا سکتا ہے بشر طیکہ وہ اس تعت کو اس شخص سے زائل کرنے پر قادر ہو کہ اُسے زائل کرنے بر قادر ہو کہ اُسے زائل کرنے ہو قادر ہو کہ اُسے زائل کر دیے ، ادراگر اس تعمت کے زوال پر قدرت کے باوجو واس کا تقوی و پر ہیزگاری اسے اس کام سے اور اس کی نعمت کے زوال کی تمنا سے روک دیے تو اس پر کوئی مجمانا میں ۔ ( اُلَّوَ وَالِرَّعُنُ اِقْتِرَ الْسِوالْلَهُ اِلْهُ اِللّٰهِ اِللّٰهُ اِلْهُ اِلْهُ اِللّٰهُ اِلْهُ اِللّٰهُ اِللّٰهِ اللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ ال

- (3) مسيح البخاري، كتب أتعلم، باب الاغتباط في العلم والتكمة ، الحديث: ٣٥، ١٥ اسس.
- (4) صحيح مسلم، كرّب الادب، بإب لاعدوى ولاطيرة ، الحديث: ١١١ـ (٢٢٢٥)، ٥ ٢٢٣٠.
- (5) الفتادي العندية ، كتاب الكراهية ، الباب الثالث والعشر ون في الغبية ، ح ٢٥ م ١٣٦٢ ، وغيره.

## ظلم کی مذمت

قرآن مجید میں بہت ہے مواقع پر اس کی برائی ذکر کی گئی اور احادیث اس کے متعلق بہت ہیں بعض ذکر کی جاتی

ايل-

احاديث

صدیث ا: ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہے۔(1) لینی ظلم کرنے دالا قیامت کے دن سخت مصیبتوں اور تاریکیوں میں گھرا ہوا ہوگا۔(بخاری ومسلم)

(1) مجمح ابن ري اكتاب المغالم، باب العلم ظلمات يوم القيامة والحديث: ٢٣٣٥، ٢٠٩٥.

تحیم الامت کے مدنی پھول

ا ظلم کے نئوی معنے ہیں کسی چیز کو بے موقعہ استعمال کرنا اور کسی کاحق مارنا۔ اس کی بہت جسمیں ہیں: مخماہ کرنا اپنی جان پرظلم ہے، قرابت وروں یا قرض خوابوں کاحق ندوینا آن پرظلم بھی کو سٹانا ایڈ اوویٹا ایڈ اوویٹا کی بہت جسمیں ہیں: محمد اسپنے فلا ہری معنے پر ہے یعنی ظالم ہلصراط پر اندھر ایوں بیس محمرا ہوگا، پیٹلم اعمری بن کراس کے ساستے ہوگا جسے کہ مؤمن کا ایمان اور اس کی نیک اعمال روشی بن کراس کے ساستے ہوگا جسے کہ مؤمن کا ایمان اور اس کی نیک اعمال روشی بن کراس کے ساستے ہوگا جسے کہ مؤمن کا ایمان اور اس کی نیک اعمال روشی بن کراس کے سام کی اور اس کی نیک اعمال روشی بن کراس کے آھے جسم سے براس کے آھے جسم میں اور اس کے برائے شرح مشکل قالم ایمان کے اور مراۃ المناج میں مشکل قالم ماج میں ہوں اور اس کی اعمال کراس کے اس میں دیا جس میں بار مراۃ المناج شرح مشکل قالم ماج میں ہوں اور اس کی سام میں اور اس کی اعمال کا دیا جسم میں ہوں کہ اور اس کی مشکل قالم ماج میں ہوں کہ اور اس کی میں میں دیا ہے۔

السّرَورُ وَجَلّ قرآنِ مجيد، فرقانِ حميد كن ارشاد فرماتا ب:

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهُ غَافِلًا عَمَّناً يَعْمَلُ الظَّلِمُونَ إِثَمَّا يُؤَخِّرُهُ هُمُ لِيَوْمِ لَنَشْخَصُ فِينُهِ الْاَبْصَارُ ﴿٣٣﴾ (پ٣١، ابرامِيم: ٣٧) ترجمهُ كنزالا بمان اور جرگز الله كو بے خبر ندجاننا ظالموں كے كام ہے أبيس ڈھيل نيس وسے رہاہے گرا يہے ون كے لئے جس ميں أنهميں كمل كى كھى روج كيرگي۔

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَهُوْ ا أَيْ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ﴿٢٢٤﴾ (پ١١١الشراء: ٢٢٧)

ترجمه كنز الا يمان: اوراب جاننا جائنا جائنا جائنا كالم كدس كروث مر بلنا كها تي هجه

وَلَا تَرْ كُنُوا مِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ التَّارُ وَمَالَكُمْ مِّنَ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴿١٠٣﴾

(پ۱۱۱ هود : ۱۱۲)

کمی چیز کی طرف جھکاؤے مرادسکون عاصل کرنا اور محبت کے ساتھ اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے دھزت سپندنا عبدالہمین عباس ترقینی اللہ تکائی هفتم اس آیت مباد کہ کی تغییر جس فرماتے ہیں محبت وموذت اور فرم گفتگو کے دریعے ان کی طرف مکمل طور پر مائل نہ ہو جائے۔ دھزت سپند نا سندی علّنے ترقمنی اللہ الْقُول اور حضرت سپند نا این زیدہ قمنی اللہ تکائی علّنے فرماتے ہیں ان کو ظاہری طور پر خوش نہ کرو۔ حضرت سپند نا الوعایہ تحمنہ اللہ تکائی علیہ فرماتے ہیں نہ ان کی عیروی کرواورنہ ہی ان سے محبت کرو۔ حضرت سپند نا الوعایہ تحمنہ اللہ تکاک علیہ فرماتے ہیں نہ ان کے اعمال پر وضامند نہ وہو۔

( كنّاب الكبائر للذهبي، الكبيرة الساوسة والعشر ون الظلم فعل في الحذر من الدخول ..... الخ من ١٢٥)

ظاہریہ ہے کہ مذکورہ تمام اقوال گزشتہ آیت مبارکہ سے مراوہ وسکتے ہیں۔

ايك اورمقدم يرالله عُرُ وَجَلُ ارشاد فرما تاب :

أَحْشُرُ وِاللَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزَّوَاجَهُمْ (ب٣٣،العاقات:٣٢)

ترجمة كنز الانيان: بالكوظ لمول اوران كے جوڑوں كو۔

یعنی ان کے ہم مثل اور بیروی کرنے والے۔

#### بروز قیامت ظلم کی حالت:

پیارے آتا، کی مدنی مصطفی صلی انڈ تعالی علید آلدوسلم کا فرمانِ عالیشان ہے ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن کئی تاریکیاں ہوں سے اور بخل سے بچو کیونکہ بخل نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیاواس نے آئیس اس بات پر اُبھارا کہ دہ لوگوں کا خون بہا کی ادران کی حرام چیز دں کوحل ل جانیں۔ (صبح مسلم بکتاب البر دالصلة دالا دب، بابتح میم انظلم ، الحدیث: ۲۵۲۱، اس ۱۱۲۹)

#### ظلم حرام ہے:

شہنٹاہ مدیند، قرارِ قلب وسید صلی اللہ تعالی علیہ و آلدوسلم فر مائے ہیں کہ اللہ عَرَّ وَعَلَ نے ارشاد فرمایا اے میرے بندو! میں نے خود پرظلم حرام تفہر؛ یا اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دے دیا ہیں آپس ہیں ایک دوسرے پرظلم ندکرو۔

(صحيح مسلم ، كمّاب البروالصلبة والأوب مباب تحريم انطلم ، الحديث ١٥٤٢ م ١١٢٩)

تاجدار یہ است، شہنشا و نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و کلم نے ارشاد فر مایا ظلم سے پیج کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہوں سے ورفش کائی سے بیج کیونکہ فلم تیامت کے دن تاریکیاں ہوں سے ورفش کائی سے بیج کیونکہ اند غرق فرک ہاتا اور بھل سے بیج کیونکہ بخل نے تم سے بہلے لوگوں کوآبادہ کی تو انہوں نے ایک دوسرے کے فون بہائے اور حرام چیز دل کو طال جاتا۔

(الاحمان بترتيب محج ابن حبان ، كمّاب البّاريخ ، باب بدء أختل ، لحديث: ١٢١٥ ، ج ٨ م ٨ ٨ )

حضور نبی پاک، صاحب نولاک صلی الله تعالی علیه وآلدوسلم کا فرمان عالیثان ب خیانت سے پوری کدرید بری خصلت ب اورظلم سے بچو ---

### حدیث ۲: امتدتع کی ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، تگر جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑ تانہیں ، اس کے بعد رہے آیت تلادت کی:

کیونکہ ظلم قیامت کے ون تاریکیاں موں سے اور بخل ہے بچو کیونکہ بخل نے تم سے پہلے نوگوں کو ہلاک کردیا یہ ں تک کہ انہوں نے لوگوں کے خون بہائے اور ان کی حرام چیزوں کو حلال جانا۔ (انجم الاوسط الحدیث: ۲۲۹ می ۱۸۹)

#### · ظلم قط سالی کا سبب ہے:

سرکار نامد ر، مدسیئے کے تا جدار سلی انڈ تعالی علیہ و آلہ وسلم کا فرمان عالیٹان ہے آبس میں ایک دومرے پرظلم نہ کرد ورنہ تم دعا کرد مے تو تبول نہ ہوگی اور بارش م گلو کے تو بارش نہ دی جائے گی اور مدوطلب کرو مے تو مدد نہ کی جائے گی۔

( مجمع الزوائد، كماب الخلافة ، باب الزجر كن الفلكم ، الحديث: ٩١٩١، ج٥، هم ٣٢٣ م)

#### شفاعت ہے محروم لوگ:

الله غزُّ وَجُلُّ کے پیارے حبیب صلی انتُد تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیثان ہے میری امت بی دوشم کے دوگوں کومیری شفاعت نہ مہنچ گی (۱) ... . بہت زیاوہ ظالم اور سخت دل حاکم اور (۲) ... وین میں حدسے بڑھنے والا اور اس سے نگل جائے والا ہر مخص (۱) بہت نہیا وہ ظالم اور سخت دل حاکم اور (۲) ... وین میں حدسے بڑھنے والا اور اس سے نگل جائے والا ہر مخص

#### حِداني كاسبِ

لورکے پیکر، تمام نبیوں کے نمڑ قرصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فریا یا کرتے ہے مسلمان کا بھائی ہے، نہ تواس پرظام کرتا ہے اور نہ
ای اس سے خیانت کرتا ہے۔ اور بیا بھی فرماتے اس ذات کی قشم جس کے قبضہ قدوت میں میری جائن ہے! ودھنص آپس میں محبت کرتے
دہتے ایس پھران میں سے کسی ایک کے کوئی ممناہ کرنے کے سبب ان کے ودمیان جدائی ڈال دی جائی ہے۔ المسند مذیام احمد بن صنبل، مند
عبداللہ بن عمر بن الخطاب، الحدیث ہے۔ 2000، ج میس ۲۹۸س

سر کا یہ مکد کمرمہ بسر دارید بدید منور وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فریایا اللہ عَرُّ وَجَلَّ عَالَم بُودْ عَیْل ویتار بِن ہے جب بکرتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ دو آلہ وسلم نے بیاتی بیت مبارکہ تلاوت فرمائی:

وَكُنلِكَ أَخُذُر بِكَ إِذَا أَخَذَالُقُرى وَفِي ظَالِمَةً إِنَّ أَخُلُهُ الِّيمُ شَيئًا (١٠١) (ب١١، حود: ١٠١)

ترجمه کنز الایمان اور آیک بی پکڑے تیرے رب کی جب بستیول کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر بے شک اس کی پکڑ وروناک کر کی ہے۔ (صبح البخاری، کماب التقبیر، سورة ہود، باب قولہ: وَ كَذَ لِكَ أَخَذُ رَبَّكَ. الله یث: ۲۸۲ ۴، م ۳۸۹)

دو جہاں کے تا بخور، سلطان بحر و برصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے شیطان سرزمین عرب میں بتول کی ہوجا کئے جانے ہے ، ور جہاں کے تا بخور سلطان بحر اس کے بدلے وہ تم ہے ان گنا ہول ہے راضی ہوجائے گا جن کوتم حقیر بچھتے ہو حالا نکہ یہ تی ست کے دن ہدک کرنے والے بوں گے ، حسب استطاعت ظلم ہے بچواس لے کہ بندہ قیامت کے دن نیکیاں لے کرآئے گا اور سمجھے کا کہ یہ استخاص در دیرگی ، ورخص بارگاہ دیوبیت میں حاضر ہو کرعرض کرے گا اے میرے دب نوٹر قوفیل ! تیرے بندے نے مجھ برظلم کیا۔ تلا ہے ، ورشخص بارگاہ دیوبیت میں حاضر ہو کرعرض کرے گا اے میرے دب نوٹر قوفیل ! تیرے بندے نے مجھ برظلم کیا۔ تلا ہے

### (وَ كَنْلِكَ آخُذُرَيِّكَ إِذَا آخَذَ الْقُرْى وَهِيَ ظَالِمَةً ) (2)

القد عَرُّ وَجُن (فرشنوں سے )اوشاوفر مائے گا اس (طالم) کی تیکیوں کو کم کردو پس اس طرح ہوتا رہے گا یہاں تک کہ گن ہوں کے سبب اس کے پاس کوئی نیکی ندر ہے گی۔ اس کی مثال ان مسافروں کی سے جنہوں نے ایک برایان دیمن پر پڑاؤ کیالیکن ان کے پاس لکڑیال ند تعمیں ، پس وہ لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لئے بھمر کئے اور لکڑیاں اکٹھی کر بے آگ روشن کی اور پھر جو چاہا پکایا اور گناہوں کامعامہ مجسی س طرح ہے۔ (لکر ہول کے مشعے کی طرح ایک ایک کرے گناہون کا بھی اتبادلگ جاتا ہے)

(منداني يعلى الموسلي،مندعبدائله بن مسعود، الحديث: • • ۱۵، ج ۴ م مل ۳۸)

ر سیر ایک میں میں ایک اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیتان ہے جس نے عزت یاسی دوسری چیز میں اپنے بھائی پرظلم کیا ہووہ میڈ اُسٹِ عَبْیان میر میں اپنے بھائی پرظلم کیا ہووہ اس ونت سے پہلے آج بی معافی ہا تک لے کہ جب دینار ہول سے نددرہم۔ اگر اس کے پاس اچھائمل ہوگا تو اس کے ظلم کے برابراس ے وو نے لیا جائے گا اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تومظلوم کے گناہ اس کے کھاتے بیس ڈال دیے جا کیں گے۔

(ميح ابخاري وكماب المنظالم، باب من كانت له مظمة ... الخ واحديث: ٩٧٩٩م ١٩٢)

مفلس کون ہے؟

فينهج النذ بينن انض الغرينين صلى الدتوالي عليدة الدوسلم فصحاب كرام رضوان اللبه تعالى عليهم اجتعين عدر يافت فرما ياكياتم جاسنة مو كمنس كون ہے؟ انہوں نے عرض كى بم بنى مفلس وہ ہے جس كے ياس ندور بم بواور ندى مال يو آپ مىلى الندانعالى عليدوآلدوسكم ف ارشادفر ما یا میری است جس مفلس وہ ہے جو قیاست کے دن نماز ، روزے اور زکو ہے کر آئے گالیکن اُس نے اِس کو گالی دی ہوگی ، اُس پر تهمت نگائی بوگی واس کا بال کھایا ہوگا واس کا خون بیایا ہوگا اور اس کو مارا ہوگا و پس اس کوجھی اس کی شکیباں دی جا تھی گی اور اُس کو بھی اس کی نیکیاں دی جا میں گی ، پر اگر حقوق بورے ہونے ہے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو اُن کے گناہ اس پر ڈال دیئے جا کیں مے ، پھر ات (جنم كى) آف يس بينك دياجائي كار الميح مسلم ، كماب البروالصلة والادب وبابتحريم الظلم ، الديث : ١٥٤٩ م ١١٢٩)

مظلوم کی بردعا:

المتدعز ذخِلْ كي معروه والاسته علي برمنز وعن العيوب ملى التدنعاني عليه وآله وسلم في جب حضرت سيّدُ نا معاذ رفسي الله تعالى عمرُه كو یمن کی طرف بھیج تو اوشادفر مایا مظلوم کی بدوعاہے بچو کیونکداس کے اور اللہ عَرِّ وَجَلْ کے درمیان کو کی مجاب نہیں ہوتا۔

( تحج البخاري، كمّاب الزكاة ، باب اخذ العدقة من الانتهام وترو في الغ ، لحديث: ٩٧ مها بس ١١٨)

(2) تصحیح ابنی ری، کتاب انتفسر، باب (وکذلک اخذ ر بک... الخ)الحدیث: ۳۲۸ ۴، ن ۱۳ سام ۲۳۷.

ب انهور ۱۰۲.

حکیم الامت کے مدنی تھول

ا بہال قالم میں تین اختال ہیں: یا اس سے مرادلوگوں کے مقوق مارنے والا ہے یا مرادمطلقا محنیکاریا کافر، پہیے معنی زیادہ توک ہیں۔ سے

الیی ہی تیرے رب کی پکڑ ہے، جب وہ ظلم کرنے والی بستیوں کو پکڑتا ہے۔ حدیث سا: جس کے ذمہ اس کے بھائی کا کوئی حق ہووہ آج اس سے معاف کرالے، اس سے پہلے کہ نہ اشر فی ہوگی نہ روپید بلکہ اس کے عمل صالح کو بفتر حق لے کر دومرے کو دیدیے جائیں گے اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہول گی تو دومرے کے گن ہ اس پر لا ددیے جائیں گے۔(3)

وہ بندہ خوش نصیب ہے جو پہلے گناہ پر بنی پکڑا جائے ،وہ بہت ہی بدنصیب ہے جس کو گناہ پرنعتیں ملتی رہیں۔ عناہ پر سلدی پکڑ نذہونارب تعالٰی کا غضب ہے کہ انسان اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔

تومشومغرور برحكم خدا ويركيرد سخت كيرمرترا

۲ \_اس آیت کریمہ میں بسینوں سے مزاد ان کفار کی بستیاں ہیں جن پرعذاب الّبی آیا کہ دہاں کے باشندوں کو ادلا بہت ڈھیل دی منی۔ پھر ہلاک کردیئے سکتے۔(مراق لینا جنح شرح مشکو قالمصانع ،ج ۲ جس ۹۳۵)

(3) مج ابناري، كماب المظالم، باب من كانت له مظلمة عندالرجل... والخ والحديث: ٢٣٣٩. ج٢م ١٢٨.

#### حكيم الامت ك مدنى كيول

ا یعنی جس نے اپنے بی فی سلمان کی تاحق ہے آبرول کی ہویا اس کا مال مارا ہویا تاحق دبایا ہویا کسی اور طرح کا اس پر ظلم کیا ہو۔

۲ یعنی اپنی اور اس کی موت سے پہلے اس سے معافی لے لے ، آج سے مرادو نیا کے دن ہیں ۔ معافی ما تکنے کی چند صور تی ہیں: (۱) قرض ہوتو و مرکما ہو ہوتو دا کرد سے ارا پیٹا ہوتو قصاص دید سے یا ان تمام سے معافی ما تک لے اور وہ بخوشی معافی کرد سے (۳) اگر قرض خواہ مرکما ہو تو اس کے وارثوں کو قرض اوا کرد سے (۳) اور اگر دارث معلوم نہ ہوں تو اسکے نام پر خیرات کرد سے (۵) مرحوم کے لیے ہمیشہ دیا گے منفرت کرتا رہے ، اسے ثواب ایسال کرتا رہے گراس آخری صورت میں معافی کی امید ہے بھین نہیں ۔ بہتر کی ہے کہ خوداس سے معافی کی امید ہے بھین نہیں ۔ بہتر کی ہے کہ خوداس سے معافی میں امید ہے بھین نہیں ۔ بہتر کی ہے کہ خوداس سے معافی میں اسمید ہوئے بلکہ یہ کوشش کرے کہ کی کاختی نہ مارے۔

سے اس من مراد قیامت کا دن ہے۔مطلب بیہ ہے کہ دنیا بی تو روبید بیبہ ٹرج کرکے معافی ہوسکتی نے گر قیامت میں بیصورت امکن ہے، وہ ں نہتو کسی نے مراد قیامت میں بیصورت امکن ہے، وہ ں نہتو کسی کے بیس مال ہوگا اور نہ مال کے ذریعہ معافیاں حاصل ہوں گی۔

" \_ اور منطوم کے نامہ اندال میں لکھ دیئے جائیں ہے جیسے ظالم کے صدقات خیرات وغیرہ شائل ایں کہ تین پیر قریفے کے مؤفل متروض کی ۔ \* سرت سووں کے نمازیں قرض خواہ کو دلوادی جائیں گی ، نمازیں بھی وہ جو با جماعت اداکی ہوں۔ اگر قرض خواہ کا فریئے تواس کا عذاب بلکا کر دیا ۔ جائے گایا اس کے گناہ اس ظالم پر ڈال دیئے جائیں گے۔

٧ \_ يا تواس طرح كد مظلوم كے كناه جسماني شكل ميں ہوں اور ظالم پر لاد ديئے جاويں يا ان كتابوں كے يوش ظالم كوسزا دے دى --

حدیث ۳ : معیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ ٹوگوں نے عرض کی، ہم میں مفلس وہ ہے کہ نہ اس کے پاس رو پیہ ہے نہ متاع ۔ فرمایا: میری امت میں مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن نماز، روزہ، ذکا ۃ لے کرآئے گا اور اس طرح آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہے، کسی پر تہمت نگائی ہے، کسی کا مال کھالیا ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کو مارا ہے۔ بہندا اس کی شکیاں اس کو دے دی جا بحس گی اگر لوگوں کے حقوق پورے ہونے سے پہلے نیکیاں ختم ہوگئیں تو ان کی خطا تیں اس پر ڈال دی جا بھی گا۔ (4)

علیم الامت کے مدنی پھول

ا \_ يبان مفلس مداد كائل بورا بورا فريب ب ياده جو بظاهر في معلوم موتا مو هر هنيتاً مفلس موه

س یعن ہم لوگ اپنے محاورہ و اصطلاح بین مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال ندہو۔ بہر حال حضورصی اللہ عبید دسلم کا سوار حقیقت پر بنی ہے محابہ کرام کا جواب عرف پر ہے۔

سے بعنی نیک اندال سے بھر بور آئے مالی بدنی ہر طرح کی نیکیاں اس کے پاس ہوں۔ نیال رہے کدونیا کی تو گھری مال سے ہے آخرت کی تو گھری اندال ہے ہے آخرت کی تو گھری اندال ہے۔ مرقات سے فرمایا کدیمان اندال سے مرادم غول نیکیاں ہیں جو شرعا درست ہوں اور عنداللہ قبوں ہوں۔

۲ \_ تفیرردح البیان نے ایک جگرفرمایا کراللہ تعالٰی اپنے تعمل وکرم سے نیکیوں میں اضافہ فرما تا ہے کہ ایک کا تواب دی ہے لے کرس ت سوتک بعض کا اس سے بھی زیادہ ۔ یہ چین لیا جانا اس زیادتی میں ہوگا اصل ایک نیکی بھی نہ چینے گی، ہوئی روز ہ قرض دارکونہ دیا جادے گا کہ فرمایا جادے گا الصوم کی واٹا اجزی بدروزہ میرا ہے اور میں بی اس کا عوض ہول۔ صدیت ۵: اِمعہ نہ بنو کہ ہیں کہنے لگو کہ لوگ اگر ہارے ساتھ احسان کریں گے تو ہم بھی احسان کریں گے اور اگر ہم پرظم کریں گے تو ہم بھی ان پرظلم کریں گے، بلکہ اپنے نفس کو اس پر جماؤ کہ لوگ احسان کریں تو تم بھی احسان کرواور اگر برائی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔ (5)

مدیت ۱: جو شخص الله (عزوجل) کی خوشنودی کاطالب ہولوگوں کی ناراضی کے ساتھ لیعنی الله (عزوجل) راضی مدیث ۱: جو شخص الله (عزوجل) کی خوشنودی کاطالب ہولوگوں کی ناراضی ہوں ہوا کریں اس کی کوئی پروانہ کرے، الله تعالٰی لوگوں کے شرسے اس کی کفایت کریگا اور جو شخص لوگوں کوخوش رکھنا چاہے الله (عزوجل) کی ناراضی کے ساتھ، الله تعالٰی اس کوآ دمیوں کے سپر دکر دے گا۔ (6) صدیث کے: سب سے بڑا قیامت کے ون وہ برندہ ہے، جس نے دومرے کی دنیا کے جدلے میں اپنی آخرت برباد

ے اس سے معلوم ہوا کہ حقوق العباد میں شفاعت نہ ہوگی جب تک کے صاحب حق معاف نہ کردے۔ (مرتات)

> (5) سنن انتر مذي ، كتاب سروالصلة ، باب ماجاء في الاحسان والعفوء الحديث: ٢٠١٨، ج٣، ص٠٥٠ م. حكيم ارمت كے مدنی مجبول

ا المعدالف کے کسرہ میم کے شد سے ہے۔ امدرہ وضح ہے جس کی خود اپنی رائے پکھند ہو، جو دوسروں کو کرتے دیکھے خور بھی کرنے گے بینی دوسروں کا مقلد (ت) مبلغہ کی ہے تا نیٹ کی نہیں اس لیے امدر خودت پر نہیں ایولا جا تا سرد کو کہا جا تا ہے۔ (اصحۃ اسلمعات)

ا بیر فر بان عالی لفظ امد کی شرح ہے۔ خیال رہے کہ ظلم کی سزا ظالم کو دینا ظلم نہیں ہے تو اچھا ہے، ہاں ظلم کے عوض فالم پر ظلم کرتا براہے معنا چور کے ہاتھ کا نا، زونی چور کے ہاتھ کا نا، زونی چور کے ہاتھ کا نا، زونی پور کے گھرے اس کا بال بر ایستا ہور کے ہاتھ کا نا، زونی پور کے گھرے اس کا بال بر ایستا ہور کے ہاتھ کا نا، زونی کو سنگ ارکرنا ہیں جو کہ کی سرتا اور طالم کو مزا اور ظالم پر ظلم کرنے کا فرق ابھی عرض کیا جمیں۔ یہ ب اتنا اور کو سنگ ارکرنا ہیں جا کہ کی سرتا ہی ظلم ہے اور یہ جی حرام ہے، اگر چور کے بجائے ایک ہاتھ کے دونوں بہتھ کا نے دیتے جادیں یا سے تو کو کہ خاص ہے، ظالم پر بھی ظلم ہے اور یہ جی حرام ہے، اگر چور کے بجائے ایک ہاتھ کے دونوں بہتھ کا نے دیتے جادیں یا سے تو کر دیا جادے تو پینلم ہے، ظالم پر بھی ظلم کرنا حرام ہے اس کی بھی پکڑ ہے۔ (مراۃ المناجے شرح مشکوۃ المدیت جہم ہوں) میں استنا در ندی بین استر ندی، کا بالز حد، یاب دائور بیاب کا بھی کا کرنا حرام ہے اس کی بھی پکڑ ہے۔ (مراۃ المناجے شرح مشکوۃ المدیت جو بہتی ہی کا میاب کا بھی کو ہے۔ (مراۃ المناجے شرح مشکوۃ المدیت جو بہتی ہی کا میاب کا بھی کے دونوں بائے کہ کا حرام ہوں کا کا کرنا حرام ہے اس کی بھی کو ہے۔ (مراۃ المناجے شرح مشکوۃ المدیت جو براہ ہی تا کہ دیاب کا کہ کا حرام ہی کا کہ الحدیث کا مراہ کا کہ کا حرام ہی کا کہ کا حرام ہوں کرنا حرام ہی کا کہ کا کہ کی کرنے۔ (مراۃ المناجے کو کرنا حرام ہوں کا کہ کی کرنے۔ (مراۃ المناجے کو کرنا حرام ہوں کی کرنا حرام ہوں کی کرنا حرام ہوں کرنا حرام ہوں کا کہ کرنا حرام ہوں کی کرنا حرام ہوں کی کرنا حرام ہوں کو کرنا حرام ہوں کرنا حرا

کردی۔(7)

حدیث ۸: مظلوم کی بدرعا سے سی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مائلے گا اور کسی حق والے کے حق ہے اللہ (عزوجل) منع نہیں کریگا۔(8)

#### تحکیم الامت کے مدنی مجول

ا معاویہ سے مراد حضرت امیر معاویہ بن سفیان جیل رضی الله عنها، آپ خود اور آپ کے والد دونوں مشہور صحابی ہیں، شاید آپ نے یہ دط اپنی حکومت کے زمانہ میں اینے وار الخلافہ دمشق سے ام المؤمنین کی خدمت میں لکھا۔

۲ \_ یعنی جامعد نصیحت فرمادیں کیونکد آپ اہل بیت نبوت سے ہیں کلمات جامعہ آپ کے ہاں کی خصوصیت ہے جھے بھی اس سے حصہ دیں۔ سے بینی جومسلمان املد کی رضا کے لیے لوگوں کی ناراضکی کی پرواہ نہ کرے تو اگر چہلوگ اس سے ناراض ہوجادیں مگر ان شواللہ اس کا پہلے ضرب کے اس کے اللہ انعانی اسے داللہ انعانی اسے داللہ انعانی اسے داللہ انعانی اسے لوگوں کے شربے بچائے گا، پیل بہت ہی مجرب ہے جس کا اب مجی تجربہ ہور ہاہے۔

س ینی ایک کام سے لوگ تو توش ہوتے ہوں مگر وہ شرغا حرام ہو، بیٹن لوگوں کی خوشنودی کے لیے وہ کام کرے اللہ نتعالٰی کی ناراضی کی پرواہ نہ کرے وہ کام کرے ماللہ نتعالٰی کی ناراضی کی پرواہ نہ کرے وہ انہیں لوگوں کے ہاتھوں ذکیل وخوار ہوگا جن کی خوشنودی کے لیے اس نے بیچر کست کی۔

ے ہے ہو وہی وگ اس خوشامدی آ دمی کو ہلاک یا ذکیل وخوار کردیں سے جنہیں خوش کرنے کو اس نے اپنے رب کو نا راض کرلیالبذا سب کو راضی کرنے سے نیے رب کو ناراض نہ کرو،کسی کی خوشنو دی ہے لیے گناہ یا کفریا شرک نہ کرو۔

٢\_إلى سے معلوم ہوا كرسنت مير ہے كہ خط كے اول وآخر بيل سلام لكھا جادے درميان بيل مضمون كو، جناب ام المؤمنين نے يہال اپيا ہى كيا۔ (مراج المناجح شرح مشكل قة المصابح، ج٢ بص ٩٥١)

(7) سنن إبن ماجه، كمّاب الدعاء باب إذا إلتى السلمان بسيغهما، الحديث: ٣٩٦٧، جه، ص ٣٣٩.

#### عکیم الامت کے مدنی پھول

ا بیال طرح کددومرے کو ناجائز طریقہ سے دنیا کما کردے ، ونیاال کی بڑھائے آخرت ابنی برباوکرے جیسا کہ نالم حکام رعای پرظلم کر سے ناجائز ذریعوں سے بادشاہ کے خزانے بھرتے ہیں یا اس طرح کہ کسی ونیادار کی ناجائز تعظیم و تو قیر کرے خود مجنہگار ہوا کرے جیسہ کہ خوشالدی لوگوں کا طریقہ ہے۔(مراة المنائج شرح مشکلوة المصافح ،ج۲ ہم ۹۵۳)

(8) شعب الديمان، باب في طاعة اولى الامر فصل في ذكر ماورومن التشديد في انظلم ، الحديث: ٣٢٣، ٢٠ مم ٩٠٠.

#### حکیم الامت کے مدنی مچھول

مظلوم کافر ہو یا مسلمان قائل ہو یا پر ہیز گار، بددعا خواہ زبان سے ہو یا دل سے خواہ آ تھوں کے آنسوؤں سے ہومبر کا تھونٹ لی جانے سے ان سب سے ہی بچو۔

ا یعنی مضوم جورب سے فریاد کرتا ہے تو اپنا حق مانگا ہے۔ رب تعالٰی کے ہال ظلم بیس وہ عادل بادشہ سے ہرحق وہ لے کواس کا ...

多多多多多

ا مر <u>شرح بهار شریعت (ح</u>رثان می کردن می کردن

حق دلوا تا ہے خواہ جلدی یا دیر ہے،ودسرے کا حق سخت ہڈی ہے کہ اگر نگل کی جاوے تو پیٹ پھی ڈؤالتی ہے۔ شخ سعدی رحمة ،نقد مدیہ فرماتے ہیں شعر

مزد بردن استخوان درشت کے جاتے ہیں۔ کے شکم بدروجوں بگیر داندرناف بہت دفعہ جاری دعا کیں یا بزرگوں کی جارے لیے دعا کی اس لیے تبول نہیں ہوتی کہ ہم نے لوگوں کے تن ہارے یا دہائے ہوئے ہیں کی بید دی کیں پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ (مراۃ المنائج شرح مشکلوۃ المصافح ، ج1 یص ۹۵۵)

## غضهاور تكبركا بيان

صدیث ا: ایک شخص نے عرض کی ، مجھے وصیت سیجیے۔ فرمایا: غصہ نہ کرو۔ اس نے بار بار وہی سوال کیو ، جواب یہی مل كەغىسەنەكرويە(1)

حدیث ۲: توی وہ نیس جو پہلوان ہو دوسرنے کو پچھاڑ دے، بلکہ توی وہ ہے جو خصہ کے وقت اسپے کو قابو میں (2)\_6

صدیث سا: اللدتغالی کی خوشنودی کے لیے بندہ نے غصر کا گھونٹ بیا ، اس سے بڑھ کر الله (عزوجل) کے نزدیک كوكى تھونث نبيں \_(3)

صدیث م: قرآن مجید کی آیت ہے:

(1) منتج الخاري، كمّاب الادب، بإب الحذر من الغضب، الحديث: ١١١٢، ج٣، ص ١٣١١.

#### تحکیم الامت کے مدنی محدول

ا \_ شايد بيرساك علمه بهت كرتا بوگاحندوسلى الله عليه وسلم محكيم مطلق بين برخض كووه عى دوابتاتے بيں جواس كے مائق بيں \_نفسانی عضب و غصر شیطانی اثر ہے اس میں انسان عقل کو جیٹن ہے ،خصری حالت میں اس سے باطل کام و کام سرز و ہونے سکتے ہیں رخصہ کا عداج اعوذ بالله پڑھنا ہے یا وضو کر لیمنا یا بید تنیال کر لیمنا کہ اللہ تعالی مجھے پر قاور ہے۔رحمانی عصب عماوت ہے فریحنے مؤس کی اِی قور بقطسی آبات یا جِهِ "غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ" - (مراة المناجِع شرح مثلوة المماع، ج ٢٩٠٥)

(2) الرفع لمايق، الحديث: ١١١٣، جهيم، ١٣٠.

#### حكيم الامت كمدني بجول

ا \_ كيونكه ريد جسماني ببهلواني فاني ہے اس كا اعتبار تبيس دو دن كے بخار ميں بهلواني فتم ہوجاتي ہے۔

٣ \_ كيونك ضعه نفس كي طرف سے موتاب اورنفس مارا بدترين وشمن ب،اس كا مقابله كرنا،اسے يجيا أو ينابرى بهاورى كا كام ب، نيزنفس ، توت روحانی سے مغوب ہوتا ہے اور آ دی قوت جسمانی سے بھیاڑا جاتا ہے، قوت روحانی توت جسمانی سے اس وانفل ہے بهذ اسے نفس يرقابو يان والبرابهادر يهلوان ب\_(مراة المناجي شرح مشكوة المسائع محديم ٩٢١)

(3) ، بسندند ، م أحمد بن طبل ، مستدعيد الله بن عمر بن الخطاب ، الحديث: ١١٢٢، ٣٨٠م ٣٨٢.

رادُفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ ٱلْحُسَنُ فَإِذَا الَّلِي ثَبِيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَا وَقَا كَانَهُ وَلِيَّ تَحِيْمُ ﴿ (٣٣) ﴾) (4) (ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ ٱلْحُسَنُ فَإِذَا الَّلِي ثَبِينَ لَكَ وَبَيْنَهُ عَلَىٰ اور اس مِن عراوت ہے، ايما ہوجائے گا کو يا وہ خاص اس كے ساتھ دفع كرجوات ہے پھر دہ فض كہ تجھ ميں اور اس ميں عراوت ہے، ايما ہوجائے گا کو يا وہ خاص

روست ہے۔ اس کی تغییر میں حضرت عبداللہ بن عمباس رضی اللہ تغالی عنہما قرماتے ہیں کہ غصہ کے وقت صبر کرے اور دوسرااس کے ساتھ برائی کرے تو بیہ معاف کر دے، جب ایسا کریں گے اللہ (عزوجل)ان کو محفوظ رکھے گا اور ان کا ڈنمن جھک جائے گا گویا وہ خالص دوست قریب ہے۔ (5)

صدیث ۵: غصہ ایمان کو ایسا خراب کرتا ہے، جس طرح ابلواشہد کوخراب کر دیتا ہے۔ (6)

مسلم ارمت کے مدنی مجبول

ا یہ خوص مجبوری کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالٰی کی رضا جو تی کے لیے اپنا غصہ فی لے اور قادر ہونے کے باد جود غصہ جوری نہ کرے وہ ا اللہ کے نز دیک بڑے درجے والا ہے۔ خصہ بینا ہے تو کڑوا تحراس کا کھل بہت میٹھا ہے۔ خصہ کو تھونٹ فرمایا کیونکہ جسے کڑ دی چیز بمشکل تمام سکونٹ کھونٹ کرکے نی جاتی ہے ایسے ہی خصہ بینا مشکل ہے۔ (مراۃ المناجے شرح مشکلوۃ المصابح ،ج ہم ہم ہے ۹۳)

(4) پسرجم السجدة ١١٣٠.

(5) .لدرالمنحور في تفسير الماثور، ج ٢٠٩٥ . (5)

مكيم المامت كيدني پيول

ا یعن اس آیت کریمہ میں احسن سے مراد مبر کرنا جا لہ لینے سے اچھا ہے اس لیے اسے احسن فر ، یا گیا ، نیز لوگوں کی برائی
کو معاف کر دین سزا دینے سے افضل ہے اس لیے اسے بھی احسن کہا گیا تگریہ اچھائی اپنے ذاتی معاملات کے تعاق ہے۔ دیلی قومی ملکی جرم
کرنے والوں کو ہرگز معافی نددی جاوے ، انہیں ضرور سزادی جائے لہذا سیصدیث اس صدیث کے خلاف نہیں کہ حضور ، نور نے چورکو معاف
ندفری ں۔

۲ یعن ایس مدہ فی سے الند تعالٰی اسے اس کے احباب کولوگول کے شرسے بچاہے گا اور اس کی عزت بڑھائے گا۔ دیکھ ہو یوسف عبیہ السلام نے اپنے مجرم بھ ئیوں کو ہضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجرموں کو معافیاں دیں تو اب تک اس کی دھوم مجی ہوئی ہے اور وہ ہوگ ال کے تابعدار بن گئے، وفل تی معد ٹی اعلیٰ چیز ہے مجبور ک کی معافی برک ہے۔ (مراق المناجیح شرح مشکل ق المصائیح، ج۲م ۹۳۸)

(6) شعب الإيمان، باب في حسن الخلق فصل في ترك الغضب ، الحديث: ٨٢٩٣، خ ٢٩٥٧، السه

#### حکیم امامت کے مدنی پھول

ا \_ آپ کا نام بهنرا بن عکیم ابن معادیه تشیری ہے، آپ تا بھی ایں، تُقد ہیں۔

۲ \_ غصد اکثر کمال یمان کو بگاڑ دیتا ہے گربھی اصل ایمان کا ای خاتمہ کردیتا ہے لہذا بیفرمان عالی نہایت درست ہے اس میں ←

حدیث ۲؛ حضرت موکی علیه السلام نے عرض کی ، اے رب اکون بندہ تیرے نزد کیے عزت والا ہے؟ فر ، یا : وہ جو یا وجود قدرت معاف کردے۔(7)

وولول احمال ہیں۔

س اینواایک کروے ورفت کا جما ہوا تا ہے، خت کروا ہوتا ہے، اگر شہد بیل ال جادے تو تیز مشماس اور تیز کروا ہٹ ال کر بیابرترین مزو پیدا ہوتا ہے کداک کا چکھنا مشکل ہوجاتا ہے، نیز بیدولول ال کر سخت نقصان دو ہوجاتے ہیں، اکیلا شہر بھی مغید ہے اور اکیلا ایلو بھی فائدہ مند محرال کر بچھ مغید ہوتا ہے، یوں ہی چھلی اور دودہ، یعنی مند محرال کر بچھ مغید نیس بلک معفر ہے جیسے شہدو تھی ملاکر کھانے سے برص کا مرض پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، یوں ہی چھلی اور دودہ، یعنی مؤمن کو تا جو تا مہتا ہے۔

(مراة المناجع شرح مشكؤة المصابع مع ٢ بس ٩٣٩)

(7) المرجع انسابق والحديث: ٨٣٢٧، ج٢، ص١٩٩.

#### مكيم الامت ك مدنى يهول

ا ہو تدرت پا گربخش دے وہ سنیت البیہ پر عمل کرتا ہے، اللہ اتوائی قادر ہے گر خفور رحیم ہے، ہمار ہے گزاہ بخشا رہتا ہے، اور بخشے گا۔ نیمیاں رہے کہ گناہ قابل بخشش این نہ کہ فداری کہ فداری قابل بخشش نہیں اس لیے رہ تعالٰی انہیں نہ پخشے گا جو کفر پر مرجا کیں، یوں ہی ہم اپنے مجرموں کو ضرور بخشیں گر دین برتو م، ملک کے دعمن کو ہرگز نہ بخشیں۔ (مراۃ المناجے شرح مشکلوۃ المصابح ، ج۲ ہمی اسم

#### غصه پینے اور عفوو درگز ر کے فضائل

(۱) الله عزوجل كا فرمان عاليشان هے:

وَالْكَظِينِ الْغَيْظُ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُعِبُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿134﴾

تم جمهُ كنزال يمان: ادر غصه چينے والے ادر لوگوں ہے در گذر كرنے والے اور نيك لوگ الله كے مجبوب بيں۔ (ب4 ، آل عمران: 134)

(2) خُذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَآعْرِ ضْعَنِ الْجَهِلِيْنَ ﴿199﴾

ترجمهٔ کنز لایمان:اسے محبوب معاف کرنا اختیار کرواور بعلائی کا تھم دواور جاالوں سے مند پھیرلو۔ (پ9،ال عراف: 199)

(3) وَلَا نَسْتُوى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّنَةُ اِذْفَعْ بِالَّيِّ فِي آخسَنُ فَإِذَا الَّيْنِ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِنَّ حَمِيمٌ ﴿34﴾ وَمَا يُلَقْ مَهَا إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقْ مَهَا إِلَا ذُوْ حَظِّ عَظِيْمٍ ﴿35﴾

ترجمة كنزامايهان :اوريكى اور بدى برابرنه بوجاكي كى اے سننے والے برائى كو بھلائى سے نال جميى وہ كه تجھ بى اوراس بيں ولمئن تحى بيا بوجائے كا جيب كه كبرا دوست اور بيدولت نبيل ملتى محرصابرول كواورائي بيل يا تا محر بڑے نصيب والا۔ (پ24جم اسجدة:34\_36) (4) وَلَهَنْ صَبْرٌ وَغَفَرٌ إِنَّ ذَٰلِكَ لَيِنْ عَزْمِر الْأَمُورِ ﴿43﴾

ترجمة كنزاء يمان: اورب شك جس في مركيا اور بخش وياتوية ضرور جمت كام إلى - (ب25 والثوري: 43)

ری سے کے بوقتی اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا، اللہ (عزوجل) اس کی پردہ پوٹی فرمائے گا اور جواپنے غصہ کورو کے حدیث کے بوقتی فرمائے گا اور جواپ عضہ کورو کے حدیث کے بوقتی اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا، اللہ (عزوجل) اس سے روک دیے گا اور جو اللہ (عزوجل) سے عذر کر ریگا، اللہ (عزوجل) اس سے روک دیے گا اور جو اللہ (عزوجل) سے دن اللہ تعالی اپنا عذاب اس سے روک دیے گا اور جو اللہ (عزوجل) سے عذر کو تبول فرمائے گا۔ (8)

ے عدر و ہوں مرماے ٥-ر٥) حدیث ٨: غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوتا ہے اور آگ پائی ہی سے بجھائی جاتی ہے، انہذا جب کسی کوغصہ آجائے تو وضوکر لے۔(9)

(5) فَاصْفَحِ الصَّفْحُ الْجَبِيْلَ ﴿85﴾

ر جريد كنزال يمان: توتم المجي طرح در كزر كرو\_ (ب14 ما مجر:85)

(6) وَلُيَعْفُوا وَلُيَصْفَحُوا آلَا تُوبَّونَ آنْ يَّغَفِرَ اللهُ لَكُمُ

ترجمه كنزال يمان: اور چاہے كدمعاف كري اور در كزركري كياتم اے دوست نبيل ركھتے كدائلة تمبارى بخشش كرے۔

(پ18،النور:22)

(7)وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْبُؤُمِنِيْنَ ﴿88﴾

ترجمه كنزالا يمان: اورمسلمانون كواسية رحمت ك يرون جب كياد . (ب24 والحجر:88)

(8) شعب الا يمان ، باب في حسن أفلق ، فصل في ترك الغفب ، الحديث : ١١١٦٨، ج٢، ص ١١٥٥.

عیم الامت کے مدنی پھول

عيب ومنرش نبغته باشد

تامروحن ندكفته باشد

٢ \_ يعنى إس برغضب ندفر مائ كاحبر باعمل ويسابدله-

سے اس فرمان عالی کے : درمطائب ہو سکتے ہیں: ایک میہ کہ جو اللہ کے لیے دوسرے مجرموں کے عذر قبول کرکے انہیں معافی وے وے گا رب تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا اس کومعافی دے گا۔ دوسرے میہ کہ بڑے سے بڑا مجرم اگر توبہ کرے تو بخش دیاجا دے گا۔ (مراقالمنانی شکو قالصانی ، ج۲ ہم ۹۳۲)

(9) سنن أي داود، كرّ ب الأدب، باب ما يقال عند الغضب الحديث: ٨٨٣م، ح ١٩٠٥ ما ١٣٠٠.

حکیم الامت کے مدنی میھول

ا منهال خصہ ہے مراد شیطانی نفسانی غصہ ہے، ایمانی رحمانی غصہ مراد تھیں۔ سلمان غازی کو کا قرول پر جو غصہ آوے وہ غصہ سے

صديث ٩: جب كسى كوغمه آئے اور وہ كھڑا ہوتو بيٹھ جائے ، اگر غمه چلا جائے تبہا در نہ ليٺ جائے ۔ (10) حدیث ۱۰: بعض لوگوں کو تفصہ جلد آجا تا ہے اور جلد جاتا رہتا ہے، ایک کے بدلے میں دوسرا ہے اور بعض کو دیر میں آتا ہے اور دیر میں جاتا ہے بہال بھی ایک کے بدلے میں دوسرا ہے لیتی ایک بات اچھی ہے اور ایک بری اداما بداما ہو کیا اور تم میں بہتر وہ بین کہ دیر میں انھیں عصر آئے اور جلد جلا جائے اور بدتر وہ بیں جنھیں جلد آئے اور دیر میں جائے۔غصہ سے بچو کہ وہ آ دمی کے دل پر ایک انگارا ہے، دیکھتے نہیں ہو کہ گلے کی رکیس بھول جاتی ہیں اور آ تکھیں • جائے۔غصہ سے بچو کہ وہ آ دمی کے دل پر ایک انگارا ہے، دیکھتے نہیں ہو کہ گلے کی رکیس بھول جاتی ہیں اور آ تکھیں مرخ ہوجاتی ہیں جو مخص عصر محسوں کرے لیٹ جائے اور زمین سے چیٹ جائے۔(11)

حدیث ۱۱: میں تم کو جنت والوں کی خبر نہ دول، وہ ضعیف ہیں جن کولوگ ضعیف وحقیر جانتے ہیں۔ (حمر ہے میہ

عبادت ہے جس پر تواب ہے محرا کشر شیطانی اور رضانی عصر میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے، ہم خلطی سے شیطانی عصر کورج الی سمجھ لیتے ہیں۔ ٣\_ شيطان كى بيدائش كم معلق قرآن كريم مين خود اس مردود كا قول موجود ب " خَلَقْتَنِيْ مِنْ لَأَدٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِلْمُنِ" - س آيت و حدیث ہے معلوم ہوا کہ ابلیں جن ہے فرشتہ نہیں کہ فرشتوں کی پیدائش نور سے ہے ابلیس کی خلقت میں آئے کا غلبہ ہے جیسے انسان کی خلقت میں مٹی خاک کا غلبہ ہے اس لیے اسے ناری نہیں خاک کہا جاتا ہے۔

س نین جیے سی آگ سی پانی ہے بجمائی جاتی ہے ایسے ہی یا طنی آگ باطنی پانی سے بجمائی جاوے۔وضورولوں سے مرکب ہے کہ اس میں میں بانی کا استعمال ہے؛ وربیجسم ودل اور روح کی باک کا ذریعہ ہے اس لیے عصر کی آگ وضوے بجھتی ہے یہ ماہ نبوی طب کانسخد بحرب ہےجس سے بونانی طبیب بے خربیں۔شعر

چند خوانی عکمت بونانیال راجم بخوال

حضورانورسل الله عليه وسلم في خصر كاورجى علاج بيان قرمائ بين مثلًا لاحول شريف يراحمنا ،اعوذ بالله يراحنا ،مثلًا قرآن كريم فرما تا ب: "وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْظِنِ نَوْعٌ فَاسْتَعِلْ بِأَلله" يعنى جب تهبيل شيطان كا الرّبينية تو اعوذ بالله برهو بدعسر بحى شيطالى الر ہے۔ بدبہرحان ماحول اور احوذ تولی علائ ہے اور وضوعملی علائ ہے، شھنٹرا یانی لی لینامجی خصد کا علاج ہے۔ (مرقات واشعة اللمعات) (مراة المناجيح شرح مشكوة المصابح، ج٢ بم ٩٣٣)

(10) المسندللا ما مُحمِّر بن طنبل وحديث أي ذر النفاري والحديث: ٢٠٠١م. ٨٥٨م ص٠٨-٨١.

#### تحکیم الد مت کے مرنی پھول

ا \_ بیغصہ کا دوسراعملی عداج ہے بعن اپنا حال بدل دینا کہ کھڑا ہوتو بیٹہ جادے ،اگر اس سے بھی غصہ نہ جاوے اون شا ماللہ تعال غصه جاتا رہے گا۔ بیٹ جانے میں اپنے کومٹی میں ملا دیناہے، ٹی میں تواضع ہے ان شاءاللہ تعانی عجز وانکسار آجادے گا، نیز کھڑ: " دمی جلسہ کچھ حرکت کرگزرتا ہے بعیثا ہوا یا لیٹا ہوا اس قدرجلدی کوئی حرکت غیر نہیں کرسکتا۔ (مراۃ الناجے شرح مشکوۃ المصابح، ج۲،ص ۹۳)

(11) مثكاة المصانح كتاب الآداب، باب الامر بالمعروف، الحديث: ١٠٥ه، ج٣٥، ص٠٠١.

ک )اگر امقد (عز وجل) پرفتهم کھا بیٹھے تو اللہ (عز وجل )اس کوسچا کردےادر کیا جہنم والوں کی خبر نہ دوں وہ سخت کو تخت نو تكبركرنے والے بيں۔(12)

#### تھیم الامت کے مدنی پھول

سے سریع النی جس کا غصہ جلدی اثر جائے۔

س بطئی التی جس کا غیسہ دیر ہے اتر ہے، بطوء <del>تا خیر کو کہتے ہیں۔</del>

۵\_اوداج ودئ كى جمع بركيس انتفاخ محولنا-

٢ \_ حيطان حائطه كى جمع ديواري باغ كوميمي حائط مجتب بين اس طويل حديث بين كئ سائل بيان بوس بين جن كي تفصيل يول ہے۔(۱)رسول اکرم صلّی الله علیه وسلم نے اسپتے تطبیعی قیامت تک پیش آنے والے مسائل سے متعلق تھل احکام ذکر فرمائے جوآپ کا مجزہ ہے ورندا سے مخضرونت میں اور پھرستقبل کے واقعات کا بیان ممکن نہیں ۔ (۲) دنیا میٹھی اور مرمبز ہے ہرخص اسے حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن یا در کھنا جا ہے کہ بیدا یک آز ماکش ہوتی ہے کہ آیا دولت واقتذار حاصل ہونے کے بعد انسان احکام ضداوندی سے روگروانی کرتا ہے یا ان کی تعمیل لبذا اس آ زماکش میں نا کامی کے توف ہے کوشش کی جائے کہ دنیا اور عورتوں کے فنتوں سے دور رہیں۔(۳) دنیا میں جو بھی شخص دھوکہ بازی اور نسیانت کرے گا قیامت کے دن سب کے سامنے ذلیل ورسوا ہوگا، تھرانوں اور بڑے بڑے افسروں کو خاص طور پر اس بات کا خیاں رکھنا چاہیے۔(م)کلمون کہنے میں کسی کا خوف آڑے نہیں آنا چاہیے ورند معاشرتی نظام تہاہ و برباد موجائے گا۔(۵) فاتے کے بارے ہیں فکر مندر ہنا چاہیے اور ہرونت حسن خاتمہ کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔(۲) دنیا میں وہی انسان سب سے امچما ے جس کو غصہ دیر ہے آئے اور جلد چلا جائے اور ووقع سب سے براہے جسے جلدی غصر آئے اور ویر سے جائے۔(2) غصے سے اجتناب كرنا ہے ہے كيونكديد يك البي آگ ہے جوسب يجھ جلاكر راكھ كروے گی۔(٨) قرض كے سلسلے ميں سركار دو عالم صلى انتدعليدوسلم نے اس شخص کوسب ہے ۔ چھا قرار دیا جوقرض دے تو اچھی طرح واپس مانکے اور قرض لے تو اجھے طریقے ہے ادا کرے ، جب کہ ووضع جوطسب میں بدکل کی کامظاہرہ کرے اور کی کا قرض دیٹا ہوتو اجھے طریقے سے اداند کرے وہ سب سے برا آ دمی ہے۔

(٩) نبی، کرم صلی الله علیه وسلم نے عمل کی ترغیب دیتے ہوئے فرما یا جس طرح اب سورج کے غروب ہونے میں تھوڑا سروت باقی ہے اس طرح تیامت بھی؛ علی قریب ہے لبذا اس کے لیے تیار رہنا جاہے۔ (مراۃ المنائج شرح مشکوۃ المصائح، ج٧، ص٧٢٩)

(12) سيح ابخاري، كرّب النسير، باب (عُتُ لِي بَعُونَ ذَلِكَ زَنِيْمٍ )، الحديث: ١٩٨٨م، ج٣٩٨.

حكيم الامت كيدني كيول

ا \_ يهار ضعيف كيمعتى ميه بين كداس مين تكبر جرظلم نه جوء ميه مطلب نبيس كداس بين طاقت وقوت نه هو،الند تعالى كوڤوى اور طاقتورمسلمان پند ہیں اینی اس میں طافت تو ہو گروہ این طافت مسلمانوں پر استعال نہ کرے اور متضعف کے معنی ریہ ہیں کہ مسمانوں کواس پر امن ہو کہ یے کی و قصان نہیں پہنچ تاءاس کے نثر ہے مسلمان اپنے کو محفوظ مجھیں ، بیہ مطلب نہیں کہ مسلمان اسے ذلیل وخوار مجھیں بمسلمان ۔۔۔

صدیث ۱۱: جس کسی کے ول میں دائی برابر ایمان ہوگا وہ جہنم میں ٹیس جائے گا اور جس کسی کے ول میں رائی برابر سکم عدیث ہوں ہوگا وہ جنت میں شہور ہے۔
سکبر ہوگا وہ جنت میں ٹیس جائے گا۔ (13) دونوں جملوں کی وہی تاویل ہے جواس مقام میں مشہور ہے۔
حدیث ساا: بین محفق ہیں جن سے قیامت کے دن نہ تو اللہ تعالٰی کلام کریگا، نہ ان کو پاک کریگا، نہ ان کی طرف

سے مسل کے بہت معنی ہیں: سخت ول میرزبان، جنگز انور ہوں ہی جواظ کے بہت معنی ہیں: موٹا قرب ہرکار ، فامق بخیل جواپنا مال مچمپائے . دومروں کے مال پرنظر دکھے۔ (مرقات) یہاں سارے معنی درست ہیں۔

س زیم بنا ہے زئم ہے لین کان کی کری جس کا کان کٹ کرانگ رہا ہو۔ اصطلاح بن زیم حرای کو کہتے ہیں کہ بیٹن کان کی کری و مری قوم سے
المحق ہوتا ہے جیسے ولید بن مغیرہ بیمان زیم بھنی شر پروئیکم ہے جس کے شرے مسلمان پریٹان ہوں ، اکثر دیکھا گیا ہے کہ حرائی ہی بڑے
شر پر وخیسیت ہوتے ہیں۔ (مرقاق) بعض لوگ کہتے ہیں کہ حرائی جنت بیس نیس جاوے گااس کی کوئی اصل نیس ، ہاں جوح امیوں کے سے
کام کرے وہ جنت ہیں اوّلاً نہ جاوے گا۔ (اوم قات) علاوقر مانتے ہیں کہ حرامیوں کی شل میں کوئی ولی نیس ہوتا۔

(مراة المناجع شرح مشكَّوة المصابح ، ج٢ بس ٩٢٤)

(13) ميح مسلم، كتاب الديمان، باب تحريم إنكبر ديياند، الحديث: ١٣٨-(٩١) م ١٣٠٠

عكيم المامت كيدنى محول

ا یکی جس کے دل میں دائی برابر نور ایمانی ہووہ ہیں ہر سے کے لیے دور ن میں نہیں جاوے گالبذ احدیث داشتے ہے۔ ایمان سے مراد نتیجہ
ایمان ہے اور آگ میں جانے سے مراد بیگئی کے لیے جانا ہے، ایمان میں دنیا بی نامکن ہے نور ایمان میں ممکن ہے۔
ایمان ہے اور آگ میں جانے سے مراد بیگئی کے لیے جانا ہے، ایمان میں دائی برابر کفر ہووہ جنت میں برگز نہ جاد سے کا کر ہر سے مراد اللہ و رمول کے سامنے خرور کرنا ہی کفر ہے۔ دومرے ہی کہ دنیا میں جس کے دل میں دائی برابر خرور ہوگا وہ جنت میں اوال نہ جائے گا۔ تیمرے یہ کہ دنیا میں جس کے دل میں دائی کے برابر خرور ہوگا وہ جنت میں اوال نہ جائے گا۔ تیمرے یہ کہ دل میں دائی برابر خرور ہوگا وہ خرور لے کر جنت میں نہ جائے گا پہلے دب تعافی اس کے دل سے تکبر دور کردے گا گھڑا ہے دت میں داخل فرمائے گا، دب اتعافی فرما تا ہے: "وَتَوَعُدُا مَا فِیْ صُلُودِ هِمْ قِنْ غِلِّ اِلْحُوقًا عَلَى سُرُودٍ مُتَقَٰ بِلِیْنَ"۔

گھڑا ہے جنت میں داخل فرمائے گا، دب تعافی فرما تا ہے: "وَتَوَعُدُا مَا فِیْ صُلُودِ هِمْ قِنْ غِلِّ اِلْحُوقًا عَلَى سُرُودٍ مُتَقَٰ بِلِیْنَ"۔

(مراة المناجی شرح مشکو ق الصائح ، جوم میں داخل کے دو میں دور کردی کے دور میں دور کردے کا دور کردی کے دور میں داخل کی دور کردی کے دور میں دور کردی کے دور میں دور کردیا ہے کا دور کردیا ہے دور کردے کا دور کردے کا دور کردیا ہے کا دور کردے کا دور کردیا ہے کا دور کو دور کی دور کردیا ہے کا دور کی دور کردیا ہے کا دور کو دور کو کا میں داخل فرد ہو تو کی کے دور کردیا ہے کا دور کردیا ہے کا دور کو دور کردیا ہے کا دور کردیا ہے کہ دور کردیا ہے کا دور کی دور کی دور کردیا ہے کا دور کردیا ہے کا دور کردیا ہے کا دور کردیا ہے کا دور کردیا ہے کہ دور کردیا ہے کا دور کردیا ہے کو دور کی کو دور کی کردیا ہے کا دور کردیا ہے کہ دور کردیا ہے کہ دور کردیا ہے کہ دور کردیا ہے کا دور کردیا ہے کہ دور کردیا ہے کہ دور کردیا ہے کہ دور کردیا ہے کو دور کردیا ہے کا دور کردیا ہے کو دور کردیا ہے کہ دور کردیا ہے کردیا

# المروبهار شریعت (صرفادرم) ) المروبهار شریعت (صرفادرم) ) المروبهار شریعت (صرفادرم)

نظر فرمائے گا اور ان کے لیے ور دناک عذاب ہے، بوڑ معاا زنا کار، بادشاہ ۲ کذاب اور مختاخ ۳ منتکم۔ (14) حدیث مہما: اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ کبریا اور عظمت میری صفینیں ایں، جوفض ان میں سے سی ایک میں مجھ سے منازعت کریگا، اسے جہنم میں ڈال ووں گا۔ (15)

(14) الربع السابق، باب بيان غلظ تحريم إسبال الازار والمن بالعطبية ... إلخ ، الحديث: ١٢٦ ـ (١٠٤) بم ١٨٠.

#### حکیم الامت کے مدنی پھول

ا یعنی ان تین تنم کے نوگوں سے کرم و محبت کا کلام نہ کرے گا خضب و قبر کا کلام کرے گالبدا مدیث واضح ہے یا بید مطلب ہے کہ قیامت کے اول وقت جب عدل النبی کا ظہور ہوگا تب ان سے کلام نہ کرے گا یا مطلقاً بلا داسطہ کلام نہ کرے گا بواسط فرشتوں کے کرے گا۔ (مرقات) ۲ یعنی ان کے من و معاف نہ کرے گا یا ان کی صفائی لوگوں پر ظاہر نہ کرے گا ، تزکیہ کے یہ دونوں معنی ہی آتے ہیں۔
سے بعنی نظر رحمت نہ کرے گا نظر قبر کرے گا۔

سم ساس کیے کہ زنا اگر چہ بہرحال برا ہے سخت مناہ ہے تحر بڑھا آ دی کرے تو بدترین گناہ ہے کہ اس کی شہوت تریبًا فتم ہو پیکی ہے وہ مظوب ومجبور نہیں جوان آ دمی تو یا معذور ہے۔ (مرقات)

۵ کے کونکہ بعض لوگ مجبور احجموت ہو گئے ہیں، بعض لوگ حاکم کے ڈریا بادشاہ کے نوف سے جبوٹ بول دیتے ہیں، بعض لوگ تنگدستی ہے تنگ آ کر جبوٹ کے ذریعے روزی کماتے ہیں بادشاہ کو ان میں ہے کوئی مجبوری نہیں وہ جبوٹ بولٹا ہے تو بلہ وجہ ہی بولٹا ہے۔

> (15) مشكاة المصابح ، كمّاب الآداب، باب الغضب والكبر، الحديث: • ال٥٠ ج ١٩٠ م ١٩٠ . وسنن أي داود، كمّاب اللباس، باب ماجاء في الكبر، الحديث: • ٩٠ سم، ج ٢٠ م ١٨٠ .

> > کیم امامت کے مدنی پھول

 حدیث ۱۵: آدی این کو (این مرتبہ سے اونی مرتبہ کی طرف) لے جاتا رہنا ہے یہاں تک کہ جبارین میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر جوانھیں پنچے گا اسے بھی پہنچے گا۔ (16)

حدیث ۱۱: متنگرین کا حشر قیامت کے دن چیونٹیوں کی برابرجسموں میں ہوگا اور ان کی صور تیں آ دمیوں کی ہوں گی، ہرطرف ہے ان پر ذائت چھائے ہوئے ہوگی اون کو تھینچ کرجہنم کے قید خانہ کی طرف لے جائیں گے جس کا نام پولس ہے، ان کے او پر آگوں کی آگ ہوگی، جہنمیوں کا نچوڑ انھیں بلایا جائے گاجس کو طبینۃ الخبال کہتے ہیں۔(17)

٢ \_اس طرح كدامين ذات ياامين مفات كويزا مجيحام رامقابله كرے كا كويا ميراشريك بنا جا ہے كا۔خداك بنده ا

سے دنیا میں فراق وہجران کی آگ میں ،آخرت میں دوزخ کی آگ میں متکبرین کی مجزاب۔

سے اپنی دوزخ میں ایسے بھینک دوں گا جیسے مراکر روڑی کوڑے پر ذات و حقارت کے ماتھ بھینکا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ کہریا کی عظمت سے اپنی والفن ہے اس لیے کبریائی کی چادر اور عظمت کو تہبند قربایا، چادر تہبند ہے افضل ہوتی ہے۔ تکہر سے کہ آدمی اسپے کو بڑا سمجے بعظمت سے کہ کوگئی اسے بڑا مجیس لبذاعظمت میں غیروں کے خیال کو خل ہوالبذ اسمجہ و کہریائی اعلی ہے عظمت سے کہ کہریائی ذاتی ہے عظمت اضافی۔ رمزقات ) خیال دے کہ اللہ تعالی کی نعمت عاجمہ ہے۔ اسلامی کی عظمت دب تعالی کی نعمت عاجمہ ہے۔ رمراق المناجی شرح مشکل ق المصابح ، جادی اسلامی اسلامی کا حقید ہے، بیدرب تعالی کی نعمت عاجمہ ہے۔ (مراق المناجی شرح مشکل ق المصابح ، جادی اسلامی اسلامی کا حقید ہے، بیدرب تعالی کی نعمت عاجمہ ہے۔ (مراق المناجی شرح مشکل ق المصابح ، جادی ہیں اسلامی کی نعمت میں مقال تا المصابح ، جادی ہیں اسلامی کا حقید ہے، بیدرب تعالی کی نعمت میں دھوں کی عظمت دیا تھا کہ کی تعلیم کی نعمت میں مسلم کی خوال کی دھوں کی عظمت دیا تھا کہ کی تعلیم ک

(16) سنن الترمذي اكتاب البروالصلة ، باب ماجاء في الكبر الحديث: ٢٠٠٥ من ٣٠ من ٣٠ من ٥٠٠ من

#### تحكيم الامت كيدنى يحول

ا۔ پینی اس کا نام منتگبرین وجبارین کے دفتر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ رب کے دفتر انگ انگ ہیں۔ نیکوں کے صد ہا دفتر بدوں کے ہزار ہا دفتر۔

٢ \_ يعنى جو دنياوى اور اخروى عذاب و ذلت ورسواكى بفرعون، بامان، قارون كوئينى ب يا بينچ كى وه ا يه بحى ليے كى انہيں تيامت والے اپنى جو دنياوى اور اخروى عذاب و ذلت ورسواكى بفرعون، بامان، قارون كوئينى ب يا بينچ كى وه ا يے بحى ليے كى انہيں تيامت والے اپنے يا دَن تلے رونديں مجھ۔ (مراة المنائج شرح مشكوة المصافح، شام اسام)

(17) سنن الترندي، كمّاب صفة القيامة . . . إلخ، بإب: ١١٢ الديث: • ٢٥٠ مج ٣٣ م ٢٣٠ .

#### عكيم الامت ك مدنى بجول

ا یعنی ان کی شکل وصورت بھی حقیر ، ان کی حالت بھی زار وخوار جیسے دنیا میں چونٹیوں کی کوئی قدر ومزات نہیں ایسے ہی آخرت میں انکی کوئی مزلت نہ ہوگی ، دنیا کی عزتنی وہاں ذلت بن جاویں گی ، دنیا وی تحبتیں وہاں عداوتوں میں تبدیل ہوجاویں گی ، رب فر ، تا ہے: "آلا خِسَلاَمُ یَوْمَیْدِانِهَ عَضُهُمُ لِبَعْضِ عَدُولًا إِلَا الْمُثَقِیدُن "۔

ا نیال رہے کہ تمام انسان قبروں سے بشکل انسانی اٹھیں ہے ، پھرمحشر میں پہنچ کر بعض کی صور تیں سنح ہوجا نمیں کی بیہاں بھی ان ہوگوں کا چیونڈیول کی شکل میں ہونا محشر میں پہنچ کر ہی ہوگا۔ (مرقات) دوزخ میں لوگول کی صور تیں مختلف ہول گی۔ چنانچہ بعض دورخی کنوں کی ہے۔ حدیث کا: جوانتہ(عزوجل) کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ(عزوجل) اس کو بلند کرتا ہے، وہ اپنے نفس میں تیجونا محرلوگوں کی نظروں میں بڑا ہے اور جو بڑائی کرتا ہے التد (عزوجل) اس کو پست کرتا ہے، وہ لوگوں کی نظر میں ذکیل ہے اور اپنے نفس میں بڑا ہے، وہ لوگوں کے نزدیک کتے یا سوئر ہے بھی زیادہ حقیر ہے۔ (18)

شکل میں ہوں ہے، بعض سؤروں اور گدھوں کی شکل میں، نیز بعض جنتی و نیا میں کانے اور اندھے ہے گھر و ہاں سب آنکھوں واسے حسین

ہوں ھے۔ بولس بنا ہے بس سے یعنی یاس و ناامیدی کیونکہ وہاں سے نکلنے کی امید نہ ہوگی اس لیے اس مقام کانام بولس ہے۔

سے یعنی جیسے پانی میں ڈو ہے والا ہر طرف سے پانی میں گھرا ہوتا ہے ایسے ہی بیاوگ آگ کے سمندر میں ڈو ہے ہوں گے، ہر طرف سے

آگے ہوگی اور اس آگ میں تمام مختلف آ گوں کی گری تحت کروی گئی ہوگی اسے آگوں کی آگ فرما یا گیا۔

سے اس طرح کہ ان خصہ اور منتکبرین کو جہنم کے نیچلے طبقہ اسماللین میں رکھا جاوے گا جہاں تمام دوز خیوں کا خون بیب کے لہو ہر کر آتا

سے کا، انہیں وہ پلا یا جائے گا، اس گندگی کا تام طبیتہ انوبال ہے۔ خیال بمعنی فسادہ طبید بمعنی بد بوداد نیچڑ ، میز نہا ہت ہی گرم بہت بد بوداد، گاڑھا ہوگا، شخت بدمز ہ جے دیکھ کرتے آوے ، دل گھرائے مگر بیاس و بھوک کے فلہ سے کھانا پڑے گا۔ خدا کی بناوا

(مراة المنانج شرح مشکل قالمان جی میں کا م

عیم الامت کے مرنی پھول

ا یعنی آپ نے کسی خاص مختص ہے معمولی طریقہ ہے نہ کہا بلکہ بہت اہتمام کے ساتھ برسرمنبراعلان فرمایا۔ م یعنی ہرمسیمان اپنے بھر کی مسلمان کے ساتھ زنم رہے، رہ تعالٰی مومنوں کی صفت یوں فرما تا ہے:''اُذِلَّةٍ عَلَی الْسُؤْمِرِدِیْنَ اَعِنَّةً عَلَی الْسُؤْمِرِدِیْنَ اَعِنَّةً عَلَی الْسُؤُمِرِدِیْنَ اَعِنَّا اِلْسُؤُمِرِدِیْنَ اَعِنَّا اِللَّهُ مِیْنَا اِسْدِیْنَ اِسْدِیْنَ اِلْسُؤُمِرِدِیْنَ اَعْدِیْنَ اَعْدِیْنَ اِسْدِیْنَا اِسْدِیْنَا اِسْدُیْنَا اِسْدُیْنَا اِسْدِیْنَا اِسْدِیْنَا اِسْدِیْنَا اِسْدِیْنَا اِسْدِیْنَا اِسْدِیْنَا اِسْدِیْنَا اِسْدُیْنَا اِسْدِی الْسُکُفِ نِیْنَا اِسْدِیْنَا اِسْدِیْنِ اِسْدِیْنَا اِسْدِیْنَا الْسُولِیْنِ اِسْدِیْنَا اِسْدِیْنَا اِسْدِی

سے بی قاعدہ بہت ہی مجرب ہے۔جوکوئی اپنے کورضا اللی کے لیے مسلمانوں کے لیے نرم کردے ،ان کے سائنے انکسارے ڈیٹر آئے تو اللہ لتا الی کوگوں سے دلول میں اس کی عزت پیدا فرمادیتا ہے اور اسے بڑی بلندی بخشاہے۔

۳ یصفورسلی التدعید دستم نے ایک دعاتعلیم ٹر مائی ہے: اللہ حد اجعلنی فی نفسی صغیر اوفی اعین الناس کہ یوا اللی جھے میر ک اپنی نگاہ میں چھوٹا، یوگوں کی نگاہ میں بڑا بنادے۔ حضرات اولیاء اللہ ہمیشہ اپنے کو عاج و گنہگار بچھے اور نوگ ان کے آت نوب پر پیشانیاں رکڑتے ہیں۔ شعر

مخويشتن راعبره فرموده است

ببردوش محيتي جبين فرسوده است

حضور میں مند عدیدہ سم نے ہمیشہ اپنے کو بندہ فرمایا ، دنیا ان کے آسانے پر ماتھا ٹیکٹی ہے آج حضور کے آستانہ کا غبر بھی لیس ہے۔ حصور میں مند عدیدہ سم نے ہمیشہ اپنے کہ بعض لوگ بیجن کے مارے اکڑے جاتے ہیں ،لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں ،ائہیں برائی سے یاد حسے جیں کہ آج بھی دیکھ جادیا ہے کہ بعض لوگ بیجن ہے مارے اکڑے جاتے ہیں ،لوگ انہیں گالیاں دیتے ہیں ،ائہیں برائی سے یاد سرتے ہیں ،دیکھ لواہیس اپنے آپ کو بہت ہی او نچا بھتا ہے مگر دنیا اس پر لعنت و پھٹکارکر دبی ہے ، یہ ہے اس فر مان عاں کا ظہور۔ حديث ١٨: تين چري نجات دين والي بي اور تعن بلاك كرنے والى بين:

نجات والی چیزیں میہ ہیں: پوشیدہِ ا اور ظاہر میں اللہ(عزوجل) سے تقویٰ، خوشی ۴ و ناخوشی میں حق بات بولنا، مالداری ۱۳اور احتیاج کی حالت میں درمیانی حال جلنا۔

ہلاک کرنے والی بیر ہیں: اخواہش نفسانی کی بیروی کرنا اور ۲ بخل کی اطاعت اور ۱۳ پینفس کے ساتھ معمنڈ کرنا، بیسب میں سخت ہے۔ (19)

#### 多多多多多

٣\_لوگول كى نگاه ميں اس كى بية ذلت اس كى دليل ہے كه وہ اللہ تعالٰى كے بال بھى ذليل ہے مؤمنوں كى نگاہ ميں ذلت مردوديت كى دليل ہے۔ خداكى پناہ! (مراءً الهناجِ شرح مشكورة المصابح ،ج٢ بس ٩٣٠)

(19) شعب الإيمان، باب في معالمة كل ذنب بالتوبة العل اللبع على القلب الحديث: ٢٥٣، ج٥٩ م٠٥٣.

#### عکیم الامت کے مدنی کھول

ا \_ يعنى نجات چعنكارااورسب تين چيزي بي-

۲ \_ یعنی اوگول کے سامنے اور خلوت ہر حافت میں نیک کام کرے اور اللہ ہے ڈرے ، اللہ کا ڈر ترام نیکیوں کی جڑ ہے اللہ تصبیب کرے۔ ۳ \_ یعنی ہر حالت میں کی بیر نے ، قصدا در خوشی اسے حق گوئی سے باز ندر کے اور اپنا خرج در سیانہ در کے نہ بخل کرے نہ فعنول خر ہی ۔ کمانا ایک کمال ہے اور میج خرج کرنا بچاس کمال ، در میانی جال ہیٹہ ہی مغید ہے۔

سے کہ جودل چ ہے وہ کرے مجائز اور ناجائز کا خیال نہ کرے اس کی باگ دوڑنفس امارہ کے ہاتھ جس ہو، ظاہر ہے کہ ایب مخض ہلاک ہی ہوگا۔

۵ \_ برایا مال ناحق کھانا اسے ذر مرجوحقوق ہوں وہ اوائد کرنا محناہ میں مشغول ربتا ہیں بنل کی اطاعت علی ہے ہوتا ہے، بخل کا متیجہ ترمی ہے۔ (مرقات)

۱ \_ یعنی کسی کی بات نہ ماننا خواد کتنی اچھی ہو، ایک بات ہی منوانا خواد کتنی می بری ہو، اینے کو کال سمجھنا دوسروں کو ہاتھ جاننا یہ بھی تکبر کی ایک تشم ہے۔

ے کونکہ ہرعیب سے پاک ہونا ہرخونی سے موصوف ہونا اللہ تعافیٰ کی صفت ہے، جوابے کوایسا سمجھے دوا ہے کو فدا کا ہمسر جھنا ہے، ہم سب عیب دار ہیں ہے عیب ذات اللہ تعافیٰ کی ہے یااس کی جے بے عیب بنادے جیسے فرشتے یا حصرت انبیاد علیم انسلام یا بعض ادلیائے کرام۔ (مراة الهٰ جے شرح مشکوٰۃ المصابح ، جلابس ، ۱۹۳)

# بجراورقطع تعلق كيممانعت

#### احاويث

صدیث ان سیح مسلم و بخاری میں ابو ابوب انصاری رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مردی، کہ درمول اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرہ یا: آ دی کے لیے بیرطال نہیں کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ رکھے، کہ دونوں ملتے ہیں ایک ادھر موخہ بھیر لیتا ہے اور ان دونوں ہیں بہتر دہ ہے جو ابتداء سلام کرے۔(1) موخہ بھیر لیتا ہے اور ان دونوں ہیں بہتر دہ ہے جو ابتداء سلام کرے۔(1) صدیث کا: ابو داود نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہاسے روایت کی کہ درسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرہ یا کہ مسلم کے لیے بینیں ہے کہ دوسرے مسلم کو تین دن سے زیادہ چھوڑ رکھے، جب اس سے ملا قات ہوتو تین مرتبہ سلام کرلے، اگر اوس نے جو ابنیں دیا تو اس کا گناہ بھی ادی کے دمہ ہے۔(2)

(1) منتج البخاري، كتاب الادب، باب المجرة، الحديث: ٢٠٤٤، ج٣،٥٠، ١٢٠.

#### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا بہاں چیوڑ نے سے مراد و نیادی رفیشوں کی وجہ سے ترک تعلق کرنا ہے، چونکہ تین دن کے عرصہ بیل نفس کا جوش خونڈا پڑجا تا ہے اس ہے تین دن کی تیدلگائی گئی۔ بدند جب بے دین سے دائی بائیکاٹ کرنا یا تعلیم و تربیت کے لیے ترک تعلق کرنا زیادہ کا بھی جائز ہے۔ حضور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب ابن ما لک، بلال ابن امیے، مرارہ ابن اوی رضی اللہ عنم الجمین کا بچاس دن رکھا، یہ بائیکاٹ اجر، ن خدتی ہلکہ تعلیم تھی کہذا ہے حضرت کعب کی حدیث کے خلاف نیس ۔

٣ \_ يعني اگر دنياوي معاملات ميں دومسلمان کو پريس پھر اليس تو بيتر وہ ہوگا جواس کی ابتداء کرہے۔ يہاں کشيدگی دور کروسينے کی ہدايت ہے کسی خطرناک آدی ہے مختاط رہنا اس کے خلاف نہيں۔ تہا جراور چيز ہے احتياط دوسری چيز ۔ابتداء بالسلام کرنے و ہے کواس ليے خير فر ما یا کہ وہ تو اضع کرتا ہے امتد کے لیے وہ ہی ہجران دور کرتا ہے۔ (مراق الستانج شرح مشکل فالصائع اج ميں ٨٥٥)

(2) سنن أي دادد، كمّاب الادب، باب فين يعجر أخاه المسلم، الحديث: ١٩١٣، ج٣٩، ص ١٢٣.

#### حكيم الامت كي مدنى كهول

۔ ا یعنی بہتر تو رہے کہ بین دن کے لیے بھی نہ چیوڑ کے لیکن تین دن کے بعد چیوڑ ہے رکھنا تو گناہ ہے اس کی وہ تمام تیدیں خیال میں رہیل جو پہنے بیان ہوئیں۔

۲ \_ اگر کہلی بار میں جواب شددے تو دوبارہ کرے، اگر دوبار میں بھی جواب شددے تو تئیری بار کرے، کر تیسری بار میں بھی \_\_

صدیت سا: ابو داود نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ سالی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرمایا: مومن کے لیے مید طال نبیس کہ مومن کو تین دان سے زیادہ چھوڑ دے، اگر تین دان گرز سکتے ما قات کر لے اور سلام کرے اگر دوسرے نے سلام کا جواب دے دیا تو اجر میں دونوں شریک ہو گئے اور اگر جواب نبیس دیا تو گئاہ اس کے ذمہ ہے اور میخص چھوڑ نے کے گناہ سے فکل گیا۔ (3)

حدیث سم: ابوداود نے ابوخراش ملمی رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے روایت کی، کہ انھوں نے رسول الندسلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم کو بیفر ماتے سنا کہ جوشحص اپنے بھائی کوسال بھر چھوڑ دے، تو بیاس کے آل کی شنل ہے۔ (4)

جواب ندو سے تو چوتی بارندکرے کہ تین باراک سلام کی حدہے۔ بیسلام مصالحت ہے ندکہ سلام ملاقات کیونکہ مل قات کا سلام ایک ہار ہوتا ہے، سلام بہت تشم کا ہے اور اس کے الگ افکام۔

س یا شد کی شمیریں دو احتال ہیں یا تو یہ سلام کرنے والے کی طرف لوٹ دہی ہے یا اے دو شکر نے والے کی طرف بین اگر تین سلاموں کا جواب ندد یا تو تین دان تک فصد رہنے کا گناہ جو دونوں کو ہونا تھا اب دوسرے کا گناہ بھی اس پر پڑے گا یا اس تھوڑے دہنے کا گناہ اب صرف اس پر ہوگا کیونکہ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ خیال رہے کہ جرسلام کا جواب دینا فرض ہے۔ خیال رہے کہ جرسلام کا جواب دینا فرض ہے۔ خیال رہے کہ جرسلام کا جواب دینا فرض ہیں بلکہ سلمان کے سلام تحیت کا جواب دینا فرض ہے، تحیت کے عداوہ دوسرے سلامول کا جواب دینا فرض ہیں، رب تعالی فرما تا ہے: "وَ إِذَا مُحیدَ مُدَّ ہِنَا مِنْ اللهُ اللهُ

(3) الرفع السابق والحديث: ١٩١٢م، ج ١٩٠٨ س١٣٣.

#### عكيم الامت كے مدنی پحول

ا۔ زیادہ سے مراد یا تو ایک ساعت کی زیادتی ہے یا چوشتے ون کی زیادتی مینی اگر چاردن چھوڑے رہایا تن سے ایک ساعت زیادہ حجوڑا۔ (مرقات)

" یعنی جمران کی سزا کا مستحق ہوگا ہمسلمان بھا آئی سے عداوت و نیاوی آگے ،حسد ،بغض کینہ بیسب مختلف قتم کی آگ ہیں . در آخرت میں اس کی سز ، د دبھی آگ ہی ہے دب چاہے تو بخش دے چاہے تو سزا دے دے۔(مراۃ المتاجِج شرح مشکوۃ المصابح ، ج۲ ہم ۸۷۲) (4) المرجح ، لسابق ، الحدیث : ۹۱۵ میں ۳۴ میں ۳۴ میں ۳۴ میں

#### عليم الامت كي مدنى چول

' ۔ ان کا نام حدرد ابن حدرد سلمی ہے بقیلہ بن سلیم سے ہیں،آپ محالی ہیں،آپ سے مرف بیر ہی ایک حدیث مروی ہے،کنیت ابوخراش ہے،آپ کے حالات معلوم ندہو سکے محامیت میں بڑی فنہیلت ہے حالات معلوم ہوں یا ندہوں۔

٣ يعني جيه مسلمان كا ناحق قتل يزا كناه بإيهاى اس ناحق سال بمرتك چيوڙے رہنا بڑا مناه ـ خون بہانے بير جسم كو تكليف \_\_\_

# سوچ سہاد سوج سہاد سوبعت (سرخ زورم) کی گئی گئی گئی گئی گئی ہے۔ ان است کی مدر ال است کی مدر قال است کی مدر الله تا میں سید بہتم طریق دن مدر مدہ بوداود نے اوہریرہ مضی است تولید سے در یا تھی کی کرد والی است کی مدر الله تا کی در مرکبی توجیم نے فرور اسے میں گئی۔ (5)



کینی ہے اتن دراز مدت تک مجھوڈ ہے دہتے ہے اس کے ول کو ایڈ او کینی ہے۔ سال کا ذکر اس لیے فرمایا کہ سال دراز مدت ہے جس میں اکثر سافر اپنے گھر لوٹ آتے ہیں، اس میں ہرموہم ہوتا ہے، سردی گرمی بہار فرال جن شن مختلف لوگوں کے مزان پر از ہوتا ہے ایس سخت و کشر سافر اپنے گھر لوٹ آتے ہیں، اس میں ہرموہم ہوتا ہے، سردی گرمی بہار فرتال جن شن مختلف لوگوں کے مزان پر از ہوتا ہے ایس سخت ول ہے کہ کئی موہم میں اس کا دل قرم اور خصہ شنڈ انہ ہوا، جو دل سال بھر تک صاف نہ ہوآ کندہ اس کے صاف ہونے کی امید نہیں۔ ول ہے کہ کئی موہم میں اس کا دل قرم اور خصہ شنڈ انہ ہوا، جو دل سال بھر تک صاف نہ ہوتا ہے شرح مشکل قالمعانی میں ۲۹ میں ۸۷۱۳)

(5) المرجع السابق، الحديث: ١٦٩٣، ٢٣٥ مل ١٢٠٠

# سلوک کرنے کا بیان

الله تعالى فرما تا ہے:

(وَإِذَا خَنْنَا مِينَا أَسِينَ إِسُرَاءِيْلَ لَا تَعْبُلُونَ إِلَّا اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّذِي الْقُرْبِي وَالْمَيْمَٰى وَالْمَيْمَٰى وَالْمَيْمَٰى وَالْمَيْمَٰى وَالْمَيْمِ وَالْمَيْمَٰ وَالْمَيْمَٰ وَالْمَيْمُ وَالْمَيْمُ وَالْمَيْمُ وَالْمَيْمُوا الصَّلُوةَ وَالْرَكُوةَ ) (1)

(1) بالقرة ٨٣٠.

اس آیت کے تحت مفر شہر موانا سرو جو تیم الدین مراوآبادی علید ارشاد فرماتے ہیں کہ انڈ تعالی نے اپنی عودت کا تھم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ مجلائی کرنے کا تھم ویا اس معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے والدین کے ساتھ مجلائی کے بعد معنی ہے کہ ایس کوئی بات نہ کے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے آئیس ایڈا ہوا وورا پنے بدن و مال سے ان کی خدمت بس درائے نہ کر سے جب آئیس ضرورت ہوان کے پاس عاضر رہے مسئلہ: اگر والدین اپنی خدمت کے لئے نوائل چھوڑ نے کا تھم ویں تو چھوڑ دے ان کی خدمت لا سے مقدم ہے۔ مسئلہ: واجبات والدین کے حکم سے آئیس کے جاسکتے والدین کے ساتھ احسان کے طریقے جوا حاویث سے خدمت لا سے مقدم ہے۔ مسئلہ: واجبات والدین کے حکم سے آئیس کے جاسکتے والدین کے ساتھ احسان کے طریقے جوا حاویث سے ٹابت بیں یہ یہ اور نوائن کرنے والدین کے ساتھ ویر فاست بیں اوب لازم جانے ان کی شان بیں تعظیم کے طاب ان کو داختی کرنے کہ سی کرتا رہے اپنیس مال کو ان سے نہ بچائے ان کی مغفرت کی دعا کرے، ہفت وار ان کی قبر کی ذیارت کے فاتھ معدقات طاور بن کی موقع ہوگ کرنے میں یہ بی واغل ہے ان کی مغفرت کی دعا کرے، ہفت وار ان کی قبر کی ذیارت کرے در فرق امور بول یا کمی بدخری میں گرفی رہوں تو کو سے نہ کی بدخری میں گرفی رہوں تو کو سرزی اصلاح و تقل کی اور مقیدہ مقد کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہا۔ (خازن)

#### رشنه دارون برصدقه كرف كاثواب

القد تعالى ارشاد فرماتا ي

فَأْتِ ذَا الْغُرْبِي حَقَّهُ وَ الْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيئِلِ خُلِكَ خَيْرٌ لِّلَّا فِينَ يُرِينُونَ وَجُهَ اللّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ ﴿38﴾ ترجمه كنزالا يمان: تورشة داركواس كاحق دواورِ محكين اور مسافر كويه بهتر ہے ان كے لئے جواللّه كى رضا جا ہے ہیں اور انكى كاكام بنا۔ (پ 21 ماروم: 38)

اورفرما تاہے:

# اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ (عزوجل) کے سوائسی کونہ او جنا اور مال باپ اور رشنہ والول اور

غهدُوا وَالصّبِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالطَّرَّاءِ وَحِلْقَ الْبَاسِ أُولَهِكَ الَّلِيْقَ صَدَّفُوا وَ أُولَيْكَ هُمُ الْهُتَقُونَ ﴿177﴾ تَمْ مِن اللهُ عَلَمُ اللهُ تَعُونَ الْبَاسِ اللهَ اللهُ الل

سورہ بقرہ طل ہے:

قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلُوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ وَالْيَامَى وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ السَّيِيْلِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ ﴿215﴾

ترجمہ کنزالا یمان: تم فرما و جو پھر مال نیکی میں خرج کروتو وہ مال باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور تیبوں اور محتاجوں اور راہ محیر کے لئے ہے اور جو بھلائی کرو بے فٹک ایڈواے جانا ہے۔ (پ2 مالبقرۃ: 215)

#### اس بارے میں احادیث مقدسہ:

حضرت سيدنا حبداللد بن مسعو ورضى الله عند كي زوجه حضرت سيرتنا زين تعفيه رضى الله عنها فرماتى إلى كدسركايه واللاع ره جم به كسول ك يدوكار شفيح روز شهر، ووعائم كي مالك ومختار، حبيب پرورد كارسنى الله تعالى عليه قالبه وسلم في فرمايا، الت عورتو إصدته كيا كرواگر چها پن زيردات الله سل الله عليه قالبه وسلم الله عليه قالبه وسلم الله عليه قالبه وسلم الله عليه قالبه وسلم في معمد قد كرون الله مل الله تعلى عليه قالبه وسلم في مسيم مدقد كرف كا تحكم ديا به ، جائيه اورا قاصلى الله تعالى عليه قالبه وسلم في جي كرا كريس آب پر معدقد كرون توكيا ميرى طرف صد هداد او موجوع كرا كريس آب پر معدقد كرون توكيا ميرى طرف صد هداد او موجوع كرا درندي الله تعالى عليه قاله و مرصد قد كردون - توسيدنا عبد الله بن مسعود رضى مله تعالى عنه في مرى طرف صد حد قد او الله على الله تعالى عليه قالبه والله على ما مرى ك لئي رواند بول توليس في ديك كه افسار كى ايك عورت بحى يجي ميك رواند بول توليس في دوولت برعاض سه و المساركى ايك عورت بحى يجي ميك مين الكرف في كردولت برعاض سه و المساركى ايك عورت بحى يجي ميك الكرون كردول مين عامترى ك لئي رواند بول الله مين عامترى ك لئي دواند بول الله مين عامترى ك لئي دواند بول توليس في دوولت برعاض سه و المساركى ايك عورت بحى يجي ميك الموال كرف كردولت برعاض سه به الموادكي ايك عورت بحى يكي موال كرف كردول الله مين عامترى ك لئي دواند بول الميرون بول الله مين عامترى ك ليك دواند بول الله عن مين عامترى ك لئي دواند بول الله مين عامترى ك ليك دواند بول الله مين عامترى ك ليك دواند بول الله مين عامترى ك ليك دواند بول اله مين عامترى ك ليك دواند بول الله مين عامترى ك ليك دواند بول الله مين عامترى ك ليك دواند بول الله مين عامترى كورند بول الله مين عامترى كوراند بول اله مين عامترى كوراند بول الله مين كوراند بول الله ميك كوراند بولول الله مين كوراند بول المين كوراند بول المين كوراند بول كوراند بو

ہم رسول الشعلى، مقدتنى عليدة له وسلم سے مرعوب وجين تھيں چنانچہ جب حضرت سيدنا بلال رضى الله تعالى عنه ١٥ رى طرف آئے تو ہم نے
ان سے کہا، رسول الله صلى الله تعالى عليدة له وسلم كى خدمت بل جا كرعرض كروكه دو عورتي درواز سے ير بيسوال كرنے كے لئے كھڑك إلى
كر اگروہ اپنے شوہراور اپنے زير كفالت بيسول يرصد قد كرين توكيا اكى طرف سے صدقد ادا ہوجائے گا؟ اور اسے بلال احتور صلى الله عليه
وسم كويدند بنانا كر ہم كون بيں -

# ينيمول اورسنينول ك ما تحديمال في كرية اور نماز قائم كرواورز كا قادو\_

رینب ہے۔ آپ می انقد تھ کی عبید فائد و سمم نے قرب یا اوری زینب؟ حرض کیا جمیدانند بن مسعود یکی اللہ تھ ٹی ویز کی زوجہ تو رسول الندسلی اللہ تعانی عبید فائد وسم سائے قرب یا مان ووٹون کے سے و سمانا تر ہے، ایک رشتہ داری کا بوردوس احد قد کا۔

( منج مسترم تماب "زكاة وباب فلنل العقطة ، وأنَّ ، قِم و و و و و اوس او ( )

معزت سدد او من مدوش القد عند موارت سے كوشبنا و هدرت قراد كلب وسيزه من حيد معربيده و عب أو و باسكين فيل مينيد من الله وي عيد و او الله من الله الله الله الله عند و الله وي ال

( منج ابن قريب كياب الزكوة، باب فنش العيد قبية على ذو الرحم الكاشح، رقم ٢٣٨٧، ج مهرص ٨٨)

حفرستوسیدنا مکیم بن جوام رضی اندعندفر استے بین کو ایک فخف نے سیند المیلغین ، وشکنتا للنعلیت ماند تعلی الله والم سام سے سوال کیا کہ سب سے افعال معدقد کون سامے؟ قربایا ، جوکید پر دورشته دار پر کیا جائے۔

(السندللامام احمد بمن من مندخيم بن حزام ، رقم • ١٥٣٣ ، خ٥ ، ٩٨ ٢٢٨)

#### الل فاند پرخرج كرنے كا ثواب

الشرتعالي ارشادفرما تا ہے:

وَمُا أَنْفَقْتُمْ فِنْ عَنْ مِنْ فَهُو يُغْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِيَقِينَ ﴿39﴾

ترجمه کنزال بمان :اورجو چیزتم الندکی راه شن تری کردوه ای کے بند لے اور دے گااور وہ سب سے بہتر رزق ویدے والا۔ (پ22 میا:39)

اورفرها تاہے:

لِيُنْفِقُ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُبِرَ عَلَيْهِ رِزُقُهُ فَلْيُنُفِقُ ثِثَا أَتُنهُ لِايُكُلِّفُ لِللهُ نَفْسًا اِلَّا مَا أَتْمَهَا سَيَجُعَلُ لِللهُ بَعْدَ عُنْمٍ يُنْثِرًا ﴿7﴾

ترجمہ کنزالا پمان: مقد در والااسپنے مقد در کے قابل فئقہ دے اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ووائی میں سے ففقہ دے جو اے اللہ نے دیا اللہ کی جان پر یو جو نہیں رکھتا مگر ای قابل جتا اے دیا ہے قریب ہے اللہ دشواری کے بعد آ سانی فریادے گا۔ (پ 28 ، المطواق: 7) سے

#### اس یارے میں احادیث میارکہ:

حضرت سيدنا عبداللد بن مسعود رضى الله عنه سے روايت ہے كه الله عزوجل كے تحيوب، وانائے تھيوب، مُنَزُ وعَنِ الْعَي ب صلَّى الله تحالى عليه والهوسكم نے فر ، يا ، جب كوئى فخص تواب كى نيت سے اپنے الل خانه پرخرج كرتا ہے تو دہ اسكے لئے صدقہ ہوتا ہے ۔

(صحیح مسلم ، کتاب الزکاۃ ، رقم ۱۰۰۲ بس ۵۰۲)

حصرت سیدنا بوائما مدخی ، مندعند سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبون کے تمر وّر، دوجہال کے تا جور، سلطان بحر و برصلی اللہ تعالی علیہ والدوسكم في فره يا، جو بإكدامن جائب بروسية الب إر مجوزج كراتوبداس كے لئے صدق بادر جوابي بيوى، بجل اور محمروالول پرخرچ کرے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ ( جمع الزوائد ، کتاب الز کا ۃ ، باب نی الرجل ، رقم ۲۲۲ ۲۳، ج۳ ، ص ۳۰۲)

حضرت سیدنام فقد ام بن منتبری گرب رضی الله عند سے روایت ہے کہ شہنشا وخوش جعمال، پیکر شن د جمال، وافع رخج و تلال، صاحب بجودو نوال، رسول ہے مثال، بی بی آمنہ کے لال صلّی اللّہ تعالی علیہ کا لہ وسلّم نے فرمایا ، جو پچھ توخود کو کھٹا ہے وہ تیرے لئے صدقہ ہے اور جو پچھ تو ا من بوی کو کھلائے وہ تیرے لئے صدقہ ہے اور جو بھی تو اپنے خادم کو کھلائے وہ مجمی تیرے لئے صدقہ ہے۔

(متدنیام احدین عنبل برقم ۱۹۱۱ من ۲۶مس ۹۴)

حضرت سيدنا جابر رضى اللّه عندے ووايت ہے كه خاجم الْمُرْسَلين، رَحْمَةُ اللّعْلين، هُفَعْ المدْنبين، البين الغريبين، مرامج السالكين، مُحيوب رب العمين ، جناب صادق وامين صلى الله تعالى عليه والبوسلم في فرمايا، برنيكي معدقد باور بنده جو يحد اب محمد والول برخريج كرتاب ده صدقد شار ہوتا ہے اور جو کھ بندہ اپن عزت بچانے کے لئے فرج کرتا ہے وہ اس کے لئے صدقہ ٹار ہوتا ہے اور جو پچھ بندہ فرج کرتا ہے اس کا بدلہ اللّہ عزوجل کے ذمہ کرم پر ہے اور الله تعالى ضامن ہے گرجووہ ممارت بنانے يا معصيت مِس خرج كر ب-(المعددك، كماب البيوع، باب كل معروف مدقة ، رقم ٢٣٥٨، ج٢ بص ٣٥٨)

ایک روایت میں ہے کہ بندہ جو پکھاپنے آپ پراورائے بچول،اپ تھروالوں اور دشتہ داروں پرفرج کرتا ہے وہ اسکے لئے معدقہ شارہوتا ہے۔(مجمع الزوائد، كتاب الزكاة، باب في نفقة الرجل.... الخ، رقم ١٩٦٢، ٣٠٠م، ٥٠١)

مشرت سیدنا عبدالحمید یعنی این الحسن حلالی علیدالرحمة مستح بین که بین نے این متکدر علیہ الرحمة ہے ہو چھا کہ بین حضرت سیدنا عبدالحمید یعنی این الحسن حلالی علیدالرحمة مستح بین کہ بین نے این متکدر علیہ الرحمة ہے ہو چھا کہ بین عزت بجائے کے لئے خرچ کرتا ہے کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس سے مرادوہ مال ہے جوایک متّق شخص اپنی عزت بچانے کے لئے کسی شاعر یا

حضرت سيدنا گغب بن مُجر و رضی الله عنه قرماتے ہيں كه ايك شخص تا جدارِ رسالت، شبنشاهِ نُيوت بيخز نِ جودو يخاوت ، پيگرِ عظمت وشرافت ، مُوپوبِ رَبُّ العزت بُحسنِ انسانیت صلّی الله تعمالی علیه کاله وسلّم کے قریب سے گز دا توصحابہ کرام میسیم الرضوان نے اس کے پھرتیلے بدن کی مضبوطی ورجستی کو دیکھا توعرض کیا، یا رسول الله! کاش! اس کا میرحال الله عزوجل کی راه میں ہوتا ۔ تو آپ صلی الله تعالی عدیہ فاله وسلم نے 

# (قُلُ مَا ٱنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِلَئِنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ وَالْيَهْ يَ وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا

والدین کے لئے رز آئی تلاش میں لکلا ہے تو بھی میداللہ عزوجل کی راہ میں ہے اور اگر میابتی پاکدامنی کے لئے رز آئی تلاش میں نکلا ہے تو بھی میدائند عزوجل کی راہ میں ہے اور اگر میدو کھاوے اور مقافر کے لئے لکلا ہے تو مید شیطان کی راہ میں ہے۔

(الترغيب والترهيب ، كمَّاب النكاح ، باب الترغيب في النفقة على الزوجة ، رقم ١٠ ج ١٠ م ٣٣)

حفرت سدنا سعد بن الى وقاص رضى الله عندست روايت ب كدنور كے پيكر، تمام نبول كے نز دَر، دو جہال كے تافور، سطان بحرو برسلً الله تعالى عدول وسلّم في ان سے فرما يا، تو جو بحد محى الله عزوجل كى رضا چاہتے ہوئے خرج كر رہا تجھے اس كا نواب ديا جائے كا يہاں تك كه جو بجو اہتى بيوى كے مندين والے كا اس كا مجى ثواب و يا جائے گا۔

( منج ابغاری، کتاب المرضی، باب تول الریض، ۱۰ الخ، رتم ۵۶۲۸، ج۴، م ۱۲)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رض اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ سرکار والا عبارہ ہم بے کسول کے بدرگار، شفیع روز شہر، دو عالم کے مالک و مختار، صبیب پروردگار سنی اللہ تعالی علیہ فالبوسلم نے فرمایا، وہ وینارجوتو اللہ عزد جل کی راہ میں خرج کرے اور وہ دینار جوتو کسی غلام کوآزاد کرنے میں خرج کرے اور وہ دینار جوتو اسی کھر وا بول پرخرج کرے ان میں سب میں خرج کرے اور وہ دینار جوتو اپنے گھر وا بول پرخرج کرے ان میں سب سے زیادہ اجرونا ویناروہ ہے جوتو اپنے گھر والول پرخرج کرتا ہے۔

(صيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فعنل العفقة على العيال، رتم ٩٩٥ م ١٩٩٠)

ت حضرت سیدنا الوبان رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ آقائے مظلوم، سرور معصوم، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تا جور، تحبوب تت الکم مظلوم، سرور معصوم، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تا جور، تحبوب تت الکم مثل الله تعالی علیہ فالم دسلم نے فرمایا، سب سے افعال دینا دیجے بندہ فرج کرتا ہے وہ دینارہے جسے وہ ایشہ کی مراہ بیں اپنے جانوں پرخرچ کرتا ہے۔ اور وہ دینارہے جسے الله کی راہ بیں اپنے ساتھیوں پرخرچ کرتا ہے۔ اور وہ دینارہے جسے الله کی راہ بیں اپنے ساتھیوں پرخرچ کرتا ہے۔ اور وہ دینارہے جسے الله کی راہ بیں اپنے ساتھیوں پرخرچ کرتا ہے۔ اور وہ دینارہے جسے الله کی راہ بیں اپنے ساتھیوں پرخرچ کرتا ہے۔ (صحیح مسلم ، کتا ہے الله کی راہ بین العیال ، رقم ۱۹۹۳ میں ۱۹۹۹ میا ۱۹۹۹ میں ۱۹۹

حضرت سیدنا جابر رضی الله تعالی عندست روایت ہے کہ نبی مُکرَّ م، نُورِ جُسم ، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آ وم صلّی الله تعالی علیہ 8 له وسلّم نے فر ما یا کہ بندے کے میزان جل سب سے پہلے اس کے اپنے محمر والول پر قریج کئے عال کورکھا جائے گا۔

(الجم الاوسط ، رقم ۵ ساد، جس ، س ۳۲۹)

حضرت سيدنا عمره بن أمنيه وضى الله تعالى عند كيتم إلى كه حضرت سيدنا عثان بن عفان يا عبدالرحن بن عوف رضى الله تع ل عنها ايك اونى چادر كوثر يد ن كريوا اور بل نے وہ چادر خريد كرابتى بيوى تخيله بنت عبينة و رضى لله عنها كو اور حدادى۔ جب حضرت سيدنا عثان يا عبدالرحن رضى الله عنها كا وہال سے گزر بوا تو انہول نے بوچھا كه تم نے جو چادر خريدى تقى س كاكيا اور حدادى۔ جب حضرت سيدنا عثان يا عبدالرحن رضى الله عنها كا وہال سے گزر بوا تو انہول نے بوچھا كه تم نے جو چادر خريدى تقى س كاكيا بوعدى بوجھا، جو بچھا كه تم نے جو چادر خريدى تقى س كاكيا بوج بيلى سنة عبيده وضى الله عنها پر صدق كرديا ہے۔ تو انہول نے بوچھا، جو بچھ تم اپنے گھرد وں پرخ چ كرتے ہوكي وه صدق ہے؟ بيلى نے جواب و يا كه بيلى نے دسول الله عليه دسلى كاك طرح فرماتے ہوئے متا ہے۔ جب ميرى يہ ت سے دوكي وه صدق ہے اور من سات ميرى يہ ت

تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ ﴿ ٢١٥﴾ (2)

تم فرماؤ! جو پھھ نیکی میں خرج کروتو وہ مال باپ اور قریب کے رشتہ والوں اور بتیموں اور مسکینوں اور راہ گیر کے ليے ہواور جو بچھ بھلائی کرو گے، بے شک اللہ (عز دجل) اس کوجا نہا ہے۔

(وَقَطْى رَبُّكَ آلًا تَعْبُنُوا اِلَّا اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ آحَدُهُمَا اَوْكِلْهُمَا فَلَا تَقُلُ لَهُمَا أُفِّ وَّلَا تَنْهُرُهُمَا وَقُلَ لَّهُمَا قَوُلًا كَرِيْمُا ﴿٣٣﴾ وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحُ الذُّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلُ رَّبِ ارْحَمُهُمَا كَمَارَبَّيْنِي صَغِيْرًا ﴿٣٣﴾)(3)

اور تمھارے رب نے تھم فرمایا کہ اس کے سواکسی کو نہ پوجو اور مال باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے ساہنے ان میں ایک یا دونوی بڑھا ہے کو پہنچ جا کمی تو ان سے اُف نہ کہنا اور انھیں نہ جھڑ کنا اور ان سے عزت کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا باز و بچھا وے نرم ونی ہے اور یہ کہہ کہ اے میرے پردردگار! ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ

رسول الندسلى الندعليدوسكم كرسائي وكرك من تورسول الندسلى الله تعالى عليه فالدوسكم في مايا جمروف على كهاج تم جو بحواجه البياع عمروالول پرخرج كرتے ہوده ان پرصدقه بی ہے۔ (الترخیب دالتر حیب ، كماب النكاح ، الترخیب فی النفقة .... الخ ،رقم ۱۵ ، ج ۱۳ مس حعرسته سيدنا حرباض بن ساربيرض القدتعالى عندفرمات بين كدجن في شبنشاه عدينه قراد قلب وسينه صاحب معطر بسينه باعسب توول سكيت، فيض تغييد صلى اللدتعاني عليه والبوسلم كوفر مات بوع سنا، جب كوئي مخفس اين بيوى كوياني بإنا تائب تواسه اسكااجر دياجا تائب رراوى كہتے ہيں كد پھر ش اسى بيوى كے پاس آيا اور ش في اسے بانى با يا اور جو كھے ش في رسول الله صلى الله تعالى عليه فالدوسلم سے سنا تعا ا الله الله الله الله الله الله الزكاة ، باب في نفقة الرجل .... الخ رقم ١٥٩ ١، ج ١٩ م ١٠٠٠)

(2) پ١٠١لبقرة ٢١٥.

اس آیت کے تحت مفر شہیر مولانا سیدمحد نعیم الدین مراد آبادی علید الرحمة ادشاد فرماتے ہیں کدید آیت عمرو بن جموع کے جواب میں نازل ہوئی جو بوڑھے تھے اور بڑے مالدار تھے انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم سے موال کیا تھ کہ کیا خرج کری، ورکس پر خرج كريں اس آيت ميں انہيں بناديا حميا كرجس تنم كااورجس قدر مال قليل يا كثير خرج كرواس ميں تواب ہے اور مصارف اس كے يہ ہيں \_

(3) پ٥١، ين امرآء يل ٢٣ ـ ٢٣.

اس آیت کے تحت مفسم شہیر مولا ناسید محد تعیم الدین مراد آبادی علیدالرحمة ارشاد فرماتے بیں کر حسن اوب کے ساتھ ان سے خطاب کرنا۔ مسکد: ماں باپ کو ان کا نام لے کرند نیکارے میرخلاف اوب ہے اور اس میں ان کی دل آزاری ہے لیکن وہ سامنے نہ ہوں تو ، ن کا ذکر نام

مسكنه: مال باب س السطرح كلام كر يسي غلام وخادم آقا س كرتا ؟-

انھوں نے بچپن میں مجھے پالا۔

اور قرما تاہے:

(وَ وَضَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِلَهِ مُسُنًّا وَ إِنْ جَاهَلْكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُمَا ) (4)

اور ہم نے انسان کو مال باب کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کی ادر اگر وہ تجھے سے کوشش کریں کہ میرا شریک تفهراا يسيكوجس كالتخصيم بين توان كاكبنانه مان \_

اور فرما تاہے:

(وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِلَذِهِ عَمَلَتُهُ أَمُّهُ وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَّ فِصْلُهُ فِي عَامَدُنِ آنِ اشْكُرُ لِي وَ لِوَالِلَيْكَ إِنَّ الْبَصِيْرُ ﴿ ﴿ ﴾ وَ إِنْ جَاهَلْكَ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴿ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَامَعُرُوفًا) (5)

اور ہم نے انسان کواس کے مال باپ کے بارے میں تاکید فر مائی ، اس کی مال نے اسے پہید میں رکھا کمزوری پر کمز دری جھیلتی ہوئی اور اس کا دودھ چھوٹما دو برس میں ہے ہید کہ شکر کرمیرا اور اپنے ماں باپ کا ، میری ہی طرف تھے آنا ہے اور اگر وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک تھبرا ایسے کوجس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مان اور ونیا میں مجلاني كے ساتھ ان كا ساتھ وے

#### (4) پ ۲۰ انعکنبوت ۸.

ال آیت کے تحت مغیر شہیرمولا ناسید محمد تیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمة ارشاوفر ماتے ہیں کہ بیرآیت اور سور وکا لقمان اور سور وَ احقاف ک آیتیں معد بن الی وقاص رضی الله تعافی عند کے حق میں و چھول این آئتی سعد بن ما لک زہری کے حق میں نازل ہوئمیں ان کی ہاں حمنہ بدیعیا انی سفیان بن امیہ بن عبد شمس تھی معفرت معدما بھین اولین میں ہے شے اور اپنے والدین کے شاتھ اچھا سلوک کرتے ہے جب آپ اسلام لائے تو آپ کی والدہ نے کہا کہ تونے پیرکیانیا کام کیا خدا کی تسم اگرتو اس سے بازندآ یا تو ندمیں کھاؤں ندیوں یہاں تک کہ مرجاؤں ورتیری ہمیشہ کے سئے بدنا می ہواور تیجے مال کا قاتل کہا جائے بھراس بڑھیانے فاقد کیا اور ایک شاندروز ند کھایا، ندبیا، ندسایہ میں بیشی اس سے ضعیف ہوئی بھرایک دات دن اور ای طرح رہی تب حضرت سعداس کے پاس آئے اور آپ نے اس سے فرمایا کہ اے ہ ں اگر تیری سو ۱۰۰ جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے سب ہی نکل جائیں تو بھی میں اپتادین چیوڑنے والانیں تو جاہے کھا جاہے ست کھا، جب وہ حظ ت سعد کی طرف نے مایوں ہوگئ کہ میدا بنا دین چھوڑنے والے ہیں تو کھانے پینے لگی اس پر اللہ تعالٰی نے بیر آیت نازل فر ، کی اور علم دیا . المان من کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے اور اگر دو گفر دشرک کا علم دیں تو نہ مانا جائے۔

(وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهًا وَوَضَعَتُهُ كُرُهًا) (6) اور ہم نے آدمی کو مال باب کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا، اس کی مان نے تکلیف کے ساتھ اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ اس کو جنا۔

اور فرما تاہے:

(اثَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا الْاَلْبَابِ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يُوَفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْقَاقَ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِيْنَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلُ وَيَغْشَوُنَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَّءَ الْحِسَابِ (٢١) (7) تفیحت وہی مانتے ہیں جنمیں عقل ہے، وہ جو اللہ(عزوجل) کا عہد بورا کرتے ہیں اور بات پختہ کرکے ہیں توڑتے اورجس کے جوڑنے کا خدانے تھم دیا ہے اسے جوڑتے ہیں اور خداسے ڈرتے ہیں اور حساب کی برائی سے ۇرىتەرىخ بىل-

اور فرما تاہے:

(وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعُدِ مِينَاقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ آنٌ يُؤْصَلُ وَيُغْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَيْكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ النَّارِ ﴿٢٥﴾) (8)

اور جولوگ اللہ(عزوجل) کے عہد کومضبوطی کے بعد توڑتے ہیں اور اللہ(عزوجل) نے جس کے جوڑنے کا تکلم ویا ہے، اسے کا شتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کے لیے نعنت ہے اور ان کے لیے برا تھر ہے۔

اور فرما تاہے:

(وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاَّءَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ) (9) اوراللہ(عز وجل) ہے ڈروہجس ہےتم سوال کرتے ہواور رشتہ ہے۔

#### ~~~

<sup>(6)</sup> پ٢٦ءالاخةف ١٥٤.

<sup>(7)</sup> پ ۱۱۱۲مد ۱۹۹۹

<sup>(8)</sup> پساء ارس ۲۵.

<sup>(9)</sup> پ ۱، النيآء: ا

#### احاديث

حدیث انظیمی بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے، کہ ایک فخص نے عرض کی، یارسول اللہ! (سلّی اللہ تعالی علیہ فائر وسلّم) سب سے زیادہ حسن صحبت لینی احسان کا مستق کون ہے؟ ارشاد فرما یا جمعاری مال یعنی مان کا حق سب سے زیادہ ہے۔ انھوں نے بوچھا، پھر کون؟ حضور (صلّی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلّم) نے پھر ماں کو بتایا۔ انھوں نے پھر بوچھا کہ پھر کون؟ ارشاد فرما یا جمہارا والد۔ (1) اور ایک روایت میں ہے کہ حضور (صلّی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلّم) نے بھر وہ ہو زیادہ قریب، پھر وہ ہو کہ کہ کو کہ وہ ہو کہ وہ ہو کہ وہ ہو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کیس کے کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ ک

حدیث ۱: ابو داود و ترمذی بروایت بنیربن عکیم عن ابید عن جده راوی، کہتے ہیں میں نے عرض کی، یارسول اللہ! (صلّی اللّٰد تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) کس کے ساتھ احسان کروں؟ فرمایا: اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے کہا، پھر کس کے

(1) مع ابغاري، كتاب الادب، باب من أحق الناس بحن العمية ، الحديث: ا ١٩٥٥، ج ١٩٠٠ م

(2) ميحمسلم، كتاب البرد الصلة ... و لخ ، باب برالوالدين ... و لخ ، الحديث ٢٠١١ ـ (٢٥٣٨) بن ١٩٠١هـ ١٣٥٩،

#### عيم الامت كمدنى كهول

ا معابة صاد کے کسرہ سے بمعنی مددیا برتادا، خدمت ای سے ہے محبت وہمرائی جوالفت قدمت و مدد کے ساتھ ہوائی لیے جن کفار نے حضورانور کے ساتھ مجلس کی انہیں محالی نہیں کہا جاتا کہ وہ ہمراہی انفت وخدمت کے ساتھ نہتی یعنی میر سے رشنہ دارقر ہی دور کے بہت ہی بیں اچھ برتا داکمی سے کردن اس کا کون مستحق ہے۔

اسان فرمان عالی سے معلوم ہوا کہ مال کائل یاب سے بین گنا زیادہ ہے کیونکہ مال بچ پر تین احسان کرتی ہے باب ایک احسان ۔ پیٹ میں رکھن، جنتا، پرورش کرتا باب صرف پرورش بی کرتا ہے۔ بیٹا مال باب دونوں کی خدمت کرے گر مقابلہ کی صورت میں اوب و، حزام باپ کا ذیادہ کرے خدمت و انعام مال کی ذیادہ ۔ (اشعہ) مال باب کے ساتھ سلوک بیہ ہے کہ ان سے زم اور تیجی آ واز سے کلام کرے، بل وبدنی خدمت کرے لین اپنے نوکروں ہے بی ان کا کام شرائے بلکہ خودکرے، ان کا ہم جائز تھم مائے، انہیں تام لے کرنہ پکارنے، اگر وہ منطق پر ہول تو نری ہے ان کی اصلاح کرے، اگر قبول نہ کریں تو ان پر ڈانٹ ڈیٹ نہ کرے ، ان کی تی پھل کرے ، ہی۔ واب قر آن مجید میں اند علیدالسلام کے مل شریف جی فرکور ہیں اس کے متعلق بھاری تقیر نسی کا مطالد قرباؤ۔

سے لینی وں باپ کے ساتھ ان کے عزیز دل کے حق بھی اوا کرے کہ پچا مامول اوا دانانا مین بھائی وغیر ہم کے حقوق دوا کرے۔ (مراقا المناجع شرح مشکلو قالمصر بی میں اور کرے کہ پچا مامول اور المناجع شرح مشکلو قالمصر بیج ، ج۲ ہم اسمے) ساتھ؟ فرمایا: اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے کہا، پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا: اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے کہا، پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا: اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے کہا، پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا: اپنے باپ کے ساتھ، پھراس کے ساتھ جوزیادہ قریب ہو۔ (3)
حدیث سا: سجے مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالٰی عنہما سے مردی، کہ رسول اللہ صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا کہ زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے جو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کے نہ ہونے کی صورت میں احسان

رے\_(4) یعنی جب باب مرسمیا یا کہیں چلا گیا ہو۔

(3) سنن التريذي، كتاب البروالصلية ، باب ماجاء في برالوالدين ، الحديث: ١٩٠٢، ٣٥٨م، ٣٥٨م

مكيم الامت كيدني پھول

ا آپ کے حالات پہلے بیان ہو بھے کہ آپ بہراہن تھیم ابن معادیہ ابن حیرہ قشری ایں دیھری ایں میہاں جدہ میں وضمیر بہری طرف لوئی ہےلہذا معادیہ ابن حیدہ سے بیروایت ہے۔

ا اس کی شرح بہلے ہو بھی کرفت الحذمت ماں کا تین محنا ہے باپ کا ایک محنا کہ ماں نے بچہ کو اولاً پیٹ میں رکھا، پھر دووھ بلایو اس کے بعد کی پروش میں ماں باپ دونوں شریک رہے۔ خیال رہے کرفت خدمت ماں کا زیادہ ہے۔

ہے بعد بارس میں مان ہے ہوائی ہمن مجھر ماموں چیا اس میں جتنا قرب زیادہ اتناخی زیادہ ۔ چنانچہ پہلے بھائی ہمن پھر ماموں چیا سے کر آبت داروں ہے مراد ہی اس میں جتنا قرب زیادہ اتناخی زیادہ ۔ چنانچہ پہلے بھائی ہمن پھر ماموں چیا ہوں۔ وغیرہ ارب دار عام مراد ہوں جن میں سائل سائل ماں وغیرہ سب شامل ہوں۔ وغیرہ ادر ہوسکتا ہے کہ قرابت دار عام مراد ہوں جن میں سائل سائل ماں وغیرہ ارب اور ارب سکاؤ ق المصابح، ج۲ میں ۵۵۹)

(4) صحيح مسلم، تناب البردانصلة ... إلخ، باب نفل صلة أصدقاء ... إلخ ، الحديث : ١١٠١ ـ (٢٥٥٢)، ١٣٨٢.

(4) معيم مسلم، كماب ابر . . . إلخ، باب رغم من أدرك أبويه . . . إلخ ما لحديث: ٩ ، ١ - (٢٥٥١) أص ١٣٨١. (5) معيم مسلم، كماب ابر . . . إلخ، باب رغم من أدرك أبويه . . . إلخ ما لحديث: ٩ ، ١ - (٢٥٥١) أص

حکیم الرمت کے مدلی پھول المین وہ زلیل ہوجادے وہ ذلیل ہوجادے وہ ذلیل ہوجادے۔ ناک رگڑنے سے مراد ذلت وخواری ہے ناک رگڑنے سے مراد ذلت و

خواری ہوئی ہے۔ ۲ احد هیا اور کلاهیا بیدونوں عندالکبر کا فاعل ایں لہد امرنوع این لینی انیں اس حال میں پائے کہ وہ دونوں یا ایک بر حالے کی تیر ۲ احد هیا اور کلاهیا بیدونوں عندالکبر کا فاعل ایں لہد امرنوع این ایس مال میں بوڑھے کی دعازیادہ قبول ہوتی ہے، وہ کریم ہے۔ اس لیر اگائی کہ س وقت ہی خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور پارگاہِ الی میں بوڑھے کی دعازیادہ قبول ہوتی ہے، وہ کریم حدیث ۵: میج بخاری و مسلم میں اساء بدید ابی بر مداین رضی اللہ تعالی عنها ہے مردی، کہتی ہیں: جس زبانہ میں قریش نے حضور (صلّی اللہ تعالی علیہ اللہ وسلّم) ہے معاہدہ کیا تھا میری ماں جومشر کہتی میرے پاس آئی، میں نے عرض کی، یارسول اللہ! (صلّی اللہ تعالی علیہ اللہ وسلّم) میری ماں آئی ہے اور وہ اسلام کی طرف راغب ہے یا وہ اسلام ہی مارف راغب ہے یا وہ اسلام ہے اعراض کیے ہوئے ہے، کیا میں اس کے ساتھ سلوک کروں؟ ارشاد فرمایا: اس کے ساتھ سلوک کرو۔ (6) بعنی کا فرہ مان کے ساتھ سلوک کرو۔ (6) بعنی کا فرہ مان کے ساتھ سلوک کرو۔ (6) بعنی کا فرہ مان کے ساتھ سلوک کرو۔ (8) بعنی کا فرہ مان

حدیث ۲: سیح بخاری ومسلم میں مغیرہ رضی اللہ تعالٰی عند سے مروی، که رسول الله ملی الله لعالٰی علیه وسلم فے

سفید دا زخی ہالوں والے بندے کے تھیلے ہوئے ہاتھ خال نیس مجھیرتا ،اولاد کو چاہیے کدایسے ونت اور ایسے ونت کی خدمت کوفنیمت حالیں۔۔

> (6) منح البخاري، كمّاب الجزية والموادعة والحديث: ١٨٣من ٢٦مس ٢٦٠ه صحيح مسلم، كمّاب الزكاة، باب نضل النفقة والعدقة ... إلخ والحديث: ٢٩م، ٥٠ ـ (١٠٠٣)، ص ٥٠٢.

> > عکیم الامت کے مدنی پھول

قرمایا کداشتعالی نے یہ چیزی تم پرحرام کردی ہیں:

(۱) ما دُن کی تافر مانی کرنا اور (۳) لڑکیوں کوزندہ در گور کرنا اور (۳) دومروں کا جواپنے اوپر آتا ہواہے نہ دین اور اپنا مانگنا کہ لاؤ۔ اور بیہ باتنی تمھارے لیے مکروہ کیں (۳) قبل و قال یعنی فضول باتنیں اور (۵) کثر ت سوال اور (۲) اِضاعت مال۔ (7)

حدیث کے: صحیح مسلم و بخاری میں عبد اللہ بن تمز ورضی اللہ تعالٰی عنہا ہے مردی، کدرسول اللہ صلّٰی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا: یہ بات کبیرہ سما اللہ عنا ہوں میں ہے کہ آدمی اسینے والدین کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کی، یارسول اللہ! (صلّٰی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) کیا کوئی اینے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا: ہاں، اس کی صورت یہ ہے کہ یہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی مال کو مال کو دیتا ہے، وہ اس کی ہال کو گالی دیتا ہے، اور بیددسرے کی مال کو گائی دیتا ہے، وہ اس کی مال کو گائی دیتا ہے۔ (8)

(7) تشخيح البخاري، كمّا ب الاستفراض والديون، باب ما ينحي من إضاعة المال والحديث: ٢٣٠٨، ٢٢، من ١١١٠.

تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا ہے تکہ بمقابلہ باپ ماں کا حق زیادہ ہے، نیز ماں کزور دل ہے بہت جلد رنجیدہ ہوجاتی ہے یا اکثر اولاد وہاں سے آئ صد کرتی ہے اس کا تحرفید میں انتی اس کیے صرف ماں کا ذکر فرمایا ورنہ باپ کی نافر مانی بھی ممنوع ہے، اہلی عرب زندہ بچیون کو ڈن کر دیتے ہے۔ وھات کے معنی یہ بیس کہ ہمیشہ لیتے رہنا بھی کمی کو دینا نبیس۔ چاہیے یہ کہ لیما سکھے تو دینا بھی تکھے بعض نے فرمایا کہ اس کے معنی بیں واجب حقوق اوا نہ کرنا حرام کم کی ہے پر ہیز نہ کرنا۔

س يعنى برتهم كى وجه بوجهنامل ندكرنا ياؤياده بولنالوكول عدماتكة رمنا-

سے جرام رسموں میں مال خرچ کرنا فعنول خریجی ہے، مال اڈاٹا مال کی بربادی ہے، اچھا کھاٹا پیٹا جب کداس میں اسمراف اور تکبیر نہ ہو بالکل جائز ہے ریفر مان عالی جامع کلمات میں سے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بلاتکلف ہم وزن الفاظ بولٹاممنو کے نبیس۔ (مرقات) (مراة المناجيح شرح مشکو ة امصابح ، ج۲ ہم ۵ م ۷)

(8) صحیح مسلم، كتاب الايمان، بأب الكبائر وأكبرها، الحديث: ٢٣١ ـ (٩٠)، ص٠٢.

#### عليم الامت كي مدنى يحول

ا بمعنى الله مان ياب كويا ان شل سالك كو كالى و يا اب

ع فر ، یا ہاں میہ مات عقل کے خلاف ہے کہ کوئی بیٹا ہے ماں باپ کوگالی دے سے ان اللہ! وہ زمانہ قدوسیوں کا تھا کہ میہ جرم ان کی عقل میں نہ آتا تھا اب تو تعملم کھلہ نا یا کق لوگ اپنے ماں باپ کوگالیاں دیتے ہیں ذراشرم کمیں کرتے۔۔

سے نیوں رے کہ سب بر تم کے برا کہنے کو کہتے ہیں گالی ہو یا اور پھر گرشتم گالی کو کہا جاتا ہے، بھی سب بمعنی شتم آتا ہے اور سے

سی ابر کرام جنفول نے عرب کا زمانہ جا الیت و یکھا تھا، ان کی سمجھ میں یہ بین آیا کہ اپنے ماں باپ کوکوئی کیوں کر گالی دے گالینٹی سے بات ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ قالہ وسلّم) نے بتایا کہ مراد دوسرے سے گائی دلوانا ہے اور اب وہ زمانہ آیا کہ بعض لوگ خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں اور بچھلی اظامیس کرتے۔

صدید ۸: شرح سند میں اور بیمق نے شعب الایمان میں عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا ہے روایت کی، کہ رسول اللہ مسلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا: میں جنت میں گیا، اس میں قرآن پڑھنے کی آ واز سنی، میں نے بوچھا بیکون پڑھتا ہے؟ فرشتوں نے کہا، حارثہ بن نعمان ہیں۔حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ ڈالہ وسلّم ) نے فرمایا: بہی حال ہے احسان کا، بہی حال ہے احسان کا، بہی حال ہے احسان کا، جہی حال ہے احسان کا، جہی حال ہے احسان کا، حارثہ اپنی مال کے ساتھ بہت بھلائی کرتے ہے۔ (9)

مر ما در نویش دوست داری دشام کمن به مادر من

ابن الى الدنيا ميں بروایت ابوہریرہ رضی اللہ عند مرفوعا ہے کہ کسی مسلمان کی آبروریزی کرنا اسے بہتان لگانا محمناہ کبیرہ میں سے ہے۔(مرقات)(مراۃ المناجِح شرح مشکوۃ المصابح،ج ہیں ۲۷)

(9) شرح اسنة ، كمّاب البروالصلة ، باب برالوالدين ، الحديث: ١٢ ١٣ ١٣ ١٣ م. ٢٢ م ٢٢ م. ٢٧٠.

تھیم الامت کے مدنی پھول

ا ۔ یعنیٰ ایک بارخواب میں ہم نے جنت دیمعی تو کسی کوخوش الحانی سے قر آن مجید تلاوت کرتے پایا قراءۃ کی تنوین مضاف الیہ سے عوض ہے یعنی قراءۃ القرآن ۔

٣ ـ آب بڑے جلیل القدر محالی ہیں ، فزوہ بدر واحد ہی ، ثریک ہوستے ، آیک بار حضور اقدیں کی قدمت میں حاصر ہوئے حضور کے پاس کوئی فخص بیٹھا تھا آپ سے سلام کیا اس فخص نے بھی جواب دیا ، جب دوبارہ قدمت اقدی میں حاضر ہوئے تو حضور نے قرما یا وہ صاحب جنہوں نے تم کوسلام کا جواب دیا حضرت جریل تھے۔ قالبًا حارث ای وقت وقات پانچے تھے ہوسکتا ہے کہ اس وقت زعرہ ہوں ، پہل احتمال تو ک ہے۔ سے محمل می جوانہوں نے حضور سے کی تو ذاکم کی جمع تعظیم سے سے جملہ یا تو حضور انور کا قرمان ہے جو محابہ سے فرمایا یا فرشتوں کی عرض ومعروض ہے جو انہوں نے حضور سے کی تو ذاکم کی جمع تعظیم سے سے جملہ یا تو حضور انور کا قرمان ہے جو محابہ سے فرمایا یا فرشتوں کی عرض ومعروض ہے جو انہوں نے حضور سے کی تو ذاکم کی جمع تعظیم سے سے بیل ہے۔

۳ \_ یہ قول را دی ہے کہ وہ اپنی زندگی شن اپنی والدہ کی بہت ہی خدمت کرتے ہتے اس کی وجہ ہے آئیں یے عظمت ملی ۔ ۵ \_ اس عمارت ہے صاف معلوم ہوا کہ میدوا قعہ خواب کی معراح کا ہے ند کہ بیدار کی کی معراج کا حیبیا کہ انجی عرض کی عمیار (مراۃ المناتیج شرح مشکوۃ المصانع ، ج۲ بس ۵۹۷)

حديث 9: ترندي في عبدالله بن عمرورضى الله تعالى عنهما سے روايت كى ، كدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ما یا: پروردگار کی خوشنودی باب کی خوشنودی میں ہے اور پروردگار کی تاخوشی باب کی ناراضی میں ہے۔(10) حدیث ۱۰: تر مذی وابن ماجہ نے روایت کی ، کدایک مخض ابوالدرداء رضی الله تعالیٰ عند کے پاس آیا اور بیکھا کہ برک مان مجھے سے ملم ویق ہے کہ میں این عورت کوطلاق وے دوں۔ ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عند نے فر ما یا کہ میں نے سول الندسكى المند تعالى عليه وسلم كوفر مات سنا كه والدجنت كوروازون مين اللي كا دروازه هي، اب تيرى خوشى سه كه س دروازه کی حفاظت کرے یاضائع کردے۔(11)

حدیث اا: تر مذی وابو داود نے ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے روایت کی ، کہتے ہیں میں اپنی بی ہے محبت رکھتا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنداس عورت سے کراہت کرتے ہتے۔انھوں نے مجھ سے فرمایا کہ اسے طلاق دے دو، میں نے نہیں دی پھر حضرت عمر رضی اللہ تیوائی عندرسول اللہ صلّی اللہ تعالی علیہ وسلّم کی خدمت میں عاضر ہوئے اور بیہ واقعہ بیان کیا ،حضور (صلّی اللّٰدتعانی علیه فاله وسلم) نے مجھ سے قرمایا کدا سے طلاق دے دو۔ (12) سے علما فرماتے ہیں کہ آگر والدین حق پر ہوں جب تو طلاق دینا واجب بی ہے اور اگر بی بی حق پر ہو جب مجلی والدین

(10) سنن الترندي، كمّاب البردالصلة ، باب ماجاء من الفضل في رضا الوالدين، الحديث: ١٩٠٤، ج ١٩٠٠،

### تحکیم الامت کے مدتی کھول

ا نالبُ اس وقت ؛ پ کی خدمت ہی کا ذکر ہوگا اس کیے صرف ؛ پ کا ذکر فرما یا ورنہ مال کا نجی ہے، تکم ہے بلکہ بطریق اولی اس کی مستحق ہے بمکن ہے کہ والد سے مرادجتس ہولیتن وفا دت والاخواد مرد ہو یا عورت بین ماں ہو یا باب مطرانی نے معزت ابن عمر سے مرفوعا روایت کیا فی رضا الوالدین ا در فی مخطم با ۔ وہ حدیث اس کی شرح ہے کہ والدے مراو والدین ہیں۔اصعۃ اللمعات نے فر مایا کہ حضور کا بیفر مان خود عبد مندابن عمرد سے تھا کہ وہ خود عابد زاہد تہجرگز ارشب بیدار ہے گران کے والدعمروابن عاص نے حضور سے شکایت کی کہ ہیں اسپتے ہیئے 

(11) الرجع السابق الحديث:١٩٠١، ج٣٥، ٥٥٥.

#### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا \_ یعنی فرمائے میں کی کروں اے طلاق دول یا ندوول کہ طلاق تمام مباح چیزوں میں بہت ہی تاپندید ، چیز ہے۔

۲ \_ مقصد میہ ہے کہ یا تو اپنی بیوی ہے اپنی مال کوراضی کر دوساس بہوگی کے کرا دویا طلاق دے دومراحة طلاق کا حکم ندویا کہ ایسی صورت میں طلاق دینا داجب نہیں بہتر ہے اور اگر مال باپ بیوی پرظم کرنے کا تھم دیں کہ اسے قرچہ شدوے اسے میکے میں چھوڑ دے تو ہرگز نہ كرسه كظم حرام ب مال باب كي اطاعت علم شرع كے قلاف شي تيل - (مراة المناتي شرح مشكوة المصابح، ٢٠ م ٢٥٨) (12) سنن أي داود، كمّاب الإدب، بأب في برالوالدين، الحديث: ٥١٣٨، ٣٣٣، ٣٣٣.

کی رضامندی کے لیے طلاق دیٹا جائز ہے۔

حديث ١٢: ابن ماجه في ابوامامه رضى الله تعالى عنه سے روايت كى مكه ايك مخص في عرض كى ، يارسول الله! ( صلّی القد تعالی علیہ فالہوسلم )والدین کا اولا دیر کیاحق ہے؟ فر ما یا کہوہ دونوں تیری جنت و دوزخ ہیں۔(13) کیعنی ان کو راضی رکھنے سے جنت ملے کی اور ناراض رکھنے سے دوزخ کے ستحق ہو گے۔

حدیث الذیبیق نے ابن عباس رضی اللد تعالی عنها سے روایت کی، کدرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے فر، یا: جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے والدین کا فرما نبردار ہے، اس کے لیے مبح ہی کو جنت کے دروازے کھل ج تے ہیں اور اگر والدین میں سے ایک ہی ہوتو ایک دروازہ کھاتا ہے اورجس نے اس حال ہیں منے کی کہ والدین کے متعلق خداکی نافر مانی کرتاہے، اس کے لیے سے ہی کوجہنم کے دوم دردازے کھل جاتے ہیں اور ایک ہوتو ایک درواز ہ کھلٹا ہے۔ ایک مخص نے کہا، اگرچہ ماں باپ اس پرظلم کریں؟ فرمایا:اگرچہظم کریں، اگرچہظلم کریں، اگرچہظلم کریں۔(14)

#### علیم الامت کے مدنی پھول

ا \_ش بداس ني لي بي كوكي ديني تراني جوگي من دنيادي وجه پرطلاق كاعم شدد يا جوگا \_

۲ \_ ظاہر ہیہ ہے کہ بیدامروجوب کا ہے اور حضرت حبراللہ ابن عمر پر اس عظم کی بتا پر طلاق دینا واجب ہو گیمیا۔ مرقات نے فرما یا کہ امر استیاب کے لیے ہے بعن بہتر یہ ہے کہ طلاق دے دوتا کہتمہارے دالدتم پرناراض ندہوں۔(مراۃ المناجِج شرح مشکوۃ المصابح، ج٢ بص ٥٥٠) (13) سنن ابن ، جه، كماب ال دب، باب برالوالدين ، الحديث: ٣٦٦٣، ج ١٩٠٠م ١٨١٠.

#### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا \_ يعنى تيرے مان باپ تيرے ليے جنت دوزخ من داخله كاسب بين كدائيں خوش ركدكرتوجنتى بے كا انبير باراض كركے دوز في سي فرمان عالی وعده وعبد دونون کا مجموعہ ہے اگر چہ بہال خطاب بظاہر خاص ہے تکر تھم تا قیامت عام ہے۔

(مراة المناج شرح مشكوة المعاجع، ج٢٩٠ مل ٢٤١)

(14) شعب الأيمان، باب في برالوالدين، فصل في حفظ حق الوالدين بعد موتهما فصل الحديث: ٢٠١٧ ٤، ٣٠٠، ٣٠٠ ٠

#### عيم الامت كي مدنى محول

ا بہاں مند فرما کر دومسئلے بتائے: ایک میر کہ مال باب کی اطاعت اپنی تاموری یا رزق میں برکت کے بیے نہ کرے بلک محض اس سے كرے كه اللہ تعالى كا تكم ب رب تعالى اس سے راضى رہے۔ودمرے ميركه ان كى فرمائبردارى ناج ئز باتوں ميں نہ كرے اگر وہ نم ز

۲ \_ کہ اگر اس حال میں مرجاد ہے تو مرتے بی ان میں داخل ہوجاد ہے۔دو دروازے کھولنا اس کی عزت افزائی کے لیے ہے درنہ ہے

صدیث ۱۱ بیبق نے ابن عمال رضی اللہ تعالٰی عنہا ہے روایت کی، کہ رسول اللہ صلّٰی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا: جب اولا و اپنے والدین کی طرف نظر رحمت کر ہے تو اللہ تعالٰی اس کے لیے ہر نظر کے بدلے جج مبرور کا تواب لکھتا ہے۔ لوگوں نے کہا، اگر چہ دن میں سو ۱۰۰ مرتبہ نظر کرے؟ فرمایا: ہاں اللہ (عزوجل) بڑا ہے اور اطیب ہے۔ (15) یعنی اُسے سب کچھ قدرت ہے، اس سے پاک ہے کہ اس کو اس کے دینے سے عاجز کہا جا ہے۔

جنت میں داخلہ کے لیے ایک درواز و کھنٹائی کافی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے جنت کے ہر درواز ہ پر پکار پڑے کی کدابو بکر ادھرے آسیے۔ خلاصہ بیہ ہے کہ مال کی خدمت کا ورواز وعلیٰجد ہ ہے باپ کی خدمت کا درواز وعلیٰجد وحمکن ہے کہ ان دونوں درداز دن میں فرق ہو مال کی خدمت کا درواز وعظیم الثان ہو کہ مال کی خدمت اعلیٰ ہے۔ داللہ اعلم!

ساس کا مطلب اجی عرض کیا گیا کہ ماں باپ کی ناقر مائی دو زخ کے دروازہ کھلنے کا ذریعہ ہے کہ نافر مان مرا اور دو زخ بیں گیا اگر چہ بعد
تیامت اس کی دوسری نیکیاں دو زخ سے اسے تکال وی محرفی الحال تو دو زخ بیں جاسے گا، ماں باپ کی بدد عا بڑے سے بڑے تنقی کوآفت
میں ڈال ویتی ہے۔ ہم کومعلوم ہے کہ جرتے اسرائیل نے نماز کی وجہ سے مال کی بکار کا جواب ندد یا تو مصیبت بیں پھنس گیا کہ اسے زنا کی
تہت گی اوگوں نے مارا اگر چہ پھرا پٹی نیکیوں کی وجہ سے نجات پاگیا کہ شیر خوار بچے نے اس کی پاکدائمنی کی گوائی دی جس سے اس کی گئی
ہوئی عزت واپس آئی مگر ماس کی نا خوشی نے اپنا رنگ و کھا دیا مال باپ کی نافر مائی ان کی بدد عاسے دب کی پناہ۔

سے سے مراد و نیادی ناانعمانی ہے ویٹی گناہ مراونہیں مثل ایک باپ اپنے بیٹوں میں ہے ایک سے محبت کم کرتا ہے دوسری اول دکواس پر --ترجیح دیتا ہے یا اسے کسی حق سے محروم کرویتا ہے مگر بیرمظلوم لڑکا ان کی خدمت ضرور کرے اس کی موض اللہ تعافی اسے مالا مال کروے گا آز ما کرد مکھلو مال باپ کی خدمت مجھی رائیگان نہیں جاتی۔ (مراۃ المناجے شرح مشکوۃ المصابح برج ایس ساے ر)

(15) شعب الايمان، باب في برالوالدين، الحديث: ٢٥٨٥، ج٢، ٥٦١.

#### تھیم الامت کے مدنی محول

ا ۔ ضلاصہ بیہ ہے کہ اطاعت شعار لڑے کو ان کی فرمانبرداری کا ثواب توسلے گائی بیار و محبت سے انہیں دیکھنے کا ثواب بھی ملے گائے ورکر در کہ جب کہ اطاعت شعار لڑے کو ان کی فرمانبرداری کا ثواب توسلے گائی بیار و محبت سے دیکھے اس کو ٹواب کتا سنے گا فقیر تو کہتا ہے جب ماں باپ سے دیکھے اس کو ٹواب کتا سنے گا فقیر تو کہتا ہے کہ ان سے نام کو مجت سے دیکھے اس کو منا بھی ثواب ہے۔ شعر

خوشاوہ دفتت کے دیدارعام تو ال کا

خوشأ ده ونت كرطيبه مقام تفاال كا

اس سن السياسة مولاكدن بمرك نكابي ايك باريس الدون كى اس ليديد وال كري مناسل كرايا

س بعن سے پوچھنے والے اللہ کریم کی دین پر تعجب نہ کر اگر تو دن بھر میں ہزار بار مال باپ کو پیاد ہے دیکھ نے لتو تھے ہزار جج مقبول کا اور سے کا رخیال رہے کہ بیتوں ہے کہ بیتوں نے ہم کوجتا بھی مال نے حضور مصطفے صلی اللہ عدید وسلم دنیا کو بعث اس مصطفے صلی اللہ عدید وسلم دنیا کو بخش اس میں مصلفے سلی اللہ عدید وسلم دنیا کو بخش اس میں مال ہے جس کے قدم یاک پرس رہے ہے کو بخش اس میں آمنہ خاتون معزمت عبداللہ وضی اللہ عنہما ہے جبت کا تواب کٹنا ہوگا بیدوہ مال ہے جس کے قدم یاک پرس رہے ہے

حدیث ۱۵: امام احمد ونسائی ویبہ قل نے معاویہ بن جاہمہ سے روایت کی، کدان کے دالد جہمہ حضور اقد س سکی اللہ تعالٰی علیہ والہ وہم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یارسول اللہ! (صلّی اللہ تعالٰی علیہ والہ وسلّم ) میرا ارادہ جہاد میں جانے کا ہے حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ والہ وسلّم ) سے مشورہ لینے کو حاضر ہوا ہوں۔ ارشاد فر مایا: تیری ماں ہے؟ عرض کی، بال نے کا ہے حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ والہ وسلّم ) سے مشورہ لینے کو حاضر ہوا ہوں۔ ارشاد فر مایا: تیری ماں ہے؟ عرض کی، بال نے رامایا: اس کی خدمت لازم کر لے کہ جنت اس کے قدم کے پاس ہے۔ (16)

عدیث ۱۱: بیبق نے انس رضی اللہ تعالٰی عند سے روایت کی، کہرسول اللہ سالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کی کہرسول اللہ سالی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کی کہ سول اللہ سالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ مال باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور بیران کی نافرمانی کرتا تھا، اب ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالٰی اس کوئیکوکارلکھ دیتا ہے۔ (17)

جبان کی ما تیمی قربان و فتار ہول ہاری جیسی سینکڑوں جانیں ان کے نام پر نجماور ہوں۔

(مراة السّاجي شرح مشكوة المصابح ، ج٢ ، م ٣٧٧)

(16) السندنلامام أحمد بن حنبل، حديث معاوية بن جاحمة ، الحديث: ١٥٥٣٨، ج٥، ص٠٩٠.

وسنن النسائي، كماب الجمعاد، باب الرخصة في التخلف لمن له والدة والحديث: ١٠١٠ ١٠ من ١٠٥٠.

عيم الامت ك مدنى يعول

ا بيد معاوية محمى محانى بن ان كروالدجا بمدا بن عباس ابن مرداس ملى بعي محانى بدابل حجاز سے بيل ـ

۲ \_ غالباً ال ونت کفار کا د با کازیادہ نہ تھا بعض تھوڑ ہے مسلمان بھی ان کے مقابلہ کے لیے کافی تھے۔ غرضکہ اس ونت غزوہ فرض عین نہ تھا فرض کفایہ تھا۔

سے بین اپنی مال کے پاس رہواس کی خدمت کروتمہارے لیے اس وقت جہاد سے بہتر مال کی خدمت ہے کہ مال کوتمہاری خدمت کی ضرورت ہے۔

سے پاؤل کا ذکر فر ، کراشار ڈ بتایا کہ مال کی خدمت اور اس کے سامنے عاجزی ووٹوں ہی ضروری ہیں۔خدمت کے سرتھ اکڑنہ کرے اس کے پاؤل سے نگارہے تب جنت پائے گا۔ (مراۃ المناجِح شرح مشکوٰۃ المصائح ، ج۲ ہیں ۷۹۷)

(17) شعب الديمان، باب في برالوالدين، فصل في حفظ حلّ الوالدين يعدمونهما، الحديث: ٩٠٢ ٢، ٢٠٨م، ٢٠٠٠.

عكيم الامت كمدتى كهول

ا ۔ مال باپ کی نافر مانی میں حق اللہ کی تلفی بھی ہے اور حق العباد کی بربادی بھی لہذا میراسلامی گناہ بھی ہے اور مال باپ کاحق ہورتا بھی ہورسم: مجمی ہے کبیرہ۔

ا سینی بینا فرمان دالدین کی وفات کے بعد اولاً نافر مانی سے تو ہر کرنے پھر مرتے وم تک ان کے لیے گن ہوں کی بخشش کی دعا اور ایسال اور آب کرتا رہے تو رہ بنائی بزرخ میں اس کے مال باپ کو اس سے راضی کردے گا اور اس کا ممناہ کبیرہ تھا بغیر تو ہے سے حدیث کا: نسائی و دارمی نے عبد اللہ بن عُمْرُ و رضی اللہ تعالٰی عنیما سے روایت کی، کہرسول اللہ صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا کہ منان یعنی احسان جنانے والا اور والدین کی نافر مانی کرنے والا اور شراب خواری کی مداومت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔(18)

صدیث ۱۸: ترفدی نے ابن عمرض الله تعالٰی عنبها سے روایت کی، که ایک شخص نے نبی کریم صلی الله تعالٰی علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی، که یارسول الله! (صلّی الله تعالٰی علیه کالم وسلّم) میں نے ایک برا محناہ کیا ہے، آیا میری توبہ قبول ہوگی؟ فرمایا: کیا تیری وال زندہ ہے۔ عرض کی بان، فرمایا: تیری کوئی خالہ ہے۔ عرض کی بان، فرمایا: اس کے ساتھ احسان کر۔ (19)

مع ف نہیں ہوتا۔ (مرقات) آپ مال باپ کے بعد ان کا تیجہ، چالیسوال، بری دغیرہ اور وقتاً اُن کے نام پر خیرات جو کیا کرتے ہیں ان سب کی اصل بیرحدیث ہے ملکہ ہر نمازی نماز ختم ہوتے وقت مال باپ کو دعا کی دے کر سلام پھیرتا ہے رب اغفر کی ولوالدی۔ (مراقالمنا نیج شرح مشاؤی المصابح، ج۲ ہم ۲۷)

(18) سنن امنساكي ، كمّاب الرثربة ، باب الرواية في المدينين في الخر، الحديث: ٥٩٨١، ٢٥٥٥.

(19) سنن التريدي، كتاب البروالصلة ، باب في برالخلة ، الحديث :١٩١١، ج٣٥، ١٩٢٠.

حکیم الامت کے مدفی پھول ا یعنی میں نے تولی یا عملی بدترین گناہ کرلیا ہے ایسے بدترین گناہ کی بھی توبہ ہو سکتی ہے یا نہیں۔ نیال رہے کہ یہ ں سواں ممناہ کے متعلق ا یعنی میں نے تولی یا عملی بدترین گناہ کرلیا ہے ایسے بدترین گناہ کی بھی توبہ ہو تا ہے۔ ہے کی بندے سے تن سے متعلق نہیں کے تق العبد بغیرادا کیے یا بغیراس صاحب تن کے معاف کیے معاف نہیں ہوتا۔

ے کی بندے کی کے معان ہیں کہ العد بیراوا ہے یا بیروں کے مائے بیان کرکے رسوانہ ہو حضور کو

الے یہ ہے حضور کی نثان پردہ نوش کہ اس ہے تو چھانیس کہ تو نے گناہ کیا کیا ہے تا کہ دہ لوگوں کے سامنے بیان کرکے رسوانہ ہو حضور کو

معلوم تھ کہ اس نے گناہ کیا ہے جوصلہ دم کی وجہ ہواف ہو گئا ہے کی کاحق نیس مارا ہے جس کی معانی صدر می وغیرہ نیک ل سے معلوم تو نے ایک میں کہ اس نے گناہ معانی ہوتے ہیں کہ صلہ دمی ہی نیکی ہے اور نیکیوں سے

ہو سکے اس فرمان عالی ہے دو مسئلے معلوم ہوئے: ایک میں کہ صلہ دمی ہے گناہ معاف ہوتے ہیں کہ صلہ دمی ہی نیکی ہے اور نیکیوں سے

ہو سکے اس فرمان عالی ہے دو مسئلے معلوم ہوئے: ایک میں کہ صلہ دمی ہوئی المشیقات الدو مرے یہ کہ چھے گناہ کی تو ہمی جھپ کر ہی

معانی ہوتی ہے، دب نعانی فرماتا ہے: "اِنَّ الْحَسْمَاتُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اَللّٰہِ اِنْ اِسْمَاقِ اِسْمَاقِ مِنْ اِسْمَاقِ مِنْ اِسْمَاقِ مِنْ اللّٰہِ اِسْمَاقِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اِسْمَاقِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰہِ اِسْمَاقِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اِسْمَاقِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اِسْمَاقِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمُ اِسْمَاقِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ مِنْ اِسْمَاقِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمُ مِنْ اِسْمَاقِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ مِنْ اِسْمَاقِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مِنْ اِسْمَاقِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اِسْمَاقِ مِنْ اللّٰمِنْ اِسْمَاقِ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اِسْمَاقِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اِسْمَاقِ مِنْ اللّٰمِنْ اِسْمِنْ اِسْمَاقِ اِسْمَاقِ اللّٰمُ اللّٰمُ اِسْمَاقِ اللّٰمِنْ اِسْمَاقِ اللّٰمُ اِسْمَاقِ اللّٰمِ اللّٰمُ اِسْمَاقِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اِسْمَاقِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اِسْمَاقِ اللّٰمِ ال

کی وجہ سے سلوک کیا جاسکتا ہوا س کے ساتھ سلوک کرتا اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ (20) حدیث ۲۰: حاکم نے منتدرک بیس کعب بن مجرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، کہ رسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرمایا کہتم لوگ منبر کے باش حاضر ہوجاؤ۔ ہم سب حاضر ہوئے، جب حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ کالہ سلّ برد سریرا

علیہ و م نے فرمایا کہ م تول میر کے پاک حاصر ہوجاؤ۔ ہم سب حاضر ہوئے، جب حضور (صلی اللہ تعالی علیہ و اللہ وسلم ) منبر کے پہلے ورجہ پر چڑھے فرمایا: آین، جب دوسرے پر چڑھے کہا: آین، جب تیسرے درجہ پر چڑھے کہا: آین، جب حضور (صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم) منبرے اُرزے ہم نے عرض کی، حضور (صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم)

(20) سنن أي داود، كمّاب الاوب، باب في برالوالدين، الحديث: ١٩٢٢، جهم ١٩٣٣م.

#### حكيم الامت ك مدنى ميحول

ا۔ آپ سحائی ہیں، انصاری ہیں، تمام فروات ہیں حضور کے ماتھ دہ ، آپ سے بہت محدثین نے روایات کیں آفر میں نامنا ہو سکتے دے افعار مالی مریائی مواجع ما تھے میں وفات سے بدری سحابہ کا انتخار مالی مریائی مواجع ما تھے میں وفات سے بدری سحابہ کا سلامت مواد بڑی مختوں برکتوں والے ستے رضی الند عند۔ یعنی میرے مال باپ کا انتخال ہو چکا ہے اب ہیں الن سے کوئی سوک کیے کرول دل چاہتا ہے کہ سلمک تا تھ مالی کا مشکل تا تھ مرہے۔

ا سینی اب تم ان کے ساتھ چوھم کے سٹوک کر یکے ہو: ایک تو ان کے لیے دعاء تیر اور ان کے گناہوں کی معافی کی رہ سے درخواست ، دعا شی تماز جنازہ بھی واقعل ہے۔ (مرقات) ہر تماز کے آخر ش رہ افغر فی واوالدی پڑھنا بھی ، بن کے نام پرصداتات و کھا بھی ان کی طرف ہے تی بدل کرنا ہی ، ان کا جیجہ وسواں ، پالیسوان ، بری وغیرہ کرنا بھی غرضکہ بدایک لفظ بہت جامع ہے لین ان کی وصیت چوری کرنا بھی غرضکہ بدایک لفظ بہت جامع ہے لین ان کی وصیت چوری کرنا اس کے میان وہ بجرا کرنا سی ہے لین ان کی وصیدہ کیا ہواں وہ بجرا کرنا سی میں ادائے قرض بھی واقعل ہے ، اگر مال باب کسی تاریخ بیل میں ادائے قرض بھی واقعل ہے ، اگر مال باب کسی تاریخ بیل خیرات کرتے ہے یا میانا و شریف کہا وہ جار کی کہا ہوں کی کہشش ہوا تے ہیں جس مسجد میں نماز پڑ ہے ہے اس سید کی آبادی کی کہشش کرتے ہے یا میانا و شریف کہا وہ جار گنا ہوں کا کہا ہوں کی کہشش کرتے ہے یا میانا و شریف کہا وہ جار گنا ہوں کا ایک کی کہشش

سے الرفرمان عالی کے دومطلب اوسکتے ہیں، ایک یہ کرجن فزیزول سے دشتہ مرف مال یا باب کی وجہ سے او دومری وجہ سے ند اوال سے سلوک کرنا کہ یہ برسے والدین کی خوشنوو کی کا فریعہ ہوائی بہن ، پچھاموں ، پھوپھی خالد سب بی داخل الل ، دومرے یہ کہ خالعی رضا و دالدین کے لیے ان سے سلوک کرنا اپنی ناموری یا شہرت وغیرہ کو وقل شد سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندوں کی رضا کے لیے کام کرنا بھی بعض صورتوں میں تواب کا باعث ہے لیذا حضور کی رضا کے لیے تیک اشال کرنا بائل جا نز ہے شک یا سمان اولیس نی کریم کا جن مال باب سے زیادہ ہے ، مرقات واشعہ نے ای دومرسے احتمال کو افقیار کیا۔ فرطنکہ ان فزیزول کی دائدین کی رصا کے سے صدمت اس اور والدین کی رضا امتد رسول کی رضا کے لیے جا جے احتمال میں تقطیم واکرام بھی داخل ہے اور ان کی خدمت الن پر مال خرج کرنا بھی شامل ہے ، بیٹا باب سے دوستوں مال کی سینیوں سے سلوک کرے۔ (مراۃ المنا جی شرح مشکل قالعہ تا بھی جا بھی ۔ بیٹا ہا ہے ۔ دوستوں مال کی سینیوں سے سلوک کرے۔ (مراۃ المنا جی شرح مشکل قالعہ تا بیٹا ہے ، بیٹا باب سے دوستوں مال کی سینیوں سے سلوک کرے۔ (مراۃ المنا جی شرح مشکل قالعہ تا بیٹا ہے ، بیٹا باب سے دوستوں مال کی سینیوں سے سلوک کرے۔ (مراۃ المنا جی شرح مشکل قالعہ تا بیٹا ہی بیٹا ہا ہے ۔ بیٹا ہا ہے ۔ دوستوں مال کی سینیوں سے سلوک کرے۔ (مراۃ المنا جی شرح مشکل قالعہ تا بیٹا ہے ، بیٹا ہا ہے ۔ بیٹا ہا ہے ۔ دوستوں مال کی سینیوں سے سلوک کرے۔ (مراۃ المنا جی شرح مشکل قالعہ تا بیٹا ہے ، بیٹا ہا ہے ۔ بیٹا ہا ہا ہے دوستوں مال کی سینیوں سے سلوک کرے۔ (مراۃ المنا بیٹا ہے شرح مشکل قالعہ تا بیٹا ہے ۔ بیٹا ہا ہا ہا ہو کہ بیٹا ہا ہا ہے دوستوں مال کی سینیوں سے سلوک کرے۔ (مراۃ المنا ہے شرح میٹا ہا ہا ہے ۔ بیٹا ہا ہا ہا ہا ہو کہ بیٹا ہا ہا ہو کی دوستوں مال کی سینیوں سے سامل کرنا ہا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہا ہو کرنا ہا ہو کرنا ہو ک

ہے آج ایسی بات سی کہ بھی ایسی ہیں سنا کرتے تھے۔

فرمایا کہ جرئیل میرے پاس آئے اور ریم کہا کہ اسے رحمت الی سے دوری ہو،جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، اس پر میں نے آمین کی ۔ جب میں دوسرے درجہ پر چڑھا تو انھوں نے کہا، اس مخف کے لیے رحمت الہی سے دوری ہو،جس کے سامنے حضور (صلّی اللّہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم ) کا ذکر ہوادر وہ حضور (صلّی اللّہ تعالٰی علیہ ﴿ کالہ وسلم ) پر درود نہ پڑھے، اس پر میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے زینہ پر چڑھا اٹھوں نے کہا، اس کے لیے ووری ہو، جس کے ماں باپ دونوں یا ایک کو بڑھایا آیا اور اٹھول نے اسے جنت میں داخل ند کمیا، میں نے کہا

صدیث ۲۱: بیبقی نے سعیر بن العاص رضی الله تعالی عند سے روایت کی ، که رسول الله صلّی الله تعالی علیه وسلّم نے فر ما یا: بڑے بھائی کا حجو نے بھائی پر ویسائل حق ہے، جیسا کہ باپ کاحق اولاد پر ہے۔ (22)

حدیث ۲۲: سیح بخاری وسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی، کہرسول اللہ سلّی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر ما یا که جب الله نتعالی مخلوق کو پیدا فر ماچکا، رشته ( که میجی ایک مخلوق ہے ) کھڑا ہوا اور در بار الو جیت میں استغاثہ کیا، ارشادِ اللِّي موا: كيا ہے۔ رشتہ نے كہا، ميں تيري پناہ ما نكتا موں كافيے والوں سے۔ ارشاد موا: كيا تو اس پر راضي تبيس كه جو تخصے ملائے میں اسے ملاؤں گا اور جو سخمے کائے میں اسے کاٹ دوں گا؟ اس نے کہا، ہاں میں راضی ہوں، فر ما یا: تو بس

(21) استدرك لعما كم مم كماب البروالصلة ، باب لعن الله العاق لوالديه . . . إلى ما كله يث ١١٢ .

علیم الامت کے مدنی پھول

یعنی ایسا مسلمان خوارو ذلیل ہوجائے جومیزا نام من کر درود نہ پڑھے۔عربی جی اس بددعا ہے مراد اُظہار نارانسی ہوتا ہے حقیقتنا بددعا مرادنہیں ہوتی، اس عدیث کی بناء پر بعض علماء نے فرمایا کہ ایک ہی جس اگر چند بارحضور کا نام شریف آ و ہے تو ہر ہار درود شریف پڑھنا واجب ہے، تمریداستدل کے کزورسامے کیونکد زینے کہ اُنف ہاکا کلمہ ہے جس سے درود کا استحباب ثابت ہوسکتا ہے نہ کہ دجوب مسطلب سے ے کہ جو بلامحنت دس رحمتیں ، دس در ہے ، دس معافیاں حاصل نہ کرے بڑا بیوتوف ہے۔

٣ \_ يعنى و دمسمه سمجى ذليل دخوار بهوجائے جو رمضان كامهينه پائے اور اسكا احرام اوراس شن عبادات كركے گناہ نه بخشوائے ، يونكى وہ بھى خوار ہوجس نے جوانی میں ماں بآپ کا بڑھا پا پایا گیران کی خدمت کر کے جتنی نہ ہوا۔ بڑھا پے کا ذکر اس لیے فر مایا کہ بڑھا ہے میں اولا و ک خدمت کی زیادہ ضردرت ہوتی ہے اور اس وقت کی دعا اولا دکا بیڑا پار کردیتی ہے۔خیال رہے کہ میہ تینوں چیزیں مسلم توں کے بیے مفید ہیں، کافر کسی نیکی ہے جنتی نہیں ہوسکتا، ہاں بعض نیکیوں کی وجہ ہے اسے ایمان لانے کی توفیق مل جاتی ہے اور بعض کی برکت سے اس کا عذاب بلكا بوجاتا ہے۔ (مراة المناجع شرح مشكوة المصائع، جهم الس ١٥٣)

(22) شعب الايمان، باب تي برالوالدين، فصل في صلة الرحم، الحديث: ٩٢٩ كـ ٢١٠م. (22)

بى ہے۔(23)

صدیث ۲۳ می بخاری میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مردی، کہ رسول اللہ تعالٰی علیه وسلم نے فرمایا: رحم (رشتہ) رحمن سے مشتق ہے، اللہ تعالٰی نے فرمایا: جو تجھے ملائے گا، میں اسے ملاؤں گا اور جو تجھے کا نے گا، میں اسے کانوں گا۔ (24)

عدیث ۲۳ میح بخاری و مسلم میں اُم المونین عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا ہے مروی، کہ رسول اللہ سنی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا کہ رشتہ عرش الّبی سے لیٹ کر ریم کہتا ہے : جو جھے ملائے گا، اللہ (عزوجل) اس کو ملائے گا اور جو جھے کا فے گا، اللہ (عزوجل) اسے کا فے گا۔ (25)

(23) مي البخارى، كمّاب الدوب، باب من وصل وصله الله ، الحذيث: ١٩٨٥، ٢٠ مم ١٩٥٠.

(24) الرقع السابق، الحديث: ٥٩٨٨، ٣٣، ١٩٨٠

حكيم الأمت كي مدنى يعول

ا يعنى معبود حقيق مول اسب من في مول اسب كا دا تا مول ـ

ا رقم سے مرادیا تو رقی رشتے اور قرابت داریاں ہیں یا خاص رحم ہے لین بچہ دانی جوعورت کے پیٹ میں ہے کہ بیرتمام نسی رشنوں کا ذریعہ ہے۔

سے یعن اسے نام سے اس کا نام بنایا یہاں اشتقاق صرفی مرادبیس کداس قاعدہ سے تو لفظ رحمن بنا ہے رحم ہے۔

ہم یعنی جورشتہ داروں کے حقوق اداکرے گا جی اے اپنے سے ملالوں گا ادر اپنی رحمت تک پہنچادوں گا اور جو ان کے حقوق ادانہ کرے گا یا ان پرظلم کرے گا بیس اے اپنی رحمت سے دور کروں گا جو مجھ ہے ملنا چاہے وہ اسپنے مزیزوں کے حق ادر کرے گا یا ان پرظلم کرے گا بیس اے اپنی رحمت سے دور کروں گا جو مجھ سے ملنا چاہے وہ اسپنے مزیز وال کے حق اداکرے۔

(مراة المناتيج شرح مشكوّة الممانع، ج٢ بس ٢٧٠)

(25) صحيح مسلم، كمّاب البروالصلة ... إلخ، باب صلة الرحم... لإلخ، الحديث: ١١\_(٢٥٥٥) بم ١٨٣٠.

حكيم الامت كے مدنى كھول

ا اس عبورت کے معنی پہلے بیان ہو بھے کہ جورشتہ دارول کا حق ادا کرے گا اللہ ہے ترب یائے گا اور جوادا نہ کرے گا یا ان پرظلم کرے گا
وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوجادے گا۔ اس میں گفتگو ہے کہ رشتہ دارول کی حد کیاں تک ہے جس کے حقوق ادا کرنا ضرور کی جس معنی ما و
اند کی رحمت سے دور ہوجادے گا۔ اس میں گفتگو ہے کہ رشتہ دارول کی حد کیاں تک ہے جس کے حقوق ادا کرنا ضرور کی جس معنی ما و
مند کی رحم ہے جس کے خود کا رحم جی لہذا بیچا زاد خالہ زاد ذکی رحم ہیں بیض نے قربا یا کہ جن دو کو نکاح میں جمع کرنا جرام ہے
دو ذکی رحم ہے بعض کے خود کی جس کو میراث بھی کے دو ذکی رحم ہے لہذا والدین ،اولاو، بھائی، بہن بچھا موں ان کی اولاد سب ذی رحم
ایک ہے بعض کے خود کی رحم ہے ان گا فربا تا ہے: "وَاُولُوا الْحَرَّتَ الْمِر بَعْضَهُمْ اَوْلَی بِبَعْضِ"۔ یہ گفتگوذی رحم کے سے
ایل سے بی قول قول ہے۔ (مرقات) رب تواُنی فربا تا ہے: "وَاُولُوا الْحَرِّتَ الْمِر بَعْضَهُمْ اَوْلَی بِبَعْضِ"۔ یہ گفتگوذی رحم کے سے

حدیث ۲۵: ابوداود نے عبدالرحن بن عوف رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی سکتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلّٰی ! الله تعالی علیه وسلم کوفر ، تے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فر مایا: میں اللہ ہوں اور میں رحمن ہوں ، رحم (بیعنی رشنہ ) کو ہیں نے پیدا کیااوراس کا نام میں نے اپنے نام سے شتق کیا، لہذا جواے ملائے گا، میں اسے ملاؤں گا اور جواسے کا نے گا،

حدیث ۲۶: سیح بخاری و مسلم میں انس رضی اللہ تعالٰی عندہ دوایت ہے، کہ رسول اللہ مسلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا کہ جو بیہ پہند کرے کہ اس کے رزق میں وسعت ہواور اس کے اثر (بیجن عمر) میں تا خیر کی جائے ، تو اپنے رشتہ میں اسے کا ٹول گا۔ (26) والوں کے ساتھ سلوک کرے۔ (27)

صدیث کا: این ماجد نے تو بان رضی اللہ تعالی عندسے روایت کی، کدرسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے

متعلق ہے ان کے علاوہ دوسرے قرابت دار جیسے ساس،سالا،رضائی مال رضائی جمالی لینی ان کے ساتھ بھی سلوک کرے،رہاتا ہے: "اب ذا الْفُرْنِي حَقَّه الصفور ملى الله عليه وسلم نے حضرت عليه اور جناب توبيه مع عزيزوں سے سلوك كئے۔

٢\_ قاطع سے مراد یا تو ڈاکو ہے یعنی قاطع طرایق (راو بار) یا قاطع رحم یعنی دیم یعنی دفقاق ادانه کرنے والا دوسرے معنی زیادہ ظاہر ہیں اس لیے بیصدیث اس باب میں الی می یعنی بیاوگ اول جنت میں ندجا کیں سے پہلے سزا یا کی سے پھرجا کیں۔

(مراة المناجيج شرح مشكوة المصابح ، ج٧، ص ٥٥٧)

(26) سنن استرمذي بمثاب البروالصلة ، باب ماجاء في قطيعة الرحم، الحديث: ١٩١٣، ج٣ بس ١٢٣٠. وسنن أي دادد، كمّاب الزكاة، باب في صلة الرحم، الحديث: ١٦٩٣، ج٣، من ١٨٨٠.

(27) صحيم سلم، كمّاب البردالصلة ٥٠٠ إلى، باب صلة الرحم ١٠٠٠ لخ الحديث: ٢١-(٢٥٥٧) بم ١٣٨٣.

حکیم الامت کے مدنی مجلول

ا نهاء کہتے ہیں دیر لگائے کوہس کیے ادھار کونسیہ کہا جاتا ہے کہ دہاں مال دیر سے ماتا ہے۔ اثر کہتے ہیں نشان قدم کوہمر نے سے نشان قدم جاتے رہے ہیں کہ پھرانیان جلتا پھرتانیں، پھرزندگی کواٹر کہنے گئے کہ زندگی ہیں نشان قدم زمین میں پڑتے ہیں۔موت میں ویر نگانے ے مراد ہے عمر دراز دینا لیعنی جورزق میں برکت غمر میں ورازی چاہے وہ رشتہ دارول ہے اچھا سلوک کرے۔ تحیال رہے کہ نقد پر تیمن قسم ک ہے: مبرم ،معلق ،مشابہ مبرم ،تفذیر مبرم میں کمی وہیشی نامکن ہے تکر باتی دونفقہ پرول میں کمی ہیشی ہوتی رہتی ہے۔دعا نیک اعمال سے عمر بر صابے ،ور بدرہ بر اللہ علم محمد جانے کا یہ ال مقصد ہے کہ آخری دوقتم کی عمریں گھٹ بر صحالی ہیں۔ہم بید مسئلہ باب القدر میں بیان کر بچے ہیں اور تنسیر نعیمی علی ہارہ بٹس مجمع عرض کر بچے ہیں۔ویکھو حصرت آ دم علیہ السلام کی عمر بیان کر بچے ہیں اور تنسیر نعیمی سے پہلے پارہ بٹس مجمع عرض کر بچے ہیں۔ویکھو حصرت آ دم علیہ السلام کی عمر ہی نے ساٹھ سال کے سووں ابرین ہوگئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وعاہے وفات یافتہ لوگ بی جاتے ہتھے اور زعرہ رہتے ہتھے۔ بی نے ساٹھ سال کے سووں ابرین ہوگئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وعاہے وفات یافتہ لوگ بی جاتے ہتھے اور زعرہ رہتے ہتھے۔ (مراة المناجع شرح مشكوّة المصابح، ج٢، ص ٨٣٨)

فر ما یا کہ نقذ پر کوکوئی چیز رونہیں کرتی مگر وعا اور بر۔(28) لیٹن احسان کرنے سے عمر میں زیادتی ہوتی ہے اور آ دم ممناہ کرنے کی وجہ سے رزق ہے محروم ہوجا تا ہے۔

ال حدیث کا مطلب سے کہ دعاہے بلائمیں دفع ہوتی ہیں۔ یہاں تقذیر سے مراد تقذیر معلق ہے اور زیادتی عمر کا بھی یہ کہ کا بھی یہی مطلب ہے کہ احسان کرنا درازی عمر کا سبب ہے اور رزق سے تواب اُخروی مراد ہے کہ مناہ اس کی محرومی کا سبب ہے اور ہوسکتا ہے کہ بعض صور تول میں دُنیوی رزق سے بھی محروم ہوجائے۔

حدیث ۲۸: عالم نے منتدرک میں این عباس رضی الله تعالٰی عنها ہے روایت کی، رسول الله ملی الله تعالٰی علیه وسلم نے فر مایا: اپنے نسب پچپانو تا کہ صلہ رحم کرو، کیونکہ اگر رشتہ کو کا ٹا جائے تو اگر چہ قریب ہو وہ قریب نہیں اور اگر جوڑا جائے تو ووزنہیں اگر چہ دور ہو۔ (29) جائے تو دور نہیں اگر چہ دور ہو۔ (29)

(28) سنن ابن ما جه، كماب الفتن عباب العقوبات، الحديث: ٢٢٠ مه، جهم م ١٩٩٠.

#### عيم الامت كمدنى يحول

ا \_ آپ کے حالات پہلے بیان ہو بچے کہ آپ ثوبان ابن بجد دہیں، کنیت ابو عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، سمر وحضر ہیں قیام رہا وہاں ہی ہے ہیں وفات ہائی۔
ہیں صفور کے ساتھ رہے ، حضور کی وفات کے بعد شام جلے سے ، پہلے رملہ ہیں پھر حمص ہیں قیام رہا وہاں ہی ہے ہیں وفات ہائی۔
۲ \_ نقلہ یر معتق ہے اور وعا ہے شراو وعائے مقبول ہے تحواہ ابنی وعا ہو یا کسی بزرگ کی ، نقلہ یر مبرم کسی طرح مجی نہیں بدل سکتی۔ (مرقات و اشعہ) نقلہ یر معتق کہتے ہیں اسے بی جو شرائط و قیود پر موقو ف رکھی گئی کہ فرشتوں سے فرمایا گیا ہو کہ فلال شخص اگر میر کرے گا تو اس کا مید ہے ہوگا علم اللہ بیس تبدیلی نہیں ہو سکتی۔
بوگا علم اللہ بیس تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

س یعنی اپنے مال ہاپ اور قرابت وارعزیزوں سے اجھاسلوک کرنا محریر صافیتا ہے اس کا مطلب بھی وہ بی ہے جو ابھی تقدیر بدلنے سے متعنق عرض کیا محل کے اللہ اور اس کا تطعی فیصلہ اس میں زیادتی کی نائمکن ہے، ووسری عمر معلق جہ س متعنق عرض کیا محل کے اس کی عمر اور کی عمر اس کے عمر مرحل کے اس میں اور اس کی عمر اتنی ہوگی اگر محمل کے جب یہ بندہ نیکی کر لیتا فرشتوں اولی واللہ کو اللہ عمر اللہ میں اور میں اللہ عمر اللہ میں اور اس میں اور اس میں معلق میں میں معلق میں م

۳ \_اس فرمان کے چند معنی ہیں: ایک مید کہ گناہوں ہے رزق آخرت لیتن ٹواب اٹمال گھٹ جاتا ہے۔ دوسرے مید کہ مؤمن کا محناہوں کی وجہ دجہ سے رزق روحانی لیتن اخلاص، اطمیمان قلب، دل کا چین وسکون، رغبت الی اللہ گھٹ جاتی ہے۔ تیسرے یہ کہ مؤمن اپنے ممناہول کی وجہ سے نظی رزق، یا بلاؤں ہی گرفتار ہوجاتا ہے تا کہ ان کی وجہ سے گناہوں سے توبہ کرکے پاک وصاف ہوکرونیا ہے جائے لہذا اس فرمان پر بیا عظوک الحال ہوتے ہیں اور قاس و جدکار بڑے مالدار۔ (مرتات، اشعہ)

(مراة المناجيح شرح مشكوة المعانع، ج٢، ص ٥٥٧)

2) المستدرك، كمّاب البروانصلة ، باب ان الله يعمر بالقوم الزمان للقم لا رحامهم ، الحديث: ٣١٥، ج٥، م ٢٢٣.

صدیث ۲۹: تر مذی نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ مثل اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرہ یا: اینے نسب کو اتن سیکھوجس سے صلہ رخم کرسکو، کیونکہ صلہ رخم اپنے لوگوں میں محبت کا سبب ہے اس سے مال میں زیادتی اور انر (یعنی عمر) میں تاخیر ہوگی۔(30)

صدیت + سا: حاکم نے متدرک میں عاصم رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ سنّی اللہ تعالٰی عدیہ وسلّم نے فرمایا: جس کو سے پہند ہو کہ عمر میں درازی ہواور رزق میں وسعت ہواور بری موت دفع ہو وہ اللہ تعالٰی سے ڈرتا رہے اور رشتہ والوں سے سلوک کرے۔(31)

حدیث اسا: سی بخاری وسلم میں جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم میں جبیر وسلّم نے فرما یا کہ رشتہ کا شنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ (32)

صدیث ۳ سا: بیبق نے شعب الایمان میں عبداللہ بن اُلی اُوفیا رضی اللہ تعافی عنہ سے روایت کی ، کہ رسول اللہ صلّی اللہ تعافی علیہ وسلّم کو میں نے بیفر ماتے سنا کہ جس تو م میں قاطع رحم ہوتا ہے، اس پر رحمت البی نہیں اُتر تی ۔ (33) صلّی اللہ تعافی علیہ وسلّم صدیث ساسا: تر فدی و ابو داوو نے ابو بکرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، کہ رسول اللہ سکّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرما یا: جس گناہ کی مزاونیا میں بھی جلد ہی و سے دی جائے اور اس کے لیے آخرت میں بھی عذاب کا ذخیرہ رہے، وہ بغاوت اور تطع رحم سے بڑھ کر نہیں۔ (34) اور بیبق کی روایت شعب الایمان میں انھیں سے یوں ہے کہ جینے گناہ ہیں بغاوت اور قطع رحم سے بڑھ کر نہیں۔ (34) اور بیبق کی روایت شعب الایمان میں انھیں سے یوں ہے کہ جینے گناہ ہیں

حکیم الامت کے مدنی پھول

(34) سنن الترندي، كمّاب صفة القيامة ، باب: ١٢٣، الحديث: ٢٥١٩، جهم، ٢٣٩.

ڪيم الامت کے مدنی پھول

الاست معرب ہوں کی سزا آخرے میں ملے گی کیونکہ دنیا دارالحمل ہے آخرت دارالجزاء مگر دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں مجی ہے اسے جن تی سزا آخرت میں ملے گی کیونکہ دنیا دارالحمل ہے آخرت دارالجزاء مگر دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں ملے گئی کیونکہ دنیا دارالحمل ہے آخرت دارالجزاء مگر دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں مجبی ہے

<sup>(30)</sup> سنن الترندي، كتاب البروالصلة ، باب ماجاء في تعليم النسب، الحديث: ١٩٨٢، ج سيرص ١٩٣٠ه.

<sup>(31)</sup> المستدرك، كرّب اببر والصلية ، باب من سره أن يدفع عنه ميتة السود... إلح ، الحديث: ٣٢٢ ٢٠٠.ج٥، ص٢٢٢.

<sup>(32)</sup> صبح مسلم، كمّاب البروالصلة من إلخ، باب صلة اليم مد إلخ ، الحديث: ١٨ ـ (٢٥٥٦) يم ١٢٨٣.

<sup>(33)</sup> فعب الايمان، باب في صلة الارحام، الديث: ١٢٩ ك، ١٢٠٠م ٢٢٠٠٠.

ان میں ہے جس کو اللہ تعالٰی چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے سواوالدین کی نافر مانی کے، کہ اس کی سزا زندگی میں موت ہے سلے ری جاتی ہے۔(35)

صدیث ماسو: سیح بخاری میں این عمر ورضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہرسول اللہ سأی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: صلدری اس کا نام تبیل که بدله دیا جائے لینی اس نے اس کے ساتھ احسان کیا اس نے اس کے ساتھ کردیا، بلکہ ملدری کرنے وال وہ ہے کدارهرسے کا ٹا جاتا ہے اور بیرجوڑتا ہے۔ (36)

حدیث ١٣٥ سي مسلم ين ابو ہريره رضى الله تعالى عندے روايت ہے، كدايك فخص نے عرض كى، كديارسول امتد! (صنی الله تعالی علیه کاله وسلم )میری قرابت والے ایسے ہیں کہ میں خصیں ملاتا ہوں اور وہ کا نیتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کڑتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں اور میں ان کے ساتھ حکم سے پیش آتا ہوں اور وہ مجھ پر جہالت کرتے ہیں۔ارشادفر مایا:اگرایسا ہی ہے جیساتم نے بیان کیا توتم ان کوگرم را کھ پھنکاتے ہوادر ہمیشہ اللہ (عزوجل) کی طرف سے تمحارے ساتھ ایک مددگاررہے گا، جب تک تمحاری بہی حالت رہے۔(37)

ل جاتی ہے اور آخرت میں بھی مطے گی: ایک بغی مروسرا رشتہ داروں کاحق ادا نہ کرنا ان کی حق تلفی بغی ہے معی ظلم بھی ہیں ، بادشہ اسلام پر بخادت كرنائجى وكبروفروركرنائجى يهال تينول معنى كااخمال ب\_ر (مرقات) ويكها كمياب كه مال باب كوستانے وال ونيا بيس مجى جين سے نہیں رہتا در ہدر پھٹکارا چرتا ہے، مال باپ کا خدمتگار دنیا جس عیش ، چین ،عزت یا تا ہے بیر میرا خود اپنا تجربہ ہے طبرانی کی روایت میں ہے کہ عزیزوں کی حق تلفی نحیانت اور جموث اس لائق میں کہ ان کی سزا وونوں جہان میں ملے ،رشتے واروں کی خدمت میں وہ نیکی ہے جس کی جزا دونوں جہان میں ملتی ہے جتی کے بعض لوگ فائن فاجر ہوتے ہیں تحررشتہ داروں سے سلوک کی وجہ سے ان کی مال واولا دہیں برکت ہوتی ہے۔ (مرقات) میکی تجربہ ہے بعض فساق مال باپ کی خدمت کی برکت سے بہت پھلتے بھولتے ہیں۔

(مراة المناجيح شرح مشكوّة المصابح ،ج٢ بس ٢٢٧)

(35) شعب الريمان، باب في برالوالدين، فعل في عنوق الوالدين وما جاء فيه الحديث: ٨٨٨، ج٦٠ يس ١٩٠٠.

(36) صحيح البخاري، كمّاب الأدب، باب ليس الواصل بالمكافئ ، الحديث: ٥٩٩١، ج٣، ص٩٨.

#### حکیم الامت کے مدنی بھول

ا \_ بعنی جو خص، بے عزیز دل ہے سلوک کر سے مگر بدل ش کدوہ کھے کریں تواس کی عوض میجی کرے وہ ناتھ ہے، کال رشتے جوڑنے والا وہ ہے جوایے عزیزوں کی برائی کابدلہ بھلائی سے کرے کہ وہ اس برزیادتی کریں توبیالوک کرے راک کی تغییر صفور ملی متدعیہ وسم کاعمل شریف ہے۔ یوسف علیہ السلام نے محاتیوں کے علم سہہ کران کی پرودش فرمائی ، دب تعالٰی فرما تاہے ؟ اِ افع یا لَیْ بی انتشل ، غرضیکہ یہ حدیث کمال اخلاق کی تعلیم دے رہی ہے۔ (مراة المناجِح شرح مشکوٰ ة المصافح ، ج۲ بس ۵۵۳) (37) صحيح مسم، كمّاب البرد الصلة ... إلخ مياب صلة الرحم ... إلخ ، الحديث: ٢٣ـ (٢٥٥٨) بم ١٣٨٠.

# 

صدیث ۲ سا: حاکم نے متدرک میں عقبہ بن عامرض اللہ تعالٰی عنہ ہے روایت کی ، کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلّی اللہ تعالٰی علیہ قالہ وسلّم کی ملا قات کو کیا۔ میں نے جلدی سے حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ قالہ وسلّم) کا دست مبارک پکڑ لیا اور حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ قالہ وسلّم) سنے میرے ہاتھ کو جلدی سے پکڑ لیا۔ پھر فرمایا: اے عقبہ ادنیا و آخرت کے افضل اور حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) سنے میرے ہاتھ کو جلاک سے باتھ کو جلاک سے معالٰی کردواور جو یہ چاہے کہ عمر میں درازی ہواور رزق میں وسعت ہو، وہ اینے رشتہ والوں کے ساتھ صلہ کرے۔ (38)



# مسائل فقهيه

ملد دم کے معنی رشتہ کو جوڑ تا ہے لیعنی رشتہ والول کے ساتھ نیکی اورسلوک کرنا۔ساری اُمت کا اس پر اتفاق ہے کہ ملد دم واجب ہے اور قطع رحم حرام ہے، جن رشتہ والول کے ساتھ صلہ واجب ہے وہ کون جیں۔بعض علما نے فر ما یا: وہ ذو رحم محرم جیں اور بعض نے فر ما یا: اس سے مراد فورحم بیں ،محرم ہول یا نہ ہوں۔

اور ظاہر یہی قول دوم ہے احادیث میں مطلقاً رشتہ والوں کے ساتھ صلہ کرنے کا تھم آتا ہے قرآن مجید ہیں مطلقاً دوی القربی فرمایا عمیا گر یہ بات ضرور ہے کہ رشتہ میں چونکہ مختلف درجات ہیں صلہ رحم کے درجات ہیں بھی تفاوت ہوتا ہے۔ والدین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، ان کے بعد ذورحم محرم کا، ان کے بعد بقیہ رشتہ والوں کا علی قدر مراتب۔(1)

مسئلہ ۱: صلہ رحم کی مختلف صورتیں ہیں ان کو ہدیہ وتخفہ وینا اور اگر ان کو کسی بات میں حمصاری إعانت ورکار ہوتو اس کام میں ان کی مدد کرنا، انھیں سلام کرنا، ان کی ملاقات کو جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ان سے بات چیت کرنا ان کے ساتھ لطف ومہر بانی سے پیش آنا۔ (2)

مسئلہ ۲: اگر بیخض پردیس میں ہے تو رشتہ والوں کے پاس خط بھیجا کرے، ان سے خط و کتابت جاری رکھے تاکہ ہے۔ ان سے خط و کتابت جاری رکھے تاکہ بینانہ ہونے پائے اور ہو سکے تو دطن آئے اور رشتہ داروں سے تعلقات تازہ کرلے اس طرح کرنے سے مبت میں إضافہ ہوگا۔ (3)

مسئلہ سان یہ پردلیں میں ہے والدین اسے بلاتے ہیں تو آنا ہی ہوگا، خط لکھنا کافی نہیں ہے۔ بوہیں والدین کو اس کی خدمت کی حاجت ہوتو آئے اور ان کی خدمت کرے، باپ کے بعد دادا اور بڑے بھائی کا مرتبہ ہے کہ بڑا بھائی بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے بڑی بہن اور خالہ مال کی جگہ پر ہیں، بعض علما نے پچا کو باپ کی مثل بتایا اور حدیث تھنگہ الرّ مجل صِنْوُ آبِیْهِ ، (یعنی آدمی کا چچا باپ کی مثل ہوتا ہے) سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے ان کے علاوہ اورول کے پاس

<sup>(1)</sup> روالحمتار، كماب الحظر والاباحة ، فعل في البيع ، ج ٩ م ١٠٨٠.

<sup>(2)</sup> دررانوكام ، كماب الكراهية ، الجزء الاول بص ٢٣٠٠.

<sup>(3)</sup> ردالحتار، كماب المحظر والاباحة ، فصل في البيق من ٩٨ م٧٠٠.

خط بھیجنا یا ہدیہ بھیجنا کفایت کرتا ہے۔(4)

مسئلہ ہم: رشتہ داروں سے ناغہ وے کرملتا رہے بینی ایک دن ملنے کو جائے دومرے دن نہ جائے وعلیٰ ہزا القیاس کہ اس سے محبت و اُلفت زیاوہ ہوتی ہے، بلکہ اُ قربا سے جمعہ جمعہ ملتا رہے یا مہینہ میں ایک باراور تمام قبیلہ اور خاندان کو ایک ہونا چاہیے۔ جب حق ان کے ساتھ ہوتو دوسروں سے مقابلہ اور اظہارِ حق میں سب متحد ہوکر کام کریں، جب اپنا کوئی رشتہ دارکوئی حاجت پیش کرے تو اس کی حاجت روائی کرے، اس کورد کر دیناقطع رخم ہے۔ (5)

مسئله ٥: صله رحى اس كا نام نبيس كه وه سلوك كري توتم بهى كرو، به چيز توحقيقت بيس مكافاة يعني ادلا بدلا كرنا ہے کہ اس نے تمحارے پاس چیز بھیج وی تم نے اس کے پاس بھیج دی، وہ محمارے یہاں آیا تم اس کے پاس چلے گئے۔ حقیقتاً صلدرتم بیہ ہے کہ وہ کائے اورتم جوڑو، وہ تم سے جدا ہونا چاہتا ہے، بے اعتنائی کرتا ہے ادرتم اس کے ساتھ رشتہ کے حقوق کی مراعات کرو۔(6)

مسکلہ ٢: حديث ميں آيا ہے كەصلەر م سے عمر زيادہ ہوتى ہے اور رزق ميں وسعت ہوتى ہے۔ بعض علانے ال صدیث کوظاہر پر خمل کیا ہے لیتن یہاں تضامعلق مراد ہے کیونکہ تضامبرم کل جیس سکتی۔

(إِذَا جَاءًا جَلُهُمُ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٢٠﴾)(7)

اور بعض نے فرما یا کہ زیادتی عمر کا بیمطلب ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا نواب لکھا جاتا ہے گویا وہ اب مجھی زندہ ہے یابیمراد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیرلوگوں میں باقی رہتا ہے۔(8)

#### 多数多级多

<sup>(4)</sup> روامحتار، كماب بحظر والاباحد، ج٩٠٥، ١٤٨.

<sup>(5)</sup> دررالحكام، كتاب الكراهية ، الجزء الاول بص ٣٢٣.

<sup>(6)</sup> رو محدّر بكتاب الحظر والاباحة ، فصل في البيع ، جه ، ص ١٧٨.

<sup>(7)</sup> سااينس: ٩٠٠٠،

تر جمه کنز ، له بیان جب ، ن کا دعد ه آئے گا توایک گھڑی نہ پیچیے جٹیں نہ آگے بڑھیں۔

<sup>(8)</sup> رو كمتنار بركت بالحظر والأباه: "قصل في النبيع ، ج٩ من ٢٧٨.

# اولاد پرشفقت اوریتامی پررحمت

احاديث

صدیث انتی بخاری وسلم میں اُم المونین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے مردی، کہ ایک اعرابی نے رسول ائلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اُم المونین عائشہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، کہ آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں ہم انھیں بوسہ نہیں دیتے۔حضور (صلی اللہ تعالی علیہ والم وسلم ) نے ارشا وفر مایا کہ اللہ تعالی نے تیرے دل سے رحمت نکال کی ہے تو میں کمیا کروں۔(1)

(1) منجع البخاري، كتاب الادب، باب رحمة الولد وتقبيله • • • الخ ، الحديث: ٩٩٨ : ٥٠ ج ٢٠ بص • • ١٠ و

#### بتیم کی کفالت اوراس پرخرچ کرنے کا تواب

الله تعالى ارشاد فرماتا ہے:

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ امَنَ بِأَنلُهِ وَالْبَوْمِ الْأَيْرِ وَ الْمَلْمُكَةِ وَ الْكِتْبِ وَ النَّبِبِّنَ وَأَلَى الْمَالَ عَلَى عُبِه ذَوِي الْقُرْبِي وَ الْبَالْمَى وَالْمَسْكِيْنَ

ترجمه کنزالایمان :بال بسل نیکی مید که ایمان لائے الله اور قیامت اور قرشتوں اور کتاب اور پینیبروں پر اور الله کی محبت بیس اپنا عزیز مال دے رشتہ داردں اور پتیموں اور مسکینوں (کو)۔ (پ2، البقرة: 177)

#### سوره بقره بن ہے:

يَسْتُلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلُوَالِلَاثِنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتْنَى وَالْيَتَانَى وَالْيَعْنَى وَالْيَعْنَى وَالْيَعْنَى وَالْيَعْنَى وَالْيَعْنَى وَالْيَعْنِي وَالْيَالِيْنِ وَالْكِيْنِ وَالْيَعْنِيلِ وَمَا تَفْعَنُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ ﴿215﴾

ترجمہ کنزال بمان :تم سے بوچھے ہیں کیاخرچ کریں تم فرماؤ جو پھے مال ٹیکی میں خرچ کروتو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ واروں اور پتیموں اور می جول اور راہ گیرکے لیے ہے اور جو بھلائی کرد بے شک اللہ اسے جاناہے۔(پ2،البقرۃ:215)

#### اورقرما تاہے:

وَ يُطْعِبُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى حُيِّهِ مِسْكِيْنًا وَ يَرِيمًا وَآسِيْرًا ﴿ 8﴾ إِنَّمَا لُطُعِبُكُمْ لِوَجُهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَ لَا شُكُورًا ﴿ 9﴾

ترجمہ کنزالا بمان : اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر سکین اور یتیم اور امیر کوان سے کہتے ہیں ہم تہیں خاص اللہ کے لئے کھانا دیتے ہیں تم سے کوئی بدلہ باشکر گزاری نہیں مانگتے۔(پ 29 ، الدھر:8۔9)

حدیث ۲: سیح بخاری وسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا ہے روایت ہے، کہتی ہیں: ایک عورت این دولز کیوں کے کرمیرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے پچھ مانگا، میرے پاس ایک محجور کے سوا پچھ نہ تھا، میں نے وہی دے دی۔ عورت نے مجورتقتیم کرے ووٹو ل اور کووے دی اور خور نہیں کھائی جب وہ چلی کی، حضور نبی کریم علیہ الصلوة والتسلیم تشریف لائے، میں نے بیروا قعہ بیان کیا،حضور (صلّی الله تعالی علید کالبر سلم) نے ارشاد فرمایا:جس کو خدا نے کڑکیاں دی ہوں، اگر وہ ان کے ساتھ احسان کرے تو وہ جہنم کی آگ ہے اس کے لیے ردک ہوجا <sup>کی</sup>ں گی۔ (2)

ينتم كا مال كهامًا يبت سخت حرام اوركمناه كبيره اورجهم من لے جانے والا كام بے قرآن جبيد من الله تعالى في اس كى قباحت كا بيال كرتے

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ آمُوالَ الْيَعْنِي ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ كَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيْرًا ﴿٠٠﴾

ترجمه كنزالايمان: ووجو يقيمون كامال ماحق كمات بين وه تواية بين بن نرى آف بمرت بين اوركوني وم جاتا ب كم بمغرك دعرے (بحر كتى آك) يس جائي كر به الساه:10)

، در دومري آيت شي ارشا د فرمايا كه

وَابُوا الْيَتِنِي ٱمْوَالَهُمْ وَلَا تَنَهَدُّ لُوا الْحَيِيْفَ بِالطَّيْبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَّا مُوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ مُوْبًا كَبِيرًا ﴿ وَ اللَّهُ مَا الْهُمْ إِلَّهُ مُا لَكُمْ إِلَّهُ كَانَ مُوْبًا كَبِيرًا ﴿ وَ اللَّهُ مُا الْهُمُ إِلَّهُ مُا لَكُمْ إِلَّهُ كَانَ مُؤْبًا كَبِيرًا ﴿ وَا ترجمه كنزلا يمان: اوريتيمون كوان كے مال دوادر ستحرے برائندا نه تواوران كے مال اپنے مالوں ميں ملا كرنه كھاجاة بينك به بزامناه

> (2) منج مسلم "كتاب البروانصلة ... إلخ ، باب فعل الاصان إلى البنات الحديث: ٢٩٢٩) إص ١١١٣، و و بیٹیاں یا دو بہنیں ہوئے کی صورت میں صبر کرتے ہوئے ان کی پرورش کرنے کا ثواب

حضرت سیدنا این عہاس رضی اللہ تعالی عنباے روایت ہے کہ حضور پاک، صاحب کو لاک، سیّا تِ ، قلاک صلّی اللہ لندانی علیہ والہ وسلم نے فر، یا کہ جس مسلمان کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ جب تک اس کے پاس رہیں ان کے ساتھ اٹھا سلوک کرتا رہے تو یہ بیٹیاں اسے جنت میں د خل كروادين كي \_ (سنن ابن ماجيه كمّاب الاوب ، باب برالوالد ... والخير تم ١٨٤٥، ج٣، ج٣، م ١٨٩)

معرت سيديا أنس رضى الله نعالى عنه سے روايت ہے كہ سيّد المبلغين ، رَحَمَة للعلّمِين صلّى الله تعالىٰ عليه فالبوسلم نے فر ماي ،جس نے رو بچيول کے وین ہونے تک ان کی پرورش کی تو بیں اور وہ مخص قیامت کے دن اس طرح آئیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی عدیہ فالہ وسم نے اپنی دونوں انگلیاں مل کردکھا تیں۔ ( میچ مسلم، کتاب البروالصلة . . . الخ باب تصل الاحسان ، ، الخ ، رقم ۱۳۲۳ ، ص ۱۵ ۱۳٪)

ا یک روایت میں ہے کہ جس نے دو بچیوں کی پرورش کی میں اور وہ جنت میں اس طرح واخل ہوں گے۔ پھر آپ صلی ،للد تعالی علیہ فالہ وسلم نے اپنی دو، نگلیوں کی طرف انتاارہ کیا۔ (جامع التر مذی، کتاب البروالصلة ، باب ماجاء فی العفقة ، رقم ۱۹۳۱، ج سوم سر ۲۷ س

## حدیث سو: امام احمد ومسلم نے عائشہ رضی الله تعالٰی عنہا سے روایت کی ، کہتی ہیں: ایک مسکین عورت دولڑ کیول کو

اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے دویا تین بچیول کی شادی ہوجانے یا مرجائے تک ان کی پردرش کی تومیں اور وہ مخض جنت میں اس عرح داخل ہول سے۔ پھر آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور پیچ والی انگلی ملا کر اشارہ کیا۔

(الترغيب والترهيب ، كماب الزكاح ، باب الترغيب في النفقة ، رقم ٣٣ ، ج٣ ، ص ٣٥)

دعزت سيدناعوف بن مالك رضى الله تفائى عند ب دوايت بك الله عزوجل كرفحيوب، دانا يخيوب، مُنزَ وعن الله بيسائى الله تعالى عليه والمراح في بين مالك رضى الله تفائى عند بوايت بك الله عزوه الن كى شادى بوجانے يا مرجانے تك الن يرخرج كرتار بتو وه اس كے لئے جنم سے يرده موجاني كى رايك عورت نے عرض كيا، اورجس كى دو يٹياں بول ؟ فرمايا اورجس كى دو يٹياں بول (اسكے لئے بحى يمى فسلت ب) درام محمد المحمد الكيم وقع المحمد المحمد الكيم الكيم وقع المحمد المحمد المحمد الكيم الكيم وقع المحمد المحمد المحمد الكيم الكيم وقع المحمد المحمد المحمد الله الله وقع المحمد المحمد

حضرت سیرنا ابو منبیّد مُدُری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ تور کے پیکر، تمام نبیوں کے نمز قرر، دو جہاں کے تا ہُوّر، سلطان بنم و بَرْصَلَی الله تعالیٰ علیہ وَ لَهِ الله تعالیٰ علیہ وَ لَهُ الله عَلَیْ الله عَل

(جامع التريذي، كماب البروالصلة ، باب ماجاء في الدفقة على البنات ، رقم ١٩٣٣ ، ج ١٩٠٣)

ایک روایت میں ہے کہ جس کی نئین بیٹیاں یا تین بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھاسلوک کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ( جامع التر بذی یہ کا بسامانی السر بندی پر کتاب البروالصلیة ، باب ما جاء فی الطفقة ،رقم ۱۹۲۳ ، ج ۳ مس ۲۳۷)

ایک روایت میں ہے کہ چروہ ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو اس نے لئے جنت ہے۔

(جامع التريدي المراب البروالعلمة ، باب ماجاء في النفقة ... الخ ، رقم ١٩١٩ ،ج ١٩٠٠ م ٢٢٣)

حضرت سيرنا ابو ہريره رضى الله تعالى عندے روايت ہے كه شہنشا و نوش نِصال ، منكرِ حسن و جمال ، واقع رخج و مذل ، صاحب مجود و نوال ، رسول ہے مثال ، ني ني آمند كے لال صلّى الله تعالى عليه اله وسلّم نے فريايا ، جس نے كسى يتيم كى پرورش كى خواہ وہ يتيم اس كا رشته دار ہويا ندہو تو جس اور وہ مخص جنت جس اس طرح تھاں ہے۔ پھر آپ صلى الله تعالى عليه الدوسلم نے اپنی دوالگيول كو مذاكر د كھايا ۔

ایک ردایت میں ہے کہ جس نے اپنی تین جیٹیوں کی پرورش میں کوشش کی وہ جست میں ہوگا اور اس کے لئے اللہ عزوجل کی روش ون میں روز ہ رکھنے اور رات میں قیام کرنے والے مجاہد کا سما اجر ہے۔

( مُجْمَع الزوائد، كمّاب البروالصلة ، بإب منه: في الاولاد . . . الح ، رتّم ١٣٩٣، ج ٨، ص ٢٨٨)

ام الموضين معرت سيدتنا عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها قرماتى بين كه بين سفاجم المرسنين، رَحَنهُ اللغنمين، شفيعُ المذنبين، انيس الغريبين، مرامج انسالكين، محيوب ربُ العلمين، جناب صادق وامين صلَّى الله تعالى عليه فاله وسلَّم كوفر مات بوئ سنا كه جس في ابنى دو بينيول يا دو بهنول يا دورشنة دا ريجيول يران دونول كالله كفشل ساخى موف تك مبركرة موئ فرج كيا توده الى كسلة سه لے کر میرے پاس آئی، بیس نے اسے بین مجوری دیں، ایک ایک لاکوں کو دے دی اور ایک کو موزھ تک کھانے کے لیے لئے گئی کرلڑ کیوں نے اس سے ہاتگی، اس نے دو کلڑے کرکے دونوں کو دے دی۔ جب بید واقعہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلم) کوسنا یا ارشا و قرما یا: اللہ تعالی نے اس کے لیے جنت واجب کر دی اور جہنم ہے آزاد کر دیا۔ (3) حدیث ۲۰: صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی کا کہ بیں اور وہ پاس فرمایا: جس کی عیال (پرورش) میں دولاکیاں بلوغ تک رویں، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ بیں اور وہ پاس فرمایا: جس کی عیال (پرورش) میں دولاکیاں بلوغ تک رویں، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ بیں اور وہ پاس بیاس جوں گا اور حضور (صلی اللہ تعالی علیہ والم اللہ تعالی علیہ وسلم ) نے اپنی انگلیاں طاکر فرمایا کہ اس طرح۔ (4) صدیث ۵: شرح سنہ بیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور وایت ہے، کہ رسول اللہ تعالی عدیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص یہ کی واجب کردے گا گر جبکہ ایسا فرمایا: جو شخص یہ کی کو ایٹ کھانے پینے میں شریک کرے، اللہ تعالی اس کے لیے ضرور جنت واجب کردے گا گر جبکہ ایسا فرمایا: جو شخص یہ کی کو ایٹ کھانے پینے میں شریک کرے، اللہ تعالی اس کے لیے ضرور جنت واجب کردے گا گر جبکہ ایسا فرمایا: جو شخص یہ کی کو ایٹ کھانے کی کے اللہ تعالی اس کے لیے ضرور جنت واجب کردے گا گر جبکہ ایسا فرمایا: جو شخص یہ کی کو ایٹ کھانے کا کہ میں شریک کرے، اللہ تعالی اس کے لیے ضرور جنت واجب کردے گا گر جبکہ ایسا

آگ سے پردہ ہوجا کیں گی۔ (مستدامام احمد بن حنبل معدیث امسلمہ ،رقم ۲۱۵۷۸، ۱۰، ۱۰، ۱۰، ۱۰ مل ۱۵۱)

خطرت سیدنا جابرض اللدتعائی عند سے روایت ہے کہ تا جدار رسالت، شبنشاؤ نبوت، مخزن جودو تخادت، نبیکر عظمت وشراخت، محبوب تب العزت بحسن الله تعالی علیہ الله وسلم نے فرمایا ، جس کی تئی بیٹیاں بول اور وہ ان پررحم کرے اور ان کی کفالت کرے تواس پر جم کرے اور ان کی کفالت کرے تواس پر جم کرے اور ان کی کفالت کرے تواس پر جم کرے اور ان کی کفالت کرے وال کہ جنت واجب ہوجاتی ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول الله صلی الله علیہ وکس کے جنت واجب ہوجاتی ہوئی الله تعالی عظیم کا خیال ہے کہ اگر ایک بی کے بارے میں پر چھا جاتا تو رسول الله صلی الله تعالی علیہ والہ وسلم ضرورا کی تا نیر فرماتے۔ ایک رو، بیت میں بیاضافہ ہے ، اور انگی شادی کرائے۔

( جمع الزوائد، كماب البروالصلة ، باب منه: في الاولاد ... ، الخ ، ١٩ ٣٩١ ، ج ٨ ، ص ٢٨٧)

حضرت ابن عباس رضی الله تعانی عنبها ہے دواہت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نیبوں سے مَرْ وَر، دو جہاں کے تابخور، سلطانِ بخو و برصنی الله تعانی عبید قالہ وسلم نے فرمایا ، جس کی ایک پنجی بواور وہ اسے ذمدہ وفن نہ کرے اور نہ بی اسے حقیر جانے ، اور نہ اسپئے جیٹے کو اس پر ترقیج و سے تو الله عزود جس اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ (سنمن ابووا ووہ کاب الاوب ، باب فی ضلوبی عالی یمیا، قم ۱۳۲۱ ، ۲۶ م، ص ۳۳۵) حضرت سیدنا ابو ہر برہ رضی الله تعالی عنہ دوایت ہے کہ سرکا و والا عبار، ہم بے کسوگا کے عددگار شفیج روز شکار، دو عالم کے ما لک و مختار، حصرت سیدنا ابو ہر برہ رضی الله تعالی عنہ قالی و منہ میں بیٹیاں ہوں اور آئی پرورش کی وجہ سے تینچ والی خق، تنگ و تی اور خوشحالی پر حبیب ہروردگا رصلی الله تعالی علیہ قالہ و تی اور خوشحالی پر مبرکرے الله عزوج سے اسے ان بچیوں پر شفقت کی وجہ سے جنت میں ذاخل فرمائے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا ، یا رسول الله اور جس کی دو بیٹیاں ہوں اور ایک میں ایک میں الله تعالی علیہ قالہ و سمی کی ایک میک ایک دیک ایک دیک ایک دو قبل ایک میں اور جس کی دو بیٹیاں ہوں اے بھی۔ ایک شخص نے عرض کیا ، یا رسول الله تعالی علیہ قالہ و سمی کا ایک میک ایک میک ایک میک ایک دیک ایک میک ایک میک ایک میک ایک میک ایک دو بیٹیاں ہوں اور جس کی ایک میک ایک میک ایک میک ایک میک ایک دیک ایک دو اس کا الله میں ایک ایک میک ایک دو بی ایک دور میک ایک میک ایک دیک ایک دور اور میں اور جس کی ایک میک ایک میک ایک دیگ ایک دور میک ایک میک ایک دور میک ایک دیک دور میک ایک دیگ میک دور میٹ کا در دیگاں ہوں اور جس کی دیگر کی دور میک کا دور میک دور میک دور میک کا دور میک کا دیک میک دور میک کا دیک میک کے دور میک کا دیک میک کی دور میک کا دیک میک کی دور میک کی کی دور میک کی دور میک کی میک کی دور میک کی دور میک کی دور میک کی کور کی دور میک کی دور م

(3) صحیح مسلم، كتاب لبردالصلة ... إلخ، باب فعنل الاحمان الى البنات، الحديث: ۱۳۸ ـ (۲۲۳۰)، من ۱۳۱۵.

(4) امرجع السابق، الحديث: ١٣٩٩\_ (١٣٦٣)، من ١٣١٥.

عناہ کیا ہوجس کی مغفرت نہ ہواور جو مخف تین لڑکیوں یا آئی ہی بہنوں کی پرورش کرے، ان کو اوب سکھتے، ان پر مبر بانی کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انسی بے نیاز کردے ( لیعنی اب ان کو ضرورت باتی شدہ بے)، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کردے کا کسی نے کہا، یا رسول اللہ! (صلّی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلّم ) یا دو ( لیعنی دو کی پرورش میں یہی تو اب ہوجا ہے)، فرمایا: دو ( لیعنی ان میں بھی وہی تو اب ہے ) اور اگر لوگوں نے ایک کے متعلق کہا ہوتا تو حضور (صلّی اللہ تعالیٰ علیہ فالہ وسلّم ) ایک کو بھی فرما فریتے۔ اور جس کی گو ٹھ تھیں کو اللہ (عزدجل) نے دور کردیا، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ دریافت کیا گیر ٹھ تھیں کیا ہیں؟ فرمایا: آنگھیں۔ (5)

حدیث ۲: ابو داود نے عوف بن مالک انجی رضی اللہ تعالٰی عندسے روایت کی، که رسول الله منگی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ عورت جس کے رخسارے میلے ہیں، دونوں جنت میں اس طرح ہوں ہے۔(6) یعن جس اسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ عورت جس کے رخسارے میلے ہیں، دونوں جنت میں اس طرح کلمہ اور بچوہ ہوگئی اور اس میں مراد وہ عورت ہے جومنصب و جمال والی تھی اور بیوہ ہوگئی اور اس نے مراد وہ عورت ہے جومنصب و جمال والی تھی اور بیوہ ہوگئی اور اس نے بینی بڑے ہوجا کیں یا مرجا کیں۔)

صدیث ک: امام احمد وحاکم و ابن ماجد فے سراقد بن مالک رضی الله تعالی عندے روایت کی، کہ نبی کریم صلّی الله تعالی علیہ وسلّم نے فرمایا: کیا بیس تم کو میدند بتا دول کہ افضل صدقد کیا ہے، وہ اپنی اس الرکی پرصدقد کرنا ہے، جوتمھاری طرف واپس ہوئی (بینی اس کا شوہر مرگیا یا اس کو طلاق دے دی اور باپ کے یہاں چلی آئی) تمھارے سوا اس کا کمانے والاکوئی نہیں ہے۔ (7)

صدیث ۸: ابو داود نے ابن عباس رضی اللہ تعالٰی عنہا ہے روایت کی ، کہ رسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرمایا: جس کی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ ورگور نہ کرے اور اس کی توجین نہ کرے اور اولا و ذکور کو اس پر ترجیح نہ دے، دللہ تعالٰی اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ (8)

صدیث 9: ترمذی نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالٰی عندسے روایت کی، کہرسول اللہ سنا اللہ تعالٰی عدیہ وسلم نے فرمای کہ کوئی شخص ابنی اولا دکوادب دے، وہ اس کے لیے ایک صاع صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ (9)

ومشكاة المصابح ، كمّاب الآداب، باب الشفقة والرحمة على الخلق، الحديث: ٥٤٥ ٣١، ج ٣١، م ٢٩٠٠.

<sup>(5)</sup> شرح النة ، كمّاب البروالصلة ، باب ثواب كافل اليتيم ، الحديث: ٣٥١، ٢٤، ٥٢ م ٣٥٠.

<sup>(6)</sup> سنن أي دادد، كمّاب الادب، باب في نظل من عال يمّا ي، الحديث: ٩١١٥، جم، ص ٣٣٥.

<sup>(7)</sup> سنن ابن ماجه، كمّاب الادب، باب برانوالد ... الخي ، الحديث: ١٨٨٣، ٢٠٣٥، ١٨٨٠.

<sup>(8)</sup> سنن أي داود ، كمّاب الادب، بان في نظل من عال ينا مي الحديث: ٢ ١٩٠٨، ج ٢، من ٢٥٨٨.

<sup>(9)</sup> سنن الترمذي، كمّاب البروالصلية ، باب ماجاء في أدب الولد، الحديث: ١٩٥٨، جسم ٣٨٢.

حدیث ۱۰: تر مذی و بیہقی نے بروایت الوب بن موک<sup>ع</sup>ن ابی<sup>ع</sup>ن جدہ روایت کی، کدرسول الله سلّی الله تعالی عدیه وسلم نے فرہ یا کہ باپ کا اولا د کو کو کی عطیہ ادب حسن سے بہتر نہیں۔ (10)

حديث اا: تزندي وحاكم نے عمرو بن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه سے روايت كى، كه رسول الله على الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: والد كا اين اولا دكواس سے بڑھ كركوئى عطية بين، كداسے اجھے آ داب سكھائے۔(11)

حديث ١٢: ابن ماجه في انس رضى الله تعالى عنه سے روایت كى ، كهرسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم نے قرمایا: ا پنی اولا د کا اِ کرام کرو اور آھیں ایجھے آ داب سکھا کہ (12)

حدیث سا: ابن النجار نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عندسے روایت کی، کدرسول الله صلّی اللہ تعالٰی عدیہ وسلم نے فرمایا: باب کے ذمہ بھی اولا و کے حقوق ہیں، جس طرح اولا دکے ذمہ باپ کے حقوق ہیں۔(13)

حدیث مها: طبرانی نے ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت کی ، که رسول الله ملی الله تعالی علیه وسلم نے فره یا: اپنی اولا دکو برابر دو، اگر میس کسی کوفضیلت دیتا تولز کیول کوفضیلت دیتا۔ (14)

حدیث ۱۵: طبرانی نے تعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنها سے دوایت کی رسول الله ملی الله تعالی علیه وسلم نے فرہ یا کہ عطبیہ میں اپنی اولا دیسے درمیان عدل کرو، جس طرح تم خودیہ چاہتے ہو کہ وہ سب تمھ رہے ساتھ احسان و مهربانی میں عدل کریں ۔(15)

حدیث ۱٪ این النجار نے تعمان بن بشیررضی اللہ تعالی عنها سے روایت کی ، که رسول الله سلّی الله تعالی عنیه وسلّم نے فر ما یا کہ انتد تعالی اس کو پہند کرتا ہے کہتم اپنی اولا دے درمیان عدل کرو، یہاں تک کہ بوسہ لینے میں۔ (16) حدیث کا: سیح بخاری میں سہل بن معدرضی الله تعالی عندے مروی، کدرسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم نے فر ما یا کہ جو تخص بیتیم کی کفالت کر ہے وہ بیتیم اس گھر کا ہو یا غیر کا ، میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح ہوں سے۔حضور

<sup>(10)</sup> الرجع السابق الحديث: ١٩٥٩، جم ٣٨٣.

<sup>(11)</sup> المستدرك للحاكم، كمّاب الأدب، باب فضل تاديب الاولاد، الحديث: ٥٣٧٧، ج٥٥، ص٢٧٣.

<sup>(12)</sup> سنن ، بن ماجه، كمّاب الأوب، باب برالوالد . . و الحّ ، الحديث: ١٧٦، ج٣،٩٥١.

<sup>(13)</sup> كنزالعمال، كتاب النكاح، رقم: ٢ ٣٥٣٣م، ج١٢، ص ١٨٨.

<sup>(14)</sup> معجم الكبير، الحديث: ١٩٩٤، ١١٩٥٠

<sup>(15)</sup> كنزالعمال، كمّاب أنكاح، رقم: ١٩٣٥م، ١٢٥، ص ١٨٠.

<sup>(16)</sup> كنزالعمال، كتاب النكاح، رقم:۲۲م۵۳۰، ج۲۱، ص۱۸۵.

(صلی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلم) نے کلمہ کی انگلی اور پیج کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمین تھوڑا سا فاصلہ

حدیث ١٨: این ماجه في ايو بريره رضى الله تعالى عنه ست روايت كى ، كهرسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم نے فر ما یا:مسلمانوں میںسب سے بہتر گھروہ ہےجس میں کوئی بیتیم ہواور اس کے ساتھدا حسان کیا جاتا ہواورمسلمانوں میں سب سے براوہ تھرہے،جس میں پیٹیم ہواور اس کے ساتھ برائی کی جاتی ہو۔(18)

حديث ١٩: امام احمدوتر مذى في البوامامدرضى الله تعالى عند مدروايت كى ، كدرسول التدسى المدتعالى عليه وسلم نے فرمایا: جو مخص یتیم کے سر پر محض اللہ (عزوجل) کے لیے ہاتھ پھیرے تو جینے بالوں پراس کا ہاتھ گزرے گا، ہر بال کے مقابل میں اس کے لیے نیکیاں ہیں اور جو شخص ینتیم لڑکی یا پیتیم لڑ کے پر احسان کرے میں اور وہ جنت میں ( د و الكليول كوملا كرفرمايا) اسطرح جول مي .. (19)

حدیث + ۲: امام احمد نے أبوہر يره رضى الله تعالى عندسے روايت كى ، كه أيك شخص في اپنى در كى سختى كى

(17) من ابني ري اكتاب الطلاق، باب اللعان . . . إلى ، الحديث: ١٠٠ ٥٠٠ ج ١٠٠ م ١٥٠٠ م

ميح مسلم، كتأب الزهد . . . والح ، باب فضل الاحسان إلى الارملة . . . إلخ ، الحديث: ٢٣ م. (٣٩٨٣) بم ١٥٩٠ .

### تحکیم الامت کے مدنی کھول

ا پیتم اوه نابالغ انسان ہے جس کا والدِ توت ہو چکا ہو خواولز کا ہو یا لڑکی لفظ پیتم ان دونوں کوش ل ہے۔ (مرقات) جا نوروں میں پیتم وہ تجوتا بيجس كى مال مركن موادرموتى وه يتيم كبلاتا بجوابن سيب بين اكيلاء ويهال انسان يتيم مراد بيز كا يالزك .

٢\_ يعنى وه ينتيم خواه اپنالوتا لواسا بهتيجا بحانجا مو يا كوكى غير كا بحيبس سے سيرشته دارياں ند مول \_

سے بیٹی جیسے ان دونون انگلیوں ہیں کوئی فاصلہ نہیں ایسے ہی قیامت میں مجھ میں اور اس میں کوئی فاصلہ ،ور دوری نہ ہوگی اس کو مجھ سے بهت بى قرب نصيب موكا ـ (مراة الهناجي شرح مشكوة المصافع من ٢٩٥)

(18) سنن ابن ماجه، كتاب الأدب، باسباحق اليهيم، الحديث: ٩ ٢٤٣م، ح ١٩٣٠م،

### عليم الامت كيندني يحول

ا یتیم ہے سلوک کی بہت صورتیں ہیں: اس کی پرورش ،اس کے کھانے پینے کا انتظام ،اس کی تعلیم وتر بیت ، اے دین در زمازی بناتا سب ی اس میں داخل ہے۔غرضکہ جوسلوک اپنے بچے سے کیا جاتا ہے وہ یتیم سے کیا جاوے ریکلمہ بہت ہی جاستے ہے۔ ۲ \_ برے سلوک میں ندکورہ چیزوں کی مقابل تمام چیزیں داخل ہیں، پیتم بچہ کو تعلیم تربیت کے لیے عمانچہ وغیرہ مارنا ظلم نہیں بلکہ ہیں ک اصلاح ہے۔ (مراة المناجع شرح مشكوة المصائح ، ج٢، ص ٨٠٣)

(19) السندمل مام أحمد بن خلبل وحديث أي أمامة الباهلي والحديث:۲۲۳۴ م ۲۲۳۴ ني ۸ م ۲۷۲ و ۳۰۰ م.

شکایت کی۔ نبی کریم صمَّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا: یتیم کے سمر پر ہاتھ پھیرواور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔(20) حدیث ۲۱: طبرانی نے اوسط میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالٰی عنبما سے روایت کی ، کہ حضور (مسلّی اللہ تعالٰی علیہ طالہ وسلّم ) نے فرہ یا کہ لڑکا یتیم ہوتو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں آگے کو لائے اور بچہ کا باپ ہوتو ہاتھ پھیرنے میں گرون کی طرف لے جائے۔(21)

### 多多多多多

## تعلیم الامت کے مدنی پھول

ا۔ ہاتھ پھیرنا محبت کے ساتھ ہو یا اس سے مراد ہے مطلقاً معمولی سے مربانی حقیری محبت مگر پہلے معنی زیادہ موزوں ہیں، یتیم کے مر پر محبت سے ہاتھ پھیرنا بھی عبادت ہے۔

۲ ہے حدیث بالکل ظاہر معنی پر ہے کمی تاویل کی ضرورت نہیں واقعی جو مخص اپنے عزیز یا اجنمی پتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے محبت وشفقت کا یہ محبت صرف اللہ رسول کی رضا کے لیے ہوتو ہر بال کے موض اسے نیکی لیے گی۔ بیٹواب تو خال ہاتھ پھیرنے کا ہے جو اس پر مال خرج کرے،اس کی خدمت کرے،اسے تعلیم و تربیت و سے موج کو کہ اس کا ثواب کتنا ہوگا۔

س یعنی وہ جنت میں میرا ساتھی یا پڑوی ہوگا جیسے بادشاہ کے فدام بادشاہ کی کوشی میں بی رہتے جیں گر خادم ہوکرا یہے بی وہ بھی میرے ساتھ درہے گا گر میرا امتی غلام ہوکر۔ یہاں بھی احسن مطلق ہے جتیم بچیر ہے کسی حتم کاسلوک ہوٹو اب کا باعث ہے۔ سب سے بڑی بات سے ہے کہ حضور صلی رند علیہ دسلم خود بیتیم سخے اس لیے بیتیم کی فدست بڑی بی اعلیٰ ہے۔ مصرع بیتیم ہوکے بیٹیم ہو کے بیٹیموں کو بالنے والے۔ وو انگلیوں ہے کہ حضور صلی رند علیہ دسلم خود بیتیم سخے اس لیے بیتیم کی فدست بڑی بی اعلیٰ ہے۔ مصرع بیتیم ہوکے بیٹیموں کو بالنے والے۔ وو انگلیوں سے مراد کلمہ کی اور چیکی کی انگی مراد ہے جن جی فاصلہ بالکل نہیں۔ (مراق المنائج شرح مشائو ق المعائج من ۲۶ میس ۸۰۸)

(20) السندمل، م أحمد بن عنبل ،مندأي هريرة الحديث:٩٠٢٨، ٣٣٥م.

عكيم الامت كيدني محول

لمع الدوسط، بأب الانف، الحديث: 421 من المحم الدوسط، بأب الانف، الحديث: 421 من المحم

## یرا وسیوں کے حقوق

اللدعز وجل فرماتا ي

(وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا لُشِرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّبِنِى الْقُرُبِي وَالْيَتْنِ وَالْبَسْكِيْنِ وَالْجَادِ ذِى الْقُرُبِي وَالْجَادِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَفْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَثَ آيُمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُغْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾) (1)

ہ اور املہ (عزوجل) کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کی کوشر بیک نہ کرد، مال باپ سے بھلائی کرواور رشتہ داروں اور بتیموں اور مختاجوں اور پاس کے جمسامیہ اور دور کے جمسامیہ اور کروٹ کے ساتھی اور راہ گیر اور اپنے بائدی غلام سے، ب فٹک اللہ (عزوجل) کوخوش نہیں آتا کوئی اِترانے والا، بڑائی مارنے دالا۔



### احاديث

حدیث ان سیح بخاری و مسلم بین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ تعالٰی علیہ وسلّم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ تعالٰی علیہ وسلّم بین ابو ہریں مور مورس نہیں، خدا کی قسم وہ مورس نہیں۔ عرض کی ممنی، کو ان یا رسول اللہ! (صلّی اللہ تعالٰی علیہ والہ وسلّم) فرمایا: وہ محض کہ اس کے پروی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہوں۔ (1) بعنی جواسپنے مروسوں کو تکلیفیں ویتا ہے۔

پ تعدیث ۲: سیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالٰی عندہے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فر مایا: وہ جنت میں نہیں جائے گا، جس کا پروسی اس کی آفتوں ہے اس میں نہیں ہے۔(2)

صدیث سا؛ سی بخاری ومسلم میں حضرت أم المونین عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنها ہے مروی، که رسول الله مثلی الله تعالٰی علیہ والہ وسلم بنے فرمایا کہ جبرئیل علیہ السلام مجھے پروی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ جھے گمان

(1) صحيح ابخاري، كمّاب المادب، باب الثم من لاءاً من جاره بواكفر، الحديث: ٢٠١٦، ن ٣٩٠٠.

عكيم الامت كمدني يحول

ا نین بار فرمانا تاکید کے لیے ہے، لایومن میں کمال ایمان کی نفی ہے بیٹی مؤمن کال نبیس ہوسکتانہیں ہوسکتانہیں ہوسکتا۔

س حضورانورصلی الله عدید دسلم نے اس کی وضاحت میلے بی نافر مادی بلکہ سائل کے بوجھنے پر بتایا تا کہ سننے والوں کے دل میں بید بات بیٹھ جا دے جو بات انظارا در بوچھ کھی کے بعد معلوم ہووہ ہمت دلنتین ہوتی ہے آگر چہ ہر مسلمان کو این شرحہ بو نا ضرور کی ہے گر پڑوی کو بچ تا فہارے جو بات انظارا در بوچھ کھی کے بعد معلوم ہووہ ہمت دلنتین ہوتی ہے آگر چہ ہر مسلمان کو این شرحہ بو نا نامرور کی ہے گر پڑوی کو بچ تا فہار ہے ایکھا فی نام دہتا ہے وہ ہمارے ایکھا فی نام اور سے ایکھا فی نام تا ہے: " وَالْحَارِ فِنِی الْفَوْرِ فِی الله بھی ہمارے مشکورہ المحاق میں ہوت کی الله بھی ہمارے الله بھی ہمارے مشکورہ المحاق میں ہمارے کا میں ہمارے کا الله بھی ہمارے مشکورہ المحاق میں ہمارے کا میں ہمارے کا المحاق میں ہمارے کا میں ہمارے کی ہمارے کا میں ہمارے کی ہمارے کا میں ہمارے کی الله کی ہمارے کی ہمارے کا میں ہمارے کی ہمارے کی ہمارے کا میں ہمارے کی ہمارے کا میارے کا میں ہمارے کی ہمارے کا میں ہمارے کی ہمارے کا میں ہمارے کی ہمارے کا میں ہمارے کیا ہمارے کی ہمارے کی ہمارے کا میں ہمارے کی ہمارے کا میں ہمارے کی ہمار

(2) صحیح مسلم، كتاب الريمان بنب بيان تخريم إيذاء الجار، الحديث: ٢٢ـ (٣١)، ص ٢٠٠٠.

عکیم ایامت کے مدنی پھو<u>ل</u>

ں سے مدن ہوں ہوں کے دانوں کے ساتھ وہ جنت ٹین نہ جادے گا اگر چرمزا پاکر بہت عرصہ کے بعد وہاں پہنچ جاوے لہذا رید حدیث بی بیٹی صافحین ورنجات پانے والوں کے ساتھ وہ جنت ٹین نہ جادے گا اگر چرمزا پاکر بہت عرصہ کے بعد وہاں پہنچ جاوے لہذا رید حدیث اس حدیث کے خلاف نیس کہ "من قال لا الله الا الله دخل الجنة"۔

۔ ۲ \_افسوس کہ سیبتل آج بہت ہے مسلمان بھول گئے اب تو ان کے تیر کا پہلا شکاران کا پڑوتی بھی ہوتا ہے۔ (مراۃ المناجی شرح مشکلوۃ المصابح ،ج۲ ہم ۹۳ سے)

ہوا کہ پروس کو وارث بنا دیں گے۔(3)

حديث من ترندى و دارى وحاكم في عبدالله بن تخر ورضى الله تعالى عنهما سے روايت كى ، كه رسول الله سالى الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:اللہ تعالیٰ کے نز دیک ساتھیوں میں وہ بہتر ہے، جوابینے ساتھی کا خیرخواہ ہو اور پر دسیوں میں اللہ(عزوجل) کے نزویک وہ بہتر ہے، جواپنے پروی کا خیرخواہ ہو۔(4)

حدیث ۵: حالم نے متدرک میں ابو ہریرہ رضی الله تعالی عندے روایت کی، کدرسول الله ملی امتد تعالی علیہ وسنّم نے فرمایا: جو مخص اللّد (عزوجل) اور پیچھلے دن (قیامت) پرایمان رکھتا ہے، وہ اپنے پروس کا إکرام کرے۔ (5)

(3) منيح ابن ريء كمّاب الادب، باب الوصاة بالجار والحديث: ١٠١٧ ، ج ١٩٠٧ ،

### عكيم الامت كي مدنى كيمول

ميه ل وصيت سے مراد اصطارى وصيت نبيس بلكة تاكيدى تكم مراد ہے اور تكم بس كا أتكم الحاكمين كا شدكه حضرت جريل كا ،كه حضرت جريل حضور کے حاکم ٹیس حضور کے خادم ہیں دب کی طرف سے قرمان دماں فیضاًن دماں ہیں۔ پیوصیہ ہی سے مراد ہیں حضور کی امت کے لیے حضور کو علم چانو تے رہے کہ آپ این است کو بیتم مہنجادو۔

٣ \_ يعنى جھے يدخيال ہوا كداللدتعالى مسلمانوں كو پر دى كى مالى ميراث ميں شريك كرديں سے كر قرابت كى طرح بدوميت بجى ميرانث بانے كاذر بيد بوجاد ہے كى حضور كى ميراث مراز بيس كەحضرات انبيا وكرام كى مالى ميراث كى كۈنيس ملتى۔

(مراة المناجع شرح مشكوة المصابع ، ج٢ بس ١٩٧٧)

(4) سنن الترندي، كما ب البروالعلمة ، باب ماجاء في حق الجوار، الحديث: ١٩٥١، ج-١٩٠٠ مع مره عام.

#### طيم الامت كي مدنى مجول

ا ۔ یہاں ساتھی سے مراد عام ساتھی ہیں مدرسہ کے ساتھی ،سنر کے ساتھی ،محر کے ساتھی ۔فرمشکہ مسلمان کو چاہیے کہ ہرساتھی کے ساتھ اچھا سلوک کرے ان کی خیر خوابی کرے ان ہے اچھا برتا واکرنا ،انہیں بری باتوں ہے روکنا، اچھی راہ وکھ ٹاسب ہی ، س میں داخل ہے۔ ا بیم ادات کی درتی ہے بھی زیادہ اہم ہے معاملات کی درتی ، پڑوی ہے ہروفت معاملہ رہتا ہے اس نے اس ہے اچھا برتادا کرتا بہت منر دری ہے ،اس کے بچوں کو آپٹی اولا د سمجھے واس کی عزت و ذلت کو اپنی عزت و ذلت سمجھے ویزوی اگر کا فربھی ہو تب بھی پر وی کے حقوق واس كرے \_حفرت بايزيد بسط مى رحمة الله عليه كا يبودى يا وى سفريس كياس كے بال يح محرره محكے رات كو يبودى كا بجيروتا تھ آب نے پوچھ کہ بچہ کیوں روتا ہے یہودن ہولی تھر میں چراغ نہیں ہے بچہاند میرے میں تھیراتا ہے اس ون سے آپ روزانہ جراغ میں خوب تیل ہے کر روشن کر کے بیبودی کے تھر بھیج ویا کرتے ہے، جب بیبودی لوٹا اس کی بیوی نے بیوا قعدستایا بیبودی بولا کہ جس تھر میں ویزید کا جراغ آ گيود بال اندهبرا کيون رہے وہ سب مسلمان ہو گئے۔(مراۃ المتاج شرح مشکوۃ المصاح ،ج٢ يص ٨١٧) ؟) لمتدرك للى ثم ، كتاب البرد الصلة ، باب تير الاصحاب عند الله . . . و الخ ، الحديث : ۲۲۸ م ۲۲۸ .

حدیث ۲: این ، حبہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، کہتے ہیں: ایک صخص نے حصور (صلّی ا القد تعالى عليه فالبوسلم) كي خدمت مين عرض كي ، يارسول الله! (صلّى الله تعالى عليه فالبوسلم) مجصے ميه كيونكر معلوم جو كه مين نے اچھا کیا یا براکیا؟ فرمایا: جبتم اپنے پروسیوں کو یہ کہتے سنو کہتم نے اچھا کیا ہے تو بے شک تم نے اچھا کیا اور جب يد كہتے سنوكتم نے براكيا توب فك تم نے براكيا ہے۔ (6)

حديث ك: بيهق في شعب الإيمان مين عبد الرحن بن الي قر ادرضى الله تعالى عند يدروايت كي، كه ايك روز نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في وضوكيا مصابه كرام (رضوان الله تعالى عليهم) في وضوكا بإنى في لي كرمونط وغيره برمس كرنا

### تعکیم الامت کے مدنی پھول

ا سینی اس کوتکلیف دینے کے لیے کوئی کام نے کرے فرمایا نبی ملی الله علیه وسلم نے پڑوی کے حمیارہ حق جیں: (۱) جب اے تمہاری مدد کی ضرورت ہواس کی مددکرو(۲) برمعمولی قرض مائے دے دو(۳) اگر وہ غریب ہوتو اس کا خیال رکھو(۴) وہ بیار ہوتو مزاج پری بلکہ ضرورت ہوتیارداری کرو(۵)مرجائے تو جنازہ کے ساتھ جاؤ(۲)اس کی خوشی میں خوشی کے ساتھ شرکت کرو(4)اس کے تم ومصیبت میں ہدردی کے ساتھ شریک رہو(۸) اپنا مکان اتنا اومچانہ بناؤ کہ اس کی ہوا روک دو گر اس کی اجازت ہے(۹) مگر بیں پھل فروٹ آئے تو اسے ہدیۃ بھیجے رہونہ سے سکوتو خفیہ رکھواس پر ظاہر نہ ہونے دو ہتمبارے بچے اس کے بچوں کے سامنے نہ کھا کیں (۱۰) ہے تھر کے دھو میں ے اسے تکلیف نہ دو(۱۱)اپے گھر کی حیبت پر ایسے نہ چڑھو کہ اس کی ہو ہے ہو جشم اس کی جس کے قبضہ جس میری جان ہے پڑوی كے حقوق وہ بى اداكرسكتا ہے جس پر الله رحم فرمائے۔(مرقات) كها جاتا ہے بمسايا اور مال جايا برابر ہونے چا جيس ۔افسوس! مسلمان يه باتیں بھول سکتے۔ قرآن کریم میں پڑوی کے حقوق کا ذکر فرمایا بہرحال پڑوی کے حقوق بہت ہیں ان کے اواکی توفیق رب تعالیٰ سے ما تكتئے - (مراة المناجع شرح مشكؤة المصابح، ج٢ بم ١٩)

(6) سنن ابن ماجه، كمّاب الزهد، باب الشاء الحسن الحديث: ٣٢٢٣، جهم م ٢٥٠٠.

## عكيم الامت كي مدنى بيول

ا یعنی مجھے تو اپنے سارے کام بی اچھے معلوم ہوتے ہیں مگر واقعہ میں اچھے کام اور برے کام کی علامت کیا ہے، یہاں کام سے مراد معامات بیں۔عقائد،عبادات میں کی سے اچھابرا کینے کا اعتبار بیں۔

٢ \_ يعنى معاملات ميں اچھائى برانى كى علامت بيہ ہے كہم مارے سارے پڑوى قدرتى طور يرتم كوا چھا كہيں يا برا كہيں قدرتى بات ہے ك بعض بندول کے لیے خود بخو د منہ ہے اچھا کی نگلتی ہے حضور فرماتے ہیں آتم محمد اء اللہ فی الارض مسلمانوں کی زبان رب کا قلم ہے پڑوی چونکہ ڈیسے حالات سے خبردار ہوتے ہیں اس لیے بہان پڑوسیوں کی قید لگائی گئی ورنہ اپنے متعلق تود فیصلہ نہ کرو کہ ہم اجھے ہیں یا برے بخلوق کی زبن سے دہی نکلتا ہے جورب نکلوا تا ہے۔ آج بعض قبر والوں کولوگ ولی اللہ کہدرہے ہیں ان کے مزارات پر میلے سکھے ہوتے ہیں حالانکہ کسی نے ان کو دیکھا بھی نہیں رہے خلق کی زبان۔ (مراۃ المتاجیح شرح مشکلوۃ المصابح، ج۲ ہم ۸۱۸)

فروع تحرويا۔

حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) نے فرمایا: کیا چیز سمیں اس کام پر آمادہ کرتی ہے؟ عرض کی، اللہ و رسوں (عزوجل وسلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) کی محبت، حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) نے فرمایا: جس کی خوش ہے ہو کہ اللہ و رسول (عزوجل وسلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) اس محبت کرے یا اللہ و رسول (عزوجل وسلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) اس سے محبت کریں، وہ جب بات ہو لے تو اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت ادا کردے اور جو اس کے جواریس ہو، اس کے ساتھ احسان کرے۔ (7)

حدیث ٨: بیبق فے شعب الایمان میں ابن عہاس رضی الله تعالٰی عنها سے روایت کی ، کہتے ہیں: میں نے رسول

(7) شعب الا بمان، باب لي تعظيم النبي منكى الله عليه وسلم واجلاله وتو قيرو، الحديث: ١٥٣٣، ٢٠،٥،٠٠٠ و٢٠ عكيم الامت كي مدنى بجول

س یعنی حضور ہمارے محبوب ہمارے دلول کے چین جی جو پانی حضور کے عضو ہے کی ہووہ تی ہم کو بیارا ہے اس لیے اسے چومتے ہیں۔ س یعنی ہمارے خسالہ کو تبرگا استعمال کرنا ممنوع یا بے کا زئیس پیٹک اس سے برکت حاصل ہوتی ہے گر انقدرسول کی محبت کے لیے صرف یہ عمل کانی نہیں کہ بیدکام تو منافقین مجی کر لیتے ہیں انقدرسول کی محبت کے لیے ان کی اطاعت وفر ما نبرداری مجمعی ضروری ہے کہ دہ ہی نفس پرگرال ہے۔

۵ پونک بہتین کام درتی معاملات کی جڑ ہیں اس لیے ان کا ذکر فرہایا۔ جومسلمان مجاملات درست کرنے گا اے عبودات درست کرنا آسان ہوگا اور معاملات ہیں زبان بچی ہر ہم کی امانت کی اوائیگی اپنے پڑوسیوں سے اچھاسلوک بڑی بی اہم چیزیں ہیں۔ کی کوسرف اس کی عبودات اور کثرت نوافل سے نہ آزما کہ بلکہ معاملات ہے آزما و بمعاملات ورست ہیں تو واقعی کائل ہے ، آئ مہت ہے مسمال من بی تمیں بہتوں میں فیل ہوجائے ہیں بنمازی حاجی بہت ہیں عمود تی محصور ملی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ہی صورتی وعدا میں بہت ہیں جواجی کے قب ہے بیار مراة المتاجی شرع مشکو آ در اس القاب سے صفور کو یا دکرتے تھے۔ (مراة المتاجی شرع مشکو آ در امان بی برج اس القاب سے صفور کو یا دکرتے تھے۔ (مراة المتاجی شرع مشکو آ در امان بی برج اس ۸۸) الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم كوية قرمات سنا: موكن وه بين جو خود پيث بعر كھائے اور اس كا پردى اس كے پہلو بيس بعوكا رہے۔(8) يعنى مومن كامل نبيس۔

حدیث 9: طبرانی نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہ حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ اللہ وسلّم) نے فرمایا: جب کوئی شخص ہائڈ کی پکائے توشور بازیادہ کرے اور پروی کوجمی اس میں سے پچھدے۔(9) حدیث مائڈ کی پکائے توشور بازیادہ کرے اور پروی کوجمی اس میں سے پچھدے۔(9) حدیث مائڈ تعالٰی علیہ اللہ تعالٰی علیہ اللہ وسلّم) حدیث ماز دیکی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی علیہ اللہ وسلّم)

نے فرمایا: اے عائشہ! پروی کا بچیآ جائے تو اس کے ہاتھ میں کچھ رکھ دو کہ اس سے محبت بڑھے گی۔ (10) حدیث اا: سیح بناری ومسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عندے مروی، کہ رسول اللہ صلّٰی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا کہ پروی تمھاری دیوار پرکڑیاں رکھنا چاہے تو اسے منع نہ کرو۔ (11) بیتھم دیانت کا ہے، تضاء اس کومنع کرسکتا

(8) شعب الريمان، باب في الزكاة، فعل في كراهية اساك أفعنل ... الخ ، الحديث: ٣٢٨٩، ج٣، ص٢٢٥.

عکیم الامت کے مدنی مچول

ا الراسے اپنے پڑوئ کی بھوک وہی تی کی خبر ہوت تو ہیں بہت ہے مروت ہے اور اگر خبر نیس تو بہت لا پرواہ ہے۔ مؤس کو چاہیے کہ اپنے مورت ہے اور اگر خبر نیس تو بہت لا پرواہ ہے۔ مؤس کو چاہیے کہ اپنے مورت ہے اور اگر خبر نیس کی جاہت روائی کو خبرت مورج کے اگر کسی کی حاجت مندی کا پید بھے تو ان کی حاجت روائی کو خبرت مورج وائی کو خبرت مورج کے اور کسی کی حاجت مورک کی حاجت روائی کو خبرت مورج کی مورج کی مورج کی مورج کی مورج کی کا بید مورج کی کا بید کی کا بید کی مورج کی مورج کی کہ بھی اس کر کرے۔ (مراق المنائج شرح مشکور المعائج مورج کا بھی کا بیات کی مورج کی مورج کی کا بید کی مورج کی کا بید کا بید کی کا بید کی مورج کی کا بید کا بید کی کا بید کی مورج کی کا بید کا کا بید کی کا بید کی کا بید کی کا بید کا بید کی کا بید کا بید کی کا بید کی کا بید کی کا بید کا بید کا بید کی کا بید کا بید کا بید کی کا بید کی کا بید کی کا بید کا بید کی کا بید کارگر کا بید کا بید

- (9) المعجم الاوسط، باب الراء، الحديث: ١٩٥١، ج٠، ص ١٤٠٩.
- (10) ، لفردوس بما تو را لخطاب ، الحديث: ٨٧٣ ، ج٥، ص٢٧ م.
- (11) صحيح ابني ري، كمّاب المنطالم، باب لا يمنع جارجاره أن يغر زخشبة في جداره ، الحديث: ٣٣٣م، ٢٣٣، جعم ٣٣٣.
  - . (12) المسندلا مام أحمد بن تبل مسنداً في هريرة ، الحديث: ٩٩٨١ ، جسابه اساس.

وشعب الايمان، باب في وكرام الجار، الحديث: ٩٥٣٥، ١٥٣٥، ق٤٥، ٥٨٥ - ٤٩.

حدیث سما: حاکم نے متدرک میں نافع بن عبدالحارث رضی الله تعالی عندسے روایت کی، کدرسول الله ملی الله

عکیم الامت کے مدنی پھول

ا شاید کہنے والے نے اس لی بی کا نام لیا ہوگا مررادی کو یا د ندر ہا یا عمد ا نام ندلیا تا کہ اس مؤمند کی دسوائی ہو۔ زبان کا ذکراس سے کیا اکثر لوگ دوسروں کو زباتی تکلیف ویتے ہیں اڑنا ہوڑنا غیبت چغلی کرنا وفیرہ زبان کا زخم سنان بینی ہما لے کے زخم سے زیادہ تکلیف وہ ہوتا ہے کہ بیر ہم ہے ہمرجا تا ہے گر دو نہیں ہمرتا۔ حضرت ملی فرماتے ہیں:

ولايلتام مأجرح اللسأن

جراحأت السفان لها التيأم

كى اردوشاعرنے اس كاتر جمد بول كيا ہے:

لكاجوزخم زبان كاربا بميشه هرا

تجرى كاتير كالكوار كاتو كمعاؤ بحرا

م یعنی بیکام دوزخیوں کے بیں اگر بیمیادت گزار لی لی این تیز زبان سے توبہ نہ کرے گی تو اول دوزخ میں جادے گی ،نوافل سے دوگوں کے حق معانے نہیں ہوتے ، پھر سزا بھگت کر جنت میں جاوے گی لہذا بیصدیث اس قانون کے خلاف نہیں کہ صحابہ تمام ای عادل ہیں کوئی فاس نہیں ،بعض حضرات صحابہ سے گزاہ ہوئے گروہ قائم ندرہ توبہ کرکے دنیا ہے گئے۔

سے بینی وہ نغلی نماز نغلی صدیتے کم کرتی ہے فرضی نماز جس کی مراد نیس کہ میتوفس ہے سحابہ کرام فسن ہے محفوظ ہیں۔

ر اس المران عالی سے ہم نوگوں کے کان کھل جانے چاہئیں ہم میں ہے بہت لوگ اصول جیوڈ کر نفنول میں کوشش کرتے ہیں فرائفل کی ۵ یاس فرمان عالی سے ہم نوگوں کے کان کھل جانے چاہئیں ہم میں ہے بہت لوگ اصول جیوڈ کر نفنول میں کوشش کرتے ہیں فرائفل کی پرواہ نیں نوافل پر زور بمعاملات فراب وظیفوں چلوں کا اہتمام ،دوا کے ساتھ پر ہیز ضرور کی ہے۔

(مراة المناجيح شرح مشكوة المصابح، ج٢٩٨، ٩٢٣)

(13) شعب الا يمان، باب في قبض البير عن الاموال الحرمة ، الجديث: ٥٥٢٣. ٣٩٢. ٩٩٠. ٣٩٢.

تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: مردمسلم کے لیے و نیا میں یہ بات سعادت میں سے ہے، کہ اس کا پروی معالح : و اور و کان کش دہ ہواور سواری انچھی ہو۔ (14)

حدیث ۱۵: حاکم نے متدرک میں عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا سے روایت کی کہتی ہیں میں نے عرض کی ، یارسول اللہ! (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالبہ وسلّم) میر ہے دو پروی ہیں، ان میں سے کس کے پاس ہدیہ بھیجوں؟ فرمایا: جس کا درواز ہ زیادہ نزدیک ہو۔ (15)

حدیث ۱۱: امام احمہ نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلّٰی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا کہ قیامت کے وان سب سے پہلے جو دو فحض اپنا جھڑا چیش کریں گے، وہ دونوں پروی ہوں گے۔(16) حدیث کا: بیبقی نے عبد اللہ بن عُمرُ ورضی اللہ تعالٰی عنبماسے بسند ضعیف روایت کی، کہ رسول اللہ صلّٰی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا: جسمیں معلوم ہے کہ پروی کا کیاحق ہے؟ یہ کہ جب دہ تم سے مدد ماتے مدد کرواور جب قرض ماتے علیہ وسلّم نے فرمایا: جسمیں معلوم ہے کہ پروی کا کیاحق ہے؟ یہ کہ جب دہ تم سے مدد ماتے مدد کرواور جب قرض ماتے

(14) المستدرك، كماب البروالصلة ، بأب ال الله لا يعلى الايمان الأمن يحب ، الحديث: ٨٦، ٥٥، ٥٥، ٢٣٠.

(15) المعدرك للحاكم، كمّاب البروالصلة، بإب لا يشبع الرجل دون جاره ، الحديث: ٩ ٨ ٣٤ . ج ٥ ، ص ٢٣٣ .

### حكيم الامت كمدنى يحول

(16) المسندلال م أحمد بن صنبل حديث عقبة بن عامر الجعنى الحديث: 22 ١٤١١ م ٢٢ م ١٣١٠.

### تحكيم الامت كي مدنى مجول

ا یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے پڑوسیوں کے چھڑے چائے جائیں گے پہلے ان کے نیسلے ہوں کے پھر دوسروں کے میہ اولیت ضافی ہے جنیق نہیں ، یعنی دوسرے جھڑوں کے مقابلہ میں پڑوسیوں کے جھڑے کے پہلے بارگاہ الیمی میں چیش ہوں مے دنیال رہے کہ عبادیت میں پہلے حساب نماز کا ہوگا،معاملات میں پہلے حساب خون ٹائن کا ہوگا،اداء حقوق میں پہلے حساب پڑوسیوں کا ہوگا۔

(مراة المتاجي شرح مشكوة المعاجيم ج٢ بم ١٦٢)

قرض دوادر جب مختاج موتو است دوادر جب بیار موعیادت کردادر جب استے خیر پہنچ تو مبارک با درواور جب مصیبت ینچے تو تعزیت کرو اور مرجائے تو جنازہ کے ساتھ جاؤ اور بغیر اجازت اپنی ممارت بلند نہ کرو، کہ اس کی ہوا روک دو اور ا پن ہانڈی سے اس کو ایذانہ دو، مگر اس میں سے پچھاسے بھی دواور میوے خرید د تو اس کے پاس بھی ہدیہ کرواور اگر ہدید نہ کرنا ہوتو جھیا کر مکان میں لا و اور تمعارے بچے اسے لے کر باہر نہ تکلیں کہ پردی کے بچوں کورنج ہوگا۔

سميں معلوم ميے كديروى كاكيات ہے؟ قسم ہے اس كى جس كے باتھ ميں ميرى جان ہے! بورى طور پر بروى كا حق اوا کرنے والے تھوڑے ہیں، وہی ہیں جن پر اللہ (عزوجل) کی مہریانی ہے۔ برابر پروس کے متعلق حضور (صلی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلم ) وصیت فرماتے وہ ہے پہال تک کہ لوگوں نے گمان کیا کہ پروی کو وارث کردیں گے۔

پھر حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ قالہ وسلم)نے فرما یا کہ پروی تبین قشم کے ہیں ،بعض کے تبین حق ہیں ،بعض کے دواور بعض کا ایک حق ہے۔ جو پروی مسلم ہو اور رشتہ والا ہو، اس کے تین حق ہیں۔ حق جوار اور حق اسلام اور حق قرابت۔ پروی مسلم کے دوجن ہیں، حق جوار اور حق اسلام اور پروی کا فر کا صرف ایک حق جوار ہے۔ ہم نے عرض کی، یارسول الله! (صلَّى الله تعالى عليه ذاله وسلم) إن كو اپني قربانيول ميل سے ديں؟ فرما يا كه مشركين كو قربانيوں ميں سے يجھ نه دو\_(17)



## مسائل فقهيه

مسئلہ ا: حیوت پر چڑھنے میں دوسروں کے گھروں میں نگاہ پہنچی ہے تو دولوگ حیوت پر چڑھنے ہے منع کر سکتے ہیں، جب تک پردہ کی دیوار نہ بنوالے یا کوئی ایسی چیز نہ نگالے جس سے بے پردگی نہ ہوادر اگر دوسرے لوگوں کے گھروں میں نظر نہیں پڑتی گروہ لوگ جیوت پر چڑھتے ہیں تو سامنا ہوتا ہے تو اس کو چڑھنے ہے منع نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی مستورات کو یہ چاہیے کہ وہ خود چھتوں پر نہ چڑھیں تا کہ بے پردگی نہ ہو۔ (1)

مسئلہ ۱۲: اس کے مکان کی پیچیت (لیتی مکان کے پیچیے کی دیوار) دوسرے کے مکان میں ہے بیائی و ایوار میں مئی لگانا چاہتا ہے، مالک مکان اپنے گھر میں جانے سے اسے دو کتا ہے۔ اب مٹی کیول کرنگائی جائے مالک مکان سے کہا جائے گا کہ اسے مکان میں جانے کی اجازت دے، ورنہ دہ خود مٹی لگوادے، اس کے پیسے اس سے دلوادے جا کیل سے۔ اسی طرح اگراس کی دیوار دوسرے کے مکان میں گرشی ہے، وہاں سے مٹی اٹھانے کی ضرورت ہے، مالک مکان اس کواجازت دیدے کہ بید دہاں سے مٹی اٹھائے اور اجازت نہیں دیتا تو خووا تھائے۔ (2)



<sup>(1)</sup> الدر لخار، كمّاب القضاء، مسائل يني، ج٨، ٢٥٠٠.

ر 1) الفتادى المعندية ، كمّاب الكرامعية ، الباب الثلاثون في المتغرقات، ج٥، ص ١٩٧٣. (2) الفتادى المعندية ، كمّاب الكرامعية ، الباب الثلاثون في المتغرقات، ج٥، ص ١٩٧٣.

# مخلوق خدا پرمهربانی کرنا

الله عز وجل فرماتا ہے:

(وَتَعَاوَنُوَا عَلَى الْبِيرِ وَالتَّقُوٰى وَلَا تَعَاوَنُوَا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُلُوانِ) (1) يَكُن اور پرميز گاري پرآپس بين ايك دوسر \_ كي مددكرواور گناه وظلم پرمددنه كرو

多多多多多

### احاديث

حديث التي بخارى ومسلم ميس جرير بن عبدالله رضى الله تعالى عنه يهمروي، كهرسول التدصلي التد تعالى عديه وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی اس پررحم نہیں کرتا جولوگوں پررحم نہیں کرتا۔(1)

حدیث ٢: امام احمد وتر مذي نے ابو ہريره رضى الله تعالى عند سے روايت كى، كہتے ہيں كه ميں نے ابوالقاسم صادق مصدوق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا کہ رحمت نہیں نکالی جاتی محر بدبخت ہے۔(2)

حدیث سا: ابوداود ونزمذی نے عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عنبها ہے ردایت کی ، که رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: رحم کرنے والوں پر رحمن رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرد ، تم پر وہ رحم فرمائے گاجس کی حکومت آسان

(1) صحيح ابغاري، كتاب التوحيد، بابقول الله (قل ادعوا الله... إلخ)، الحديث: ٢ ٢ ٣٥٠ من ١٣٥٠

### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا \_ بيرفر مان عانى يا بطور بددعا ب يا بطور خريعنى خدا اس بررحم ندكر على يارهم ندكر مدكا الوكول بررحمت الثد تعالى كا خاص كرم ب-(مراة المناجي شرح مشكوة المصابع من ٢٥٠)

(2) السندلامام أحد بن طبل مسندأي حريرة الحديث: ٢٠٠٨، ج٣٠٩، ١٦٣٠.

وسنن امتر لذي اكتاب اسر والصلة ، باب ماجاء في رحمة الناس الحديث: ١٩٢٣ ، ج ١٩٠٠ ما ٢٠٠٠

عيم إلامت كمدنى كهول

ا بہاں بھی رحمت میں بڑی مخبائش ہے اپنے پر رحم کرنا کہ گناہوں سے پینا مسلمانوں پر رحم کرنا بلکہ کفار پر رحم کرنا کہ انبیں وعوت اسلام ویٹا بلکہ جانوروں پر دمم کرنا کدان کے دانہ پانی کا خیال رکھنا۔ مقصد سے کہ بدیخت کی علامت سے کداس کا دل تخت ہوتا ہے اسے کسی پر حمنیں آتا ہذ، نیک بخت کی علامت سے کدوہ زم دل ہوتا ہے سب پر رحم کرتا ہے۔ (مراة المناجع شرح مشكوة المصابح من ٢٩٨)

(3) سنن استرندي، كماب البروالصلة ، باب ماجاء في رحمة المسلمين، الحديث: المهامج ٢٠٠٣م.

طیم الامت کے مدنی کھول

ا \_ كونكه رحم وكرم والي بندے الله تعالى كى صفت و رحمت كے مظہر جي الله كے اخلاق سے موصوف جي، رحمت سے مراد ...

عدیث ۱۲ ترفدی نے ابن عباس رضی اللہ تعالٰی عنیما سے روایت کی، کہرسول الله سنّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرماید دوج ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹے پررخم نہ کرے اور ہمارے بڑے کی تو قیر نہ کرے اور اچھی بات کا تھم نہ کرے اور بری بات سے منع نہ کرے۔ (4)

حدیث ۵: ترمذی نے انس رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے روایت کی:جو ان اگر پوڑھے کا اکرام اس کی عمر کی وجہ ہے کریگا تو اس کی عمر کے وقت اللہ تعالٰی ایسے کومقرر کردے گا، جو اس کا اکرام کرے۔(5)

عام رحمت ہے۔

۱ یعنی تم اللہ کی زمین تخلوق پر رحم کروانسانوں پر جانوروں پرتم پروہ رحم کرے گاجس کی رحمت خاصیجس کی سلطنت آسانوں میں بھی ہے ۔ بینی رب تعالی بیاس سے مراوفر شیتے ہیں بیعنی فرشیتے تمہاری حفاظت کریں محرتمہارے لیے دعا ومغفرت کریں محر (مرقات) (مراۃ المناجع شرح مشکلوۃ المصابع ، ج۲ ہم ۱۹۹۷)

(4) المرجع السابق، باب ما جاء في رحمة الصبيان ، الحديث: ١٩٢٢، ١٩٢٨، ج-م، ٣٦٩.

### · علیم الامت کے مدنی مجول

ا یہنی ہماری جماعت سے یا ہمارے طریقہ دالوں سے یا ہمارے پیاروں سے نیس یا ہم اس سے بیز ار ہیں وہ ہمارے مقبول لوگوں میں سے نیس اسیمطلب نہیں کہ وہ ہماری امت یا ہماری ملت سے نہیں کیونکہ گناہ سے انسان کافرنہیں ہوتا ہاں جو حضرات انبیاء کرام کی تو ہین کرے وہ اسلام سے خادرج ہے۔

ال یعنی اپنے سے چھوٹوں پر دم شکر سے اپنے سے بڑول کا اوب ندکر سے جھوٹائی بڑائی خواہ امرکی ہوخواہ عم کی خواہ ورجہ کی بیفرہ ن بہت عام ہے۔ خیال دے کہ صغیرتا اور کبیرتا فرائکر ہے بتایا کہ چھوٹے بڑائے سلمانوں کا اوب ان پر دم چاہیے یہ تید بھی زیادتی اہت م کے لیے ہوندکافرہ ں باپ کا بھی بادرگ اوب کا فرچوٹے بھائی پر بھی قرابت وارک کا رقم چاہیے جیسا کہ فقتہا ہے فرایین اور دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے ایوں بی ان کے حقق قرابت اواکرے۔ (اشعہ)

سے برائیاں رو کے، عالم عام زبانی تبلیغ سے مطابق وی احکام اوگوں میں جاری کرے بیمرف علاء کا بی فرض نبیں سب پر درم ہے۔ حاسم ہاتھ سے برائیاں رو کے، عالم عام زبانی تبلیغ سے بیفرض انجام وے فی زمانداس سے بہت غفلت ہے۔

(مراة المناجيح شرح متنكوة المصانيح، ج٢ بس٠٠٨)

(5) سنن الترخدي، كمّاب اسروالصلمة ، ياب ماجاء في إجلال الكبير؛ الحديث:٣٠٢٩، ج٣٠٣مل ١١٣١.

### علیم الامت کے مرنی پھول

ا یعنی جو تھی بوڑھے مسلمان کا صرف اس لیے احترام کرنے کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی عمادات مجھ سے زیادہ ہیں، میدمجھ سے پرانے اسلام والا ہے تو ان شاءاللہ دنیا ہیں وہ دیکھ لے گا کہ اس کے بڑھائے کے وقت لوگ اس کا احترام کریں سے۔اس ومدے ہیں سے صدیث ۲: ابو داود نے ابو موئی رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فر مایا: یہ
بات اللہ تعالٰی کی تعظیم میں ہے ہے کہ بوڑھے مسلمان کا اکرام کیا جائے اور اس حامل قر آن کا اکرام کیا جائے جو نہ غالی
ہو، نہ جانی (بیعنی جو غلوکرتے ہیں کہ حدسے تجاوز کرجاتے ہیں کہ پڑھنے میں الفاظ کی صحت کا لحاظ نہیں رکھتے یا معنی غلط
بیان کرتے ہیں یا ریا کے طور پر تلاوت کرتے ہیں اور جھا یہ ہے کہ اُس سے احراض کرے، نہ قر آن کی تلادت کرے،
نہ اس کے احکام پڑمل کرے ) اور بادشاہ عادل کا اکرام کرنا۔ (6)

فر مایا گیا کہ ایسا آدی دراز عربی پائے گا دنیا میں مال بیش اعزت میں اسے طبح گا قرت کا اجرای کے علاوہ ہے۔ خوداس صدیف کے دراوی حصرت انس نے حضور کی دس مال خدمت کی و کچے لو کہ ان کی عمر ایک سوتین سال ہوئی ان کی زندگی میں ان کی اولا دکی تعداد ایک سوتین سال ہوئی ان کی زندگی میں ان کی اولا دکی تعداد ایک سوتین سال ہوئی ان کی زندگی میں ان کی اولا دکی اولا د ایک مخلوق نے ان سے احادیث روایت کیں، جہال پہنچ جاتے ہے لوگ ان کی زیارت کے لیے جمع ہوجاتے ہے در مرقات ) یہ ہاں حدیث کا ظہور اور اس وعدہ نبوی کی جبتی جاتی تصویر وتفسیر۔

(مراة المناجيج شرح مشكلوة المصانح ، ج٢ ، ص ٨٠١)

(6) سنن أي داود، كمّاب الاوب، باب في تمزيل الناس منازهم ، الحديث: ٨٨٣٠، جم ١٩٣٠، على ١٣٣٠، حكم ١٩٠٠، حكم العديث على ١٩٠٠، حكم العديث العرب المامت كم مدنى مجول

یں دوں بیں سب جہ سر الیوسیت سر سر ہوں۔ اس بیغنی دو حال قرآن دو عالم د حافظ فائل تنظیم ہیں جو ہدند ہب بیدین شہو جوقرآن کولوگوں کے گمراہ کرنے کا ڈریعہ بنا کمیں اس کی غلط اس بیغنی دو حال قرآن دو عالم د حافظ فائل تنظیم ہیں جو ہدند ہب بیدین شہو جوقرآن کولوگوں کے گمراہ کرنے کا ڈریعہ بنا کمیں اس کی خدا تعالٰ کی بھی پیشکار ہے بندوں کی ساویلیس کریں ،اس میں خیافتیں کریں ،اس کے ڈریعہ مسلمانوں میں فتنہ نساد کھیلا کمیں ان پر تو خدا تعالٰ کی بھی پیشکار ہے بندوں کی

دام تزدیر کمن چول دگرال قرآن را تاویل ہے کر مکتے ہیں قرآن پاڑند

ما فظا میخوردرندی کن دخوش باش دے احکام ترے حق بیں مگراہے مغسر

ارہ ہر ہے ں بیں سیسی اللہ کی رحمت ہے جس کے سامید بی اللہ کی تلوق آرام پاتی ہے وہ رعایا کے ہے مثل مہر بان والد کے ہے سے منصف عالم عدل والا باوشاہ اللہ کی رحمت ہے جس کے سامید بین اللہ کی تلوق آرام پاتی ہے وہ رعایا کے ہے مثل مہر بان والد کے ہے اس سے اس کا ،حتر ام ضرور کی ہے۔ (مراق المناتج شرح مشکلوٰ ق المصافح ، ج۲ ہم ۸۰۲)

صدیث ٨: بیریق من الله تعالی عندے روایت کی، کهرسول الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: جو میری اُمت میں کسی کی حاجت پوری کردے جس سے مقصود اس کوخوش کرنا ہے، اس نے مجھے خوش کیا ادر جس نے مجھے \*\* عرب الله عند الله (عزوجل) كوخوش كيا اورجس نے الله (عزوجل) كوخوش كيا، الله (عزوجل) اسے جنت ميں داخل زیائےگا۔(8)

(7) المتدلاله م أحمر بن متبل مسنداي هريرة والحديث: ٩٠ - ٩٢ ، ج سيص ٢٢ سيس ١٢٣.

وشعب الايمان، بانب في حسن الخلق بصل في لين الجانب • • • إلخ ، الحديث: ١١٩، ٢٢، ص ٢٥٠ ـ ٢٥١.

عيم الامت كمدنى محول

ا مالف مصدر میں ہے بمعنی اسم فاعل بینی الفت والا کہ اسے اللہ تعالٰی اس کے مجبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کی امت ہے انفت ہوتی ہے اور امت کواسی سے الفت ہوتی ہے اس کی طرف ول خود بخو د کھنچتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ ما لف اسم ظرف ہو لینی مؤمن الفت کی جگہ ہوتا ےاس میں او کول کی الفتیں جمع ہوتی ہیں۔

٣ \_ يعنى مسلمانوں سے وہ پہنظر ہواورمسلمان اس سے پہنظر ہوں ايسافخص نور ايمانی سے محروم ہے۔ جيال رہے كەمسلمانوں سے الفت ركھنا میجدادر ہے لوگوں کی شرہے بیجنے کے لیے علیجدہ رہنا میجدادر ہے لبذا بیر حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں جس میں قرما یا سی کہ اپنا تھمر والى كلزو\_(مراة الهناجي شرح مفكؤة المصابح، ج٢ بس٨٢٥)

(8) شعب الايمان، بأب في التعادل على البردالتقوى، الحديث: ٢٥٣ ٤، ج٢، ص ١١٥.

## عيم الامت كمدنى محول

ا یعنی اس حاجت روانی سے اس بنده مؤمن کوخوش کرنا چاہتا ہو مض ایمانی رشتہ کی بنا پر کسی اور وجہ ہے نیس۔

الے یعنی اس امتی بندے کی توثی سے مجھے توثی ہوگ ۔اس سے معلوم ہوا کہ تا قیامت حضور ملی انٹد علیہ وسلم کو ہر ہر خص سے ہر ظاہر باطن جسمانی دلی حالات کی خبر ہے آگر معنور بدخبر ہول اور مؤمن کی خوشی کا حضور کوعلم ندہوتو آب کو خوش کیے ہو۔

سے اس فرمان عالی سے دومسئلہ معلوم ہوئے: ایک میکہ نیک عمل سے مؤمن کوراغی کرنے اور مؤمن کی رضا کے ذریعہ حضورصلی الندعدیہ وسلم کوراضی کرنے کی نیت کرنا شرک نبیس ریانہیں بالکل جائز ہے۔ جب کدابٹی نامود اور ناموری مقصود ندہور دوسرے بیر کدخدا تعالٰی کی رض صرف حضور کی رضا میں ہے بڑی ہے بڑی نیکی جس سے حضور راضی نہ ہوں اس سے خدا تعالی ہر گز راضی نہ ہوگالبذا ہرعبادت میں حضور کو راض كرنے كى نيت كرنى جائے كه بيذريعه برب كى رضا كا۔

س اس معلوم ہوا کہ جنت خدا نعانی کی خوش نو دی ہے سلے گامخض اپنے ممل سے نہیں۔

(مراة المتاجح شرح مشكوة امص شح ، ج٢ بس ٨٢٧) `

حديث ٩: بيهق في السرضى الله تعالى عند الدوايت كى كرسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم في ما يا جوكسى مظلوم کی فریادری کرے، اللہ تعالی اس کے لیے جہتر ۲۵ مغفرتیں لکھے گا، ان میں سے ایک سے اس کے تمام کاموں کی درستی ہوجائے گی اور بہتر ۲۷ سے قیامت کے دن اس کے درج بلند ہوں گے۔(9)

حدیث ١٠: سيح مسلم مين نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما سے مروى، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فر ما یا کہ تمام مومنین شخص واحد کی مثل ہیں، اگر اس کی آنکھ بیار ہوئی تو وہ کل بیار ہے اور سر میں بی ری ہوئی تو کل بیار

حدیث اا: سیح بخاری ومسلم میں ابومویٰ رضی الله تعانی عنه سے مروی، که رسول الله صلّی الله تعانی علیه وسلم نے فرمایا کہ مومن مومن کے لیے عمارت کی مثل ہے کہ اس کا بعض بعض کو قوت پہنچا تا ہے۔ پھر حضور (صلی اللہ تعالی علیہ والهوسلم) نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمائیں۔(11) بینی جس طرح میم کی ہوئی ہیں

(9) شعب الريمان، باب في التعاون على البروالتوى الحديث: ٠ ٢٤٥ ، ٢٢٥ م ١٢٠ ا

علیم الدمت کے مدنی کھول

ا ہملھوف کے معنی ہیں ممکین، جیران پریشان،اس میں پانچ حروف ہیں پہلے دوحرف میم اور لام ہیں جن کے عدد ہیں ستر ۰ کماس کے بعد تین حرف ہیں ہ وف، پہلے دوحرفوں کےعدد اور آخری تین حرفوں کی ثنار کل ۱۷۲ ہوئی اس حساب ہے اسے تہتر رحمتیں عطا ہوتی ایں۔ ٣ \_ سبحان الله! جب ایک مففرت ہے سمارے گناہ معاف ہو گئے تو باتی بہتر مغفرتوں ہے کہیں ہے گی رب تعالی نصیب فر مادے۔ (مراة المناجع شرح مشكوة المصابح ، ج٢ م ٨٢٧)

(10) سيح مسلم، كمّا ب اببردانصلة ٥٠٠٠ الخ، بابتراهم الموثين ١٠٠٠ لخ، الحديث: ٢٦، ٦٤، ٢٥٨١) بم ٢٩٩١.

عيم الامت كي مدنى محول

ا ۔ یعنی تو مسلم کو یا ایک جسم ہے،افرادسلم کو یا اس جسم کے اعضاء،ایمان مسلم کو یا اس جسم کی جان ہے ۔حرارت وغیرت ایمانی کو کو پا ایمان سے تعلق ہے اس تعلق کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی تکلیف سارے افراد کی تکلیف ہے۔ خیال رہے کہ غدار مسمانوں کوقوم سے تکارنا ایسا ہے جسے محلے سرے عضو کوجسم ہے کاٹ وینا تا کہ اس کا فساد دوسرے اعضاء میں نہ پہنچے۔ (مراة المناجح شرح مشكوة المصابح ، ج٢ بص ١٨٨)

(11) صحيح ابتخاري، كترب الردب، بإب تعاون المؤمنين ... إلخ، الحديث: ٢٠٢٧، ج٣، ٩٠٢٠.

حکیم الامت سے ید فی پھول \_\_\_\_\_ الے بینی مؤمنوں کے دنیادی اور دینی کام ایک دوسرے سے ل جل کر کمبل ہوتے جیسے مکان کی دیوار بھی ایک دوسرے سے ل کر مکان مکمل الے بینی مؤمنوں کے دنیادی اور دینی کام ایک دوسرے سے ل جل کر کمبل ہوتے جیسے مکان کی دیوار بھی ایک دوسرے سے ل کر مکان مکمل

عدیث ۱۲: سی محاری و مسلم میں انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے، کے درسول الله مثلی الله تعالی علیه وسلم نے ربیں ہے۔ بدوکروں گا ظالم ہوتو کیونکر مدوکروں۔ قرمایا کہ اس کوظلم کرنے سے روک دے یکی مددکرنا ہے۔ (12) حدیث سال سیح بخاری وسلم میں ابن عمرض الله نعالی عنها ہے مروی، که رسول الله منگی الله تعالی علیه وسلم نے ز مایا: مسلم مسلم کا بھائی ہے، نہ اس پرظلم کرے، نہ اس کی مدد چھوڑے اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں ہو، الله (عزوجل)اس کی حاجت میں ہے اور جو تھی مسلم سے کی ایک تکلیف کو دور کرے ، اللہ تعالیٰ قیامت کی تکالیف میں ہے ایک تکلیف اس کی دور کردے کا اور جو محض مسلم کی پردہ پوشی کر نیکا،اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی

ا ۔ال طرح كدايك باتھ شريف كى الكليال ووسرے باتھ من دافل كرديں يعنى تحقاديں بيہ مجھانے كے سے كہ جيسے بيدالكليال ايك ووسرے میں واقل ہوئیس ایسے بی مسلمان ایک دوسرے میں متھے ہوئے ہیں کہ بیمی بے تعلق نہیں ہوسکتے متھانے والے یا حضرت ابو موی اشعری ایں باحضور صلی الله علیہ وسلم بیر مثال بیر بتانے ایکے لیے ہے کہ سلمانوں کے بعض کے بعض پر حقوق ہیں۔

(مراة المناجي شرح مشكَّوة المصابح، ج٢، ص ٨٨٨)

(12) صحح ابناري، كمّاب الإكراد، باب يمين الرجل ... والخ ، الحديث: ٦٩٥٣، ج ١١، ٩٨٠. ومشكاة المعانيج، كمّاب الآداب، باب الشفقة والرحمة على الخلق، الحديث: ٥٥٧ م، ج ١٩٥٠.

عیم الامت کے مدنی بھول

ا \_ بعنی ا ہے بھ کی مسلمان کی بہرحال مدد کروخواہ تمہاری مدد اس کوخوش کرے یامغموم کرے۔

ا سین ظالم کوظم سے روک دینا ہی اس کی بڑی مدوہے کہ اسے مظلوم کی بددعاؤں سے اللہ کے عذاب سے بچالیا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے ینی قدرت پاکرکسی پرظلم نه کرد که ظلم کا انجام ندامت ہے تم تو رات کوسوجاؤ کے تحرمظلوم نه سوے گا،تم پر رات میں بدد عاکرے کا ، شدک آنکھ سوتی نہیں وہ اس وقت اس کو دیکھتی ہے۔ (مرقات) (مراۃ المناجِح شرح مشکوۃ المصانیج ، ج ۲ بس ۷۸۷)

(13) ميح بخاري، كمّاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ... إلخ ، الحديث: ٢٣٣٣، ج٢، ص١٣١.

ا۔ یعنی مسلمان کا دین واسلامی بھائی ہے یامسلمان سے لیے سکے بھائی کیطرح ہے بلکہ اس سے بھی ہم کہ نبی بھ کی کو ماں بپ نے بھائی بنایا ہے اورمسلمان کوحضورصلی الله علیہ وسلم نے بھائی بنایا جضور سے رشتہ غلامی قوی ہے ماں بپ سے رشتہ نسبی ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ حضور مسلمانوں کے بھائی نہیں حضور تومثل والد کے بیں اس لیے حضور کی بیو یال مسلمانوں کی ، کس بیں بھاوج نہیں، ۔۔۔

الدار الشمالي الله تعالى عليه وسلم من الس رضى الله تعالى عند سے مروى، كه رسول الله مالى الله تعالى عليه وسلم ف حدیث ۱۱۲ میج بخارى ومسلم میں انس رضی الله تعالى عند سے مروى، كه رسول الله مالى كے ليے وہ پندنه فرمایا: شم ہے اس كی جس كے ہاتھ میں ميرى جان ہے! بنده مومن نہیں ہوتا جب تك اپنے بھائى كے ليے وہ پندنه كرے، جوابے ليے پندكرتا ہے۔(14)

یہ بھی معدم ہوا کہ مؤس وسلم ہم معنی ہیں کہ قرآن کریم نے مؤسوں کو بھائی قرار دیا "آئی الْنَهُ مِنْوْنَ اِنْحُوقَا اور حضور نے یہاں
مسمون کو۔ (ازمرقات) نیال رہے کہ یہاں بھائی ہوتا رحمت وشفقت کے لخاظ ہے بشکدا منام کے اعتبارے۔
مسمون کو۔ (ازمرقات) نیال رہے کہ یہاں بھائی ہوتا رحمت وشفقت کے لخاظ ہے بشکدا منام کے اعتبارے۔
مسمون کو۔ (ازمرقات) نیال رہے کہ یہاں بھائی ہوتا رحمت وشفقت کے لخاظ ہوئے ملامت نے رکھنا بعنی اسے ہلاک کردیتا یا مدد کی فردرت پراہے بے اسلام سے جس کا مادوسلم بمعنی سلامتی ہے جمزہ سلب کا تومعنی ہوئے ملامت نے رکھنا بعنی اسے ہلاک کردیتا یا مدد کی ضرورت پراہے بے یارو مددگار جھوڑ دیتا۔

سے سے ان اللہ! کیسا پیار اوعدہ ہے مسلمان بھائی کی تم مدو کرو اللہ تنہاری مدد کرے کا بسلمان کی حاجت رو آئی تم کرو انلہ تمہاری حاجت روائی کے سے سوائی کے معلوم ہوا کہ بندہ بندہ کی حاجت روائی کرسکتا ہے بیٹرکٹہیں بندہ بندہ کا حاجت روامشکل کشاہے۔

س یعن اگرکوئی حیا دارا دی ناشانست ترکت تخیر کر بینے پھر پچیتا کے توتم اے خفیہ مجا دو کداس کی اصلاح ہوجائے اے بدنا م نہ کروا گرتم نے ایسا کیا تو اللہ تعافی قیامت بیس تمہارے گناہوں کا حباب نفیہ بی لے گاتہ ہیں دسوانہ کرے گا، ہاں جو کسی کی ایڈا کی خفیہ تدبیریں کر رہا ہو یا خفیہ ترکتوں کا عادی ہوچکا بیواس کا اظہار ضرور کردوتا کہ ووضی ایڈا ہے فی جاوے یا یہ تو بہ کرے یہ قیدی ضرور خیال جس رہیں فرضکہ صرف بدنا می ہے کسی کو بچانا اچھا ہے گر اس کے خفیہ ظلم سے دوسرے کو بچانا یا اس کی اصلاح کرنا بھی اچھا ہے یہ فرق خیال میں میں رہے ہیں مرقات نے فریا یا کہ جومسلمان کی ایک عیب ہوتی کرے دب تعالی اس کی سات سوعیب پوشیاں کرے گالہذا کر بہ کی تنوین تنظیمی ہے اور سر وارا ہیں۔

(مراة الهناجي شرح مشكوة الصابع، ج٢ من ٨٨٥)

(14) ميح مسم، كماب الدين، باب الديل على ان من تصال الايمان . . . إلى الحديث: ١١٠ - ١٥٠) بم ١٣٠٠ .

عکیم الر مت کے مدنی پھول

مدید ۱۵ معی مسلم میں تمیم داری رضی الله تعالی عند سے مروی، که نبی صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرہ یا: دین خیر مرای کا نام ہے ، اس کو تین مرتبہ قرمایا۔ ہم نے عرض کی کس کی خیر خواہی؟ فرمایا:الله ورسول اور اُس کی کتاب کی اور ائمہ مسلمانوں کی۔(15)

(15) مع مسلم، كمّاب الايمان، وب بيان ان الدين العمية ، الحديث: ٩٥ ـ (٥٥) م ٢٥٠ .

عیم الامت کے مدنی محول

ا \_ آپ کا تام حمیم این اوس این وار ہے، آپ عیمائی ہے و انجری میں ایمان لائے، آپ ہے کل افخارہ احادیث مردی ہیں جن میں سے صرف یہ ایک حدیث سیمین میں ہے، آپ شب کونوافل میں ایک رکعت میں قرآن مجیز تنم کرتے ہے اور بھی ایک آپت مسیح نئی بار بار پر جتے اور وہ ہے، اور ان میر نشورہ میں رہے، معظرت عثمان کی شہادت کے بعد شام چلے گئے وہاں ہی وفات پائی ، مسجد نبوی میں سب ہے پہلے جراغ آپ نے ای روشن کے۔ (مرقات) جراغ کیا۔

ا \_ نصیحة بنا ہے نصح سے بمنی فالص ہونا عرب کہتے ہیں نصحت العسل عن المشہع میں نے شہد کو موم ہے فالص کرنیا۔اصطلاح میں کسی کا نجد چاہئی کرنا جس میں برخواہی کا شائبہ ندہو یا خلوص دل ہے کسی کا بجد چاہنا نصحت ہے، یہ جی جامع کمات میں ہے کہ اس ایک لفظ میں لاکوں چزیں شامل ہیں جی کہ اعتقاد کو کفر سے فالص کرنا،عردات کو ریا ہے پاک وصاف کرنا،مده ملات کو فراہوں سے بچانا سب ہی تھیمت میں داخل ہیں۔

سے اللہ کے لیے نصیحت رہے کہ اللہ تعالٰی کی ذات وصفات کے متعلق خالص اسلامی مقیدہ رکھنا، خلوص دل ہے اس کی عب دت کرنا، اس کے عجو ہوں سے مبت دشمنوں سے عدادت رکھنا، اس کے متعلق اِسے عقید سے خالص رکھنا اس کی شرح بہت وسیع ہے۔ (مرقات)

س کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی تھیعت ہیہ ہے کہ اس کے کتاب اللہ ہونے پر ایمان رکھنا اس کی علاوت کرنا ،اس میں بقدر طاقت خورکرنا ،اس پرسیح عمل کرنا ،اس پر سے خالفین کے اعتراضات وفع کرنا غلا تاویلوں تحریفوں کی تر دیدکرنا۔

۵ \_انند کے رسول بین حضور صلی الله علیہ وسلم کی نفیجت سیہ کہ آئیس تمام نبیوں کا سروار ما نتا ان کے تمام مغابت کا اعتراف کرنا جان و مال و اول و سے زیادہ انہیں پیارا رکھنا انکی اطاعت وفر مانبرواری کرنا ان کا ذکر بلند کرنا۔۔

۱ \_ الموں سے مراد یا تو اسلامی بادشاہ اسلامی حکام ہیں یا علماء دین جمتر ین کالمین اولیا ، واصلین ہیں۔ ان کی تعیمت بیہ ہے کہ اسکے ہرجائز محکم کی بقدر طاقت تعمیل کرنا ، اوگوں کو ان کی اطاعت جائز ، کی طرف رغبت دینا ، آئمہ جمتردین کی تقلید کرنا ، ن کے ساتھ اچھا ممال رکھنا۔ (مرقات) علماء کا اوب کرنا۔

ے م مسلمانوں کی تعبیحت میے کہ بقدر طاقت ان کی خدمت کرنا،ان سے دینی وونیا مصیبیں وورکرنا،ون سے محبت کرنا،ان میں علم دین کھیلانا، اعمال نیک کی رغبت وینا، جو چیز اپنے لیے پندنہ کرے ان کے لیے پندنہ کرنا بیصد بہت ہی جامع ہے۔

(مراة المناجيج شرح مشكوة المصابح ، ج٢ بس ٢٩٧)

المروساء شريعت (مرين من المريد)

حدیث ۱۱ سی بخاری و مسلم میں جریر بن عبد الله رضی الله تعالی مندے مروی النبخ آب جی فی مند مول الله منگی الله تعالی ملیه و سلم سے نماز قائم کرنے اور زکا قادینے اور برمسلمان کی فیر خوان کرنے پر بیت لیتی ۔ (16) حدیث ملی سند تعالی علیه و سلم نے معرب کا: ابو داد و نے حمرت عائشہ رضی الله تعالی عنبا سے روایت کی ، که رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم مرایا کہ لوگوں کو ان کے مرتبہ میں اتار د۔ (17) یعنی برخوص کے ساتھ اس طرح پیش آؤجو اس کے مرتبہ کے مناسب بو مسبب کے ساتھ ایک سابر تا وُند ہو گر اس میں مید لیاظ ضرور کرنا ہوگا کہ دوسرے کی تحقیر و تذکیل نہ ہو۔

سب کے ساتھ ایک سابرتا وَند ہومکر اس میں یہ کاظ ضرور کرنا ہوگا کہ دوسرے کی تھیرومڈیل نہ ہو۔ صدیث ۱۸: ترمذی وہیہتی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے روایت کی کہرسول اللہ صلّی اللہ تعالٰی عدیہ وسلّم نے فرمایا :تم میں اچھا وہ مخص ہے جس سے بھلائی کی امید ہواور جس کی شرارت سے امن ہوادرتم میں برا وہ مخص ہے جس

سے کفلائی کی اُمیدنہ ہواورجس کی شرارت ہے اس نہ ہو۔ (18)

حديث ١٩: بيبق في أن رضى الله تعالى عنه سے روايت كى ، كه رسول الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: تمام

(16) من الله الله الما يمان ، باب تول الني صلى الله عليه وسلم الدين النصحة ... إلى الحديث: ٥٥٠ من اجم ٣٥٠.

تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا حضور صلی اللہ عدید وسلم اسیخ صحابہ سے ایمان تقوی پر بھی بیعت لیتے تھے اور نیک اعمال پر بھی بیٹی میرک معرفت رب تعافی سے یہ وعدہ کروکہ ہم نیک اعمال کریں سے گزاہوں سے بچیں گے۔ بیعت کی بہت قسمیں بیں یہاں بیعت اعمال مراد ہے۔ بیعت کی اقسام ہم ری کتاب شان حبیب الرحمن کے ضمیمہ بیں ملا حظہ کرو۔ ایک بار معزت جریر نے ایک فض سے گھوڈ انٹین سو در ہم بیں خریدا سود طے ہوج نے پر فرما یا کہ تیرا گھوڈ از یادہ تیت کا ہے اچھا چارسو دوں گا چرکہ انہیں پانچ سودوں گا حتی کہ آٹھ سودد ہم تک بڑھ کر خرید لیا بائع جران ہوکر پر فرما یا کہ تیرا گھوڈ از یادہ تیت کا ہے اچھا چارسو دوں گا چرکہ کو ان پر سیدائی پر کمل ہے۔ (مرقات)

بول حضرت بیکیا فرہ یہ بیں نے حضور سے بیعت کی ہے ہر مسلمان کی فیر ٹوائی پر سیدائی پر گل ہے۔ (مرقات)

(مراق المنا نیج شرح مشکل ق امصانی میں میں ا

(17) سنن أي دادد، كمّاب الادب، باب في تنزيل الناس منازهم ،الحديث: ٣٨٣، ج٣، م ٣٣٠.

علیم الامت کے مدنی پھول ایسین تمہارے پاس جس حیثیت کا آدی آدے اس کی تواضع خاطر، اعزاز واکرام اس کی حیثیت کے لائق کروہ حضرت عائشہ صدیقہ کھونا کھاری تھیں ایک اجنبی ممائل وروازے ہے گزرا آپ نے اے روٹی کا گزا بھیج ویا، ایک اجنبی گھوڑا سوار گزرا تو آپ نے اس سے کہلا کر کھاری تھیں ایک اجنبی ممائل وروازے ہے گزرا آپ نے اے روٹی کا گزا بھیج ویا، ایک اجنبی گھوڑا سوار گزرا تو آپ نے یہ ی صدیت پڑھی بھیج کہ "رآپ کو کھنے کی خواہش ہوتو کھاٹا حاضر ہے، کسی نے ام المؤمنین سے ای فرق کی وجہ سے پوچھی تو آپ نے یہ ی صدیت پڑھی مو ملات عقد کد بلکہ عبادات میں فرق مراتب کرنا ضروری ہے۔ مصرع گرفرق مراتب رئی زندیق

مع ملات على مد بلد مبادات من مرس مرب سد مده الماجيم شرح مشكولة المعاني مراه المناجيم شرح مشكولة المعاني مراه المناجيم شرح مشكولة المعان مراه المناجيم شرح مشكولة المعان مراه المناجيم شرح مشكولة المعان مربع المربع المربع

ية المريدي، من التريدي، كمانب البروالصلية ، باب: ٢١١، الحديث: ٢٢٠٠، ج ١٩،٩ ١١١.

مخلوق اللہ تعالیٰ کی عمیال ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزد میک سب میں بیارا وہ ہے جو اس کی عمیال کے ساتھ احسان کرے۔(19)

صدیث ۲۰: ترندی نے ابوذررضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی کہرسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرمایا: جہاں کہیں رہوخدا سے ڈرتے رہواور برائی ہوجائے تو اس کے بعد نیکی کرویہ نیکی اسے مٹادے گی اورلوگوں سے انتھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ (20)

(19) شعب الايمان، باب في طاعة أولى الامر فعل في نصيحة الولاق الحديث: ١٣٨٨، ج١٢ بس ١٣٣٠.

### عكيم الامت كي مدنى محول

اے میال کے معنی پروردہ بہت مناسب ہیں۔ بال بچوں کو میال ای لیے کہتے ہیں کہ وہ صاحب فاند کے پروردہ ہوتے ہیں بقر آن کریم فرما تا ہے: "وَ وَجَدَلْتَ عَالَيْلًا فَاعْلَىٰ "رب تعافی نے تم کو بڑا بی میال والا پایا تو تم کو اتنافنی کردیا کہ تم سرے جہان کو پال اور حاکان کے بید بی معنی حضرت این عباس نے کیے ویکھو بخاری شریف کتاب التغییریہ بی آیت۔ اللہ تعافی سب کا راز ق ہے مخلوق اس کی مرزوق ہے لہذا اس کی عمال ہے یعنی پروردہ۔

(مراة الهناجي شرح مشكوة المصابع، ج٢ بص ٨٢٨)

(20) منن الترمذي، ابواب البروالصلة ، باب ماجاء في معاشرة الناس، الحديث: ١٩٩٣، جسم ١٩٩٠ م

### تحکیم الامت کے مدنی بھول

ا \_ بودی نے ابنی کماب اربعین جی فرمایا که حضرت ابود رخفاری اور معاذ این جبل رضی الله عنها چیارم سلمین ہیں .. (مرقات) حضرت ابود رخفاری سے خصوصیت سے بیار شادفر مایا گیا اگر چیا ور لوگ بھی نتے تھے۔

۲ \_اس طرح کہ سارے واجبات اوا کرو اور سارے حراموں سے بچو تقوی وین کی بڑ اور یقین کی بنیاد ہے۔ تقوی کے بہت ورج ہیں جوہم نے ، پنی تغییر میں حدی کہ تغییر میں عرض کے بہتا ورجہ بدعقیدگی سے بچنا ہے، دوسرا ورجہ برحملی سے بچنا ہے، تیسر ورجہ کمروہ بلکہ مشتبہ چیزوں سے بچنا، چوتھا ورجہ برکار چیزوں سے بچنا، یا نجوال ورجہ جو بارے تجاب ہواس سے بچنا۔ غرضکہ ہر طرح کی آڑ بچار کر یا رتک بہنجا ہے املہ اس قال کو حال بڑاو ہے۔ جہال کہیں ہونے سے سراد سے علائے تغییہ ہر طرح ہر جگہ خدا سے ڈرنا۔

سے بعنی کن ہوں کے بعد توبہ کرلواور بداعمالی کے بعد نیک اعمال کرلوجن سے میہ برائیاں مث جاویں۔ گانا من بیا ہے تو قرآن مجید سے

المرحد السرجيد المادي ا



لو، بری جگہ بیٹے بوتو وعظ ونصیحت کی مجلس میں بیٹھو، اگر حزام جگہ خرج کردیا ہے تو صدقہ و فیرات کروغرضکہ ہر مرض کا علاج اس کی ضد ہے کرو، دینا کو حب آخرت ہے دھولو، سیابی و کو آخروں کے آخرو ہے دور کرلوغرض کہ سیابی کو سفیدی ہے دور کرو، دینا و کی خوش کے بعد کرو، حب دینا کو حب آخرت ہے دھولو، سیابی و کو گوش کی اس ایس کی میں اس کی میں ہو، اس کی مصیبتوں میں کام آؤر میں اس طرح کہ لوگوں کی دواشت کرو، ان پر اپنامال خرج کرو، ان ہے خندہ پیشانی ہے ملو، ان کی مصیبتوں میں کام آؤر میں اس طرح کہ لوگوں کی دواشت کرو، ان پر اپنامال خرج کرو، ان ہے خندہ پیشانی ہے ملو، ان کی مصیبتوں میں کام آؤر میں اس طرح کہ لوگوں کی دواشت کرو، ان پر اپنامال خرج کرو، ان ہے خندہ پیشانی ہے میں میں کام آؤر میں اس طرح کہ لوگوں کی دواشت کرو، ان پر اپنامال خرج کرو، ان ہے خندہ پیشانی ہے شرح مشکو آ المصائح ، ج۲ بھر ۹۰۹)

# نرمى وحيا وخو في أخلاق كابيان

#### احاديث

عدیث ا: الله تعالی مبر بان ہے، مبر یائی کو دوست رکھتا ہے اور مبر یائی کرنے پروہ دیتا ہے کہ تختی پرنہیں دیتا۔ (1)
حدیث ۲: حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سے فرما یا: نرمی کو لازم کرلو اور شختی وفحش سے بچو، جس چیز میں نرمی
ہوتی ہے، اس کو زینت دیتی ہے اور جس چیز سے جدا کرلی جاتی ہے، اُسے عیب دار کر دیتی ہے۔ (2)
مدیدہ میں میں دونرمی سام میں مدید فرمین میں میں اور کا جاتی ہے، اُسے عیب دار کر دیتی ہے۔ (2)

صديث ١١٠ جوزي سے عروم موادہ فيرسے عروم ہوا۔ (3)

حدیث ۳۰: جس کونری ہے حصہ ملا اسے دنیا وآخرت کی خیر کا حصہ ملا اور جوشن نری کے حصہ سے محروم ہوا وہ دنیا · وآخرت کے خیر ہے محروم ہوا۔ (4)

حدیث ۵: کیا میں تم کوخبر ندوول کہ کون شخص جہنم پرحرام ہے اورجہنم اس پرحرام و شخص کہ آسانی کرنے وال نرم

(1) منح مسلم ، كتاب البرد الصلة . . . إلخ ، باب فضل الرفق ، الحديث: 22 ر (٢٥٩٣) من ٩٨ ١١٠.

(2) میچمسلم، کتاب ابر دانصلة ... الخ ، باب فعنل الرفق ،الحدیث : ۲۵۹۸\_۵\_ (۲۵۹۳) مِن ۱۳۹۸،۱۳۹۸. میچ ابتخاری ، کتاب الادب، باب لم یکن النبی صلی الله علیه وسلم فاحشا... الخ ،الحدیث : ۱۰۳۰، ج ۴،۶۸ ۱۰۸.

### عكيم الامت كمدنى يحول

سے بدگوئی بتیجہ ہے بی کا اولا ول میں بی آئی ہے، پھر بدگوئی، زبان ورازی، پھر ہاتھا یائی بینی مار بید، پھر تمل و خون خدا محفوظ رکھے، شیطان پرسخت رہو بھائی مسلمان پرزم۔

س یعنی اگر حقیر آ دی سکے دل میں نرمی ہوتو وہ عزیز بن جاو ہے گا مختیم الثنان آ دمی سکے دل میں سختی ہوتو وہ حقیر ہوجاو ہے گا ۔ مول ٹا فر ، ہے ہیں شعر

خاک شوتاگل برویدرنگ رنگ

در بمارال کے شود مرسبز سنگ

لوہا زم ہوکر ادزار بٹنا ہے، سونا نرم ہوکر زیور ہزین زم ہوکر قابل کاشت ہوتی ہے، انسان نرم ہوکر ولی بن جاتا ہے۔ (مراۃ السناجے شرح مشکوٰۃ المصانیج ، تے ۲ ہم ۵۹۵ )

(3) صحيح مسلم ، كمّاب البردانصلة ... إلخ ، باب فعنل الرفق ، الحديث: 40\_(٢٥٩٢) ، ص ٩٨ ١١٠.

(4) شرح المنة ، كمّاب البروالصلة ، باب الرفق ، الحديث: ٣٣٨٥، ج١٢، ص ٢٥٣.

قریب سبل ہے۔ (5)

ریب میں ۲: موکن آسانی کرنے والے زم ہوتے ہیں، جیسے کیل والا اونٹ کہ تھیجیا جائے تو تھیجے جاتا ہے اور چٹان پر بٹھا یا جائے تو بیٹھ جائے۔(6)

عدیث ک: ایک شخص اینے بھائی کو حیا کے متعلق نفیحت کررہاتھا کہ اتنی حیا کیوں کرتے ہو، رسول اللہ سلّی اللہ تعالی علیہ وسلّم نے فرمایا: اسے جیوڑ و لیعنی نفیحت نہ کرو کیونکہ حیا ایمان سے ہے۔ (7)

(5) المسند ملامام أحمد بن عنبل مسند عبد الله بن مسعود مالحديث: ٨ ٣٩٣ ٣٠ م ٢٠٠٠ و.

وسنن الترمذي، كماب صفة القيامة . . . والخ، باب: ١١٠ الديث:٢٣٩٦، ج ١٩٨٠ م

### تحكيم الامت كيدني كهول

ا \_ دونوں له زم دمزدم ہیں کہ دوزخ کی آگ پر وہ حرام ہوجاوے اور دوزخ کی آگ اس پرحرام ہوجاد ہے کہ نہ آگ اس تک پنچے نہ آگ تک دہ پنچے اور اگر وہ کسی ونت دوزخیوں کو نکالنے کے لیے دوزخ میں جاوے تو اس کو آگ کی گری نہ پہنچے۔

۲ مین اور لین کی شدسے بھی آتا ہے اور ی کے سکون ہے بھی دونوں کے معنی ہیں زم گرنجب یدونوں جمع ہوجادیں تو ایک سے مراد
نرم طبیعت ہوتا ہے دوسرے سے مراد زم زبان سبل کے معنی ہیں کم بعنی لوگوں کی زیاد تیوں سے دوگرز رکر جانے والا بقریب کے معنی ہیں
لوگوں سے نزاد یک رہنے والد کہ جب اس کی ضرورت پڑتے و حاضر ہوجادے آگر لوگ اس سے مستنفیٰ ہوں تو یجی ہے نیاز رہے۔
لوگوں سے نزاد یک رہنے والد کہ جب اس کی ضرورت پڑتے و حاضر ہوجادے آگر لوگ اس سے مستنفیٰ ہوں تو یجی ہے نیاز رہے۔
(مراة المناجے شرح مشکوٰ ق المصابح ، ج ۲ ، م م ۹۱۰)

(6) مشكاة المصائح، كتاب الآداب، باب الرفق والحيام... إلخى الحديث: ٢٨٠٥، ج٣م ٨٨.

### تحكيم الامت كي مدنى يهول

ا \_ بیرحدیث مرسل ہے کیونکہ کھول تا بعی ہیں صحافی میں لہذا صحافی کا ذکر نہیں ہوا تکر چونکہ کھول بڑے عالم ثقہ ایں اس لیے ان کا ،رس ل قبول ہے، جب امام بخاری کی تعلیق معتبر ہے تو حضرت کھول کا ارسال کیوں نہ معتبر ہو۔

۲ \_ پین مؤمن زبان کا بھی نرم ہوتا ہے دل کا بھی نرم اور وہ اللہ رسول کے ہاتھ میں ایسا ہوتا ہے جیسے کمیل والا اونٹ اپنے ، لک کے قبضہ میں۔انف ایف کے فتحہ نون کے کسرہ سے میرینا ہے انف بمعنی تاک سے ،انف وہ اونٹ جس کی تاک میں کئیل اور کمیل ما مک کے ہاتھ میں م

س یعنی مؤمن امتدرسول کے احکام پر بلا جرت قدح سر جھکا دیتا ہے خواہ احکام زم ہول یا سخت وجہتیں پوچھتا کہ بیٹکم کیوں ہے۔ (مراۃ المناجیح شرح مشکلوۃ المصابیح، ج۲ ہص ۹۱۲)

(1) صحیح ابنی ری ، کمّاب الا بمان، باب الحیاء من الا بمان ، الحدیث: ۲۳، ج ایس ۱۹.

عدیث ۸: حیانہیں لاتی ہے مرخیر کو حیا کل ہی خیر ہے۔(8) حدیث 9: بیدا مجلے انبیا کا کلام ہے جولوگوں میں مشہور ہے، جب تجھے حیانہیں تو جو جاہے کر۔(9)

### مكيم الامت كيدني يحول

ا الى سے كبدر باتفاكة تو بهت شرميلا ب اتنى شرم ندكياكر كيونكد بهت شرميلا آدى دنيا كمانبين سكنا، يبان وعظ مدمراد فرراكرنفيحت كرنا ب- (مرقات)

ا یعنی اسے حیا موقیرت سے ندر دکواسے شرمیلا رہے دو۔

٣ ينال رب كه جوحيا كنابول سے روك وے وه تقوى كى اصل ہے اور جوغيرت وحياء الله كم مقبول بندوں كى جيبت ول ميں بيدا كردے وه ايمان كا ركن اعلى ہے اور جوحياء نيك اعمال سے روك دے وہ برى ہے بعض لوگ كہتے ہيں كہ ہم كونماز پڑھنے سے شرم كتى ہے بير حيا وليس ہے وتو تى ہے ، يبال پہلے يا دوسرے ورج كى حيا ومراد ہے۔ اللہ تعاتی ہادے دلوں بيں اپنا خوف اپنے حبيب كى نجيرت نصيب كرے۔ اعلى حضرت اقدى مروقر ماتے ہيں

شرم نی خوف خدا میجی نہیں وہ بھی نہیں (مراۃ السّاجی شرح مشکلوۃ المعہ بیج ، ج۲ ہس ۸۹۷)

دن لهويل كمونا تخفي شب نيند بحرسونا تخبي

(8) میخیمسلم، کتاب الدیمان، باب بیان عددشعب الایمان ... الخ ، الحدیث ۱۱،۲۰ (۲۳) بس ۳۰۰ عکیم الامت کے مدنی بھول

ا حطرت جنید بخدادی فرماتے ہیں کہ شرعی حیاء کی حقیقت ہے کہ بندہ اللہ کی نعتوں اور اپنی کوتا ہوں ہی غور کر کے شرمندہ وناوم ہو، اس شرمندگی کی بنا پرآئندہ گنا ہوں سے بیخے بنیکیاں کرنے کی کوشش کرے، جو نیرت نیکیوں سے روک دے وہ عجز ہے حیاء نیس اس معنی سے مید میٹ یاک بالکل واضح ہوگئی واقعی ہے حیا تو کو یا ایمان ہی ہے نیم ہی ہے۔ (مرقات واشعہ)

(مراة السناجيج شرح مشكوة المصابعي ج٢ بس ٨٩٨)

(9) صحيح البخاري، كمّاب أحاديث الأنبياء، باب: ١٠٥١ الحديث: ٣٨٨ ١٠٥ م ٢٠٥٠.

### حكيم الامت سك مدنى بجول

ا بید کلام بمعن چیز ہے لین گزشتہ انبیاء کرام نے ابنی امتوں سے جو عکیمانہ کلام فرمانے ان میں سے ایک بید کلام شریف بھی ہے کہ جب
تیرے دل میں القدر سول کی اپنے بزرگوں کی شرم و حیاء ند ہوگی تو برے سے برے کام کرگز دے گا کیونکہ برائیوں سے رو کئے والی چیز تو
غیرت سے جب وہ ندرای تو برائی سے کون رو کے ، بہت لوگ اپنی بدنای کے خوف سے برائیاں نہیں کرتے مگر جنہیں نیک نامی بدنای کی کروہ نہوں وہ برگزاہ کرگز رتے ہیں ۔ ایک شاعر کہتا ہے

اذالم تغشعاقبة الليالي

حدیث از حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے اور بے ہودہ گوئی جھا سے ہے اور جھا جہنم میں ہے۔ (10)

حدیث اا: ہر دین کے لیے ایک خلق ہوتا ہے لین عادت وخصلت اور اسلام کاخلق حیا ہے۔ (11) حدیث ۱۱: ایمان وحیا دونوں ساتھی ایں ایک کواٹھالیا جاتا ہے تو دوسر ابھی اٹھالیا جاتا ہے۔ (12) حدیث ساا: نیکی اجھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹے ادر تھے یہ ناپسند ہو کہ لوگول کو اس

وفى الدنيا اذا ذهب الليالي

فلاواللهمأ فيالعيشخير

(مراة المتاجي شرح مشكوة المعاجى، ٢٠٠٥)

(10) سنن الترندي ، كتاب البروالصلة ، باب ماجاء في الحياء ، الحديث: ٣٠١٦، ٣٠١٣، ٣٠١٩.

### تھیم الامت کے مدنی پھول

ا یعنی شرم و حیاء ایمان کارکن اعلی ہے۔ ونیا والوں سے حیاء ونیاوی برائیوں سے دوک دیتی ہے، وین والوں سے حیاء ونیا والوں سے حیاء ونیاوی برائیوں سے دوک دیتی ہے، وین والوں سے حیاء ونیا والوں سے حیاء ونیاوی برائیوں سے دوک دیتی ہے، الله رسول سے شرم و حیاء تمام برعقید گیوں برحملیوں سے بچالیتی ہے، ایمان کی شامند و حیاء پر قائم سے، درفت ایمان کی جڑ مؤمن کے دل جس رہتی ہے اس کی شاخیس جنت میں ہیں۔

۲ \_ یعنی جوشن زبان کا ہے باک ہو کہ ہر بری بھی بات بے دحرک منہ ہے نکال دے تو سجھ لو کدائل کا دل سخت ہے اور اس میں حیاء مہیں ۔ ختی وہ درخت ہے جس کی جڑ انسان کے دل میں ہے ادر اس کی شاخ دوزخ میں، ایسے بے دحرک انسان کا انجام بیہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی ہے ادب ہو کر کافر ہوجاتا ہے لہذا بیفر مان عالی بالکل ہی سیجے ہے ۔ صفور تھیم مطلق ہیں ہماری بیمار یوں از اربوں پر ہم سے زیادہ فجر دار ہیں ۔ (مراقالین جے شرح مشکل قالمانے بن ایم عام )

(11) الموطاء كماب صن الخلق، باب ماجاء في الحياء، الحديث: ١٤٢٣، ج٢، ص٥٠٧.

وسنن ابن ماجه، كيّاب الزمور، باب الحياء، الحديث: ١٨١م، ج مم، ٩٠٢م.

## حكيم الامت كي مدنى بھول

ا یعنی آگر چداسمام کی بہت می عبادات ہیں گر حیا داری سب سے بڑی عبادت ہے۔ کل دین سے مراد باطل ادبان ہیں اور دین اسد م

ا یعنی آگر چداسمام کی بہت می عبادات ہیں گر حیا داری کامیق دیا بے غیرتی بے حیاتی سب نے مع فرمایا، بے غیرت کا کوئی نیک سے مرددرب تعالی کا دین کیونکدسب انبیاء کرام نے حیاء داری کامیق دیا بے غیرتی بے حیاتی سب سے بڑی بے غیرتی ہے۔ ۲ لیند وید مدیث مرسل نہیں بلکہ عمل قبول نہیں اگر چرساجد و عابد ہو ورسول الشمل الشد علیہ وسلم کی گنافی سب سے بڑی بے غیرتی ہے۔ ۲ لیند وید مدیث مرسل بند انہیں مند ہے کیونکداس میں حضرت انس اور این عباس رضی الشد علیم کا نام آگیا، پر حضرات محالی ہیں، چونکداین طلحہ تا بھی ہیں اور و مک نے انک مند ہے کیونکداس میں حضرت انس اور این عباس رضی الشد عبم کا نام آگیا، پر حضرات محالی ہیں، چونکداین طلحہ تا بھی ہیں اور و مک نے انک مند ہے کیونکداس میں حضرت انس کی روایت ہیں صدیت مرسل ہے۔ (مراۃ المنائج شرح مشکوۃ المصائح ، ج ۲ میں ۱۹۹۹)

(12) شعب الايمان، باب الحياء، الحديث: ٢٤١٤، ح٢، ص٠ ١٣٠

يراطلاع بوجائے۔(13)

سی سی کا ہے جس کے سینے کو خدائے منور فرمایا ہے اور قلب بیدار دروثن ہے پھر بھی بید وہاں ہے کہ دلائل شرعیہ سے اس کی حرمت ثابت نہ ہواور اگر دلائل حرمت پر ہوں تو نہ کھکنے کا لحاظ نہ ہوگا۔ سے اس کی حرمت شاہد نہ ہواور اگر دلائل حرمت پر ہوں تو نہ کھکنے کا لحاظ نہ ہوگا۔

حدیث ۱۲۷: تم میں سب سے زیادہ میرانحبوب وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ (14)

## تحکیم الامت کے مدنی کھول

ا بیب نقرنا و بیغ دو کے لیے ارشاد ہوا بقرنا بیغ ہے قرین کی بہتی ساتھی بہتکوۃ شریف کے بعض نسخوں بیس قرنا مشنیہ ذکر ماضی مطلق ہے بیغی حیاء ادرا کیان رہنے اور جانے میں ساتھ ہیں، جس دل ہیں ہوں گے ددنوں ہوں گے ند ہوں گے دونوں نہ ہوں گے مؤمن ہے دیو نہیں ہوسکت کا فرحیا دار نیمانی شرم وغیرت ہے لیتی نہیں ہوسکت کا فرحیا دار نیمانی شرم وغیرت ہے لیتی الشداور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیرت جو گمانی و سے دوک دے۔ (مراق المناجیح شرح مشکل قالمصابی ، ج1 ہم او)
الشداور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیرت ہو گمانی والبروالا شم ، الحدیث : ۱۲ سر ۲۵۵۳) ہم ۱۳۸۲ ا

### عبم الامت کے مدنی پھول

ا۔آپ (حضرت نواس بن سمعان) سحانی ہیں بقبیلہ بن کلب ہے ہیں بعض نے فرمایا کرآپ انساری ہیں،آخر میں شام میں قیام فرمایا۔ مرقات نے فرمایا کرآپ اصحاب صفہ ہے ہیں،اشعہ نے فرمایا کرآپ کی والدہ کلا ہیے ہے حضور نے نکاح کیا اور طلاق دے دی اور کلا ہیے عورت آپ کی والدہ بی تھیں۔(اشعہ)

٢ \_ يعنى نيكى اور كناه كى بېچان كميا ب مجيم كي پند ملك كديد كام نيكى باوربيكام كناه ب مجيم ارشاوفر ما كي \_

سے المجھی عادت عام ہے مخلوق کے ساتھ برتاوا اور خالق سے معاملات سب بن کوشائل ہے نماز روز و کی پابندی اچھی عادت ہے گن ہوں سے بچٹا اچھی عادت ہے وغیرہ۔

س بیفر مان کامل مسلمانوں کے لیے ہے جیسے ہم کو کھی ہضم نہیں ہوتی فوراتے ہوجاتی ہے یوں ہی صالحین کو گناہ ہضم نہیں ہوتا فورا انہیں در حانی تکلیف محسوں ہوتی ہے عام لوگوں کا بیرحال نہیں ۔ بعض تو گناہ پر ٹوش ہوکر اعلان کرتے ہیں حضور مسی امتد عدر وسلم حکیم مطلق ہیں ہر شخص کو اس کے مطابق دواء عطافر ماتے ہیں ہول عی الناس سے مراد مقبول بندے ہیں۔ امام نووی نے حصرت و بعد ابن معید اسدی سے دوایت کی کہ ہیں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے در بیافت کیا کہ نیکی اور گناہ کیا ہوتے ہیں فرمایا اپنے در سے فتوی سیا کروجے تہ ہم را دال کا بیرص شکل کے دہ نیکی ہے جسے تمہارا دل جس پر ہم را ہاتھ ہے ہر دل کا بیرص شکل علی ہوئے شرح مشکل قالمانے میں ہوگاہ ہے۔ (اربعین للنووی و مرقات) بینی تمہارا دل جس پر ہم را ہاتھ ہے ہر دل کا بیرص شہیں۔ (مراق المناجے شرح مشکل قالمانے میں ہم ہوں ۔ (اربعین للنووی و مرقات) بینی تمہارا دل جس پر ہم را ہاتھ ہے ہر دل کا بیرص نہیں۔ (مراق المناجے شرح مشکل قالمانے میں ہم ہوں ۔ (اربعین للنووی و مرقات) بینی تمہارا دل جس پر ہم را ہاتھ ہے ہر دل کا بیرص نہیں۔ (مراق المناجے شرح مشکل قالمانے میں ہم ہم ہوں ۔

(14) صبح دبني ري، كمّاب نضائل أمسحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب مناقب عبد الله بن مسعود رضى الله عند، الحديث: ٣٤٥٩، ج٢ بم ٥٣٩٥. ...

حدیث ۱۵: تم میں ایتھے وہ ہیں جن کے اخلاق ایتھے ہوں۔ (15)

حدیث ۱۱: ایمان میں زیادہ کامل وہ ہیں جن کے اخلاق اجھے ہوں۔ (16)

عدیث کا: خلق حَسَن ہے بہتر انسان کو کوئی چیز نہیں دی گئی۔ (17)

حدیث ۱۸: قیامت کے ون مومن کی میزان میں سب میں بھاری جو چیز رکھی جائے گی وہ خلق حسن ہے اور الله تعالیٰ اس کو دوست نہیں رکھتا جو فحش کو بد زبان ہو۔ (18)

### حكيم الامت كي مدنى يحول

ا یعنی سارے مسمانوں میں مجھے بڑا بیارامسلمان وومعلوم ہوتا ہے مجھے اس سے بڑی محبت ہے جس کے اخلاق پاکیزہ خصلت المجھی ے \_اگر حضور کا پیارا بنا ہے تو خوش ضلتی اختیار کرو۔

٣ \_ الحيمي عددت والدبنده الله تعالى كوپيارا هيراس كے حبيب كوپيارا بخلوق كوپيارا ، دنيادي معاملات ميں نهايت نرمي دين ميں نهايت پختلي و حنی ، یہ ہے طلق محدی اس کی بہاں تعلیم ہے۔ افسوس! کہ آج ہم رفع یدین ، آمین بالجبر ، قراوت خلف الامام کے مسائل پرسر پھوڑے جاتے الى اگرىيا عمال سنت بين توكيا اخلاق محمدي سنت نبين ان پر بعي بهم كوتو جددينا جائي \_ (مراة الهناج شرح مشكوة المصابع ،ج ٢ بص ٩٠)

(15) صحيح البخاري، كمّاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث: ٣٨٩، ٢٥، ١٥٥٩، ٢٥، ٥٨٩.

(16) سنن أي درود، كتاب السنة ، باب ألد ليل على زيادة الايمان ونقصانه الحديث: ٣٩٨٢، ج٣٥، ص ٢٩٠.

(17) شعب الايمان، باب في حسن الختش، الحديث: ٩٩٢ ٤، ج٢٥، ١٥٠٠.

ومث قاله عنى ، كمّاب الآداب، باب الرنق والحيام . . . إلى الفصل الثاني ، الحديث : ٥٠٤٨ ، ج سوم ٥٠٨ .

(18) سنن الترمذي، كمّاب سردالصلية ، باب ماجاء في حسن الخلق، الحديث: ٢٠٠٩، ج ١٣،٩ مسم.

عليم الأمت كمدني مجعول

\_آپ كا نام جرجم أبن ناشب ب، تعبيله من سي بن ، ال تعبيله كي مورث كا نام نفن اين نمر تعا، جرجم الهني كنيت بيس زياد ومشبور ب يعني ابونغیبہ،آپ بیعت الرضوان میں شریک تھے، حضور انور نے آپ کوخیر کی غلیمت سے حصد دیا،آپ کی تبلیغ پر آپ کی قوم ایمان لا کی ، ۵۷ھ میں وفات پاکی بعض نے قربایا کہ امیر معاوید کے زمانہ میں فوت ہوئے۔ (اشعہ)

r کے کیونکہ خوش خلق ہری ، کشر نیک اعمال زیادہ کرتا ہے گتاہ اس سے کم سرزد ہوتے ہیں۔اخلاق سے سراو اخلاق محمدی ہیں کفار پر سخت،مؤمنوں پر بہت ہی نرم ، دیانتداری، وعدہ پورا کرنا،معاملات کا درست ہونا سب ہی خوش خلتی میں واغل ہیں۔ خیال رے کہ خوش

خلقی،خوشامه میں فرق ہے، یوں برخلتی اور استنعاء میں فرق ہے۔ م کیونکہ بدخلق اکثر بدمل ہوتے ہیں بدخلق خود بھی بدمل ہے اور بہت سے بدعملیوں کا ذریعہ۔ جھوٹ، نییانت، وعدہ خلافی ، بدمعاملگی سب میں کیونکہ بدخلق اکثر بدمل ہوتے ہیں بدخلق خود بھی بدمل ہے اور بہت سے بدعملیوں کا ذریعہ۔ جھوٹ، نییانت، وعدہ خلاف

ی بد خلاتی کی شاخیں ہیں۔

حديث ١٩: مومن البين التصح اخلاق كي وجهست قائم الليل اورصائم النهار كا درجه بإجاتا بـــــــ (19) صدیث ۲۰: مومن دهوکا کھا جانے والا ہوتا ہے ( لینی اینے کرم کی وجہ سے دهوکا کھا جاتا ہے نہ کہ ہے <sup>عقب</sup> ے )اور فاجر دھوکا دینے والالئیم یعنی بدخلق ہوتا ہے۔(20)

الم يثر ثأرون بنا ب ثو ثو قاسي بمعن كثرت كلام يا ايك بات كوبار باركبنا-مقشانقون بناب شدق سي بمعنى منه كاجزر يتشدق وو ہے جو مند بھر کر باتنی کرے یا جس کے جڑے ہاتوں کے لیے کھے رہیں اور متفیہ بقون بنا ہے فہی سے بمنی دسعت وفراخی کین مت ای کلام کرنے والا جے اردویس کہتے ہیں ملی، فاری میں کہتے ہیں بسیار گو۔ایک شاعر کہتا ہے

م گفته گفته من شدم بسیاد گو به از شا یک مونه شدامرارجو

(مراة الستاجي شرح مشكوة المصانيح ، ج٢ بس ٢٣٢.

(19) سنن أي داود، كمّاب الادب، باب في حسن الخلق، الحديث: ٩٨ ٢ ١٧، جهم م ١٣٠٣. والمسندللامام أحمد بن منبل مسند السيدة عائشة رضي الله عنها ، الحديث: ٩٠ ٣ ٣٣، ٥٠ من ٢٣٣٠.

## عکیم الامت کے مدنی کھول

ا مؤمن مے مرادمؤمن كامل عالم و عامل ہے۔ (مرقات)

٣ \_ يعنى خوش خلتى مسممان كو مخوش خلقى كى وجد سے نظلى روزوں اور نظلى تنجير كا ثواب مل جاتا ہے كه وہ علائيه اور حفيد الله كى مخلوق كوخوش . ت ہے، نقل روز ہ نماز کا فائدہ صرف اپنے کو ہوتا ہے گر نوش خلتی کا فائدہ کلون اٹھاتی ہے لازم سے متعدی اچھی ہے

(مراة المناجي شرح مشكوة المصابيح، ج٦٩ إص ٩٠٨)

(20) سنن الترندي ، كتاب البروانصلة ، باب ماجاء في الخل ، الحديث: ١٩٤١، ج ١٩٠٨م ١٨٠٠.

### عليم الامت ك مدنى كهول

ا فرينا الم فرور س جمعني وهوكا يبال مراد ب ديده دانسته ملمانول سه وهوكا كها لينه والالبذابياس كى مبرياني الهاند كدب وتوفي بمري ا پے نیک لوگ دیکھے ہیں جو دیدہ وانستہ طور پر لوگوں ہے وحوکا کھا کران کا بھلا کردیتے ہیں۔مشہور ہے کہ مول نا حمر جیون ہے لوگوں نے دالی بنج کر کہا کہ حضورا آپ کے شہر جو نپور کا دریا وہاں کے لوگوں کو ڈبو دے رہا ہے حضوریا نج سوروپیہ دیں تو وریا کو دے سراے اس حرکت سے بازر کھیں آپ نے دے دیے بچھ عرصہ بعد دولوگ آ کر بولے کہ حضور بڑی مشکل ہے دریا کو یا نجے سورو پیر میل رائی کر کے شہر سے دفع کیا توالمیں دع تمیں اور انعام دیتے،عالگیر بادشاہ نے کہا حضور بیرکیا فرمایا مسلمان جموٹ نیس بولئے بیلوگ مسمان ہیں چے کہتے ہوں مے حضرت آ وم عدید السلام نے شیطان سے دحوکا کھایا شیطان چالاک نے دھوکد دیا بدے کریم اورائیم میں فرق۔ ۴ \_ ندب بمعنی حالاک دحوکا باز اس کا جمیجہ ہے کئیم ہونا جس مسلمان میں رہیوب ہوں وہ ان ہے توبہ کرے کہ یہ کفار کے عیب ہیں ،کس کو

عال کی سے پینس لینا کمال نہیں میں کے نکال لیما کمال ہے۔ (مراة المناجع شرح مشکوٰة المصابح، ج٢ من ١٩١)

المرح بها و تسوید مین (صرفان می) می مین از در این کاری بدال کومادے ک

عدیث ان الله (عزوجل) ہے ڈر جہال بھی تو ہواور برائی ہوجائے تو اس کے بعد یکی کرکہ بیال کو منادے کی صدیث ان الله تعلق اللہ عن تر جہال بھی تو ہواور برائی ہوجائے تو اس کے بعد یکی کرکہ بیال کو منادے کی اورلوگوں کے ساتھ اختراق سے خوش آیا کر۔ (21)

### 多多多多多

(21) الرجع اسابق ، باب ، جاء في معاشرة الناس ، الحديث: ١٩٩٣ ، ج ٣٠٩ عاص ١٩٩٠ .

(22) سنن التر لدي، كمّاب البروالصلة ، باب في تظم الغيظ ، الحديث: ٣٠١٨، ج ١٩٠٥مل ١٩٠٠، و 22) سنن التر لدي، كمّاب الروالصلة ، باب من تظم هنيظا، الحديث: ٣٢٥ ١٠٠، ج ١٩٠٠م، ح ١٩٠٠مل ٣٢٥، و وو، كمّاب الروب، باب من تظم هنيظا، الحديث: ٢٤٤٤م، ج ١٩٠٠مل ٣٢٥،

(23) ، موطاللم لك، كتب حسن الخلق، باب ما جاء في الحياء، الحديث: ٢٣١، ١٥ مم ١٠٠٨م،

تھیم الامت کے مدنی پھول

یں فرمان علی کے دومطلب ہوسکتے ہیں: ایک سے کہ حضرات انبیاء کرام علیم السلام ایک امتوں کو اخلاق کی تعہیم دسینے کے لیے
تشریف دائے اور ہم آخری نی ہیں جے ہماری ذات سے دین کھل ہوا، اللہ تعالٰی کی فعت تمام ہوئی، نیوت تم ہوئی ایسے ہی ہم نے تعلیم
فراق کو کھل فرما دیا، ب تا قیامت سلاء واولیاء ہمارے تشش قدم پر چل کر ہمارے اخلاق الوگوں کو کھا کیں گے۔ اس صورت میں اتمام کا
متصد ناتھ کو کال کرنانہیں بلکہ اخلاق کے اعلیٰ دوجہ کی تعلیم ہے۔ دوسرے یہ کہ الل عرب نے عقائد ابرا ہی اعمال ابرا ہی بدل دیے
تقے گر خرق ابر ہی کے بیاوگ حالی ہے دورازی زبانہ کی وجہ سے اٹل عرب کے اخلاق ناقص ہوگئے ہے میں آئیس اخلاق ابرا ہی کی کہ
حکیل کے لیے آیا ہوں کہ دوگوں کو جناب خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ کے اخلاق کی تعلیم پورے طور پر دوں اور پیدا شدہ نقصال اور کی کو دور
کروں، پہلے معنی شیخ نے فرمائے ، دوسرے معنی مولانا لماعلی قاری نے ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے کل کی آخری اینٹ ہیں حضور
کروں، پہلے معنی شیخ نے فرمائے ، دوسرے معنی مولانا لماعلی قاری نے ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے کل کی آخری اینٹ ہیں صفور
کے مع ہیں۔ (مرقات) (مراق المنانجی شرح مشکوق المصافح، جا میں ا

# اچھوں کے پاس بیٹھنا بُروں سے بچنا

#### احادیث

صدیث ا: انتھے اور بُرے ہم نشین کی مثال جیسے مثل کا اُٹھانے والا اور بھٹی بھو تکنے وارا، جو مثک لیے ہوئے ہوئے ہے یا وہ تجھے اس میں سے دے گا یا تجھے خوشبو بہنچ گی اور بھٹی بھو تکنے وال تیرے کپڑے جا یا وہ تجھے اس میں سے دے گا یا تو اس سے خرید لے گا یا تجھے خوشبو بہنچ گی اور بھٹی بھو تکنے وال تیرے کپڑے جا دے گا یا تجھے خوشبو بہنچ گی۔(1)

(1) مع ابغاري ، كمّاب الذبائح والصيد ، باب المسك ، الحديث: ٣٥٥٣، ج٣٠، ١٤٥٥.

### عكيم الأمت كي مدنى كيول.

ا بیجان اللہ! کیسی پاکیزہ مثال ہے جس کے ذریعہ مجمایا تمیا ہے کہ بردل کی محبت فائدہ اورا چیول کی محبت نقصان کیمی نہیں دے علی بہمنی واسلے سے مشک نہیں سے گا گری اور دھوال ہی ملے گا،مشک والے سے نہ گری ملے نہ دھوال مشک یا خوشبوہی ملے گی۔ واسلے سے مشک نہیں سے گا گری اور دھوال ہی ملے گا،مشک والے سے نہ گری ملے نہ دھوال مشک یا خوشبوہی ملے گی۔

۲ \_ یہ ونی نفع کا ذکر ہے ملک خرید لیمنا یا اس کا مفت ہی وے دینا اعلیٰ نفع ہے جس ہے ہمیشہ فائدہ پہنچنا رہے گا اورصرف خوشبو پابیٹا اونی نفع ہے۔خیال رہے کہ ابوجہل وغیرہ دشمنان رسول حضور کے پاس حاضر ہوئے ہی نبیس وہاں حاضری محبت سے حاصل ہوتی ہے۔

ساب، س فرمان عالی کا مقصد سے کے حتی الامکان بری محبت ہے کہ سے دین و دنیا برباد کردیتی ہے اور اچھی محبت ، ختیار کرد کہ اس سے دین و دنیا سنبیل جاتے ہیں۔سانپ کی محبت جان لیتی ہے، برے یار کی محبت ایمان برباد کردیتی ہے۔

يار بربردين وبرايمان زعر

مار بدتنها جميس برجال زعر

صوفیاءکرام کے نزدیک ساری عبادات سے انفل صحبت نیک ہے آج مسلمان نمازی مفاذی مطابی ، قاضی بنتے رہتے ہیں محرصی فی نہیں ہنتے کر سحانی صحبت نبی سے بنتے ہتھے وہ صحبت اب کہال نصیب رحضور سب کچھ دے گئے مگر صحبت ساتھ دی لے گئے سلی امتد عدید اسلم ۔ (مراة المناج مشرح مشکورة المصابع ، ج ۲ ہم ۸۳۸)

## صُحبت وجلس کے بارے میں جالیس انمول تکینے

بيارے محاتوا

محبت کے متعلق مختر مضمون تحریر ہوا اب آخر میں محبت کے ساتھ ساتھ مجلس واجھائے کے بارے میں بھی بچھ ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ محبت و مجلس دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم وملزوم ہیں کہ جب کسی کی محبت اپنائے گاتو اس کے ساتھ مجلس ضرور ہوگی ، ابند اس سیسے میں یعن محبت ومجلس دونوں کے متعلق میران بچھروایات جمع کی گئی ہیں ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ (۱) یے شک القد تعالی صائح مسلمان کی وجہ ہے اس کے پڑوسیوں سے سو تھمروالوں کی بلا مومصیبت سے تفاظت فرما تا ہے۔ کمرچم الاوسط، الحدیث: ۴۸۰، ج۳،م ۳۹۰)

(۲) رمنے النی کے لئے ملاقات کر کیونکہ جس نے اللہ تعانی کے لئے ملاقات کی توستر ہزار فرشنے اسے سزل تک پہنچ نے ماتھ جاتے بیں۔(کشف الخفاء حرف الزامی، الحدیث:۱۱سا، جا،م ۳۸۷)

(۱۳) جب تو اپنے بھائی میں تین خصلتیں و کیجی تو اس سے امیدر کھ (وہ تین چیزیں بیرایں) حیاء، امانت اسپائی اور جب تو (ان تین چیزوں) کویٹہ و کیجے تو اس سے امید نہ رکھ۔ (الکامل فی صنعفاء الرجال، وشدین بن کریب، جسم اس ۴۵۔ کنزالعمال، کتاب الصحبة، تسم ارتوال، الب الثانی فی آواب الصحبة مدرالخی، الحدیث: ۲۳۷۰، ۹۶، ۱۳۳۰)

( م ) تیرا مصاحب وساتھی ندہو تکرمومن اور تیرا کھانا نہ کھائے تکرمتی پر ہیز گار۔

(سنن اني دادد، كمّاب الادب، باب من عؤمران يجالس، الحديث ٣٨٣٧، جه، ص ١٣٨١)

(۵) تنہائی بہتر ہے برے ساتھی سے اور اچھا ساتھی بہتر ہے تنہائی ہے اور اچھی بات بولنا بہتر ہے فاموثی ہے ورفاموثی ہے بری بات بولیا ہے۔ (شعب الایمان، باب فی حفظ اللسان، فصل فی السکوت عمالا یعدیہ، الحدیث ۳۹۹۳، ج۳، ص۲۵۷ تا ۲۵۷)

(٦) بہت ہے جال عابد ہیں اور بہت ہے فاجر عالم ہیں پس تم جاتل عابدوں اور فاجر عالموں ہے بچو۔

(الكال في ضعفاء الرجال محفوظ بن بحرالانطاك ،٢٩٢/١٩١٠ . ج٨م ١٩٥٠)

(2) تو برے ساتھی ہے نے کیونکہ تو اس کے ساتھ بیجانا جائے گا۔

( كنزالعمال، كمّاب المعجة ، تتم الاتوال، الباب الثالث في التربيب من محبة السود، الحديث: ٢٣٨٣ م، ج٩ ، ص ١٩)

(۱) تو بُریب ساتھی سے نکا کیونکہ دوجہنم کا ایک کلزاہے اس کی محبت تھے فائد دہیں پہنچائے گی اور وہ اپٹا عبد تجھے ہے و فائنیں کر ریگا۔ (فردوس الا خیار ، الحدیث : ۳۲۵)

(۹) معرت عمر رضی الله تعالی عندے دوایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میرے نز دیک لوگوں میں زیادہ محبوب دوہے جو میرے غیوب مجھ پر (۱) معرت عمر رضی الله تعالی عندے دوایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں ۲۲۲)

پیٹن کرے۔(اسطبقات الکبری، ذکرانتخلاف عمر رحمہ اللہ، جسم ۲۲۳) پیٹن کرے۔(اسطبقات الکبری، ذکرانتخلاف عمر رحمہ اللہ، جسم سائج (چیزوں) کے طرف بلائے بینی (۱) تنگ ہے بیٹین کی طرف (۱۰) تم ہرعالم کے پاس مت بیٹھو تکروہ عالم جو تہمیں پانچ (چیزوں) ہے پانچ (چیزوں) کی طرف (۳) ریاء نمود وزرائش ہے اخلاص کی طرف (۲) غرور ہے تواضع و انکساری کی طرف (۳) دشمنی ہے تھیجت و خیر خواتی کی طرف (۳) ریاء نمود وزرائش ہے اخلاص کی طرف

(۲) عرور ہے ہواں والمسان کی طرف لین ایسے باعمل عالم وین کے پاس بیٹھو۔ (۵) خواہش وطلب سے زہد کی طرف لین ایسے باعمل عالم وین کے پاس بیٹھو۔

ر سور من المعال من آب الصحية تسم الاتوال عن الحباس والعبلوس، الحديث: ٢٥٣٥، ج١٥٩، ع ٩٥، ص ١٢)

( 1 ) آپ صل القد تعالی عذبیہ فالہ وسلم نے فرما یا جم علیاء کے پاس جیٹھتا اور دانا لوگوں کے کلام کو دخیان سے سنتا لازم پکڑو کیونکہ ہے۔

الله تعالى دانانى وعكمت كورى فرده دل كوزنده كرتاب، جيها كمرده د بجرز من كوبارش كے بال عازنده كرتا ہے۔

(مليمات ابن حجرع سقلاني، باب المثنائي بم ١٠٠٠)

(۱۲) کسی دانا مخص سے مروی ہے کہ تین چیزی تم وآلام کو دور کردی ہیں۔

(۱)الله تعالیٰ کا ذکر (۲)الله تعالیٰ کے دوستوں کی ملاِ قات (۳) دانا حضرات کی گفتگو۔

(۱۳) حطرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند فربايا: چار چزي دل كى تاركى سے جيں۔(۱) خوب بيث بعرا بونا لا پرداى كى وجد سے۔(۲) ظلم كرنے والول كى محبت انعتيار كرنا۔(۳) بچھلے كتابول كو بحول جانا (۴) لمبى لمبى اميديں۔اور چارچري دل كى روشن سے جيں۔(۱) بحوكے بيٹ ہونا پربيز وؤركى وجہ سے (۲) نيكو كارول كى محبت افتياد كرنا۔(۳) بچھلے كتابول كو ياد ركھنا۔(۳) جھوئى اميديں۔(۱) بحوكے بيٹ ہونا پربيز وؤركى وجہ سے (۲) نيكو كارول كى محبت افتياد كرنا۔(۳) بچھلے كتابول كو ياد ركھنا۔(۳) جھوئى اميديں۔(منبهات ابن جم عسقلائى، باب الرباعى، مل ۱۳۶۹)

(۱۳) ابولغیم نے حضرت عطاء خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے روایت کیا فرمایا کہ جو بندہ زمین کے نکڑوں میں ہے کسی نکڑے پرسجدہ کرتا ہے تو دہ فکڑا (حصہ) اس کے لئے قیامت کے دن محوای وے گا اور وہ اس پرروتا ہے جس دن وہ (بندہ مومن) مرتا ہے۔

(حلية الاولياء،عطائن ميسرة، الحديث: ٩٠٩، ج٥، ص ٢٢٣)

(۱۵) ابونعیم اور ابن منده نے حضرت ابو جریره رضی اللہ تعالی عند سے روایت کیا کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ فالہ دسلم نے فر مایا: تم اپنے مردول کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کرو کیونکہ مردہ برے پڑوی کی وجہ سے تکلیف اٹھا تا ہے جس طرح زندہ برے پڑوی کی وجہ سے تکلیف اٹھا تا ہے جس طرح زندہ برے پڑوی کی وجہ سے تکلیف اٹھا تا ہے۔ (حلیۃ الاولیاء، مالک بن اٹس، الحدیث: ۳۴، ۹۰، ۹۰، ۹۰، ۱۳۹۰)

(۱۲) علیم ترفدی، ابن عدی، ابن عسا کراورا بن منده نے حضرت ابن محرض الله تعالی عنبا سے روایت کی نبی کریم صلی الله تعالی عبید کار وسلم نے فرما یا کد مومن جب مرتا ہے تو اس کی موت پر قبرستان مزین ہوجاتے ہیں پر نبیس ہے ان قبرستانوں ہیں ہے کوئی عبد محر وہ تمن کرتی ہے کہ وہ مومن اس میں فن کیاجائے اور جب کافرمرتا ہے تو اس کی موت پرقبر ستان تاریک ہوجائے ہیں پس نبیس ہے ان قبرستانوں میں ہے کوئی عبد محروہ الله تعالی کی بناہ مانگتی ہے اس بات ہے کہ وہ کافر اس میں دفن کیا ہو ہے۔

(شرح العدور، باب ذفن العيد في الديض التي خلق منها بص١٠١)

(۱۷) ابن عساكر نے حضرت عبدالرحن محاربی سے روایت كيا فرمايا كه ايك شخص كی وفات كا وفت قريب آجميا تو اس سے كہا حميا كه تو لَا إِلَهُ اللهُ (بينى پورا كلمه طيب ) پڑھ تو اس نے كہا كہ ميں طافت نہيں ركھتا ( كيونك ) ميں ان لوگون كا مصرحب ہوتا تھا جو مجھے ابو بكر وعمر رضى اللہ اللهُ (بينى پورا كلمه طيب) پڑھ تو اس نے كہا كہ ميں طافت نہيں ركھتا ( كيونك ) ميں ان لوگون كا مصرحب ہوتا تھا جو مجھے ابو بكر وعمر رضى اللہ تعالى عنهم كوتبر اوگالى دينے كا تھم دينے تھے۔ (شرح الصدور، باب من دنا اجلہ وكيفية الموت و شدته ، ص ١٩)

(۱۸) حفرت ابن عبیدر ممنة الله تعالی علیه سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ عیش پرست اور نفسانی خواہشت کی بیروی کرنے والوں میں سے دو فخص حفرت ابن سیرین رحمتہ اللہ تغالی علیہ کے پاس آئے تو الن دونول نے کہا، ہم آپ کوایک حدیثے بتا کمیں ؟

آب رحمة الله تعالى عليه في فرمايا: تيس ( مجر) وونول في كما: جم آب كوكناب الله كي ايك آيت سنا يمي؟ آب رحمة الله تعالى عليه في فرمایا: نیس پھرآ پ رحمة القد تعالی علید نے قرمایا: تم دونول مجھ سے دور ہوتے ہو یاشل (خود) اٹھ جا دُل حضرت ابن عبیدر حمة القد تعالی ملید ئے کہا (بیئن کر) وہ دونوں چلے گئے تو کسی شخص نے کہا: اسے ابو بکر! (بیابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کنیت تھی) آپ پر کیا حرث تھ کے وہ آپ کو اللہ تعالی کی کتاب سے ایک آیت سناویتے ،آپ نے فرمایا: (ش اس بات سے ڈراک) وہ جھے ایک آیت سناتے مجراسے بدل ڑا لتے (یعنی معنوی تحریف کردیتے اور وہ میرے دل میں تخبر جاتی )۔

(سنن الداري، المقدمة ، باب اجتناب الل الا واء ٠٠٠ الخ ، الحديث ٢٥ ٣٠ ، ج ١ م ١٢٠)

(۱۹) حضرت ابن عمررضی املد تعالی عنبماہے روایت ہے کہ ایک مختص ان کے پاس آیااور کہا کہ فلاں آپ کوسلام نیجہا ہے (بیس کر) آپ نے فرمایا: مجھے خبر پہنی ہے کہ اس نے دین میں نئ بات پیدا کی ہے مین بدعت سیر کامر تکب بواہے ہیں امراس نے (دین میں نئ بات) پيدا كي تواسي سلام نه پنجا يا - (سنن الداري، المقدمة ، باب اجتناب اللي الاجواه . . . الخي ، الحديث سبه سا، ج ا ، ص ١٢٠) (٢٠) اجھے مصاحب (پاس بیٹنے والے) کی مثال مثل والے جیس ہے اگر تھے اس سے پچھے نہ لیے تنب بھی خوشبو پہنچے گی اور برے

مصاحب کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے اگر مجھے (اس کی بھٹی کی) سیابی نہ بھی پہنچے پھر بھی ان کا دھوال تو پہنچے گا۔ (سنن افي داود، كمّاب الادب، باب من يؤمران يجانس، الحديث ١٨٢٩، جسم، ص٠٣٣)

(۲۱) تین چیزیں تیرے لئے تیرے بھائی کی خالص محیت کرنے کا ذریعہ ہیں، (۱) جب تو اس سے مطے تو اے سلام کرے (۲) اور تو اس كے لئے جلس ميں (جگه) كشاده كرے \_(٣) اور تواسے ال نام سے بلائے جواسے بيارا اور

(المتدرك، كتاب معرقة الصحابة الباشات ... الخ الحديث ٥٨٤، جهم ٥٣٣٥)

(۲۲) حضرت نافع رحمة الله تعالى عليه كابيان ب كه حضرت ابن عمر وفي الله تعالى عنهما كا ابل شام ميس سے ايك ووست تھا جوآپ وضى الله تعالی عنہ سے زود و کما ہت رکھا تھا چنانچہ مصرت ابن محروضی اللہ تعالی عنہائے اس کے لئے خطائلھا کہ مجھ تک یہ بات بینی ہے کہ مسئلہ تغذیر میں تنہیں کچھکا م (اتکار) ہے لہٰذا میرے لئے آئندہ خط نہ لکھنا کیونکہ مین نے رسول اللہ تعالیٰ علیہ کالہ وسم کوفر مائے ہوئے سٹاہیے کے عنقریب میری اُمت میں ایسے لوگ ہوں گے جو تقتریر کا اٹکار کریں گے۔

(سنن الي داود، كمّاب السنة ، باب لزوم السنة ، الحديث: ١١٣ م، ج م، ص ٢٧)

(۳۳) حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنها نے نبی کر بیم صلی الله تعالی علیه ڈالہ وسلم ہے دوایت کی کہ فرمایا: قدر بیاس امت کے مجوس ہیں ، اگر یور پڑی توان کی عیادت نہ کرنا اور اگر مرجا کی توان کے جٹازے میں شامل نہ ہوتا۔

(سنن الي داود، كمّاب السنة ، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، الحديث ١٩٩١م، جسم م ٢٩٧)

۲۰) کچھ کلمات ہیں جنہیں کوئی اپنی مجل میں کھڑے ہوتے وقت پڑھتا ہے تو اس کی طرف سے کفارہ ہوجائے ہیں اور جو ان ہے

كلات كوبهلائى وذكرى جلس يس يزمتا بتوان كى اس يرمبرنگادى جاتى جيسى كاغذ يرمبرنگائى جاتى بـ (ووكلمات بين) مُنْخُذَكَ اللَّهُ هَ وَيَحَمُّدِكَ لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَٱتُوبُ إِلَيْكَ

(سنن الى دادوركاب الادب، بإب في كفارة الجلس ، الحديث ٥٥٧ م، ج مربس ٢٥٠)

(۲۵)جو ہوگ مجلس سے اُٹھ جا میں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں، تو وہ ایسے اٹھے جیسے گدھے کی لاش اور وہ (مجلس) ان پر (تی مت سے دن) حسرت (کا ہا عث ) ہوگی۔

(سنن افی واوور کتاب الاوب، باب کرایت ان یقوم الرجل من مجلسہ والا یذکرانلہ، الحدیث: ۸۵۵، جسم برس سست کردیں تو اللہ تعالی پرحق ہے (اس معنی میں کہ وہ است کو فی فی محکم کی تو اللہ تعالی پرحق ہے (اس معنی میں کہ وہ است نظر مرح سے ایسا کر سے ایسا کر اللہ تعالی پر واجب وضروری ہو، کیونکہ اللہ تعالی نے نیاز ہے، ور ہر طرح کی مختاجی سے منزہ و کمبر السخال و کرم سے ایسا کر سے ایسا کہ اللہ تعالی ہی واجب وضروری ہو، کیونکہ اللہ تعالی ہے نیاز ہے، ور ہر طرح کی مختاجی سے منزہ و کمبر السخال و کرم سے ایسا کر سے ایسا کر اللہ اللہ بھال کی البالہ والمجلوس، الحدیث میں سے کہ محف کے لئے حل ل مبیں کہ وہ و کہ کہ وہ میں کہ وہ وہ المبیل کہ وہ است کے درمیان نہ بیٹھے گران کی اجازت سے اور دومری روایت میں ہے کہ کی محف کے لئے حل ل مبیل کہ وہ وہ ایسا کہ دورمیان بیٹھے جائے۔

(سنن الى داود، كمّاب الاوب، باب في الرجل يجلس جين الرجلين بغيرالانها، الحديث: ٨٨٣٨\_٥٥٨٨، ج٣، مس ٣٣٣) (٢٨) جب تم بيشوتوا پنے جوتے اتارلوتم بارے قدم آرام يا تميں مے۔

( كنز العمال، كنّاب الصحبة ، قسم الاقوال، حق الحالس والجلوس، الحديث: • ٢٥٣٩، ج ٩ ، ص ٥٥)

(۲۹) جب كوئى فخص اپنی جگه سے اٹھ جائے مجروہ والبن لوٹ كرآئے ( يعنی جب كه جلد ى لوٹ آئے) تو اپنی جگه كا وى زيادہ ستحق و حقدار ہے۔ (سنن الى وادر، كتاب الاوب، باب اذا قام الرجل من مجلس ثم رجع، الحديث: ۸۵۳، جسم، مسلس) (۳۰) زياده شرف والى جينفك وہ ہے جوقبلد رُخ ہے۔

(المستدرك على المحيحين، كتاب الادب، باب اشرف الجالس ... الخ، الحديث: ٥١٧١، ج٥، ص ٣٨٣)

(۳۱) بهترین نیکی جمنشینو ل کی تعظیم کرنا ہے۔ ( فردوس الا خیار ، ذکر فصول اخر فی عبارات شی ،الحدیث ۸ ۳۰۸ ، ج ایس ۲۰۷ )

(٣٢) تم ابن مجنس كو جھ پر درود پڑھ كرمزين كروكيونكه تمهارا جھ پر درود پڑھنا تمہارے لئے تيامت كے دن نور ہوگا۔

(فردول الاخبارة الحديث:٩٣١٩، ج ١،٥ ٣٢٢)

(۳۳) بدترین مجلس راستے کے بازار ہیں اور بہترین مجلس مساجد ہیں بس اگر تومسجد میں نہ بیٹھے تو اپنے گھر کولازم کر ( کنزالعمال، کماب الصحیة ، قشم الاقوال جن المجانس والمجلوس ، اندیث ۱۱ میں ۲۵ میں ۹۳ ، ۹۶ میں ۱۰ )

(٣٨) وگ كسى مجلس ميں بيٹينتے جيں جس ميں رسول الله تعاتی عليه فاله وسلم پر درود نہيں پڑھتے تو وہ ان پر حسرت كا باعث ہوگی ۔۔۔۔

## حدیث ۲: مصاحبت نہ کرومگرمومن کی۔(2) یعنی صرف مومن کامل کے پاس جیٹھا کرو۔ صدیث سا: بڑوں کے پاس بیٹھا کرواورعلاء ہے باتیں پوچھا کرواور حکما ہے میل جول رکھو۔ (3)

اگر چہ جنت میں داخل ہو ہو کمی (وروو نہ پڑھنے پرحسرت ہوگی) جس وقت وہ (درود پڑھنے کی) جڑا دیکھیں ہے۔ (شعب الایمان، باب فی تعظیم النبی واجلاله وتو قیره مالحدیث ۱۹۷۱، ج۲ بس ۲۱۵)

(٣٥) مجلسيس تين بين \_(١) غانم (٢) سالم (٣) شاجب

غایم وہ مجلس ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہواور سالم وہ مجلس ہے جس شاموثی ہو۔ (بینی ہے ہودہ اور خلاف شرع بات نہ ہو ) اور شاجب (٣١) اپنے تيسر ہے ساتھي کو چھوڙ کر ووشخص آپس جس سرگوشي نہ کريں کيونکہ بيہ بات اس کور نج پہنچاہے گا-

(سنن الي دادو، كمّاب الادب، باب في المتناجي، الحديث: ٨٥١، جسم ١٠ ٣٣)

(٣٤) حضرت جابر بن سمره رضى الله تعالى عند فرما يا كه جب بهم نبي كريم صلى الله تعالى عليه ذاله وسلم كى بارگاه بس ما منر بوت تو بهم بيس ے جوآتا وہ آخریں بیٹے جاتا۔ (سنن الی داور، کتاب الادب، باب فی اخلق ، الحدیث: ۲۸۲۵، جسم، ص۳۳۹) (٣٨) مسمان كامسلمان پر (به) حق ہے كہ جب اے و كھے تو اس كے لئے سرك جائے۔ (بعن مجلس بيس آنے والے اسلامي مجعائی كے لتے إدهرأدهر بجي سرك كرجك بناوے كدوه ال من بين جائے۔)

(شعب الايمان، باب في مقاربة ... الخضل في قيام المرولساحيه الحديث ١٩٣٣ ، ج٢ بس ٢٨٣)

(٣٩) حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنبها نی کریم صلی الله تعالی علیه فالدوسلم بے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے (اس بات ہے) منع فرمایا کے کسی شخص کواس کی جگہ ہے اٹھادیا جائے اور اس جگہ جس دوسرا جیٹھ جائے البتہتم سرک جایا کرواور جگہ کشادہ کردیا کرو (لیعنی جیٹھنے والوں کو چاہیے کہ آنے والے ملامی بعد تی کے لئے سرک جائیں اور اے بھی جگہ دے دیں تا کہ وہ بھی جیٹے جائے ) اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهر ( اس بات کو ) نمروه جائے تھے کہ کو کی مخص اپنی جگہ سے اٹھ جائے اور بیاس کی جگہ پر بیٹیس۔( حضرت ابن عمر رنسی اللہ تعالیٰ عنهما کا فعل کماں درجہ کی پر ہیز گاری ہے تھا کہ ہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا دل تو اشینے کوئیں چاہتا تھا گر گھن ان کی خاطر جگہ چپوڑ دی ہو )۔ (صحیح ابخاری، کتاب الاستخدان، باب اذا قبل لکم ...الخ ، اندیث ۲۲۷، ج ۱۲۸ و ۱۷)

(۴۰) حضرت انس رضی امتد تعالی عنه بے فرمایا: میں نے نبی کریم ملی اللہ نتعالیٰ علیہ ڈالہ وسلم کی مدینہ منورہ میں دس سال خدمت کی جب کہ میں اور کا تفا تمر میرا ہر کام آپ صلی انڈ تعالی علیہ دالہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تھا الیکن جو میں نے کیا اس پر تطعی آپ صلی اللہ تعالی عليه واله وسم في أف تك ندكيا ذورند بيفر مايا كديم في كول كيايا ايس كول ندكيا-

(سنن ابی داود ، کمّاب الادب، باب فی اتحلم واخلاق النبی ، الحدیث ۲۲۷ م، جهم، ص ۳۲۳)

- (2) سنن أي داود، كرب الادب، بأب من يؤمران يجالس، الحديث: ٣٨٣، ٢٥،٥٠٠ المهر.
  - و 3) الجامع الصغير، الحديث: ١٥٥٥م، ١٨٠٠.

حدیث مہم: جومسلمان لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی ایذاؤں پرمبر کرتا ہے، وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو نہیں ملتا جلتا اور ان کی تکلیف دہی پرمبرنہیں کرتا۔(4)

حدیث ۵: اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے اور جب تو بھولے تو وہ یاد دلائے۔(5)

حدیث ۲: اچھا ہم نشین وہ ہے کہ اس کے دیکھنے سے شمعیں خدایا د آئے ادر اس کی گفتگو سے تمھارے مل میں زیادتی ہواور اس کاممل شمصیں آخرت کی یادولائے۔(6)

حدیث ک: ایسے کے ساتھ نہ رہو جو تمھاری فضیلت کا قائل نہ ہو، جیسے تم اس کی فضیلٹ کے قائل ہو۔ (7) لیمن جو تمھیں نظر حقارت سے ویکھا ہواس کے ساتھ نہ رہویا یہ کہ وہ اپنا حق تمھارے ذمہ جانتا ہوا در تمھارے حق کا قائل نہ ہو۔

صدیت ۸: حضرت عمرضی اللہ تعالٰی عند نے فرمایا: ایسی چیز میں ند پڑو جو محصارے لیے مفید ند ہواور دشمن سے الگ رہواور دوست سے بچتے رہو مگر جبکہ وہ امین ہو کہ امین کے برابر کوئی نہیں اور امین وہی ہے جواللہ (عزوجل) سے فررے اور فاجر کے ساتھ ندر ہو کہ وہ تصمیں فجور سکھائے گا اور اس کے سامنے بحید کی بات نہ کہواور اپنے کام میں ان سے مشورہ لو جواللہ (عزوجل) ہے ڈرتے ہیں۔ (8)

حدیث 9: حضرت علی رضی اللہ تعالٰی عند نے فرمایا: فاجر سے بھائی بندی نہ کر کہ وہ اپنے فعل کو تیرے لیے مزین کر بگا اور بیر چاہے گا کہ تو بھی اس جیسا ہوجائے اور اپنی برترین خصلت کو اجھا کر کے دکھ نے گا، تیرے پاس اس کا آٹا جانا عیب اور ننگ ہے اور احمق سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ وہ اپنے کو مشقت میں ڈائل دے گا اور تجھے پچھے نفع نہیں بہنچائے گا اور بھے بہتر ہاس کی خاموثی ہو لئے سے بہتر ہاس کی بہنچائے گا اور کھے نفع بہتر ہا گا مگر ہوگا بیا کہ نقصان بہنچاوے گا اس کی خاموثی ہو لئے سے بہتر ہاس کی دوری بزد کی سے بہتر ہے اور موت زندگی سے بہتر اور کذاب سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ اس کے ساتھ معاشرت کی دوری بزد کی سے بہتر ہے اور موت زندگی سے بہتر اور کذاب سے بھی بھائی چارہ نہ کر کہ اس کے ساتھ معاشرت

وسنن ابن « جه، كمّاب الفتن ، باب الصبر على البلاء، الحديث: ۳۳۰ ۴، ج ۴،م ۵ ۳۵۰.

- (5) الاخوال لابن أي الدنيا، باب من أمر صحسبة ... والخي الهم.
  - (6) الجامع العفير، الحديث به ١٠٠٠م م ٢٣٥.
  - (7) علية الدلياء، وتم : 40 ساء ج-اء ص ٢٣.
- (8) الصمت لابن أي الدنياء باب النحى عن الكلام فيها لا يعنيك مص ١٢١٠.

وشعب الإيمان، باب في حفظ اللسان بصل في نصل السكوت عمالا يعنيه والحديث: ٩٩٥، ج٣، ص ٢٥٧.

<sup>(4)</sup> سنن الترزي، كمّاب صفة القيامة ، باب: ١٢٠ ا، الحديث: ٢٥١٥، ٣٥، ١٢٠٠.



تخصی نفع نہ دے گی تیری بات دوسروں تک پہنچائے گا اور دوسروں کی تیرے پاس لائے گا اور اگر تو سے ہو ہے کا جب ہمی وہ سے نہیں بولے گا۔ (9)

多多多多

# الله (عزوجل) کے لیے دوستی وڈمنی کا بیان

#### احادیث

حدیث ۱: روحوں کالشکرمجتمع تھا جن میں وہاں تعارف تھا دنیا میں اُلفت ہوئی اور وہاں نا آ شائی رہی تو یہاں اختلاف ہوا۔ (1)

حدیث ۲: اللہ نعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا: کہاں ہیں جومیر سے جلال کی دجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہتھے آج میں ان کو اپنے سامیہ میں رکھوں گا، آج میر ہے سامیہ کے سواکوئی سامینیں۔(2)

صدیث ۳۰: ایک مخفی اپنے بھائی سے ملنے دومرے قربے بیل گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستہ پر ایک فرشتہ بھا دیا۔ جب وہ فرشتہ کے پاس آیا، اس نے دریافت کیا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا اس قربیہ بیس میرا بھائی ہے اس سے ملنے جاتا ہوں۔ فرشتہ نے کہا، کیا اس پر تیرا کوئی اصان ہے، جے لینے کو جاتا ہے؟ اس نے کہانہ بیل اس بر مرف یہ بات ہے کہ بیل است اللہ (عزوجل) نے تیرے پاس بھیجا ہے کہ بھیے میں اسے اللہ (عزوجل) نے تیرے پاس بھیجا ہے کہ تھے

(1) صحيح البخاري، كمّاب أهاديث الانبيام، باب الارواح جنود مجندة ، الحديث: ٢ سهر ١٠، ج٠، ص ١١٧٠م.

## تھیم الامت کے مدنی پھول

ا یعنی انسانی رومیں بدنوں میں آنے ہے پہلے آپس میں کلوط تھیں اس طرح کر سعید رومیں ایک گروہ تھیں اور شقی رومیں وسرا گروہ تکر سعید آپس میں مخلوط مخلوط تھیں اور شقی آپس میں مخلوط ۔ (مراۃ المنائج شرح مشکوۃ المصائح، ج٦ بس ٨٣٣)

(2) معيم مسلم ، كتاب البردالصلة ... والخ ، باب نشل الحب في الله تعالى ، الحديث: ٢٥٧٦) ، ١٣٨٨.

## حکیم الامت کے مدنی پھول

ا ینی وہ مسلمان ہماری بارگاہ جس حاضر ہول جو کسی و نیاوی وجہ ہے نہیں بلکہ صرف میری رضا میری خوشنووی کی وجہ ہے آپس میں محبت کرتے ہے کہ میری عظمت ان کے دلول میں تھی اس لیے جھے راضی کرنا چاہتے تھے میرے بندول کو راضی کر کے۔

" سنل كم معنى بين سامير كربهى ال مع مراد بوتى به بناه المان جيه كها جاتا ب كه عادل بادشاه ظل الله ب يا بزركون كو كهي بين داهر ظله هد ، حريهان ساميد كم معنى عن بين تو مراد ب عرش اعظم كا ساميد كه سامية م كا بوتا برب تعالى جسم سه پاك ب اورا كرمراد ب بذه تو فل برب (مراة المتانيج شرح مشكوة المصافع ، ج٢ بص ٨٣٨)

ية خردول كه القد (عزوجل) نے تخمے دوست ركھا كەتونے الله (عزوجل) كے ليے إلى سے ميت كى ۔ (3) حدیث سم: ایک مخص نے عرض کی میارسول الله ا(صلی الله تعالی علیه قالبه وسلم )اس کے تعاق ایا ارشار ب جو ک توم سے محبت رکھتا ہے اور ان کے ساتھ ملائیس یعنی ان کی محبت حاصل نہ ہوئی یا اس نے ان جیسے اقرال میں ہے۔ ارشادفر مایا: آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے اسے محبت ہے۔ (4)

اس حدیث مست معلوم ہوتا ہے کہ اچھوں سے محبت انچھا بنادیتی ہے اور اس کا حشر انچھوں سے ساتھ ہوگا اور بدول کی محبت برا بنا دیتی ہے اور اس کا حشر اُن کے ساتھ ہوگا۔

(3) المرجع السابق، الحديث: ٣٨ـ (٢٥٦٤) بم ١٣٨٨.

## علیم الرمت کے مدنی پھول

ا بیہاں ملاقات کرنے سے مراد ہے ملاقات کے لیے جانا ملاقات کا ارادہ کرتا، بھائی سے مراد ایمانی اسلامی بھائی ہے جس کو اللہ کے لیے مِعانَى بنايا موخواه سبى مِعانَى مجى مو يانبيس -

٣ يو بي ميں مدرج راستہ كو بھى كہتے ہيں سيوهى كو بھى يعنى جلنے كى جگه يا چڑھنے كى، يهاں جمعنى راستہ ہے۔ ممكن ہے كداس كى بستى يبال سے کے بیندی میں ہوفرشتہ یا حضرت جبریل علیہ السلام ہتھے یا کوئی اور دوسرا فرشتہ جو پہلے ہے وہاں مقرر کردیا حمیا۔ (از مرقات) س پیسوال بے علمی کی بناء پر جیس مکساس سے وہ جواب حاصل کرنے کے لیے ہے جو یبال مذکور ہے اور اسے بشارت دینے سے لیے ہے تا کہ لوگ میددونوں ہو تنی سنیں جھنور صلی اللہ علیہ وسلم کا اے بیان فر مانا ای مقصد کے لیے ہے۔

س یعنی تو تمجی اس پراحسان کر چکا ہے جس کا عوض حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے یااس کا تنجھ پر پچھاحسان ہے جس کا عوض دیئے تو جارہا ہے۔ ترب بناہے رب ہے بمعنی پرورش کرنا، حاصل کرنا، اصلاح کرنا۔ (افعد اللمعات)

دے بین اس سے میری محبت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور نیک بندول کی محبت سے اللہ تعالی راضی ہوجا تا ہے بخشے ہوؤل کی ملا قات كروكه تم تجي بخشے جاؤ۔

مت کوئی پیچیا ل یوے تول جمی پیچیا ج أتحد جأك فريد استياتون خلقت ويكفن جا

" یعنی تیر، بیس بارگا و ، الی میں قبول ہو گیا اور تیرا مقصد حاصل ہو گیا۔اس حدیث سے چیدمسئلے معلوم ہوئے: ایک بید کہ اللہ سے واسطے کسی ہے مجت کرنا بہترین نیکی ہے۔ دوسرے میہ کہالی محیت اللہ تعالٰی کی محیت کا ذریعہ ہے۔ تیسرے میہ کہ صالحین کی ملہ قات ان کی زیارت کے سے جاتا بہت انفس ہے۔ چوشے یہ کہ عام انسان فرشتہ کوشکل انسانی میں و کھ کتے ہیں۔ پانچ یں میہ کہ انلند تعالٰی مجمی حضرات اولیوء القد کے پاس فرشتہ کے ذریعہ پیغام بھیجیا ہے یہ درجہ الہام سے او پر ہے۔ (مرقات) گریہ پیغام وی نہیں کہ وی حضرات انبیاء کے سواء کسی کونییں ہوتی\_(مراة المنائع شرح مشكوة المعائع، جه، من ۸۳۸)

(4) صحيح، بني ريء كما بالأدب، باب علامة حب الله . . . إلخ ، الحديث: ١١٦٩ ، خ ١٠٠٣م ١٣٥٠ .

عدیث ۵: ایک هخص لے عرض کی میارسول اللہ! (صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم) تیا مت کب ہوگی؟ فرما یا: تو نے
اس کے لیے کیا طیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی ماس کے لیے میں نے کوئی طیاری ٹبیس کی مسرف آئی بات ہے کہ میں
اللہ ورسول (عزوجل وسلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) ہے جمبت رکھتا ہوں۔ ارشا وفر ما یا جو ان کے ساتھ ہے جن سے تیجے
مجت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالٰی عنہ کہتے ہیں کہ اسلام کے بعد مسلمانوں کوجتنی اس کلمہ سے فتوشی ہوئی ، ایسی فتوشی
میں نے بھی نہیں دیمھی۔ (5)

#### حکیم الامت کے مدنی پھول

ا ۔ نہ توجم ان سے ملاقات کی ہوندان کے لیے نیک اعمال کیے ہوں گر ان سے دنی محبت رکھتا ہوجیے آج ہم گندے کینے برکاد سیاہ کار حضور سیدال برا رسنی ابتدعلیہ وسلم اور ان کے اصحاب اخیار سے محبت کریں۔

س سے کہ ہرنسبت جنسیت چاہی ہے، مشتل و موبت نہ جنسیت دیکھے نہ ہرای ، بندہ کو اللہ علی اللہ علی ہوگا ہے اللہ اللہ اللہ علی ہوگا ہے۔ اللہ باللہ اللہ باللہ اللہ باللہ اللہ باللہ باللہ

(5) منجح ابنخاري، كمّاب نضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب مناقب عمر بن النطاب رضى الله عنه . . . الح يث ١٣٠٨، ٢٥٠ من ٢٠٠ من ٢٠٠٠ من ٢٠٠ من ٢٠٠ من ٢٠٠ من ٢٠٠ من ٢٠٠٠ من ٢٠٠٠ من ٢٠٠ من ٢٠٠٠ من ٢٠٠٠ من ٢٠٠ من ٢٠٠٠ من ٢٠٠٠ من

ومفكاة المصابح ، كمان الآواب، باب العب في الله ... إلى المديث: ٥٠٠٩، ج ١٩٠٠هم ٥٠٠

#### علیم الامت کے مدنی پھول

۲ \_ برصہ حب بڑے متی پر بیزگار عبادت گزار سے گر انہوں نے اپنے اعمال کو قیامت کی تیار ک قرار نہ ویا کہ یہ سب بیکیاں تو اللہ کی نامتوں کا شکر رہے جو جھے دنیا بین اور ش بیک اور ش وی بیں آخرت کی تیاری صرف رہے کہ جھے اس برات کے دونہ سے محبت ہے ، دولہ سے تعلق اس سے محبت برات کے کھانے والے جوڑے انعام کا متی بناویج بیں مرقات نے فر مایا کہ اللہ رسول سے محبت سائریں ، ور طائرین کے مقاب سے بہائی مقام ہے ، ساری عیادات محبت کی فروغ بیل گر محبت کے ساتھ اطاعت بلکہ متابعت صروری ہے ۔ برات کا کھانا صرف عمدہ لیاس سے نہیں ماتا بلکہ دولہا کے تعلق سے ماتا ہے اگر دب تعلق ہے کہ لینا ہے تو حضور سے تعلق بیدا کرو۔

سے لینی حضر است صحابہ کرام کو سب سے بڑی خوڑی تو اپنے اسلام لانے پر ہوئی تھی کہ اللہ تعالیہ وسلم پر ول و جان سے سے بعد آج یہ فریان عالی من کر بڑی خوشی ہوئی۔ اس فوشی کی وجہ یہ ہے کہ حضر است سحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ول و جان سے سے بعد آج یہ فریان عالی من کر بڑی خوشی ہوئی۔ اس فوشی کی وجہ یہ ہے کہ حضر است سحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ول و جان سے سے بعد آج یہ فریان عالی من کر بڑی خوشی ہوئی۔ اس فوشی کی وجہ یہ ہے کہ حضر است سحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ول و جان سے سے بعد آج یہ فریان عالی من کر بڑی خوشی ہوئی۔ اس فوشی کی وجہ یہ ہے کہ حضر است سحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ول و جان سے سے بعد آج یہ فریان عالی من کر بڑی فوشی ہوئی۔ اس فوشی کی وجہ یہ ہے کہ حضر است سحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ول و جان سے سے

حدیث Y: الله تعالی ارشاد فرماتا ہے:جولوگ میری وجہ سے آلیں میں محبت رکھتے ہیں اور میری وجہ سنے ایک دوسرے کے پاک بیٹے ہیں اور آپس میں ملتے جاتے ہیں اور مال فرج کرتے ہیں، ان سے میری محبت واجب هوکئ<sub>-</sub>(6)

حدیث ے: اللہ تعالی نے فرمایا: جولوگ میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کے لیے نور کے منبر ہوں سے، انبیا وشہداان برغبطہ کریں ہے۔(7)

حدیث ٨: الله تعالیٰ کے پھھ الیسے بندے ہیں كه وہ ندانبيا ہیں نه شہدا اور خدا كے نزديك ان كا ايد مرتبه ہوگا كه قیامت کے دن انبیا اور شہدا ان پر غبطہ کریں محے۔ لوگوں نے عرض کی، یارسول انڈ! (صلّی الله تعالی عدیہ 8 له وسلم) ارشاد فرمائے بیکون لوگ ہیں؟ فرمایا بیروہ لوگ ہیں جو محض رحمتِ النی کی وجہ ہے آپس میں محبت رکھتے ہیں، ندان کے آپس میں رشتہ ہے، نہ مال کالیمنا دینا ہے۔ خدا کی قشم!ان کے چہرے نور ہیں ادر دہ خودنور پر ہیں اِن کوخوف نہیں، جبکہ لوگ خوف میں ہوں گے اور نہ وہ ممکنین ہول گے، جب دوسرے غم میں ہوں گے۔اور حضور (صلّی اللہ تعالی علیہ کالم وسلم )نے بیآیت پڑھی:

## (ٱلْإِنَّ ٱوْلِيَا ءَاللهِ لَاخَوَفَّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ﴿١٢﴾)(8)

فدا تھے،ان میں سے بعض توحضور کے بغیر چین نہ پاتے تھے،انہیں کھنکا تھا کہ عدیثہ منورہ میں تو ہم کوحضور کی ہمراہی نصیب ہے کہ یار نے مدینه میں ، پنا کاش نہ بنایا ہے تکر جنت میں کیا ہے گا کہ خضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اعلیٰ علیہ بنا کاش نہ بنایا ہوگا ہم کسی اور درجہ میں ہول سے، آج حضور صلی اللہ عدید وسلم نے پر دہ اٹھا دیا تمام کوتسلی دے دی فرمادیا کہ جس کو بچھ ہے تیج محبت ہوگی اے مجھ ہے فراق ندہوگا میرے ماتھ ہی رہے گا۔خیال رہے کہ یہاں درجد کی همرای یا برابری مراد بیں بلکدائی مراد ہے جیے سلطان کے خاص خدام سلطان کے میا تھ اس کے بٹکہ میں رہتے ہیں۔ سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے جے کل حضور کا قرب نصیب ہوجاوے۔اس قرب کا ذریعہ حضور ہے، محبت ہے اور حضور کی محبت کا ذریعہ انہاع سنت، کثرت سے درود شریف کی تلادت ، حضور کے حالات طبیبہ کا مطالعہ اور محبت والول کی محبت ہے یہ صحبت اسپراعظم ہے۔ (مراة المناجع شرح مشکوة المصافح، ج٧ بس ٨٣٧)

- (6) لموطالها، م، مك، كمّاب الشعر، باب ماجاء في المخاليان في القد، الحريث: ١٨٢٨، ج٢٥، ١٩٣٩.
  - (7) سنن الترندي، كمّاب الزهد، باب ماجاء في الحديث الله، الحديث: ٢٣٩٧، ٢٣٩٥،
- (8) سنن أبي داود، كما ب البيوع، باب في الرهن، الحديث: ٣٥٢ه، ٣٥٣م، ١٥٥٥م، وياا، يولس: ٩٢٠.

علیم امامت کے مدنی پھول

ا \_ اناس جمع فر ، کریہ بتایا کہ میر حضرات انسان میں اور وہ ایک دونیس بلکہ پوری جماعت ہے بیادلیاء اللہ میں اور ایسے لوگ ہمیشہ رہیں

# ر السوی بهار شویدعت ( صرح اردیم ) کاردیم ) کاردیم )

ین لو بے فٹک اللہ (عزوجل) کے اولیا پر نہ ٹول ہے، نہ وہ ٹم کریں ہے۔ حدیث 9: ایمان کی چیزوں میں سب میں مغبوط اللہ (عزوجل) کے بارے میں موالا 3 ہے اور اللہ (عزوجل) کے لیے محبت کرنا اور کفنل رکھنا۔ (9)

سیاس فرمان عائی کا مطلب امبی عرض کردیا گیا کدان معزات کے قرب الی کی انبیاء کرام شہداء عظام تعریف کریں ہے یہ ان کی بے گئی ہے فکر کی پر رفتک کریں سے سی گئیگاروں کو این معزات انبیاء کرام کو اپنی است کی فکر بھی ہوگی تم بھی مگریہ معزات اپنے اور دوسروں کے فکر کی پر رفتک کریں گارتھی ہوگی تم بھی مگریہ معزات اپنے اور دوسروں کے ان آزادی پر معزات انبیاء رفتک کریں گے لہذا اس سے بدلازم نہیں کہ بدلوگ انبیاء کرام سے افضل ہوں، رب تعلٰی فرما تا ہے: اللّٰ اِنَّ اَوْلِیکاَ مَا اللّٰهِ لَا تَحَوُفْ عَلَیْهِ مِنْ وَلَا هُمْ يَحْوَرُ نُوْنَ " یہاں اولیا واللّٰه فرما یا گیا انبیاء ندارشا وہوا۔

سے توی ہے ہے کہ روح اللہ رکے سمدے ہے بمعنی زندگی بخش چیز اوراس سے مراد قرآن کریم ہے کہ یہ بھی مسلمانوں کو جاووانی زندگی بخش ہے ، رب تعالی فرماتا ہے: "اَوْ تحدید کی اتباع اس کے احکام کی ہے، رب تعالی فرماتا ہے: "اَوْ تحدید کی اتباع اس کے احکام کی ہار بھی شرعیں کی گئی ہیں بینی قرآن مجید کی اتباع اس کے احکام کی ہابندی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ برلوگ کے مسلمان ہیں۔

س یعنی ان کی اس محبت کی وجہ آپس کی قرابتداری اور مالی لین دین تبیں ہوتی بصرف اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے صنور نسی اللہ عنیہ وسلم کا مطبع فرمان ہے تواہ اپنا عزیز ہو یا اجنی لہذا حدیث واضح ہے، اس کا بیہ مطلب نہیں کہ نلہ فی اللہ محبت صرف اجنی ہے تی چاہیے اسپنے مزیز وقر ابت واروں سے نہ جا ہے آگر چہ وہ کیسا ہی نیک و صالح ہو، چوککہ دنیاوی محبتیں اکثر نسب اور مالی تعلق کی بنا پر ہوتی ہوتی ہاں بی وہ چیزوں کا ذکر فرمایا کمیا تھی ال کی زیادتی ہوتی ہے۔

۵۔ یعنی ان کے چبرے نورانی ہوں سے اور دہ نور کے ممبروں پر ہوں سے جیسے دنیا کی مجلسوں میں معزز آ دی کوعزت کی جگہ بٹھا یا جاتا ہے ایسے انہیں رب تعالٰی قیامت میں عزت کی جگہ عطافر مائے گا تا کہ اہلِ محشر پر ان کی عظمت ظاہر ہو۔

۲ \_اس ارشاد عالی نے حضرات انبیاء کے رشک کی وجہ بیان فرمادی کہ بیلوگ اس دن اپنی اور دوسروں کی فکروں ہے آزاد ہوں گے اس بے فکری اور آزادی پر رشک کیا جاد ہے گا نہیں ندا ہے تخشے جانے کی فکر کہ وہ بخش دسیئے سکتے ندووسروں کو بخشوانے کی فکر کہ وہ کسی کے ذمہ دارنہیں لہذا حدیث بالکل واضح ہوگئی۔

ے۔ یا تو حضور سید عالم صلی الله علیہ وسلم نے بیآ یت کر بحد تلاوت فرمانی اپنے فرمان عالی کی تاکید کے لیے یا حضرت محرض امتد عنہ نے علاوت کی صدیث کی تقویت پرئے توضیح ہوجاتی ہے بعنی اللہ اللہ تقویت پرئے توضیح ہوجاتی ہے بعنی اللہ اللہ تعلیم کی تعلیم سے منتب ابو ما لک ہے، اشعری ہیں ، می بل اللہ تعلیم کے منتب ابو ما لک ہے، اشعری ہیں ، می بل اللہ تعلیم کے منتب ابو ما لک ہے، اشعری ہیں ، می بل اللہ تعلیم کے منتب ابو ما لک ہے، اشعری ہیں ، می بل اللہ تعلیم کے منتب ابو ما لک ہے، اشعری ہیں ، می بل اللہ تعلیم کے منتب ابو ما لک ہے، اشعری ہیں ، می بل اللہ تعلیم کے منتب ابو ما لک ہے، اشعری ہیں ، می بل اللہ تعلیم کے منتب حضرات نے دوایات تعلیم میں ، عہد فاروتی ہیں وصال ہوا۔ (مرفات)

(مراة المناجي شرح مشكوة المصانيح، ج٢،٩٠٠)

(9) كنز العمال، كتاب الصوبة ، رقم: ٢٣٢٥٢، ج٩ بسس.

حديث ١٠: رسول التُد ملى الله تعالى عليه والهوسلم في فرمايا: مصي معلوم ب الله (عزوجل) كرزد يك سب ے زیادہ پسندکون ساعمل ہے؟ کسی نے کہا، تماز وزکاۃ اور کسی نے کہا جہاد۔حضور (صلّی الله تعالی علیه فالبه وسلم) نے فر ما یا: سب سے زیادہ اللہ (عزوجل) کو بیارا، اللہ (عزوجل) کے لیے دوئی اور بغض رکھٹا ہے۔ (10) حدیث اا: جب کسی نے کسی سے اللہ (عزوجل) کے لیے محبت کی تو اس نے رب عزوجل کا اکرام کیا۔ (11) حدیث ۱۱: دو شخصوں نے اللہ (عزوجل) کے لیے باہم محبت کی اور ایک مشرق میں ہے، دوسرا مغرب میں، قیامت کے دن اللہ تعالی دونوں کو جمع کردے گا اور فرمائے گا: یمی دہ ہے جس سے تو نے میرے لیے محبت کی

### تھکیم الامت کے مدنی پھول

ا مری جمع ہے عروق کی جمروہ ری کا وہ کنارہ جو ڈول سے بندھا ہوتا ہے اور ڈول اس سے وابستہ ہوتا ہے پھر ہراس چیز کو عروہ کہا جانے لگا جس ہے کوئی چیز پکڑی جاوے جیسے کوز و کا دستہ وغیرہ لبذا عروہ کے معنی گرہ بہت مناسب ہے بیباں اس سے مراد ایمان کے ارکان اور مؤمنوں کے اعمال ہیں بینی ایمان کا کون سار کن اور مؤمن کا کون سائل زیادہ لائق مجروسہ ہے۔

٣\_دوطر فه دوي موالات ہے اور يک طرفه دوئ حب ايوں بى دوطر فه عداوت معادات ہے يک طرفه دفسنى بغض۔ (مرقات) يعنى شاكى اللہ کے لیے ہے ملاپ اللہ کے لیے بیتی جواللہ کا مقبول ہو وہ جارا بیارا ہوجائے اگر چداجتی ہواور جواللہ کا مردود ہو وہ ہمارا دشمن ہوا اگر چہ

قرابت داربو \_حضرت سعدى رحمة الشعليه \_ تركيا خوب فرمايا

فداء يك تن بيكا ندكا شابا شد واردى تين ديمه كوكه جن كانا بين رام (مراة المناجح شرح مشكوة المعاجع، ج٢ بص ١٣٨)

بزار خویش که بریانداز خدا باشد زام نام کے بھے کہ ب ب ب کے جام

(10) المسندندا، م أحمد بن صبل، مستد الانصار، حديث أي ذر الخفاري، الحديث: ٢١٣٦١، ٢٨٠٥، ١٨٨

(11) السندلملامام أحربن طنبل مستدالانعباد ، صديث أي اياسة الباطلي ، الحديث: ٢٢٢٩٣، ج٨، ٣٨٩.

(12) شعب الانجان، باب في مقاربة وموادة احل الدين يفعل في المصافحة .... لو في الحديث: ٩٠٢٢، ٩٠٢٣م ٩٣٩،

عکیم ال مت کے مدنی چھول ا بهم مجورین مشرق میں ہیں مضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں اللہ تعالٰی حضور کاعشق دے تو ان شاء اللہ جنت بلکہ قیامت میں بھی حضور كا قرب نصيب موكا، آخرت كا قرب و بعد دنيا كے لبى قرب و بعد كا نتيجہ موگا دعا ہے كہ مولى۔ شعر ز ماند کی تو بی زمان*د کودے* 

<u>جھے تیر</u>ہے پیارے کا در جاہیے

بعض بدنصیب مدینه میں رہ کر حضور سے دور بیل بعض خوش نصیب مدینہ سے دور رہ کر بھی در حضور میں ہیں۔ بعض بدنصیب مدینه میں رہ کر حضور سے دور بیل بعض خوش نصیب مدینہ سے دور رہ کر بھی در حضور میں ہیں۔

حدیث ساا: جنت میں یاقوت کے ستون ہیں ان پرزبرجد کے بالاغانے ہیں، وہ ایسے روش ہیں جیسے چکدار ستارے۔ لوگوں نے عرض کی، یارسول اللہ! (صلّی اللہ لاتائی علیہ فالہ وسلّم)ان میں کون رہے گا؟ فرمایا: وہ لوگ جو اللہ (عزوجل) کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں، ایک جگہ بیٹتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں۔ (13)

عدیث ۱۲ الله (عزوجل) کے لیے محبت رکھنے والے عرش کے گردیا قوت کی کری پر ہوں گے۔ (14)

حدیث ۱۵: جو کسی سے اللہ (عزوجل) کے لیے محبت رکھے، اللہ (عزوجل) کے لیے دشمنی رکھے اور اللہ

(عزوجل) کے لیے دیے اور اللہ (عزوجل) کے لیے تع کرے، اس نے اپناایمان کال کرلیا۔ (15)

حدیث ۱۱: دو محض جب الله (عزوجل) کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں، ان کے درمیان میں جدائی اس وقت ہوتی ہے کہان میں سے ایک نے کوئی گناہ کیا۔ (16) لینی الله (عزوجل) کے لیے جومحبت ہواس کی پہچان ہے کہ اگر ایک نے گناہ کیا تو دومرااس سے جدا ہوجائے۔

صدیث کا: اللدتعالی نے ایک نبی کے پاس وتی بھیجی، کہ فلاں زاہد سے کہہ دو کہ تمہارا زہداور دنیا میں ب رغبتی اپنے فسس کی راحت ہے اور سب سے جدا ہو کر مجھ سے تعلق رکھنا بیٹھھاری عزت ہے، جو پچھتم پرمیراحق ہے اُس کے مقابل کیا عمل کیا۔عرض کر بگا، اے رب! وہ کون سامل ہے؟ ارشاد ہوگا: کیا تم نے میری وجہ سے کسی سے دھمنی کی اور

ا ہے۔ ان محب ومجوبین کو قیامت اور جنت میں جمع فرہا دینا اتفاقا نہ ہوگا بلکہ یہ بتاکر جناکر ہوگا کہ یہ قرب تیری اس محبت کا متبجہ ہے۔ معلوم ہوا کہ سارے اعمال سے زیادہ بیاداعمل محبوبوں ہے محبت ہے کہ بدان کے قرب کا ذریعہ ہے۔ خیال رہے کہ حضور سے محبت کی علامت ہے کہ ان کے احکام، ان کے اعمال، ان کی سنتوں ہے، ان کے قربان سان کے مدینہ کی خاک سے محبت ہو، بے نماز سے روز وہمتی جس دور وہمتی جس در مراق السناجی شرح سٹکو ق المصابی ، جا ہم ممار) محب ان محبت کی علامت اطاعت ہے۔ (مراق السناجی شرح سٹکو ق المصابی ، جا ہم ممار) محب ان بے مقاربة وموادق اُعل الدین، فصل فی المصافحة ، مدال کے ، الحدیث ، جا ہم ممار، محبوب کی مقاربة وموادق اُعل الدین، فصل فی المصافحة ، مدال کے ، الحدیث ، جا ہم معرف میں محبوب کی مقاربة وموادق اُعل الدین، فصل فی المصافحة ، مدال کے ، الحدیث ، جا ہم معرف میں محبوب کی مقاربة وموادق اُعل الدین، فصل فی المصافحة ، مدال کے ، الحدیث ، جا ہم معرف میں معرف کے المحبوب کی مقاربة وموادق اُعل الدین، فصل فی المصافحة ، مدال کے ، الحدیث ، جا ہم معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کو معرف کے معرف کی مقاربة ومواد ہو اُعل الدین، فصل فی المصافحة میں کے اور کی معرف کے مع

علیم الامت کے مدنی پھول

ا ہے۔ ان اللہ! ستون یا توت کے اور مالا خانے زبرجد کے بہت ہی شاندار ہوئے۔ غرف جمع ہے غرفہ کی بمعتی بالاخانہ کھڑک کوغرفہ کہنا مجاڑ ا ہے کہ اکثر وہ بھی بالا خانہ میں ہوتی ہے۔

۲ \_ بیرجگہ توصرف محبت فی سیل الله کی جزاہے اس محبت فی سیل الله ہے جواجھے نتیجے نظتے ہیں ان کے ثواب علیمہ ہیں۔ ۳ \_ بینی ان تینوں کا موں میں ہے ایک کام کرنے والے یا تینوں کام کرنے والے۔(مراۃ المناجیح شرح مشکوۃ المصابیح ، ۲۶ ہم ۸۵۸) (14) المعجم الکبیر، الحدیث: ۳۹۷۳، جسم میں 01.

- (15) سنن أي دادد، كرّ ب السنة ، بإب الدكيل على زيادة الايمان ونقصانه، الحديث: ١٨١٧، ج٣٠، ٣٥٠.
  - (16) الادب المفردللجاري، بالمعيزة المسلم، الديث: ٢٠١٧م ١٣١٠

میرے بارے میں کسی ولی ہے دوئتی کی۔(17)

صدیث ۱۸: آدمی اینے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے بید یکھنا چاہیے کہ کس ہے دوئی کرتا ہے۔ (18) حدیث ۱۹: جب ایک شخص دوسرے سے بھائی چارہ کرے تو اس کا نام اور اس کے باپ کا نام پوچھ لے اور سے کہ دہ کس قبید سے ہے کہ اس سے محبت زیاوہ پائیدار ہوگی۔ (19)

(17) كنز العمال، كماب أصحبة ، رقم ١٥٣ ٢٨٠، ج٩ بس٠.

وحلية الماولياء ورقم ١٨٨٥ من ١٠٥٠ مل ١٣٣٠.

(18) المسندلل مام أحمد بن عنبل مسنداكي حريرة والحديث: ١٦٨ من ١٩٨ من ١٢٨ ـ ١٢٩.

تحكيم الامت كيدني پيول

ار دین سے مرادیا تو ملت و مذہب ہے یا سیرت واخلاق، ودسرے مننی زیادہ ظاہر ہیں لینی عمدمنا انسان اپنے دوست کی سیرت واخلاق اختیار کر لینتا ہے بھی اس کا مذہب بھی اختیار کر لینتا ہے لہذا اچھوں ہے ددئی رکھوتا کہتم بھی اجھے بن جاؤے صوفیا وفر ماتے ہیں لاتصاحب الا مطیع ولا پخالس الرتقتی نہ سماتھ رہو مگر اللہ دسول کی فر مانبر داری کرنے والے کے نہ دوئی کرد مگر نتی ہے۔

٣ يعني كسى سے دوستاند كرنے سے پہلے اسے جائے او كدائلدرسول كامطيع ہے يانبين،رب تعالٰی فرما تاہے: "وَعُلُولُوْ اَمْعَ الصّٰهِ لِيْنَنَّ مِسوفَا اللهِ عَلَى اللهِ لِيْنَنَّ مِسوفَا اللهِ عَلَى اللهِ كَالَّهِ اللهِ كَالَّهِ اللهِ كَالَّهِ اللهِ كَالَّهِ اللّهِ كَالَّهُ اللّهِ كَالَّهُ اللّهِ كَالَّهُ اللّهِ كَالَّهُ اللّهِ كَالَّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

سے اس میں ان بوگوں کا رد ہے جوہاں حدیث کوموضوح کہتے ہیں جیسے حافظ سرائ الدین قزویی، حافظ ابن حجر نے قزویلی کا بہت رد کیا اور حدیث کا مجے ہونا ثابت کیا۔ (مرقات واشعہ) (مراۃ المناتیج شرح مشکوۃ المصائع، ج۲ بس ۱۸۴۷)

(19) سنن الترندي ، كماب الزهد، بأب ماجاء في إعلام الحب ، الحديث: • • ٢٠٠٠ ج٠٠ من ٢١١٠.

تھیم الد مت کے مدنی پھول

# المروبها وشويعت (مروري)

<sup>(20)</sup> سنن أي داود، كمّاب الادب، بأب إخبار الرجل الرجل كحسية إياد، الحديث: ٥١٢٣، جميم ٣٢٨.

<sup>(21)</sup> شعب ايمان، وب لي مقاربة وموارق و الخيصل في المصافحة و إلى ما عديد ١١٠ من ١٩٠١، من ١٨٩م.

<sup>(22)</sup> سنن لترمذي، كمّاب البروالصلية ، بأب ماجاوقيا لاقتضاد في الحب والبغض، الحديث: ١٠٠٧، ج-١٩٠١م، ٥٠٠

## حجامت بنوانا اورناخن ترشوانا

احاديث

حدیث ا: سیح بخاری ومسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عندے مردی، که رسول الله ملی اللہ تعالٰی علیہ واله وسلم نے فرمایا: پانچ چیزیں فطرت سے ہیں، لیخی انبیاء سابقین علیہم السلام کی سنت سے ہیں۔(۱) ختنہ کرنا اور (۲) موتے زیرِ ناف مونڈ نا اور (۳) موچیس کم کرنا اور (۴) ناخن ترشوانا اور (۵) بغل کے بال اُ کھیڑنا۔ (1)

(1) منح مسلم، كتاب الطمعارة ، باب خصال الفطرة ، الحديث: ٥٠ ــ (٢٥٧) بم ١٥٣٠.

عیم الامت کے مدنی کھول

، \_ سنت قدیمہ جوگزشتہ انبیا و کرام کا بھی طریقہ رہا ہوا ہے فطرت کہتے ہیں تو یا وہ انسان کی پیدائٹی عادت ہے۔ یہال پانچ کا ذکر حد کے لے نیس ہے اس کے علاوہ اور مجی سفتیں انبیا وہیں جود دسری احادث میں مذکور جیں۔

۲ \_ ختندا ما عظم کے بال سنت ہے، امام شافعی کے بال فرض (مرقات) سات سال کی عمر تک ختند کردینا چاہیے، نومسلم جوان آ دمی کا نکاح ایم عورت سے کردیا جاوے جو ختنہ کرنا جاتی ہو پھر ختنہ کے بعد چاہے تو طلاق ویدے، جو بچے ختنہ شدہ پیدا ہواس کے ختنہ ک ضرورت نہیں۔خیال رہے کہ چودہ انبیاء کرام ننتند شدہ پیدا ہوئے بعضرت آ دم،شیٹ،نوح مصالح،شعیب، پیسٹ،موئ، ذکر یا،سلیمال، عیسی، حنظلہ بن صفوان جو اصحاب رُسل کے نبی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بید معنرات مقتند شدہ ناف بربیدہ پیدا ہوئے ،عورتوں کا ختنہ

سے یعنی ناف کے پنچے اور پاخانہ کے مقام کے بال استرہ سے صاف کرناسنت ہمرد کے لیے اور کمی دواویے صاف کردینا مرد سے لیے ض ن سنت ہے پہل سے سے بال کاٹ ویٹا مرود محورت دونوں کے لیے خلاف سنت ہے، بحالت جنابت کوئی بال کافنا مونڈ صنا بہتر

س ، دیری ہونٹ کے بالوں کومونچھ کہا جاتا ہے۔ سامنے کائے جاویں کہاویرے ہونٹ کا کنارہ خوب کھل جاوے، پانی چینے وقت مید بال نہیں\_(مرقات) یا تی میں نہ ڈوب سکیں ہموجھیں مونڈ نا یا بہت زیادہ بہت کردیتا خلاف سنت ہے۔محیط میں ہے کہ مردوں کوسر منڈ آ نا عام حالات میں انچھا . نہیں احرام کھو ستے وقت سنت ہے۔ حلق کے بال ندمنڈائے ، مجبویں اور چیرے کے پچھے کچھ بال الگ کروینا جائز ہے جب کہ بیجڑوں سے

تشبہ نہ ہو ہسینداور بیٹی کے بال مونڈ ھنایا کترنامتحب ہیں۔ (مرقات) ے۔ اس طرح نانس تراہے کہ ہاتھوں کے پہلے پاؤں کے بعد میں ادائے ہاتھ کی کلمہ کی انگلی شروع کرے چینگلی تک کاٹ دے --

صدیث مونیمی مسلم بنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے مردی اکدرسول اللہ سنی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا : مونیمیں کو اوّا ور داڑھ میال از کا وَم محوسیوں کی مخالفت کرو۔(2)

صدیت ساز می بخاری و مسلم میں این عمر رضی الله تغالی عنهما ہے مروی، که رسول الله مسلی الله تغالی عدید وسئم نے فر بایا: مشرکین کی مخالفت کرو، واڑھیوں کوزیادہ کرواور موخچموں کوخوب کم کرو۔(3)

پر بائی ہاتھ کی چنگل سے شروع کر ہے اکھوٹے تک کاٹ دے پھر داہتے ہاتھ کے اکھوٹے کے ناخن کاٹ دے۔ جوکوئی جھرات کے دن مائن تراشا کر سے ان شا واللہ فقیر نہ ہوگا۔ جہامت جھرات کو چاہیے اور شال تبدیلی لہاس خوشبو جدد کو افضل ہے۔ دھزت آ دم علیہ السلام کے جسم پر ماخن کا لہاس تھا جنت سے باہر آ کرید کیڑ دن کا لباس عطا ہوا ، آپ کا جسم ساٹھ ہاتھ تھا۔ (مرقات) ۲ بفل کے بال اوکھیڑ ٹاسنت ہے منڈ انا جائز ، اہام شافعی منڈ ایا کرتے تھے۔ ناک کے بال اکھیڑ تاممنوع ہے اس سے بادی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بال اکھیڑ تاممنوع ہے اس سے بادی پیدا ہوتی ہے۔ (مرقات) (مراقا المناجی شرح مشکو قالصابی میں ہوں اس

- (2) الرفع السابق الحديث: ٥٥ ـ (٢٦٠) بم ١٥١٠.
- (3) مي ابغاري، كماب اللباس، باب تقليم الاظفار، الحديث: ٥٨٩٢، ج ١٩٨٥،

#### مكيم الامت كمدنى كاول

حدیث ۲: تر مذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالٰی عنبہ الصواۃ والسلام بھی کہی کرتے ہے۔ (4)

مونچھ کو کم کرتے ہے اور حفرت ابراہیم خلیل الرحن علیہ الصلاۃ والسلام بھی کہی کرتے ہے۔ (4)

حدیث ۵: اوم احمد و تر مذی و نسائی نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، کدرمول اللہ تعالٰی انتہ تعانٰی علیہ وسلّم نے فرہا یا: جومونچھ سے نہیں لے گا، وہ ہم میں سے نہیں۔ (5) لعنی ہمارے طریقہ کے خلاف ہے۔

حدیث ۲: سیح مسلم میں ابوہر یرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مروی ، کدرمول اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرہایا: جو مونے زیر ناف کو نہ مونڈ سے اور ناخن نہ تراشے اور مونچھ نہ کائے ، وہ ہم میں سے نہیں۔ (6)

حدیث کے: تر مذی نے بروایت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدو روایت کی ، کدرمول اللہ مالی اللہ تعالٰی عبیہ وسلم عیہ وارشی کی چوڑ الی اور لمبائی سے پچھ لیا کرتے ہے۔ (7)

(4) سنن التريذي، كتاب الأدب، باب ماجاء في قص الشارب، الحديث: ٢٤٦٩، ج٣٩، س٣٩٩.

عيم الامت ك مدنى پيول

ا \_راوی کوشک ہے کہ حضرت ابن عماس نے یا خذ کہا یا ہفض معنی دونوں کے ایک می تالیا۔

اے داوں وحلت ہے مد حرف ہوں ہوں ہے ہی ہی میں جنہوں نے میر مجھیں تراشیں آپ کے بعد تمام نبیول نے میڈل کیا اور جارے حضور نے بیست فسین ۲ ے غالبًا حضرت ابراہیم پہلے وہ تی ہیں جنہوں نے میر مجھیں تراشیں آپ کے بعد تمام نبیول نے میڈل کیا اور جارے حضور نے بیست فسین جاری فر، کی لہذا میڈل فطرت ہے اس پر بڑا تو اب ہے۔ موجھیں جربفتہ یا چندرہ وان میں ضرور تراشا چا بھی ۔ (مراۃ المناج شرح مشکوۃ المعال من الم اس میں میں اس میں اس میں اس کا می

(5) ، مرجع الرين ، الحديث: ٢٤٤٠ م، جميم ١٣٩٠.

عکیم الامت کے مدنی پھول

یعنی بھارے طریقہ ہے وہ خارج ہے یابڑی موجیس رکھنے والے کے لیے تنظرہ ہے کدائ کا خاتمہ اسٹام پر نہ ہو۔معاذ انتہ! (مرقات) ایسی بھارے طریقہ ہے وہ خارج ہے یابڑی موجیس رکھنے والے کے لیے تنظرہ ہے تارح مشکو قالمد نتے اج ہم یا ۲۹)

(6) . أمسندللا، مأحمد بن منبل معديث رجل من بن عفار رضي الشعنه، الحديث: ٢٣٥٣ من ١٢٥. (6)

(7) سنن استريزي، كما ب الاوب، بأب ماجاء في الاخذ من اللحية والحديث: ا ٢٤٤ م. ٢٣٩م ٢٠٩٠ م.

عكيم الامت كيد في يحول

ا اس طرح کہ لمبائی میں مٹی بھر لیتی چار انگل سے زیادہ بالوں کو کاٹ دیتے تھے اور چوڑائی میں اس دائر سے کے حد می جو بال آئے اتی رکھے جو سے اس سے بڑھتے ہوئے کاٹ دیئے جاتے ۔ چار انگل تک ڈاڑھی رکھتا واجب ہے، ڈاڑھی منڈا تا یا کتر وانا فسق ہے۔ باتی رکھے جو تے اس سے بڑھتے ہوئے کاٹ دیئے جاتے تو چوٹھی سے باہر بال ہوتے انہیں کاٹ ویتے تھے ووٹمس اس حدیث ک حضرت عبدا مند ابن محریض من انتہ عنہ اپنے ڈاڑھی مٹی میں بجر تے تو چوٹھی سے باہر بال ہوتے انہیں کاٹ ویتے تھے ووٹمس اس حدیث ک مشرت عبدا مند ابن محریث کے شرح ہے۔ یہاں حضرت شخ نے فر ما یا کہ اگر کمی فض نے بہت عرصہ تک ڈاڈٹی نہ کوائی حق کہ ڈاڈٹی بہت بڑی بوگی تو اب سے شرح ہے۔ یہاں حضرت شخ نے فر ما یا کہ اگر کمی فض نے بہت عرصہ تک ڈاڈٹی نہ کوائی حق کہ ڈاڈٹی بہت بڑی بوگی تو اب سے

حدیث ۸: میم مسلم میں انس رضی الله تعالی عندہ مروی، کہتے ہیں کہ موجھیں اور نائن تر شوائے اور بغل کے بال اکھاڑنے اور موسک زیر ناف مونڈ نے میں جمارے لیے بیروفت مقرر کیا عمیا ہے کہ چالیس ۴۰ دن سے زیادہ نہ جھوڑیں۔ (8) یعنی چالیس دن کے اندران کاموں کو ضرور کرلیں۔

حدیث 9: ابو داود نے بروایت عمر وین شعیب عن ابیعن جدہ روایت کی، رسول الٹھٹی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فریایا: سفید بال نہ اکھاڑ و کیونکہ وہ مسلم کا نور ہے، جو شخص اسلام میں بوڑھا ہوا، اللہ تعالٰی اس کی وجہ سے اس کے لیے نیکی لکھے گا اور دُخطا منا دے گا اور درجہ بلند کر ایگا۔ (9)

اسے نہ کٹوائے بلکہ وکی ہی رہتے وے۔ (اشعہ) جن بزرگوں کی ڈاڑھیاں بہت کبی دیکھی گئیں جیں وہاں یہ بی وجہ ہوئی ہوگ۔ غرضکہ چر انگل سے ہرگز کم شکرے گراس سے زیاوتی اس کی دوصور تیں جیں: کوشش کرتا رہے کہ ذیادہ نہ ہونے بائے ،اگر بہت زیادہ کرلی تو پھر ویسے ہی رہنے دے۔ (مراۃ المناجے شرح مشکلوۃ المصابح ،ج۲ جس۲۸۷)

(8) متح مسلم بمثاب الطمارة ، باب نصال الفطرة ، الحديث: ٥١ ـ (٢٥٨) بم ١٥٣٠.

### عيم الامت ك مدنى پھول

ا پین چالیس سے زیادہ ویرنگاناممنوع ہے۔ سنت بیہے کے موجھیں وناخن ہر جمد کو کاٹے ، زیر ناف کے بال ہیں ون میں لےلہذا ہفتہ انطنل ہے، پندرہ دان درمیائے، چالیس دان انتہائی مدت۔ دراز ناخن سے روزی کھنٹی ہے۔ حدیث شریف میں ہے جمعہ کے دان ناخن تراشے تو ان شاءاللہ دس دان تک بلاوں سے محفوظ رہے گا۔ (مرقات) (مراة المناجِی شرح مشکل قالمصائیح، ج۲، میں ۲۲۵)

(9) سنن أي داود، كمّاب الترجل، باب في نعف الشيب، الحديث: ٣٢٠٢، ج٣، ص ١١٥.

وشرح السنة للبغوي ، كمّاب اللباس، باب المعي عن قعف الفيب والحديث: ٣١٠-٣، ج٢ بص١١١.

#### حكيم الامت كي مدنى يحول

ا یعنی جب سمریا ذارهی جس بیخ بال شروع ہوجادی تو انہیں مت اکھیڑوان بیخ بالوں سے نفس کزور ہوتا ہے وہ سجعتا ہے کہ اب بیس بوڑھا ہوں آخرت کی تیار کی کروں یہ بال اکھیڑر ہے ہے وہ اپنے کو جوان علی سمجے گا، یہ فرق ہے نضاب اور سفید بال اکھیڑر نے میں اس لیے نضاب کا تقم دیا اکھیڑنے میں اس لیے نضاب کا تھم دیا اکھیڑنے ہیں کہ تیاری کرو جلے کا وت نضاب کا تھم دیا اکھیڑنے ہیں کہ تیاری کرو جلے کا وت تریب آجیا سویرا ہوگیا اب جاگ جا کہ شعر

اٹھ جاگ مس فر بھور ہوئی اب دات کہال جوسووت ہے جو جاگت ہے سو پاوت ہے جوسووت ہے وہ کھووت ہے اٹھ جاگ مس فر بھوں ہو اٹھ نیند سے اکھیں کھول ڈرااور رب سے اپنے دھیان لگا ۔ بیر پریت کرن کی ریت نہیں رب جاگت ہے توسووت ہے اٹھ نیند ہوئے آپ نے پوچھا یارب سے اسام مالک نے ہردایت سعید ابن مسیب نقل فرمایا کہ سب سے پہلے مضرت ابراہیم علیدالسلام کے بال سفید ہوئے آپ نے پوچھا یارب سے کیا فرہ یا بید وہ جو حاکم وابن سعد نے مضرت عائز صدیقہ سے روایت کی سے سے کیا فرہ یا بید وہ ہو حاکم وابن سعد نے مضرت عائز صدیقہ سے روایت کی سے تعدیث ۱۰: تر ذی و زمانی نے کعب بن مزہ وضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کدرسول اللہ سنّی اللہ تعالٰی عیہ وسلّم عدیث ۱۰: تر ذی و زمانی نے کعب بن مزہ وضی اللہ تعالٰی عنہ سے دوایت کی، کدرسول اللہ سنّی اللہ تعالٰی عیہ وسلّم نے فرمایا: جو اسلام عیں بوڑھا ہوا، یہ بڑھا پا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ (10) عدیث ۱۱: امام مالک نے روایت کی، سعید بن المسیب رضی اللہ تعالٰی عنہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم خیل الرحن علیہ الصافی قو والسلام نے سب سے پہلے مہمانوں کی ضیافت کی اور سب سے پہلے ختنہ کیا اور سب سے پہلے مونچھ کے بال

علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سب سے پہلے مہمانوں کی ضیافت کی اور سب سے چہے صفہ ہو الرک و تعالیٰ نے فرمایا: اے تراثے اور سب سے پہلے سفید بال و یکھا۔ عرض کی، اے رب! بیر کیا ہے؟ پردردگار تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اے ارائیم! یہ وقار ہے۔ عرض کی، اے میرے رب!میراوقارزیادہ کر۔ (11)

کہ رب تعالٰی نے حضور کو پیٹے آبال سے بگاڑائیں ( ماشیہ بیٹادی) وہال معنی میڈیں کہ حضور کے بچھے بال سفید ہوئے تو اس سے حضور کا حسن اور بھی زیادہ ہوگیا بچھ کی ندآئی۔علمہ مفرماتے ہیں کہ سفید بال اکھیڑنا زینت کے لیے ہوتومنع ہے۔ (مرقات) (مراة الستانج شرح مشکلہ ق المصافح ، ج۲ بھ ۲۹۹)

> (10) سنن الترندي، كتاب نضائل الجعاد، باب ماجاء في نضل من شاب هيية في سبيل الله والحديث: • ١٦٣ من ٣٠٠٠ عـ ٢٣٠٠ حكيم الرمت كے مدنی مچول

ا یہ بی سفیدریش والے مؤمن کے لیے تیامت بی نور ہوگا کہ اس کی سفید ڈاڑھی نورائی ہوگی یا نورکا باحث ہوگی اس ون سواہ ابراہیم علیہ
اسلام کے ڈاڑھی کس کے نہ ہوگی مگر بیسفید ڈاڑھی چیرہ کے نورکا باحث ہوگی ۔ان دونوں حدیثوں کی بتاء پر حضرت علی ہسلمہ ابن اکوع ،انی
ابن کعب اور بہت سحابہ کرام نے بھی خضاب ندنگایا اپنی ڈاڑھی اور مرسفیدر کے دو فر باتے ہیں کہ چی ڈاڑھی نوراور ورجات کا باعث ہو
گی بعض صحابہ کرام اور حضرت حسن وحسین نے خضاب نگایا گزشتہ احادیث کی بنا پر لبذا وونوں ممل جائز ہیں ۔علم وقع میں کہ اگر اپنے شہر ہیں خضاب کا روائ عام ہوتو خضاب کرنا بہتر ہے ،اگر سفید ڈاڑھی کا دوائ عام ہوتو سفید رکھنا بہتر اور جہاد کے موقع پر خضاب افضاب کی دوائت کا برائندہ موقع پر خضاب افضاب کی ایک جی بہودک کے عام ہول جو خضاب کرنا افضال ہے۔

(مراة الهناجيج شرح مشكوة المصابيح، ج٢ بص ٠٠٠)

(11) الموط، كَنْ ب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، بإب ماجاء في النة في الغطرة ، الحديث: ٢٥١، ٢٥، ١٥ م.

### تعلیم امامت کے مدنی کھول

۔ان طرح کرآپ سے پہلے کی نے مہمان نوازی کا اتنا اہتمام ندکیا جنٹا آپ نے کیا آپ تو بغیر مہمان کھا تا ہی ندکھاتے تھے۔ ۲۔آپ سے پہلے انبیاء کرام ختنہ شکرہ پیدا ہوئے اور اگی امتول نے ختنہ کیا تہیں کونکہ اس زمانہ میں ختنہ کا شرع حکم نہ تھا۔سب سے پہلے آپ کے دین میں ختنہ تھم شرعی بنا اور آپ کی وجہ سے ختنہ شنت ابرائی ہوا۔

۔ سے آپ سے پہیے کی بی کی یامونیس بڑھی نہیں یا بڑھیں اور انہوں نے تراشیں گر ان کے دینوں میں مونچھ کا شاتھ مشر کی نہ تھا اب آپ کی دجہ سے میڈل سنت ابرائیسی ہوا۔

جہمت ہے سوا رون سے بال موتد اسے سے حرمایا۔ (13) حدیث ۱۲ : سیح بخاری وسلم میں ابن عمرضی اللہ تعالی عنہا ہے مروی، کہرسول اللہ سنگی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہوڑ و یا جنع فرمایا۔ نافع سے پوچھا گیا، قزع کیا چیز ہے؟ نافع نے کہا، بچہکا سر پچھمونڈ دیا جائے، پچھمتعدد جگہ چھوڑ ویا

ئے۔(14) حدیث 10: سیج مسلم میں ابن محررض اللہ تعالی عنہما سے مروی، کہ نبی سلّی اللہ تعالی علیہ وسلّم نے ایک بجہ کو دیکھا، س آپ سے پہیکس کے بال سفید نہ ہوئے تھے اگر چہ ان کی محریں صدیا سال ہوتی سب سے پہلے آپ سے بال سفید ہوئے۔ آوم علیہ

السلام ي عمرايك بزارسال مولى ، توح عليه السلام كي عمر ويراه بزارسال عمر بال كسى كسفيد شهوي -

۵\_ یعنی بال کی سفیدی و قار کا سبب ہے، اس مے ممر، عقوا ور بڑی اعلی صفات انسان میں پیدا ہوجاتی ہیں۔

۔ یعتی بچھے علم و دقار عطافر ماخواہ اس طرح کہ بالوں کی سفیدی بڑھ جاد ہے جس سے دقار بڑھے یا اس طرح کہ بال ایسے ہی رہیں صرف وقار بڑھے، یہ تو رب تعانٰی کی دین ہے ہمار ہے حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے بال شریف سیاہ رہے وقار مسب سے زیادہ عطام ہوا۔

(مراة المناجي شرح مشكوة المصائح ، ج٢ بس ٣٢٩)

(12) كنزالعمال، كمّاب الزينة وأنجمل، رقم ٢٤٢٤١، ج٢٠٥٠

(13) اعامع الصغيرندسيوطي بحرف النون الحديث: ٩٣٦٣ بم ١٣٥٠.

(14) صحيح مسلم، كمّاب إللهاس، بإب كراهة القزع، الحديث: ١١٣- (٢١٢٠) بم ١١٠٠.

عكيم الامت كيدني يحول

ا تزع قاف کے نقر سے بعنی بادل کے نکڑے، اب اصطلاح ش مرکا بعض حصد منڈوانے یا کتر اٹے اور بعض رکھانے کو قزع کہتے ہیں اسے بادل کے نکڑ دن سے تنہید دیتے ہوئے میر ممانعت بچول بڑول سب کے لیے ہے۔ بجوری کے حالات اس سے علید و ہیں جیسے بھی سر سم میں بیار کا تا یو کھول دیا جاتا ہے بعنی صرف نج کھویڑی کے بال مونڈ دیئے جاتے ہیں ویسے باضرورت ممنوع ہے کہ کرامت تنزیبی ہے، انگریزی عجامت بھی قزع ہے۔

۲ \_ بچول کا ذکر اتفاقا ہے کہ عرب بیں بچوں ہی کی تجامت اس طرح کی جاتی ہے ورنہ بیر ممانعت چھوئے بڑوں سب کے لیے ہے۔ ۳ \_ بین س روریت بیس اسطرح سروی ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بینفیسر ارشاوفر مائی۔

(مراة المناجع شرح مشكلوة المصانيح، ج٢ بس٢٩٩)

كه اس كا سر وكيه موندًا ہوا ہے اور وكچه چھوڑ و يا عميا ہے۔حضور (صلّی اللہ تعالٰی عليہ فالہ وسلّم )نے لوگوں كو اس ہے منع كيا اور بيفر ما يا كه كل موندٌ دو ياكل جيبورٌ دو\_ (15)

صديث ١٦: ابو داود و نسائي نے عبدالله بن جعفر رضى الله تعالى عنبما سے روايت كى، كه جب حضرت جعفر شهيد ہوئے تین ون تک حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ کالہ وسلم)نے ان کی آل ہے پچھ بیں فرمایا، پھر تشریف لائے ادر میر فر ما یا کہ آج کے بعد سے میرے بھائی (جعفر) پر ندرونا، پھر فر ما یا کہ میرے بھائی کے بچوں کو بڑا ؤ۔ کہتے ہیں کہ ہم حضور (صلّی اللدتعالی علیه واله وسلم) کی خدمت میں پیش کیے گئے، فرمایا: حجام کو بلاؤ، حضور (صلّی اللدتعالی علیه واله وسلم)نے ہمارے سرمونڈادیے۔ (16)

(15) سنن أي داود، كمّاب الترجل، بأب الذوّابة ،الحديث: ١٩٥ سم، ج سم م سالا.

تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا نیال رہے کہ کل سرمنڈانا جائز ہے تھر بہتر نہیں سواء احرام ہے کھلنے کے وقت کدو ہاں سرمنڈانا بہتر ہے باتی حالات میں منڈانا بہتر نہیں کہ سواء حضرت علی رضی اہلّٰدعند کے کسی صحافی نے سر مندّایا نہ حضور صلی الله علیہ دملم نے۔ (مرقات) حضرت علی سے سرمنڈانے کی محکمت شروع کتاب میں عرض کی گئے۔اس زمانہ میں توسر منڈانا بہت ہی براہے کدوہا بیوں کی علامت ہے،حضور نے وہا بیوں کے متعلق ارشاد فر « یا سیدا هدر التحدیق آن کی علامت سرمندانا موگی۔اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اگریزی بال رکھنا یا قلمیں بنو، نا سب ممنوع ہے کہ اس میں قزع ہے۔ (مراۃ المذبیح شرح مشکوۃ المصاع، ١٢٠٩٥)

(16) سنن أي داود، كتب استرجل، باب في حلق الرأس، الحديث: ١٩٢، ٢٠ ١٩٠، ج٢٠ من ١١١٠.

عليم الامت كمدتى بحول

ا ے حضرت جعفر بھی صی فی ہیں اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر بھی حضرت جعفر جناب علی مرتفی کے بھائی ہیں اور حضور صلی ائلہ علیہ وسلم کے چېزاد کيونکه جعفراين اني طالب جي، دهنرت جعفر غزوه موند چې څېږېو په يېال ای کا ذکر ہے۔

٣ \_ تعزيت كے بيے بيٹنے اور عزيز واقرباء كے للى دينے كے ليے آئے كى مہلت تين دن تك دى جيسے آج كل ميت والے تين دن تك چن کی ڈاتے ہیں میسنت سے ثابت ہے اس کا یہال ڈ کرہے ، بعض لوگ ان دنوں ٹیل میت کے لیے فاتحہ پڑھتے رہتے ہیں میر بھی

سے پہال رونے سے مراد آئے کے آئے تہیں بلکہ تعزیت کے لیے جیٹھنا اور چیرے ہے تم کے آٹار کا ظاہر ہونا ہے۔ کسی میت پر تمن ون ے زیادہ سوگ کریا حرام ہے سواء خاوند کے کہاس کی بیوہ بیوی چار ماہ دس دن سوگ کرے۔

ہے پینی حضر ت جعفر کے بچوں کو جواب بیٹیم ہو چکے تھے۔ بیدوا قد غز وہ موند کے بعد کا ہے جس میں معزت جعفر شہید ہوئے تھے، ان کے بحوں کے بال بڑھے ہوئے تھے اس لیے جوالے بچوں سے تقبید دی گئ عدیث کا: ابو داود نے این المحنظلیہ رضی اللہ تعالٰی عندے روایت کی، کہ رسول اللہ سالی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرمایہ بنت المجھافنص ہے آگر اس کے سرکے بال بڑے نہ ہوتے اور تہبند نیچا نہ ہوتا۔ جب یہ خبر خریم رضی اللہ تعالٰی عند کو پہنچی تو جھری کے کر بال کاٹ ڈالے اور کا نوں تک کرلیے اور تہبند کو آدھی پنڈلی تک اونچا کر لیا۔ (17) حدیث اللہ تعالٰی عند سے روایت کی، کہتے ہیں میرے گیسو تھے۔ میری مال نے کہا، کہان کو اور کی کیونکہ رسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم انھیں کی ٹرتے اور کھینچے تھے۔ (18) یعنی حضور (صلّی اللہ کا کہاں کہ ان کو ایس میں کو اور کی کیونکہ رسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم انھیں کی ٹرتے اور کھینچے تھے۔ (18) یعنی حضور (صلّی اللہ کا کہاں کہاں کہاں کو ایس کو اور کی کیونکہ رسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم انھیں کی ٹرتے اور کھینچے تھے۔ (18) یعنی حضور (صلّی اللہ

کیاں سے معلوم ہوا کہ بیٹیم عزیزوں کی خبر گیری کرنا ان کی ضروریات پوری کرنا سنت ہے اور یہاں بال منڈوا دینا علامت تھی مدت تعزیت فتم ہوجانے کی ۔خیال رہے کہ احرام سے کھلتے وقت کے سواء اور موقعوں پر بال منڈوا نا چھانہیں محرحضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ اس ان کی والدہ حضرت اساء بنت عمیس ان کی بالون کی تگرانی وخدمت نہ کر سکیں گی اپنی عدت وقم بیں گرفت رو ہیں گی اس لیے حیال فرمایا کہ منڈوا دیگے۔اس سے میکھی معلوم ہوا کہ بیسیوں کا والی تصرف کرسکتا ہے جیسے جامت اور ختند دغیرہ۔(مرقات) معنور نے ان کے سرمنڈوا دیگے۔اس سے میکھی معلوم ہوا کہ بیسیوں کا والی تصرف کرسکتا ہے جیسے جامت اور ختند دغیرہ۔(مرقات)

(17) الرجع السابق ، بأب ما جاء في إسبال الازار، الحديث: ٨٠ ٣، ج٣، ص٠٨٠

### علیم الامت کے مدنی میول

سے بیفرمان علی حضرت خریم کی غیرموجودگی میں ہوا۔ معلوم ہوا کہ کسی کی پیٹ بیٹ اس کی برائی بیان کرنا درست ہے جب کہ اس کی برائی بیان کرنا درست ہے جب کہ اس کی اس بیٹ اس کی برائی بیان کرنا درست ہے جب کہ اس کی اس کے اس سے منع فرماد یا حمیا اس لیے اصلاح منقصود ہو، آگر چرمر کے بالوں کا مجھ دراز ہونا ممنوع نہیں گر چوتکہ ان کی نیٹ اظہار فخر کی تھی اس سے منع فرماد یا حمیا اس لیے بوں کے ساتھ درازی تہبند کا ذکر فرما یا درنہ تو دحضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال شریف میمی دراز ہوتے ہے۔

س خیاں رہے کہ مردوں کے لیے دونوں تھم میں لیعنی سرکے بال کٹوانا تہبنداوٹچا پہننا، مورتوں کو یہ دونوں کام حرام ہیں عورتیں اینے سرکے بال خود دراز رکھیں ہرگز ندکٹوا کی تہبند نیچا باندھیں، ہال احرام سے فارغ ہونے پرعورتیں بالوں کی نوکیہ ایک پوراکٹو دیں۔ (مرقات) یہ بحل خود دراز رکھیں ہرگز ندکٹوا کی تہبند نیچا باندھیں، ہال احرام سے فارغ ہونے پرعورتیں بالوں کی نوکیہ ایک پوراکٹو دیں۔ (مرقات المتاجیح شرح مشکو قالمعان جی میں ۲۹ میں ۲۹ میں ۱۹۷) بھی خیال رہے کہ مردکو لیے بال رکھنا ان میں عورتوں کی کی ما تک چوٹی کرتا حرام ہے۔ (مراق المتاجیح شرح مشکو قالمعان جی میں ۲۹ میں ۱۹۷) الرجع المابق، باب ماجاء فی الرخصة ، الحدیث ، ۱۹۷ میں میں ۱۱۰

علیم الامت کے مدنی پھول

ا ہے: نچہ حضرت انس نے اینے ایکے سرے بال بھی نہ کٹوائے آئیں قبر میں ساتھ کے گئے کیونکہ ان بانون کو حضور انور صلی انقد علیہ وسلم کے ہے

تعالی علیہ فالہ وسلم ) کا دست اقدس ان بالوں کولگاہے اس وجہ سے بقصد تبرک چھوڑ رکھے ستھے، کٹواتی نہ تعیں۔ حدیث 19: نسائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، کہ رسول اللہ مثل اللہ تعالٰی علیہ اسلم نے عورت کوسرمونڈ انے سے منع فرمایا ہے۔ (19)

حدیث • ۲: سیح بخاری ومسلم میں ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ہے مروی ، که نبی کریم صلّی الله تعالی علیه وسلم کو جس چیز کے متعلق کوئی تھم نہ ہوتا اس میں اہلِ کتاب کی موافقت پبندھی ( کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ جو پچھ کرتے ہوں وہ انبياء عليهم السلام كاطريقة مو) اور ابلِ كتاب بال سيد سے ركھتے تھے اور مشركين مانگ نكالا كرتے تھے، لہذا نبي صلى الله تعالى عليه وسلم نے بال سير مصے رکھے يعنى ما نگ نبيس تكالى مجر بعد ميں حضور (صلى الله تعالى عليه كاله وسلم) نے ما نگ تكالى - (20) (اس سے معلوم ہوا كەخضور (صلّى الله تعالى عليه كاله وسلّم) كواس معالمے بيس اہل كتاب كى

ہاتھ مہارک لگا کرتے تھے حالانکدسر کے بعض بال رکھنا بعض کوانا ممنوع ہے گراس خصوصیت نے بیممانعت دور کردی۔اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کن مس کی ہوئی چیزوں ہے تبرک حا**مل** کرنا سنت محابہ ہے، مدیند منورہ کی زمین پاک کی خاک بھی تبرک ہے کہ اے بھی وہ تو مے لکے ہیں جوعرش اعظم پر سکتے تھے۔شعر

يهال كے پتھرول نے پاؤل چوہ ال محم ك

کہّاں میر ہے اللہ اکبرسنگ اسود کے

اس حدیث سے تصوف کے بہت مسائل حامل ہوسکتے ہیں۔ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کو حضرت انس سے ال سے بجین سے بی بڑی محبت تنمی جضور پریار میں ان کے سرے اسکے حصہ پر ہاتھ شریف رکھتے ہالوں کو بٹتے تھے،آپ اس دا قعد کی طرف مشارہ فر مار ہی ایں۔ (مراة المناجح شرح مشكوة المصافح من ٢٩٠٣)

(19) سنن النسائي "كتاب الزينة من أسنن ، باب النمي عن طلق المرأة رأسماء الحديث: ٥٠٥٩ م. ٩٠٠٠ م

حلیم الامت کے مرتی پھول

ا پینانچید مفترت انس سنے اپنے اسکی مرکے بال بھی ندکوائے انہیں قبر میں ساتھ لے مینئے کیونکدان بالوں کوحضور انور مسلی اللہ علیہ دسکم سے ہاتھ مہرک لگا کرتے ہتھے حال تکہ سر کے بعض بال رکھنا بعض کٹوانا ممنوع ہے گر ای خصوصیت نے بیرممانعت دور کردی۔ س ہے معلوم ہوا کہ بزرگول کی مس کی ہوئی چیزول سے تیرک حاصل کرنا سنت مجابہ ہے، مدینة منورہ کی زنین پاک کی خاک بھی تبرک ہے کہ اسے بھی وہ

تلوے لگے ہیں جوعرش اعظم پر سکتے تھے۔شعر

یہاں کے پتھروں نے یاؤں چوہے ایں تمرک

کہاں بیمرتے اللہ اکبرسنگ اسود کے

اس حدیث سے تصوف کے بہت مسائل حاصل ہو سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت انس سے ال کے بچین ہے ہی بڑی محبت تھی، حضور پیار میں ن کے سرکے اسکلے حصد پر ہاتھ شریف رکھتے بالول کو بٹتے تھے، آپ اس واقعہ کی طرف اشارہ فر مار ہی (مراة المناجي شرح مشكوة المصابح، ج٢، ص ٣٠٣)

(20) صحیح ابنی ری، کتاب اللهاس، باب الفرق، الحدیث: ۱۹۵۰، جمیم، ۹۵۰

ئ لفت كاتمم ہوا۔)

#### 多多多多多

حکیم الامت کے مدنی پھول

ا موافقت اور مشابہت میں بڑا فرق ہے کفارے مشابہت بہر حال ترام ہے موافقت جائز ہے گر جائز چیزوں میں مطلب بیہ ہے کہ جن
چیز دل سے حضورا نورکوئن نہیں فرمایا گیا ان میں ایسے کام اختیار فرماتے سے جوشر کین کے ناف ہوں اہل کتب کے موافق۔
۲ سینی سرکے بابوں میں ما مگ شدفکا لئے سے یوں بی کھلے ہوئے چھوڑ دیتے سے۔
۳ سینیٹ نی سے مراد سرہے بعض دوایات میں راسہ ہے یعنی حضورا ٹورنے ما نگ شدفکا لی بلکہ بال شریعہ کھلے رکھے۔
۳ سینیٹ نی سے مراد سرہے بعض دوایات میں راسہ ہے یعنی حضورا ٹورنے ما نگ شدفکا لی بلکہ بال شریعہ کھلے رکھے۔
۳ سینیٹ نی سے مراد سرہے بعض دوایات میں راسہ ہے اپنی حضورا ٹورنے ما نگ شدفکا لی بلکہ بال شریعہ کھلے رکھے۔
۳ سینیٹ نی سے مراد سرہے بعض دوایات میں عرض کیا کہ ما نگ نکالا کریں، چنا ٹیجہ اب مسلمانوں کو یہ ہی سنت ہے۔
۲ سینیٹ جریں ایس نے حضور افور سے بیدی عرض کیا کہ ما نگ نکالا کریں، چنا ٹیجہ اب مسلمانوں کو یہ ہی سنت ہے۔
۲ سینیٹ شرح مشکل ی اکسانچ عرب مشکل ی المصابح ، ج ۲ ہی ۲۱۸)

## مسائل فقهبيه

جمعہ کے دن ناخن ترشوانا مستحب ہے، ہال اگر زیادہ بڑوھ گئے ہول تو جمعہ کا انتظار نہ کرے کہ ناخن بڑا ہوتا اچھا نہیں کیونکہ ناخنوں کا بڑا ہونائنگی رزق کا سبب ہے۔ایک حدیث ضعیف میں ہے، کہ حضور اقدیں (صلّی اللّٰد تعالٰی علمیہ طالہ وسلم ) جمعہ کے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے موٹچھیں کتر واتے اور ناخن ترشواتے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے، کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے، اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا اور تین دن زائد(1) نیعنی دس دن تک۔

ایک صدیت میں ہے، جو ہفتہ کے دن ناخن ترشوائے، اُس سے بیاری نکل جائے گی اور شفا داخل ہوگی اور جو اتوار کے دن ترشوائے جنون جائے گا اور تو گری آئے گی اور جو بیر کے دن ترشوائے جنون جائے گا اور امن وشفا منگل کے دن ترشوائے مرض جائے گا اور امن وشفا آئے گی اور جو بدھ کے دن ترشوائے وسواس وخوف لکے گا اور امن وشفا آئے گی اور جو بدھ کے دن ترشوائے درصت آئے گی اور جو جمعہ کے دن ترشوائے رحمت آئے گی اور گناہ جائے گا در عافیت آئے اور جو جمعہ کے دن ترشوائے رحمت آئے گی اور گناہ جائے گا در گناہ جائے گی اور گناہ جائے گی اور جو جمعہ کے دن ترشوائے رحمت آئے گی اور گناہ جائے گی دور گناہ جائے گی اور گناہ جائے گا بین بھر نفشائل جی قابل اعتبار جیں۔ (3)

مسئلہ ا: حضرت علی رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے بیر منقول ہے کہ پہلے داہنے ہاتھ کے ناخنوں کو اس طرح ترشوائے ، سب سے پہنے چھنگلیا پھر پیج وائی پھر انگوٹھا پھر مجھلی بھر کلمہ کی انگل اور بائیں ہاتھ میں پہلے انگوٹھا بھر پیج والی پھر چھنگلیا پھر

<sup>(1)</sup> مرقاة ،مذتح ،كتاب اللباس ،باب الترجل ، تحت الحديث: ٣٣٢٢، ج٨، ١٢٥٠.

<sup>(2)</sup> ای حضرت سے اس طرح کا سوال کیا گیا کہ ایک صدیت ہیں بدھ کے دن ناخن کا اپنے کی ممانعت آئی اور دوسری صدیت ہیں بدھ سے دان ناخن کا اپنی حضرت سے اس طرح کا سوال دوائوں میں طبیق یا ترج کی کیا صورت ہے اور بدھ کے دان ناخن تراشا کیسا ہوگا؟ اس کے جواب میں اعلی حضرت امام احمد رضاخان علیہ وحمۃ الرحمن فرماتے ہیں: ناخن کا نے سے متعلق کی دان کوئی ممانعت ہے، البتدا اگر بدھ کا دان وجوب کا دان کوئی صدیت محمح شابت ہیں، البتہ بعض ضعیف صدیحوں ہیں بدھ کے دان ناخن کا لئے کی ممانعت ہے، البتدا اگر بدھ کا دان وجوب کا دان آب ہے، مثلاً ، نتا ہیں دن سے ہیں تراشے ہے، آج بدھ کو چالیوال دان ہے، اگر آج نہیں تراشا تو چالیس دان سے زا کہ ہوج میں جو تو ایس دان سے زاکہ ہوج میں جو تو اس بردا جب ہوگا کہ بدھ کے دان تراشے اس لئے کہ چالیس دان سے ذائد ناخن رکھنا ناجائز وکردہ تحریکی ہے۔ اور اگر ذکورہ صورت نہ ہوتو اس بدھ کے عل دو کی دورون تراش مناسب کہ جانب منع کوتر نیچ رہتی ہے۔ (فادئی رضویہ ج۲۲، می ۱۸۵ میلوم)

<sup>(3)</sup> الدر لمختار ورد لمحتار ، كماب الحظر والاباحة ، فصل في البيع ، ج ٩ م ١٧٨.

کلمہ کی انگلی پھر جھلی بینی وسٹے ہاتھ میں چھنگلیاسے شروع کرے اور یا نمیں ہاتھ میں انگوشھے سے اور ایک انگلی حچوز کر اور بعض میں دو چھوڑ کر کٹوائے۔ ایک روایت میں آیا ہے، کہ اس طرح کرنے سے بھی آشوب چیٹم نہیں ہوگا۔(4)

مسکلہ ۲: ناخن تراشنے کی بیتر تیب جو ذکور ہوگی اس میں کھے پیچیدگی ہے، خصوصاً عوام کو اس کی محمد داشت دشوار ہے لہذا ایک دوسرا طریقہ ہے جو آسان ہے اور وہ بھی حضور اقدی صلّی اللہ تعالی علیہ وسلّم سے مروی ہے، وہ بیہ ہے کہ وہ نے ہاتھ کی کلمہ کی انگل سے شروع کرے اگو تھے پرختم کرے بھر بائیں کی چھنگلیا ہے شروع کر کے انگو تھے پرختم کرے۔ اس کے بعد دہنے ہاتھ کے انگو تھے کا ناخن ترشوائے ، اس صورت میں دہنے ہی ہاتھ سے شروع ہوا اور دہنے پرختم بھی ہوا۔ (5) اعلیٰ حضرت قبلہ حضرت قبلہ کی معمول تھا اور یہ نقیر بھی اس پرمل کرتا ہے۔

مسئلہ سا: پاؤں کے ناخن ترشوانے میں کوئی ترتیب منقول نہیں، بہتر یہ ہے کہ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنے کی جو ترتیب ہے اس ترتیب سے ناخن ترشوائے لینی دہنے پاؤں کی چھنگلیا سے شروع کرکے انگو تھے پرختم کرے بھر بائیں یاؤں کے انگو شخے سے شروع کرکے چھنگلیا پرختم کرے۔(6)

مسکلہ سم : دانت سے نافن نہ کھٹکنا چاہیے کہ مکردہ ہے ادر اس میں مرض برص معاذ اللہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔(7)

مسئلہ ۵: مجاہد جب دارالحرب میں ہوں تو ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ ناخن اور موچھیں بڑی رکھیں کہ ان کی بیہ شکل مہنیب دیکھ کر کفار پر رعب طاری ہو۔ (8)

مسئلہ ٢: ہرجمعہ کو اگر ناخن نہ ترشوائے تو پندر هوي ون ترشوائے اور اس کی ائتہائی مدت چاليس ٥ مه ون ہے اس کے بعد نه ترشوا ناممنوع ہے۔ يہ تھم موجھيں ترشوانے اور موئے زيرِ ناف دور کرنے اور بغل کے بال صاف کرنے کا ہے کہ چاليس دن سے زيادہ ہونامنع ہے۔ صحح مسلم کی حدیث انس رضی اللہ تعالٰی عنہ سے ہے، کہتے ہيں کہ ناخن ترشوانے اور مونچھ کا شے اور بغل کے بال لينے ميں ہمارے ليے سے مادمقرر کی گئتی کہ چاليس ون سے زيادہ نہ جھوڑ رکھیں۔ (9)

<sup>(4)</sup> الدرالخيّ روردالحيّار، كمّاب النظر والأباحة ، فصل في البيح من ٩٦، ١٢٩.

<sup>(5)</sup> الدر الخار، كماب العظر والاباحة ، فصل في البيع ، ن ٩٥، ١٤٠.

<sup>(6)</sup> الرج الرابق بم ١٧٠٠.

<sup>(7)</sup> الفتاوي الصندية ، كما ب الكراهمية ، الباب الناسع عشر في الختان ، ج ٥٨ م ٢٠ مله

<sup>(8)</sup> الدرالخار، كتاب الحظر والاباحة ، فصل في البيع ، ج ٩ مس ٢٧٨.

<sup>(9)</sup> انظر بيج مسلم ، كمّاب الطهارة ، باب خصال القطرة ، الحديث : ٥١ ـ (٢٥٨) ، ص ١٥١.

مسئلہ ک: موئے زیر ناف دور کرنا سنت ہے۔ ہر ہفتہ میں نہانا، بدن کوصاف سخم ارکھنا اور موئے زیر ناف دور کرنا مستحب ہے اور بہتر جمعہ کا دن ہے اور پندر ہویں روز کرنا بھی جائز ہے اور چالیس روز سے زائد گزار دینا مکروہ و ممنوع۔ موئے زیر ناف استر سے سے مونڈ تا چاہیے اور اس کو ناف کے نیچے سے شروع کرتا چاہیے اور اگر مونڈ نے کی جگہ ہرتال جونا یا اس زمانہ میں بال اڑانے کا صابون چلا ہے، اس سے دور کرے ریجی جائز ہے، عورت کو یہ بال اکھیڑ ذالناسنت ہے۔ (10)

مسئلہ ۸: بغل کے بولوں کا اکھاڑنا سنت ہے اور مونڈنا بھی جائز ہے۔ (11)

مسکلہ 9: بہتریہ ہے کہ گلے کے بال ندمونڈائے اٹھیں چپوڑ رکھے۔ (12)

مسئلہ • ا: ناک کے بال نداکھاڑے کہ اس سے مرض آگلہ پیدا ہونے کا ڈر ہے۔ (13)

مسئلہ ۱۱: جنابت کی حالت میں نہ بال مونڈ ائے اور نہ ناخن ترشوائے کہ بیہ کروہ ہے۔ (14)

مسئلہ ۱۲: بھول کے بال اگر بڑے ہو گئے تو ان کور شواسکتے ہیں، چہرہ کے بال لیما بھی جائز ہے جس کو خط بنوا نا

کہتے ہیں، سینداور پیٹھ کے بال مونڈ ٹایا کتر وانا اچھانہیں، ہاتھ، پاؤں، پیٹ پرسے بال دور کر سکتے ہیں۔(15)

مسئلہ سا: پکی (بعنی وہ چند ہال جو نیجے کے ہونٹ اور تھوڑی کے نیج میں ہوتے ہیں) کے اعل بغل (آس یاس) کے بال مونڈ آنا یا اکھیڑتا بدعت ہے۔(16)

مسئلہ ہما: مونچھوں کو کم کرنا سنت ہے اتن کم کرے کدابروک مثل ہوجا ئیں یعنی اتن کم ہوں کہ اوپر والے ہونث کے بالا کی حصہ نسے نہ نسین اور ایک روایت میں مونڈ انا آیا ہے۔ (17)

والفتاوى العندية ،كتاب الكراهية ، الباب الماسع عشر في الختان من ٥٥، ص٥٨ ٥٠٠٠.

<sup>(10)</sup> الدرالخار، كتاب الحظر والأباحة ، نصل في البيع ، ج ٩٥، ص ١٤١.

<sup>(11)</sup> روالحدر، كما ب الحظر والاباحد، فعل في البيع من ٩٥، م ١٤٠.

<sup>(12)</sup> الرجع اسابق.

<sup>(13)</sup> الفتادي الهندية ، كنّ ب الكراهية ، الباب النّاسع عشر في الختان، ٢٥٨،٥٨ م.

<sup>(14) .</sup> كمرجع السابق عن ٢٥٨.

<sup>(15)</sup> ردامجة ربركماب بحظر والاباحة ، فصل في البيح من ٩٥، ١٧٠ ، وغيره. .

<sup>(16)</sup> لفتاوى المعندية ، كتاب الكراهمية ، الباب الناسع عشر في الختان، ٢٥٥م ١٥٠٠

<sup>(17)</sup> الدرالخارورو لمحتار كماب العظر والاباحة الصل في الهج من ٩٦، ١٥١٠.

مسئلہ ۱۵: مونچھوں کے دونوں کناروں کے بال بڑے بڑے ہوں توحرج نہیں بعض سلف کی مونچھیں اس تشم کی تعمیں۔(18)

مسئلہ ۱۱: داڑھی بڑھاناسٹن انبیاء سابقین سے ہے۔مونڈانا یا ایک ہشت سے کم کرنا حرام ہے، ہاں ایک مشت سے زائد ہوجائے توجینی زیادہ ہے اس کو کٹواسکتے ہیں۔(19)

(18) الفتادي العندية ، كماب الكراهمية ، الباب الماسع عشر في الختان، ج ٥٥ م ٣٥٨.

(19) الدرالخار، كماب الحظر والاباحة فصل في البيع، ج٩، ١٤، وغيره.

اعلیٰ حضرت ،امام املسنت، مجدودین وطمت انشاه امام احمد رضا خان علیه رحمة الرحمن قنادی رضویه شریف بین تحریر فرماتے میں : ریش ایک مشت یعنی چار انگلی تک رکھنا واجب ہے اس سے کمی نا جائز بہرح مشکو ہ شریف میں ہے :

گذاشتن آل بقدرقهند واجب مت وآنکه آنرا سنت گویند بمعنی ظریقه مسلوک دین سٹ یا بجہت آنکه ثبوت آن بسنت ست چنانچه نم زعید راسنت گفته اندا یہ ا

" د؛ زخی بمقد ارایک مشت رکھنا واجب ہے اور جواسے سنت قرار دیتے ہیں وہ اس معنی میں ہے کہ بید دین میں آنحضرت صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم
کا جاری کردہ طریقہ ہے یا اس وجہ ہے کہ اس کا ثبوت سنت نبوی ہے ہے جیسا کہ نماز عمید کوسنت کہنا جاتا ہے حالا نکہ وہ واجب ہے۔ (ت)
کا جاری کردہ طریقہ ہے یا اس وجہ ہے کہ اس کا ثبوت سنت نبوی ہے جیسا کہ نماز عمید کوسنت کہنا جاتا ہے حالا نکہ وہ واجب ہے۔ (ت)

۲۱۲/ اسلامیاں تا بالسواک مکتبہ نوریہ رضویہ تکھر! / ۲۱۲)

فتح الغدير ميں ہے:

الاخذمنها وهىدون ذلك كبأ يفعله بعض البغارية ومخنئة الرجال ٢\_\_

د. زخمی تراشا یا کترنا که وه مشت کی مقداد سے کم ہوجائے نا جائز ہے جبیبا کہ بعض مغربیت زد ولوگ اور نیجڑ ہے کرتے ہیں۔ (ت اللہ میں معرفت کی مقداد سے کم ہوجائے نا جائز ہے جبیبا کہ بعض مغربیت زد ولوگ اور نیجڑ ہے کرتے ہیں۔ (ت (۲ \_ لاے القدیمر باب الصیام باب مابع جب القعنا ۃ والکفارۃ مکتبدنو رپیررمنو پیکھر ۲ / ۲۷۰)

غرض لحیہ سے چھ لینا بھی ای حافت سے مشروط ہے جبکہ طول میں حد شرع تک پینے جاسے۔

فی الهندیه من الهلتقط لاباس ا ذا طالت کمیته طولا وعرضا لکنه مقیده کا اذا زاد علی القبضة سید نروی بندیه مین بخواله المسقط منقول ہے کہ جب داڑمی طول اور عرض میں بڑھ جائے تو ایک مشت مقدارے زائد کاٹ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔(ت) (سیر قرآؤی بندیہ کراب الکرابیة الباب الراسع عشر تو دانی کتب خانہ یشاور ۵ / ۳۵۸)

ادر پرظاہر کہ مقدار تھوڑی کے بیچے سے لی جائے گی لینی چھوٹے ہوئے بال اس قدر ہوں وہ جوبعض بیباک بہالب زیریں کے بیچے سے
ہاتھ رکھ کر جارانگل نا ہے ہیں کہ تھوڑی سے بیچے ایک بی انگل رہے بیٹھن جہالت اور شرع مطہر میں وہیا کی ہے غرض اس قدر میں تو علی نے
سنت کا اتفاق ہے۔ اس سے زائد اگر طول فاحش حداعتمال سے خارج بے موقع بدنما ہوتو بلاشیمہ خلاف سنت کروہ کہ صورت بدنما بنانا ہے
منہ پر دروہ زہ طعن مسخر بیکھولنا مسلمانوں کو استہزاء وغیبت کی آفت میں ڈالٹا ہر گز مرضی شرع مطہر نہیں، نہ معاذ اللہ زنہار کہ سے

## مسئلہ کا: داڑھی چڑھانا یا اس میں گرہ لگانا جس طرح سکھ وغیرہ کرتے ہیں ناجائز ہے، اس زمانہ میں داڑھی

ريش قىدى حضور پرنورصلى الله نعالى عليه وسلم عياذا بالله يعيى حد بدنمانى تك پېنى سنت مومااس كامعقول نېيى -

وان ذهب بعض العلباء من غير اصابنا الى اعفاء اللحى جملة واحدة وكراهة اخذ شيئ منها مطلقاً وهو الذي اختارة الامام الاجل النووى والعجب من ابن ملك حيث تابعه على ذلك مستدركاً به على قول نفسه ان الاخذ من اطراف اللحية طولها وعرضها للتناسب حسن كها ثقل عنه المولى على القارى في كتاب الطهارة من البرقاة \_ والعجب انه ايضاً سكت عليه ههنا مع انه خلاف ما عليه اعمت الكرام كها ترى.

من سعاً دة المرء خفة لحيته ٢\_\_ اخرجه الطبراني في الكبير وابن عدى في الكامل عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماً .

آ دمی کی سعادت سے ہے داڑھی کا ہلکا ہوتا لینی ہے کہ بچد دراز شہو۔ (امام طبرانی نے انجم انگیر میں اور این عدی نے الکامل بیس حضرت عبدالتد ابن عبر کی سعادت سے ہے داڑھی کا ہلکا ہوتا لینی ہے کہ بچد دراز شہو۔ (امام طبرانی نے انجم انگیر صدیث ۱۳۹۴ المحکم انگیر صدیث ۱۳۹۴ المحکم انگیر صدیث ۱۳۹۳ المحکم انگیر صدیث الله تعانی انتہ تعانی علی من انگامل لا بن عدی ترجمہ یوسف بن فرق بن لمازة قاضی الناحواز دارالفکر بیروست ۲ / ۲۲۲۳ ، ۲۲۲۳)

علامه خفاجي تيم الرياض مين قرمات جين:

المرادمن ذلت عدم طولها جدالها وردفي ذمه اليه

یقینا اس سےمر، دغیرطویل ہے کیونکہ اس کی قدمت میں صدیث واردہوئی ہے۔ (ت)

(ا ينهم الرياض الباب لثاني نصل الثالث بوارة تايف مشرفيه ملتان ا ساس)

، مام جمة الاسمام غزال احياء العلوم پرمولاناعلى قارى مرقاة من فرمات بين:

قر اختلفوا فيما طال من اللحية فقيل ان قبض الرجل على لحيته واخذ ما تحت القبضة فلا بأس به وقد فعله ابن عمر و جماعة من التابعين واستحسنه الشعبي و ابن سيرين وكرهه الحسن وقتادة ومن ميم

مونچھ میں طرح طرح کی تر اُش خراش کی جاتی ہے، بعض داڑھی مونچھ کا بالکل صفایا کرا دیتے ہیں، بعض لوگ مونچھوں کی دونوں جانب مونڈ کر نیچ بٹن ذراعی باتی رکھتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ تاک کے بیچے دوکھیاں جیٹھی ہیں، کسی ک

تبعهها وقالواتر کها عالمية احب لقوله عليه الصاؤة والسلام اعقوا اللجى لكن الظاهر هوالقول الاول فان الطول الهفرط يشوع المخلقة ويطلق السنة الهغتايين بالنسبة اليه فلا باس للاحتراز عنه على هذه النية قال اللعبية قال بالنغمى عجبت لوجل عاقل طويل اللعبية كيف لاياخان من لحيته فيجعلها بين لحيتين اى طويس وقصير فان التوسط من كل شيئ احسن ومنه قيل خير الامور اوسطها ومن له قيل كلها طالت المعبة نقص العقل أ \_ \_ التوسط من كل شيئ احسن ومنه قيل خير الامور اوسطها ومن له قيل كلها طالت المعبة نقص العقل أ \_ \_ إلى حل دائم من كوراز حسيل (يتى الى كورازي كي بار ب على) اللي علم في اختلاف كيا به بسريا اليه به كدار كول مرايت من الدتوال فتبا اور من بين كيوكد حضرت عبدالله ابن عمر في الله تعالى فتبا اور منت من الله تعالى واداء من المرك كيا تعالى المرك كول المرك كيا كول كول المرك كول المر

(١٣ مرقاة المفاتح كمّاب اللهاس باب الترجل الفصل الثاني المكتبة الحسبيب كوئد ٨ / ٢٢٣)

ردالحتاریں ہے:

اشتہر ان طول اُنٹِ عنة دليل على خفة العقل ا۔ مشہور ہے كہ بن واڑھى ب وتوف ہونے كى علامت ہے۔ (ت)

(ا\_ردالحتار كمّاب الحظر والاباحة فصل في البيع داراحياء التراث العربي بيروت ٢٦١/٥)

اور اگر صد سے ذائد نہ ہوتو بعض ائد سلف رضى اللہ تعالى عنهم سے منقول امير المونين عثال غنى رضى اللہ تعالى عنه كى ريش مبارك كها نص عليه الامام ابن حجر فى الاصابة و كذالك نقل القاضل ابن عبداالله الشافعى نزيل المدينة الطيبة فى كتابه الاكتفاء فى فضل الاربعة الخلفاء عن الامام البغوى

( جیب کہ ان م ابن مجرئے اصابہ میں نصرت فرمائی ہے اور ای طرح امام بغوی کے حوالے سے فاضل بن عبداللّه شافعی جویدیة طیب کے باس بیر ، نے اپنی کتاب الد کتفاء فی فضل الاربعة الخلفاء میں نقل کیا ہے۔ ت) ( فآوی رضوبیہ جلد ۲۲ بھی، ۵۸۴،۵۸ ، نید فاؤنڈیشن ، ماہور ) دازھی فرنج کٹ اور کسی کی کرزن فیشن ہوتی ہے ہیے جو کھے ہورہا ہے سب نصاری کے اتباع وتقلید میں ہورہا ہے۔
مسلمانوں کے جذبات ایمانی اسے زیادہ مرزورہوگئے کہ وہ اپنے وقار وشعار کو کھوتے ہوئے چلے جاتے ہیں ان کواس
بات کا اجساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا تھے اور کیا ہوگئے جب ان کی بے حسی اس درجہ بڑھ گئی اور حمیت وغیرت ایمانی یہاں
سک کم ہوگئی کہ دوسری قوموں میں جذب ہوتے جاتے ہیں، پامردی اور استقلال کے ساتھ اسلامی روایات واحکام کی
پابندی نہیں کرتے تو ان سے کیا امید ہوگئی ہے کہ اسلامی احکام کا احر ام کرا تیں گے اور حقوق مسلمین کی حفاظت کریں
گے۔مسلم کے ہرفرد کو تعلیم ت اسلام کا مجمعہ ہونا چاہیے اخلاقی سلف صیافیین کا نمونہ ہونا چاہیے اسلامی شعار کی حفاظت
کرنی چاہیے تا کہ دوسری قوموں براس کا اگریں جا

مسئلہ 19: مرد کو اختیار ہے کہ سرکے بال منڈائے یا بڑھائے اور یا نگ نکا لے۔(20)
حضور اقد س ملی اللہ تعالٰی علیہ وسلم سے دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ اگر چہ منڈانا صرف احرام سے باہر ہونے کے وقت ثابت ہے۔ دیگر اوقات میں مونڈ انا ثابت نہیں۔(21) ہاں بعض صحابہ سے مونڈ انا ثابت ہے مثلاً حضرت مولیٰ علی رضی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کے موتے مبارک مہمی رضی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کے موتے مبارک مجھی نصف کان تک (23) مہمی کان کی لوتک ہوتے (24) اور جب بڑھ جاتے تو شانہ مبارک سے چھو جاتے ۔(25) اور حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلم ) جج مرغیں ما نگ نکالتے۔(26)

<sup>(20)</sup> ردامحتر، كماب الحظر والاباحة ، فصل في البيع ، ج ٩، م ١٤٢.

<sup>(21)</sup> جمع الوسائل في شرح الشمائل للقارئ، باب ماجاء في شعرر سول الله تعالى عليه وسلم جس٩٩.

<sup>(22)</sup> سنن أي داود، كترب الطهارة، باب فيالغسل من البحتابة، الحديث: ٣٣٩، ج ابص ١١١.

<sup>(23)</sup> سنن أي داود، كرّب الترجل، باب ماجاه في الشِّعر ،الحديث:١٨٧، ج٣، ج٣، ص١١١.

<sup>(24)</sup> انظر: سيح البخاري، كمّا ب المناقب، باب صفة الني صلى الله عليه وسلم ، الحديث: ٥٥١، ٣٤ م، ٨٨٨م.

<sup>(25) .</sup> ظر: محيح ابني ري، كماب السياس، باب الجعد، الحديث: ٥٩٠٨، ج٣٩م، ٧٧٠٠

<sup>(26)</sup> انظر: سيح البخاري، كتاب الهناقب، بإب صفة النبي صلى القدعائية وسلم، الحديث: ٣٨٩، ٣٦٩، ٢٦، ١٣٥٩،

مسئلہ ۲۰: مرد کو بیر جائز نہیں کہ عورتوں کی طرح بال بڑھائے، بعض صوفی بننے دالے لبی لبی لئیں (بالوں کی لویاں) بڑھائے ہیں جو اُن کے سینہ پر سانپ کی طرح اہراتی ہیں اور بعض جو ٹیاں گوندتے ہیں یا جوڑے بنا لیتے ہیں بیسب ناجائز کام اور خلاف ٹرع ہیں۔ تصوف بالول کے بڑھائے اور ریکے ہوئے کپڑے ہیں کی تینے کا نام نہیں بلکہ حضور اقدی سنگی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری ہیروی کرنے اور خواہشات نفس کو مٹانے (ختم کرنے) کا نام ہے۔

مسئلہ این سپید بالوں کو اوکھاڑتا یا تینی ہے چن کرنگلوانا عمروہ ہے، ہاں مجاہدا گراس نبیت سے ایسا کرے کہ کفار یراس کا رعب طاری ہوتو جائز ہے۔(27)

مسئلہ ۲۲: پیج سرکومونڈا دینا اور باتی جگہ کو چھوڑ دینا جیسا کہ ایک زمانہ میں پان بنوانے کا رواج تھا میہ جائز ہے اور صدیث میں جوقزع کی ممانعت آئی ہے اس کے میمعنی ہیں کہ متعدد جگہ مرکے بال مونڈ نا اور جگہ جگہ باتی حچوڑ نا،جس کوگل بنانا کہتے ہیں۔(28)

بخاری شریف سے بھی یہی ظاہر ہے۔ (29) پان بنوانے کو قزع سمجھناغلطی ہے، ہاں بہتر یہی ہے کہ سر کے بال مونڈ ائے توکل مونڈ اڈ الے بیٹیس کہ پچھ مونڈ نے جائیں ادر پچھ چھوڑ دیے جائیں۔

مسئلہ سائز: بعض دیہا تیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ پیٹانی کو خط کی طرح بنواتے ہیں اور دونوں جانب نوکیں نکواتے ہیں یا اور طرح سے بنواتے ہیں بیسنت اور سلف کے طریقہ کے خلاف ہے، ایسانہ کریں۔

مسئلہ ۳۴: گردن کے بال مونڈ نا کمروہ ہے۔ (30) یعنی جب سرکے بال نہ مونڈ انمیں صرف گردن ہی کے مونڈ انمیں، جیسا کہ بہت سے لوگ خط بنوانے میں گردن کے بال بھی مونڈ اتے ہیں اور اگر پورے سرکے بال مونڈ ا دیے تواس کے ساتھ گردن کے بال بھی مونڈ ادیے جانمیں۔

مسئلہ ۲۵: آج کل سر پر مجھا رکھنے کا رواح بہت زیادہ ہوگیا ہے کہ سب طرف سے بال نہایت چھوٹے جھوٹے جھوٹے اور ناجائز ہے پھر ان بالوں میں بعض واہنے یا با کیں اور ناجائز ہے پھر ان بالوں میں بعض واہنے یا با کیں اور ناجائز ہے پھر ان بالوں میں بعض واہنے یا با کیں جانب مانگ نکالی جائے اور بعض مانگ

<sup>(27)</sup> الفتادي الصندية ، كما ب الكراهية ، الباب العشر ون في الزينة ، ج٥٥ م ٣٥٩م.

<sup>(28)</sup> الفتاوي المعندية ، كمّاب الكراهية ، الباب المَاسع عَشَر في الحنان، ج٥٥ م ٣٥٧. وردامحة روكماب الحظر والأباحة ، معل في البيع ، ج٩٥ م ١٤٧٣.

<sup>(29)</sup> انظر: سيح البخاري، كتاب النبياس، باب القزع، الحديث: ٥٩٢٠، ج٣٠، ص٠٨.

<sup>(30)</sup> الفتاوي الصندية ، كماب، لكراهية ، الباب الماسع عشر في الختان، ج٥٥ م ٢٥٠٠.

نہیں نکالتے سیدھے رکھتے ہیں رپیجی سنت منسونداور یہود ونصاریٰ کا طریقہ ہے جبیبا کہ احادیث میں مذکور ہے۔ مسكله ٢٦: ايك طريقه ريجى ہے كدند بورے بال ركھتے ہيں ندمونڈ اتے ہيں بلكة پنجى يامشين سے بال كتروات ہیں بیہ ناجائز نہیں مگر افضل و بہتر وہی ہے کہ مونڈ ایئے یا بال رکھے۔

مسکلہ ۲۷: عورت کوسر کے بال کٹوانے جیبا کہ اس زمانہ میں نصرانی عورتوں نے کٹوانے شروع کر دیے ناجائز و گناہ ہے اور اس پرلعنت سکی شوہر نے ایسا کرنے کو کہا جب بھی یہی تھم ہے کہ عورت ایسا کرنے میں گنہگار ہوگی کیونکہ شریعت کی نافر مانی کرنے میں کسی کا کہنائییں مانا جائے گا۔ (31) سنا ہے کہ بعض مسلمان تھروں میں بھی عورتوں کے بال کٹوانے کی بلہ آئٹی ہے، ایسی پرقینج عورتیں دیکھنے میں لونڈ امعلوم ہوتی ہیں۔

اور حدیث میں فرمایا کہ جوعورت مردانہ ساأت میں ہو، اس پر اللہ(عزوجل) کی نعنت ہے۔(32)جب بال کٹوانا عورت کے لیے ناجائز ہے تو مونڈ انا بدرجہ اولی ناجائز کہ رہیجی ہندوستان کے مشرکین کا طریقہ ہے کہ جب ان کے یہاں کوئی مرجا تا ہے یا تیز خھ (33) کو جاتی ہیں تو بال مونڈا دیتی ہیں۔

مسکله ۲۸: ترشوانے یامونڈانے میں جو بال نکلے انھیں دن کردے، ای طرح ناخن کا تراشہ پاغانہ یاغسل خانہ میں اٹھیں ڈال دینا مکروہ ہے کہ اس سے بیاری پیدا ہوتی ہے۔ (34) موئے زیر ناف کا ایسی جگہ ڈال دینا کہ دوسروں کی نظریڑے ناجائز ہے۔

مسئلہ ۲۹: چار چیزوں کے متعلق تھم سیہ ہے کہ دنن کر دی جائیں، بال، ناخن، حیض کا آبا ( یعنی وہ کپڑ ا جومورت کے حيض كا خون صاف كرنے كے لئے استعال موامو . ) ،خون \_ (35)

مسئلہ • سا: سر ہیں جو کیں بھری ہیں اور بال مونڈ اوسیے، انھیں فن کر دے۔ (36) مسئلہ اسا: مجنونہ کے سرمیں بیاری ہوگئ مثلاً کثرت سے جوئیں پڑگئیں اور اس کا کوئی ولی ہیں تو اگر کسی نے اس

<sup>(31)</sup> الدر الخار، كما ب الحظر والاباحة ، فصل في ألبيع ، ج ٩ يص ١٧٤.

<sup>(32)</sup> صحيح البي ريء كتاب اللباس، باب أنتشهون بالنساء ... ذلخ ، الحديث: ٥٨٨٥، ج ٢٢ من ١٩٥٠

<sup>.</sup> (33) ہندوؤں وغیرو کا مقدس مقام ہمتبرک دریا ( گنگا، جمنا) پرنہانے کا گھاٹ۔

<sup>(34)</sup> اغة وي الهندية ، كمّاب ، مكراهية ، الباب النّاسع عشر في الختان، ج٥٥ م ٣٥٨.

<sup>(35)</sup> اغتادي الصندية ، كتاب لكراهية ، الباب الناسع عشر في الختان، ج٥٥ م ٥٨٠٠.

<sup>(36)</sup> امرجع الهابق.

## المرابط وشويعت (مرين من المريد المريد

کاسر مونڈ ادیا اس نے اسمان آبیاء مگر اس سے سریس پڑھ بال نیھوڑ دے تا کہ معلوم ہوئے ایمورت ہے۔ (37) مسئلہ ۲ ساز سبید بال اکھیڑنے میں ترج نیل جبلہ اقتصد زینت ایسا نہ لرے۔ (38) ورفع بیلی ہے کہ جون سے ایسا کرتے ایس وہ زینت ایسا نہ کرتے ایس وہ روان معوم ہوں ، می دجہ ایس کرتے ایس وہ روان معوم ہوں ، می دجہ سے حدیث میں اس سے مم نعت آئی اور ریمجی ظاہر ہے کہ داڑھی میں اس قشم کا تصرف زیادہ منوت ، وگا۔

多多多多多

<sup>(37)</sup> الفتادي الهندية ، كمّاب الكراهية ، الباب الماسع عشر في الختان، ج٥٥ م ٣٥٨.

<sup>(38)</sup> الدرالخيّار وردالمحتار، كمّاب الحظر والإباحة ، فصل في العبيع من ٩٩، ١٤٠٠.

## ختنه كابيان

ختنہ سنت ہے اور بیشعار اسلام میں ہے کہ سلم وغیر سلم میں اس سے امتیاذ ہوتا ہے ای لیے عرف عام میں اس کو مسلمانی بھی کہتے ہیں۔

من سبح بخاری دمسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مردی، کہ رسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فر مایا کہ حضرت ابر اہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ختنہ کیا، اس وقت ان کی عمر شریف اتی ۸۰ برس کی تھی۔ (1)

(1) اعلی حضرت امام ابسنت بمجدودین وطت الشاد امام احمد د ضاخان علیه رحمته الرحن فآدی رضویه شریف می تحریر فریاتے بین: امام بدرمحود نینی عمدة القاری شرح بخاری میس ختنه کی نسبت نقل فریاتے ہیں:

الهشعائر الدين كالكلبة وبه يتميز المسلم من الكافر سي

ختند کرنا کلد شریف کی طرح شعائز اسلام میں سے ہاس سے مسلمان اور کافر میں باہم المیاذ ہوتا ہے۔ (ت)

(سے عمرہ القاری شرح البخاری کی بالب س باب تھی الفارب ادارۃ الطباعة المہریة بیروت ۲۲ ( ۵۵) جب ختنہ حادا کدام خفی کلمہ طیبہ کے شعائر دین اور وجہ اتبیاز مؤتن و کافرین قرار پایا یبال تک کے مسلمانان ہند نے اس کا نام جمیمسلمانی رکھ لیا۔ تو واڑھی کہ امر ظاہر ہے اور پہلی نظرای پر پڑتی ہے جدرجہ اوٹی شعائر الاسلام وہا بہ الا تبیاز کرام ولیام ہے اور پعض کفار کا اس جس شریک ہونا منافی شعار بیت اسلام نہیں جس طرح ختنہ کرنے جس مجرد شریک سلمین ہیں خودض آیات کریدی جس و کیمنے مورونزول جانوران بدی جس کے مرم محرم کور باتی ہے جاتے ہیں آمیس شعار دین الی فر مایا حالانکہ تمام شرکین عرب اس نعل جس شریک ہے اور جب بدی علی میں شریک ہے اور جب داڑھی شعار دین ہے اور جب الائم قربان کی تعظیم تعزی تلوی کا کام۔

وجه ظامس\_\_ آيت ٨:

قال عز هجه ادو وحیدنا الیك ان اتبع ملة ابر اهیده حنیفال. میں بنے حمد ری طرف دی جیجی که جناب ابرائیم علیه السلام کے دین کواپتاؤ (لیتی دین ابرائیم کی بیروی کرو) جو برتشم کے بافل سے الگ تھلگ رہنے والے تھے (ت) (ایالقرآن الکریم ۱۲ / ۱۲۳)

آيت.9:

قال سبعانه و تعالى: قل بل ملة ابراهيم حنيفا ٢\_-تم فر ما ؤبلكه بم ابرائيم كا دين ليتح بين (ت) (٢\_القرآن الكريم ٢٥/٢٥)

آيت ۱۱:

مسکلہ ان ختنہ کی مدت سات سال سے ہارہ سال کی عمر تک ہے اور بعض علانے بیٹر مایا کہ واؤدت سے ساتویں ون کے بعد ختنہ کرنا جائز ہے۔(2)

مسکنہ ۲: لڑکے کی ختنہ کرائی محمی محر پوری کھال نہیں گئی، اگر نصف سے ذائد کٹ مٹی ہے تو ختنہ ہوئٹی ہاتی کو کا ٹن منروری نہیں اور اگر نصف یا نصف سے زائد ہاتی رہ محق تونہیں ہوئی یعنی پھر سے ہونی چاہیے۔(3)

مسئلہ سا: بچہ پیدا بی ایسا ہوا کہ ختنہ میں جو کھال کائی جاتی ہے وہ اس میں نہیں ہے تو ختنہ کی حاجت نہیں اور اگر پچھ کھال ہے جس کو کھینچا جاسکتا ہے تکر است سخت تکلیف ہوگی اور حثفہ (سپاری) ظاہر ہے تو حجاموں کو دکھا یا جائے ،اگر وہ کہدریں کہ نہیں ہوسکتی تو مچھوڑ دیا جائے ، بچہ کوخواہ مخواہ تکلیف نہ دی جائے۔(4)

مسئلہ ہم: سنا جاتا ہے کہ جس بچے بیں پیدائش ختنہ کی کھال نہیں ہوتی ، اس کے باپ دغیرہ اولیا اس رسم کی ادا کے کیے اعزہ اقربا کو بلاتے ہیں اور ختنہ کے قائم مقام پان کی گلوری کا ٹی جاتی ہے کو یا اس سے ختنہ کی رسم ادا کی تی۔

قال جلب الاؤلا (الله تعالى في ارشاوفر مايا كرجس كى بزى بزي تعتين بين-ت):

ومن برغب عن ملة ابواهيم الامن سفه نفسه س\_ (سيالقرآن الكريم ٢/١٣٠) ادر ملت إبراميم سے كولا كيدرفي كرمك ہے سوااس كے جس كواس كے تنس نے بيوتوف بنا ڈالا ہو۔ (ت

( قَاوِي رَضُوبِيهُ جِلد ٢ مِس ٣٣٩رضا فا دُنِژيش، لامور )

(2) منج البخاري، كتاب أحاديث الانبياء، بإب (واتخذ الله ابراهيم خليل... إلخ)، الحديث: ٥٦ ١٣٠٠، ٣٢ م ٣٢٠٠. حكيم الأمت كي مدنى مجول حكيم الأمت كم مدنى مجول

ا بہب دعفرت ابراہیم ای ۸ سال کے ہوئے تب عم الی پہنچا کہ اے ابراہیم منتذرکرد، آپ نے اپنا منتذفرد کرلیا اور ہوا قبط لمریقہ ہے تو آپ خت ذخی ہوگئے اس کے متعلق رب تعالٰی فرما تا ہے ہے آؤ اہٹال اللہ کا ایک ہم زئیا ہیگئے عالم کمین ہے ہیں رہے کہ چند ہی فتند شدہ بید ہوئے جن میں ہمارے حضورصلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، آج جو جوان یا پوڑھا مسلمان ہووہ یا تو اپنا ختنہ خود کرے یا کسی ختنہ جائے والی عورت سے نکاح کرے جواس کی بیدی بنے کے بعد اس کا ختند کرے منائی سے ختنہ بیس کراسکا کیونکہ بالغ مرد کا سر کوئی نہیں دی کھ سکتا ہاں صدیت ہے معلوم ہوا کہ ختنہ کرانا سنت ابرائی ہے ہی ہے ہیں معاری ہوئی۔

ا تدوم ق کے فتہ دال کے چیش سے مثام میں ایک بستی ہے اور قدوم دال کے شد سے تیشر (بسولہ) برحمیوں کا مشہور ہتھیار ہے۔ آپ نے مقام قدوم میں ای اوز ارسے اپنا فقند خود کرلیا، رب تعالٰی کے تھم پرفوز اعمل کیا ہے ہے اطاعت تھم۔

(مراة المناجيج شرح مشكوة المعه بيح، ج ٧ مِ ٥٣٥)

- (3) الفتاوى المعندية ، كماب الكراهية ، الباب الماسع عشر في الختان، ج٥، ص ٥٥٠.
  - (4) المرجع السابق

بيرايك لغوح كت ہے جس كا مجمعصل و فائدہ نہيں۔

بیت بیت در سام میں میں میں میں ختنہ کرانے کی طاقت نہیں تو ختنہ کرانے کی حاجت نہیں۔ بالغ مسکلہ ۵: بوڑھا آوی مشرف باسلام ہواجس میں ختنہ کرانے کی طاقت نہیں تو ختنہ کرانے کی حاجت نہیں۔ بال آگر ممکن ہو کہ کوئی مخص مشرف باسلام ہوا، اگر وہ خود ہی اپٹی مسلمانی کرسکتا ہے تو اپنے ہاتھ سے کرلے ورشہیں، ہال آگر ممکن ہو کہ کوئی عورت جو ختنہ کرنا جانتی ہو؛ اس سے نکاح کرے، تو نکاح کرکے اس سے ختنہ کرالے۔ (5)

مسكه ١: ختنه بو يكى بيم روه كهال پير براه كئ اور حنفه كوچهاليا تو دوباره ختنه كى جائے ادر اتنى زياده نه براهى مو

توجيس\_(6)

(5) الرجع السابق

(6) الغتادي الصندية ، كتاب الكراهية ، الباب التاسع عشر في الختان، ج ٥ م م ٥٥ سوز

اعلى جعنرت ، امام المسنت ، مجدود من وملت الشاه امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحن فآوي رضوبيشر يف جس تحرير فرمات بيس:

اگرختندی طاقت رکھتا ہوتو ضرور کیا جائے۔ حدیث میں ہے کہ ایک صاحب خدمت اقدی حضور سید عالم صلی اللہ تعالٰی عدیہ وسلم میں حاضر ہوکرمشرف باسمام ہوئے حضور پرلورصلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے قربایا:

الق عنك شعر الكفر ثمر اختتن. رواة الإمام احمدًا \_وابوداؤد عن عثيم بن كليب الحصر مي الجهني عن ابيه عن جدة رضي الله تعالى عنه.

ز انه کفر کے بال اتار پھر اپنا ختنه کر (اس کوامام احمد ادر امام ابوداؤد نے تشیم بن کلیب حضری جبنی سے اس نے اپنے باپ سے ادر اس نے اسے در اسے دروایت کی ہے۔ ان اتار پھر اپنی لا ہورا / ۵۲) اسپنے درواستے روایت کی ہے۔ ست ) (ایسنن افی داؤد کتاب الطبارة باب الرجل یسلم فیؤب الفسل آفاب عالم پریس لا ہورا / ۵۲) اسپنے درواست کی ہے۔ ان اسلامی بیروت سام ۱۵س)

ہاں اگر خود کرسکتا ہوتو آپ اپنے ہاتھ ہے کرلے یا کوئی عورت جواس کام کوکرسکتی ہوممکن ہوتو اس سے نکاح کر ہویا جائے وہ ختنہ کرد ہے، اگ کے بعد چاہے تو اسے چھوڑ دے یا کوئی کنیز شرحی واقف ہوتو وہ ٹر بیدی جائے۔اور اگر بیا تینوں صور تیمی نہ ہوسکیس تو حجام ختنہ کردے (عد) کہالیم ضرورت کے لئے ستر و کجھنا دکھانا منع نہیں۔

عه: فمآوى افريقه بمحن ميمسُله ويميس.

درمختار میں ہے:

ینظر الطبیب الی موضع مرضها بقدر العمر ورقاذالعمر ورات تتقدر بقدر هاو کذا نظر قابلة و ختان اید و تت ضرورت بفتر ورت بفتر فردت فرض (خواه ده جائے پرده جو) کو دیکھ سکتا ہے۔ اور قدر ضرورت محض انداز سے ہوگ ۔ اسی طرح دائید درختند کرنے والے کا معاملہ ہے۔ (ت) (ایدور مختار کتاب النظر والا باحد باب النظر والس مطبع مجتبائی دہلی اسم ۲ / ۲ ۲۲۲) روامحتار ہیں ہے:

#### مسكلہ ك: ختند كرانا باب كا كام ہے وہ نہ ہوتو اس كا وسى ، اس كے بعد دادا پھراس كے وسى كا مرتبہ ہے ۔ ، مول

الوله و عدان كذا جزم به في الهداية والخالية وغيرهما لإن الفتان سنة للرجال من جملة الغطرة لا يمكن تركها الرجال من جملة الغطرة لا يمكن تركها الرجال من جملة الغطرة لا يمكن تركها الرجال من جملة الغطرة لا يمكن

مصنف کا ارش دے وختان ای طرح ہدار اور خانیہ اور و گیرکتب میں اس پریقین خاہر کیا گیا ہے کیونکہ مردوں کے لئے ختند سنت ہے اور ان نظری کاموں میں سے ہے کہ جس کا چھوڑ نا مناسب نہیں اے ملخصا (ت

(١ \_روالحتار كماب العظر والاباحة باب النظروالس داراحيا والتراث العربي بيردت ٥ / ٢٣٧)

ورمخاريس ب

وقيل في محتان الكبير اذا امكنه ان يختن نفسه فعل والإلم يفعل الإان يمكنه النكاح او شراء الجارية و الظاهر في الكبيرانه يختن س\_\_

بڑی عمر کے آدمی کے ختنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ خود اپنا فقند کر سکے تو خود کرئے ورند کیا ہی نہ جائے ، بال اگر اس کے لئے نکاح کرنا یا لونڈی خرید ناممکن ہوتو ان سے فقند کرائے اور ظاہریہ ہے کہ بالغ آدمی کا بھی فقند کیا جائے۔(ت)

(المرحقار كماب الحظر والالمحة باب الاستبراء مطبع محبتها كي دابي المراسم م

ردالحت ریس ہے:

الختأن مطلق يشمل ختأن الكبير و الصغير هكذا اطلقه في النهاية كما قدمنانا واقرة الشراح والظأهر ترجيحه ولذا عبرهنا عن التفصيل بقيل سم.

ختنہ کرنامطلق بلاتید ذکر کیا ہے لہذا ہے بڑے اور چھوٹے دونوں کوشال جیما کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے اور شارطین نے اس کو برقرار رکھا ہے لہذا بظاہر یہی رائج ہے اس لئے یہاں لفظ قبل سے تفصیل کی تعبیر فرمائی تئی۔ (ت)

(٣ \_ روالحتار كتاب الحظر والاباحة باب الاستبراء وارحياء اسرات العربي بيروت ٢٣٥/٥)

منديين ہے:

ذكر الكرخى فى الجامع الصغير ويختنه الحمامى كذا فى الفتاؤى العتابية الـ.
الم مرخى في جامع صغير مين فرمايا كدبالغ آدى كاختنام والاكرے يونى فآؤى عمابيات مذكورے . (ت)

(ا \_ فَمَا فَى مِنديهِ كَمَا بِ الكرامِيةِ البابِ المَاسِعِ نوراني كتب خانه بيثاور ٥ / ٣٥٧)

خلاصه بل ہے:

الشيخ الضعيف اذا اسلم ولا يطيق الختن أن قال اهل البصر لا يطيق يترك إلى خير والله تعالى اعدم. (٢\_فلامة الفتاذي الفصل الثاني كتبه حبيبه كوئم ٣٠٠/٠) - اور پیچایاان کے وصی کا میکام نیس، ہاں اگر بچیان کی تربیت وعیال میں ہوتو کر کتے ہیں۔ (7)

مسکلہ ۸: عورتوں کے کان چھدوانے بیل حرج نہیں اور لڑکوں کے کان چھدوانے بیل بھی حرج نہیں، ال لیے کہ زمانہ رسالت میں کان چھد تے ہے اور اس برا نکارنہیں ہوا۔ (8) بلکہ کان چھدوانے کا سلسلہ اب تک برابر جاری ہے، صرف یعض لوگوں نے نفرانی عورتوں کی تقلید (لیتنی پیروی) میں موقوف کردیا (چھوڑ دیا) جن کا اعتبار نہیں۔ مسئلہ 9: انسان کوخسی کرنا حرام ہے، ای طرح تیجوا کرنا بھی۔ گھوڈے کوخسی کرنے میں اختکاف ہے مسج یہ ہے کہ جائز ہے۔ دوسرے جانوروں کے خسی کرنے میں اگر فائدہ ہو مثلاً اس کا گوشت اچھا ہوگا یا خسی نہ کرنے میں شرارت کریگا، لوگوں کو ایڈ ا پہنچائے گا، انھیں مصالے کی بنا پر بکرے اور تیل وغیرہ کوخسی کیا جاتا ہے یہ جائز ہے اور اگر منفعت یا دفع ضرر دونوں یا تیس نہوں توخسی کرناحرام ہے۔ (9)

بہت بوڑ ھافخض اگر اسلام تبول کرے اور بوجہ ضعف و کمزوری فقنہ نہ کرسکے یانہ کراسکے تو چندافل بھیرت معفرات ہے رائے لی جائے اگر وہ کہیں کہ واقعی بیخض فقند کی طافت نہیں رکھتا تو اسے بلافقنہ ہی رہنے دیا جائے اور اس کا فقنہ نہ کیا جائے اگے۔اور اللہ تعالٰی سب بچھ جانتا ہے۔ (ت ) (فآوی رضوبیہ جلد ۲۲ بھی ۵۹۵،۵۹۳ رضا فاؤنڈ بیٹن ، لا ہور)

- (7) الفتادي المعندية ، كتاب الكراهبية ، الباب الناسع عفر في الختان، ج٥٠ م ٢٥٠٠.
  - (8) المرفع اسابق.
  - (9) الرفع السابق.

اعلی حضرت، اہام ابسنت، مجد درین دملت الثناہ اہام احمد رضا خال علید رحمۃ الرحمن فآوی رضوبہ شریف بیں تحریر فرماتے مثل: عور توں کوئتہ یا بلاق کے لئے ناک حجید نا جائز ہے جس طرح بالوں، بالیوں، کان کے گہنوں کے لئے کان حجیدہ،

فى البر البختار لا باسبثقب اذن البنت استحسانا ملتقط وهل يجوز فى الانف لمرارة المخصاقال العلامة الطحطاوى قلت وان كأن هما يتزين النساء به كما هو فى بعض البلاد فهو فيها كثقب القرط وقال العلامة السندى البدنى قد نص الشافعيه على جوازة الانقلهما العلامة الشامى على واقر اقول: ولاشك ان ثقب الاذن كان شائعا فى زمن النبى صلى تعالى عليه وسلم وقد اطلح صلى الله تعالى عليه وسلم ولم ينكرة ثم لم يكن الا البجتهدون اللامالنزينة فكذا هذا بحكم البساواة فثبت جوازة بدلالة النص البشترك فى العلم بها المجتهدون

وغیر هد کها تقرد فی مقرد کا۔ در مختار میں ہے کہ لڑک کے کان جہیدنے میں بطور استحسان کوئی مضا کفتہ نیس کیا ٹاک جہید نامجی جا کڑ ہے۔ میں نے اس کوئیس و یکھن، لیکن علامہ طحطاوی نے قرما یا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر میرکام مجورتوں کی زیبائش میں شال ہے جیسا کہ بعض شجروں میں رواج ہے تو وگھر ہے بالیوں کے علامہ طحطاوی نے قرما یا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر میرکام مجورتوں کی زیبائش میں شال ہے جیسا کہ بعض شجروں میں رواج ہے تو وگھر ہے بالیوں کے لئے کان جہید نے کی طرح کا تمل ہے۔ اور علامہ شدھی مدنی نے فرما یا شوافع نے اس کے جائز ہوئے کی تصریح کی ہے۔ ان دونوں سے مسئلہ • ا: جس غلام کو خصی کیا محیا ہوائی سے خدمت لینا ممنوع ہے، جیبا کدامرا وسلاطین کے یہاں اس قسم کے لوگوں سے خدمت لینے میں بیٹرائی ہوتی ہے کہ دوسر سے لوگوں سے خدمت لینے میں بیٹرائی ہوتی ہے کہ دوسر سے لوگ اس کی وجہ سے خصی کرنے کی جرائت کرتے اور اس حرام فیعل کا ارتکاب کرتے ہیں اور اگر ایسے غلام سے کام ہی نہ لیا جائے تو خصی کرنے کا سلسلہ ہی منقطع ہوجائے گا۔ (10)

مسئلہ اا: محوزی کو کدھے سے گابھن کرنا جس سے نچر پیدا ہوتا ہے اس میں حرج نہیں۔ حدیث بیچ میں ہے کہ حضور اقد ت سنگی اللہ تعالٰی علیہ حضور اقد ت سنگی اللہ تعالٰی علیہ حضور اقد ت اللہ تعالٰی علیہ علیہ جانور کو ارتی سواری میں نہ رکھتے۔ (11) کا لہ وسلم ) ایسے جانور کو ارتی سواری میں نہ رکھتے۔ (11)

یاتوں کو طامد شامی نے نقل کرنے ہے جد برقرارد کھا ہے۔ ہیں کہتا ہوں اس ہی کچوشک ٹیس کہ کان چید نا حضور صلی اللہ تعلی علیہ وسلم کے مہد مرا دک میں متعارف اور مشہور تھا اور حضور پاک سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پرا طلاع پائی حرمی نعت ٹیس فرمائی ، یہ و کھی پہنچانا مرف زیب و فرینت کے لئے ہوگا ، اور اس طرح یہ بھی ہے کہ کا دونوں کا حم سادی ہے۔ یس اس کا جائز ہونا دالمات نعس کی بنیاد پر ٹابت ہوگی اس علی ہے۔ جس میں جہتہ دفیر جہتہ دخیر ہوئیا ۔ اس جہتہ دخیر جہتہ دخیر والا باحد فصل فی الدیج وارا دیا جہتہ الدی المحرب کی جا در المحرب کہ بیا اور اگر شوجر کے لئے مشاور مائی واللہ تعالی المحرب المحرب کی محرب کی محرب کی الدیج المحرب کی اجرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کیا ہوں المحرب کی المحرب کی المحرب کی المحرب کیا ہوں کی صاحب خورد کی اجما ہوتا ہے۔ یہ کا محرب کی محرب کی محرب کی کا دور دیور کی صاحب خورد کی المحاد المحرب کی کا فیاد در جورج کی صاحب خورد کی المحرب کا کہ محرب کا محرب کا محرب کی محرب کی سے ناب ہور ہوں کا رہ ہو جے تھی تھی سے خورد کی دورہ المحرب کی محرب کی محرب کی محرب کی محرب کی محرب کی دورہ المحرب کی محرب کی کو دورہ کی محرب کی دورہ المحرب کی محرب کی کو خورد کی المحرب کی محرب کی دورہ کی کرد کی اور محرب کی دورہ کی دورہ کی محرب کی دورہ کی دورہ کی محرب کی دورہ کی دورہ کی محرب کی دورہ کے

(10) المعداية بمثماب الكراهية مسائل متغرقه، ج٢٠٠٠.

والفة وى الصندية ، كمّاب الكراهية ، الباب الماسع عشر في الختان ، ح م م سه ١٥٥٠.

(11) العداية ، كماب الكراهية ،مسائل متغرقه، ج٢ بن ٨٠٠٠

## زينت كابيان

صدیث ان سیح بخاری ومسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہاہے مروی، کہتی ہیں:حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) کو میں نہایت عمدہ خوشبولگاتی تھی، یہاں تک کہاس کی چک حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) کے سرمبارک میں نہایت عمدہ خوشبولگاتی تھی، یہاں تک کہاس کی چک حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) کے سرمبارک اور دار معنی میں یاتی تھی۔(1)

حدیث ان سیح مسلم میں نافع سے مروی، کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالٰی عنہا مجھی خالص عود (اگر) کی وحونی لیتے مینی اس کے ساتھ کسی دوسری چیز کی آمیزش نہیں کرتے اور بھی عود کے ساتھ کا فور ملا کر دھونی لیتے اور یہ کہتے کہ رسول انتدستن الله تعالى عليه وسلم مجمى اس طرح دهوني لياكرت منصه (2)

(1) منح ابغاري، كتاب اللباس، باب الطيب في الرأس واللحية ، الحديث: ٥٩٢٣، ج٣، ص ٨٠.

#### عيم الامت كيدني وعول

ا اطیب کے دومعنی ہوسکتے ہیں: خوشبو تیار کرتی تھی یا خوشبولگاتی تھی۔حضور سرکار معلی اللہ علیہ دسلم کوخوشبو بہت ہی پہندتھی اس لیے از واج مطهرات خصوصًا ام المؤمنين عائشه معد يقدر من الله عنها حضور انور كے ليے خوشبو تيار كيا كرتى تھي حتى كداحرام كھولتے وقت بھى خوشبو تيار كى

۲ \_ بعنی حضور صلی الله عدیه وسلم سرمبارک ادر ڈاڑھی شریف میں خوشبولگاتے ہتے اور وہ خوشبواس قدرزیادہ ہوتی تھی کہ بالوں میں اس کی چىك دىيھى جاتى تھى، مەيە چىك خوشبو كارنگ نەتقا چىك تقى ، چىك تو يانى كى جى محسول ، وجاتى سېلىدا بەھدىت اس سے غلاف نېيىل كەمردول کی خوشبو بغیررنگ والی چاہیے کہ وہاں رنگ سے مراوز بنت والارنگ ہے اس کی ممانعت ہے۔

(مراة المناجح شرح مشكؤة المصابح ،ج٢،٩ ٨ ٢٤)

) مسجح مسلم سرّب الإيفاظ من اما دب وغيرها، باب كراهة قول الإنسان .... إلح والحديث: ٢١٥ (٢٢٥٣)، من ١٣٣٧.

- مرالامت کے مدنی مجھول

ا استخمار وہ خوشہولینا جو جمرہ لینی آگ کے انگاروں پررکھ کر حاصل کی جادے لینی بخور یا دسونی ای لیے انگیشی کو جمر ے نہ جمارے، جمارے جو استجمار آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ڈھیلے سے استخبا کرنا، ای سے ہے جمار جن کی رمی تج میس کی جاتی ہے۔لوبان مشہور خوشبد ہے جو پہلے بہت مروج تھی اب اگریتیوں کی وجہے اس کارواج کم ہوگیا۔

# الشروبهارشويعت (مرازير) المع المستحدد المرازيعت (مرازير)

عدیث ساز ابوداود سندائس رضی الشرافالی عند سے روایت فی اندیسول انتظافی اندائی میدائم سے بال یب فتم کی توشیونٹی بہس کواستعال فرما یا کرتے ہے۔ (3)

حدیث سم: شرح سندی انس رضی القد تونی عندے مروق، کررسول القطعی الله تدنی مدید اسلم کید ت سے میں تنل واللہ الله الله الله تعنی مدید الله میں تناس میں الله تعنی مدید الله الله تعنی مدید الله تعنی مدید الله تعنی مدید الله تعنی مدید الله تعنی میں تناس میں تناس الله تعدد (4)

صدیت ۵: ابو داود نے ابوہریرہ رضی القد تعافی عندے روایت کی، کہ رسول انتیاشی ند تعال مدید اللہ سند فره با جس کے بال ہول ال کا اکرام کرے۔(5) یعنی ال کو دھوئے، تیل آگئے نے تقسیما کرے۔ حدیث ۲: امام مالک نے ابوقیاد ورضی القد تعافی عندے روایت کی، کہتے تیں میرے سے بر بچ دے واٹ تھے،

ا بین بھی تو خانص لوبان سے دھوٹی لیتے بھی لوبان سے ساتھ کا فورنجی ٹائی فرہ نیتے تھے ددنوں کی ما کر دھوٹی کیے تھے۔ سور بین حضور ملی اللہ علیہ وسلم بھی صرف لوبان سے اور بھی لوبان و کا قور سے جموف سے دھوٹی ٹیا کرسٹ بھی ہیں سنت پائیس سنت ہول رحضور ملی اللہ علیہ وسلم نے لیلوں عاوت کر بھر جو کام کے ووسنت زائدہ کہلاتے تیں۔

(مروة والمناجي شرح مقتلوة العداج وقام بالمراه دح)

(3) سنن أي داود ، كمّاب الترجل ، باب في إستماب الطيب ، الحديث: ١٩٢ م، ج٣ بن ١٩٠٠. س

علیم الامت کے مدنی پھول

سكەسىن كے بیش كاف كے شدے جرب كى ايك مشہر توشبوب جس ميں بہت توشبو كي شامل كى جاتى ہيں تحريبان مرادوه قرآب ہى ہے جس ميں بينوشبور كى جادے اس ليے منہا ارشاد ہوا جس ميں كن ابتدائيے ہے۔ (مرقات)

(مراة المناجي شرح مشكوة الصاعي من ٢٠٠١)

(4) شرح النة ، كمّا ب اللباس ، باب رجيل الشعر ... والخي والحديث : ١٠٥٠ من ٢٠١٠ من ٢٠٠٠ م

حكيم الامت كيدنى بيول

حضرت انس سے روایت ہے کہ دات کو حضور کے سمریانے مسواک اور تنظمی رکئی جاتی تھی جب شب اٹھتے تو یہ دوفوں نیخنے کی ستعوں فرماتے ، حضرت عاکثہ معد بینڈ فرماتی جس کہ تبی کر بیم ملی الشدعلیہ وسلم سمات چیزیں سقود حضرت میں تبیعوز تے ہے: بیشاب بج برتن ، آنجیز بسر سد وانی ، مسواک بینچی ، سرمہ کی سادل۔ (سرقات) (سراة المنائج شرح مشکورة المصافح، نا ۲۸۸)

(5) سنن أي داود ، كمّاب الترجل ، باب في إصلاح الشعر ، الحديث: ١١١٣ م جهم م ١٠٠٠ .

حکیم الامت کے مدنی مجول

ا یعی جس نے سر کے بال رکھے ہوں وہ انہیں ہیں ہرا گندہ شدر کھے بلکہ مجمی کی ان پس تیل لگائے تنظمی کرے مگر دائی نہیں لبذ اپنے حدیث کر شند احادیث کے خلاف نہیں۔ (مراة المناجع شرح مشکوٰۃ المصائع، جادیس ۴۹۳) میں نے رسول القد سی القد تعانی علیہ وسلم ہے عرض کی ، ان کو کنگھا کیا کروں؟ حضور (صلّی القد تعانی علیہ فالہ وسلم) نے فرمایا: ہال اور ان کا اکرام کرو، للبذا ایو تناوہ رضی اللہ تعانی عنہ حضور (صلّی اللہ تعانی علیہ فالہ وسلّم) کے فرمانے کی وجہ سے سمجھی دن میں دومر تبہ تیل لگایا کرتے۔ (6)

صدیت ک: ترندی و ابو واوو و نسائی نے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی کہرسول اللہ سائی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے روز روز کا کھوا کرنے سے منع فرمایا۔ (7) (یہ نبی تنزیبی ہے اور متصدیہ ہے کہ مردکو بناؤ سنگھاریس مشغول ندر بہنا چاہیے)

حديث ١:١١م مالك في عطاء بن يهار سهروايت كى، كدرسول النّدسكى النّدنعالى عليه وسلّم مسجد مين تشريف فرما

(6) الموط ، كتاب الشعر ، باب إصلاح انشعر ، الحديث : ١٨١٨ ، ج٢ ، ص ٣٥٠.

#### حکیم الامت کے مدنی پھول

ا ہے۔ وہ بال ہیں جو کند ہے تک ہوں اور کان کے درمیان ہوں۔ سرکے بالوں کی تین حدیں ہیں: وفرہ ، جمد، نمسہ کندھوں سے پیچے مرد کے بال نہ جاہئیں۔

یو یعنی جوفض اینے سر پر بال رکھے تو انہیں پریٹان ندر کھے، بال بھیرے ندرہے، بھوت بتا ہوا ندرہے، سردھونا ، تیل ڈاٹ ، کنگھی کرنا ہید کام کرتا رہے، پھراس ما تک پٹی میں اتنا بھی مشغول ندہوکدروز و نماز بی بھول جاوے۔

س آگر چدا تنازیده ما تک پٹی کرنا بہتر نہیں مگرانہوں نے سمجھا کہ میرے لیے بہتر ہے کہ حضورا قدیں نے فرمایا یالوں کی خدمت کرولہذا میرا اور تھم ہے دوسروں کا اور تھم جیسے حضرت انس کی والدہ نے جناب انس کے سرکے اسکے بال شرتشوائے خصوصیت کی بناء پر۔(افعۃ اللمعات) (مراۃ المناجح شرح مشکوۃ المصافع، جام ۴۲۴)

(7) سنن الترندي، كما ب اللباس، باب ماجاء في النص عن الترجل الاجتباء الحديث: ٦٢ كما من ٣٩٠٠ و٢٥

تحكيم الامت كمدنى كھول

سے۔ایک فض آیا جس کے سراور ڈاڑھی کے بال بھھرے ہوئے تھے،حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فا مہوسلم) نے اس کی طرف اشارہ کیا، کو یا بالوں کے درست کرنے کا تھم دیتے ہیں۔وہ فض درست کرکے داپس آیا،حضور (صلّی اللہ تعالٰ علیہ فالہ وسلّم) نے فرمایا: کیا ہے اس سے بہتر نہیں ہے کہ کوئی فخص بالوں کو اس طرح بھیر کر آتا ہے کو یا وہ شیطان ہے۔(8)

حدیث 9: ترندی نے ابن عباس رضی اللہ تعالٰی عنہماہے روایت کی، نبی صلّی اللہ تعالٰی علیہ دسلّم نے فرما یا کہ اثمہ پھر کا سرمہ لگاؤ کہ وہ نگاہ کو جلا ویتا ہے اور پلک کے بال اگا تا ہے۔اور حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ والہ دسلّم) کے یہاں سرمہ دانی تھی، جس سے ہرشب بیں سرمہ لگاتے تھے تین سلائیاں اس آ کھے میں اور تین اس میں۔(9)

(8) الموطأ ، كمّاب الشعر، بأب إصلاح الشعر، الحديث: ١٨١٩، ج٢، ص٣٣٥\_١٣٠١، ه. في مالأمن عبر المديث المالة عن المعام ١٣٥٥.

اےآپ کی کنیت ابوجمہ ہے،ام انمؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کردہ غلام ہیں، مشہور تا بھی ہیں، مدینہ منورہ میں قیام رہا، چوراس سال عمر پائی، پچام میں انوے بھری میں اوفات، پائی مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دن ہوئے ،اکٹر روایات حضرت ابن عہاس سے لیتے ہیں، بیرحدیث مرسل ہے۔ ا

۲ \_اس طرح کدندسریس تیل کنگھی ند ڈاڑھی ہیں، دونوں کے بال بھر ہے ہوئے تنے جس سے شکل بڑر کئی تھی بری معلوم ہوتی تھی۔ سے بعنی آپ نے زبان سے بچھ ندفرہا یا بلکہ ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ان دونوں کو تھیک کرے صنور کا برعضوم بلق ہے۔ سے بعنی مجلس شریف نے باہر کیا دہاں دوست کرکے بھر حاضر ہوا۔

۵۔ شیطان سے مراد مردود جن بیں بعن بھوت ہا ہی بدشکل میں مشہور ہیں ان کی شکل ڈراؤٹی ہوتی ہے جیے فرشتے ام می صورت سیرت میں مشہور ہیں۔ (مرالا الن نجی شرح مشکزة الممانع، ج ۲ بس ۳۲۱)

(9) سنن الترقدي، كوب اللهاس، بالله ماجاء في الأكفال، الحديث: ١٤١٢م ٢٩٠٠.

#### حکیم الامت کے مدنی پھول

ا یعنی بمیشد اثد مرمد مگایا کرو ساتھ الف اور میم کے کسروٹ کے سکون سے ایک خاص سرمہ کا نام ہے جے استہانی سرمہ کہا جاتا ہے یہ بلکے
مرخ رنگ کا مرمہ ہوتا ہے اس بارٹی کے موقعہ پر ہیسرمہ جھے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ سے ملا یعنی شار مین کا قول ہے کہ م سیاوسرمہ کو ہی
اثمہ کہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ تیہ کا نام اثھ ہے بعض نے کہا کہ شن سرمہ میں تعوی استک حل کرایا جاوے وہ اثھ ہے گر پہرا قول زیادہ تو ی
ہ عرب میں اب بھی ای خاص لال سرمہ کو اٹھ کہا جاتا ہے۔

سی بینی انگرسرمداً نکھوں کی روشن زیاہ کرتا ہے، پلک کے بال دراز کرتا ہے اگر ند ہوں تو اگا تا ہے۔ مرقات میں ہے کہ بیرآ نکھ کا پانی خشک کرتا ہے، آنکھ کے زخم، جیمھے کرتا ہے، نگاہ قائم رکھتا ہے غرضکہ اس میں بہت فائدے ہیں گر اس کے لیے جے موافق آجاد ہے بعض ہے حدیث ۱۰: ایو داود و نسائی نے کریمہ بنت ہام سے روایت کی، کہتی ہیں: میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنها سے منہدی رگانے کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنها سے منہدی رگانے کو ناپند کھی اسلام کے حرج نہیں، لیکن میں خود منہدی رگانے کو ناپند کرتی ہوں کیونکہ میرے حبیب صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم کواس کی بونا پیند تھی۔ (10)

وگول كوموافق نبيل آتاء غرضكه طبيب كى دائے سے اسے استعال كرنا چاہيد

سے اس طرح کہ پہنے داہتی آنکھ میں دوسلائیاں پھر یا تھی آنکھ میں تین پھر داہتی میں ایک اس طرح کے ابتدا وہمی داہتی سے ہوانہا وہمی داہتی ہوں اند ملل اللہ علیہ وسلم دائل پر انہیشہ رات کوسوتے دفت اس طرح سرمہ دگانا فقیری اورضعت بھرکو دور کرتا ہے ۔ بعض روایات میں ہے حضور انور ملی اللہ علیہ وسلم رات کوسوتے دفت واہنی آئکھ میں تین سلائیاں اور بائی میں دودگایا کرتے تے ہوسکتا ہے کہمی میٹل ہو کہمی وہ لہذا ا حادیث میں تعارض رات کوسوتے دفت واہنی آئکھ میں تین سلائیاں اور بائی میں دودگایا کرتے تے ہوسکتا ہے کہمی میٹل ہو کہمی وہ لہذا ا حادیث میں تعارض میں ۔ بین عباس دور میں میں میت دفت دور میں میں اور زعم میٹن تول ہے نہ کے بعض دہم اور بی میں مہت دفت دوم معنی تول استعمال ہوتا ہے ۔ بعض شارصین نے کہ کہ دوئم کا فاعل محمد این حمید ایں جوامام تر فری کے شیخ ہیں گر پہلا احتمال تو ی ہے۔

(مراة المناجي شرح مشكوة المصابح ، ج٢ بم ١٣١٣)

(10) سنن أي داود، كتاب الترجل، بإب في الخضاب للنساء، الحديث: ١٦٣ ٣، ٣ مم ص١٠١.

#### تحكيم الامت كي مدنى يعول

ا \_ آپ تابعیہ بیں، آپ کے دالد کا نام ابراہیم این محد این ابزاہیم این عام ہے۔ (مرقات)

۲ کے مورتوں کو اس کا خضاب ہاتھ ہاؤل اور سریں نگانا کیا ہے گر غالب ہیہ کہ پہال سریس مہندی نگانا مراد ہے تا کہ بیر حدیث اس حدیث کے ٹی نف نہ ہوجس میں عورتوں کو ہاتھ ہاؤل میں مہندی لگانے کا تھم دیا گیا ہے لہذا حدیث واضح ہے (مرقاب ) سے شاید سرکلہ نے حضرت ام المؤمنین سے بوچھا ہوگا کہ آپ مہندی کیوں نہیں لگاتی تب آپ نے یہ جواب دیا کہ اس میر سے لفل کی

وچہ ہیںہے۔

(مراة المناتي شرح مشكوة المصانيع، ج٢،ص٧٠٣)

صدیث أن ابو داود نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، کہ ہند بنت عنبہ نے عرض کی، یا نبی اللہ!

(صنّی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلم) مجھے بیعت کر لیجے۔ فرمایا: میں تجھے بیعت نہ کروں گا، جب تک تو اپنی بتھیایوں کو نہ بدل دے۔ (بعنی منہدی لگا کران کا رنگ نہ بدل لے) تیرے ہاتھ کو یا درندہ کے ہاتھ معلوم ہورہے ہیں۔ (11) (بعنی عورتوں کو جاہیے کہ ہاتھوں کو رنگین کرایا کریں)۔

حدیث ۱۲: ابودادو ونسائی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا سے روایت کی ، کہتی ہیں کہ ایک عورت کے ہاتھ میں کتاب تھی ، اس نے پردہ کے پیچھے سے رسول الله سلّی اللہ تعالی علیہ وسلّم کی طرف اشارہ کیا یعنی حضور (حسلّی اللہ تعالی علیہ والہ وسلّم ) کو دینا چاہا ، حضور (حسلّی اللہ تعالی علیہ والہ وسلّم ) نے اپنا ہاتھ سے اور یہ فرمایا کہ معلوم نہیں مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ ہے ۔ اس نے کہا، عورت کا ہاتھ ہے۔ فرمایا کہ اگر عورت ہوتی تو ناخنوں کو منہدی سے رسکتے ہوتی۔ وقی تو ناخنوں کو منہدی سے رسکتے ہوتی۔

(11) الرجع السابق الحديث: ١٦٥ م، جهم من ١٠١٠

#### علیم الامت کے مدنی پھول

ا آپ ہند ہنت عتبدائن ربیعہ ایں، ایوسفیان کی بوی جناب امیر معاویہ کی والدہ، وقتی کمہ کے ون ایوسفیان کے اسلام کے بعد آپ اسلام ما کیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلی بیت کے وفت فرما یا کہ زنا نہ کرتا تو آپ بولیس کیا کوئی شریف مورت بھی زنا کرئتی ہے۔ حضرت عمر کی خلافت میں عین ابو تی فدے وفات کے دن فوت ہوئی حضرت عائشہ نے آپ سے روایات لیس وشی اللہ عنبا۔ (مرقات) عبد فاروتی میں غزوہ تادسیہ و یرموک میں بروی مجابدانہ شان سے شریک روی یو کو خدمت اسلام کی۔

٣٠ \_ يه بيعت علاده بيعت إسلام كے كوئى اور تقى كى خاص معاہده پر بيعت إسلام افتح كمه كے دان كى كئى تى \_

س لینی تمہارے ہاتھ مردوں کی طرح سفید ہیں ان میں مہندی ہے رنگ کرو پھر بیعت کرد۔اس ہے معلوم ہوا کہ تورتوں کو مردول کی طرح بینے ہاتھ رکھنا مکروہ ہیں اور مردوں کو تورتوں کی طرح ہاتھ پاؤل میں مہندی لگانا مکروہ ہے تی کہ تورت کو چاندی کی انگوشی بہتر نہیں،اگر پہنے تو سے دنگ کرنے تاکہ مردوں کی مشابہت مندہ ہے۔(افعہ اللمعات) (مراة المنائج شرح مشکوۃ المصائح، ج۱،م ۲۰۰۷)

1) المرجع السابق ، الحديث: ١٦١١ ١٠ ج ١٠ من ١٠٠٠.

### م الامت کے مدنی مچول

۔ یعنی بنا ہاتھ شریف روک لیا اس کے ہاتھ سے خطبندلیا اظہار ناراضی کے لیے حضور انور نے کسی اجنبی عورت کو ہاتھ نہ لگایا حتی کہ ان کو زمان سے بیعت فرما ما۔

اس بیر سوال وجواب بھی اظباد باراضی کے لیے ایل ورنہ حضور کوخیرتنی کدید محورت کا باتھ سے عورت کا باتھ چھپانیں رہتا پھراس کی ...

صدیت ساا: ابوداود نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہ دسول اللہ سالی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کے پاس ایک مخنث حاضر لا یا گیا، جس نے اپنے ہاتھ اور پاؤل منہدی سے دیکے تھے۔ ارشاد فرمایا: اس کا کیا حال ہے؟ (بعنی اس نے کیوں منہدی لگائی ہے) لوگوں نے عرض کی، بیٹورتوں سے تھبہ کرتا ہے۔ حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ کالہ وسلم) نے تھم فرمایا، اس کوشہ ربدر کردیا گیا، مدینہ سے نکال گرفتیج کو تیجے دیا گیا۔ (13)

آواز پہیائی جاتی ہے۔

سے معلوم ہوا کہ عورت مہندی وغیرہ سے اپنے ناخن رکھین کر ہے ہی کانی ہے یا مہندی سے تقبایاں رہے یا مرف ناخن ، آج کل ناخن پر پالٹ لگانے کاروان ہے مگر پالٹ میں جسامت ہوتی ہے اس لیے اگر ناخنوں پر تھی ہوتو عورت کا دخنو یا تنسل ندہوگا کہ پالٹ کے بہی پالی نہر بہتے گائے فرضیکہ ایسی چیز لگائی جاوے جومرف رنگ وے اس میں جسامت ندہوں امہی جوحضرت عائشہ صدیقہ کی روایت میں گز را کہ صفور نہر کو مہندی پہتر نہتی ہے اور سے جومرف رنگ وے اس میں جسامت ندہوں امہی جوحضرت عائشہ صدیقہ کی روایت میں گز را کہ صفور انور کو مہندی پہتر نہتی ہے اور ن پاک سے متعلق تھا کہ حضور انور کی از واج مطہرات سے لیے مہندی بہتر نہتی عام عورتوں سے لیے مہندی بہتر ہے ۔ (مرا قالمناجی شرح مظافر قالمعائی میں ۲۰۹۸)

(13) سنن أي داود ، كمّاب المادب ، باب أفكم في النشين ، الحديث: ٣٩٢٨، جم، ص ١٨٧٠.

مكيم الامت ك مدنى ميول.

ا محسف کا بین کتاب اسکاح میں گزر چکا ہے کہ پیدائش مخت ہونافس نہیں وہ تو قدرتی چیز ہے، ہاں بہ تکلف مختف بنا، ایک آواز، مہاں، وضع قطع مورتوں کی رکھن فسن ہے۔

٣ \_ عورتوں كى سي شكل بنائے كے ليے بيركات كرتا تھا جيها آج كل أيجزوں ميں ديكھا جاتا ہے \_معلوم ہوتا ہے كہ بيد بيارى بزى پرانى

ہے۔ سے نقیج مدیند منورہ کے باہرایک جنگل ہے جہال اہل مدینہ کے جانور چرا کرتے تھے۔اس مخت کواس لیے نکال ویا تا کہ افل مدینہ اس کی سے نقیج مدینہ منورہ کے باہرایک جنگل ہے جہال اہل مدینہ کے جانور چرا کرتے تھے۔اس مخت کواس لیے نکال ویا تا کہ افس صحبت سے بجیں اور اسے تعبرت ہواور تو ہہ کرے اور پھر واپس آ جائے ،یہ مطلب نیس کہ اسے اس حرکت سے منع نیس فرمایا تمیابیہ نکالناعملی

ممالعت ہے۔

ہم یعنی اس مخت کا نمازیں پڑھناال کے مؤمن ہونے کی علامت ہے اور اس نے کوئی ایسا بڑم کیا نہیں جس کی سر آئتل ہو جھے زتا یا ظلما تُنَّل میں اس مخت کا نمازیں پڑھناال کے مؤمن ہونے کی علامت ہے اور اس نے کوئی ایسا بڑم کرے اسے قبل نہیں کہ کمازی آ دمی تواہ کیسا ہی جرم کرے اسے قبل نہیں کہا جا ساتا۔ خیول رہے کہ میہ اور اس مورت میں وہ مخت آگر منافق تھا تب تو کوئی اعتراض نیس اور اگر مخلص مؤمن تھا تو اس نے بھی تا تو ہے کہ فی ہوگی تو ہے کر کے مرا ہوگا کیونکہ اس مورت میں وہ مخت آگر منافق تھا تب تو کوئی اعتراض نہیں اور اگر مخلص مؤمن تھا تو اس نے بھی تو ہے کہ فی ہوگی تو ہے کر گے ہوائی قرآن کر یم وے رہا ہے، دیکھو می بی ہے اور صحابہ تمام عادل بیں کوئی فائن نہیں ایسی کوئی صحابی گناہ پر قائم نہیں رہے ان کی عدالت کی گوائی قرآن کر یم وے رہا ہے، دیکھو ہماری کا ہے، اور صحابہ تمام عادل بیں کوئی فائن نہیں گوئی صحابی گناہ پر قائم نہیں رہے ان کی عدالت کی گوائی قرآن کر یم وے رہا ہے، دیکھو ہماری کتاب امیر معاویہ۔ (مرا قالمنانج شرح مشکل قالمعانج میں ۲۲ س)

صدیث ۱۳ نزندی نے سعید بن المسیب سے روایت کی، کہتے ہیں کہ اللہ (عزوجل) طبیب ہے۔ طیب بعنی خوشبو
کو دوست رکھتا ہے، ستھرا ہے ستھرائی کو دوست رکھتا ہے، کریم ہے کرم کو دوست رکھتا ہے، جواد ہے جود کو دوست رکھتا
ہے۔ لہٰڈااپنے صحن کو ستھرار کھو، یہود ایول کے ساتھ مشابہت نہ کرو۔ (14)

(14) سنن الترفدي، كمّاب الأوب، باب ماجام في النظافة ، الحديث: ١٨٠٨، ج ١٩ م ١٥٥٠.

#### حكيم الأمت ك عرفى يعول

ا آپ کا نام سعید ابن مسیب ہے، مشہور تا بھی ہیں بطافت فارد تی کے دومرے سال بیں پیدا ہوئے ، آپ کی کنیت ابو محمد ہے، قرشی مخزومی مدنی ہیں ، بڑے محدث ، فقیہ بتقی پر بیز کار تنے حضرت کھول کہتے ہیں کہ بس طلب علم بیں دنیا بیں تھوما میں نے چالیس نجے کے تکر سعید ابن مسیب سے بڑا عالم نہ پل اسلامی تر انوے جبری میں وفات بائی۔ (مرقات)

۲ ۔ ظاہری پاکی کوطہارت کہتے ہیں اور باطنی پاکی کوطیب اور ظاہری باطنی دونون پاکیوں کونقافۃ کہا جاتا ہے بینی اللہ تعالٰی بندے کی ظاہری باطنی پاکی پہند فرمات ہے جن اللہ تعالٰی بندے کی ظاہری باطنی پاکی پہند فرمات ہے بندے کو چاہیے کہ ہرطرح پاک رہے مانی رکھے مانی رکھے مانی رکھے مانی رکھے مانی رکھے مانی رکھے اللہ تعالٰی مانی درست در کھے اللہ تعالٰی ایسی نظافت تعمیب کرے۔

۳ \_ کرم وسخادت میں فرق ہے۔ کریم وہ جوغذائمی ہی سخادت کرے بیٹی وہ جو چیز میں سخاوت کرے جس انسان کے ایجھے اخلاق ظاہر ہوں وہ کریم ہے۔ (مرقابت)

٣ \_ ينى اين گھرتك صاف ركھولها كى بدن وغيره كى صفائى تو بہت بى ضرورى ہے گھر بھى صاف ركھوو بال كوڑا جالا وغيره جمع نہ ہونے دو۔ ۵ \_ كيونكه يهودا پئے گھر كے محن صاف جيس ركھتے ، تيز يهود يہت گندے بہت بخيل بڑے خسيس بڑے ذليل بيل ، عيمائى اگر چه كافر بيل گر وہ يهود كى طرح گندے جيس ان جى مجھ صفائى ہے اگر چدان كے بھى وانت ميلے منہ بد يو داراور ناخن ليے ہوتے بيں برطرح كى صفائى تو اسلام نے بى سكھائى ہے۔ (مراة المناجى ترح مشكوة المعاني ، جا الم بس ١٣٨٨)

(15) ميح مسلم، كماب الديمان ، باب تحريم الكبروبيانه، الحديث: ١٠٠٤. (٩١) يم ١٠٠.

#### عليم الأمت كي مدنى بجول

ا \_اس کا مطلب ابھی عرض کیا گیا۔ خیال رہے کہ آگ جس کبروغرور ہے فاک جس مجز و انگساری و کیونو باغ کمیت فاک جس آگئے ہیں آگ میں نہیں لگتے ، یہے ہی ایمان وعرفان کا باغ فاک جسے عاجز ومنگسر دل جس لگتے ہیں آگ جسے متکبر دل میں نہیں لگتے ہیں \_ \_\_\_ حدیث ۱۱: سی بخاری وسلم میں ابوہر یرہ وشی اللہ لغانی عندے مردی، کہ ہی تریم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما یا که مابود وانعماری خضاب نیس کرتے بتم ان کی مخالفت کرد۔ (16) بینی خضاب کرد۔

حدیث کا: سیم مسلم میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی، کہ لتح مکہ کے دن ابو تجا نہ ( حضرت ابو بکر صدیق رضی الله لغالی عندے والد ) لائے کئے اور ان کا سراور داڑی ثغامہ (بیا یک کھاس ہے ) کی طرح سفید تھی۔ نبی کریم صلی انتد تعالی علیہ وسلم نے فرہ یا: اس کوسی چیز سے بدل دو (لین خضاب لگای) ادر سیاس ہے بچو۔(17) لین سیاد خضاب نہ

٢\_ ماكل مجماكم شايد الجمالياس ببننا بحى خرور جى واقل بكراس بي اينى بالدارى يا برائى كا اظمار باس في اس في بسوال كيا، نيز اسمر متكبرين اعلى درجه كالباس مينت اين توبيه مركى لباس متكبرين كى علامت ببرحال سوال بالكل درست ب-

سے یعنی رب تعالی ذات و صفات میں اجھا ہے جمیل ہے گلوق اس کی صفات کی مظہرہے تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنی عادات مصورت، لہاس، اہل اعظے رکھے تا کہ رب نتائی کی مفت جمیل کا مظہر ہے ، تیز اس لباس میں رب تعانی کی تعت کا اظہار ہے جومجوب ہے،رب تعالى فره تا ہے: "و آمًا بينغة فريك فحقيث "اے كبرے كوكى تعلق نبي -

مہر پینی متنبروہ ہے جو کسی معمولی انسان کی حق بات کواس کیے جبٹلائے کہ بیاس آدی کے منہ سے نکی ہے اور مساکین کو ذکیل سمجے۔ (مراة الهناجي شرح مشكلوة المصابح ، ج٢٩٥ ( ١٢٩)

(16) تيم ابناري، كمّاب أحاديث الانبياء، باب ماذكر كن بي اسرائيل، الحديث: ٢٢٣ من ٢٢٣م.

عيم الامت ك مدنى مجول

ب بیت می ابدین سے لیے ہے کدوہ سفید بال لے کر جہاویں ندجائی یاان کے لیے جوسفید بالول کی تفاقلت بیس مسلمان ہول ، دومرے مسلمالوں کے لیے اختیار ہے کہ بال سفیدر محیں یا سیاہ کے علاوہ کو کی اور خصاب لگا تھی اس کی اور توجیبیں بھی ہیں۔ (سرقات وغیرہ) ٢ \_ يعنى يهودى اپنے سرو ڈازھى كے بال پينے جيسے سفيدر كھتے الل تم سرخ يا بيلے كرليا كروتا كدان كى مشابہت سے بجو۔اس مي اشارة فر، پاسمی کہ مسلمان یہود کی مخالفت کے لیے ڈاڑھیاں منڈوا نہ دیں بلکہ اوبیں سرخ کرکے اون کی مخالفت کریں۔ یہاں مرقات نے قرمایا کہ جوسفید ڈاڑھی والا کا فرمسلمان ہووہ ضرور نتضاب کرے تا کہ کفرواسلام کے رنگول بیل فرق ہوجائے تکر جو پرانامسلمان ہواس کے لیے سفید ڈاڑھی رکھنامجی درست ہے۔

سے پیوں رہے احمد نے حضرت زبیر سے روایت کی ،احمد نے حضرت الس سے بول روایت کی بالوں کا سفید رنگ بدلو اور سیاہ تضاب سے سے پیرصد بیث احمد نے حضرت زبیر سے روایت کی ،احمد نے حضرت الس سے بول روایت کی بالوں کا سفید رنگ بدلو اور سیاہ تضاب سے بچ كيونكدسيده نضاب كفاركا ب-مشهور بيب كرسب يهلي سياه نضاب نكاف والافرعون تعاد (مرقات)

(مراة المناجيج شرح مشكّة ة المصابح ، ج٢ ، ص ٢٩٨)

(17) متيح مسلم، كمّاب الله س. و الخيم إب إستوب بصفاب الثبيب بصفر قد . . و الخيم الحديث: ٨٠ ـ (٢١٠٢) بم ١٢٣٠.

حدیث ۱۸: ابوداور و نسانی نے این عمال رضی اللہ تعالٰی عنہمائے روایت کی، کہ نبی کریم صلّی اللہ تعالی علیہ وسلّم نے فرمایا کہ آخرز ماند میں کچھ لوگ ہوں سے جو سیاد خضاب کریں سے جیسے کبوتر کے بوٹے، وہ لوگ جنت کی خوشبونہیں یائمیں سے ۔ (18)

#### تھیم الامت سے مدنی میمول

ا \_ ابو تحافہ کا نام عثمان ابن عامر ہے، قرشی ہیں، وقتح مکہ کے دان اسلام لائے اور خلافت فارد تی تک زندہ رہے، ننانو سے سال عمر پائی وسیاجے چودہ میں وفات ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق کے والد ہیں، آپ سے مچھ احادیث حضرت ابو بکر صدیق اور اساء بنت ابو بکر نے روایت کیں ۔ (مرقات) جب آپ کو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدی میں لا پاسمیا تا کہ ایمان تبول کرلیں تو حضور الور نے فر مایا کہ تم لوگوں نے ابو تحافہ کو یہاں آنے کی تکلیف کیوں وی ہم خود الن کے پاس جا کرانہیں مسلمان کرتے۔ (اشعہ)

۲ \_ ثغامہ ایک گھاس کا تام ہے جو بہت سفید ہوتی ہے برف کی طرح، فاری میں اسے درمنہ سفید کہتے ہیں بینی حضرت ابوتی نہ کے سرو ڈاڑھی کے بال ایسے سفید تھے جیسے ثغامہ گھاس، حضرت ابو بجر صدیق آنہیں اٹھا کر حضور کی خدمت میں لائے تھے۔ (مرقات)

سے بین ان سراور ڈاڑھی ہیں سیای کے سواہ کی رنگ کا تضاب کردد چنا نچ مبندی سے سرخ نضاب کردیا عمیار جق بہ کہ سیاہ خضاب موقورت دونوں کے لیے ممنوع ہے۔ حضرت عمان فن وہام حسن دھین نے سیاہ خضاب لگا یا ہے گرزینت کے لیے نہیں بلکہ غزوات میں کفار پر رعب طاری کرنے کے لیے کہ دہ لوگ آپ کو بوڑھا نہ بچھ سکی اور آپ پر دلیر نہ ہوجا کیں ،اب بھی بحالت جہاد غازی کو سیاہ خضاب درست ہے۔ (مرقات) حضورت اور قات) حضورت اور مرقات ) حضورت اور مرقات ) حضورت اور مرقات کے مہندی لگائی موروس کی دورس ک

(18) سنن أي دادر، كمّ ب الترجل، باب ماجاء في عضاب السواد، الحديث: ٣٢١٣، جهم ١١٨.

وسنن النسائي ، كمّاب الزينة من أسنن ، باب العمى من الخضاب بالسواد والحديث: ٥٠٨٥ م ١٢٠٠.

#### علیم الامت کے مدنی پھول

ا یعنی اپنی اپنی مراور ڈاڑھی کے بال خالص سیاہ کیا کریں سے جیسے کیوتروں کے پوٹے خالص سیاہ ہوتے ہیں۔حواصل جیع ہے حوصلہ کی جمعنی معدہ یہاں سینہ مراو ہے بعض کیوتروں کے مینے سیاہ ہوتے ہیں۔

ع الانكه جنت كى مبك يائج سومال كى داه م محسول بموتى ہے يعنى سياہ خضاب كرنے والے جنت مل جانا تو كيو اس كے تريب بمى نه پنجيس سے يعنى اولا بعد ميں معانى موكر پنج جاويں محتو دومرى بات ہے (مرقات) يا يہ مطلب ہے كہ ميدان محشر ميں جنت كی خوشبواً تى بوگى جومسلمانوں كومسوس ہوگى اس مبك ہے مست ہوكر محشركى شدت بعول جائيں مجمحر بيسياہ خصاب كرنے والے محشر ميں بير صدیث ۱۹: تر مذی و ابو داوو و نسائی نے ابوؤر رضی الله تعالی عند سدروایت لی، ار رول الدمنی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: سب سے اچھی چیز جس سے سفید بالوں کا رنگ بدلا جائے، منہدی یا تتم ہے۔ (19) یعنی منہدی لگانی حائے یا تتم ہے۔ (19) یعنی منہدی لگانی حائے یا تتم ہ

سلم عدیث و ۲: ابو داوو نے ابن عہاس رضی اللہ تعالٰی عنہا سے دوایت کی، کہ نبی کریم ملکی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کے سلم سے ایک شخص گزراجس نے منہدی کا خضاب کیا تھا، ارشاد فرمایا: یہ خوب اچھا ہے۔ پھرایک دوسرا شخص گزراجس نے منہدی اور سم کا خضاب کیا تھا، ارشاد فرمایا: یہ اس سے بھی اچھا ہے۔ پھرایک تیسرا شخص گزراجس نے زرد خضاب کیا تھا، فرمایا: یہ اس سے بھی اچھا ہے۔ پھرایک تیسرا شخص گزراجس نے زرد خضاب کیا تھا، فرمایا: یہ ان سب سے اچھا ہے۔ (20)

توشیر محسن نہ کرسکس کے اور وہاں کی تکلیف محسوں کریں کے جیے حوض کوڑ کی ایک نہ محر جس ہوگی جس سے مؤمن پانی پینے رہیں گے مرن بانی جا میں ہوگی جس سے مؤمن پانی پینے رہیں گا میں مراد لگانے یا عورت اس سے معذوری کی حالت مستقی ہے، علاج کے یا غزوہ کے لیے سیاہ خضاب جائز ہے۔ (مرقات) بعض لوگ مطلقا سیاہ خضاب جائز کہتے ہیں، بعض لوگ مطلقا سیاہ خضاب جائز کہتے ہیں، بعض لوگ کے جائز کہتے ہیں، بعض مردول کے مرک لیے جائز کہتے ہیں، بعض مردول کے مرک لیے جائز کہتے ہیں، بعض مردول کے مرک لیے جائز کہتے ہیں، فواڑھی کے لیے متنوع مانتے ہیں، بعض لوگ موروں کے لیے جائز کہتے ہیں، بعض مردول کے مرک لیے جائز کہتے ہیں، موالا مردول کے مرک اسے محردہ سنڑ یہی کہتے ہیں سیا کی ضعیف ہیں۔ سی وہ تا ہے کہ سیاہ خضاب مطلقا محردہ تحریک ہے۔ مردو مورت، مرڈ اڑھی سب اسی ممانعت میں داخل ہیں۔ (مرقات) ہاتھ یاؤں میں مہندی وغیرہ سے خضاب مورتوں کو جائز مردول کے لیے ممنوع الا بالعذر۔ (مرقات) (مراة المناجی شرح مشکوة المصابح، جائے ہیاؤں میں مہندی وغیرہ سے خضاب مورتوں کو جائز مردول کے لیے ممنوع الا بالعذر۔ (مرقات) (مراة المناجی شرح مشکوة المصابح، جائے ہیاؤں میں مہندی وغیرہ سے خضاب مورتوں کو جائز مردول کے لیے ممنوع الا بالعذر۔ (مرقات) (مراة المناجی شرح مشکوة المصابح، جائے ہیاؤں میں مہندی وغیرہ سے خضاب مورتوں کو جائز مردول کے لیے ممنوع الا بالعذر۔ (مرقات) (مراة المناجی شرح مشکوة المصابح، جائے ہیاؤں میں میادی وغیرہ سے خضاب مورتوں کو جائز مردول کے سیاہ مسلم کے میادہ کی دورت میں میاد کی دورت کی میادہ کی میادہ کو میادہ کے میادہ کی دورت کی میادہ کو میادہ کی میادہ کی دورت کی میادہ کی دورت کی میادہ کی دورت کی میادہ کی میادہ کی دورت کی دورت کی دورت کی میادہ کی دورت کی دورت کی دورت کی دورت کی میادہ کی دورت کی دو

(19) سنن الترمذي، كمّاب السباس، بأب ماجاء في الخضاب، الحديث: ٥٩١، ج ١٩٣٠م ٢٩٢٠

تحكيم الامت ك مدنى كھول

ا اس حدیث کی بنا پر بعض حضرات نے سیاہ خضاب جائز کہا، وہ کہتے ہیں کہ مہندی اور وسمدل کر سیاہ رنگ دیتے ہیں اور ان کے طاکر
لگانے کی اجازت دی گئی ہے گئر سے دلیل بہت ہی ضعیف ہے کونکہ سیاہ خضاب کی صراحة ممافعت کی گئی جیسے کہ اتعوا السواو وغیرہ گئر سیاہ
خضب کی صراحة، جازت کہیں نہیں دی گئی ان جیسی اجادیث سے سیاہ خضاب کی اجازت نہیں نگلتی اون تو یہاں مہندی وسہ طاسنے کی
اجزت ہے ہی نہیں، حدیث کے معنی ہے ہیں کہ بہترین رنگ سفیدی بدلنے کے لیے مہندی اور وسمہ ہے کہ بھی مہندی سے رنگ کرے بھی
وسمہ سے بہندی کا رنگ سرخ ہوتا ہے وسمہ کا رنگ سبز جیسے کہا جاتا ہے کلمہ اسم ہے اور تقل سے اور حرف ہے ایسے ہی ہے اور اگر طانا ہی
مراو ہوت بھی نہیال رہے کہ اگر وسمہ مہندی کے ساتھ آ رحوں آ دھ یا نہادہ طایا جاوے تب سیاہ رنگ و بتا ہے اور اگر کم طایا جاوے تو پخت
مرخ کرتا ہے سیاہ نہیں کرتا سرخ ہائی ہربیزی رنگ ہوجاتا ہے وہ میں اس مراد ہے سیاہ خضاب کی سخت ممانعت احادیث میں وارد ہے ، سید
مدیث ان احادیث سے متندرض نہیں اگر یہاں سیاہ رنگ مراد ہوتو احادیث میں تعادش ہوگا۔ (مرقات واشعہ و لمعات)

(مراة المناجي شرح مشكوة المصانيح ، ج٢ بس٢٩٣)

(20) سنن أي دادو، كتاب الترجل، باب في محضاب الصغر قاء الحديث: ۳۲۱۱، ج٣٠، ١٤٠١.

حدیث ان النوار نے الس رضی اللہ تعالٰی عند سے روایت کی، که رسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے منہدی اور کتم کا خضاب ابراجیم علیہ السلام نے کیا اور سب سے پہلے سیاہ خضاب فرعون نے کیا۔ (21)

صدیث ۲۲: طبرانی نے کبیر میں اور حاکم نے متدرک میں ابن عمر دخی اللہ تعالی عنبماہے روایت کی ، کہ موکن کا نضاب زروی ہے اورمسلم کا نخضاب مرخی ہے اور کا فر کا خضاب سیابی ہے۔ (22) میں اور مسلم کا نخصاب مرخی ہے اور کا فر کا خضاب سیابی ہے۔ (22)

حدیث ۲۳ می کریم صلی الله تعالی و مسلم میں عبدالله بن عمرض الله تعالی عنبها سے روایت ہے، کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: الله (عزوجل) کی لعنت اس عورت پر جو بال ملائے یا دوسری سے بال ملوائے اور حود نے والی (23) اور گودوائے والی یر۔(24)

حدیث ۲۲ المسیح بخاری ومسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مردی ، انھوں نے فرمایا کہ اللہ (عزوجل) کی لعنت کود نے والیوں پر اور گودوانے والیوں پر اور بال تو چنے والیوں پر یعنی جوعورت بھوں کے بال توج حکیم الامت کے مدنی بھول کے سال توج حکیم الامت کے مدنی بھول کے استان کی مدنی بھول کے استان کے مدنی بھول کے ایک مدنی بھول کے ایک مدنی بھول کے مدنی ہول کے مدنی بھول کے مدنی ہول کے م

(22) المستدرك، كمّا بمعرفة السحابة ، باب الصغرة خضاب المؤمن ... إلخ ، الحديث: ١٢٩٢، جهم ٢٧٥٠.

(23) يعنى جسم ميس سوئى دغيره عيد لكاكراس من شرمه ياسبزه يا نيل بمرف والى

(24) صحيح البخاري ، كتاب اللهاس مباب الومل في الشعر ، الحديث : ١٩٣٥ ، ٢٠٠٥ م ٨٨٠٠ أ

#### حكيم الامت كي مرني پھول

ا یان دونوں چیزوں کی شرح پہلے گزرگئے۔واصلہ وہ تورت جوائے سرکے بالوں میں دوسری عورت کے بال ملاکر دراز کرے۔مستوصلہ وہ عورت جو درسری کے سر میں یہ بال جوڑے یا جو اپنے سرکے بال کاٹ کراہے دے ملانے کے لیے یہ دونوں کام حرام بین جن پر بعث فرمائی گئی۔واشہہ وہ عورت جو سوئی وغیرہ کے ذریعہ اپنے اعتماء میں سرمہ یا نیل گودوالے جیسا کہ ہندو عورتیں بعض ہندو مرد کرتے ہیں۔مستوشہہ وہ جو دوسری تورت کے گودے دونوں پر لعنت فرمائی حرام کام قاعل و مفعول دونوں کی لعنت کا باعث ہوتا ہے۔ تو ل رہے کہ اگر بالوں میں دھام کہ انگر کر لیا جادے تو جائزہے جے موباف کہتے ہیں۔(مرقات)

(مراة المناجيج شرح مشكوة المصابح، ج٢ بص ٣٧٣)

کرابرد کوخوبصورت بناتی ہے ہی پر لعنت اورخوبصورتی کے لیے دانت ریتے والیوں پر لینی جوعورتیں داننوں کوریت کر خوبصورت بناتی ہیں اوراللہ (عزوجل) کی پیدا کی ہوئی چیز کو بدل ڈالتی ہیں۔ ایک عورت نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالٰی عنہ کے پاس حاضر ہو کر یہ کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ نے فلاں فلاں فتال فتال می عورتوں پر لعنت کی ہے، انھول نے فرما یا: میں کیوں نہ لعنت کروں ان پر جن پر دسول اللہ سٹی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے لعنت کی اور اس پر جو کتاب اللہ میں (ملحون) ہے اس نے کہا میں نے کتاب اللہ میں ہے جھے تو اس میں یہ چیز نہیں ملی۔ فرما یا: تو نے (غور سے پڑھا ہوتا تو ضروراس کو پایا ہوتا کیا تو نے یہ بیس پڑھا:

(وَمَا اللَّهُ مُلُولًا فَكُنُّولًا فَكُنُّولًا فَكُنُّولًا فَكُنَّهُ فَالْتَهُوا) (25)

یعنی رسول جو پچھ شمصیں دیں اے لواورجس چیز سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔

اس عورت نے کہا، ہاں یہ پڑھا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ 8 ہے وسم ) نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد اس عورت نے یہ کہا کہ ان میں کی بعض با تیں تو آپ کی بی بی میں بھی ہیں ۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اندرجا کردیکھووہ مکان میں گئی پھر آئی، تو آپ نے فرمایا کیا دیکھا؟ اس نے کہا سے مہمین دیکھا۔ عبداللہ نے فرمایا آگر اس میں یہ بات ہوتی تو میرے ساتھ نیں رہتی۔ یعنی ایس عورت میرے گھر میں نہیں روسکتی ہے۔ (26)

(25) پ٢٨،الحشر: ٤،

(26) متح مسلم، كتاب اللباس، بابتريم بغن الواصلة والسنو صلة ... الخ ، الحديث: ١٢٠ ـ (٢١٢٥) بم ١٤٥٥ حكيم الامت كي مدنى مجول

ا مستفدجات بنا ہے فلج سے، فلج اس کھڑی یا کشادگی کو کہتے ہیں جو دو دائنوں کے درمیان ہوتی ہے، بعض مورش مشین کے ذرایعہ
ا می متفدجات بنا ہے فلج سے، فلج اس کھڑی یا کشادگی کو کہتے ہیں جو دو دائنوں کے درمیان ہیں ہے، اس سے دائت بھی
ا می دائت ہے کروا کر درمیان ہیں جھریاں کرائی ہیں اے اپنے لیے حسن و خوبصورت تصور کرتی ہیں ہے جرام ہے، اس سے دائت بھی
خراب ہوجاتے ہیں پھر شنڈا پانی کرم چائے یا دور صفیل فی سکتیں دائتوں ہیں گلا ہے۔ للحسن کا تعلق یا توصرف متفلجات سے یا
والشہات ادر متدمصات اور متفلجات تیزوں سے بیتی جو گورتی پر تیزوں کام خوبصورتی کے لیے کریں والعنی ہیں جو مجبوز اکسی

مرض کی دجہ ہے کریں انہیں معافی ہے۔ سے خیال رہے کہ تبدیلی خلق اللہ دوطرح کی ہے: ایک شرعا جائز دومرک حرام۔ چٹانچہ فنند کرنا ، ناخن کٹوانا ، موجھیں ترشوانا ، تجامت کرانا ان سے خیال رہے کہ تبدیلی خلق اللہ دوطرح کی ہے: ایک شرعا جائز دومرک حرام۔ چٹانچہ فنند کرنا ، ناخن کٹوانا ، موجھیں ترشوانا ، تجامت کرانا ان

سے خیال رہے کہ تبدیلی میں السدود سرس کا ہے۔ بیٹ رہ جا میں رہ سامرہ کا اوغیرہ تبدیلی خلق اللہ ہے محرحرام، یہال حرام تبدیلی ہے۔ میں بھی تبدیلی خلق اللہ تو ہے محراس کا تھم ہے اور یہ ذکورہ چیزیں دانت پلے کرانا وغیرہ تبدیلی خلق اللہ ہے محرحرام، یہال حرام تبدیلی ہے۔ میں بھی تبدیلی خلق اللہ تو ہے محراس کا تھم ہے اور یہ ذکورہ چیزیں دانت پلے کرانا وغیرہ تبدیلی خلق اللہ ہے محرحرام، یہال حرام تبدیل حدیث ۲۵: می بخاری میں ایو ہر برہ رضی اللہ تعالٰی عند ہے مردی، کہرسول اللہ ملی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بدخن ہے یعنی نظر لگنا میچ ہے ایسا ہوتا ہے اور گود نے سے حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ والہ وسلّم) نے منع فرمایا۔ (27)

مراد ہے یعنی چونکہ اس حرکت میں حرام تبدیلی ہے لبذا بیمنوع ہے۔(افعۃ اللمعات)

ہے۔ بعنی مسلمان پرلعنت جائز نہیں توتم نے ان مسلمان عورتوں پرلعنت کوں کی تم نے محابی رسول ہو کر ایسی جرامت کس بنا پر کی۔

ے کینی میں نے خود ایک طرف سے ان پر تعنت نہیں کی بلکہ اللہ رسول نے تعنت کی ہے جس تو ان لعنتوں کا ناقل ہول لعنت رسول تو میں

نے خودسی ہے لعنت اللقر آن مجید سے معلوم کی ہے لبذا میری بیلعنت برحق ہے لبذا میروی ہوئی۔

لا ۔ لین اس کے متعلق عدیث مدیث تو ہوگئ جو بی نے زین ہوآ پ نے ٹن ہو کہ آپ حضور صلی انڈ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ حاضر رہنے تنے گرقر آن کریم تو مقررومین ہے بیں اے ون رات پڑھتی ہوں بیں نے کسی آیت بیں ان مورتوں اور ان پرلعنت کا ذکر ند دیکھ میں اس میں آپ کوسچا کیے مان لوں۔ لومین ہے مراد قر آن مجید کی جلد کے دو صحتے ہیں جن کے چھ بیں قرآن مجید ہوتا ہے مراد ہے سارا قرآن مجد۔

کے مطلب سے ہے کہ اگرتم قرآن مجید خورسے پر معتبی سمجھ ہو جھ کرتوتم کواس میں بیادنت فی جاتی اورتم میری تعمد بین کردیتیں۔ ۸ سبحان اللہ اکیسا ایمان افروز شاندار استنباط ہے اس آیت سے بیر ثابت فرما یا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تم منع فرماتی ہوئی چیزیں قرآن مجید کی ممانعت میں وافل ہیں اور حضور نے تو ان سے منع فرما یا ہے لہذا قرآن نے بھی ،نہیں منع فرم یا حضور کی لعنت خدر تعالی کی

لعنت ہے۔ (مرقات )لبذاحضور کی رحمت وکرم رب تعالی کی رحمت ہے۔

4 \_اس حدیث کو احمد، ترفدی ابن ماجه، ابوداؤد، نسائی نے بھی روایت کیا۔ (مرقات) اس فرمان عالی سے معلوم بوا کہ مدیث کے احکام کو قرآن کی طرف نسبت کر سکتے جیں کہ کتاب قرآن خاموش قرآن ہے معنور ملی اللہ علیہ وسلم بولتے ہوئے قرآن جی ، بندا کہد سکتے ہیں کہ فماز کی تعداد دمقدار زکوۃ کی مقدادی وغیرہ مسب کے قرآن جی ہے کیونکہ بیصنور نے بتادیئے۔

(مراة المناجيج شرح مشكوة المصابيح، ج٢ بص ٣٧٣)

(27) منج ابغاري، كمّاب الطب، باب العين فق ، الحديث: • ٣٧ه، ج٣٣، ١٣٠٠.

حکیم الرمت کے مدنی پھول <sub>.</sub>

الی یعنی نظر بدکا اڑ حق ہے ہیں ہے مال بدن پر ائر پر تا ہے باؤن اللہ جیے اللہ تعالٰی نے سانپ کے منہ میں، پچھو کے ڈنگ میں زہر رکھ ہے ہیں نظر بدکا اڑ حق ہے انسان کی نظر میں بھی ائر رکھا ہے جس سے انسان بیار یا چیز ضائع ہوجاتی ہے، ان شاء اللہ اس کی تحقیق کتاب الطب و الرقی میں آوے گی۔ جادو بنظر دغیرہ سب برحق ہے۔ جب گالی کے لفظوں میں اثر ہے کہ اس سے دل مغموم ہوجہ تا ہے تو جادو کے الفاظ میں اگر ہے کہ اس سے دل مغموم ہوجہ تا ہے تو جادو کے الفاظ میں اگر ہوسکتا ہے ہیں ہی دعاؤں وظیفوں وم وروو میں شفاء کا اگر برحق ہے۔

حدیث ۲۶ :سنن ابوداود میں این عباس رضی اللہ تعالٰی عنہا سے روایت ہے، انھوں نے کہا، بال ملانے والی اور ملوانے والی اور ابرو کے بال تو چنے والی اور تو چوانے والی اور گود نے والی اور گودوانے والی پرلعنت ہے، جبکہ بیاری سے بیرنہ کیا ہو۔ (28)

عدیث ۲۷: ایو داود نے روایت کی، کہ جس سال معاویہ رضی اللہ تعافی عند نے اپنے زبانہ خلافت میں جج کیا (مدینہ میں آئے) اور منبر پر چڑھ کر بالوں کا مچھا جو سپائی کے ہاتھ میں تھا لے کر کہا اے اہل مدینہ جمعار نے عالم کہاں ہیں؟ میں نے رسول الند سکی اللہ تعافی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور (صلّی اللہ تعافی علیہ والہ وسلم )اس ہے منع فرماتے سے بینی چوٹی میں بال جوڑ نے سے اور حضور (صلّی اللہ تعافی علیہ والہ وسلم ) بیفرماتے سے کہ بنی امرائیل ای وقت ہلاک ہوئے جب ان کی مورتوں نے بیکرنا شروع کردیا۔ (29)



ا بالم عرب كاعقيده تف كركود نے سے نظرتين لكتى اور كلى مولى نظر دفع موجاتى باس ليے حضور انور نے اس سے منع فرما يا كر بيد ظلا ف عقل اور عقيده باطل ب- (مراة المناج شرح مشكوة المعاظ، ج ٢٩٥٥)

<sup>(28)</sup> سنن أكي داود، كمّاب الترجل، باب في صلة الشعر، الحديث: ١٥٥ مام، ج ١٩ مم ١٠٠٠.

<sup>(29)</sup> الرجع السابق، الحديث: ١٩٤٧، جهير ١٠٥٠.

# مسائل فقهيه

مسئلہ ا: انسان کے بالوں کی چوٹی بنا کرعورت اپنے بالوں میں گوند سے بہرام ہے۔ حدیث میں اس پر لافت آئی بلکہ اس پر بھی لعنت جس نے کسی ووہری عورت کے سر میں ایسی چوٹی گوند می اور اگر وہ بال جس کی چوٹی بنائی گئ خود اس عورت کے ہیں جس کے سر میں جوڑی گئ جب بھی ناجائز اور اگر اون یا سیاہ تا گئی چوٹی بنا کر لگائے تو اس کی جمانعت نہیں۔ سیاہ کپڑے کا موباف (1) بنانا جائز ہے اور کلاوہ میں تو اصلاً حرج نہیں کہ بیہ بالکل ممتاز ہوتا ہے۔ اس طرح گود نہیں۔ سیاہ کپڑے والی یا دومری عورت کے دانت ریتے والی یا فران اور گودو انے والی یا ریتی سے وانت ریت کرخوبصورت کرنے والی یا دومری عورت کے دانت ریت کو بالوں کوٹوج کرخوبصورت بنانے والی اور جس نے دومری کے بال نوچ ان سب پرحدیث میں لفت آئی ہے۔ (2)

مسئلہ ۲: لڑکیوں کے کان ٹاک جھیدنا جائز ہے اور بعض لوگ لڑکوں کے بھی کان چھدواتے ہیں اور ڈریا (3)

اعلی حضرت ، امام المسنت ، مجدودین ولمت انشاه امام احمد رضا خان علیه رحمة الرحمن فآوی رضویه شریف می تحریر فرمات منت است منت : عور توں کونت یا بل آ کے لئے ناک جہید ناجائز ہے جس طرح بالوں ، بالیوں ، کان کے کہنوں کے لئے کان جہیدنا ،

قى الدراله ختار لا باسبقب اذن البنت استحسانا ملتقط وهل يجوز فى الانف لمرارة المخصاقال العلامة الطحطاوى قلت وان كان هما يتزين النساء به كها هو فى بعض البلاد فهو فيها كفقب القرط وقال العلامة السندى إنها فى قدن تص الشافعيه على جوازة الانقلهما العلامة الشامى عواقر اقول: ولاشك ان ثقب الاذن كان شائعا فى زمن النبى صلى تعالى عليه وسلم وقد اطلع صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يتكرة ثم لم يكن الا ايلام الدرينة فكذا هذا بحكم الهساواة فقيت جوازة بدلالة النص الهشترك فى العلم بها المجتهدون وغيرهم كها تقرر فى مقررة.

در عنار میں ہے کہ اڑکی کے کان چھیدنے میں بطور استخسان کوئی مضا اُقتہ جیس کیا ٹاک جھیدتا بھی جائز ہے۔ میں نے اس کونبیس دیکھا، لیکن علامہ طحطاوی نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر بیرکام حورتوں کی زیبائش میں شائل ہے جیسا کہ بعض شہروں میں رواج ہے تو چر ہیہ ہے

<sup>(1)</sup> بانول میں دھا کرنگا کرائیں دراز کرنا موباف کہلاتا ہے۔

<sup>(2)</sup> الدرالحار، كتاب العظر والاباحة فصل في النظر والس، ج٩ بس ١١١٠.

<sup>(3)</sup> لین کا نوں کی کو میں پہننے کا جھوٹا ساز بورجس میں عام ظور پر صرف ایک سوتی ہوتا ہے۔

پہناتے ہیں یہ ناجائز ہے لینی کان چھدوانا بھی ناجائز اور اسے زیور پہنا نا بھی ناجائز۔(4) مسکلہ سا: عور توں کو ہاتھ یاؤں میں منہدی لگانا جائز ہے کہ بید ذینت کی چیز ہے، بلاضرورت چھوٹے بچوں کے ہاتھ یاؤں میں منہدی لگانا نہ چاہیے۔(5) لڑکیوں کے ہاتھ یاؤں میں لگاسکتے ہیں جس طرح ان کوزیور پہنا سکتے ہیں۔

بالیوں کے لئے کان چھید نے کی طرح کاعمل ہے۔ اور علامہ سندھی مدنی نے فرمایا شوافع نے اس کے جائز ہونے کی تعریح کی ہے۔ ان ورنوں ہاتوں کو علامہ شامی نے قال کرنے کے بعد برقر ادر کھا ہے۔ میں کہتا ہوں اس عمل مجھ شک نہیں کہ کان چھید نا حضور ملی اللہ تعلٰی علیہ وسم سے عہد مہارک میں متعارف اور مشہور تھا اور حضور پاک منی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے اس پراطلاع پائی گر مما احت نہیں فرمائی، یدد کھ پہنچانا، صرف زیب وزینت کے لئے ہوگا، اور اس طرح یہ بھی ہے کو تکہ دونوں کا تھم مساوی ہے۔ ہیں اس کا جائز ہونا دلالت نص کی بنیا د پر ثابت ہوگیا اس علم سے جس میں جبہتہ و فیر مجہد مشترک ہیں جیسا کہ یہ بات اپنے کل جس ثابت ہو چک ہے۔ (ت)

(ا\_دره تاركتاب العظر والاباحة نصل في البيخ مطبع مجتبائي والله ٢٥٢/٢) (٢ ما شيه المحطاوي على الدرالخيار كتاب العظر والاباحة نصل في البهيع وارالمعرفة بيروت ٣/٢٠١) (روامحتار كتاب العظر والاباحة نصل في البهج واراحياه التراث العربي بيروت ٢٤٠/٥)

اور وہ صرف ایک امر مہار ہے فرض واجب سفت اصلانیں ہاں جو مباح بہتیت محودہ کیا جائے شرعاً محود ہوجاتا ہے جیسے مسی لگانی کہ مورت کو مہارج ہے اور اگر شوہر کے لئے سنگار کی نیت سے لگائے تو مستحب کہ یہ نیت شرعاً محود ہے۔ اور جب کہ بیامر ذبور ہائے گان چھید نے کان چھید نے سے کہ خاص زباند اقد دسلامہ علیہ نے جائز چھید نے جائز معرد رکھا بھی والدت تا ہت تو اس کے لئے ایش مارائ والدت تا ہت تو اس کے لئے ایش مارائ والدت تا ہت تو اس کے لئے ایش مارائ والدت اللہ تعالی کے زود کی اچھا ہوتا ہے۔ ست کی طرف رجوع کی حاجب تیں قان اللہ ہت بدلالۃ العم کا اللہ جس سے الاحق کی رضویہ جلد ۱۲۳ می سام اس رضا فاؤنڈیشن الاہور)

(4) روامخار ، كتاب الحظر والرباحة ، فعل في البيع ، ج ٩ ، ١٩٣٠ .

(5) الغتادي المعندية ، كمّاب الكراهمية ، الباب العشر ون في الزينة ، ج ٢٥٩، ٥٠ م

اعلى حضرت، امام المسنت، مجدود من وطب الثاه امام اجروضا خان عليوجة الرحمي فآوى رضوية ريف ش تحرير فرات من المستد، مودكوته في ياتو عبد بلا مراكة قبل بنا المحتلفة بنا بالمورد بالمحترف المخترف من الرجال الا ان يكون لعذر لاله تشبه بهن المداقول: والكواهة تحريمية للنساء ويكولا لغيرهن من الرجال الا ان يكون لعذر لاله تشبه بهن المداقول: والكواهة تحريمية للحديث المهار لعن الله المهتشبهان من الرجال بالنساء فصح التحريم له الاطلاق شمل الاظفار اقول: وفيه نص الحديث المهار لو كنت امراً قلغيرت اظفارات بالمناء الماكنيا العدوفاقول هذا اذا الاظفار اقول: وفيه نص الحديث المهار لو كنت امراً قلغيرت اظفارات بالمناء الماكنيا العدوفاقول هذا اذا لم يقد شيئ مقامه ولاصلح توكيبه مع شيئ ينفى لونه واستعمل لاعلى وجه تقع به الزينة (١ مراقاة الفاقة مرح أمني قراب المالي من عائش من الذعنها ١ من الاسام المرائ في المال من الذعنها ١ منه ١٠ المناء ١ منه الم المرائ عائش من الذعنها ١ منه ١١ منه المناء ١ منه الم المرائ عائش من الدعنها ١ منه ١١ منه المناء المناه على داؤد آل بالمناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه ١ منه منه المناه عنه المناه ا

مسئلہ سمان عورتی انوی چو ایول میں ہوت ( لیعن جمیعے یا کانٹی کیا دائے) اور جاندی سونے کے دانے نگاسکتی دل ۔ دل۔ (6)

مسکلہ ۵: پتھرکا سرمہاستعال کرنے میں حرج نہیں اور سیاہ سرمہ یا کاجل بقصد زینت مردکو لگانا کروہ ہے اور زینت مقصود نہ ہوتو کراہت نہیں۔(7)

مسئلہ ۲؛ مکان میں ذی روح کی تصویر لگانا جائز نہیں اور غیر ذی روح کی تصویر ہے مکان آ راستہ کرنا جائز ہے میسا کہ طغر سے اور کتبوں سے مکان سجانے کا رواج ہے۔(8)

مسئلہ کہ: مری سے بیخے کے لیے حس یا جواسے کی نمٹیاں (9) لگانا جائز ہے اور اگر بھبر کے طور پر ہوتو نا جائز ہے۔ (10)

مسئلہ ۸: بیخص سواری پر ہے اور اس کے ساتھ ادرلوگ پیدل چل رہے ہیں اگر محض اپنی شان دکھانے اور تنگبر کے لیے ایسا کرتا ہے تومنع ہے۔(11) اورضرورت سے ہوتو حرج نہیں مثلاً بیہ بوڑھا یا کمزور ہے کہ چل نہ سکے گا یا ساتھ والے کسی طرح اسکے پیدل چلنے کو گوارا ہی نہیں کرتے ، جبیا کہ بعض مرتبہ علما و مشایخ کے ساتھ دوسرے لوگ خود پیدل

مہندی لگانی عورتوں کے لئے سنت ہے لیکن مردوں کے لئے کروہ ہے گر جبکہ کوئی عذر ہور (تو پھراس کے استعال کرنے کی مخوائش ہے) اس کی وجہ ہے ہے کہ مردوں کے مہندی استعال کرنے ہیں عورتوں سے مشابہت ہوگی او اتول: (ہیں کہتا ہوں) کہ بیرکرا ہے تو کی ہے گزشتہ صدیث پاک کی وجہ سے کہ جس میں بیا آیا ہے کہ اللہ تعالٰی نے ان مردوں پر لونت فرمائی جوعرتوں سے مشابہت افتیار کریں، البذا تو یہ بعنی کر است تو کی کی وجہ سے کہ جس میں بیا آیا ہے کہ اللہ تعالٰی نے ان مردوں پر لونت فرمائی جوعرتوں سے مشابہت افتیار کریں، البذا تو یہ کی صواحت کر اہمت تحریک سے ہوئی۔ اور اطلاق (الفاظ حدیث) نا مخول کو بھی شائل ہے۔ اقول: (میں کہتا ہوں) اس میں بھی گزشتہ حدیث کی صواحت موجود ہے (حدیث: اگر تو عورت ہوتی تو ضرور اپنے سفید ناخوں کو مہندی لگا کرتبدیل کردیتی) رہائے رکا استیاء کرتا ، تو اس کے متعلق میری مواجد یہ ہو ہے کہ (عذر اس وقت تسلیم کیا جائے گا کہ) جب مہندی کے قائم مقام کوئی دوسری چیز نہ ہو، نیز مہندی کسی ایسی دوسری چیز کے ما مقام کوئی دوسری چیز نہ ہو، نیز مہندی کسی ایسی دوسری چیز کے ساتھ کالوط نہ ہو سکے جو اس کے رنگ کوزائل کروے۔ اور مہندی استعال میں مجی محض ضرورت کی بنا پر بطور دوااور علی جو، زیب وزینت اورآ دائش مقصود نہ ہو۔ ۔ (ت ) (فاوی وضویہ ، جلد ۲۲ میں ۱۳۵۵ رضافاؤیڈ یش، الا ہور)

- (6) الفتاوي المعندية ، كمّاب الكراهية ، الباب العشر ون في الزينة ، ج ٥٩ م ٥٩ سو
  - (7) الرفع المايق.
  - (8) الرجع السابق.
- (9) يعنى مخصوص كلماس كا پرده يا قنات دروازول وغيره پرلكا كراس ير پاني چيز كتے إلى، تا كه شندك عاصل مو
  - (10) الفتاوي العندية ، كمّاب الكراهية ، الباب العشر ون في الزينة ، ج٥٩ م ٣٥٩.
    - (11) المرجع السابق من ٢٠٠٠.

جلتے ہیں اور ان کو پیدل چلنے ہیں ویتے ، اس میں کراہت نہیں جبکہ اپنے دل کو قابو ہیں رکھیں اور تنگبر نہ آنے دیں اور محض ان لوگوں کی دلجو کی منظور ہو۔

مسکلہ 9: مرد کو داڑھی اور سروغیرہ کے بالوں میں خضاب لگانا جائز بلکہ مستحب ہے مگر سیاہ خضاب لگانا منع ہے ہاں مجاہد کو سیاہ خضاب بیمی جائز ہے کہ دشمن کی نظر میں اس کی وجہ سے البیت بیٹے گی۔ (12)

多多多多多

# نام رکھنے کا بیان

الدعز وجل فرما تاہے:

(بَائِهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ قِنْ قَوْمٍ عَشَى أَنْ يَّكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا يَسَامُ قِنْ نِسَاءً عَلَى أَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِنْسَ الاسْمُ الْفُسُونُ بَعْلَ الْإِيْمَانِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فَأُولَٰ مِنْ الظّلِمُونَ ﴿ اللَّالِمُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُلَا لَكُنْ اللَّهُ مِنْ لَا مُنْ الْفُسُونُ اللَّا اللَّهُ مِنْ لَمْ يَكُنْ فَكُو الظّلِمُونَ ﴿ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالَةُ اللَّالِمُ وَنَ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُواللَّهُ وَنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُولِلًا لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُولِدُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِلْمُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللّلِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ا ہے ایمان والو!ایک محروہ دومرے کروہ سے منتخرا پن نہ کرے، ہوسکتا ہے کہ بیادن سے بہتر ہوں اور نہ عورتمیں عورتمی مورتوں سے منتخرا پن کریں، ہوسکتا ہے کہ بیران سے بہتر ہوں اور اپنے کوعیب نہ لگاؤ اور برے لقیوں سے نہ پکارو، ایمان کے بعد فسوق برانام ہے اور جو تو بہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔

#### 多多多多多

(1) ١١٢٦ أنجر ت:١١١

#### احاديث

حديث ا: بيبن في في ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روايت كى ، كدرسول الله سنى الله تعالى عليه وسلم في فرمایا: اولاد کا والدیربیش ہے کہ اس کا اچھانام رکھے اور اچھا ادب سکھائے۔(1)

حديث ١: اصحاب سنن اربعد فعبر الله بن جراد رضى الله تعالى عنه عنه روايت كى ، كه رسول التدملي الله تعالى

عليد وسلَّم نے فرمايا: اپنے بھائيول كوان كے اجھے نامول سند پكارو برے القاب سے نہ پكارو۔(2) حدیث سا: سی مسلم میں ابن عمر رضی الله تعالی عنبها سے روایت ہے، که رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم نے

فرمایا جمهارے ناموں میں اللہ تعالی کے نزدیک زیادہ بیارے نام عبداللہ دعبدالرحن ہیں۔(3) حدیث ہم: امام احمد وابو داود نے ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ردایت کی کہرسول اللہ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

نے فرما یا کہ قیامت کے دن تم کوتمھارے نام اورتمھارے بابوں کے نام سے بلایا جائے گا، لہذا اجھے نام رکھو۔ (4) حديث ٥: ابوداور نے الى وہب جشمى رضى الله تعالى عندے روايت كى ، كدرسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم نے

> شعب الإيمان، باب في حقو تن الأولاد والأعلين والحديث: ٨٦،٥٨، ٢٠٥٠م. وكنزالعمال م كتاب النكاح ، رقم: ١٩٨٨ ٢٠، ج ١١ م ١٧٥١.

(2) كنزالعمال، كماب النكاح، رقم: ٢١١٥ ١١، ١٢٥، ١٢٥٠.

(3) صحيح مسلم، كتاب الأداب، بأب النص عن التكني يأني القائم ... إلخ، الحديث: ٣- (٢١٣٢) بم ١٤١٨.

عليم الامت كي مدنى بحول

ا یہ نام اس کیے پیارے ایں کدان ہی اپن عمدیت کورب کی طرف نسبت کیا گیا ہے تو اس میں وونوں چیزوں کا اظہار ہے اپنی عبریت،اللد کی ربوبیت لینی انبیاه کرام کے نامواں کے بعدیہ نام رب کو بہت پہند ہیں۔سب سے بہتر سیرے کد کسی نی کے نام پر نام ر کھے،اس کے بعد میہ بہتر ہے کہ میہ نام رکھے۔ یہ مال عبداللہ اور عبدالرحمن بطور تمثیل فرمائے سکتے اساء الہیہ میں ہے کسی کی فرف عبدیت کی طرف نسبت کرے بہتر ہے۔ خیال رہے کہ ملا جملہ کے نام پر نام رکھنا ممتوع ہے لہذا کی چیز کا جریل یا میکا بُٹل نام ندر کھوجیسا کہ حدیث میں ہے۔(مرقات)چانچے بخاری نے اپنی تاریخ میں ایک حدیث نفل کی کہنیوں کے نام پر نام رکھوٹرشنوں کے نام پر نام ندر کھو۔ (مراة المناجع شرح مشكوة المصابح، ج٢ بم ٥٨٩)

(4) سنن أي داود، كمّاب الأدب، باب في تغيير الاسماء، الحديث: ٨ ٩٣ ٨، ج ٣ م، ص ١٩٧٣ و

شرج بهاد شویعت (صر تازدم) فر ما یا: انبیاعلیم السلام کے تام پر تام رکھواوراللہ (عزوجل) کے نزدیک نامول میں زیادہ پیارے نام عبداللہ وعبد الرحمن

بين ادر سيح نام حارث و إمام بين اور حرب ومُرّ ه برب نام بين -(5)

صدیث ۲: ویلی فی مقرمت عائشه رسی الله تعالی عنها سے روایت کی ، که رسول الندسلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا: المچھوں کے نام پر نام رکھواور اپنی حاجتیں استھے چرو والوں سے طلب کرو۔ (6)

صدیث ک: سی بخاری ومسلم میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، کہ رسول الله سالی الله تعالی علیه وسلم نے نر ما یا: میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت کے ساتھ کنیت نه کرو، کیونکه (میری کنیت ابوالقاسم محض اس دجه نبیس که میرے صاحب زادہ کا نام قاسم تھا بلکہ) میں قاسم بنایا گیا ہوں کے تھارے مابین تقسیم کرتا ہوں۔ (7)

(5) الرقع السابق الحديث: ٠٩٥٠، جم م م ١٨٧٠.

### حکیم الامت کے مدنی محول

اے حضرات انبیا وکرام کے نام پر نام رکھوفرشتوں کے نام پر نام ندر کھوکسی کا نام جریل یا عزرائیل ندر کھو بوں ہی جاہیت کے نام ممنوع ہیں میے کلب، تمار عبدالشمس و فیرہ کربیام ممنوع ہیں ان کا اٹر بھی برا ہوتا ہے۔ (مرقات)

لا میوں ہی عبدالکریم عبدالرجیم وغیرہ۔ خیال رہے کہ ان ناموں کی محبوبیت انبیاء کرام کے ناموں کے مقابلہ میں نہیں بلکہ بے معنی ناموں کے مقابل ہے۔

سل کیونکہ حارث کے متنی ہیں کماؤ، حرث کہتے ہیں کمائی کو۔ معام کے متنی ہیں قصد وارادہ کرنے والا، هم کہتے ہیں ارادہ کو۔ کوئی مخض کمائی یا ارادو سے خالی ہیں ہوتالبذایہ بام بہت سے بیں نام مطابق کام کے ہیں۔

س کے دنکہ حرب کے معنی ہیں جنگ وخوزیزی مرہ کے معنی ہیں جنگز الویا کر دی طبیعت کا آدنی مرہ شیطان کا نام بھی ہے۔ (مرأة السناجيح شرح مشكَّوة المصابح، ج٢ بم ١١٨)

(6) المستدالقردوس، الحديث: ٢٣٢٩، ٢٠٠٥م ٥٨.

(7) منتج ابناري، فرض أفمس ، باب تولد تعالى ( قان لله مُحمّد وللرسول) يعنى للرسول تسم ذلك، الحديث: ١٦ إس ٢٦ بس ٣٠ م.

ا یعنی اللہ کی ہر نعمت تقلیم میرے ہاتھ سے ہوتی ہے دنیادی نعت ہو یا اخروی اس لیے حضرات محابہ نے بارش، جنت، آ تکھیں ، دولت ، اولا دحضور سے ما تکی بیں جب جنت ہی حضور سے ما تک لی تو دیگر چیزی بدرجہ اولی حضور سے ما تکی جاسکتی بیں اس کے لیے کہ ہماری کتاب سلطنت مصطفی اور جاء احق کا مطالعہ کرو۔ دوسری روایت علی ہے اللہ انتظی وانا القاسم نہ اللہ کی عطا مقید ہے نہ حضور کی تقتیم رب فره تا ہے: "أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضَلِهِ" - بعض علاء فرماتے ہیں کہ بیممانعت حضور کی حیات شریف میں تھی بعد و فات ہر طرح اج زت ہے خواہ حضور انور کا نام رکھے یا آپ کی کنیت یا دونول جمع کردے کہ نام رکھے تھے ،کنیت رکھے ابوالقاسم ،اس کے ہے

حدیث ٨: سيح بخاري ومسلم ميں انس رضي الله تغالی عنه ہے مردي، كه ني كريم ملى الله تعالى عديه وسلم بازار ميں تے، ایک مخص نے ابوالقاسم کہد کر پکارا۔حضور (صلّی الله تعالٰی علیه فالبرسلم) اس کی طرف متوجه ہوئے۔اس نے کہا، میں نے ابن شخص کو پکارا، ارشاد فرمایا: میرے نام کے ساتھ نام رکھواور میری کنیت کے ساتھ کنیت نہ کرد۔ (8) حدیث 9: ابو داود نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں: میں نے عرض کی، یارسول اللہ! (صلّی الله تعالی علیه فالبه وسلم) اگر حضور کے بعد میرے لڑا پیدا ہوتو آپ کے نام پر اس کا نام رکھوں اور آپ کی کنیت پر اس کی کنیت کرون؟ فرمایا: پال-(9)

متعلق اور بہت سے تول ہیں ہے بی تول توی ہے جوہم نے عرض کیا کہ بیٹھم حیات شریف میں تغا۔ (مرقات داشعہ) معنرت علی تے صفور کے بعد اپنے بینے کا نام محمد کنیت ابوالقاسم رکمی جنہیں محمر ابن خنفیہ کہا جاتا ہے اور انہوں نے حضورے مہلے پوچھا تھا کہ کیو ہیں آپ کے بعد ا بين كسى بينے كا نام محر، كنيت ابو القاسم ركھ سكتا ہوں فرما يا تھا ہاں۔ خيال رہے كه اگر قاسم قوى بوتنسيم بمى توى بوتى ہے، دول ، جرسه، رہا، ٹیوب ویل، دریا باول سب ہی پانی تقلیم کرتے ہیں محران کی تعلیموں میں جوفرق ہے وہ معلوم ہے۔ سارے نبی اللہ کی تعلیم كرتے تھے حضور بھى تنتيم كرتے ہيں حضور كى تنتيم بہت توى ہے،تمام امتول بي وضوتها محراعضاو كا چكنا حضور كى امت كے وضو سے ہے، پانچ نمازوں کا تواب پیچاس ہے، کیوں،اس لیے کہ پرحضور کی تقسیم سے کمی بیں اب پڑھوانا کہ المعطی وانا القاسم۔ (مراة المتاني شرح مشكوة المصافح بيع ٢ إس ٥٨٨)

(8) منجح ابخاري، كتاب الليوع، باب ماذكر في الاسواق، الحديث: ٢١٢٠، ج٢، ص ٢٠٠٠

تھیم الامت کے مدنی پھو<u>ل</u>

ا سے معض کا نام ابوالقاسم تفااس نے اسے لکارا۔

٢ \_مقصد بير ہے كداكر بزاروں كے نام محر مول تو دحوكه ند موكا كيونكه حضور كو سرف نام سے پكارنا حرام ہے، اب جوحضور كو يكارے كا وہ یارسول امتد کے کا یو محمد تندیجے گاءاگر یا محر کہدکر بیکارے گا توکسی اور محرکو بیکارے گا نہ کہ حضور کو، اللہ تعالٰی سنے ہمارے حضور کو نام لے کر نہ پارایا ایھا النبی یا ایھا الرسول سے بکارالہذا نام کے اشتراک میں شدود موکد ند ہوگا کنیت کے اشتراک میں ضرور دموکا ہوگا۔(مرقات )کہذا صدیث واضح ہے۔ یس حضور انور کو یا ابا القاسم کھہ کر پکار سکتے ہیں کہ مید حضور کا لقب ہے جیسے رسول اللہ ملی . ملدعلیہ وسلم نی الندنگر یا محد کہ کرنہیں پکار سکتے کہ مخد حضور کا نام شریف ہے ، دیکھوم قات حضور انور کے بڑے صاحبزادے کا نام قاسم تھا اس نام سے آپ كى كنيت ابوالقاسم بهونى \_ (مراة المناجي شرح مشكوة المصافح، ٢٩٥٥)

(9) سنن أي داود، كمّاب الردب، باب في الرقصة في الجمع بينهما، الحديث: ١٩٩٧ء ج٣٩، ص٠ ٨٠٠٠

تھیم الامت کے مدفی مچول

۔ آپ محمد بن علی ،بن ابی طالب ہیں، کنیت ایوالقاسم ہے،آپ کی والدہ خولہ بنت جعفر محتفیہ ہیں لیعنی بن حنفیہ قبیلہ کی ہیں، سے

عدیث ۱: ابن عساکر ابوامامرض الله تعالی عنه سے راوی، که رسول الله تعالی علیه وسلم فرماتے بیں: جس کے لڑکا پیدا ہواور وہ میری محبت اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کا نام محدر کھے (10)،

خلافت مدلیق میں گرفآر ہوکر جنگ بمامہ سے آئمی والم ہواکیا ہی جمری میں آپ کی وفات ہوئی چھپن سال عمر پائی، مدید منورہ میں دنن ہوئے ،خود تا بھی بال اور آپ کے بیٹے ایرا تیم تنع تا بعی انہی نے آپ سے پچھا حادیث دوایت کیں۔

ا یعنی حضرت علی سرتفی نے حضور انور سے بوچھا کہ اگر آپ کی وفات کے بعد فاطمہ ذہرا یا کسی اور بیوی سے بررالز کا پیدا ہوتو کیا اس کا مختر جمہت ابوالقاسم رکھ دول فرما یا رکھ دو۔ اس جذیث سے معلوم ہوا کہ حضور کی دفات کے بعد دونوں کا اجتها ع جائز ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بید حضرت علی کی خصوصیت ہوتی تو حضور کی حیات شریف جس بھی آپ ابر پرعمل فرما لیتے سے کہا کہ بید حضرت علی کی خصوصیت ہوتی تو حضور کی حیات شریف جس بھی آپ ابر پرعمل فرما لیتے معفرت حسین کی کنیت ابوعبد اللہ ہے۔ معفرت حسین کی کنیت ابوعبد اللہ ہے۔

(مراة المناجي شرح مشكوة المصابح، ج٢، من ٢٠٩)

(10) امحل حضرت المام البلسنت ، مجدودین وطمت الشاه المام احروضا خان علید رحمة وارحمن فآوی رضویه شریف جس تحریر فرماتے ہیں:

ادر محدوا حجد نا موں کے فضائل جس تواحاویث کثیرہ عظیر جلیلہ وارو ہیں: حدیث (۱) صحیحین و مستدا حجہ وجامع ترفدی وسن ابن ماجہ جس حضرت الس (۲) صحیحین وائن ما ویہ میں معزے جابر (۳) مجم کر بر طراقی جس حضرت الس رضی اللہ تعالی عنہم سے ہے رمول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: استحوا واسعی و لا تدکنو ا بدکندہ ہی سے مرے نام پرنام رکھوا ورمیری کئیت ندر کھو۔

(۲ می این اللہ تعالی علیہ وائن ما جہ بی استحوا واسعی و لا تدکنو ا بدکندہ ہی سے مرے نام پرنام رکھوا ورمیری کئیت ندر کھو۔

(۲ می این اللہ دباب من کی باساء الانہیاء قد کی کتب خانہ کراہی تا مجموع اللہ اللہ بیاب المی عن الحقی بابی القاسم قد کی کتب خانہ کراہی تا مجموع اللہ بیاب اللہ و کہ بیاب اللہ و کہ بیاب اللہ بیاب الل

من ولدله مولود فسها تا همه ناحبالی و تابر کا باسمی کان هو و مولود کافی الجنة "...
جس کے لڑکا پیدا ہوا اور وہ میری محبت اور میرے نام پاک ہے تیرک کے لئے اس کانام محد کے وہ اور اس کالڑکا وونوں بہشت میں جس کے لڑکا پیدا ہوا اور وہ میری محبت اور میرے نام پاک ہے تیرک کے لئے اس کانام محد کے وہ اور اس کالڑکا وونوں بہشت میں جس کیں۔ (سے کنز انعمال بحوالد الرفعی من ابی امام حدیث سروفی مدا الرسالہ بیروت ۱۶ / ۴۲۲)
امام خاتم کو خاط جا ال الملة والدین سیوطی قرماتے ہیں : حدا المثل حدیث وروفی حد االباب واستادہ حسن الے جس قدر حدیث میں اس باب میں آئی ہیسب جس بہتر ہے اور اس کی سند حسن ہے۔

(ا يروالحنار بحواله السيوطي كماب الحظر والاباحة تصل في الهيع داراحيا والتراث العربي بيروت ٢١٨/٥) -

وبازعه تلهین دالشامی بمارد دالعلامة الزرقانی فراجعه ان کے شامی شاگرونے اس می زاع کیا کہ س کوعلامہ زرقانی نے روکیا تھا لیندوں کی ان کے شامی شاگرونے اس می زاع کیا کہ بس کوعلامہ زرقانی نے روکیا تھا لہٰذواس کی طرف رجوع کریں۔ (ت

حدیث (۵) حافظ ابوطام سنقی وحافظ ابن بکیر حضرت انس رضی الله تعالٰی عند نے راوی، رسول الله صلی الله تعالٰی علیه وآله دسلم فرماتے ہیں: روز قیامت ووقحض حضرت عزیت کے حضور کھڑے گئے جائیں محتظم ہوگا آئیں جنت میں لے جاؤ، عرض کریں مے: اللی! ہم کس ممل پر جنت کے قابل ہوئے ہم نے تو کو کی کام جنت کانہ کیا۔

ربىء وجل فرمائے گا: ادخلا الجنة فأنی الیت علی نفسی ان لاید خل النار من اسمه احمد و محمد ۲۰۰۰ بنت بین جادیس نے طف قرمایا ہے کہ جس کانام احمد یا محمد ہودوز خ میں نہ جائے گا۔

(٢\_الفردوس بماثورالخطا بحديث ٨٨٣٧دارالكتب العلمية بيروت ٨٥/٥)

یعنی جبکہ موس ہوارموس عرف قرآن وحدیث وسحابہ میں ای کو کہتے ہیں جوئی کی العقیدہ ہو، کمانص طیہ الائمۃ نی التوقیح وغیرہ (جیسا کہ توقیح وغیرہ میں انکہ کرام نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ ت) ورنہ بدند ہیوں کے لئے توحدیثیں یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ وہ جہنم کے سے ہیں ان کا کوئی عمل قبول نہیں، بدند ہب اگر چہ جم اسود و مقام ابراہیم کے درمیان مظلوم قل کیا جائے اور اپنے اس مارے جانے پر صابر وطالب ثواب رہے جب بھی اللہ عزوج ل اس کی کسی بات پر نظر نہ فرمائے اور اے جبتم میں ڈالے۔ یہ حدیثیں وارتفای وائی ماجہ و جبتی سے واہن الجوزی وغیر ہم نے حضرت ابوامامہ دحدیف وائس وضی اللہ تعالی عنہ میں دارے کئی، (سے کنز العمال بحوالہ تعلی فی الرفراد حدیث ۱۲۵ موسست وغیر ہم نے حضرت ابوامامہ دحدیف وائس وضی اللہ تعالی عنہ میں دوایت کئی، (سے کنز العمال بحوالہ تعلی فی الرفراد حدیث ۱۲۵ موسست الرسالہ ہیروت السمالہ ہیرانہ و رائس العمالہ بیا ہور السمالہ ہیروت السمالہ ہی السمالہ ہیروت السمالہ ہورکھ ہیں ہوئی ہیں میں معرف ہوروں ہیں میں میں میں میں میں میں میں ہوروں ہور

اور گفتیر نے اپنے فقاؤی میں متعدد جگہ تعمیں تو محرعبدالوہاب مجدی وغیرہ گمراہوں کے لئے ان حدیثوں میں اصلاً بشارت نہیں، نہ کہ سیداحمدہ ن کی طرح کفار جن کامسلک کفر تطعی کہ کافر پر تو جنت کی ہوا تک یقینا حرام ہے۔

ير. مدن رون ما من الدولياء من معزمت ببيط بن شريط رضى الله تعالى عنها سے راوى، رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فر ، ستے إين : جديث (١) ابوليم حلية الاولياء من معزمت ببيط بن شريط رضى الله تعالى عنها سے راوى، رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فر ، ستے إين :

قال الله تعالى عزوجل وعزتى وجلانى لااعلب احلها تسمى بأسعك بالناريا محمدا في قال الله تعالى عزوجل وعزتى وجلانى لااعلب احلها تسمى بأسعك بالناريا محمدات وروزخ كاعذاب ندون كالمرب ورجل نے مجھے نے مایا اپنی عزت وجلال كى تم جس كانام تمهارے نام پر ہوگا اے دوزخ كاعذاب ندون كا۔

(ا \_ تذكرة الموضوعات لمحدطا برانفتی باب فعنل اسمه واسم الانبیا و كتب خانه مجید به مان ص ۸۹)

حدیث (۷) حافظ ابن بگیرامیرالمونین مولی علی کرم الله وجهہ ہے داوی کدرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم قرماتے ہیں ، حدیث (۸) دینی حدیث (۷) حافظ ابن بگیرامیرالمونین مولی علی کرم الله وجه قرماتے ہیں ، حدیث (۹) این عدی کال اور اپوسعد نقاش بسند سی السیم خیوخ میں مسندالفر دوس میں موتوفا راوی کدمولی علیه وآلہ وسلم فرماتے ہیں :
روی کدرسول ابند صلی اللہ تعالیٰ علیه وآلہ وسلم فرماتے ہیں :

مناطعم طعام على مائدة ولأجلس عليها وقيها اسمى الاقترسوا كل يومر مرتون ال

جس دسترخوان پرنوک بینی کر کھی نا کھا میں اور ان میں کوئی محمہ یا احمہ نام کا مووہ لوگ ہرروز دوبار مقدس کتے جا میں۔

(۲ \_ الكال لا ين عدى ترجمه احد بن كنانه شامى دارالفكر بيردت ا / ۱۷۲)

حامل بية سم محرين ان پاك يامول كاكوني محق موون شن دوبارا مكان شن رحمت الى كانزول مورالبذا عديث اميرالمؤمنين كفظ بيانيد : مامن مأثدة وضعت فحضر عليها من اسمه احدو همد الاقداس الله ذُلك المنزل كل يوهر تمر تين س

کوئی دسترخوان بچهایانبیں حمیا کہ اس پر ایسافخص تشریف لائے جس کانام احمد اور محمد ہو (صلی اللہ تغانی علیه وآلہ دیسلم) تو اللہ تغالی ہرروز و دبار اس محمر کو تقدّی بخشاہے بینی مقدی کرتاہے (اور جرروز دوبار دہاں اس کی رحموّں کا نزدل ہوتاہے۔مترجم )۔ (ت)

(٣٠١ الغرووك بما تورالخطاب من على ابن الى طالب حديث ١١١٧ دار؛ كنتب العلميه بيروت ٣ / ٢٢٣، ١٣٣)

عدیث (۱۰) ابن سعد طبقات میں عثمان عمری مرسول راوی، رسول الله ملی الله تعالی علیه دسلم فرماتے ہیں:

ماضر احدكم لوكأن في بيته ممل وعبدان و ثلثة ا\_

تم بین کسی کا کیا نقصال ہے اگر اس کے تھریش ایک جمدیا دوجمہ یا تین مجر ہول۔

(ا \_ كنزالعمال بحوالدا بن معدمن عثان العرى مرسلا حديث ۴۵۲۰۵ مؤسسة الرساله بيرومت ۱۶ /۱۹ ۳)

وللذا فقير غفر الند تعالى نے اپنے سب جیوں بھیجوں کا عقیقے ہیں صرف محد نام رکھا بھرنام اقدی کے حفظ آواب اور باہم تمیز کے لئے عرف مِدامَقرر کے بحداللہ تعالی نقیرے پانچ محد اب موجود بیں سلمھیر الله تعالی وعافاهم والی مدارج الکمال رقاهم (الله تعالی ان سب کوسل مت رکھے اور عاقبت بخشے اور انہیں مارج کال تک پہنائے۔ت) اور پانچ سے زائد این رو سے جعلهم الله لنااجرا وذخرا وفرطا برحمته وبعزة اسم همه عندة أمين (الثرتناني اين رحمت كمدق إدراسم فحركي ال عرب وتوقير کے صدیقے جواس کی ہارگاہ میں ہے ہمادے لئے ایک رحمت اور ان کی ذات کوڈر بیر اجر، ذخیر و اور دیمشر و بنادے، آئین۔ت) حدیث (۱۱) ظرائلی وابن الجوزی امیرالمونین مرتغی کرم الله تعالی وجهدالای منصراوی، رسول الله مسلی الله تعالی علیه دسلم فریاتے ہیں : مأاجتبح قومرقط في مشورة وفيهم رجل اسمه محمد بالحريد خلوة في مشورتهم الإلمريبارك لهم فيه ٢\_\_. جب کوئی توم کس مشورے کے لئے جمع ہواور ان میں کوئی محمدنام کا ہواور اے اپنے مشورے میں شریک نہ کریں ان کے سے مشورے م بركت ندر كمي ج ئے۔ (٣\_ لعلل المتنابية باب فعنل اسمة مل الله تعانى عليه وسلم عديث ٢٦٧ وارنشر الكتب الاسلامية ما بور ا /١٦٨) حديث (١٢) طبراني كبير على حضرت عبدالله بن عماس رضي الله تغاني عنهما يه راوي، رمول الله ملى الله تغالي عليه وآلبه وسلم فريات بين: من ولدله ثلثة فلم يسم احدهم محمدا فقد جهل سي

جس كتين بين بيد بيدا بون اوروه ان يس كى كانام محد تدر كه ضرور جال ب-

(٣\_ أمجم الكبيرهديث ٢٤٠١١ المكاتبة الغيصلية بيروت اا /٤١) \_ پ

#### وه اوراس کالڑ کا دونوں بہشت میں جانمیں۔(11)

صدیث (۱۳۳) حاکم وخطیب تاریخ اوردیلی متدین امیرالمونین مولی علی رضی الله تعالی عندے دادی، رسول الله صلی الله تعالی علی وسلم فرماتے ہیں:

اذا ستميتم الول معمدا فأكرموا تاواوسعوا له في المجلس والاتقبعوا له وجها الله

جب نڑے کا نام تحدر کھوتو اس کی عزت کرو اور مجلس جس اس سے لئے جگہ کشادہ ، اور اسے برائی کی طرف نسبت نہ کرواس پر برائی کی دعا نہ کرو۔ (اے تاریخ بغداد ترجمہ محمد بن استعیل العلوی ۱۰۸۴ وارلکتاب العربی بیروت ۱۹۱/۳)

مدیث (۱۳) بزارمسندیس حصرت ابورافع رضی الله تعالی عندے راوی، رسول الله ملی الله تعالی علیه وسلم فریاتے ہیں :

اذاسميت عدهما فلاتضربوا ولاتحرموا المدجب لاكانا محركوتوا اندارونهم وموا

(٢ \_ كشف الاستارعن زوا كدالبزار باب كرامة اسم النبي صلى الله تعالى طبيروسلم حديث ١٩٨٨ بيروت ٢ / ١١٣٣)

صدیث (۱۵) فیلا می امام شس الدین سخادی میں ہے اپوشعیب حراتی نے امام عطا (تابعی جلیل انشان استاذ امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابوطنیفہ رضی اللّہ تعالٰی عنبما) سے روایت کی:

من اراد ان یکون حمل زوجته ذکرا فلیضع یان علی بطنها ولیقل ان کان ذکرا فقد سمیته همه را فانه یکون ذکر ۱۳\_\_

جوجاہے کہ س کی عورت کے حمل بیس لڑکا ہواہے چاہیے اپناہا تھ عورت کے پیٹ پررکھ کر کیے : اگر لڑکا ہے تو میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ ان شاء اللہ العزیز لڑکا ہی ہوگا۔ (سوی فراؤی امام شمس الدین سفاوی)

سيرنا امام ما لك رحمة الله عليه فرمات بين:

ماكان في اهل بيت اسم محمدا لاكثرت بركته المداري في شرح التيسير تحت الحديث العاشر والزرقائي في شرح المواهب.

جس محمروالوں میں کوئی محمدنام کاہوتا ہے اس محمر کی برکت زیادہ ہوتی ہے (دسویں جدمیث کے ذیل میں علامہ مناوی نے اس کوشرح تیمیر میں ذکر فر ، یا اور اس طرح علد مہذر قانی نے شرح مواہب للدنیہ میں ذکر کیا ہے۔ت)

(٣\_التيميرشرح الجامع الصغير تحت حديث ماضراحه كم الممكتبة الإمام الثانعي رياض ٢ / ٣٥٣)

بہتر یہ ہے کہ صرف محمد یا احمدنام رکھے اس کے ساتھ جان دغیرہ اور کوئی لفظ نہ ملائے کہ نعنائل تنہا آئیں اسائے مبار کہ کے وار دہوئے ہیں۔ ( نماوی رضویہ، جلد ۲۳،م سر ۱۹۰،۲۸ رضا فاؤنڈیشن، لاہور )

(11) كنزاسعمال، كماب النكاح، الباب السائع في برالاولاوو حقوقهم الحديث: ۵۲۱۵م، ج٨، الجزء السادس عشر م ۵۵ ا. وفرة وي رضوية، ج٣٨٢م ٢٨٢حدیث اا: حافظ ابوطا ہر سلفی نے انس رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہ رسول الله صلّی اللہ تعالی علیہ وسلم فر ماتے ہیں :روز قیامت دو تحق رب العزت کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، تھم ہوگا آخیں جنت میں لے ہو ؤ۔عرض كريں گے، البی ابهم محمل مرجنت كے قابل ہوئے، ہم نے تو جنت كا كوئى كام كيانبيں؟ فرمائے گا: جنت ميں ہِ وَا مِیں نے حلف کیا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمہ ہو، دوزخ میں نہ جائے گا۔ (12)

حدیث ۱۲: ابولغیم نے حلیہ میں عبیط بن شریط رضی الله تعالی عنبما ہے روایت کی، که رسول الله حلی الله تعالی علیه وسلّم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا: جھے اپنی عزت وجلال کی قسم! جس کا نام تمھارے نام پر ہوگا، اے عذاب نہ دوں گا۔(13)

حدیث سوا: این سعدطبقات میں عمان عمری سے مرسلا راوی ، کدرسول الله سانی علیه وسلم فرمات بیں : تم میں کسی کا کمیا نقصان ہے، اگر اس کے تھر میں ایک محمد بیا دومحمد یا تین محمد ہوں۔(14)

حدیث ۱۲۰ طبرانی کبیر میں عبداللہ بن عماس رضی اللہ تعالٰی عنبما ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرمایا: جس کے تین بیٹے ہوں اور وہ ان بیس سے کسی کا نام محمد ندر کھے، وہ ضرور جابل ہے۔ (15) حدیث ١٥: حاكم في حضرت على رضى الله تعالى عند سے روایت كى ، كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمایا: جب لڑکے کا نام محمد رکھوتو اس کی عزت کرد ادر مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرد اور اسے برائی کی طرف نسبت

حديث ١٦: بزار في ابورانع رضى الله تعالى عنه سے روايت كى ، كهرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في مايا: جب الركے كا نام محمد ركھوتوا ہے نہ مار داور ندمحر دم كرد\_(17)

حديث ١٤: سيح مسلم بين زينب بنت الى سلمدرضى الله تعالى عنهما يه مروى ، كدان كا نام بروق ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: اپنا تزكيه نه كرو (ليني ابني برائي اور تعريف نه كرو) الله (عروجل) كومعلوم ب كهتم ميس برا

<sup>(12)</sup> فرودك الاخبار، اكديث: ٨٥١٥، ج٢، ص ٥٠٣ وفياوي رضوية، ج٢٣، ص ١٨٨.

<sup>(13)</sup> كشف الخفاء، ترف الخاء، الحديث: ١٢٣٣، ج ١،٩٥٥.

<sup>(14)</sup> الطبقات الكبرى لد بن سعد ، الطبقة الاولى من أحل المدينة من الآبجين ، محمد بن طلحة ، رقم ٢٣٢ ، ج ٥ من ٩٠٠

<sup>(15)</sup> بمعجم الكبير، الحديث: ٢٥٥- إن ١١٥ م. ٥٩

<sup>(16)</sup> ا كامع الصغير، الحديث: ٧ • ٢ ، ٩٠٣ ،

<sup>(17)</sup> البحر الزخار المعروف بمستد البزار ، الحديث: ٣٨٨٣، ٩٥، ٣٤٠.

اور نیکی والا کون ہے، اس کا نام زینب رکھ دو۔ (18)

حدیث ۱۸: سیح مسلم میں ابن عباس رضی الله تعالی عنها ہے مروی، کہتے ہیں: جویر بیر رضی الله تعالی عنها کا نام برہ تھ، حضور (صلّی الله تعالی علیه ظالم وسلّم) نے بیرنام بدل کر جویر بیر رکھا اور بیر بات حضور (صلّی الله تعالی علیه ظالم وسلّم) کو نا پیند تھی کہ یوں کہا جائے کہ برہ کے پاس سے چلے گئے۔(19)

حدیث ۱۹: سیح مسلم میں ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ہے مروی، کہتے ہیں که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کی ایک اركى كانام عاصيه تفاء حضور (صلّى الله تغالى عليه فالهوسلم) في اس كانام جبله ركعا- (20)

صدیث ۲۰: ترمذی نے حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سے روایت کی، که رسول الله ملی الله تعالی علیه وسلم

(18) محيم مسلم، كتاب الآواب، باب إستخباب تغيير الاسم التي ولي حسن ... والخ ، الحديث: ١٩- (٢١٣٢) م ١٨١٠.

عیم الامت کے مدنی پھول

ا یہ زینپ حضور انور کی سوئیلی بیٹی ہیں جواپتی والدہ جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضور اقدی کے تھر ہیں ہمیں اور حضور انور کی پرورش میں رہیں اور زینب بنت خدیجہ الکبری حضور کی تھی جی جو ابوالعاص کے نکاح میں رہیں۔

٣ يعتي ميري والده امسلمه نے يامير بے والد ابوسلمہ نے ميرانام برہ رکھا، برہ کے معنی ہیں نہایت نیک صالح بکی۔

٣\_ إِس فرمان عال بين اشاره اِس آيات كريمه كي طرف ٢٠ فَلَا تُوَّ كُوُا ٱنْفُسَكُمُ "،" بَلِ اللّهُ يُؤَيِّ مَنْ يَّشَآءُ "،

س نے بہت معنی ہیں زنب بمعنی موٹا پا تندرسی زینب موثی و تندرست عورت یا زنب وہ درخت جو خوبصورت خوشبووار ہو یا بید نفظ بٹا - ہے زین اور اب سے مینی اعظمے باپ کی بیٹی میہ تیسر ہے معنی نہایت موزوں ہیں۔(مرقات) واقعی ان سے بڑھ کر اعظمے باپ والی بیٹی کون

ہوگی رضی اللہ عنہا۔ (مراۃ المناجع شرح مشکوۃ المصاع بج 1 یس ۵۹۳)

(19) المرجع السابق ، الحديث: ١٦- (٢١٥٠) بم ١٨٢٠.

عليم الدمت كمدتى بهول

ا ہے جو پر میں تفغیر ہے جاریہ کی جارہ ہے معنی ہیں لوگی، جو پر میر چھوٹی لڑکی، آپ جو پر مید بنت الحارث ہیں، غزوہ مریسیع جے غزوہ نی مصطلق بھی کہتے ہیں جو ۵ چیس ہوااس میں قید ہوکر آئی، ثابت این قیس کے تصہ بیں آئیں نے آپ کو مکا تبہ کردیا حضور انور نے آپ کا ، ل کتر بت ادا کردیا اور آپ سے نکاح کرلیاء آپ کی و فات رکھ الاول لا<u>ہ چی</u>ن میں ہوئی، ۲۵ سال عمریائی رضی، مذعنہا۔ (ا کمال) ٣ يعنى حضور انورتے برہ نام اس ليے بدل و يا كداگر آپ اپنى ان بيوى صاحب كے پاس ئشرىف لائي تو ندكہ جادے كدآب برہ يعنى نیک کے یہ نیکل کے پاس ہے آئے کہ اس کا مطلب یہ بن جاتا ہے کہ نیکل سے نکل کر آئے تو نعوذ باللہ برائی میں آئے۔ (مراة المناجيج شرح مشكوة المصابح ، ج٢ جس ٢٩٥)

(20) صحيح مسلم، كمّاب، لآداب، باب إستخياب تغييرالاسم التي ولى حن ... والخي ما الدين 10: (٢١٣٩)، من ١٨١١.

رسه ۱۶ مع بدل وسية سقد (۱۱)

اے میں میں بھی جمعنی تنبگار کا مؤنٹ نیک دو تو عصیان سے بٹا ہے بلکہ عاص یا عمیس کا مونٹ وقرب میں عمیس تنہاں درہت و بہتے اس میں میں میں میں میں میں میں میں اور ہت و بہتے اس سے دیا ہے۔ چہائی کا نام عمیص ابن اسحاق تھا ایک محالی کا نام ایواں ماس ہے ان ناموں کا ماخذ ہے ہی تابس ہے۔ (مرقات)
۔ (مرقات)

ا ہے ہونکہ عاصیہ کے ایک معنی منہ کار محورت مجی ہے اس لیے حضور انور نے بیٹام بدل ویا والی جالمیت اس ٹام سے معنی کرتے ہتے برائیوں سے انکار کرنے والی لی لیے معنی کرتے ہتے برائیوں سے انکار کرنے والی لی لیے منہاں رہے کہ برہ اور جیلہ میں فرق ہے ہے کہ برہ بذات خود نیک اور جیلہ اند تعال کے نفش سے نیک لی لی جس سے انکار کرنے والی لی لی بار تو اس سے بیال بحق صن سے ماصیہ کا مقابل مطیعہ ہے گر جوجیل جووہ مطبع بھی ہے۔ (مرتاب ) سے نیک انکال ای مرز و اول بر جیلہ بنا ہے جمال بمعنی صن سے ماصیہ کا مقابل مطیعہ ہے گر جوجیل جووہ مطبع بھی ہے۔ (مرتاب میں ۵۹۵)

(21) منن استر مذي بمتاب الاوب مهاب ماجام لي تغيير الاساء ، الحديث ، ۲۸۴۸ ، ج ۴ م ۴۸۳ ه. حكيمه رور در سر سر المراس الم

عيم الامت كمدنى محول

ا یعنی حضور، تورستی امتد علیه وسلم انسانول کے جانورول کے بلکہ شہروں بستیوں کے برے نام بدل کرا چھے نام رکھ دیتے ہے۔ چہا تیجہ ایک فخص کا نام تھ اسود حضور انور نے اس کا نام مدینہ طیب انظم ، بھی وغیرہ مختص کا نام تھ اسود حضور انور نے اس کا نام مدینہ طیب انظم ، بھی وغیرہ رکھے ، کن رکے کے برکش مشکو قرائی تھا جانا نچہ ابوالی مکانام حضور نے ابوجہل رکھا۔ (مراة السانچ شرع مشکوة العد بنج ، ج۲ ہم ا۱۲) مسجع ابنی رک برک برک بالا دب، باب حویل الاسم ولی ایسم مشر، الحدیث : ۱۹۳۳ می سم ۱۵۳۰ه

تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا عبدالحميد بحى تابعى بين اورسعيد ائن سيب بحى ائن سبب برسع مشهور عالم نقيد تابعى إلى ، حضرت عمر كى خلافت مي آب پيدا اوسة ، بهت سحاب القات كى كحول كتية بين كه بين سنة روسة زين بن سعيد ائن سبب سراع لم تدويكو، چاليس جى كي سهم

۲ ے زن کے کے فتر سے بخت زمین اور بخت دل انسان جزن کے پیش ہے رہے وگم مہل مین کے فتر و کے سکون سے زم رمین او بزم دل ا انسان ، آس لی وزی کوبھی مہل کہتے ہیں، چونکہ تزن کے معنی ایستھے نہیں اس لیے آپ نے تبدیلی نام کا مشورہ ویں۔

تک سختی یا کی جاتی ہے۔

تنبید: نام رکھنے کے متعلق بعض مسائل عقیقہ کے بیان میں ذکر کیے مجتے ہیں وہاں سے معلوم کریں (23) بعض باتیں بیہاں ذکر کی جاتی ہیں۔



س ان کا مقصد بہ تھا کہ ہل لینی فرم زمین بہیشہ پاؤں کے بیچروندی جاتی ہے اس پرغلاظت ڈالی جاتی ہے اس لیے ایسا نام رکھنا میری ذلت ہے، نیز اپنے باپ کی بارگار کا منانا ہے اس لیے میں وہ نام رکھوں گا اسے برلول گانیس نیال رہے کہ بیصفور صلی الله عدید وسلم کا مشورہ تفاامر ند تعااس کیے حضور نے مجھار شاد ندفر ہایا حضور کامشورہ آبول متخب ہے واجب نہیں لیذا اس مرض پراعمتراض نہیں۔ نحیال رہے کہ حزن ابن وہب ابن عمرو ابن عاید مخزدی قرشی ہیں، اشراف قریش سے ہیں، بعد اسلام مہاجر ہوئے، بیعت الرضوان میں شریک . ہوئے ہٹا ید بیددا تعدان کی بجرت کی ابتداء میں تھا جب کہ بیر حضور ملی اللہ علیہ وسلم کے آواب سے واقف ندیتھے ندآپ کے مشوروں ک تدرومنزلت جائة منهي (اشعه)

س یعنی حضرت حزن نے جوحضور انور کا مشورہ تیول نہ کیا اس کا اثر بیہوا کہ ہمارے خاعدان بلکہ ہماری پشتوں میں رنج وغم رہے۔حزن کے جئے میب ہیں اور مسیب کے بیٹے سعید ابن مسیب ہیں بسعید کہتے ہیں کہ دادا کا اثر ہم پوتوں تک باتی رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ برے نامول کا برااٹر ہوتا ہے ادر بھی آبیک تھی کا علی سے پورے شاندان پر برااٹر ہوتا ہے۔

(مراة المناجح شرح مشكوة المصابح، ج٢ بس ١٢)

(23) میرے شیخ طریقت ، امیر اللسنت حضرت علّامه مولانا ابو بلال محمّد الهاس عطّار قادری رضوی ضیائی وَامّت بَرَ کاتُبُع الْعَالِيَه کے ملفوظات پر مِنی نام كيے ركھ جائيں؟ مطالعہ فرمائي

# مسائل فقهيه

مسئلہ ا: اللہ تعالیٰ کے نز دیک بہت بیارے تام عبداللہ وعبدالرحن ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے، ان دونوں مسئلہ ان اللہ تعالیٰ کے نز دیک بہت بیارے تام عبداللہ وعبدالرحن ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے، ان دونوں میں زیادہ افضل عبداللہ ہے کہ عبود بیت کی اضافت (لیعنی عبد کی نسبت)علم ذات کی طرف ہے۔ آخیس کے تھم میں وہ اساء ہیں جن میں عبودیت کی اضافت دیگر اساء صفاتیہ کی طرف ہو، مثلاً عبدالرحیم ،عبدالملک،عبدالخالق دغیر ہا۔

صدیث میں جوان دونوں ناموں کوتمام ناموں میں خدا تعالیٰ کے نزد یک پیارا فرما یا گیا۔اس کا مطلب سے ہے کہ جوفص اپنا نام عبد کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوتو سب سے بہتر عبداللہ وعبدالرحن ہیں، دو نام ندر کھے جائیں جو جاہلیت میں رکھے جائے گئا معبد گئی کا عبدالدار ہوتا۔

البندا یہ نہ بھٹا چاہیے کہ یہ دونوں نام محمد واحمد سے بھی افضل ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلّی اللہ تعالی علیہ وسلّم کے اسم
پاک محمد واحمد ہیں اور ظاہر بہی ہے کہ بیہ دونوں نام خود اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم کے لیے منتخب
فرمائے، اگر بیہ دونوں نام خدا کے نز دیک بہت بیارے نہ ہوتے تو اپنے محبوب کے لیے پہند نہ فرمایا ہوتا۔ احادیث
ہیں محمد نام رکھنے کے بہت فضائل مذکور ہیں، ان میں سے بعض ذکر کی گئیں۔

مسئلہ ۲: جس کا نام مجر ہووہ اپنی کنیت ابوالقاسم رکھ سکتا ہے اور صدیث میں جوممانعت آئی ہے، وہ حضور اقد س صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم کی حیات ظاہری کے ساتھ مخصوص تھی، کیونکہ اگر کسی کی بیکنیت ہوتی اوراس کے سرتھ پکارا جا تا تو دھوکا لگٹا کہ شدید حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) کو پکارا، چنانچہ ایک وفعہ ایسا ہی ہوا کہ کسی نے دوسرے کو ابوالقاسم کہ کر آواز دی، حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم) نے اس کی طرف توجہ فرمائی تواس نے کہا، میں نے حضور (صلّی اللہ تولی علیہ فالہ وسلّم) کو بیس ارادہ کیا بعنی نہیں پکارا اس موقع پر ارشاد فرمایا کہمیر سے نام کے ساتھ نام رکھواور میری کنیت تہ کرو۔ (1)

اگر بیشبہ کیا جائے کہ نام رکھنے ہیں بھی اس منتم کا دھوکا ہوسکتا تھا تو اس کا جواب بیہ ہے کہ حضور اکرم صلّی اللہ تعالی علیہ وسکم کونام باک کے ساتھ پکارنا قرآن باک نے منع فرمادیا تھا:

(لَا تَجْعَلُوْ ادُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَنُعَآءِ بَغْضِكُمْ بَغْضًا) (2)

<sup>(1)</sup> انظر من الله المبير عما بالبير عما بالبير عما المرين: ١١٠، ٢١٣، ٢٠٥٠.

<sup>(2)</sup> پ۸۱،النور ۲۳.

لہذا صحابہ کرام (رضی اللہ تعالٰی عنہم)جو حاضر خدمت اقدی ہوا کرتے ہے، وہ بھی نام کے ساتھ ایکارتے نہ تھے، بلکہ یارسول امتدء یا نبی اللہ وغیرہ القاب سے ندا کرتے۔

وہ اختمال بی یہاں پیدائہ ہوتا کہ تھر کہہ کرکوئی بگارے اور حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ کالہ وسلّم) مراد ہوں۔ اعراب وغیرہ ناوا قف لوگوں نے اس طرح بیکارا تو بید دوسری بات ہے کیونکہ وہ ناوا قفی میں ہوا اور حضرت علی رضی استہ تعالٰی عنہ نے اسیخ صاحبزاوہ محمد بن المحنفیہ کا نام محمد اور کئیت الوالقاسم رکھی اور بیر حضور اقدی صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم کی اجازت سے ہوا، لہذا اس سے معنوم ہوتا ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے۔

مسئلہ ۱۳: بعض اساء النہیہ جن کا اطلاق غیراللہ پر جائز ہے ان کے ساتھ نام رکھنا جائز ہے، جیسے علی، رشید، کبیر، بدلیع، کیونکہ بندول کے ناموں میں وہ معنی مراونییں ہیں جن کا ارادہ اللہ تعالیٰ پراطلاق کرنے میں ہوتا ہے اور ان نامول میں الف ولام ملا کربھی نام رکھنا جائز ہے، مثلاً العلی، الرشیر۔

ہاں اس زمانہ میں چونکہ عوام میں ناموں کی تفغیر کرنے کا بکٹرت رواج ہوگیا ہے، لہذا جہاں ایسا گمان ہوا ہے تام ہے بچنا ہی مناسب نہے۔خصوصاً جب کہ اساء البید کے ساتھ عبد کا لفظ ملاکر نام رکھا گیا، مثلاً عبدالرحیم، عبدالکریم، عبدالکریم، عبدالعزیز کہ یہاں مضاف الید سے مراو اللہ تعالیٰ ہے اور الی صورت میں تفغیر اگر قصداً ہوتی تو معاذ اللہ کفر ہوتی، کیونکہ یہاں مخص کی تفغیر نہیں بلکہ معبود برحق کی تفغیر ہے گرعوام اور ناواقفوں کا یہ مقصد یقینا نہیں ہے، اس لیے وہ تھم نہیں ویا ہوئے کا بلکہ اون کو سمجھ یہ اور بتایا جائے اور ایسے موقع پر ایسے نام ہی ندر کھے جا کی جہاں یہ احتمال ہو۔ (3)

مسكنه ۵: مرا موا بچه پيدا مواتواس كانام ركه كي حاجت نبيل بغيرنام ركه ون كردير - (5)

ترجمه كنزار يمان: رسول كے ليكار في كوآئيس بين ايسان تھمرالوجيدا كتم من ايك دوسرے كوليكار تا ہے۔

<sup>(3)</sup> الدرامخاروردالحنار، كماب الحظر والاباحة بصل في البيع ، جه بس ١٨٨٠.

 <sup>(4)</sup> اعتادى الصندية ، كمّا ب الكراهية ، الباب الثّاني والعشر ون في تسمية الاولاد، ج٢٥ م ٢٢ م.

<sup>(5) ،</sup> لفتاوى المصدية ، كرّب الكراهية ، الباب النّاني والعشر ون في تسمية الاولاد، ج٥٥، م ٣٩٢.

الفتاول اهمدیة ، راب اسراسیة المجاب و الله تعالی کا خدیب ہے کہ بچے زندہ پیدا ہویا مردہ بہر حال اس کی تحریم کے ہے اس کا نام رکھا بین فل ہر الروایة ہے مگر امام ابو بوسف رحمہ الله تعالی کا خدیب ہے کہ بچے زندہ پیدا ہویا مردہ بہر حال اس کی تحریم کے ہے اس کا نام رکھا ہے کہ بھی مختار ہے ایسائل در مختار باب صلاق البن زة جلد سرمنح ساما میں جائے۔ ملتقی ل بحریم ہے کہ اس پر نتو کی ہے اور نہر ہے سنتھا دہ کہ بھی اس کو اختیار کیا اور اس جھے پر اعلیٰ حضرت کی بی تھد ایق بھی ہے۔ بہار شریعت جلد اول حصہ سم صغی اسمام نماز جنازہ کا بیان میں بھی اس کو اختیار کیا اور اس جھے پر اعلیٰ حضرت کی بی تھد ایق بھی ہے۔ بہار شریعت جلد اول حصہ سم صغی اسمام نماز جنازہ کا بیان میں بھی اس کو اختیار کیا اور اس جھے پر اعلیٰ حضرت کی بیتھد ایق بھی

مسئلہ ۲: بچہ پیدا ہو کر مرحمیا تو فن سے پہلے اس کا نام رکھا جائے لڑکا ہوتولڑکوں کا ساا درلڑ کی ہوتولڑ کیوں کا سنہ مسئلہ ۲: بچہ پیدا ہو کہ گا ہوتولڑکوں کا ساا درلڑ کی ہوتولڑ کیوں کا سنہ ہوسکتا ہو۔ (6) کھا جائے اور معلوم نہ ہوسکا کہ لڑکی ہے یا لڑکا تو ایسا نام رکھا جائے جو مرد وعورت دونوں کے لیے ہوسکتا ہو۔ (6) مسئلہ ۷: بچہ کی کنیت ہوسکتی ہے یا نہیں صحیح یہ ہے کہ ہوسکتی ہے، حدیث انی عمیراس کی دلیل ہے۔ (7) مسئلہ ۸: بچہ کی کنیت ابو بکر، ابوتر اب، ابوالس، وغیرہ رکھتا جائز ہے ان کنیتوں سے تبرک مقصود ہوتا ہے کہ ان معرات کی برکت بچہ کے شامل حال ہو۔ (8)

مسئلہ 9: جونام برے ہول ان کو بدل کر اچھانام رکھنا چاہے۔ حدیث میں ہے، کہ قیر مت کے دن تم اپنے اور اپنے بابوں کے نام سے پکارے جاؤگے، البندااپنے نام اشتھے رکھو۔ (9) حضور اقدی صلّی انڈ تعالٰی علیہ وسلّم نے برے ناموں کو بدل دیا۔ ایک شخص کا نام اصرم تھا اس کو بدل کر ذرعہ رکھا۔ (10) اور عاصیہ نام کو بدل کر جیلہ رکھا۔ (11) بیاز، رباح ، اللّٰح ، برکمت نام رکھنے سے بھی منع فرمایا۔ (12)

مسئلہ • ا : عبدالمصطفے ،عبدالنبی ،عبدالرسول نام رکھنا جائز ہے کہ اس نسبت کی شرافت مقصود ہے اور عبودیت کے حقیق معنی یہاں مقصود ہے۔ حقیق معنی یہاں مقصود نہیں ہیں۔ رہی عبد کی اضافت غیراللہ کی طرف بیقر آن وحدیث سے ثابت ہے۔

مسئلہ النے ایسے نام جن میں تزکیدنس اور خودستائی (بعنی ابنی بڑائی اور تعریف) نگلتی ہے، ان کو بھی حضورا قدس سئی اللہ تعافی علیہ وسئلہ النے ایسے نام جن میں تزکیدنس اور خودستائی (بعنی ابنی بڑائی اور تعریف ) نگلتی ہے، ان کو بھی حضورا قدس اللہ بین ، زبین اللہ تعافی علیہ وسئم نے بدل ڈالا برہ کا نام زینب رکھا اور فرمایا کہ اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرو۔ (13) ہمس اللہ بین ، نظام اللہ بین ، قطب اللہ بین وغیر ہا اسا جن کے اندر خودستائی اور بڑی زبردست تعریف یائی جاتی ہے نہیں رکھنے جا ہے۔

ر ہار کہ بزرگان دین وائمدسابقین کوان ناموں سے یاد کیا جاتا ہےتو بیجانتا چاہیے کہ ان حضرات کے نام بیانہ

ے کداے ساکر سیحد رجید بحقظ منظمیر مشتل پایا البذامسلمانوں کوای برال کرتا چاہے۔

<sup>(6)</sup> روالحتار بركماب الحظر والاباحة الصل في البيع من ٩٨٩ م ١٨٩.

<sup>(7)</sup> انظر: مجيم مسلم كتاب الآدرب، باب إستحباب حسنيك المولود... إلخ مالحديث ٣٠٥- (٢١٥٠) بم ١١٨٥.

<sup>(8)</sup> روالحتار الركتاب الحظر والأباحة بصل في البيع من ٩٨٩.

<sup>(9)</sup> سنن أي د.ود، كمّاب الادب، باب في تغيير الاساء، الحديث: ٣٩٣٨، ج٣٩، ص ٣٤٣.

<sup>(10)</sup> الرجع السابق، باب في تغيير الأسم التي والحديث: ٩٥٣، ٣٩٥٣، ٣٥٥.

<sup>(11)</sup> انظر: صحيح مسلم، كما ب الآداب، باب إستخباب تغيير الاسم التيح... إلخ، الحديث: ١٣٠ ـ (٢١٣٩)، ص ١٨١١.

<sup>(12)</sup> روالحتار، كتاب الحظر والاباح بصل في البيح ،ج ٩ بس ٢٨٩.

<sup>(13)</sup> صحيح مسلم، كمّاب الدِّداب، باب استخباب تغيير الاسم القيح إلى حسن... إلى ما كحديث: ١٩ ـ (٢١٣٢) بم ١٨٢.

تھے بلکہ یہ ان کے القاب ہیں کہ جب وہ حضرات مراتب علیّہ اور مناصب جلیلہ ( لیعنی بڑے بڑے رتبوں اور عہدوں) پر فائز ہوئے تومسلمانوں نے ان کواس طرح کہااور یہاں ایک جابل اوران پڑھ جوابھی ہیدا ہوا اوراس نے وین کی ابھی کوئی خدمت تہیں کی اتنے بڑے بڑے الفاظ فیمہ (لینی بزرگی دالے الفاظ) سے یاد کیا جے لگا۔ امام کی الدین نووی رحمہ اللہ تعالی باوجود اس جلالت شان کے ان کواگر محی الدین کہا جاتا تو انکار فرماتے ادر کہتے کہ جو مجھے کی الدين نام سے برائے اس كوميرى طرف سے اجازبت جيس - (14)

(14) رو لمحدّ روكماب الحظر والدباحة فصل في البيخ وج ١٨٩ - ١٩٠.

اعلى حصرت ، مام ابسنت ، مجدود مين وملت الشاه امام احدرضا خان عليه رحمة الرحمن فآدى رضوبيشريف جي تحرير فرمات بيل: نظام الدين، محي الدين، تأج الدين اور اس طرح وه تمام نام جن بين متى كامعظم في الدين بلكه معظم على الدين ہونا لكلے جيسے مشس الدين، بدراندين، نورالدين افخرالدين بتس الاسلام، بدرالاسلام وغير ذك، سب كوعلاء اسلام نے سخت نا پسندر كھا اور مكروہ وممنوع . رکھا، اکابروین قدست اسر، رهم کدامثال اسلائی سے مشہور ہیں، بدان کے نام نبیل القاب ہیں کدان مقامات رفیعہ تک وصول کے بعد مسلمین نے توصیعاً انہیں ان لقبول سے یا دکیا، جیے شمل الائے طوائی، ۔ افر الاسلام بزددی، تاج الشریعة، صدرالشریعة، بوئی می الحق وامدين حضور پرتورسيرناغوث اعظم معين الحق والدين حضرت خواجه فريب نوازه وارث النبي سلطان الهندحسن سنجرى مشهاب الحق والدين عمرسبروردى، بها دُالحق والدين نتشبند، قطب الحق والدين بختياركا كى، شيخ الاسلام فريدالحق والدين مسعود، نظام الحق والدين سلطان الاولياء محبوب البيء محدنصيرالحق والدين جراع والوي محمود وغيرتهم رضى الله تغالى عنهم الجمعين دنفعن هبركاتهم في الدنيأ

حضور نورالنور سیدناغوث اعظم رضی انتد تعانی عن کالقب پاک خووردها نیت اسلام نے رکھاجس کی روایت معروف ومشہور اور بہجۃ ال سرار شرّنف وغيره كتب ائمه وعلماء بيس غدكور، حلّ سجانه، وتعالى فرماتا هي: فلانؤكوا انفسكمدا \_ (پس أب اين جانول كوستمرا نه بناؤست)\_(ا\_القرآن الكريم ٢٣/٥٣)

فصول عمادی میں ہے:

لايسميه بمافيه تزكية ٢-

كوكى اس نام كے ساتھ نام ندر كھے جس ميں تزكيد كا ظهار ہو۔ (ت)

(٢\_\_ردالحتار بحواله فصول العمادي كماب الحظر والاباحة فعل في البيخ داراحياء التراث العربي بيروت ٢٩٨،٥)

روالمحتارين سب:

يؤخذه من قوله ولايمافيه تزكية المنع عن تحو محى الدين وشمس الدين مع مافيه من الكذب والف بعض الهالكية في الهنع منه مؤلفاً وصرح به القرطبي في شرح الاسماء الحسني وانشد بعضهم فقال مسئلہ ۱۲: غلام محمد، غلام صدیق، غلام فاروق، غلام علی، غلام حسن ، غلام حسین دغیرہ اساجن میں انبیاء وصحابہ واولیا کے ناموں کی طرف غلام کواضافت کر کے نام رکھا جائے بیرجائز ہے اس کے عدم جواز کی کوئی وجہیں۔ بعض وہا بیری ان ناموں کو ناجائز بلکہ شرک بڑانا ان کی بدیاطنی کی ولیل ہے۔ ایسا بھی ستا گیا ہے کہ بعض وہا بیوں نے غلام علی نام کو بدل کر

وهذا له أنو وذاك تصير هم مأقى مراعى الهنكرات حير واعلم أن الزئب فيه كبير

ارى الدين ليستحيى من الله ان يرى فقد كثرت في الدين القاب عصبة وانى اجل الدين عن عزة بهم

ونقلعن الإمام النووى انه كان يكوه من يلقبه عمى الدين ويقول لا اجعل من دعانى به في حل ومال الى ذلك العارف بالله تعالى الشيخ سنان في كتابه تبيين البحارم واقام الطامة الكبزى على البتسبين بمثل ذلك واله من التزكية البنهى عنها في القران ومن الكنب قال ونظيرة ما يقال للمدرسين بالتركى افتدى وسلطانم ونحوة ثم قال فأن قيل هذة مجاز ات صارت كالاعلام فخرجت عن التزكية فالجواب ان هذا يردة ما يشاهد من انه اذا نودى بأسمه العلم وجد على من ناداة به فعلم ان التزكية باقية الله الخ

(ا \_ردالحتاركاب الحظر والاباحة فصل في البيع واراحيا والتراث العربي بيروت ١٩٨٥،٧٩٨)

مصنف کے تول "الا بھافیہ تز کیة" سے معلوم ہوتا ہے ممانعت مثل کی الدین وشن الدین نام رکھنے میں ہے، علاوہ اس کے اس میں جموث بھی ہے، اور کھنے میں ہے، علاوہ اس کے اس میں جموث بھی ہے، اور ترطی مائی علماء نے ایسے ناموں کے ممنوع ہوئے میں ایک کتاب تھی ہے، اور قرطی نے اس کی تصریح شرح اساء حسنی میں گی ہے، اور بعض نے اس بارہ میں پھھاشعار تھے ہیں، ہیں کہاہے:

یں دیکھتا ہوں دین کو حیا کرتا ہے اللہ تعافی ہے جود کھایا جائے حالا نکہ بداس کے لئے فخر ہے اور بداس کے لیے نصیر یعنی مددگار ہے، تحقیق بہت ہوئے دین میں القاب اس کے مددگاروں کے۔بدو لوگ ہیں جوبرائیوں کی رعایت میں گدھے ہیں اور تحقیق دین کی موت ان جیسے لوگوں نے ساتھ اس کی عزت میں کی ہے اور جان لے کداس میں ان کا بڑا گناہ ہے۔

ادراہام اور کی سے نقل کیا ہے کہ وہ کھی الدین کے ساتھ اپنے ملف ہونے کونا پند فرماتے سے اور فرماتے سے جو محض بھے ہی لقب سے

پارے گا جی اے معاف فہیں کروں گا، اور اس کی طرف مائل ہوئے شخص سان عارف باللہ اپنی کا بہتمین الحارم جی ، اور اس طرح کے

نام رکھنے والوں کے خلاف جمت قاہرہ قائم کی اور فرما یا کہ تحقیق سدوہ تزکیہ ہے جس سے قر آن مجید جس سے قر آن مجید جس سے اور

کہ حمل اس کے وہ جو کہا جاتا ہے واسطے مدر سمن کے تزکی جس آفندی وسلطانم، اور اس کی مشل پھر کہا ہے ہی اگر کہا جات بیر بازات ہیں

جونا موں کی طرح ہو گئے ہیں ہی تزکیہ سے نکل گئے تو جواب سیسے کہ ہمارامشاہدہ اس بات کور دکرتا ہے کیونکہ اگر من اشخاص کوان کے

ہرنا موں کی طرح ہو گئے ہیں ہی تزکیہ سے نکل گئے تو جواب سیسے کہ ہمارامشاہدہ اس بات کور دکرتا ہے کیونکہ اگر من اشخاص کوان کے

اساء اعلام سے پھارا جائے تو پھار نے والے پرلوگ غصہ کریں گے، ہی معلوم ہوا کہ تزکیہ کے لئے باتی ہے النے (ت

ندام الله نام رکھا ، میدان کی جہالت ہے کہ جائز نام کو بدل کرنا جائز نام رکھا، غلام کی اضافت اللہ تعالی کی طرف کرنا اور سی کو غلا ما متد کہنا ناج سر سے کیونکہ غلام کے حقیقی معنی پسر اور لڑکا ہیں، اللہ (عزوجل) اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے كونى لاكا ہو۔ علامہ عبدالغنى نا بلسى قدس سرہ نے حدیقہ ندیہ میں فرمایا ؛ یقال عبدُ الله واَمَّةُ الله ولا یقال غلامہ الله وجَارِيّةُ الله (15)

مسئلہ سا : محر بخش، احمد بخش، نبی بخش، بیر بخش، علی بخش، حسین بخش اور ای قتم کے دوسرے نام جن ہیں کسی نبی یا ولی کے نام کے سرتھ بخش کا نفظ ملا کرنام رکھا گیا ہو جائز ہے۔

مسئلہ سما: غفور الدین ،غفورائندنام رکھنا نا جائز ہے۔ کیونکہ غفور کے معنی ہیں مطانے والا ، الندنغالی غفور ہے کہ وہ بندوں کے گمناہ مٹاویتا ہے، ابہذاغفور الدین کے معنی ہوئے دین کا مٹانے والا۔

مسكد ١٥: طنر،يس نام بھي ندر كھے جائي كديد مقطعات قرآنيد سے ہيں جن كے معنى معلوم نبيس ظاہر بيہ ہے كہ بيد اس نے نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیں اور بعض علانے اسائے البید سے کہا۔ بہر حال جب معنی معلوم نہیں تو ہوسکتا ہے کہاس کے ایسے معنی ہوں جوحضور صلّی اللّٰہ تعالٰی علیہ وسلم یا اللّٰہ تعالٰی کے ساتھ خاص ہوں اور ان ناموں کے ساتھ محمد ما كرمحرطا ،محريس كهنا مجى ممانعت كو دفع نه كريگا-

مسئه ۱۱: محمد نبی، احمد نبی بمحمد رسول، احمد رسول، نبی الزمان نام رکھنا بھی ناجائز ہے، بلکہ بعض کا نام نبی اللہ بھی سن سے ،غیر نی کو نبی کہنا ہر گز ہر گز جا تزنبیں ہوسکتا۔

تنبيه: اگر كوئى به كيم كه نامول بين اصلي معنى كالحاظ نبين بوتا، بلكه يهال توليد مخص مراد ہے اس كا جواب بير ہے كه اگر ایسا ہوتا تو شیطان اہلیس وغیرہ اس متنم کے ناموں ہے لوگ گر نیز نہ کرتے اور ناموں میں انتھے اور برے نامول کی ووتسمیں نہ ہوتیں اور حدیث میں نہ فر مایا جاتا کہ اچھے نام رکھو، نیز حضور اقدی صلّی اللّٰد تعالٰی علیہ وسلّم نے برے نامول کو ہدل نہ ہوتا کہ جب اس اصلی معنی کا بالکل لحاظ نہیں تو بدلنے کی کیا وجہ،

# 多多多多

<sup>(15)</sup> الحديقة سندية شرح طريقة المحمدية الوع الثالث والعشر ون... إلخ مج ٢٧٩.

تر جمہ یعنی بوں کہا جاتا ہے، اللہ عزوجل کا ہندہ، اللہ عزوجل کی بندی اور سیابیں کہا جاتا کہ اللہ عزوجل کا غلام یا للہ عزوجل کی ونڈی۔

# مسابقت كابيان

حدیث انتی بخیر بخاری میں سلمہ بن اکوئ رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے مروی، کہتے ہیں بچھلوگ بیدل تیراندازی کررے سے بینی مسابقت کے طور پر، ان کے پاس رسول اللہ علی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم تشریف لائے اور فرہ یا: اے بنی آسلیل (بین اہل عرب کیونکہ عرب والے حضرت اسلیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولا دہیں)! تیراندازی کرو کیونکہ تھا رہ باپ بین آسلیل علیہ السلام تیرانداز سے اور دونوں فریقوں میں سے ایک کے متعلق فرما یا کہ میں بنی فلاں کے ساتھ ہوں۔ دوسرے فریق نے ہاتھ روک لیا، حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ کالہ وسلّم) نے فرما یا: کیوں تم لوگوں نے ہاتھ روک ارضا وسلّم ) نے فرما یا: کیوں تم لوگوں نے ہاتھ روک ارضا وسلّم ) بنی فلاں یعنی ہمارے فریق مقابل کے ساتھ ہو گئے تو اب ہم انھوں نے کہا، جب حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ کالہ وسلّم ) بنی فلاں یعنی ہمارے فریق مقابل کے ساتھ ہو گئے تو اب ہم کیوں کر تیر چلا تھیں یعنی اب ہمارے جیتنے کی صورت باتی نہیں رہی۔ ارشاد فرما یا: تم تیر چلا وَ، میں تم سب کے ساتھ کیوں کر تیر چلا تھیں یعنی اب ہمارے جیتنے کی صورت باتی نہیں رہی۔ ارشاد فرما یا: تم تیر چلا وَ، میں تم سب کے ساتھ کیوں کر تیر چلا تھیں یعنی اب ہمارے جیتنے کی صورت باتی نہیں رہی۔ ارشاد فرما یا: تم تیر چلا وَ، میں تم سب کے ساتھ کیوں کر تیر چلا تھیں لیوں کر تیر چلا تھیں اب ہمارے جیتنے کی صورت باتی نہیں رہی۔ ارشاد فرما یا: تم تیر چلا وَ، میں تم سب کے ساتھ کیوں۔ (1) ،

حدیث ۲: سیح بخاری ومسلم میں عبراللدین عمر رضی الله تعالی عنها سے مروی ، که رسول التصلی الله تعالی علیه وسلم

(1) صحيح ابخاري، كتاب المناقب، باب نسبة اليمن . . . إلخ ، الحديث: ٢٥٠٥، ج٢٩ من ٢٥٠١.

## علیم ال مت کے مدنی پھول

ا \_ آپ سلمی ہیں ابیعۃ الرضوان میں شریک ہوئے ایہت ہی بڑے بہادر اور بیادہ لڑنے والوں کے امام بنھے، تیر . ندازی میں کمال رکھتے تھے،آپ ہی ہے بھیز ہیئے نے کلام کیا تھا،ای برس عمر پائی ہے ہیں وفات ہوئی ، جنت البقیع میں مدفون ہوئے \_

۳ پیض شارمین نے فرمایا کدیبال سوق ہے مراد ایک فاص جگدہ جو مدیند منورہ بیں تھی بعض نے فرمایا کہ سوق ساق کی جمع ہے بہتنی بیادہ لینی وہ بوگ بیدل تیراندازی کرتے مضے ظاہر بھی ہیا ہے کیونکہ بازار میں تیراندازی مشکل ہے وہاں لوگوں کا جمع ہوتا ہے۔ '

سے بین ، ساعیل علیہ اسل م تیراندازی میں کمال رکھتے ہتھے تم ان کی اولا و ہوتم بھی اس میں کمال پیدا کروتمہارے وب کی میر، ث ہے۔ سے بینی بیفر مان عالیٰ من کر دوسرے فریق نے تیراندازی بند کردی۔

۵ یعنی حضور آپ تو ان دومروں کے سماتھ ہو گئے ہم ہے سہارا رہ گئے پھر ہم کس کے بل بوتے پر تیراند، زی کریں بیر عرض معروض اس دومرے فریق نے کی۔

۵ یعنی ہم تمہارے دونوں فریقوں کے معاون اور مددگار ہیں بیمعیت سے مرادلی ہے۔

(مراة المناجيج شرح مشكوة المصابح، ج٥،٣ م٥٥)

# نے مضمر (2) گھوڑوں میں حفیا (3) سے دوڑ کرائی اور اس کی انتہائی مسافت ثندیۃ الوداع تھی اور دونوں کے مابین جید

(2) صحيح ابنياري، كتاب مجعد دوالسير ، باب غاية السين للخيل المفتمر قد و في الحديث: ٢٥٣٠، ٢٥٣٥.

عيم الامت كي مدنى يهول

ا سنار كى صورت بدوق ب كر كمور كومصالح دے كرفر بركيا جائے گاران كى خوراك كم كركے كى بند جگر من و نده ديا جائے توجعول وغیرہ اس پرکس دی جائے حتی کہ بہیندا سے خوب بلے اور محوڑا قدرے دبلہ ہو کہ ایک اسلی حالت پر آجائے ایسا محوڑا بہت توی ہوتا ہے اس عمل کوا منار کہتے ہیں اور آیسے گھوڑے کومشر کہا جاتا ہے ، آس کا مارہ ضمر ہے لینی جمعنیٰ وبلا پن اور پہیٹ کا پیٹیے ہے لگ جانا۔

(مرتات وغيره)

٢ \_حفياً يا جيفاح ك فتر سه بديد متوره سه چندميل ك فاصله برايك جكدكا نام ب منيه بمعنى بهاز كي كمانى اس منيد وداع اس ليه كهتم ہیں کہ الل مدیندا ہے مہران کو بہاں تک پہنچاتے جاتے تھے، بہال سےاسے وداع مینی رخصت کرتے تھے۔ نقیر نے اس جگہ کی زیارت ک ہے اب وہاں ، یک مسجد بنی ہوئی ہے جے مسجد وداع کہتے ہیں ،اس کے متعل موقف سیارات لینی لار میں کا اڑا ہے اورکنٹری و کوئلہ کی ٹال ہے مشہور جگہہے۔

سے عربی میل کہ تین میں کا ایک کوں ہوتا ہے تو چھیل کے دوکوں پختہ ہوئے اب عرب شریف میں بجائے میل سے کمیوہوتے ہیں ہمارے یا کت نی پونامیل کا ایک کیو ہے۔

س زریق ایک تبیله کا نام ہے جس کے مورث اعلیٰ کا نام زریق تھا اس قبیلہ کے کلہ میں میر موقعی اس لیے! ہے مسجد بنی زریق کہتے تھے۔ ۵ پے چنکہ صار کیا ہوا تھوڑا بہت تو ک ہوتا ہے اس لیے اس کی ڈور کا فاصلہ زیادہ رکھا کیا اور بغیر صار والا تھوڑا اس سے ہاکا اس لیے اس کا فاصد تھوڑا تبح پر ہوا۔اس ہے معلوم ہوا کہ تھوڑ دوڑ کرانا جائز بلکہ سنت ہے۔ بشر طبکہ اس پر مالی ہار جیت نہ ہو ورنہ پھر جوا ہے اور حرام ہے۔ (مراة المناجي شرح مشكلة الصابع، ج٥ بس ٢٢٧)

(3) سنن ، ستريزي ، كتاب الجعاد ، باب ماجاء في الرهان والسيق ، الحديث: ٢٠١١، ج٣٩، ٤٢٧٥، عليم الامت كمدنى بجول

ا سبن ب اور ل ك فتر سے دومال جوآ كے نكل جانے دالے كوريا جائے لينى مالى شرط لكانا كر جيننے والا بارنے والے سے اتنا مال لے بير تہ م مقامات میں توحرام ہے کہ جوا ہے گران تین چیزوں میں جائز ہے کہ یہ تیاری جہاد کا ذریعہ ہے اس سے مجاہد کو تیاری جہاد کا شوق بیدا

م یعنی تیاری جہاد سے لیے مسلمان آپس میں مقابلتا تیراندازی کریں اور شرط میہ و کداگر میرا تیر پیچھےرہ جائے وہ اتنی رقم آ مے تیر دالے کو رے، بوں ہی ، دنت یا محور وں کی دوڑ کرنا مالی شرط پر کہ چیچے رہ جانے والا اتن رقم آگے والے کودے میہ جائز ہے۔ سماء فرماتے جیں کہ تیر . ند، ری میں پھر پھیکن اور تھوڑ دوڑ میں فچروں گدھوں کی دوڑ اور خود اپنی دوڑ بھی داخل ہے کہ جہاد کی تیار کی ہے موقعہ پر ان ہے

میل مسافت تنمی اور جو محموژ سے مضمر شر سنتھے ان کی ووڑ تندیہ سے مسجد بنی زریق تنگ ہوئی ان وونوں ہیں ایک میل کا فاصلہ تنما۔ (4)

عدیث سا؛ ترندی و ابو داود و نسائی نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے روایت کی ، کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالٰی عبیہ وسلم نے فر مایا؛ مسابقت نبیس مکر نیراوراونٹ اور محمور ہے ہیں۔(5)

(مراة الهناجي شرح مشكوة المصابح ، ج٥ ، ص ٧٨ ٤)

(4) شرح السنة ، كمّاب السير والجعاد، باب أخذ المال على المسابقة ... إلى والحديث ٢٦٣٨، ج٥، ص ٥٣٥.

(5) سنن أكي داود، كمّاب الجعاد، باب في ألحلل ، الحديث: ٢٥٤٩، ج٣م ٣٨٠.

## عليم الامت كيدني يحول

ا بین حدیث گزشتہ حدیث کی ایک صورت کی شرح ہے۔ اس کا طریقہ بیہ ہے کہ مثانی زید اور عمر اپنے گھوڑ ہے مقابلہ میں ووڑا رہے ہیں تو بکر نے بھوڑ سے کھوڑ انسب العین حدیر پہلے بہتے گی ان کے درمیان اپنا گھوڑا کھڑا کردیا اور شرط بینظیری کہ اگر بکر کا گھوڑا نصب العین حدیر پہلے بہتے گئی گرزید وعمر کے گھوڑ ہے ایک سرتھ وہاں پہلے بہتے تو بہاں پہنچ تو بکر ان دونوں سے سوسورو پید لے گا اور اگر زید وعمر کے گھوڑ ہے ایک سرتھ وہاں پہلے بہتے تو بہاں پہنچ تو بہاں دونوں سے سوسورو پید لے گا اور اگر زید وعمر کے گھوڑ ہے کہ بہتے تو ہما گھوڑ اور ایک سے گھوڑ وں بیل سے کی کا گھوڑا پہلے بہتے گیر دوسرا گھوڑ ایر کے گھوڑ وں بیل سے کہ گھوڑ ہے بہتے تو بیدا گھوڑ سے واللے بہلے گھوڑ ہے ہیں گھوڑ اور اس کے ساتھ پہلے گھوڑ وں بیل سے یک گھوڑ ، ایک ساتھ پہلے پہنچ کھرڑ اید میں پہنچا تو وہ دونوں ایکلے گھوڑ سے والے اس وقم پر قیمنہ کرلیں یہ جائز ہے کہ ب جوا نہ بہار مرقات)

ا یعنی اگر اس تبسر مضفی بکرکویفین ہے کہ میرا گھوڈ اان دونوں سے آھے نظے گا کہ بیتیز ہے وہ دونوں ست تو اس ال کالیما بکر کو بہتر نہیں اور اگر مفکوک معاملہ ہوتو بال اسے حلال ہے۔ خلاصہ کلام بیہ ہے کہ گھوڈ دوڑ ش دونوں فریقوں کا الی تر طانگا ہار جیت مقرر کرنا جوااور حربم ہے لیکن جب تیسرا آ دمی ان جی اینا گھوڈ اشال کردے جو مال شددے اور اسے اسٹے اس گھوڈ سندے کے جیننے کا بقین بھی نہ ہوشک میں ہوکہ ندمعوم جینے یا ہارے تو وہ دونوں فریق مال ہار جیت ملے کرسکتے ہیں اور وہ عمل جواندرہے گا۔ اس تیسرے کھوڈ سے کوشریعت میں ہے

حديث مم: شرح سنه مين ابو ہريرة رضى الله تعالى عنه عدم وى، كهرسول الله سكى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: دوگھوڑ وں میں ایک اور گھوڑا شامل کرلیا اورمعلوم ہے کہ رہے پیچھے رہ جائے گا تو اس میں خیرنہیں ادر اگر اندیشہ ہے کہ ہے آ کے جاسکتا ہے تو مضایقہ نہیں۔(6) یعنی پہلی صورت میں ناجائز ہے اور دوسری صورت میں جائز۔

حدیث ۵: ابو داود نے ابو ہریرہ رضی اللہ نعالی عندے روایت کی، که رسول الله صلی المتد تعالی علیہ وسلم نے فر ما یا: دو گھوڑ وں میں ایک اور گھوڑ اشامل کیا اور اس کے پیچھے ہوجانے کاعلم نہیں ہے تو قمار (جوا)نہیں ادر معلوم ہے کہ يتحصيره جائے گا توجواہے۔(7)

محلل سہتے ہیں بینی اس عمل باس مال كوحلال كرتے والا اب جیت و باركى چار بانج صورتیں جو الجمي عرض كي تشي -سے پہاں ان یسبی معروف بھی ہوسکتا ہے اور مجبول بھی یعنی اس کے آھے رہنے کا امن واطمینان ہویا چیچے رہ جانے سے امن ہو۔ (مرايّا المناجي شرح مشكوّة المصابح ، ج ٥ ، ٩ ٧٠ )

(6) الرجع الدبق، باب في الحلب على الخيل في السباق، الحديث: ٢٥٨١، ج ١٩٠٠ سام،

عيم ارامت كيدني بعول

ا \_ آپ كے حالات بار بار بيان بو يكي ،آپ وه بى محالي جى جوتيس سال يمارد ہے اور اس يمارى پر صابر وشاكرر ہے ،آپ كوفر شتے سلام

٣ \_ يعني گھوڑ دوڑ ميں دونوں فريق يا ايک فريق نہ جاب کرے نہ جنب سه دونوں لفظ کتا لب الزکوۃ ميں گزر بچلے ہيں مگروہاں ان سے اور معنی شختے یہ ں جلب کے معنی ہیں اپنے تھوڑے کے ساتھ و دسمرے تھوڑے پر سوار ہو کر دوڑنا اور شور مچا کر ڈانٹ کر اس دوڑ والے تھوڑے کو تیز كرنا \_اور جنب كے معنی ہیں اس دوڑنے والے گھوڑے كے ساتھ اور گھوڑا ركھنا اگر راہ میں وہ گھوڑا تھک جائے تو اس دوسرے كو بازى میں لگادیا جائے۔ چہے ہے کہ دوڑ کی حالت میں گھوڑوں کواپنے حال پر چھوڑ دیا جائے وہ خود اپنی مرضی و طانت سے دوڑیں جوآ مے نگل جائے وہ جستے ۔لفظ فی الرعان یا توحضور انو رکا بی فرمان عالی ہے یا کسی راوی کا ہے جوحدیث کی تغییر کے لیے بولا می بینی جسب اور جنب محوز دوڑ

میں ممنوع ہے اور جگہ نیس ۔ ۳ یزندی نے دہاں زیادتی میرفرمائی ہے والاشفار فی الاسلام ومن انتھب نھیۃ فلیس منا مینی اسلام میں شفار (مقابلہ کا نکاح بغیرمہر)نہیں در جولوٹ مچائے وہ ہم میں سے میں میر مدیث نسائی نے بھی بروایت حضرت انس نقل فر مائی۔

(مراة المناجع شرح مشكوة المصابيح ، ج٥، هم ٠ ٧٧)

(7) سنن أي داود، كمّاب الجهاد، باب في السبق على الرجل، الحديث: ٢٥٧٨، ج٣٥، ص٣٩.

حکیم ال مت سے مدنی پھول ب ایستی بحالت سفر کسی منزل پر ہم نے قیام کیا میدان تھا، رات کے اند جبرے یا دان میں اسکیے میں میں نے اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ---

صدیث ۱: ابو داود و نسائی نے عمران بن حصین رضی اللہ اتعالٰی عنہما ہے روایت کی ، کہ رسول اللہ منٹی ابلہ تعالٰی عبیه وسلم نے فرمایا کہ جلب و جُنُب نہیں ہیں یعنی محکور دوڑ میں سے جائز نہیں کہ کوئی دوسر افخص اس کے تحویر کے و زانے اور میں برے کہ بہتیز دوڑ نے گورڑ ان کے کہ بہتیز دوڑ نے کو ان کے کہ بہتیز دوڑ نے کے اور نہ میر کہ سوار اپنے ساتھ کوئی گھوڑا (یعنی خالی تحویرا) رکھے کہ جب بہدا گھوڑا تھک جائے و دسرے پرسوار ہوجائے۔

صدیث کہ: ابو داود نے عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم کے ہمراہ بیہ سفر میں تعییں ۔ کہتی ہیں: میں نے حضور (صلَّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلَّم) سے ببیل مسابقت کی اور میں آ سے ہوئی بھر جب میرے جسم میں گوشت زیادہ ہوگیا یعنی پہلے سے بچھ موٹی ہوگئ، میں نے حضور (صلَّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلَّم) کے ساتھ ورژی ۔ اس مرتبہ حضور (صلَّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلَّم) آ سے ہوگئے اور بیفر مایا کہ بیاس کا بدلہ ہوگیا۔



دوڑ لگائی کہ بید کیمیں کون آئے کنکل جائے ، بیدوڑ سواری پر نہتی پاؤل پر تھی میں آئے نکل گئی حضور نے خود ہی آپ کوآ گے نکل جانے ویا ہوگا انیس خوش کرنے کے لیے۔

سے پند خداگا کہ میددوڑ کمی جگہ ہوئی بہر حال پچھ عرصہ کے بعد ہوئی ہوگی اور اس دوڑ میں آپ بیچے رہ گئیں، یہ ہے، بنی از واج پاک سے
اخلاق کا برتا ڈالیے اخل ق سے گھر جنت بن جاتا ہے، مسلمان بیا خلاق ہول گئے، نیال رہے کہ ام المؤسین عائشہ صدیقہ رائین میں حضور
کے نکاح میں آئی جب کہ حضور کی عمر شریف پچاس مال کے قریب تھی ،اس قدر تفاوت عمر کے باوجود آپ بھی نہ گھبرائیں کیوں ان اخلاق
کر بمانہ کی وجہ ہے، باتی بویاں بوگان اور عمر رسیدہ تھیں لہذا حدیث پر اعتر اخل نہیں کہ گڑیاں کھلانا دوڑ سگانا کھیں دکھانا صرف یا نشہ صدیقہ بی سے کون ہے دومر کی بیوبی سے کول نہیں۔

س یعنی اب کیے، ہم جیت گئے بدلہ ہوگیا۔ نآوی قائن مل ہے کہ چار چیزوں میں دوڑ جائز ہے ادنے ، کھوڑا، تیراندازی، بیدر، ان میں دوطرفہ ہاں کی شرط حرام ہے کہ یہ جواہے، یک طرفہ جائز ہے کہ انعام ہوں اگرتیسرا کہددے کہتم میں سے جو جیتے گا اسے یہ انعام سے گا جائز ہے۔ (مراۃ المناجِح شرح مشکوۃ المصابح، ج۵م ۱۵۱)

# مسائل فقهيه

مسائقت کا مطلب میہ بے کہ چند تخص آپس میں میہ طے کریں کہ کون آسے بڑھ جاتا ہے جو سبقت لے جائے اس کو سید ویا جائے کا بید ویا جائے گا بید مسائقت صرف تیر اندازی میں ہو کتی ہے یا گھوڑے، گدھے، نچر میں، جس طرح گھوڑ دوڑ میں ہوا کرتا ہے کہ چند گھوڑے ایک ساتھ بھرگائے جاتے ہیں جو آگے نگل جاتا ہے، اس کو ایک رقم یا کوئی چیز دی جاتی ہے۔ اونٹ اور آدمیوں کی دوڑ بھی جائز ہے کیونکہ اونٹ بھی اسباب جہاد میں ہے لینی میہ جہاد کے لیے کار آمد چیز ہے۔ مطلب میہ کہ ان دوڑ وں سے مقصود جہاد کی طیاری ہے لہو ولعب مقصود نہیں اگر محض کھیل کے لیے ایسا کرتا ہے تو مکروہ ہے ای طرح اگر فنر اور اپنی بڑائی مقصود ہو یا اپنی شجاعت و بہاوری کا اظہار مقصود ہوتو میہ بھی مکروہ ہے۔ (1)

مسئلہ ا: سبقت لے جانے والے کے لیے کوئی چیز مشروط نہ ہوتو ان مذکور اشیا کے ساتھ اس کا جواز خاص نہیں، بلکہ ہر چیز میں مسابقت ہوسکتی ہے۔(2)

مسئلہ ۲: سابق کے لیے جو پچھے لمنا طبے پایا ہے وہ اس کے لیے طلال وطیب ہے تکر وہ اس کامستی نہیں بعنی اگر دوسرا اس کو نہ دے تو قاضی کے بیہاں دعوے اکر کے جرأ وصول نہیں کرسکتا۔ (3)

مسئلہ سا: مسابقت جائز ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ صرف ایک جانب سے مال شرط ہو، یعنی دونوں میں سے ایک نے یہ کہا کہ آگرتم آ کے نکل گئے تو تم کو مثلاً سورو بے دوں گا اور میں آ کے نکل گیا تو تم سے بچھ نہیں لوں گا۔ دوسری صورت جواز کی یہ ہے کہ مخص خالث نے ان دونوں سے بید کہا کہ تم میں جوآ کے نکل جائے گا اس کو اتنا دول گا جیسا کہ آکثر حکومت کی جانب سے دوڑ ہوتی ہے اور اس میں آ گئے نکل جانے کے لیے انعام مقرر ہوتا ہے ان لوگول میں آ بھی کھے لینا دینا سے نہیں ہوتا ہے۔ (4)

، المسئلہ ہم: اگر دونوں جانب سے مال کی شرط ہومثلاً تم آ کے ہو گئے تو میں اتنا دوں گا اور میں آ گے ہوگی تو میں اتنا مسئلہ ہم: اگر دونوں جانب سے مال کی شرط ہومثلاً تم آ کے ہو گئے تو میں اتنا دوں گا اور میں آگے ہوگی تو میں اور لوں گا یہ سورت جوا اور حرام ہے، ہاں اگر دونوں نے اپنے ساتھ ایک تیسر ہے تھی کوشائل کرلیا جس کوملل کہتے ہیں اور

<sup>(1)</sup> الدر الخاروردالحتار، كتاب أعظر والاباحة الصل في البيع مجه من ١٢٣.

<sup>(2)</sup> الدرالخارء كماب الخظر والذباحة بصل في البيخ من ٢٢٧.

<sup>(3)</sup> النتاوي الهندية ، كمّاب الكراهمية ، الباب الساوس في المسابقة ، ج٥، م ٣٢٣.

<sup>(1)</sup> الدرانخان كتاب الحظر والاباحة ، فصل في البيح ، ج ٩ ، ٩٠ ١٩٥٥ وغيره

تھ ہرا یہ کہ اگریہ آ کے نکل می تورقم ندکور میہ لے گا اور پیچھے رہ می تو رہ دے گا پھی ہیں، اس صورت میں دونوں جانب سے مال کی شرط جائز ہے۔ (5)

مسئلہ ۵: محلل کے لیے بیضرور ہے کہ اس کا گھوڑا بھی آتھیں دونوں جیسا ہولینی ہوسکتا ہے کہ اس کا گھوڑا آ مے نکل جائے یا پیچھے رہ جائے دونوں باتوں میں سے ایک کا یقین نہ ہوادراگر اس کا گھوڑا ان جیسا نہ ہومعلوم ہو کہ وہ بیچھے ہی رہ جائے گا یا معلوم ہو کہ یقینا آ گے نکل جائے گاتو اس کے ثال کرنے سے شرط جائز نہ ہوگی۔ (6)

مسئلہ ٢ : محلل یعن شخص تالت کا گھوڑا اگر دونوں ہے آئے تکل گیا تو دونوں نے جو پھے دیے کو کہا تھا، سیملل دونوں سے لے لے گا اور اگر دونوں سے بیچھے رہ گیا تو بیان دونوں کو پچے نہیں دے گا، بلکہ ان دونوں میں جو آئے ہو گیا دو دوسرے سے وہ لے گا جس کا دینا شرط تھہرا ہے۔ اس کی صورت بیہ کدد دخصوں نے پان پانسو کی بازی لگائی اور محلل کوشاش کرلیا کہ اگر محلل آئے ہوگیا تو دونوں سے پان پانسویٹنی ایک ہزار لے لے گا اور اگر محلل آئے نہ ہواتو ان دونوں کو دونوں سے جو گا دو دوسرے سے پان سولے گا اور اگر محلل آئے نہ ہواتو ان دونوں میں جو آئے ہوگا دہ دوسرے سے پان سولے گا اور اگر دونوں کے گھوڑ اسلی کا گھوڑا دونوں میں کوئی بھی دوسرے کو پچھ نہ دے گا، نمحلل سے پچھے لے گا اور اگر ان دونوں میں ایک کا گھوڑا دونوں ایک ساتھ پہنچے تو محلل اس سے بچھے لے گا اور اگر ان دونوں میں ایک کا گھوڑا دوسرائی ای بیچھے رہ گیا اور محلل کا گھوڑا دونوں ایک ساتھ پہنچے تو محلل اس سے بچھ ہیں لے سکتا بلکہ اس سے لے گا جس کا گھوڑا چھے رہ گیا اور محلل کا تھوڑا دونوں ایک ساتھ پہنچے تو محلل اس سے بچھ ہیں لے سکتا بلکہ اس سے لے گا جس کا گھوڑا والے سے لے گا۔ دوسرائی ائی جی دوسرائی ای جی ہو دوسرائی ای جی جے رہ جانے والے سے لے گا۔ (7)

مسئلہ ک: مسابقت میں شرط رہ ہے کہ مسافت آئی ہوجس کو گھوڑے طے کر سکتے ہوں اور جتنے گھوڑے کیے مسئلہ ک: مسابقت میں شرط رہ ہے کہ مسافت آئی ہوجس کو گھوڑے کے ای طرح تیراندازی اور آ دمیوں کی دوڑ میں جانمیں، وہ سب ایسے ہوں جن میں رہائی ہوکہ آئے نکل جانمیں گے۔ای طرح تیراندازی اور آ دمیوں کی دوڑ میں بھی یہی شرطیں ہیں۔(8)

مسئلہ ۸: اونوں کی دوڑ میں آ مے ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ شاند آ مے ہوجائے گرون کا اعتبار نہیں اور گھوڑوں کی دوڑ میں ہے۔ کہ شاند آ مے ہوجائے وہ آ مے ہونے کا مطلب بیا ہے گا۔ (9) مگر اس زماند کا رواج بیہ ہے کہ گھوڑوں میں دوڑ میں جس کی گردن آ مے ہوجائے وہ آ مے ہونے والا مانا جائے گا۔ (9) مگر اس زماند کا رواج بیہ ہے کہ گھوڑوں میں

<sup>(6)</sup> الدرالخار كنب الحظر والاباحة ، فعل في البيع من ٩٩ م ٢٧٥.

<sup>(7)</sup> الدرالخارورداكتار، كماب النظر والاباحة ، فصل في البيع ، ج ٩ م ١٩٥٥.

<sup>(8)</sup> روالحتار، كماب الحظر والاباحة بصل في البيع ، ج ٩، ص ٢١٥.

<sup>(9)</sup> الرجع الهابق.

کوتی (یعنی گوڑے کے کان) کا اعتبار کیا جاتا ہے اور کوتی ہی جب ہی آ مے ہوگی کہ گردن آ میے ہوجائے۔
مسئلہ 9: طلبہ نے کسی مسئلہ کے متعلق شرط لگائی کہ جس کی بات سیح ہوگی اس کو بید یا جائے گا، اس میں ہمی وہ ساری تفصیل ہے جو مسابقت میں مذکور ہوئی لیعنی اگر ایک طرف سے شرط ہوتو جائز ہے دونوں طرف سے ہوتو تا جائز، مثلاً ایک طالب علم نے دوسرے ہے کہا چلو استاذ سے چل کر پوچیس اگر تمھاری بات سیح ہوتو میں تم کو بیدوں گا اور میری سیح ہوئی تو تم سے پچھ نہیں لول گا کہ بیدایک جانب سے شرط ہوئی یا ایک نے دوسرے سے کہا آؤ میں اور تم مسائل میں گفتگو کریں اگر تمھاری بات سیح ہوئی تو بیدوں گا اور میری سیح ہوئی تو پچھ نہ لول گا، بیجا تر ہے۔ (10)
مسئلہ 10: طلبہ میں بیٹھ ہوا کہ جو پہلے آئے گا اس کا سیت پہلے ہوگا اس صورت میں جو درس گاہ میں پہلے آیا اس کا حق مقدم ہے اور اگر ہر ایک پہلے آنا ثابت کردے وہ مقدم ہے اور اگر ہر ایک پہلے آنے کا مدعی (لیمنی وعوئی کرنے والا) ہے تو جو گواہوں سے پہلے آنا ثابت کردے وہ مقدم ہے اور اگر گواہ نہ ہوں تو تر ہو ڈالا جائے جس کا نام پہلے نظے دہ مقدم ہے۔ (11)

多多多多多

<sup>(10)</sup> انفتادى العندية ، كمّاب الكراهية والباب السادس في السابقة ، ج ٩، ٩ ٣٢٣. (11) انفتادى الخامية ، كمّاب الحظر والأباحة ، فصل في التبيح ... الخ م ٢٠٠٠.

# كسب كابيان

اتنا کمانا فرض ہے جواپئے لیے اور اہل وعیال کے لیے اور جن کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے ان کے نفقہ کے لیے اور اہل وعیال کے بعدا سے اختیار ہے کہ انتے ہی پربس کرے یا اپنے اور اہل وعیال کے اور اوا استے دین کے لیے افزان کے اور اہل وعیال کے لیے بچھ پس ماندہ رکھنے ( یعنی بچا کر رکھنے ) کی مجی سعی وکوشش کرے۔ مال باپ مختاج و تنگدست ہوں تو فرض ہے کہ کما کر انھیں بقاری کفایت و ہے۔ (1)

(1) الفتاوي المعندية ، كمّاب الكراهية ، الباب الخامس عشر في الكب ، ج٥،٣٨٨ ١٩٠٣٠.

صريث ين ب: كفي بالمرء الما ان يضيع من يقوت. اروالله تعالى اعلم.

(أيسنن ابودا دُركتاب الزكوة آفتاب عالم پريس لا بورا / ٢٣٨) (منداحد بن عنبل دارالفكر بيردت ٢ / ١٦٠، ١٩٥، ١٩٥٠) (المجم الكبير حديث ١٩٨٥ المكتنبة الفيصلية بيردت ٢ / ٣٨٢)

مسى آدى ك تنبي راون كرا الله الناكافي بكدووا عن منائع كرديدس كى روزى اس ك ذميقى والله تعالى اعلم

## كسب حلال كانواب

الثدعز وجل فرما تاہے،

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضَلَّا مِنَ وَيَكُمُ

ترجمه كنزال يمان :تم پر چيوكناه بين كه اسپنه رب كانفل تلاش كرو\_ (ب2 مالبقرة: 198)

اورفرما تاسيء

غَاِذًا قُضِيّتِ الصَّلُوةُ فَالْنَدَيْرُ وَافِي الْأَرْضِ وَالْبَتَغُوّا مِنْ فَضْلِ اللّهِ وَاذْ كُرُ واللّهَ كَثِوْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفَيِعُونَ ﴿10﴾ ترجمه كنزال يمان: پهر جب نماز موسچكة وزين من مي كيل جا وَاورالله كانشل الأش كرواورالله كوبهت يادكرواس اميد پركه فلاح پاؤه. (ب 28 مالجمعه: 10)

حضرت سیدنا مقدام بن معد بکرب رضی الله عند سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نیبوں ہے نئر ور دووجہال کے تابخور مسط بن نحر و برمسنی معند نام مقدام بن معد بکرب رضی الله عند الله علیہ فام وسلم نے فرما یا، کسی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر بھی کوئی کھانا نہیں کھایا اور بے نئک ، نند عزوجل کے نبی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اسپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔

(میح ابتخاری، کمآب البیوع، باب الرجل و ملہ بیده، رقم ۲۰۷۷، ۲۰۲۰، م ۱۱) ایک روایت میں ہے کہ بندے نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے یا کیزہ بھی کوئی کمائی تیس کھائی اور آدی بنی جان، گھروالوں، بچوں ہے

# مسئلہ ا: قدر کفایت سے زائد اس لیے کما تا ہے کہ فقراء ومساکین کی خبر گیری کرسکے گا یا اپنے قریبی رشتہ داروں

اوراپے خادم پر جو پی خرج کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔ (سنن ابن ماجہ کتاب التجارات ، باب العنف علی ، رقم ۲۱۳۸ ، ج ۴،۸۷) حضرت سیدنا براء رضی ، للہ عنہ ہے روایت ہے کہ صنوں پاک، صاحب کو لاک، سیّاح افلاک صلی اللہ اتعالی علیہ 6 لہ دستم کی بارگاہ ہمی سوال کیا گیا ، کون می کمائی پاکیزہ ہے ؟ فرما یا مجب بعد ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی اور جرحلال کمائی ۔

(متدوک، کماپ البیوع، باب لیس منامن هشنا، رقم ۲۲۰۳، ۲۲۰۹) (متدوک، کماپ البیوع، باب لیس منامن هشنا، رقم ۲۲۰۳، ۲۲۰ میل ۳۰۱) دعفرت سیدنا ابن ممرض امتد عنبرای سیدنا ابن ممرض امتد عنبرای سیدنا ابن مرض امتد عنبرای سیدنا ابن مرض امتد عنبرای سیدنا کمانی اور جرملال کمانی در جرملال کمانی اور جرملال کمانی - کمانی اور جرملال کمانی - کمانی اور جرملال کمانی -

( مجمع الزوائد، كمّاب البيع ع، باب اي كسب المبيب، رقم ٢١٢٢، ج ٣ ص ١٠١)

حضرت سیدنا این عمرض الله عنه سے روایت ہے کہ بے تنگ الله عن وجل پیشہ درمومن کو پہند فرما تا ہے۔ (الجم الا دسط ، باب میم ، رقم ۳ ۳۲ ، میں ۲۲ ، مس ۳۲۷)

حضرت سیدتنای نشدرشی الله عنبیا سے روایت ہے کہ جواپنے ہاتھ کے کام سے تعک کرشام کرتا ہے دہ منفرت یا فتہ ہوکرشام کرتا ہے۔ (مجمع الزوائد ، کمتاب البیع ع، باب نوم الصباح ، رقم ۱۲۳۸ ، ج ۲۲ می ۱۰۸)

حضرت سیدنا کتب بن عجرہ رضی الند عشہ سے روایت ہے کہ ایک فخض الند مزوجل کے تحیوب وانائے علیہ بائز وغن النحیوب مسل اللہ تعالی علیہ فالہ وسلم کے قریب سے گزرا توصحا ہرکرا مجلیجم الرضوان نے اس کود کھے کرعوض کیا ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ا کاش اس کا بیرحال اللہ عزوجل کی راہ میں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ اگر بیرخص اپنے بچوں کے لئے رذق کی حلاش میں نکلا ہے تو بیداللہ عزوجل کی راہ میں ہے اور اگر بیرخص اپنے بوڑھے والدین کے لئے رذق کی حلاق میں ہے اور اگر بید کھا وے اور اگر بید کھا ہے تو بیاللہ عزوجل کی راہ میں ہے اور اگر بید کھا وے اور اگر بید کھا وے اور اگر بید کھیاں کی راہ میں ہے ۔ (ایم می اکبیر، قرم ۲۸۲ ، ج10 می ۱۲۹)

۔ حضرت سیدنا ابوسنید خذری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے طلال مال کمایا پھر است خود کھایا یا اس کمائی سے لہاس پہنا اور للہ عزوجل کی دیگر مخلوق کو کھوا یا اور بہنا یا تو اس کا میٹل اس کی زکوۃ ہے۔

(الاحسان بترحيب صحح ابن حبان، كتاب الرضاع، باب النفقة ، رقم ٢٢٢٣، ج٢، من ٢١٨)

کی مدد کریگا بیمستحب ہے اور بیٹنل عہاوت سے افغنل ہے اور اگر اس لیے کما تا ہے کہ مال ودولت زیادہ ہونے سے میری عزت ووقار میں اضافہ ہوگا، فخر وتکبر مقصود نہ ہوتو بیمہاح ہے اور اگر محض مال کی کثرت یا تفاخر مقصود ہے تومنع ہے۔ (2)

مسئلہ ۳: جولوگ مساجد اور خانقابوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور بسر اوقات کے لیے پچھ کام نہیں کرتے اور اسپنے کو مسئلہ ۳: جولوگ مساجد اور خانقابوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور بسر اوقات کے لیے پچھ کام نہیں کرتے اور اسپنے کو متوکل نہیں ، اس سے اچھا یہ تھا کہ پچھ کام کرتے اس سے بسر اوقات کرتے۔(3)

ای طرح آج کل بہت سے لوگوں نے پیری مریدی کو پیشہ بنالیا ہے، سالانہ مریدوں بیں دورہ کرتے ہیں اور مریدوں سے طرح طرح سے رقبیں کھسو منے ہیں جس کونڈ رانہ وغیرہ ناموں سے موسوم کرتے ہیں اور ان میں بہت سے ایسے بھی ہیں جوجھوٹ اور فریب سے بھی کام لیتے ہیں بیٹا جائز ہے۔

اِأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْرَرْضِ حَلْلًا طَيِّبُ

ترجمه كنزالا يمان :اسدنوكو الكما وجو يجوز من مي حلال ياكيزه ب-ا(ب2 ، البقره: 168)

تو حضرت سيدنا سعد بن ابو وقاص رضى الله تعالى عنه في كور به بوكر عرض كيا، يارسول الله صلى الله عليه وسلم! مير ب سلت الله عزوجل سه وعاسيج كه وه جيه ستجاب الدعوات بناد ب يتوني كريم صلى الله تعالى عليه فاله وسلم في فريايا كدا ب سعد! ابنى غذا كو يا كيزه كراوستج ب الدعوات بوج كريم الله عليه وسلم كى جان ب بيشك بنده جب جرام كا أيك لقمه الدعوات بوج كريم كا الله عليه وسلم كى جان ب بيشك بنده جب جرام كا أيك لقمه البيخ بيد بين دان بي من الله عليه واليس دن تك اس كا كوئي على قبول بين كيا جا تا اورجس كا كوشت حرام سه يلا بزها بوجهم كى آك اس كى زياده حقداد ب (المعجم الاوسط، ياب ميم ، رقم ١٩٥٥ ملا، ع ٥٠٤ ملا)

امیر المونین حضرت میدنا عمر بن خطاب رضی الله عند سے دوایت ہے کہ ونیا میٹھی اور سرمبرز ہے، جس نے اس میں سے حلال طریقہ سے کہ ایر المونین حضرت میں فرج کرے اللہ عزوج ل اسے تواب عطافر مائے گا اور اپنی جنت میں وافل فرمائے گا اور جس نے اس میں حرام طریقہ سے کہ یا اور اسے ناحق خرج کیا اللہ عزوج ل اس کے لئے ذات وحقارت کے تھر کو حلال کروے گا اور اللہ عزوج ل وراس کے رسول صلی اللہ علیہ دسم کے بال میں خیانت کرنے والے بہت سے لوگوں کے لئے قیامت کے دان جہنم ہوگی۔ اللہ عزوج ل فرماتا ہے

كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنْهُمْ سَعِيْرًا

ترته یه کنزالایمان: جب بمی بجینے پرآئے گی ہم اے اور بھڑگادیں گے۔ (پ15 ، بنی اسرائیل: 97) ہ (شعب الایمان ، باب فی تین الایمان ، باب فی تین الایمان المحرمة رقم ۵۵۶۷، جس، س ۳۹۷)

- (2) المرفع السابق بس ١٩٠٩ س
- (3) الفتاوى العندية ، كتاب الكراهية ، الباب الخامس عشر في الكسب من ٥٠ مس ٢٥٠٠.

مسئلہ سا: سب سے افضل کسب جہاد ہے لیتنی جہاد میں جو مال فنیمت حاصل ہوا تمریہ ضرور ہے کہ اس نے مال کے سے اس نے مال کے کہ اس نے مال کے جہاد نے ج

مسئلہ ہم: چرخہ کا تن (بیعنی چرخہ چلانے کا کام کرنا)عورتوں کا کام ہے،مردکو چرخہ کا تنا مکروہ ہے۔ (6) مسئلہ ۵: جس کے پاس اس دن کے کھانے کے لیے موجود ہوا ہے سوال کرنا حرام ہے۔ سائلوں اور کردا کروں نے اس طرح پر جو ہال حاصل کیا اور جمع کیا وہ خبیث مال ہے۔ (7)

(4) يعنى التدعر وجل كانام اوروين اسلام كاسر بلند مونا-

(5) الفتاوى المعندية ، تتاب الكراهية ، الباب الخامس عشر في الكسب ، ج ٥ م ١٣٠٩.

(6) روالمحتار، كذاب العظر والاباحة بصل في البيع من ٩٨٥ الاد.

(7) الفتاوى المعندية ، كمّاب الكرامية ، الباب الخامس عشر في الكسب ، ج٥ م ٢٠٠٠.

اعلى حصرت ، امام بلسنت ، مجدد دين وملت الشاه امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن فآدى رضوبيشر بيف جمل تحرير فرمات تلك : محمد الى تنين فتهم ہے :

دوسرے و کہ دواقع میں قدر نصاب کے ہا لک نہیں مگر تو ی د تندرست کب پر قادر ایں اور سوال کسی المی ضروریات کے لیے نہیں جوان کے کسب سے ہہم ہوکوئی حرفت یا مزدوری نہیں کی جاتی مفت کا کھانا کھانے کے عادی ہیں اور اس کے لیے بھیک مانگتے ہجرتے ہیں انھیں سوال کسب سے ہہم ہوکوئی حرفت یا مزدوری نہیں کی جاتی مفت کا کھانا کھانے کہ حدیث شریف ہیں: الانحل الصدقة لفتی و له لذکھ مرة سوی ۔ اے معدقہ حل ارتبیں کسی فن کے لیے اور شرکسی تو انا و تکدرست کے لیے (ت

(ا \_ جامع التريذي، ابواب الزكوة باب ماجاء من لأمحل له الصدقة ، المن مهني كتب خانه رشيريه و بلي ، ا / ٨٣)

انھیں جبیک دینا منع ہے کہ معصیت پر اعانت ہے، لوگ اگر ند دیں تو مجبور ہوں پھو محنت مزدوری کریں۔ قال الله تعالیٰ ولا تعاونو اعلی الاثعد والعدوان، ۲ \_ الله تعالٰی کامبارک فرمان ہے: گناہ اور ذیادتی پر تعاون نہ کرو(ت) (۲ \_ القرآن ۲/۵)
تعاونو اعلی الاثعد والعدوان، ۲ \_ الله تعالٰی کامبارک فرمان ہے: گناہ اور کوئی بائع شرگی نہ ہو کہ فقیر ہیں، قال الله تعالٰی انما العدوقت للفقر او ۔ ۳ \_ الله تعالٰی کا فرمان مرارک ہے صدقات فقر، ء کے لیے ہیں (ت) (۳ \_ القرآن ۹/۲۰)

ہراں ہے۔ دو ہ ہر نا توال کہ نہ ہال رکھتے ایل نہ کب پر قدرت، یا جننے کی حاجت ہے اتنا کمانے پر قاور نہیں، آتھیں بقدر حاجت سوال تیسرے وَ وَ عَ جز نا توال کہ نہ ہال رکھتے ایل نہ کب پر قدرت، یا جننے کی حاجت ہے اتنا کمانے پر قاور نہیں، آتھیں بقدر حاجت سوال حوال، وراس سے جو پچھ ملے ان کے لیے طنیب، اور ریجہ و مصارف زکو قاسے ہیں اور آتھیں دینا باعث اجر تنظیم میں وَ وجنھیں جو کرکن حوال ، وراس سے جو پچھ ملے ان کے لیے طنیب، اور ریجہ و مصارف زکو قاسے ہیں اور آتھیں دینا باعث اجر تنظیم اس کی میں و وجنھیں جو کرکن میں ان کے الیے طنیب، اور میں مصارف زکو قاست کی انداز کی رضوبہ، جلو ۱۰مس ۲۵۳، ۲۵۳ رضا فاؤنڈ ایشن، لاہور)

مسئلہ ۱: جو محض علم دین وقرآن پڑھ کرکسب چیوڑ دیتا ہے وہ اپنے دین کو کھاتا ہے۔ (8) لیتنی علم یا قاری ہوکر بیٹے گیا اور کمانا چیوڑ دیا میہ خور ہیں گھانے کو دیں سے کمانے کی کی بیٹے گیا اور کمانا چیوڑ دیا میہ خور ہیں گھانے کو دیں سے کمانے کی کی ضرورت ہے، میہ ناجا کڑ ہے۔ رہا میہ امر کہ قرآن مجید وعلم دین کی تعلیم پر اُجرت لیٹا اور اس کے پڑھانے کی نوکری کرنا، اس کو فقہائے متاخرین نے جائز بتایا ہے جس کو ہم اجارہ کے بیان میں ذکر کر بیکے جیں (9) بید مین فروشی میں داخل البیس۔

مسک ہے: جس شخص نے حرام طریقتہ ہے مال جمع کیا اور مرکبا وریٹہ کو اگر معلوم ہو کہ فلاں کے بیاموال ہیں تو ان کو واپس کردیں اور معلوم نہ ہوتو صدقہ کردیں۔(10)

مسئلہ ۸: اگر مال میں شبہہ ہوتو ایسے مال کو اپنے قریبی رشتہ دار پرصد قد کرسکتا ہے یہاں تک کہ اپنے باپ یا بیٹے کو د ہے سکتا ہے ، اس صورت میں بہی ضرور نہیں کہ اجنبی ہی کو دے۔(11)



<sup>(8)</sup> المرجع السابق.

<sup>(9)</sup> د کیمئے دھمہ ۱۰۱۲ء جارہ کابیان

<sup>(10)</sup> إنفتاوى العندية ، كرّب الكراهية ، الباب الخامس عشر في الكب مح ٥٠ م١ ٣٠٩.

<sup>(11)</sup> الرجع السابق.

# امر بالمعروف ونهى عنِ المنكر كابيان

القد تعالی فرما تا ہے:

(وَلْتَكُنُ مِّنْكُمْ أُمَّةً يَّلُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُقَلِحُونَ ﴿١٠٠١﴾) (1)

بعون الله الله الله المروه مونا جائي كر محلائي كى طرف بلائے اور الحيى بات كا علم دے اور برى بات سے منع

(1) پسائل مران ۱۰۴۰

## نیکی کی دعوت و بینا فرضِ کفاسه ہے:

نیکی کا تھم دینا اور برائی ہے منع کرنا ہر مکلف ، آزاد، غلام اور مردوعورت پر داجب ہے لیکن داجب علی الکفایہ ہے۔ اس کی دلیل اللہ عَرُّ وَجَلُ كَا بِهِ فَرِمَانِ عالميثان سِهِ: " وَلَتَكُنْ مِنْدُكُمْ أُمَّة (بِسُؤَلُ مُران : ١٠٠١) ترجمهُ كنز الايمان: اورتم مِن ايك كروه ايها موما چ ہے۔" کیونکہ اگر بیفرض عین ہوتا تو اللہ عُڑ وَجَلُّ ارشاد فرما تا: "وَلْتَكُونُوا ." ہال! بھی بیفرض میں بھی ہوجا تا ہے جیسے اگر دوالیہے مقام پر ہو جہاں کوئی دوسرااس کاعلم نیس رکھتا یا دوسراای پر تدوست نییں رکھتا۔

فرض کفامیدوہ ہوتا ہے کہ جے اگر ایک مخص سرانجام دے دے تواہ اواب فل جائے گا اور باقیوں سے ذمدداری ساتط ہوج نے گیا۔ ای وجد سے علمائے کرام ترجم اللہ انسلام کے ایک طبقہ کے نزد یک اس کا نفع زیادہ ہونے کی وجدسے بیفرض عین سے افضل ہے۔ ایک فخص سے فرض کفایہ فل اواکرنے ہے دوسرے ہے اس کے ساتھ ہونے ہی شرط ہے کہاہے دوسرے کے اواکرنے کا بھی علم ہوور نہ اس سے ساقط ندہوگا جیسے اپنے کمان سے (کدودسرے اداکرتے ہول کے) جان ہو جو کرکسی واجب کو ترک کروینا۔ کیونکہ گناہ میں دار ومدار فاعل کی ذات پر ہوتا ہے نہ کہ میں تھل پر ۔ کیا آپ جائے نہیں کہ جس نے کمی عورت کو اجنی ممان کرتے ہوئے اس سے وقی کی صلا تکہ وہ اس کی بیوی تھی تو اے زنا کا گزاہ ملے گا اور اس کے برعکس ہو ( لیننی اجنبی عورت کو اپنی بیوی سمجھ کراس ہے وقل کی ) تو اس پر کو کی

ہاتھ اور زبان سے برائی کوروکئے کے احکام:

ا اگرسپ لوگ برابرطور پر ہاتھ اور زبان سے روک سکتے ہول تو اس کی ذمہ داری سب پر عائمہ ہوگی اور اگر ایک مخض ہاتھ سے اور دوسرے زبان سے روکنے پر قادر مول تو پہلے کی ذمہواری ہوگی، البتہ اگر زبان سے روکتے والے کے ذریعے برائی سے رکنا زیادہ آسان مویا زبان سے روکنے سے وہ فاہری دباطنی طور پر دک جائے جبکہ ہاتھ سے روکنے سے سرف فلاہرا أرکے تو اس صورت میں زبان سے روکنے والے کی ذمہ داری ہوگیا۔

سرے اور یہی لوگ قلاح پائے والے ہیں۔ اور فرما تاہے:

# ول ميں برا جائے کا تھم:

رن میں برا جاننا مكلف سے بالكل ساقط ند ہوگا كيونكدية نافر مانى كو ناپند كرنا ہے جو ہر مكلف پر داجب ہے بكد علما كے ايك عبقہ كے زويك برائى كو دل میں برا نہ جاننا كفر ہے۔ حضرت ستيد نا امام احمد بن حنبل قلينية تحمية الله الأوّل بھى انكى ميں شامل ہيں۔ كيونكہ حد بہ شو ياك ميں ہے كه "بيدا يمان كا كمز در ترين درجہ ہے۔"

(منيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان كون المحل عن المنكر .... الخ، الحديث: ١٨٨)

جو شخص نا واتفیت د جہالت کی بتا پر کسی برائی میں بتاہ ہو کہ اگر آگاہ ہوجائے تو اسے ذک جائے تو اے نرمی سے مجھانا واجب ہے، یہ س تک کہ اگر اُسے معلوم ہو کہ کسی دوسر کے وخاطب کر کے سمجھانا اِسے فائدہ دے گاتو دوسر کے وخاطب کرے۔ یہ جو شخص برائی کو جانے کے
باوجود اس میں بتنا ہو مثلاً بحبتہ لینے اور فیبت پر ڈٹا رہنے والا ، تو اسے تعبیحت کرے اور اس گناہ کی وعید یاد ولا کر خوف دلائے۔ بھر درجہ
بدرجہ انہائی نرمی و خندہ پیشانی سے مجھائے کیونکہ ہر چیز اپنی تضاو قدر کے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ تُو قَبَالْ کے لطف و کرم پر اپنی نظر رکھے کہ
بدرجہ انہائی نرمی و خندہ پیشانی سے مجھائے کیونکہ ہر چیز اپنی قضاو قدر کے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ تُو قَبَالْ کے لطف و کرم پر اپنی نظر رکھے کہ
اس نے اس برائی سے بچایا ، اگر وہ چاہتا تو اس کے برمکس کرویتا بلکہ اب بھی وہ اس برائی میں جنتا ہوئے سے محفوظ نیس ۔

اگر زبان سے روکئے سے عاجز آجائے یا اس پر قادر نہ ہواور ترش رُوکی ، جعر کئے ، حتی کرنے اور خضب ناک ہونے کی قدرت رکھتا ہو تو ۔ یہ کرنا ضروری ہے اور صرف دل میں براجاننا کائی نہیں۔ اگر اس نے وعظ ونصیحت نہ کی اور برائی میں ہتلا شخص کا اس پر ڈٹا رہنا معلوم ہوا تو اس سے سخت کلامی سے پیش آئے اور آسے ڈائٹ ڈیٹ کرے حکم گالیاں نہ کے جیسے یوں کہے: ''اے فاست! اے جاتل! اے احمق! ا

الدرون کے منع کرنے والے کو چاہئے کہ خضب ناک ہونے ہے بچے ور شابی افسرت کے لئے برائی ہے منع کرے گایا کی اور فعل حرام میں بدل ہو ہانے ہے اور جوہاتھ ہے دور میں بدل ہوجائے گا۔ بیتمام احکام اس برائی کے لئے ہیں جوہاتھ سے ندروکی ہو سکے اور جوہاتھ سے دور کی جا سکے اسے گا تا ہوجائے ہے دور کی جا سکے اسے باتھ ہے ختم کرنا ضروری ہے مثلاً غیر محرّم مراب بہانا ( یعنی الی شراب جوشراب ہی کے سئے رکی گئی ہونہ کہ سرکہ وغیرہ کی جا سکے اس کے باتھ ہے ختم کرنا ضروری ہوتو اُئر واوینا، بکری وغیرہ کو تو رُخور کے سے روکن اور جنی، گندگی کھونے والے اور نب ست کے لئے )، آنا سے لہوتو رُنا، مردسونا یا رہیشم پہنے ہوتو اُئر واوینا، بکری وغیرہ کو تو رُخور کے سود وکن اور جنی، گندگی کھونے والے اور نبوست والے شخص سے نباست فیک وہی ہوتو اُئے والے ایک اُلی ہاتھ سے شدوک سکے تو اے اپنے پاول سے دھیں وہ یا کو کو میں مردوک سے تو است فیک وہ اور شراب بہانے اور آلات لہوکو بری طرح تو رُنے سے بچے ، البتا اگر وہ تو رُنے بغیر نہ بہتی ہو یا موق اس نوگ اے لیس کے اور اس اور کی میں گئے تو ہر وہ کام کرے جس کا کرنا ضروری ہوخوا واسے جوانا یا بہنا پڑے ۔ ۔ الکہ آگر ، ف الگہاری کی اس کے تو ہر وہ کام کرے جس کا کرنا ضروری ہوخوا واسے جوانا یا بہنا پڑے ۔ ۔ الگہاری کی الگر والی والی الگہاری کی الیت الیت والی والی الگر وہ آئی الگر وہ تو رہ عن الگر وہ آئی و الگر وہ الگر وہ آئی و الگر وہ آئی وہ الگر وہ آئی وہ کوئن الگر وہ آئی وہ وہ کر وہ آئی وہ الگر وہ آئی کر ال

(كُنْتُهُ خَيْرٌ أُمَّةٍ أُخْرِ جَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ وْنَ بِالْبَعُرُ وْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُونَ بِاللهِ) (2) تم بهتر ہوان سب اُمتوں میں جولوگوں میں ظاہر ہو كی، بھلائی كا تھم دیتے ہواور برائی سے منع كرتے ہواور اللہ (عزوجل) پرائيان ركھتے ہو۔

(2) پ ۱۰ کام از دا م

التحمّدُ بِللّه عَزِّ وَجَالٌ جِم حُوثُ تصيب جيل

میرے شیخ طریقت، امیر المسنّت، بانی دعوت اسلامی حضرت علّامد مولانا ابوبلال محمد الیاس عظّار قادری رضوی دامت برکاتیم العالید این سنّب نیکی کی دعوت بیس تحریر فرماتے ہیں:

الحدولة عن وجل جم خُوش تصيب بين كدائة عن وجل كے صبب ممكن الله تعالی عليه فالد وسلم كا دامن كرم جادے عنها و باتھوں ميں آيا مي الله تعالی عليه فالد وسلم تمام انبيا و كرام عليم الصلاة و السلام ميں سب سب افضل واعلى بين اور آپ صلى الله تعدى عليه فالدوس كے صد قے ميں آپ صلى الله تعالی عليه فالدوس كى اُمّت مجى تمام الميم ما بعد ( يعن چهل افسل واعلى بين اور آپ صلى الله تعدى عليه فالدوس كى اُمّت ميں تمام الميم ما بعد ( يعن چهل الله تعدى عائد به ما تعب برگز برگزين مين كدائ اُمّت ميں عربايد دادول كى كثرت ہوگى يا بياؤك وُ نيوى طور پر بهت زير وہ تعليم يوفت ہوں كے وال مين الله تعدى اور قائز مول كے باب اُمّت مين عربايد دادول كى كثرت ہوں كے والد فاقور ہوں كے يا بيد اُمْن يا اُله عنو قوف و تعلق و يا الله تعدى دادول كى انتقاب عدى الله عنو قوف و تعلق و يا اُله تعدى دادول كى انتقاب على الله تعدى دادول كى انتقاب على كى انتها مياب ہوجا كيں۔

آمرُ بِالْمِعْرُوفَ وَمَهُى عَنِ الْمُنْكُرِ كُالْرِيفِ

اور قر آن میں ہے:

(لِلْهُ تَى اَلْصَالُولَةَ وَأَمُرْ بِالْهَ عُرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُدُكِرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا اَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِهِ إِلْهُ وَرِ ﴿ الْهِ ﴾ (3)

منع كر القمان ئے اپنے بیٹے سے كہا)اے مير نے بیٹے! نماز قائم ركھ اور اچھى بات كاتھم دے اور برى بات سے منع كر اور جوانیا دیجھ پر پڑے اس پر صبر كر، بے نتک بير ہمت كے كام ہیں۔

**多多多多多** 

### احاديث

حدیث ائم میں جو مخص بری بات و کھے اسے اپنے ہاتھ ہے بدل دے اور اگر اس کی استطاعت نہ ہوتو زبان ے بدلے اور اس کی بھی استطاعت نہ ہوتو ول ہے لینی اسے دل سے برا جانے اور بید کمز در ایمان والا ہے۔ (1) صدیث ۲: حدوداللہ میں مداہست کرنے والا ( لینی خلاف شرع چیز دیکھے اور باد جود قدرت منع نہ کرے اس کی )

(1) منج مسلم برتاب الا بمان مباب بيان كون النحى عن النظر من الا يمان . . . والتي والحديث: ٨ ير (٣٩) بمن ٣٣، حکیم الامت کے مدنی مچول

ا مصرت ابوسعید خدری رضی الله عند کا اسم كراى سعد بن ما لك انصارى خدرى ب اوراً ب این كنیت ابوسعید خدرى كے ساتھوز ياؤه مشہور ہیں،آپ!ن حفاظ حدیث میں سے ہیں جن کو بہت زیادہ امادیٹ یاد ہیں، نیز آپ کا شار بڑے بڑے فضلاء اور عقلاء میں ہوتا ہے،آپ ے محابہ کرام اور تا بعین کی ایک جماعت نے احادیث روایت کی ہیں، چورائ سال کی عمر شری کے جم جیس آپ نے وصال فرہا یا اور آپ کو جنت القبع (مدينه طيب) ميں ميرو خاك كيا كيا الفظ خدري ميں خام يرضمه ہے اور وال ساكن ہے-

٣ \_ راي يري مهموز العين باب لفح ينتح ديكمنا بمكر باب افعال سے اسم مفعول ہے وہ كام جوازروئے شريعت ناجائز ہوا سے فتم كرنا مراد ہے،استطاعت کس کام کا آدی کے بس میں ہونا طاقت مراد ہے۔

سے برائی کو بدلنے کے لیے ہر طبقے کو اس کی طاقت کے مطابق ذمہ داری سوئی تن کی کیونکہ اسلام جس سمی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زياده تكليف نبيس دى جاتى -ارباب اقتذار،اسا تذه، والدين وغيره جوابية ماتحوّل كوكنٹرول كريكتے ہيں وہ قانون پر حتى سے ممل كرا كے اور مخالفت کی صورت میں سزاوے کر برائی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔

مبلغین اسلام،علاء دمشائخ ،ادیب وصحافی اور دیگر ذرائع ابلاغ مثلّ ریڈ مج ادر ٹی وی وغیرہ سے مجی لوگ ایک تقریروں تحریروں بکسشعرا م ا بنی نظموں کے ذریعے برائی کا قلع تمع کریں اور نیکی کوفروغ دیں،بلسانہ کے تحت بیتمام صورتی آتی ہیں۔

سے اور عامسلمان جسے افتد اوکی کوئی صورت بھی حاصل نہیں اور نہ بی وہ تحریر وتقریر کے ذریعے برائی کا خاتمہ کرسکتا ہے وہ ول ہے اس برائی کو برا سمجھ اگر چہ بیائیان کا کمزور ترین مرتبہ ہے کیونکہ کوشش کر کے زبان سے روکتا چاہیے گئین ول سے جب برا سمجھے گا تو یقلینا خور برائی کے قریب نہیں جائے گا اور اس طرح معاشرے کے بے تار افراد خود بخو دراہ راست پر آجا میں گے۔

۵ ۔ حدیث شریف ہے ہے بات بھی واقع ہوجاتی ہے کہ جوآ دی برائی کو دل ہے بھی برا نہ جانے اسے اپنے آپ کومؤمنین میں شار کرنے کا کوئی جی نہیں کیونکہ دل ہے برا بھنے میں تو کسی کا ڈرنیس پھر بھی برانیس جھتا تومعلوم ہوا وہ اس پر راضی ہے۔

(مراة المناجي شرح مشكوة المصابح، ج٠ بس ٩٥٨) --

اد مدودانقد میں واقع ہوسنے واسلے کی مثال میں ہے کہ ایک توم نے جہاڑ کے بادے میں قرعہ ڈالا ابعض اوپر سے حصہ میں دہے بعض بینچ کے حصہ میں بینچ واسلے پائی لینے اوپر جائے اور پائی لے کران کے پاس سے گزرتے ان کو تکلیف ہوتی (انھوں نے اس کی شکایت کی) نیچے والے نے کلہاڑی لے کر بیچے کا تختہ کا ٹائٹر دع کیا۔

اوپر وانوں نے دیکھاتو پوچھاکیا بات ہے کہ تختہ توڑ رہے ہو؟اس نے کہا میں پاٹی لینے جاتا ہوں توتم کو تکلیف ہوتی ہے اور پائی لیما بیمے مشروری ہے۔ (لبندا میں تختہ توڑ کر پہیں سے پائی لے لوں گا اور تم لوگوں کو تکلیف نہ دوں کا) پس اس صورت میں اگر او پر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کھوونے سے روک دیا تو اسے بھی نجاف دیں گے اور اینے کو بھی اوراگر چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کیا اور اپنے کو بھی۔ (2)

حدیث سودسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میری جان ہے! یا تو اچھی بات کا تھم کرو سے اور بری بات سے منع کرو

(2) منح ابخاري بمثماب انشما دات، باب القرعة في الشكلات ... الخ والحديث:٢٦٨٦، ج٢،٩٠٨.

## علیم الامت کے مدنی بھول

ا \_ ابرعبدا فلد حفرت نعمان ابن بشیر رضی الله عندانصاری این ، آپ بجرت کے بعد انصار میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے ہیں ، رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کے دصال کے وقت آپ کی عمر آٹھ سال نو مہیزتھی ، آپ کے والدین مجی صحابی ستے ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں آپ کوفہ کے والی سنے ، سمارے میں آپ کو اہل حمص نے شہیر کیا ، آپ سے ایک جماعت نے احادیث روایت کیس جن میں آپ کے صاحبزا دے محد اور حضرت امام شبی (رضی الله عنہم ) مجی شائل ہیں۔

السلاها استهدو الم ماصنت سے بنا ہے جس کامعن فریب کرنا دھوکہ وینا ہے بہاں ستی کرنا مراد ہے۔ مدود مدکی جمع وہ شرع سزا کی جم ہومقرد ہیں۔ استہدو جمع فہ کرنعل ماضی باب استفعال قرعدا عدائی کی۔ صاریعیر ہوجانا، باب ضرب یعفر ب، اجوف بائی۔ تا ذوا انہوں نے نویت پائی، باب تفعل سے فعل ماضی جمع فہ کر کا صیفہ ہے اور مجموز الفائاتھ بائی ہے۔ یعقر باب نفرینم سے مضارع واحد فہ کرکا صیفہ ہے سوراخ کرنا تو ڈنا۔ افذ واعلی ید بیکسی کا ہاتھ روکنا۔ الجوا باب افعال سے انہوں نے بچایا اور نجوا علاقی مزید باب تفعیل ہے جو کہ متعدی اصلات باب افعال کی وہ اور اس کامعنی ہلاک ہوا دونوں مرح تا ہے اور اس کامعنی ہلاک ہوا دونوں مرح تین سے اور اس کامعنی ہلاک ہوا دونوں مرح تین سے حرصہ جو کہ اسب بنانا اور ھلات نفر فتح سے تینوں طرح تا ہے اور اس کامعنی ہلاک ہوا دونوں ماضی ہیں۔

کے یا اللہ تعالیٰتم پر جلد اپناعذ اب بھیجے گا، پھر دعا کرو کے اور تمھاری دعا قبول نہ ہوگی۔(3) حدیث ہم: جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو وہاں موجود ہے مگر اسے برا جانتا ہے، وہ اس کی مثل ہے جو وہاں نہیں ہے اور جو دہال نہیں ہے گر اس پر راضی ہے ، وہ اس کی مثل ہے جو دہاں حاضر ہے۔ (4) عديث ۵: حضرت ابو بكرصديق رضى الله تعالى عنه فرما ما: المياد وأواتم ال آيت كو يرضع مو: (يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا عَلَيْكُمْ أَنُفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُمْ مِّنَ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ (5)

(3) سنن الترمذي ، كتاب الفتن مباب ما جاء في الامر بالمعروف . . . والخ ، الحديث: ٢١٤١، ج ١٩،٩٠٠.

علیم الامت کے مدنی مچول

ا \_ حضرت حذیف بن بمان رضی الله عندرسول اکرم ملی الله علیه وسلم کے راز دل کے این ستے ،آپ سے حضرت عمر بن خطاب ،حضرت علی المرتقى منتفرت ابوالدرداء اور ديگرمي ابركرام اور تابعين (رضي الله عنهم) نے احاديث ردايت كي جي، بنب <u>نه لاسم بي</u>س مدائن جي انقال فرمایا اورآپ کا مزار پرانوار بھی وہیں ہے۔

٢ \_ ليوشكن اوشك سه واحد فركر غائب لام تاكير بانون تاكيد ثقيله كاميند ب اوريدا فعال مقاربه بس سه بـ سے امر بالمعروف اور نبی عن المنظر کی ذمدداری سے پہلوتی کتنابراجم ہے۔اس مدیث بی نبایت دمناحت کے ساتھ اس کا بیان کیا عمیا رسول اکرم صلی الله علینه وسلم نے فرمایا یا توجمہیں میفر بیندانجام دینا ہوگا یا الله تعالٰی کے عذاب کا سامن کرتا پڑے گا اور اس کے بعد ڈگر دعا بھی کرو گے تو قبول نہ ہوگی۔ بیزہایت سخت قشم کی وعید ہے لینی جب تک تم اپنی کوتا بی کا ازالہ نبیں کرو مے اور اللہ تعالی سے معانی نبیس مانگو مے تہاری کوئی وعاقبول نہ ہوگی۔اس حدیث بی امر بالعروف کا ذکر بھی تشم اور تاکیدی صیفوں کے ساتھ ہوا اور عذاب کے ذکر کے لیے مجى تاكيدى صيغه استنهل كيا حمياجواس كى اجميت اورعدم بجاآورى كى صورت من عذاب كيفينى موفى كالمرف اشاره ب-(مراة المناجي شرح مشكوة المصانع، ج٢ بس ٩٢١)

> (4) سنن أي داود، كمّاب الملاحم، بأب الامر دائمي ، الحديث: ٩٠٣٣٥، ١٩٣٩، ٢٩٣٥، ١٢١٥، حلیم الامت کے مدتی پھول

ا ہے اس بن عمیرہ ،عرس کی عین پر ضمہ اور راء ساکن ہے جب کہ عمیرہ کی عین مفتوح اور میم مکسور ہے۔ میہ حضرت عدی بن عمیرہ کے بھائی ہیں، صحابی ہیں، ان سے ان کے بیتیج عدی بن عمیرہ اور زید بن حارث رضی انشد تعالی عنم نے احادیث روایت کی ہیں۔ ۲ \_اس حدیث شریف میں برائی کو دل ہے براجائے کی اہمیت کا ذکر ہوا کہ اگر چہ ایک تخص برائی کے اُرتکاب کے وقت دہال موجود نہ بھی ہولیکن اس پر راضی ہوتو گو یا وہ موجود تھا اور جو دہال موجود ہولیکن اس ترکت کو ناپیند کرے گو یا وہ دہال موجود آئی ٹیس۔حضرت سیخ عبدالحق محدث د ہوک رحمة الله عدية فروحة بين كويا عقيقي موجود كي اورعدم موجود كي دل كي موتى بيم كنبيل (مراة المتاجي شرح مشكوة المصانيح، ج٢ بم ٩٦٢)

# 

ے ایراں الوالے پنائنس کو الزم کا لوہ ممراہ تم کو طرر نہ پہنچائے گا، جب کرتم مود بدایت پر او۔

ایمنی تمراس آیت سے میں تھے ہوئے کہ جب ہم خود بدایت پر ایل تو ممراہ کی مراہ کا اند سے ہے اعزیس ہم ہوئی سرے کی طرارت نہیں ) میں نے رسول القرصلی الشرافعالی علیہ وسلم کو بیرفریائے سناہے کہ اوگ آر بری ہائے ، پیھیں اور سرکا نہ بدلیل تو قریب ہے کہ اللہ تعالی ان پر ایساعذاب ہیسے گا جو سب کو گھیر لے گا۔ (6)

عدیث ؟: جس قوم می گناه ہوئے ہول اور وہ لوگ بدلنے پر قادر ہوں پھرند بدلیں تو قریب ہے کہ اند تی ن سب پرعذاب بھیجے۔ (7)

(6) سنن ابن ما جه، كتاب انفتن مباب الامر بالسروف دانعي عن النظرة الحديث: ٥٠٠٥، ج ١٠٩، ١٥٥٠.

## عيم الاست ك مدنى محول

ا ب تعفرت ابو بحرصد الله رض الندهند كی شخصیت نیم معروف نبین ، آپ سب سے پہلے ایمان لائے ، مغرود عفر بین رسول اكرم صلی الند علیہ وسم کے سے معلم اللہ علیہ وسلم کے بہلے فلیفہ اور کے ماتھ دسے ، آپ کے فضائل و مناقب پر آیات و احادیث کثیر ہولالت کرتی ہیں اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہلے فلیفہ اور مسلمانوں کے مہلے امیر بتھے۔

" برآن کریم کی آیت" اے ایمان والو ااپن فکر کرد اگرتم بدائت پررہو کے تو گراہ ہونے والے تمبارۂ پچھے بگاڑ نہ سکیں سے سے حوالے سے بعض لوگ مجھے بھے بھاڑ نہ سکیں سے سے بعض لوگ مجھے بھے کہ امر بالعروف اور نہی من اکسکر کی ضرورت نہیں بلکہ آ دی کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے دوسروں کے گن ویا کوتا بیاں اس کا سچھ بھاڑنیں سکتیں۔

سے معفرت ابو بحرصدیق رضی اللہ تعافی عندنے اس مفالطے کو دور کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علید دسلم کے اس ارشاد گرا می سے حو سے ست بتایا کہ جب بوگ برائی کود کھے کراہے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو دہ سب عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔

حكيم الامت كي مدني يمول

(7) منن أبي واود، كماب الملاحم، باب الامر والمحلي والحديث: ٣٣٣٨، ج٣، ص ١٦٣.

ا عظرت جرير بن عبدالقد رضي القدعن كاكتبت الوعمرة ب اور آب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ك وصال ب باليس ول ب

حدیث ۷: اچھی بات کا تھم کرواور بری بات ہے منع کرویہاں تک کہ جب تم بیردیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جاتی ہے اور خواہش نفسانی کی پیروی کی جاتی ہے اور ونیا کو دین پر ترجیح دی جاتی ہے اور ہر مخض ابنی رائے پر محمنذ کرتا ہے اور ایبا امر دیکھو کہ مسیس اس سے چارہ نہ ہوتو اپنے نفس کو لازم کرلو یعنی خود کو بری چیزوں سے بچاؤ اور عوام کے معاملہ کو · حیموڑ و ( بعنی ایسے وفت میں امر بالمعروف وٹھی عن المنکرضروری نہیں ) چمھارے آھے مبر کے دن آئیں سے جن میں صبر کرنا ایسا ہے جیسے تھی میں انگارالیہ ایمل کرنے والے کے لیے اوس زمانہ میں بچاس مخص عمل کرنے والوں کا اجر ہے۔ لوگوں نے عرض کی ، یارسول اللہ! (صلّی الله تعالٰی علیہ فالہ وسلّم)ان میں سے پچاس کا اجر اس ایک کو ملے گا۔ فر ما یا کہتم میں ہے پیچاس کی برابر اجر ملے گا۔(8) پانچویں حدیث میں جوآیت ذکر کی گئی وہ اس موقع اور ونت کے

مہیے اسلام لے اس کے بعد کوفہ تشریف لے سے اور ایک عرصہ درماز کے بعد قرقسیا مقام پر نتقل ہوئے اور ای پیش انتقال فرمایا آپ ے بے شارلوگوں نے احادیث روایت کی جی ۔

۲ \_اس حدیث کامضمون گزشتہ حدیث کے مطابق ہے اور اس میں اس بات کا اضافہ ہے کہ جس قوم یا جماعت میں پھیلوگ برائی کے مرتکب ہوں اور وہ توم ان کورد کئے کی طاقت رکھنے کے باد جود ندرو کے تو وہ بھی عذاب خدادندی کے مستحق ہوں مے اور بیدعذاب وہ لوگ مرنے ہے پہلے دنیا میں بنی و کیے لیں سے معفرت شیخ فر ماتے ہیں کہ برائی کو بدلنے میں کوتا بی کرنا دومرے جرائم سے مقابلے میں اس لحاظ ہے منفر دیے کہ دومرے گنا ہوں کی سزا آخرت میں لیے گی جب کہ اس کوتا بی کی سزاد نیا بیں بھی لیے گی اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا۔ (اضعة اللمعات)اس مديث كى ردتن ميں ظرانوں كو اين ؤمد دارى كا اصاس كرنا جائيے كدوہ افترار اور طاقت كے باوجود معاشرے سے برائیول کا تلع قبع نہیں کرتے حالانکہ بیان کافرض ہے۔(مراۃ المناجِ شرح مشکوۃ المصابع، ج۲،ص ۱۹۲۳)

(8) الرقع السابق، الحديث: اسمسم، جميم ١٢١٠.

حکیم الامت کے مدنی پھول

، ے حضرت ابو ثعببہ جرهم بن ناشب تحشنی رضی اللہ عندا میک کنیت ابو **تعلبہ کے ساتھ** زیادہ شہور ایں ، بیعت رضوان کے موقع پر آپ نے رسول اکرم صلی التدعلیہ دسملم کے دستِ اقدی پر بیعت کی تو نبی اکرم ملی اللہ علیہ دسلم نے آپ کوآپ کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ لوگ بھی اسلام لے آئے ، حضرت ابو تعلبہ رضی اللہ عند شام تشریف لے گئے اور 20 میں وی آپ کا انتقال ہوا۔

 انتهروا باب افتعال ہے جمع قد کرحاضر امر کا صیفہ ہے ، تناہوا باب تفاعل ہے جمع فذکر حاضر امر کا صیفہ ہے۔ مطاعا باب افعال ہے اسم مفعول کا صیغه ممتبعا باب انتفال سے اسم مفعول کا صیغه بسم شو تو فاقعیل سے اسم مفعول کا صیغه یا کا مطلب ایکی رائے پر اتر انا

۔ ۳\_ ہیں حدیث شریف میں ان مشکل حالات کا ذکر ہے جن میں آدمی تھی ہے لیکی کی بات سنٹا پہندنییں کرے گا اور نہ ہی کسی کے ہے۔ ۳\_ ہیں حدیث شریف میں ان مشکل حالات کا ذکر ہے جن میں آدمی تھی ہے لیکی کی بات سنٹا پہندنیوں کرے گا اور نہ ہی کسی

حدیث ۸: لوگوں کی بیبت حق بولنے سے نہ رو کے جب معلوم ہوتو کہد ہے۔ (9) حدیث 9: چند مخصوص لوگوں کے عمل کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو عذاب نہیں کر ریکا مگر جبکہ دہاں برک بات کی جائے اور وہ لوگ منع کرنے پر قاور ہوں اور منع نہ کریں تو اب عام دخاص سب کو عذاب ہوگا۔ (10)

روکنے سے برائی سے رسے کا کیونکہ لا بی بخواہشات نفسانی اور تود پندی جیسی صفات ذمیر نے اے اندھا اور بہرہ کردیا بوگا، ان حال ت بین اگر کوئی شخص بھتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کی مجلس میں جانے کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے رنگ میں رنگا جاؤں گا تو اس ونت اسپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، چونکہ وہ لوگ کوئی بات سنتے کو بی تیار نہیں لہذا اب امر بالمعروف سے پہلو تھی قابل مؤا فذہ نہیں اور کی مواردہ بھی عام لوگ نہیں بلکہ می ہرام مولی میں جارہ میں بلکہ می ہرام مولی ہے کہ اور دہ بھی عام لوگ نہیں بلکہ می ہرام میں سے پچاس مراد ہیں۔

اساس حدیث سے بعض نوگوں نے استدانال کیا کے امت کے آخری دور کے لوگوں کو صحابہ کرام پر جزوی نضیبت حاصل ہے کیکن جمہور علماء نے اس کا سخت رد کیا اور فرمایا کے صحابہ کرام رضی اللہ عنبم کو جوشرف صحابیت حاصل ہے اس کا مقابلہ کوئی نضیلت نیس کر عنی اور دوسر سے لوگ اس اعزاز سے محروم بیں ۔ قوت القلوب میں لکھا ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال پر انوار پر ایک نظر پڑنے سے جو پرد سے محلے بیں اوران کا کام بڑتا ہے وہ دوسروں کی سالبا سال کی محت ہے جی حاصل نہیں ہوتا۔ (افرعة اللمونات)

(مراة الهناجي شرح مشكوة الصابيج ، ج٢ ، ص ٩٧٥)

(9) سنن الترندي، كتاب الفتن، باب ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلماً محابه بما موكائن إلى يوم القياسة ، الحديث: ١٩٨٠ ٢ ، جسم ص ٨٠

(10) شرح السنة ، كتاب الرقاتي ، باب الامر بالمعروف والمحى عن السكر ، الحديث: ٥٠٠ م، ج٤ بس ٣٥٨.

#### عكيم الأمت كي مدنى يحول

ا عدى ابن عدى الكندى (الكندى كاف كے كسره سے ہے) ايك يمنى قبيله كنده كى طرف منسوب ہيں، آپ تا بعى فقيه ہيں، آپ ك والعد عدى بن عميره اور جيا عرس بن عميره رضى الله عنهما دونوں صحالي ہيں، آپ نے الن دونوں سے احاديث روايت كى آي اور آپ سے حضرت ايوب ادر عطا خراسانی دغيرهائے احاديث روايت كى ہيں۔

۲ \_العامة عام لوگ، الخاصة قوم كے بعض افراد بهين ظهر يتهد ان كے سائے۔ اس حديث من اس بات كى وضاحت بكه جب كمى توم ميں ہے ہے افراد برائى كا اور تكاب كريں تو اس كا عذاب صرف الحمى كو ہوگا قوم كے دوسرے افراد كونيس كونك ارشاد خددوندى ب" وكل توم ميں ہے ہے افراد كونيس كونك ارشاد خددوندى ب" وكل توم ميں ہے ہے افراد كونيس كونك بوجه افعائے والا دوسرے كے تناہوں كا يو جونيس اٹھائے گا۔

سے البتہ جب ان کے سامنے برائی ہورہی ہواور وہ رو کئے پر قادر ہونے کے باوجود ان کو نہ روکیں تو اب سب کوعذاب ہوگا اور بیار شاد خد وندی کے خلاف نہیں ہے کیونکہ گناہ کرنے والوں کو ان کے عمل کی سزالطے گی اور دوسرے اس لیے سزا کے مستحق ہوئے کہ انہوں نے برائی کورو کئے سے متعلق اپنی ذمہ داری کو پورانہ کر کے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ (مراة السناجی شرح مشکو ۃ المصابیح، ج۲،م ۸۹۸) حدیث • ا: بن اسرائل نے جب گناہ کے ان کے علانے منع کیا گروہ بازتہ آئے گیر علا ان کی مجلسوں میں بیٹے لئے اور استے ساتھ کھانے بیٹے لئے، خدانے علا کے دل بھی آئیس جیسے کر دیے اور داور وقیسٹی بن مریم علیما السلام کی زبان سے ان سب پر لعنت کی۔ بیداس وجہ سے کہ انھوں نے نافر مانی کی اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اس کے بعد حضور (صلَّی اللہ تعالٰی علیہ والہ وسلَّم) نے فر مایا: خدا کی تشم! تم یا تو اچھی بات کا تھم کرو گے اور بری بات سے روکو گے اور ظالم کے ہاتھ پکڑلو گے اور ان کوئی پر روکو گے اور جی پالٹہ تعالٰی تم سب کے دل ایک طرح کے کر دے گا پھر تم سب پر لعنت کردے گا ،جس طرح ان سب پر لعنت کی۔ (11)

صدیث اا: میں نے شب معراج میں دیکھا کہ چھالوگوں کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کانے جاتے ہیں۔ میں

(11) سنن الترخدي، كمّاب تغسير القرآن ، [باب] ومن سورة المائدة ، الجديث: ٥٩٠ سو،، ج٣٠ من ٣٠٠٠

وسنن أي واود كماب الملاحم ، باب الامروائعي ، الحديث : ٢ سوسهم ، عسامهم ، ج م م سامه .

### عيم الامت كدني يحول

ا منظرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عتہ معروف محالی ہیں ،آپ کی کنیت ابوعبدالرحن ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ اسلام لاتے والوں میں چھنے نم بر پر ہیں ، رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے توامی میں سے تھے، آپ کے تعلین مہارک اور مسواک مہارک کے امین اور آپ کے راز وار سخے، آپ نے حبیت کی مروایت سے مشرف ہوئے ، ساتھ میں آپ سخے، آپ نے حبیت کی طرف جوئے ، ساتھ میں آپ کا وصال ہوا اور جنت الجھی میں مذون ہوئے ، آپ سے معزت ابو بر معدیق معزت عرفاروق معزت علی الرتھی اور دیگر محالیہ کرام اور تابعین (رضی اللہ منہم) نے احادیث روایت کی ہیں۔

۳ فی السوهد ان کے ہم پیالہ دہم نوالہ ہو گئے اکلوهد جالسوهد شار ہوهد تمام مینے باب مغاملہ ہے جمع ذکر خائب ہاضی کے مینے تک اور هده خمیر مفوب مقصل مفتول ہے ۔ باب مغاملہ فعل میں شراکت کا تقاضا کرتا ہے گویا ان کا کھانے پینے اور مجلس میں اشتراک تفاضا کرتا ہے گویا ان کا کھانے پینے اور مجلس میں اشتراک تفاہ اطریا طریا ہو سامر انسان مدیث شریف میں بنی امرائیل کے مفاہ افراد خریا طریا ہوئی ہے ہوئی اور ان کا کہ بنی امرائیل کے علاوے ایک تو م کو برائی سے متع کیا جب وہ بازیہ مارو کر کردار ذکر کرنے کے بعد اس کا برائی ہوڑتے پر جبور کرتے تو دان کا بایکاٹ کر کے ان کو برائی چوڑتے پر جبور کرتے تو دان کا بایکاٹ کر کے ان کو برائی چوڑتے پر جبور کرتے تو دان کے ہم جبل اور ہم پیالہ وہم نوالہ ہو گئے اور ان کے دل ایک جسے ہو گئے جس کی بنیا و پر دوافت کے متحق ہوئے۔

نے پوچھا، جبر کیل اید کون لوگ ہیں؟ کہا، بہآپ کی اُمت کے داعظ ہیں، جولوگوں کو اٹھی بات کا تکم کرتے ہے اور اینے کو بھولے ہوئے ہتھے۔(12)

حدیث ۱۲: بادشاہ ظالم کے پاس حق بات بولنا، انصل جہاد ہے۔(13)

صدیث ۱۱ میرے بعد میں امرا ہوں گے جن کی بعض باتیں اچھی ہوں گی اور بعض بری، جس نے بری بات سے کراہت کی وہ بری ہواور جس نے انکار کیا وہ سلامت رہا، لیکن جوراضی ہوا اور بیروی کی وہ ہلاک ہوا۔ (14) صدیث ۱۱۰ کے وہ بری ہواور جس نے انکار کیا وہ سلامت رہا، لیکن جوراضی ہوا اور بیروی کی وہ ہلاک ہوا۔ (14) صدیث ۱۱۰ کے لیے اُمت سے حوار بین اور اس کے تعمل میں بیروی کرتے پھر اون کے بعد نا خلف لوگ بیدا ہوئے کہ کہتے وہ جو اصحاب ہوئے جو نبی کی سنت لیتے اور اس کے تعمل کی بیروی کرتے پھر اون کے بعد نا خلف لوگ بیدا ہوئے کہ کہتے وہ جو کرتے ہیں اور کرتے وہ جس کا دوسرول کو تھم ندویتے ، جس نے ہاتھ تے ساتھ ان سے جہاد کیا وہ مومن ہے اور جس نے دانہ کے برابر ایمان نے جہاد کیا وہ مومن ہے اور جس نے زبان سے جہاد کیا وہ مومن ہے اور جس نے وار سے جہاد کیا وہ مومن ہے اور اس کے بعد دائی کے دانہ کے برابر ایمان

#### 

(12) شرح السنة ، كمّاب الرقاق، باب وعيد من يامر بالمعروف ولاراً تيد، الحديث: ٥٥٠ ١٥، ج٢٥ مس ٣٦٢. حكيم الامت كي مدنى مجول

حبيل\_(15)

ا حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے خادم خاص شے آپ کی کنیت ابوحز وخز رقی تھی ، آپ ک والدہ کا نام سلیم بنت ملحان تھا ، رسول اکرم سلی الله علیه وسلم مدید طبیبه تشریف لائے تو معزت انس رضی الله عنه کی عمر وس سال تھی ، خلافت فاروتی ہیں آپ بعر و ننظل ہو گئے وہاں آپ لوگوں کو فقہ کی تعلیم دسیتے رہے ، آپ نے اصبح ہیں ایک سونتین سال یا ننانو سے سال کی عمر میں وفات پائل۔ اور آپ بھر و میں انتقال کرنے والے آخری محالی شخے ، مقاریض مقراض کی جمع (اسم آلد) تینجیاں۔

م ہے۔ معران رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کو مختلف لوگ مختلف سزاؤں میں بنتلا وکھائے گئے تا کہ آپ اپنی است کوآگاہ فرما کیں کہ فاہوں اللہ معران رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسے دیکھی اور یوں لوگ اجتناب کی راہ اختیار کریں ہے، چونکہ داعظین اور خطباء ، پنی فال جرم کی فلال فلال سزا میں نے نود اپنی آئے تھوں سے دیکھی اور یوں لوگ اجتناب کی راہ اختیار کریں ہے، چونکہ داعظین اور خطباء کی زبانیں آگ کی تینجیوں سے کئی ہوئی دکھ کی گئیں اور واضح کیا گیا کہ دوسر سے کہنی ہوئی دکھ کی گئیں اور واضح کیا گیا کہ دوسر سے کہنے ہوئی دکھ کی گئیں اور واضح کیا گیا کہ دوسر سے کہنے ہوئی دکھ کی گئیں اور واضح کیا گیا کہ دوسر سے کہنے کو دعل نہ کرتے والے مزا کے مستحق میں اور یہ نامی اس قابل ہیں کہ ان کو یہ سزاوی جائے۔

(مراة المناجي شرح مشكوة لعدني جه بص ٩٤٠)

- (13) سنن بن ماجه، كمّاب الفتن مباب الامر بالمعروف وأنهى عن المنكر، الحديث: الم مهم، ج مهم ص ١٣ س.
- (14) صحيح مسلم، كمّاب الاورة ، باب وجوب الاتكار على الامراء ... الخي الحديث: ٣٢، ٢٣. (١٨٥٨) بهن اساء ا
- (15) صيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون العمى عن السكر من الإيمان ... إلخ ، الحديث: ٨٠ (٥٠) بم ١٠٠٠.

# مسأئل فقهبيه

امر بالمعروف بیہ ہے کہ کسی کو اچھی بات کا حکم دینا مثلاً کسی ہے نماز پڑھنے کو کہنا۔اور نہی عن السکر کا مطلب سے ہے که بری با توں ہے منع کرنا۔ بیہ دونوں چیزیں فرض ہیں،قر آن مجید میں ارشادفر مایا:

(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِٱلْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) (1)

احادیث میں ان کی بہت تا کید آئی اور اس کے خلاف کرنے کی ندمت فر مائی۔

مسئلہ ا: معصیت کا ارادہ کیا تکراس کو کیانہیں تو گناہ نیں بلکہ اس میں بھی ایک قشم کا تواب ہے، جبکہ رہیمجھ کر باز ر ہا کہ بیگناہ کا کام ہے، نیس کرنا چاہیے۔احادیث ہے ایسا ہی ثابت ہے ادر اگر گناہ کے کام کا بالکل پکا ارادہ کرئیاجس

کوعزم کہتے ہیں تو بیجی ایک گناہ ہے اگر چیجس گناہ کاعزم کیا تھااسے نہ کیا ہو۔ (2) مسئلہ ۲: کسی کو گناہ کرتے دیکھے تو نہایت متانت اور نری کے ساتھ اسے منع کرے اور اسے اچھی طرح سمجھائے پھراگر اس طریقنہ سے کام نہ چلا وہ مخص بازنہ آیا تو اب مختی ہے چیش آئے ، اس کو سخت الفاظ کیے ، مگر گالی نہ دے ، نہ ش

لفظ زبان سے نکالے اور اس سے بھی کام نہ چلے تو جو تفس ہاتھ ہے کچھ کرسکتا ہے کرے، مثلاً وہ شراب پیتا ہے تو شراب

بہا دے، برتن تو ڑپھوڑ ڈالے، گاتا بجاتا ہے تو باہج تو ڑ ڈالے۔ (3)

مسكله سا: امر بالمعروف كى كئى صورتيس بين:

(۱) اگر غالب گمان میہ ہے کہ بیان سے کے گاتو وہ اس کی بات مان لیس سے اور بری بات سے باز آ جا کیں سے، توامر بالمعروف واجب ہے اس کو باز رہنا جائز نہیں اور

(۲) اگر گمان غالب میہ ہے کہ وہ طرح طرح کی تہمت بائد هیں مجے اور گالیاں دیں مجے تو ترک کرنا افضل ہے اور (٣) اگریهمعلوم ہے کہ وہ اے ماریں گے اور میں صبر نہ کر سکے گایا اس کی وجہ سے نتنہ و فساد پیدا ہوگا آپی میں

لڑائی کھن جائے گی جب بھی چھوڑ نا افضل ہے اور

(1) پسمال عمران ۱۱۰.

ترجمه کنزارا بمان: تم بهتر ہواُن سب اُمتوں میں جولوگوں میں ظاہر ہوئمیں، بھلائی کا تھم دیتے ہواور بُرائی ہے تنح کرتے ہو۔

<sup>(2)</sup> اغتدوى الصندية ؛ كتاب الكراهية ، الباب السالع عشر في الغناء... إلخ ،ج٥٩ مص ٢٥٢، وغيره،

<sup>(3)</sup> الفذوى الهندية ، كمّاب الكراهية ، الباب السالع عشر في الغناء .... والخ ، ج٥٥ م ٣٥٠.

(۴) اگرمعلوم ہو کہ وہ اگر است ماریں مے تو صبر کرلے گا تو ان لوگوں کو برے کام سے منع کرے اور میٹی می ہد سراور

۔ (۵)اگرمعلوم ہے کہ وہ مانیں سے نہیں گرنہ ماریں گے اور نہ گالیاں دیں گے تو اسے اختیار ہے اور افضل ہیہ ہے کہ امر کر ہے۔ (4)

۔ مسئلہ ہم: اگر اندیشہ ہے کہ ان لوگوں کو امر بالمعروف کریگا توقل کرڈالیں سے اور بیرجائے ہوئے اس نے کمیا اور ان لوگوں نے مار ہی ڈالا تو میشہ پر ہموا۔ (5)

مسئلہ 10: امرا کے ذمہ امر بالمعروف ہاتھ سے ہے کہ اپنی قوت وسطوت (لیتی طافت و ذہرہہ) ہے اس کام کو روک دیں اورعلا کے ذمہ ذبان سے ہے کہ ایچھی بات کرنے کو اور بری بات سے بازر ہے کو زبان سے کہدریں اورعوام الناس کے ذمہ دل سے برا جا نتا ہے۔ (6) اس کا مقصد وہی ہے جو حدیث بیس فرما یا کہ جو بری بات دیکھے، اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے بدل دے اور اگر ہاتھ سے بدلنے پر قادر نہ ہوتو ذبان سے بدل دے نیتی ذبان سے اس کا برا ہونا ظاہر کردے اور منع کردے اور اس کی بھی استطاعت نہ ہوتو دل سے برا جانے اور سے ایمان کا سب سے کمزور مرتبہ ہور کی بہال عوام سے مزاد وہ لوگ ہیں کہ ان بیس نہ ہاتھ سے روکنے کی ہمت ہے اور نہ ذبان سے منع کرنے کی جرات ہو میں اور زمیندار وغیرہ بہت سے عوام ایس حیثیت دکھتے ہیں کہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، ان پر جرات ہو می کردوکیں ایسوں کے لیے فقط ذل سے برا جانا کائی نہیں۔

مسئلہ ۲: امر بالمعروف کے لیے پانچ چیزوں کی ضرورت ہے: اول: علم (8) کہ جسے علم نہ ہواس کام کواچھی طرح انجام ہیں وے سکتا۔ روم: اس سے مقصود رضائے البی اور اعلاء کلمتہ اللہ ہو۔ سوم: جس کو تھم دیتا ہے اس کے ساتھ شفقت ومہر یائی کرے نرمی کے ساتھ کہے۔

<sup>(4)</sup> برج البابق الم ٢٥٢ ـ ٢٥٣.

<sup>(5)</sup> الرجع الرابق الم ٢٥٣.

<sup>(6)</sup> الفتاوى المصندية: كمّاب الكربعية ، الباب السالع عشر في الغنام ... والح ، ج ٥ يص ٣٥٣.

<sup>(7)</sup> انظر: المسندللا، م أحمر بن عنبل مسنداكي سعيدالحذري، الحديث: ٢٠ ١١٣ من ٩٨٠.

<sup>(8)</sup> علم سے بیر مراد نبیں کہ وہ پوراعالم ہو، بلکہ مرادیہ ہے کہ اتنا جانتا ہو کہ بیر چیز گناہ ہے اور دوسرے کو بری بھی بات سمجھ نے کا طریقہ معلوم ہو، کہ موٹر پیرایہ سے اس کو کھد سکے۔

چہارم: امر کرنے والا صابر اور برد بار ہو۔

پنجم: سیخص (9) خود اس بات پر عامل ہو درنہ قر آن کے اس علم کا مصداق بن جائے گا، کیوں کہتے ہو وہ جس کوتم خود نہیں کرتے۔اللہ(عزوجل) کے نزدیک ناخوشی کی بات ہے یہ کہ الی بات کہو،جس کوخود نہ کرو۔اور یہ جی قرآن مجید میں فرمایا کہ کیالوگوں کوتم اچھی بات کا حکم کرتے ہواورخودائے کو بھولے ہوئے ہو۔ (10)

مسكه ك: عاى يخص كوبين حيابي كه قاضى يامفتى يامشهور ومعروف عالم كوامر بالمعروف كرے كه بيه ادبي ہے۔ مثل مشہور ہے، خطائے بزرگان گرفتن خطاست۔ (لیعنی بزرگوں پراعتراض کرنا بڑی نادانی وخطاہے)اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیلوگ سی مصلحت خاص ہے ایک فعل کرتے ہیں ،جس تک عوام کی نظر نہیں پہنچی اور میخض سمجھتا ہے ، کہ جیسے ہم نے کیا انھوں نے بھی کیا، حالا نکہ دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ (11) ریحکم ان علما کے متعلق ہے، جواحکام شرع کے پابند ہیں اور اتفا قامیمی ایسی چیز ظاہر ہوئی جونظرعوام میں بری معلوم ہوتی ہے دہ لوگ مراد نہیں جوحلال وحرام کی پروائیس کرتے اور نام علم کو بدنام کرتے ہیں۔

مسئلہ ٨: جس نے سي كو براكام كرتے ويكھا اور خود بيجي اس برے كام كوكرتا ہے تو اس برے كام سے منع كردے كيونكه اس كے ذمه دو چيزيں واجب ہيں برے كام كوچپوڑ تا اور دومرے كو برے كام سے منع كرنا اگر ايك واجب كا تارك بي ووسرك كالكول تارك ب-(12)

مسئلہ 9: ایک مخص براکام کرتا ہے اس کے باپ کے پاس شکایت لکھ کر بھیجی جائے یا نہیں اگر معلوم ہے کہ اس کا باپ منع کرنے پر قادر ہے اور وہ منع بھی کردے گا تو لکھ کر بھیج دے ورند کیا فائدہ۔ ای طرح زوجین اور بادشاہ ورعیت یا آ قا وملازمین کے بارے میں اگر لکھنامفید ہوتو لکھے۔(13)

مسئلہ • ا: باپ کواندیشہ ہے کہ اگر لڑ کے سے کیے گاتو اس کا تکم نہ مانے گا اور اس کا جی بھی کہنے کو چاہتا ہے تو یول ہے اگر بیرکے توخوب ہوتا اسے علم نہ دے کہ اس صورت میں اگر اس نے نہ کیا تو عاق ہوگا جو ایک سخت کبیرہ ممناہ

(12) المرفع السابق.

<sup>(9)</sup> اس کا میں مطلب نہیں کہ جو تخص خود عامل نہ ہو، وہ دوسرول کواچھی بات کا تھم تک شددے بلکہ مقصد میہ ہے کہ وہ خور بھی کرے اور دوسرول کو بھی

<sup>(10)</sup> اختادي الصندية ، كمّاب الكراصية ، الباب السالي عشر في الغناو.... إلى مج ٥٠٠٥ من ٥٠٠٠ م

<sup>(11)</sup> اختاوي الصندية ، كمّاب الكراهية ، الباب العالع عشر في الغتام... إلح ، ج٥٥، ص٥٥٠.

<sup>(13)</sup> انفتادي الخامية ، تم ب الحظر ورلا باحة ، فصل في التبح .... والخ من ٢٨٢.

(14)\_\_\_

مسئلہ اا: کسی نے مناہ کیا پھر سیجے دل سے تائب ہو کیا، تو اسے بیدنہ چاہیے کہ قاضی یا حاکم کے پاس اپنے جرم کو اس کیے چیش کرے کہ حدِ شرع قائم کی جائے کیونکہ پردہ پوشی بہتر ہے۔(15)

مسکلہ ۱۱: ایک مخفس کو دوسرے کا مال چراتے دیکھا ہے تمر مالک کو خبر دیتا ہے تو چوراس پرظلم کر یکا تو خاموش ہوجائے اور میداند بیشہ ندہوتو خبر کردے۔(16)

مسئلہ ساا: مشرکین پر تنہا جملہ کرنے میں غالب گمان ہے ہے کہ آل ہوجائے گا، گر یہ بھی غالب گمان ہے کہ بیجی ان کے آدی کو آل کر بگا یا زخمی کروے گا یا فلست دے دے گا تو تنہا جملہ کرنے میں جرج نہیں اور غالب گمان ہے ہو کہ ان کا پچھنیں بگڑے گا اور یہ مارا جائے گا تو حملہ نہ کرنے اور اگر فساق سلمین کو گزاہ سے روکے گا تو یہ خود آل ہوجائے گا اور ان کا پچھنیں بگڑے گا ، جب بھی ان کو منع کرے عزیمت بی ہے اگر چہمنع نہ کرنے کی بھی رخصت ہے۔ (17) کیونکہ ان کہ موجانا فائدہ سے خالی نہیں اس وقت اگر چہ بظاہر فائدہ نہیں معلوم ہوتا مگر آئندہ اس کے نتائج بہتر کا کیس سے۔



<sup>(14)</sup> الفتادي العندية ، كمّاب الكراهية ، الباب السالع عشر في الغنام... إلخ ، ج٥٩ ص٥٦ سو

<sup>(15)</sup> المرفع انسابق.

<sup>(16)</sup> المرجع الهابق.

<sup>(17)</sup> الفتادى المعندية ، كماب الكرامية ، الباب السالع عشر في الغنام... إلى من ٥٣ سـ ٣٥٣ م ٢٥٠٠.

# علم وتعليم كابيان

علم ایک چیز نہیں جس کی نضیلت اور خوبیوں کے بیان کرنے کی حاجت ہوساری دنیا ج نتی ہے کہ علم بہت بہتر چیز ہے اس کا حاصل کرنا طغرائے امتیاز (لیعنی بڑائی کی علامت) ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ اس سے انسانی زندگی کامیاب اور خوشگوار ہوتی ہے اور اس سے دنیا و آخرت سدھرتی ہے گر ہماری مراد اس علم سے دہ علم نہیں جو فلاسفہ سے حاصل ہوا ہو اورجس کوانس نی د ماغ نے اختر اع (ایجاو) کیا ہو یا جس علم سے دنیا کی تحصیل مقصود ہوا یسے علم کی قرآن مجید نے مذمت کی بلکہ وہ علم مراد ہے جو قر آن وحدیث سے حاصل ہو کہ یہی علم وہ ہے جس سے دنیا وآخرت دونوں سنورتی ہیں اور یہی علم ذریعه نجات ہے اور اسی کی قر آن وحدیث میں تعریفیں آئی ہیں ادر اس کی تعلیم کی طرف توجہ دلا کی گئی ہے قر آن مجید میں بہت سے مواقع پر اس کی خوبیاں صراحة یا اشارة بیان فر مائی تئیں۔

الله عزوجل فرما تاہے:

(الْمُمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَبَوُ ا) (1)

الله (عزوجل) سے اوس کے بندوں میں وہی ڈریتے ہیں، جوعلم والے ہیں۔

(يَرُفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ أُمَّنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ) (2)

الله (عزوجل) تمهارے ایمان والول کے اور ان کے جن کوعلم ویا حمیا ہے، ورجے بلند فرمائے گا۔

(فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَأَئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي البِّيْنِ وَلِيُنْنِدُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا

(1) پ ۲۸ قطر ۲۸

اس آیت کے تحت مضر شهیر مولاناسید محرکتیم الدین مراد آبادی علیه الرحمة ارشاد قرماتے ہیں کہ اور اس کے صفات جانے اور اس کی عظمت کو بهجانة بين ، جتناعكم زياده انتاخوف زياده مه حضرت ابن عماس ضي الله تعالى عنهما نے فرمایا كه مراد ريه ہے كه مخلوق ميں الله تعالى كاخوف اس کو ہے جو، مقد تعالی کے جروت اور اس کی عزت وشان سے باخبر ہے۔ بخاری وسلم کی صدیث میں ہے سید عام صلی الله علیه وآله وسلم نے فرما ياتسم التدعر وجن كى كدمين الله تعالى كوسب سے زيادہ جانے والا ہول اورسب سے زياوہ اس كا خوف ركھنے والہ ہول -

إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْلَاوُنَ ﴿ ١٢٢ ﴾ (3)

ورفرما تاہے:

(قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينُ يَعُلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَنَ كُرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿ (4) (4) (5) مَلْ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

多多多多多

(3) پالوالتوبة ۱۲۲.

مئد: طلب علم کے لئے سفر کا تھم حدیث شریف میں ہے جو تفس طلب علم کے لئے راہ جلے انتدائی کے لئے جنت کی راہ آسان کرتا ہے۔ (ترفدی)

مئلہ: فِقْہ اَنْهَلْ ترین علوم ہے۔ حدیث شریف میں ہے سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما یا اللہ تعالٰی جس کے سے بہتری چاہت ہے س کو دین میں فقیہ بنا تا ہے ، میں تقسیم کرنے والا جوں اور اللہ تعالٰی وسینے والا۔ (بخاری وسلم) حدیث میں ہے ایک فقیہ شیط ن پر ہزار عابدوں سے زیادہ مخت ہے۔ (ترفدی) فِقْد احکام وین کے علم کو کہتے ہیں، فِقیہ سل کا تیجے مصداق ہے۔

#### احاديث

حدیث ا: جس مخض کے ساتھ اللہ تعالی مجلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کا نقیہ بناتا ہے اور پس تقلیم کرتا ہوں اوراللد (عزوجل) ويتابيه-(1)

حدیث ۲: سونے چاندی کی طرح آدمیوں کی کانیں ہیں، جولوگ جالمیت میں اجھے متھے، اسلام میں بھی اجھے بیں جبکہ علم حاصل کریں۔(2)

حدیث سا: انسان جب مرجاتا ہے اس کاعمل منقطع ہوجاتا ہے گرتین چیزیں ( کہ مرنے کے بعد بھی میں ختم

(1) منج ابن رى ،كتاب العلم، باب من يردالله به خيرا يفتحمه في الدين ،الحديث: ١٠١٠ من ١٠٠٠ م

نِقد ك شرى معنى يدين كدا حكام فشر عِيد فر عِيد فر عِيد كوا كے تفصيلي دالال سے جانا۔ (اس مديث كے) معنى بد موس كداللہ جے تمام دنياكى مجلاكى عطافرمانا چاہتاہے اسے نقید بناتا ہے۔ (ماخوذ از نزعة القاری شرح مج ابخاری و اس

حيم الامت كمدنى يهول

یعنی اے علم ، دین سمجھ اور دانائی بخشا ہے۔ خیال رہے کہ فقہ ظاہری ،شریعت ہے اور فقد باطنی ،طریقت اور حقیقت ، بیرحدیث دونوں کوشاخل ہے۔اس (حدیث) سے دومسئلے ثابت ہوئے ایک مید کہ قران وحدیث کے ترجے اور الفاظ رف لیماعلم وین نیس بلکہ انکاسمحسناعلم دین ہے۔ یہ مشکل ہے۔ اس کے لئے نقبها می تقلید کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے تمام مُفَتِر بن و مُحَدِ جُنُن آئمتُه مُحَتِبد بن کے مُفَلِّد ہوئے این حدیث دانی پر نازاں نہ ہوئے ۔ دوسرے بیر کہ مدیث وقران کاعلم کمال نہیں ، بلکہ اٹکا سمجھنا کمال ہے۔ عالم وین وہ ہے جسکی زبان پر اللہ عُرٌّ وَجَلَّ اور رسول صلى الله نتعالى عليه أنه وسلم كا فريان بهواور دل بش ا نكافيغنان \_ (مراة المناجع شرح مشكوة المصانيخ ، ج ا بس ١٨٤) (2) منجع مسم كتاب البروالصلة ... إلخ، باب الارواح جنود مجندة، الحديث: ١٦٠ ـ (٢٦٣٨)، ٩٨ ١٦١.

عليم الامت كمدنى كهول

ا یعنی صورت بین تمام انسان بکسال محرسیرت، اخلاق اور صفات شل مختلف جیسے ظاہری زمین بکسان اس میں کا نمیں مختلف منیک سے یکی ، ظاہر ہوگی اور بدست بدکائ

٣\_ يعنى جوز مانه كفر مين عمده اخلاق بهبترين صفات كى وجه ہے اپنے قبيلوں كے مردار تقے جب وہ مسلمان ہوكرعلم سيكه ليس تومسلمانوں ميں مردار ہی رہیں سے، اسلام سے عزت بڑھتی ہے مشتی نہیں۔ وہ لوگ اسلام سے پہلے بچیز ٹیل لتھڑے ہوئے لعل ہتھے. مسلمان ہو کر عالم ہے ، دھل کر صاف ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نومسلموں کو حقیر جانتا بہت براہے۔ اور کفار کا سردار مسلمان ہو کرمسلمانوں کا سردار ہی رہے كلا سركرامانه جائع كل (مراة المناجي شرح مشكلوة المعانع برج ابس 199)

نہیں ہوتے اس کے نامہ اعمال میں تکھے جاتے ہیں) (۱) صدقہ جاربیہ اور (۲)علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہو اور (۳) اولا دصالح جواس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔(3)

حدیث کہ: جو محف کمی راستہ پر علم کی طلب میں چلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کردے گا اور جب کوئی قوم خانہ خدا میں مجتمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرے اور اس کو پڑھائے تو اس پر سکینہ اتر تا ہے اور رہت ڈھا نک کیتی ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرے اور اس کو پڑھائے تو اس کے مقرب ہیں اور دہت ڈھا نک کیتی ہے اور ملا نکہ گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان لوگوں ہیں کرتا ہے جو اس کے مقرب ہیں اور جس کے مل نے سبتی کی تو اس کا نسب اسے تیز رفتار نہیں کر بگا۔ (4)

(3) مني مسلم، كتاب الوصية ، باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفانة ، الحديث: ١٦٣ ـ (١٦٣١) م ٨٨٧. وسنن اكي داود ، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الصدقة عن إليت ، الحديث: ١٨٨٠، ج٣ م ١٢١٠.

#### عليم الامت كمدنى يحول

ا۔انسان سے مرادمسلمان ہے کل سے مراد نیکیوں کا تواب، جیسا کہ اس گلے مضمون سے ظاہر ہے لہذا اس عدیث پر بیا عمر اض نہیں کہ بعض مقبول قبر میں نماز وقر آن پڑھتے ہیں جیسا کہ اعادیث میں ہے کیونکہ ان اعمال پر تواب نہیں ای لئے ہی مردے زندول ہے تواب بخشے کی تمنا کرتے ہیں جیسا کہ روایات میں ہے کیونکہ تواب زندگی کے اعمال پر ہے۔

سیرتین چیزی جن کا ثواب مرنے کے ابعد خواہ مخواہ جن ایسال ثواب کرے یا ندکرے۔ مدت جارہ ہے مراداوقاف ہیں بیسے مجدی مدرے ، دنف کے بوئے باغ جن ہے لوگ فغ اٹھاتے رہے ہیں ، ایسے بی علم ہے مراددین تصانیف نیک شاگر دجن ہے دین فیضان کینچے رہیں۔ نیک ادلاد ہے مراد عالم عالل جیا۔ مرقاۃ نے فرایا کہ یُدَ عُوّا کی قید ترفی ہے بین بیخ کو چینے کہ باپ کو دعائے تیرین یا دعائجی کہ نماز میں ماں باپ کو دعائے میں ایسال میسے دورنداگر نیک بینا دعائجی نہ کرے بال باپ کو ثواب ملتا دے گا۔ خیال رہے کہ مید مدیث اس کے خلاف نیس جس می ارشاد ہوا کہ جو اسلام میں ایسا طریقت ایجاد کرے ، سے قیامت تک ثور بالے ہا فرایا گی کہ فرایا گی کہ فرایا گی کہ فرایا گی کہ فرایا گی کا فرایا گی کہ فرایا گی کا فرایا گی کہ فرایا گیا کہ فرایا گی کہ فرایا گی کہ فرایا گی کہ فرایا گی کہ فرایا گیا کہ فرایا گی کہ فرایا گیا کہ فرایا گی کہ فرایا گی کو فرایا گی کہ فرایا گیا کہ فرایا گیا کہ فرایا گی کہ فرایا گیا کہ

(مراة المناجع شرح مشكوة المصابع، ج، مل ٢٠١)

(4) متح مسلم، كماب الذكرور. إلخ ، باب نقل الاجتماع على تلاوة القرآن ... الخ ، الحديث: ٣٨٠ ـ (٢٢٩٩) بم ٢٨٠٠. حكيم الامت كي مد في مجول

۵ یتی جونکم دین سکھنے یا وی نتو کی حاصل کر کے لیے عالم کے محرجات سفر کر کے یا چند قدم تو اس کی برکت سے اللہ و نیاس بر برت کے حال میں کامیابی اور بل صراط پر آسانی عطافر ان کے جنت کے کام آسان کرے گا جرتے وقت ایمان تھیب کرے گا بقرو حشر کے حساب میں کامیابی اور بل صراط پر آسانی عطافر ان عطافر ان کا رجنت کے راہتے میں سب چیزیں واخل ایں۔اس سے معلوم ہوا کہ تلم کے لئے سفر کرنا بہت تو اب ہے۔موئ علیہ السلام طلب عم کے لئے نفر عدیہ السلام کے پاس سفر کرکے عمد معظوم ہوا کہ تعدیمت کے لئے ایک ماہ کا سفر لے کرکے عبد اللہ ابن تیس کے سے خصر عدیمت سے لئے ایک ماہ کا سفر لے کرکے عبد اللہ ابن تیس کے سے

حدیث ۵: مسجد وشق میں ایک محض ابووروا ورضی اللہ تعالٰی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا ہیں مدیندرسول اللہ مسلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم سے آپ کے پاس ایک حدیث سننے کو آیا ہوں، مجھے خبر الی ہے کہ آپ اسے بیان کرتے ہیں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا ہوں۔ حضرت ابودروا ورضی اللہ تعالٰی عنہ نے فرمایا کہ ہیں نے رسول الند مسلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم کو یہ فرمات کے جوشخص علم کی طلب میں کسی راستہ کو چلے اللہ تعالٰی اس کو جنت کے راستہ پر لے جاتا ہے اور ما لبعلم کی خوشنوری کے لیے آسان والے اور زہین کے بسنے والے اور پانی کی خوشنوری کے لیے آسان والے اور زہین کے بسنے والے اور پانی

پاس پنچ ۔ (مرقاق

آ ۔ پہال اللہ کے تھر سے مراومسجدیں، ویٹی مدرسے اورصوفیاء کی خانقاجیں جیں، جو اللہ کے ذکر کے لئے وقف ہیں۔ یہود ونساری کے عباوت خانے اس سے خارت جی کہ وہاں تو مسلمان کو بلاضرورت جانا ہی منع ہے۔ درس قرآن سے مراوقرآن شریف کی تل وت ۔ تجوید احکام سیکھنا ہیں لہذا اس میں صرف فجو، فقد حدیث تفیر وغیرہ کے درس شائل ہیں۔ جیسا کہ مرقاۃ وغیرہ جیں ہے، اس لیئے تلاوت کے بعد درس کا علیحدہ ذکر قربایا۔

ے۔ سکینہ اللہ کا ایک مخلوق ہے جس کے اتر نے سے داول کوچین نصیب ہوتا ہے، بھی اہر کی شکل جس نمودار ہوتی ہے اور دیکھی مجی جاتی ہے، اس کی برکت سے دل سے فیر خدا کا خوف جاتار جتا ہے۔ رحمت سے خالص رحبت مراد ہے جو بوقت ذکر ذاکر کو ہر طرف سے مجمر تی ہے۔ فرشتوں سے سیاضین قرشتے مراد ہیں جو ذکر کی جلیس ڈھونڈ تے بھرتے ہیں در ندا محال لکھنے دالے ادر حفاظت کرنے والے فرشتے ہر وقت انسان کے ساتھ در ہے ہیں۔ متعمد ہیہ کہ جہال جمع کے ساتھ ذکر اللہ ہور ہا ہو دہاں یہ تین رحمتیں اترتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تنہا ذکر سے جد عت کال کر ذکر کر تا افضل ہے، جماعت کی نماز کا درجہ زیادہ کہ اگر ایک کی قبول سب کی قبول۔

^ یعنی فرشتول کی جماعت -اس کی شرح و و صدیث ہے کہ فرمایا نجی ملی اللہ علیہ وسلم نے جورب کوا کیلے یاد کرے رہ بھی اسے ایسے ہی یا دکرتا ہے، جو جماعت میں یاد کر ہے دب اسے فرشتول میں یاد کرتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے: "فَاذْ کُرُوفِنِی اَذْ کُوکُھُ "اس رہ کی یا دکرتا ہے، جو جماعت میں یاد کر ہے فرمات ہے۔ اوک اثر یہ پڑتا ہے کہ مخلوق اس بند سے کو یاد کرنے گئی ہے، بزرگول سے مزادات پر ذائرین کا بجوم وہائی ڈکرانڈ کی دھوم اس یاد کا نتیجہ ہے۔ یا دکا اثر یہ پڑتا ہے کہ شوائت کی دھوم اس یاد کا نتیجہ ہے۔ اس بین نسب کی شرافت عمل کی کی کو یودانہ کر ہے گی شھر

بندهٔ عشق شدی ترک نسب کن جامی که در می راه فلان این فلان چیز ہے فیست

کیا جہیں خبر بیس کہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہیں کے باوں کو جگہ تھی گران کے کافر بیٹے کتعان کے لئے جگہ نہ تھی مقعد رہے کہ شریف النسب المال سے داپروا نہ ہوجا ہمیں، یہ خشاہ نہیں کہ شرافت نسب کوئی چیز نہیں اس کی تحقیق جارے دسالہ" الکلا عر القبول فی طہارت نسب الرسول" ہیں دیکھومؤ من کونسب الرسول ضرور فائدہ وے گا۔ تمام ونیا کی عورش حفرت فاظمہ زہرا کے قدم پر کونہیں پہنچ سب الرسول" ہی دیکھومؤ من کونسب الرسول ضرور فائدہ وے گا۔ تمام ونیا کی عورش حفرت فاظمہ زہرا کے قدم پر کونہیں پہنچ سب الرسول" ہی دہتی کہ دہ سب الرسول ہونے کی بہی وجھی کہ وہ سکتیں، رب نے بنی اسرائیل سے تمام عالم پر افضل ہونے کی بہی وجھی کہ وہ اور و نہیاء ہیں لہذا یہ حدیث کی آیت کے فلاف نہیں۔ (مراة المنائج شرح مشاؤ ق المعائج من ایس ۲۰۱۳)

کے اندر محبیبیال بیسب استغفار کرتے ہیں اور عالم کی فضیلت عابد پر الی ہے جیسے چودھویں رات کے چاند کو تمام بناروں پر اور ب فنک علما وارث اغیا ہیں، انبیائے اشر فی اور روپید کا وارث نہیں کیا، اٹھوں نے علم کا وارث کیا، پس جس نے علم کولیا اس نے پورا حصہ لیا۔ (5)

(5) سنن الترمذي ، كمّاب العلم ، بأب ما جاء في نفنل الفقه على العبادة ، الحديث: ٣١٩١، ج ٢٠٩٠ م. ٣١٣.

# علیم الامت کے مدنی پھول

ا \_ دِمثن شام كا دارالخلاف مهد كثير ابن قيس تابعي نيل، حضرمت الوالدرداه محمهت يانته بيل -

۲ نظاہر ہے کہ اس طالب علم نے متن حدیث سلیا تھا اس شوق ہیں یہاں آئے کہ صحابی کے مندے سنوں تا کہ برکت اور زیادتی بھین عاصل ہو۔ بید مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ انہوں نے متن حدیث نہیں سنا تھا! ہما اللہ ہے دیا تھا کہ دھٹرت ! بوالدردا و فلاں بادے ہیں حدیث بین فرماتے ہیں۔ چونکہ ندینہ کے متن مطلقا شہر کے ہیں اس لیئے ندینہ الرسول فرمایا، بینی ہیں مدینہ منودہ ہے آیا ہوں۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے : ایک مید کھٹر ملے مطلب علم کے لیئے سفر بزرگوں کی بلکہ فیوں کی سنت ہے۔ مولی علیہ السلام طلب علم کے لئے بہت دراز سفر کر کے خصر عید السلام کے پاک تشریف سلے گئے ، دو سرے میں کہ بینی صلی اللہ علیہ واللہ ما کو فقط الرسول کید سکتے ہیں، جب کہ علامت سے معلوم ہوا کہ یہاں حضور مراد ہیں رب تعالی فرما تا ہے : " آئے گیا المقریس و آئی اللہ علیہ واللہ کہ بیت ہوں گئے المقریس کی اللہ علیہ واللہ کہ بین ہو کہتے ہیں کہ ہو کہتے ہیں کہ سے دلیل ہے۔

سالینی سواحد بہت سننے کے اور کمی و بی و نبو کی غرض کے لئے سفر نبیری کیا۔ اس سے دہ اور ان شا داوند ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بردگوں کی مات اور ان شا داوند ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بردگوں کی مات کے اور کی خود و توکری تجارت کے دور ان شا داوند ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بردگوں کی مات تا ہو تا ہو ایک میں مانوں سفری حدیث کے دور کو کری تجارت کی دور و توکری جائے کا دوران کا مالد کرد۔

۵ نا ہر سے کہ یہاں حقیقی معنی عی مراد ہیں کہ جب طالب علم علی مشغول ہوتا ہے تواس کا کلام سننے کے لیئے ملائکہ بنچ اتر آتے ہیں ادر گفتگو سنتے ہیں جیسا تلاوت قر آن کے موقعہ پر یا قیامت میں طالب علم کے قدموں کے بنچ فر شنتے اپنے پر بچھا کیں سے یا مطلب سے ہے ادر گفتگو سنتے ہیں جیسا تلاوت قر آن کے موقعہ پر یا قیامت میں اور اس کی مشقوں کو آسمان کرتے ہیں۔رب تعانی فر ماتا ہے:"وَاخْفِفْ لَهُ مَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

٢ يعنى على ي وين كے ليئے چاند ، سورئ ، تارے اور آسانی فرشتے اليے ، بي زمين كے ذرے يہزيوں كے بيت وربعض جن وائس 🚙

حدیث ۲: عالم کی فضیلت عابد پر ولی ہے جیسی میری فضیلت تمھارے اوٹی پراس کے بعد بھر فر ما یا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور تمام آسمان وزمین والے بہال تک کہ چیوٹی اپنے سوراخ میں اور بہاں تک کہ چھلی اس کی بھلائی کے خواہاں ہیں ، جولوگوں کو اچھی چیز کی تعلیم دیتا ہے۔(6)

اور ترم دریائی جانور مجید و عائے مغفرت کرتے ہیں، کونک علائے وین کی دجہ ہے دین باتی ہے اور دین کے بقا ہے عالم قائم ہے، علاء کی بی برکتوں ہے بارشیں ہوتی ہیں اور گلوق کورزق ماتا ہے، حدیث شریف میں ہے: " پہلے می کنظر وُق و بہلے گؤر دُوق السماء الله علی اور گلوق کا اور قیامت بریا ہوجائے گی، علاء دنیا کا تعوید ہیں۔ (مرقاۃ واضعۃ ) خیال دہے کہ علاء میں علاستے شریعت ہی داخل ہیں اور عمائے طریقت ہی بلکہ کوئی شخص علم کے بغیر وئی اللہ تیں بڑا، اللہ جا بلوں کو ولی نہیں بناتا ، فرماتا ہے: " اِنْتَمَا اَنْ تَحْتَى اللّه وَنْ عِبْدَ الله عَلَى الله ع

کے عالم سے مراد وہ عالم ہے جوصرف ضروری اعمال پر قناعت کرے اور بجائے نوافل کے علمی خدمات انجام دے۔ عابدے وہ مخص مراد
ہے جوصرف اپنے ضروری مسائل سے واقف ہو اور اپنے اوقات نوافل میں گزارے ہے دین اور فاسق عالم اور نرا جابل عابداس گفتگو
سے خارج ہے۔ خیال یہ چ ندآ فرآب ہے نور لے کر رات میں سارے عالم کو جگرگاد یتا ہے، ایسے بی عالم نی سلی الشعلید اسلم سے فیل لے کر
وین روشن مجیلا دیتے ہیں۔ تارے خود نور ہیں گر چاند نور بخشے والا عابد اپنے لیئے اور عالم عالم کے لیئے کوشش کرتے ہیں، عابد اپنی کملی
میا تا ہے ، یہ لم طوفان سے لوگوں کا جہاز نکال لے جاتا ہے۔ لازم سے متحدی افضل۔

٨ \_ بى ن الله! جب مورث النيخ اعلى تو وارث كيب شان دار بول محد مرقاة في ما يا كه علائے جبتدين رسولون كے دارث إي اور عمائے فير جبتدين نبيوں كے، لفظ علماء وانبياءان دونوں كوشال بے۔ خيال رہے كه علائے اسلام حضور كے دارث اور چونكه حضور تمام نبيوں كی صفات كے جامع بين لهذا علماء سادے انبياء كے دارث ہوئے۔

9 نیال رہے کہ بعض انبیا وتارک الدنیا تھے جنہوں نے یکو جمع نہ کیا جیسے حضرت بھی ولیسٹی علیما السلام اور بعض نے بہت مال رکھا۔ جیسے حضرت سلیمان و داؤد علیما السلام کیکن کسی نبی کی مالی میراث نہ دنٹی ،ان کا حجوز اجوا مال وین کے لیئے وقف ہوتا ہے اور تا تیا مت علاءان کے وارث ،اس لیئے علم ءکو دارثین انبیاء کہا جاتا ہے۔ (مراة المناتج شرح مشکوٰۃ المصافیۃ ،جایم ۱۲۰)

(6) امرجع الربق، الحديث: ١٩٥٧ أ،ج ١٩٠٨ ساس.

تھیم الامت کے مدنی بھو<u>ل</u>

\_ خاہر یہ ہے کہ ان سے خاص مردمرادئیں بلکہ عمومی سوال ہے، یعنی اگر دو آدمیوں میں سے ایک عالم اور ایک عابر ہوتو ورجہ س کا زیادہ موگا، عالم و عابد کے معنی ہم پہلے بیان کر چکے۔

ہوہ ، ہوں ہوں سے اس استعمار کے لئے ایک مقدار کے لئے ، بینی جس تسم کی بزرگی مجھ کوئنام مسلمانوں پر حاصل ہے اس قسم کی بزرگی عالم کو اس بیان نوعیت کے لئے نہ کہ بیان مقدار کے لئے ، بینی جس تسم کی بزرگی عالم کو عالم کردڑ ہافر آن بیں۔ بادشاہ کو رعایا پر سلطنت کی ، مالدار کو فقیر پر ---

عدیث ک: ایک فقیہ بڑار عابد سے زیادہ شیطان پر سخت ہے۔(7) حدیث ۸: علم کی طلب ہر مسلم پر فرض ہے اور علم کو ناال کے پاس رکھنے والا ایسا ہے، جیسے سوئر کے گلے میں جواہر اور موتی اور سونے کا ہارڈالنے والا۔(8)

مال کی ، جھے والے کو بے کس پر قوت کی جسین کو برشکل پر جمال کی بزرگی حاصل ہے۔ گریہ بزرگیاں، دنیوی اور فانی ہیں، نی کو گلوق پر وی بزرگی مصل ہے، جوابزالآباوتک قائم ہے، ایسے عی عالم کو جائل پر، آج سکندرکو کی تقیر پر کئی بزرگ نہیں، گرامام ابو معنیف کو تمام مقلدین پر سی بناہ عظمت اب بھی حاصل ہے۔ خیال رہے حضور انور صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کو جیوں پر اور ورجہ کی بزرگ ہے، محابہ پر اور ورجہ کی ، اولیاء و علماء پر اور ورجہ کی ، گوئی گھھ ش اس آخری ورجہ کی طرف اشارہ ہے۔ فرماتے ہیں: "والحد اُئی فی فی اس آخری ورجہ کی طرف اشارہ ہے۔ فرماتے ہیں: "والحد اُئی کھھ ش اس آخری ورجہ کی طرف اشارہ ہے۔ فرماتے ہیں: "والحد اُئی فی فی اُئی کھھ ش اس آخری ورجہ کی طرف اشارہ ہے۔ فرماتے ہیں: "والحد اُئی کہ مثال نور جرائے ہے دی کو موجود کی مثال نور جرائے ہے دی کو موجود کی مثال نور جرائے ہے دی سی خور اللی کی مثال نور جرائے ہے دی سی حال کا کہ جرائے کے نور کو اس نور سے کیا نسبت ؟ ایسے بی ہمی تمثیل ہے۔

سے طاکہ سے حالمین عرش فرشتے اور احل سمون سے باتی فرشتے مراد ہیں۔انڈی صلوۃ سے اس کی خاص رصت اور مخلوق کی معلوۃ س خصوصی دعائے رحمت مراد ہے،ورندعام رحمتیں اور عام دعا میں سارے مسلمانوں کے لیئے ہیں۔ دب تعالٰی فرما تا ہے: " فحق الّذِن ٹی یُحقیقی عَلَیْ کُھُر وَ مَلْیُکُٹُنُهُ " اور فرما تا ہے: " وَ یَسْدَتَعُفِرُ وَنَ لِلَّذِیْنَ اَمَنُوَا " اللح لبذا بیحدیث ندتو قرآن کے خلاف ہے اور نداس سے بیلازم آیا کہ علاء صنور کے برابر ہوجا کمی کیونکہ صنور پرجی دب تعالٰی صلوۃ بھیجنا ہے اور علاء پرجی۔

(مراة السّاجيح شرح مشكوّة المصابح ، ج ا بم ١١٧)

(7) سنن الترمذي مكتاب العلم، باب ماجاء في فقتل الفقد على العبادة ،الحديث: ٢٦٩٠، جهم ١٣١١. وسنن ابن ماجره كماب السنة ، باب فقتل العلمهاء والعبد على طلب العلم ،الحديث: ٢٢٢٠، ج إم ١٥٠٥.

# عيم الامت كمدنى محول

ا ۔ عدیث شیطان سے بیچے کا بڑا ذریعہ ہے۔ خیال رہے کہ بہاں عالم سے وہ عالم مراد ہے جس پر اللہ کا فعنل ہوای لیئے فقیہ فر مایا عمیا یا کمیا یا کمیا یا کمیا یا کہا یہ کہ کہا ہے کہ دالا۔ (مراة المناتج شرح مشکوة المعائج ، جا امس ۱۹۳)

(8) سنن اين ماجه، كمّاب المنة ، بأب فضل العلماء دالحث على طلب العلم، الحديث: ٣٢٣، ج ايس ٢٧١١.

# عکیم الامت کے مدنی بھول

ا مندامام الوصنیف میں "و مُسَیلَمَة فی ہے لینی ہرسلمان مرد مورت پر علم سیکھنا قرض ہے، علم سے بقدر منرورت شری سائل مراو ہیں۔ لہذا و دوزے نماذ کے مسئل منروریہ سیکھنا ہرسلمان پرفرض، بیش و ثفائل کے ضروری مسائل سیکھنا ہر مورت پر، تجارت کے مسائل سیکھنا ہر تا ہر پر، جے کے مسائل سیکھنا جے کو جانے والے پر میں فرض ہیں۔ لیکن وین کا پورا عالم بنا فرض کفایہ کداگر شہر میں ایک نے واکرویہ توسب بری ہو گئے۔ صوفی وفر ماتے ہیں کدا ہے نقس کے آفات شیطانی اثر ات وغیرہ کا جانا ہی ہرمسلمان کو ضروری ہے تا کدان سے نیج سکے۔

حدیث 9: جو تخص طلب علم کے لیے گھر ہے نکلاتو جب تک واپس نہ ہو، اللہ (عزوجل) کی راہ میں ہے۔ (9) حدیث • ا : مومن بھی خیر ( لینی علم ) ہے آسودہ ہیں ہوتا ، یہاں تک کداس کاملتے جنت ہوتا ہے۔ (10 ) حدیث اا: اللّہ تغانی اس بندہ کو خوش رکھے جس نے میری بات سی اور یاد کر لی اور محفوظ رکھی اور دومرے کو پہنچا دی، کیونکہ بہت سے علم کے حامل فقیہ ہیں اور بہت سے علم کے حامل اس تک پہنچاتے ہیں، جو ان سے زیادہ فقیہ

٣ \_ يبال علم ہے مراو و قبق و باريک مسائل اور حمر ہے علمی نكات ہيں جنہيں عوام نہ جھ عمين ، بعنی وہ عالم جوعوام كے سامنے غير ضرور كى اور باریک دیجیدہ مسائل یا تابل شرح آیات واحادیث بیش کرے وہ ایسا ہی ہے وقوف ہے بیسے موتیوں کا ہارسوروں کو پیہنانے والا کہ جہلاء الیں چیزیں من کرانکارکر بیٹھتے ہیں۔اس لیئے سیدناعلی مرتضی فرماتے ہیں کہلوگوں ہےان کی عقل کے لائق کلام کروورنہ وہ اللہ اور رسول کو حجثلا دیں سے ادراس کا وبال تم پر ہوگا۔ (مراۃ السناجے شرح سٹکوۃ المصابح، جا میں ۲۱۵)

(9) سنن الترندي ، كما ب العلم ، باب نضل طلب العلم ، الحديث ، ٢٦٥٢ من ٣٩٩ م.

عيم الامت كي مدنى يحول

ا \_ پین جوکوئی مسئلے پوچھنے کے لیئے اپنے تھمرے، یاعلم کی جستجو ہیں اپنے وطن سے علاء کے پاس کیا وہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہے، غازی کی طرح گھرلوشنے تک اس کا سارا وقت اور ہر دفت اور ہرحرکت عمادت ہوگی، گھر آ جانے کے بعد بیٹواب فتم ہو جائے گا، پھرمل اور تبلغ كرنے كا ثواب شردع ہوگا۔لہذا ميرحديث اس حديث كےخلاف نبيس كهم صدقد جار بدہ جس كا ثواب بعدموت بھى ملتار ہتا ہے۔ (مراة المناجيج شرح مشكوة المعانع ، جا بس ٢١٧)

(10) الرجع السابق، باب ماجاء في نصل الفقة على العبادة والحديث: ٢٦٩٥، جهوم ١٣٠٣.

تحکیم الرمت کے مدتی کچول

ا یعنی علم دمین کی حرص ائیمان کی علامت ہے، جنٹا ائیمان قوی اتنی عی سیر حرص زیادہ، بڑے بڑے علاء علم پر قناعت نہیں كرتے \_صونيا وفر ماتے ہيں: "أُطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ" لِينَ گيواره ہے قبر تک علم سيكھو۔ : س عديث ميں علم يحريس كو جنت کی بث رت ہے۔ان ٹیاءاللہ کلم دین کا مثلاثی مرتے ہی جنتی ہے۔علماءفر ماتے ہیں کہ سی کواپنے خاتمہ کی فیرنیس سواعالم دین کے کہان کے لیئے حضور نے وعد و فرمالیا کہ اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے اے کلم دین و بتا ہے۔ (مراۃ المنائج شرح مشکوۃ المصائح ،ج ، ج ، مل ۹ ،۹) (11) سنن انترندي، كمّاب أعلم، باب ماجاء في الحث ... إلخ، الحديث: ٣٩٦٥، جسم، ص ٢٩٨. ومشكاة المصابح اكماب العلم، باب ماجاء في الحث على تنطيخ الساع الحديث: ٢٢٨ من اجم الله

حکیم ال مت کے مدنی پھول ۔ ۔ ۔ ۔ یونی صحابہ ہے میرایا ان کا کوئی تول یا ممل سنے ۔ لہذا حدیث چارتھم کی ہوئی صنور کا تول اور نعل ہمحابہ کا قول ۔۔۔

حدیث ۱۲: مومن کواس کے ممل اور نیکیوں سے مرنے کے بعد بھی ہید چیزیں پہنچتی رہتی ہیں۔علم جس کی اس نے تعلیم دی اور اشاعت کی اور اولا د صالح جسے چیوڑ مراہے یامصحف جسے میراث میں چیوڑا یامسجد بنائی یا مسافر کے سیے مکان بنادیا نہر جاری کردی یا ابتی صحت اور زندگی میں اپنے مال میں سے صدقہ تکال دیا جواس کے مرنے کے بعد اس کو ملے گا۔ (12)

حدیث ساا: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالٰی عنہمانے فر ما یا کہ ایک گھڑی رات میں پڑھنا پڑھانا ، ساری رات عہادت سے افضل ہے۔ (13)

اور نعل ۔ای کیئے مِتَا جمع اور شبیعًا تکرہ ارشاد ہوا۔

(12) سنن ابن ماجه، كمّاب السنة ، إب ثواب معلم الناس الخير الحديث: ٢٢٣ من الم ١٥٤٠.

عیم الامت کے مدنی پھول

اے زبان سے یا تنم سے کہ اپنے کامل شاگر داور بہترین تصنیفات جھوڑیں، جب تک مسلمان ان سے فائد دانی تے رہیں گے،اسے تواب پنجتارے گا۔

۲ یخواه اولا د کونیک بنا کر گیا یا اس کے مرتے کے بعد اولاد تیک ہوگئی دونوں صورتوں میں اے ٹواب ملکار ہے گا۔

سے اس طرح کرا ہے ہاتھ ہے قر آن لکھ کریا خرید کر چھوڈ عمیا ای تھم میں تمام دین کتب ہیں۔

س كوشش سے يا اپنے بيسہ يا اپنے باتھ سے ، اى علم من مدرسے اور خانقا إلى بھى الى -

ے تندرسی کی اس لیئے تیدلگائی کہ مرض الموت میں خیرات کرنے کا آدھا تواب ہے کیونکہ اس وقت خود اپنے کو مال کی حاجت نہیں رہتی وس میں تمام صدقہ جاربی آئے جیسے کنویں کھدوانا، شکے لگوانا، بہتال بناجانا وغیرہ۔

٢ يعض تا قيامت بعض اس يم جس قدر معدقه كابقااى قدراس كااجر ـ (مراة المناجع شرح مشكوة المعاج ، ج ا بس ٢٣٥)

(13) سنن الداري ، بإب مذاكرة أعلم ، الحديث: ١٩٢، ١٥٠، ص ١٩٥٠.

صدیت ۱۲ : رسول الندسلی الله تعالی علیه وسلم مسجد بین تشریف لائے ، وہال دو مجاسیل تھیں ۔ فرما یا کہ دونوں مجاسیل احجمی ہیں اورا یک دوسری سے انفل ہے ، بیلوگ الله (عزوجل) سے دعا کرتے ہیں اورای کی طرف رغبت کرتے ہیں ، وہ چاہے تو ان کو دے اور چاہے تو منع کردے اور بیدوسری مجلس والے علم سیکھتے ہیں اور جابل کوسکھاتے ہیں بیا افضل ہیں ، میں معلم بنا کر بھیجا عمیا۔ اور ای مجلس میں حضور (صلّی الله تعالی علیہ کالم وسلم ) بیٹھ گئے۔ (14)

# تحكيم الامت ك مدنى پھول

ا یا ہے ہی دن میں کچود برعلم کا مشغلہ تمام دن کی عبادت ہے افعال ہے۔ عبادت سے نقلی عبادات مراد ہیں بیہ مطلب نہیں کہ فرائعل چھوڈ کر علم ہونی اور کی مشغلہ تمام دین کی فیئر مجی عبادت ہے۔ علم افر ماتے ہیں کہ تلادت قرآن سے نقہ سکھنا افعال ان دنوں کا ، خذ سے حدیث ہے اس کی دجہ ہم بار بابیان کر پچھے عالم تھوڈی عبادت پر جائل کی بڑی حبادت سے زیادہ تواب حاصل کر لیتا ہے۔ لطیفہ: ایک بزرگ پشنہ سے جی بیت اللہ کے لیے پا بیادہ ہم پارٹی قدم پر دونفل پڑھتے ہے ، دس مال ہیں تجرات بہنچ ان کی خدمت میں عرض کیا تھے۔ ایک بزرگ پشنہ سے جی بیت اللہ کے لیے پا بیادہ ہم پارٹی قدم پر دونفل پڑھتے ہے ، دس مال ہیں تجرات بہنچ ان کی خدمت میں عرض کیا تھے۔ کیا تھی کہ آگر آپ ہوائی جہاز سے ایک دات میں مکد معظمہ بڑنی جاتے اور اسے نوائل دہاں پڑھتے تو ہم درکعت پر ایک لاکھ کا تواب پاتے۔ کیا تھی کہ آگر آپ ہوائی جہاز سے ایک دات میں مکد معظمہ بڑنی جاتے اور اسے نوائل دہاں پڑھتے تو ہم درکعت پر ایک لاکھ کا تواب پاتے۔

(14) سنن الداري، باب في نُعنل العلم والعالم، الحديث: ٣١٧٩، ج ١ من الاستال ١١٢٠.

#### تحکیم الامت کے مدنی بھول

اسيعنى مجلس عمادت سے انسل باكى وجد آئے آراى --

سے ہدوں کی محنت اپنی ذات کے لیئے ہے جس کی تیولیت اور تواب بھی تائیں کیونکہ بیدائلہ کے کرم پر موقوف ہے ، س نے ، ن چیزوں کا دعدہ نیس فرما یا۔اس حدیث میں معتزلہ کا کھلا ہوا رو ہے کہ دہ عبادت کا ٹواب واجب اور ضرور کی جائے ہیں۔ نویل رہے کہ آیت کر ہمہ الڈی ٹونی آ اُستیج ب '' کے مصنعے بیر ہیں کہتم بھے بھارو ہیں جواب دوں گایاتم مجھے دعا کرو ٹواب دوں گاتبویت و عاکا وعدہ آئیں ، بہذا بیہ حدیث اس آیت کے خلاف نہیں۔

س لین اپنے لیئے ہی تھی میں استیتے دین پھیلا رہے ہیں انکی خدمت میں قابل قدر ہے۔ خیال رہے کہ بے ممل عالم اس اند سے کراخ واسے سے کی طرح ہے جو اپنے کے اپنے میں اندر سے کر کو ہا کہ اس کی طرح ہے جو اپنے تی اغ سے خود فائدہ شدا تھائے مگر لوگ فائدہ اٹھالیں لیکن غیر مقبول عمادت بالکل ہی بیکار جس سے کسی کو ہا ندہ خور میں میں اور اس کی میں ایک میں بیکار جس سے کسی کو ہا ندہ میں بہتر ہوئی اعتراض میں بیکل عالم ایسا ہی ہے جسے بیار طبیب اوروں کا علاج کردے۔

۔ سبی ن انقد الجس علم کہیں بابر کت ہے اب بھی سر کارعلاء ہی ہیں تشریف فرما رہتے ہیں انہیں مجل علم میں ڈھونڈھو۔ نحیاں رہے کہ حضور ۵ سبی ن انقد اللہ علیہ والی ورجہ کے عابد بھی جی لیکن حضور کی عمادت عمل تعلیم ہے۔ لبذا آپ نماز پڑھتے ہو سے بھی معلم جیں اور ہے۔ معلی القد علیہ وسلم اگر چہ اول ورجہ کے عابد بھی جی لیکن حضور کی عمادت عمل تعلیم ہے۔ لبذا آپ نماز پڑھتے ہو سے بھی معلم جیں اور ہے حدیث ۱۵: جس نے میری امت کے دین کے متعلق چالیس حدیثیں حفظ کیں، اس کو الند تعالٰی نقیدا ٹھائے گا اور میں اس کا شافع وشہید ہوں گا۔ (15)

حدیث ۱۴: دوتر پیس آسودہ نہیں ہوتے ایک علم کا تر پیس کہ علم سے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا ادر ایک دنیا کا لا کچی کہ ہیے بھی آسودہ نہیں ہوگا۔ (16)

حدیث کا: عبدائلہ بن مسعود رضی اللہ تعالٰی عنہ نے فر ما یا دوحریص آسودہ نہیں ہوتے ، ایک صاحب علم ، دوسرا صاحب دنیا ، تکریہ دونوں برابرنہیں۔صاحب علم اللہ (عز وجل) کی خوشنودی زیادہ حاصل کرتا رہتا ہے ادرصاحب دنیا

حسور ك تشريف آورى كا مل مقصدتعيم برب فرماتا ب: "وَيْعَزِّلْمُكُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةُ "-

(مراة السناجي شرح مشكلوة المصابح ،ح ا مِس ٢٣٨)

(15) شعب الايمان، باب في طلب العلم فصل في فضل العلم وشرف، الحديث:٢٦١، ٢٥٠م، ٢٥٠م.

# عيم الامت كيدني پيول

ا۔ اس حدیث کے بہت پہلو ہیں: چالیس حدیثیں یادکر کے مسلمان کو سنانا، چھاپ کر ان ہیں تقسیم کرنا، ترجمہ یا شرح کر کے لوگول
کو سمجھانا، راویوں سے سن کر کہا ہی شکل ہیں جمع کرنا، سب ہی اس ہیں داخل ہیں۔ یعنی جو کسی طرح دینی سائل کی چالیس حدیثیں میری
مت تک پہنچاد ہے تو قیامت ہیں اس کا حشر علائے دین کے زمرے ہیں ہوگا اور ہیں اس کی خصوصی شفاعت اور اس کے ایمان اور تقویا کی خصوصی گواہی و دل گا ورند عمومی شفاعت اور گواہی تو ہر سلمان کونصیب ہوگی۔ اس حدیث کی بنا پر قریب تمام محد شن نے جہاں حدیثوں کے وضوصی گواہی و دل گا ورند عمومی شفاعت اور گواہی تو ہر سلمان کونصیب ہوگی۔ اس حدیث کی بنا پر قریب تمام محد شن نے جہاں حدیثوں کے وفتر کہتے و ہاں علیخدہ جبل حدیث ہیں۔ امام نو دی اور شیخ عبد الحق کی اربعینی ہے مشہور ہیں۔ نقیر نے بھی ، ہیں کہتے وہاں علیخدہ جبل حدیث ہیں جا کہ ہیں۔ (مراة المناج شرح سفاؤ ق الممانیج ، جا ام ۲۲۸)

(16) شعب الايران، باب في الزحد وقصر الال، الحديث: ١٠٢٤٩، ج ١٠١٠م.

#### تعلیم ارامت کے مدنی بھول

ا حرص کے مصنے ہیں ہمیشہ ذیادتی کی خواہش، دنیاوی حرص بری ہے دینی حرص اچھی، عالم کوعلم سے بھی سیری نہیں ہوتی ہے اللہ کی افعت ہے ، دب فرہ تا ہے: " قُتُل دَّتِ إِدْنِي عِلْمَا" دنیا دار دنیا سے سیرنیس ہوتا، جسے جَلَمَدُ خر کا بیار پانی ہے۔ خیال رہے کہ یہ سب اپنے لیئے ہیں، حضور امت کے لیئے بیان سے لے کرمیرنیس ہوتے حضور دے کرمیرنیس ہوتے ، دب فرما تا ہے: " حرِیْت عَلَیْ گُفہ " لفظ ایک ہے معنے علیحدہ۔

٢ \_ امام نودى في اينى چبل عديث مين فرمايا كه ابوالدرداء كى عديث بهت اسنادوں سے مردى ہے جوسرى منعيف بين مگر سنادوں ك كثريت اور علماء كے قبول كر لينے كى وجہ سے حديث توى ہوگى، كيونكہ تعدد استاد سے ضعيف حسن بن جاتى ہے۔ نيز نصائل اثمال ميں حديث ضعيف مقبول ہے۔ (ازمر قاقا واقعة اللمعامت) (مراقالمناجي شرح مشكوة المعانيج، جا اس ٢٣٨) سرکشی میں بڑھتا جاتے۔اس کے بعد حصرت عبداللہ نے بیآیت پڑھی: (کَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَیَطْغی ﴿ ﴿ ﴾ اَنْ زَّا کُاللہ تَغْلی ﴿ ﴾ ) (17) اور دوسرے کے لیے فرمایا:

(إثَّمَا يَغُشَى اللهَ مِنْ عِبَادِيِ الْعُلَّمُوُّا) (18)

صدیث ۱۸: جس عم سے نفع حاصل نہ کیا جائے وہ اس خزانہ کی مثل ہے جس میں ہے راہِ خدا میں خرج نہیں کیا ۔ ۔(19)

، برب سے زیارہ حسرت قیامت کے دن اس کو ہوگی جسے دنیا ہیں طلب علم کا موقع ملاء مگر اس خطب نہیں کی اور اس مخض کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور اس سے سن کر دومروں نے نفع اٹھایا خود اس نے نفع نہیں

(17) پ٠٠، العلق ٧-٤٠

ترجمه كنزال يمان: بان بان ، ب حنك آدى مرشى كرتاب ان پركدائ آپ كونى مجوليان

(18) سنن الداري ، باب في نضل العلم والعالم الحديث: ٢ ٣٣٠ ج الم ١٠٨٠.

پ۲۲، فاطر ۲۸.

ترجمہ کنز الایمان: اللہ (عزوجل) ہے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جوملم والے ایل۔

تعلیم الامت کے مدنی کھول

اے آپ تا بعی ہیں آپ نے حضرت ابن عباس، ابن مسعود، ابو ہریرہ ہے روایتیں لیں اور آپ سے امام زہری اور امام ابوعنیف نے روایتیں میں

۲۔ مَدُنَا وَهُوں اِن مُحَرَائِهَا مِن مَعَانَے کی ذیادہ رخبہ بینی طالب علم اور طالب دنیا حریص دونوں ایں محرائی میں فرق ہے۔
سے صوفی ہی اصطلاح میں دنیا وہ ہے جو رہ سے غافل کر ہے۔ منافقوں کی نماز دنیا تھی اور عثمان خنی کا بال عین دین، وہی بیبال مراد
ہے۔ لہذا حضرت سلیمان، عثمان غنی اور ایام ابو صنیفہ جیسے بالداروں کو دنیا دار نیس کہا جا سکتا، ان کا مال رضائے رحمان کا فر ریوہ ہے۔
سے بہذا حضرت سلیمان، عثمان کی اور ایام ابو صنیفہ جیسے بالداروں کو دنیا دار کے بال کو ذیاد تی طفیان اور عالم کے علم کو زیادتی رحمت کا سبب سے بینی ہیں محض اپنے رائے ہے جبیں کہتا بلکہ دب تعالٰی نے دنیا دار کے بال کو ذیادتی طفیان اور عالم کے علم کو زیادتی رحمت کا سبب بتایہ۔ (مراة الدناجی شرح مشکل تا المصافح میں ایس محص

(19) السندلالهام أحمد بن عنبل مسندائي هريرة الحديث المهوا، جهابس ١٩٣٠.

عكيم الامت سي مدنى ميمول

الاست سے مدن چرن ا سبحان ابقد! کیا پاکیزه مثال ہے، یعنی جس علم سے نہ عالم نفع اٹھائے نہ دوسرے دوای مال کی طرح ہے جس سے نہ مالک فا کمرہ اٹھائے نہ ا سبحان ابقد! کیا پاکی مثرا یسے بی پیملم وبال (مراۃ المنائج بشرح مثلکہ ۃ المصائح، نج ایس ۲۲۹) ، درلوگ، جیسے وہ مال بیکار بلکہ معنرا یسے بی پیملم وبال (مراۃ المنائج بشرح مثلکہ ۃ المصائح، نج ایس ۲۲۹)

الفايا\_(20)

حدیث • ۲: علما کی سیابی شہید کے خون ہے تولی جائے گی اور اس پر غالب ہوجائے گی۔(21) حدیث ۲۱: علما کی مثال میہ ہے جیسے آسان میں ستار ہے جن ہے خطنی اور سمندر کی تاریکیوں میں راسنہ کا پتا جاتا ہے اور اگر ستار ہے مث جائمی تو راستہ جلنے والے بھٹک جائمیں گے۔(22)

صدیث ۲۲: علم تین ہیں، آیت محکمہ یا سنت قائمہ یا فریضہ عادلہ اور ان کے سواجو پچھے ہے، وہ زائد ہے۔ (23) حدیث ۲۳: حضرت حسن بھری (رحمۃ اللہ تغالٰی علیہ) نے فر ما یاعلم دو ہیں ایک وہ کہ قلب میں ہو بیٹلم نافع ہے دوسرا وہ کہ زبان پر ہو بیدا بن آ دم پر اللہ (عزوجل) کی ججت ہے۔ (24)

حدیث سم ۲۶: جس نے علم طلب کیا اور حاصل کرلیا اس کے لیے ود چند اجر ہے اور حاصل نہ ہوا تو ایک اجر۔(25)

حذیث ۲۵: جس کوموت آئی اور وہ علم کو اس لیے طلب کردہا تھا کہ اسلام کا احیا کرے، اس کے اور انبیا

(20) تاریخ دشتل لابن عسا کر والرقم: ۵۹۷۸، مجرین اخرین محدوج ۵۹۸ مساله ۱۳۸۰

(21) تاريخ بغداد والرقم : ۱۹۴ تجرين الحسن بن ازهروج ۲ يم ۱۹۰.

(22) السندللا مام أحربن مثبل بسندانس بن ما لك الحديث: ١٠٠٠ ١١، ج ١٢، ١٠ ١٣ ١٠٠.

(23) سنن أي داود، كمّاب الغرائض، باب ماجاء في تعليم الغرائض، الحديث: ٢٨٨٥، ٢٣٠، ١٦٣٠،

عيم الامت ك مدنى بجول

۔ یعن علم دین ان چیزوں کا جاننا ہے احکام کی فیرمنسوخ آیتیں مع تنصیل اور سی غیرمنسوخ حدیثیں اجهاع است اور تیاس جو کتاب وسنت کی طرح واجب العمل ہیں۔ خیال دہے کہ یہاں فر بینسہ سے مراوعلم فرائفل (بیراث) نیس کہ وہ کتاب وسنت ہیں آھی بلکہ فقہ ہی مراد ے۔ ناوز بہعنی عدیل دشل۔ (مرقاق واشعہ)

م یعنی ان تنین کے علادہ باتی علوم علم دین تہیں بلکہ زائد بیافعنول ہیں۔خیال رہے کہ مرف وقو دغیرہ قرآن وحدیث سیحف کے سئے ہیں اور اصول فقہ واصول حدیث وغیرہ الن علوم کے خدام جوان کو اپنامقعود بنالے بڑائے وتوف ہے۔شعر ہے

مركه جويدغيرازي باشدخبيث

علم دين فقداست تغيير وعديث

(مراة المناجع شرح مشكوة المعانع، ج من ٢٣١)

(24) سنن الداري ، المقدمة باب التوجع لمن مطلب العلم لغير الله ، الحديث: ٣١٣ - ٢٠ أص ١١٠٠ .

(25) سنن الداري ، المتغدمة باب في فعنل أعلم والعالم الحديث: ٥ ١٩٣٠ من اليم ١٠٨٠.

كے درميان جنت ميں ايك درجه كافرق جوگا۔ (25)

حدیث ۲۲: اچھافخص وہ عالم وین ہے کہ اگر اس کی طرف احتیاج لائی جائے تو نفع پہنچا تا ہے اور اس ہے ہے پر دائی کی جائے تو دہ اینے کو بے پر وار کھتا ہے۔ (27)

(25) سنن الدرري وباب في فضل أنعلم والعالم والحديث: ٣٥٣ من أيس ١١١.

#### تھیم ارامت سے مدنی پھول

افن حدیث یل جب حسن مطلق بولا جائے تو اس سے خواجہ حسن بھری مراد ہوتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام ابوسعید ب وہ ذید ابن
ثابت رضی اللہ عنہ کے غلام سے ، ان کے والد بہار کو رُقع بنت نظیر نے آزاد کیا تھا، نواجہ حسن بھری دید منورہ میں عہد فارد تی میں فارد تی
اعظم کی شہادت سے دوسال پہلے پیدا ہوئے ، حضرت عمر فاروق نے اپ وست مبارک سے ان کی حسنیک (یعنی پہلا پہیہ) کی۔ آپ ک
وامد وام المؤسنین حضرت ام سلمہ کی لوئڈ کی تھیں، بار ہا حضرت اس سلمہ نے ان کی والدہ کی غیر موجود گی میں ان کو اپنا شیر مبارک پلایا ہے، اس
کی برکت سے آپ اسے بڑے والے علم اور امام وقت ہوئے، شہادت عثبان کے بعد بھرے آگئے ہے، آپ نے بہت صحاب سے ما قات کی
ہر کرت سے آپ اسے بڑے مقی پر ہیزگار ہے۔ رجب والے میں مقام بھرہ میں آپ کا وصال ہوا دیوں میرون ہیں ، آپ کی قبر شریف
زیادت گاہ عوام وخواص ہے۔ (اکرل) فقیر نے قبرانور کی زیادت کی ہے۔

ا من اہر یہ ہے کہ اس سے مراد وہ طالب علم ہے جو عالم دین نہ بن سکا پہلے ہی موت آئٹی جب اس کی بیفنیلت ہے تو عمائے وین کا کم وجہ ان کی بیفنیلت ہے تو عمائے وین کا کم وجہ ان کی بیفنیلت ہے تو عمائے وین کا کم وجہ ان اور پوسٹا آئٹی ہوئے ہیں اور ہے ہیں اور ہیں جو عالم دین بیل محرطم ہے بیر نہیں ہوئے ہیں مطالعہ کتب صحب علما وسے اپناعلم بڑھائے رہتے ہیں اور ہیم ہی خدامت دین کی نیت سے کرتے ہیں۔

س یعنی انہین انبیاء سے بہت قرب نصیب ہوگا کہ اعلٰی علمین میں وہ معزات ان کے پیچے یہ علاء کیونکہ یہ دنیا جس وارثین انبیاء سے ۔ خیال رہے کہ بعض مؤمن جنت میں انبیاء کے مماتھ رہیں گے۔رب فرما تا ہے ؟ فَا وَلَیْکَ مُثَعَ الَّذِیْنَ الله میکر بید امرا ہی ایسی ہوگی جیسے باوش ہ کے خدام خاص اس کے سرتھ کو تھی میں رہے ہیں کہ بید باوٹ انہیں بن جاتے ایسے تی یہ معزات نبی کے دوجہ پر نہ ہوں سے بلکہ خادم خاص مہذ صدیث اور آیات قرآنی بالکل واضح ہیں۔ (مرا قالمنانج شرح مشکلو قالمصائح، نی ایس سے سرا

(27) مشكاة المصانع ، كماب أعلم ، الحديث: ٢٥١ ، ح الم ١١٥٠

تحکیم ایامت کے مدنی پھول

یعنی نہ مسکر سنے نہ می ہوں کی ضرورت پرول وجان سے حاضر ہوجائے اور جب لوگ اے نہ جائیں ان پر نہ کرے امیر غریب کے وروازے پر بہتر ، مگر خریب اسے عظیم کہتے ہیں یعنی وروازے پر بہتر ، مگر خریب امیر کے وروازے پر برا مرقاۃ بھی ہے کہ عابد باعل کا چرچہ ملکوت میں ہوتا ہے ، فرشتے اسے عظیم کہتے ہیں یعنی وروازے پر بہتر ، مگر خریب امیر کے وروازے پر برا مرقاۃ بھی ہوں وہ ذیانہ کا مروار ہوگا علم دین کائل ، قناعت اور استختاء اعمال صالحہ بڑا آ دی۔ خیاں رہے کہ جس عالم بھی تیمن با تھی بھی ہوں وہ ذیانہ کا مروار ہوگا علم دین کائل ، قناعت اور استختاء اعمال صالحہ بڑا آ دی۔ خیاں رہے کہ جس عالم بھی تیمن با تھی بھی جوں وہ ذیانہ کا مروار ہوگا علم دین کائل ، قناعت اور استختاء اعمال صالحہ بڑا آ دی۔ خیاں رہے کہ جس عالم بھی تیمن با تھی بھی جا بھی ۲۳۲۲)

صدیث ۲۷: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند نے فرمایا: جس کوکوئی بات معلوم ہے وہ کیے اور ندمعلوم ہوتو یہ بہوتو یہ کہد سے کہ الله تعالی نے ہوتو یہ کہد الله اعلم ۔ الله تعالی نے الله السلام ) نے فرمایا:
اپنے می (علیہ السلام ) نے فرمایا:

(قُلُ مَا اَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنُ الجَرِوَّ مَا اَنَامِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ﴿٢٨﴾) (28)

میں تم سے اس پر اُجرت نبیس ما نگتا اور نہ میں تکلُّف کرنے والوں سے ہوں۔ .

لینی جو ہات معلوم نہ ہواس کے متعلق بولنا تکلف ہے۔(29)

صدیث ۲۸: تیامت کے دن اللہ(عزوجل) کے نزدیک سب سے برا مرتبداس عالم کا ہے، جوعلم سے مُخْتَفِعنہ ہو۔(30)

صدیث ۲۹: زیاد بن لبیدرض الله تعالی عند کتے ہیں کہ نی صلّی الله تعالٰی علیه دسلّم نے ایک چیز ذکر کر کے فرمایا کہ بیاس وقت ہوگی جب علم جاتا رہے گا۔ میں نے عرض کی، یارسول الله! (صلّی الله تعالٰی علیه فاله وسلّم )علم کیونکرجائے گا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں وہ اپنی اولاد کو پڑھا تھیں ہے، اس طرح قیامت تک سلسلہ دون سام میں اور اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں وہ اپنی اولاد کو پڑھا تھیں ہے، اس طرح قیامت تک سلسلہ دون سام میں ہے، اس طرح قیامت تک سلسلہ

(29) مع ابن ري اكتاب التغيير، بأب تولد (وما انامن المحكلفين )، الحديث ١٠٨٩، ج ٣٠٩ ساس.

علیم الامت کے مدنی چھول

ا بیرصدیث موقوف ہے بینی حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اپنافر مان ۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی عالم اپنی بے علی ظاہر کرنے بیل شرم نہ کر ہے ، اگر

\* کوئی مسلم معلوم نہ ہوتو گھڑ کرنہ بنائے ہماری بے علی علم ہے زیادہ ہے دب فرما تا ہے: "وَ مَا أُوْتِیْتُ فَرِیْتُ فَرِیْ الْبِعِلْمِی الَّا قَبِلِیْلًا" فرشتوں نے عرض کیا تھے: "لا عِلْمِی اللّٰ قبلیّلًا" فرشتوں نے عرض کیا تھے: "لا عِلْمِی اللّٰہ واللّٰہ کہ اللّٰہ ہے معلوم نہیں ، وہ گھڑ آت اول کہ آپ یا علی کے باوجود منبر پر کیوں کھڑ سے ہو گئے ہا تا ۔ (مرقاق) باوجود منبر پر کیوں کھڑ سے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا کہ جس بفقر علم منبر پر چڑ ھا ہوں اگر بفقر جہالت چڑ سات تو آسان پر پہنے جاتا ۔ (مرقاق) کا بینی اپنی ہے میں جان بھی علم ہے ، اپنی جہالت سے ناواقف ہونا جہل مرکب ، مفتیان کرام فوٹ کے آخر میں لکھتے ہیں: "اَاللّٰہ وَ رَسُولُهُ اَ عَلَمُ اللّٰ وہ بِہال سے اخذ ہے۔

دُسُولُهُ اَ عَلَمُ اللّٰ وہ بہال سے اخذ ہے۔

"مانکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اولین و آخرین سب سے بڑے عالم ، تمام جہان کے معلم ہیں گرائیں عکم دیا گی جس چیز کاعلم آپ کواب
تک ندویا گیا ہو بن کلف نہ بنا کیں۔ چنا تی حضور سے اصحاب کہف کی تعداد ہو تھی گئ نہ بنائی کیونکہ اس کاعلم بعد میں عطاء ہوا، حضرت عمر سے
سواں ہوا کہ فیا کھا اور اپ (میوہ اور چارہ) میں کیا فرق ہے؟ فرمایا جھے فجر نہیں ، حضرت امام مالک نے چھیس مسائل میں فرمایا کہ میں
نہیں جانیا، حضرت امام ابو صنیفہ سے ہو چھا گیا کہ وحرکیا چیز ہے فرمایا جھے فجر نہیں۔ (مراة المناج شرح مشکو ق المعانے ، جا ہم ۲۶۲)
میں الداری ، باب العمل وحسن العیہ فیے الحدیث ۲۲۲، جا ہم ۹۳،

# شرح سهار سرمعد المداري الماري الماري

جاری رہے گا۔ جمنور (حمنی اللہ تولی میدا) کے اسٹے فریانے نے واقعے تیج کی داں واسٹے ایس نوبیاں برناتھا کے اور م میں نقبی تعلق ہے اکمیا مید میں واقعہ ری تو رات و انجیل نہیں پڑھتے واگر ہے میا کہ جو پچھوان میں ہے اس پڑمی نمیں مرتے۔(31)

حدیث و معن عفرت عمر منی المدتولی عندے کعب احبار (منی اللہ تولی عند) سے پوچھ وار باب عمر کون ہیں؟ کہنا دوجو جانتے ہیں اس پر تماں کرتے ہیں رفر ہایا: کس چیز نے علائے تھوب سے عمر کونکال دیا؟ کہا طمع ہے۔(32)

(31) سنن الذي ويدرك بالمنت وباب وهاب الحران ويعظم والديث الاسم مهرج المراس الماس

#### تحييم الامت كيدني محول

ا۔ آپ کے کتیت اوئربراند ہے، انعد رق تید ، ڈزنی تیں۔ حضور کے ماتو تی مغز دات بھی شریک دے ، بھرت سے پہلے حضور کے پاس کمہ معتقب بنی سے شخصہ مجر درینہ منورہ بجرت کرکے آئے اس لیئے آپ کوتنام محابہ مہا جرانصار کہا کرتے ہتے، حضور نے آپ کوحفرموت کا حاتم مقرر فر ہ یا ، میرموں ویہ کے شروع زمانہ امارت بھی وقات پائی۔

السيعنى مينهايت مونة ك واتعات جب مول مح جب وتياسيهم دين اندهم يا موكار

ساسىبال قرآن برصف برحاف سے مراد بورائم سيكھنا سكھا ، بين جب تعليم وتعلم كامشفارة أثم دب كا توعلم كيوكر الله جائ كارمعدر ك بوت واصل معدد كبال جاسكة ب

س اس سے معلوم ہوا کہ استاد اپنے شاگرد کو فیر مناسب موال کرنے پر عماب کرسکتا ہے بیدالفاظ کہ ہم جمہیں ایسا ہونے تھے اظہار میا ب
کے لیئے ہوتے ہیں ندکدا پن بے ملمی کے اظہار کے لیئے میسا کہ بعض کا مجھ لوگوں نے اس مدیث سے تعفور کے تلم کا انکار کیا۔
د لین علم سے ہماری مراد نتیج نلم ہے۔ یعنی نلم ہوگا عمل شہوگا۔ تحیال دہے کہ عیسا کیوں کے پاوری اور جوگی رشوتی لیکر عوام واعد ل سے معانی و سے دیتے ہیں اور ان کے گناہ بخشتے دہتے ہیں تو تو دکیا نیکی کرتے ہوں گے، ہفتہ میں ایک وان گر ہے میں گا بھو بیما ان کے عمل ہیں۔ معانی و سے دیتے ہیں اور ان کے گناہ بخشتے دہتے ہیں تو تو دکیا نیکی کرتے ہوں گے، ہفتہ میں ایک وان گر جے میں گا بھو بیما ان کے عمل ہیں۔
(مرا ق المنا نیجے شرح مشکو ق المعمانی میں ایک اور ۱۹۰۹)

(32) سنن الداري ، باب ميانة العلم والحديث: ٥٨٨، ج ام ١٥٢٥.

## حكيم الامت كمدنى محول

ا \_ آ پ کا نام سنیان ابن سعید ہے ، تبیلہ تور کے ہیں ، کوئی ہیں ، جلیل القدر تابعی ہیں ، آ کہ جہتدین اور قطب عالمین میں ہے ہیں ، 19 ھے میں پیدا ہوئے ، الااج میں بھر اے میں وفات یا گی۔

۲ \_ آپ کا نقب کعب احباد ہے، توریت کے بڑے عالم تنے، تی امرائل کے مرداد تنے جنور کا زمانہ پایا گرویدار نہ ہوا، عبد فارد آل می اسلام مائے، حضرت عمر صبیب و عائز صدیقہ سے دوایتیں لیں فلافت عائیہ می سام جس مقام تمس می وقات پائی وہیں دنن ہوئ شاندار تابعی ہیں۔ حدیث اسا: میری اُمت میں پچھلوگ قرآن پڑھیں مے اور ریکیں مے کہہم امرا کے پاس ہو کر وہاں سے دنیا عاصل کرلیں اور اپنے دین کو ان سنے بچائے رکھیں گے مگر ایسانہیں ہوگا، جس طرح قناد (ایک کانے والا در خت ہے ) ے نہیں لیا جاتا مکر کا نٹا، اس طرح امرا کے قرب سے سوا خطا کے پچھے حاصل نہیں۔ (33)

عدیث ۳۳ : خدا کے نز دیک بہت مبغوض قراء (علما) وہ ہیں جوامراء کی ملاقات کوجاتے ہیں۔ (34) حدیث سوسا: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر اہلِ علم علم کی حفاظت کریں اور اس کو اہل کے پاس رجیس تو اس کی وجہ ہے اہلِ زمانہ کے سردار ہوجا تیں ، تمر انھوں نے علم کو دبنیا والوں کے لیے خریج کیا تا کہ ان سے دنیا حاصل کریں، لہذا ان کے سامنے ذلیل ہو سکتے۔ میں نے تمعارے نی صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کو بی فرماتے سنا ہے: جس نے تمام فکروں کو ایک فکر آخرت کی فکر کردیا، اللہ تعالی فکرِ دنیا ہے اس کی کفایت فرمائے گا اور جس کے لیے احوال ونیا کی فکریں متفرق رہیں، املہ (عزوجل) کواس کی سمجھ پروانبیں کہ دہ کس دادی میں ہلاک ہوا۔(35)

سے حضرت کعب احبار نے بید دونوں باتیں غالبا توریت شریف ہے دیکے کر بیان فرمائیں۔حضرت قارد ق اعظم نے ہی ہو چھا تھا کہ توریت میں کے عالم کہا تمیا ہے۔ علم نکل جانے سے مراد ہے علم کے انوار کا نکل جاناطمنائی عالم حق بیان نہیں کرسکتا جیسا آج دیکھا جارہا ہے۔ (مراة المناجع شرح مشكوة المصابح، ج ابص ٣٥٧)

(33) سنن ابن ماجه، باب الانتفاع بالعلم والعمل به الحديث: ٢٥٥، ج ١٩٦١.

# عكيم الامت ك مدفى كهول

ا \_ یعنی بعض عماء و قاری صاحبان بلاضرورت طمع نفسانی کی خاطراور مال وعزت حاصل کرنے کے لیئے فاسق مالداروں اور دکام کے پاس جانا آنا ونشست وبرخاست رميس محصن ونياكى غرض \_\_\_

٣ \_ به رى شرح معلوم بوكيا كداميرول من فاحق اور به وين امير مراويي ان كي ياس علما مكا آنا جانا دين كے ليئے خطرناك ب كه وہ ان سے اپنی مرضی کے مطابق غلوفتوے حاصل کرتے ہیں جیسے کدآج ریکھا جارہا ہے کہ نساق مالدار انتخاب کے موقعوں پر ووثوں کے لیتے عالموں اور پیرول کونا جائز استعال کر لیتے ہیں۔ دین دار امیرول کے پاس دین قائدے کے لیتے عماء کا جانا جائز بلکہ بڑا فائدہ مند ہ۔ بوسف عدیدالسلام عزیز مصر کے افسر مال دے ،آپ کی برکت سے عزیز کوائیان اور ونیا کو قط سے امان ل منی۔ قاضی ، ، م یوسف ہارون رشید یا دشاہ کے قاضی الفضاق رہے،آپ کی برکت سے بادشاہ کو تفوے نصیب ہوا اور دنیاعلم سے مال مال ہوگئ۔ یہ وا تعات اس حدیث کے خلاف نہیں ،مجر ابن مسلمہ فرماتے ہیں کہ یا خانہ پر جیٹنے والی بھی امیروں اور حاکموں کے درواز و پر جانے والے عالم و قاری ہے اچھی ے کہ وہ نبی ست نے کرآتی ہے اور میدوین ویکراور ظلم لیکرآتے ہیں۔ (مراۃ المناجی شرح مشکوۃ المصابح ،ج،م ۲۵۳)

(34) الرجع الهابق، الحديث: ٢٥٧، ج اص ١٧٤.

(35) الرجع الهابق، الحديث: ٢٥٤، ج اس ١٦٤.

حدیث سم سن جس سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور اس نے نہیں بتائی ، اس کے موٹھ میں تیامت کے دن آگ کی لگام لگا دی جائے گی۔ (36)

حدیث ۳۵: جس نے علم کواس لیے طلب کیا کہ علاسے مقابلہ کریگا یا جاہاوں سے جھڑا کریگا یا اس لیے کہ لوگوں کواپنی طرف متوجہ کریگا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کردے گا۔ (37)

# تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا ۔ ایسی علم کوذات اور اہانت سے بچاتے اس طرح کر خووظم اور لا بچ میں دنیا داروں کے دروازے پر دھے نہ کھاتے کہ عالم کی ذات سے علم کی ذات سے علم کی ذات سے علم کی ذات ہے۔ علم کی ذات ہے۔ علم کی ذات ہے۔ علم کی ذات ہے۔ اور علم کے بے حرمتی دمین کی ذات ہے۔

س\_ يعنى تدردالون اورشريف الطبع لوكون كوعلم سكها ي.

٣\_١٠ طرح كد بادشاه ان ك قدمول ك ينج اور ان ك احكام ان ك قلمول ك ينج موت بي رب كا دعده ب: "وَ اللَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ دَدِّ جُبِ "-

سم معلوم ہوتا ہے کہ تابعین میں لا لی اور حریص عالم بیدا ہو بچکے تھے، جنہیں دیکے کرمحابہ بیفر مارہے ایں۔

(36) سنن استريذي، كتاب العلم، باب ماجاء في متمان العلم، الحديث: ٢٩٥٨، جهم، ص ٢٩٥٠.

## تھیم الامت کے مدنی مچول

ا یعنی برکسی یا میں ہے وین ضروری مسئلہ پو بچھا جائے اور وہ بلاوجہ نہ بتائے تو قیامت میں وہ جانوروں سے بدتر ہوگا کہ جو نور کے منہ میں چر سے کی نگام ہوتی ہے اور اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی۔ خیال رہے کہ یہاں علم سے مراوح ام، حلال، فرائنس واجبات وغیرہ تبلیغی چر سے کی نگام ہوتی ہے اور اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی۔ خیال رہے کہ یہاں علم سے مراوح ام، حلال، فرائنس واجبات وغیرہ تبلیغی مسئل ہیں جن کا ججھیانا جرم ہے۔ عالم پر شرع مسئلہ بتانا ضروری ہے نہ کہ تکھتالہذا مفتی نقرے لکھنے کی اجرت لے سکتا ہے۔ خصوصا وہ نتوی مسئل ہیں جن کا جمعیانا جرم ہے۔ عالم پر شرع مسئل ہیں ورمفتی کو بچہریوں میں حاضری وینی پڑتی ہے۔ وب فرماتا ہے: "وَلَا يُضَادَّ كُانِتِ وَلَا تَسَعِيدٌن"۔ بن پرمقدے چلتے ہیں، درمفتی کو بچہریوں میں حاضری وینی پڑتی ہے۔ وب فرماتا ہے: "وَلَا يُضَارَّ كُانِتِ وَلَا تَسَعِيدٌن"۔ (مراق المنانِ مِح شرح مشکلو ق المعانِ میں جا میں ۲۲۰)

(37) الرجع السابق، بأب فين يطلب يعلمه الدنياء الحديث: ٢٩٢٣، ج٣٥، ص ٢٩٤.

ملیم امامت کے مدنی پھول

ا تب الصارى بير، فزرجى بين، عقبه تانيكى بيعت ين شريك في الملام كے نامورشعراء بين سے بين، آپ فزود بوك بين ب

عدیث ۲۳۱: جوعلم الله تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے ( یعنی علم دین )اس کو جو مخص اس سے حاصل سرے کہ متاع دنیال جائے ، اس کو قیامت کے دن جنت کی خوشبونہیں ملے گی۔ (38)

حدیث کے سا: وعظ نہیں کہتا ، مگر امیریا ماموریا متکبر۔ بعنی وعظ کہنا امیر کا کام ہے یا دہ کسی کو حکم کردیے کہ دہ کیے اوران کے سواجو کوئی کہتا ہے، وہ طلب جاہ وطلب دنیا کے لیے ہے۔(39) حدیث ۸ سا: جس کو بغیر علم فتو کی دیا عمیا تو اس کا عمناہ اس فتو کی دینے والے پر ہے ادر جس نے اپنے بھائی کو

یجھے رہ گئے تنے اس پر آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، پھر بھی عرصہ بعد آپ کی اور آپ کے دوسائقیوں ہلال ابن امتیہ اور مرارہ ابن ربیعہ کی توبہ تبول مونى درب فرماتا ہے: "وَعَلَى الطَّلْقَةِ الَّذِينَ خُلِفُوًا" آب آخر من نابينا مو كئے تے، 22 سال عمر مول، وه عيس وفات

٣ \_ يعنى جود ين علم دين كے لئے نه يكھے بلكة عزت يا مال حاصل كرتے يا دين جس فساد مجيلائے كے لئے يحيصے تو اول درجه كا جہنى ہے۔اس ہے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو قرآن کا ترجمہ و کچھ کر اور چار صدیثیں پڑھ کرآئم بہتدین اور علاء دین کے مندآنے کی کوشش کرتے ہیں،امتد تعالی نیت فیرعطا فر مائے۔ بحیال رہے کہ علماء کا مناظرہ اور ہے مقابلہ پھے اور ،مناظرہ میں جھیٹی حق مقصود ہوتی ہے،مقابلہ میں اپنی بڑائی کا انلېر، پونت ضرورت مناظره اچھاہے مقابلہ برا، يهال مقابله كى برائى غەكورے مناظرے آئمہ مجبتدين بلكه محابه كرام بس بھى ہوئے۔ (مراة الهناجي شرح مشكَّوة المصابح، ج اجس٢٢١)

(38) سنن أي داود ، كمّاب العلم ، باب في طلب العلم لغير الله ، الحديث: ٣٦٦٣ من ٣٠٥٠ ما ٥٠٠٠ علیم الامت کے مدنی چھول

ا ۔ بیر حدیث گزشتہ احادیث کی شرح ہے جس جی فرمایا حمیا کہ علم دین رضائے الجی کے لیئے عامل کروا ہے صرف ونیا حامل کرنے کا ڈرلید شد بنا کہ۔ دنیا سے سرمان سے ردیبیہ پیمہ مجی مراد ہے اور و نیوی عزیت وجاہ بھی۔ مرقاۃ نے فرمایا کہ علم وین سکے ذریعے دنیا حاصل کرنے کی دوصورتی بیں:ایک میرکد دنیا اصل مقصود ہو اور علم دین محض اس کا دسیلہ میر بخت برا ہے وہی پہال مراد ہے۔دوسرے میر کہ علم دین ہے رین ہی مقصود ہو گر تبغا دنیا مجی حاصل کی جائے تا کہ فراغت ہے خدمت دین ہوسکے بیمنو گانبیں، کیونکہ اپ دین مقصود ہے اور دنیا س کا وسید فقیر عالم کا وعظ دلول میں موٹر نہیں ہوتا۔ حضرات خلفائے راشدین نے خلافت پر تخوابیل لیں۔ جہاد کا بھی بھی تکم ہے کہ عمر فقط غنیمت کے لئے کرتا ہے تو برا اور اگر تبینے وین کے لئے ہے اور غنیمت و ملک اس کا دسیلہ ہے تو اچھا ہے۔

۲ کینی اولاً گرچہ یا کاری کی سزا بھٹٹ کر یا حضور کی شفاعت کے در بعد معانی جوجائے گی۔

(مراة المناجيح شرح مشكونة المصابح، ج أبس ٢٢٢)

(39) سنن مي د وديكم باب أل القصص، الديث: ٣٤٥ ٣، جسيص ٥٥١.

تعدیت میں اور دوسروں کو ہی تاہم باتی شہر ہیں گئے جاہلوں کولوگ سردار بنالیں گے، وہ بغیر علم فتو کی ویں مے،خود مجی کے قبض کرنے ہے ہوگا، جب عالم باتی شہر ہیں مجے جاہلوں کولوگ سردار بنالیں گے، وہ بغیر علم فتو کی ویں مجے،خود مجی محمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں مجے۔(42)

(40) المرجع السابق ، باب التوتي في الفتياء الحديث: ٧٥٤ ٣٥، ٣٣٩ م. ٢٥٩.

#### حكيم الامت كيدني كيمول

ا ان کے دومطلب ہو سکتے ہیں: ایک بید کہ جو تحض علما وکو چھوڑ کر جاہلوں ہے مسئلہ ہو جھے ادر وہ فلط مسئلہ بتا کمی تو ہو چھنے والا بھی محنہ کا مروکا

کہ بیام کو چھوڑ کر اس کے پاس کیوں گیا نہ بیہ ہو چھتا نہ وہ غلط بتا تا اس صورت پیں آفائی بمعنی اِست فلٹی ہے۔ دوسرے بید کہ جس فحض کو
فلط فتو کی و یا حمیا تو اس کا گناہ فتو اے و بیٹے والے پر ہے اس صورت میں پہلا آفیتی مجبول ہے۔ خلاصہ بید ہے کہ بے علم کو مسئلہ شرق بیان کرنا
مخت جرم ہے۔

۲ یعنی اگر کوئی مسلمان کسی سے مشورہ حاصل کرے اور وہ وانستہ غلامشورہ دے تا کہ وہ مصیبت میں گرفآر ہوجائے تو وہ مشیر لکا خائن ہے خیانت صرف مال ہی میں نہیں ہوتی مراز ،عزت ،مشورے تمام میں ہوتی ہے۔ (مراۃ السناجے شرح مشکلوۃ المصافیۃ ،ج ،م ۲۳۳) (41) سنن التر ذی، کماب اِنعلم، باب ماجاء فی ذھاب اِنعلم،الحدیث: ۲۲۲، جسم میں ۲۹۷،

#### تحکیم الامت کے مدتی پھول

ا علم سے علم وین مراد ہے اور بیدوا قعد تیامت کے قریب ہوگا جب مال بڑھ جائے گا بلم دین گھٹ جائے گا بلکہ فنا ہوجائے گا کہ علماہ وفات

پاجا نمیں سے اور پیدا ندہوں سے ۔اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ حضور کی نگاہ صدیا سال بعد آئے والے واقعات کو بھی ملاحظہ فرمائیتی ہے ،ان

کے لئے معذر م موجود کھئی چپنی سب چیزیں مکسال ہیں۔ کہ فرما رہے جی خفذ ا آؤائ بھے ہم خیال اور تواب می اسکا بچھیلی چیزیں شکلول
میں دیکے لیتے ہیں۔ بادشاہ مصر نے آئے والے قبط کے سال گائے اور بالیوں کی شکل میں خواب دیکھے ،انبیاءان کے خفیل سے بعض اولیاء کی میں بارے واب وخیال سے ذیادہ تیز ہوتی ہیں۔ مولانا فرمائے جیں شعر

حضورصلی الله علیه وسلم نے معراج میں دوز خیول کے وہ عذاب ملاحظ فرمالیے جو بعد قیامت مول کے۔

(مراة المناجيح شرح مشكوّة المصابح، ج ا بم ٢٣٦)

(42) صبيح ابخاري، تماب أنعلم، باب كيف يعتمض العلم، الحديث: • • انج ام م م **٥٠**.

عديث المن برتر سن برتر برسه علي إير بهر سن بهر المح علي برو (43) مديث ويه علم كي أفت نسيال باورناول سعم كي بات كبناعلم كوضائع كرناب - (44) جديث عومه: ابن ميرين نه فريايا: بينم وين ب مسيل ويكمنا جابيته كه نسب ما بنا دين ليته : و- (45)

عليران مت كم في محول

وه يت كا تخمه ب جس على فرها يا كما كروري قيامت علم أله جازيا، جهالت اللها جائة كي الإني ال في قا ريدند وكا أنه وك باحد موا بمول جائي سك بكسطاء وفات باست رجي محاور بعدش وومرے علاء بدون مح جيما كداب مور باہ كدالك خلقت اگریز ک کے چھیے مجر رہی ہے او میں رسول اللہ يتم ہو کررہ کیا۔ علم سے علم وین مراد ہے۔

ا بیشوا سے مراد قاضی مفتی وامام اور فیج بیں جن کے ذیعے دیلی کام ہوتے ہیں۔مقصدیہ ہے کددینی عبدسے جائل سنجال لیس سے اور ابنی ب نت كا اللهاد نا يسند كرين مح رمسند يوجعند يريد زكيل مح كريس فرنيس بلكه بغير علم محز كرغاد مسئل بنا مي محراس كا انجام طاهر ب- بالم جبيب مريض كه جان ليماً ٢٠ اورجا بل مفتى اورخطيب ايمان بربادكرت بيل. (مراة السناجي شرح مشكوة المصابح اج ابس ١٠٠٧)

(43) سنن الداري ، ياب التوضح لمن يطلب العلم لغير الله ، الحديث: • ٢ سارج المراد.

(44) سنن الدارمي وباب مذاكرة العلم والحديث: ٦٢٣ من ١٥٨.

# عكيم الامت كمدنى مجول

ا \_ آپ کا نام سلیمان کنیت ابو محمد اسدی جی بکونی جی عظیم الشان تابعی جی معفرت انس بن مالک سے ملاقات کی ہے، تیرہ سووه سلامدیثیں آپ سے منتول ہیں، و بسال جماعت کی تھیراونی ہے نماز پڑھی، امام حسین کی شہادت کے دن پیدائش ہے، اسل ين وفات موكى \_آب كوسيد المحدثين كباجاتا بيكين مأئل برفض تقے\_(احد اللمعات)

ا سين بي مال وصحت بعض آفول سے برباد موجاتے ہيں ايسے الاعم مجولتے سے برباد موجاتا بلبندا علم كو جاسية كمام كا مشغله ر کھے، کتب میں جھوڑ نہ وے وحافظ کمزور کرنے والی عادتوں اور چیزوں سے بیجے۔علامہ شامی نے فرمایا کہ جھ چیزیں حافظہ کمزور کرتی ہیں۔ چوسے کا جونما کھانا، جول پکڑ کر زندہ جیوڑ دینا بھرے پانی میں پیٹاب کرنا،علک گوند چبانا، کھنا سیب کھانا،سیب کے تھلکے چباتا۔ (لوٹ) جو کوئی بعد نماز داہنا ہاتھ سر پر رکھ کراکیس بارتیا قیو می پڑھ کردم کرلیا کرے ان شاء الله اس کا حافظ تو ی ہوگا۔ نیال رہے کہ یماں ناالل سے دولوگ مراد ہیں جوملم کی بار یکیال مجھ نہ تکیل میلوگ علم پڑھ کرونیا میں نساوی پھیلائیں مے مبیا کہ آج مشاہرہ ہورہ ہے۔ (مراة المناجع شرح مشكوة المصابع،ج، بس ٢٥٥)

(45) مقدمة كذب ملاه مسلم، باب بيان أن الاسناد من الدين و و الحجم ااو

تنيم الامت کے مدنی پھول

ا ۔ آپ کا نام محد ابن میرین کنیت اپو بحرہے، شا تدار تا ابھین ش سے اللہ، آپ کے والدمیرین معزمت الس کے آزاد کردہ غلام تھے، سے

المراج سراي المراج المر

# 多多多多多

آپ بڑے عالم، نقیہ علم تجبیر کے امام تھے،آپ کی عمرے کے سال ہوئی و البیعی وصال ہوا، یھر و ہے قریبا دس کی ورعشر و میں خواجہ دسن بھری کے قبہ میں آپ کا مزاد ہے، فقیر نے ذیارت کی ہے۔
م یعنی علم شریعت علم دین جب ہے گا جب سکھانے والا استاد عالم دین ہوگا، بے دین عالم سے حاصل کیا ہوا علم بو دین ہی دے گا، آج لوگ تے دینوں سے تغییر وحدیث پڑھ کر بے دین ہورہے ہیں، فرمان کے ساتھ فیضان ضروری ہے۔
اوگ تے دینوں سے تغییر وحدیث پڑھ کر بے دین ہورہے ہیں، فرمان کے ساتھ فیضان ضروری ہے۔
(مراۃ الستاجی شرح مشکوۃ المصابح، جا ہم ۲۷۳)

# مسائل فقهبته

مسئلہ ا: اپنے بچہ کو قرآن وعلم پڑھنے پرمجبور کرسکتا ہے، یتیم بچہ کو اس چیز پر مارسکتا ہے جس پر اپنے بچہ کو مارتا ہے۔(1) کیونکہ اگر بیتیم بچہ کومطلق العنان ( ایعنی بالکل آزاد) چھوڑ دیا جائے توعلم دادب سے بالکل کورارہ جائے گااور عمواً بچے بغیر تنبیہ قابو میں نہیں آتے اور جب تک انھیں خوف نہ ہو کہنا نہیں مانتے ،گر مارنے کا مقصد سمجے ہونا ضرور ہے ایسے ہی موقع پر فرمایا گیا:

(وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِلَ مِنَ الْمُصْلِحِ) (2) الله (عزوجل) كومعلوم ہے كہ كون مفید ہے اور كون مصلح \_

ای طرح اساتذہ بھی بچوں کونہ پڑھنے یا شرارت کرنے پرسزائیں دے سکتے ہیں، گروہ کلیدان کے پیش نظر بھی ہونا چاہیے کہ اپنا بچہ ہوتا تو اسے بھی اتنی ہی سزا دیتے، بلکہ ظاہر تو بہ ہے کہ ہر شخص کواپنے بچہ کی تربیت وتعلیم کا جتنا خیال ہوتا ہے دوسرے کا اتنا خیال نہیں ہوتا تو اگر اس کام پراپنے بچہ کونہ مارا یا کم مارا اور دوسرے بچہ کوزیا دہ مارا تو معلوم ہوا کہ یہ مارنا محض غصہ اتا رنے کے لیے ہے سدھارنا مقصود نہیں، ورنہ اپنے بچہ کے سدھارنے کا زیادہ خیال ہوتا۔

مسئلہ ۱۲: عالم اگرچہ جوان ہو ہوڑھے جائل پر نضیات رکھتا ہے، لہذا چلنے اور بیٹھنے میں گفتگو کرنے میں ہوڑھے جائل کو عالم پر نقذم کرنا نہ چاہیے بینی بات کرنے کا موقع ہوتو اس سے پہلے کلام یہ نہ شروع کرے، نہ عالم سے آگے ہے، نہ ممتاز جگہ پر بیٹھے، عالم غیر قرشی قرشی غیر عالم پر نصیات رکھتا ہے۔ عالم کا حق غیر عالم پر ویبا ہی ہے جیسا استاذ کا حق شاگر دیر ہے، عالم اگر کہیں چاہی جائے تو اس کی جگہ پر غیر عالم کو بیٹھنا نہ چاہیے۔ شو بر کا حق عورت پر اس سے بھی زیادہ ہے کہ عورت کوشو ہر کی جرائی چیز میں جو مباح ہوا طاعت کرنی پڑے گی۔ (3)

مسئلہ سا: دین حق کی حمایت کے لیے مناظرہ کرنا جائز ہے بلکہ عبادت ہے اور اگر اس سے من ظرہ کرتا ہے کہ کسی مسئلہ سا: دین حق کی حمایت کے لیے مناظرہ کرنا جا کا جائے گئے ہے۔ مال ملے گا یا مسلم کومغلوب کر دے یا اس لیے کہ اس کا عالم ہونا لوگوں پر ظاہر ہوجائے یا دنیا حاصل کرنا مقصود ہے، مال ملے گا یا

<sup>(1)</sup> الدرالخارور دامحتار، كماب الحدود، مطلب: في تعزير المتقم ، ج٢، ص١٢٥.

<sup>(2)</sup> پا، لېقرة: ۲۲۰.

<sup>(3)</sup> اغتادى الهندية ، كمّاب لكراهية ، الباب الثّلاثون في المتغرقات، ج 6 م ساس.

لوگوں میں مقبولیت حاصل ہوگی ، میہ نا جائز ہے۔ (4)

مسکلہ سم: مناظرہ میں اگر مناظر طلب تق کے لیے مناظرہ کرتا ہے یا اس کا بیر مقصود نہیں گر بے جا ضداور ہٹ نہیں کرتا انصاف پندی ہے کام لیتا ہے جب تو اس کے ساتھ حیلہ کرنا جا گزنہیں اورا گرمخض اس کا مقعود ہی ہیں ہے کہ اپنے مقابل کو مغلوب کرد ہے اور ہرا دے جینیا کہ اس زمانہ میں اکثر بدند ہب ای قسم کا مناظرہ کرتے ہیں تو اس کے کمر اور داؤں سے اپنے کو بچانا ہی چاہیے ایسے موقع پراس کے کید سے بچنے کی ترکیبیں کرسکتے ہیں۔ (5)

مسئلہ ۵: منبر پر چڑھ کر وعظ ونصیحت کرنا انبیاعلیہم السلام کی سنت ہے اور اگر تذکیرو وعظ سے مال د جاہ مقعود ہوتو یہ یہود ونصاریٰ کا طریقۂ ہے۔(6)

مسئلہ ۲: وعظ کہنے میں بے اصل باتیں بیان کر دینا، مثلاً احادیث میں اپنی طرف سے پچھے جملے ملا دینا یا ان میں سیکھواسی کمی کر دینا جس سے حدیث کے معنی بگڑ جا تیں، جبیبا کہ اس زمانہ کے اکثر مقررین کی تقریروں میں ایسی باتیں بکثرت پائی جاتی ہیں کہ جمع پر اثر ڈالنے کے لیے ایسی حرکتیں کرڈالتے ہیں ایسی وعظ گوئی ممنوع ہے۔ بکثرت پائی جاتی ہیں کہ جمع پر اثر ڈالنے کے لیے ایسی حرکتیں کرڈالتے ہیں ایسی وعظ گوئی ممنوع ہے۔

ای طرح میر بھی ممنوع ہے کہ دوسروں کونفیحت کرتا ہے اور خود آخیں باتوں میں آلودہ ہے، اس کوسب سے پہلے اپنی ذات کونفیحت کرتا اور نہاں قسم کی کمی بیشی کرتا ہے بلکہ الفاظ وتقریر اپنی ذات کونفیحت کرنی چاہیے اور اگر واعظ غلط باتیں بیان نہیں کرتا اور نہاں قسم کی کمی بیشی کرتا ہے بلکہ الفاظ وتقریر میں لطافت اور ششکی کا خیال رکھتا ہے تا کہ اثر اچھا پڑے لوگوں پر رفت طاری ہواور قرآن وحدیث کے فوائد اور تکات کو شرح و بسط کے ساتھ بیان کرتا ہے تو ہے انجی چیز ہے۔ (7)

مسئلہ ک: معلم نے پچوں سے کہا کہ م لوگ اپنے اپنے گھروں سے چٹائی کے لیے بینے لاؤ۔ پینے اسٹھے ہوئے،
سکلہ ک: معلم نے پچوں سے کہا کہ م لوگ اپنے اسٹھ کر ایکا ایسا کرسکتا ہے کیونکہ بچوں کے باپ وغیرہ
سکتی پٹیوں کی چٹائیاں لا یا اور پچھ نود رکھ لیے، جو اپنے کام میں صرف کر ایکا ایسا کرسکتا ہے کیونکہ بچوں کے باپ وغیرہ
اس شم کے پٹیے اس غرض سے دیتے ہیں کہ بچ کہ ہے گا تو وہ میاں کی کا ہوگا، وہ ہرگز اس کے امید وارنہیں رہتے کہ جو
سکتی کے بیار میں ملے گا اور جان ہو جھ کر اس سے زیاوہ دیا کرتے ہیں جینے کی ضرورت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
ان کا مقصود اس رقم زائد کی تملیک ہے۔ (8)

<sup>(4)</sup> الدرالخدر، كماب الحظر والرباحة ، صل في البيع ، ج ٩ م ١٩٥٠.

<sup>(5)</sup> الفتادي الصندية ، كمّاب الكراهية ، الباب الثلاثون في المتغرقات، ج٥ يم ٣٧٨.

<sup>(6)</sup> الدرالخاريكاب العظر والأباحة بصل في البيع ، جه بس ١٩٥٠.

<sup>(7)</sup> الدر لخار ، كما ب النظر والا باحد بصل في البيع ، ج ٩ م ١٩٧.

<sup>(8)</sup> الدرالمخارورد المحتار، كماب الحظر واللباحة ، فعل في البيح ، ج ٩ م م ١٩٧.

مسئلہ ۸: عالم اگر اپنا عالم ہونا لوگوں پر ظاہر کرے تو اس میں حرج نہیں مگر بیضر در ہے کہ تفاخر کے طور پر بیا ظہار نہ ہو کہ تفاخر حرام ہے، بلکہ تھش تحد یہ فیست النمی کے لیے بیا ظہار ہوا در بیہ تقصد ہو کہ جب لوگوں کو ایسا معلوم ہوگا تو استفدہ کریں سے کوئی دین کی بات ہو چھے گا اور کوئی پڑھے گا۔ (9)

مسئلہ 9: طلب علم اگر اچھی نیت سے ہوتو ہر عمل خیر سے یہ ہتر ہے، کیونکہ اس کا نفع سب سے زیادہ ہے عمر میں ضرور ہے کہ فرائض کی انجام وہی میں خلل و نقصان نہ ہو۔ اچھی نیت کا یہ مطلب ہے کہ دضائے النی اور آخرت کے لیے علم سیجے۔ طلب و نیا وطلب جاہ نہ ہو اور طالب کا اگر مقصد یہ ہو کہ میں اپنے سے جہالت کو دور کروں اور مخلوق کونفع ہنے وک یں اپنے سے جہالت کو دور کروں اور مخلوق کونفع ہنے وک یا پڑھنے کی نہ پڑھن اپنے وک سے مشام کا احیا ہے، مثلاً لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے ہیں بھی نہ پڑھوں توعلم من جانے گا، یہ نیتیں بھی اچھی ہیں اور اگر ہے نیت پر قادر نہ ہو جب بھی نہ پڑھنے سے پڑھنا اچھا ہے۔ (10)

مسئلہ • ا: عالم متعلم (عالم وطالب علم) کوعلم میں بخل نہ کرنا چاہیے، مثلاً اس سے عاریت کے طور پر کوئی کتاب مسئلہ • ا: عالم متعلم (عالم وطالب علم) کوعلم میں بخل نہ کرنا چاہیے، مثلاً اس سے کوئی مسئلہ بچھادے۔ حضرت عبد اللہ بن مبارک مائتے یا اس سے کوئی مسئلہ بچھادے۔ حضرت عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ تعالٰی عند فر ماتے ہیں: جو محص علم میں بخل کر بگا، تین یا توں میں سے کسی ہیں جٹلا ہوگا یا وہ مرجائے گا اور اس کاعلم جاتارہے گا یا بادشاہ کی طرف سے کسی بلا ہیں جٹلا ہوگا یا علم بھول جائے گا۔ (11)

مسئلہ اا: عالم منتعلم کوعلم کی تو قیر کرنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ زمین پر کتابیں رکھے، پا خانہ پیشاب کے بعد کتابیں چھونا چاہے تو وضو کر لین مستحب ہے، وضو نہ کر ہے تو ہاتھ ہی دھو لے اب کتابیں چھوئے اور ریبھی چاہیے کہ بیش پسندی میں نہ پڑے، کھانے پہننے، رہنے سہنے میں معمولی حالت اختیار کرے، عورتوں کی طرف زیادہ توجہ نہ رکھے، گریہ بھی نہ ہو کہ اتن کمی کردے کہ تقلیل غذا اور کم خوالی میں اپنی جسمانی حالت ٹراب کردے اور اپنے کو کمزور کروے کہ خود اپنے نفس کا مھی جن ہے اور بی بی بچوں کا بھی جن ہے، سب کا حن پودا کرنا چاہیے۔

عالم و ختیم کو بیجی چاہیے کہ لوگوں ہے میل جول کم رکھیں اور فضول ہاتوں میں نہ پڑیں اور پڑھنے پڑھانے کا سلسمہ برابر جاری رکھیں، دینی مسائل میں مذاکرہ کرتے رہیں، کتب بینی کرتے رہیں، کسی سے جھکڑا ہوج نے تو نرمی اور انسان سے کام لیں جاال اور اس میں اس وقت بھی فرق ہونا جاہیے۔ (12)

<sup>(9)</sup> انفتادى المعندية بكمّاب الكراهية ، الباب الثلاثون في المتفرقات، ج٥، ص ٢٥٠ س

<sup>(10)</sup> امر في السابق من ١٨٥٣.

<sup>(11)</sup> الفيّادي الصندية ، كمّ ب الكراهية ، الباب الثلاثون في المتفرقات ، ج ٩٨ م. ٢٠٠٠ م.

<sup>(12)</sup> المرجع اسابق.

مسئلہ ۱۲: استاذ کا ادب کرے اس کے حقوق کی محافظت کرے اور مال ہے اس کی خدمت کرے اور استان سے کوئی غلطی ہوجائے تو اس میں ویروی نہ کرے۔ استاذ کا حق ماں باپ اور دوسرے لوگوں سے ذیاوہ جانے اس کے ساتھ تو اضع سے ویش آئے، جب استاذ کے مکان پر جائے تو وروازہ پر دستک نہ دے بلکہ اس کے برآمہ ہونے کا انتظار کرے۔ (13)

مسئلہ ساا: نااہلوں کوعلم نہ پڑھائے اور جواس کے اہل ہوں ان کی تعلیم سے انکار نہ کرے کہ نااہلوں کو پڑھا ناعلم کو ضافع کرنا ہے اور اہل کو نہ پڑھا ناظلم وجور ہے۔ (14) نااہل سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی نسبٹ معلوم ہے کہ علم کے حقوق کو محفوظ نہ رکھ سکیں گے، پڑھ کر چھوڑ دیں مے، جا ہلوں کے سے افعال کریں مے یا لوگوں کو گمراہ کریں مے یا علما کو برنام کریں ہے۔

مسئليه سمانه معلم الرثواب حاصل كرنا چاہتا ہے تو پانچ باتنیں اس پر لازم ہیں۔

(1) تعلیم پراجرت لینا شرط نہ کرے، اگر کوئی خود پھے دیدے تولے لیے، ورنہ چھے نہ کے۔

(2) ہاوضبور ہے۔

(3) خیرخوا بانه تعلیم دے ، توجہ کے ساتھ پڑھائے۔

4) لڑکوں میں جھٹڑا ہوتو عدل و انصاف ہے کام لے، بیر نہ ہو کہ مال داردں کے بچوں کی طرف زیادہ توجہ کرےاورغریوں کے بچوں کی طرف کم۔

(5) بچوں کو زیادہ نہ مارے، مارنے میں حد سے تعاوز کر دیگا تو قیامت کے روز محاسبہ ( یعنی حساب ) دینا پڑے ا۔(15)

مسئلہ 13: ایک فخص نے نماز وغیرہ کے مسائل اس لیے سیکھے کہ دوسرے لوگوں کو سکھائے بتائے گا اور دوسرے مسئلہ 13: ایک فخص نے نماز وغیرہ کے مسائل اس لیے سیکھے کہ دوسرے لوگوں کو سکھائے بتائے گا اور دوسرے نے اس لیے سیکھے کہ ان پرخود عمل کر بیگا، بہلافض اس دوسرے سے افضل ہے۔ (16) یعنی جبکہ پہلے کا مقصد دوسروں کو فائدہ بھی کر بیگا اور تعلیم بھی کر بیگا اور دوسرے پر فضیلت ہے، کیونکہ پہلے کا مقصد دوسروں کو فائدہ پہنچا تا اور دوسرے کا مقصد صرف اپنے کو فائدہ پہنچا تا ہے۔

<sup>(13)</sup> الرفع البابق بم ١٤٨ ١٤٩٠.

<sup>(14)</sup> الرجع السابق من 24.

<sup>(15)</sup> الفتادي معندية ، كماب الكراهية ، الباب الثلاثون في المتغرقات ، ج٥، م وعسو

<sup>(16)</sup> الدرائخ أرب كماب الحظر والذباحة الصل في الهيع من ١٥٢.

مسئلہ 11: گھڑی بھرعلم وین کے مسائل میں نداکرہ اور گفتلو کرنا ساری رات عبادت کرنے سے افضل سے۔(17)

مسکلہ کا: پہُم قرآن مجید یاد کر چکا ہے اور اے فرصت ہے تو افضل ہیہے کہ علم فقد ﷺ، کہ قرآن مجید حفظ کر: فرض کف میہ ہے اور فقہ کی ضروری ہاتوں کا جانتا فرض عین ہے۔ (18)

多多多多多

<sup>(17)</sup> الدرالخاردروالمحتار، كماب العظر والاباحة ، فعل في البيع من ٩٥، معدد.

<sup>(18)</sup> روامحتاره كراب النظر والاباحة الصل في الديع من ٩٥، ١٥٢.

# ريا وسمعه كابيان

ریا لینی وکھاوے کے لیے کام کرنا اور سمعہ لینی الل لیے کام کرنا کہ لوگ شیں سے ادر اچھا جانیں سے بید دونوں چیزیں بہت بری بیں ان کی وجہ ہے عمبادت کا نواب بیں مانا بلکہ گناہ ہوتا ہے اور میٹ مستحق عذاب ہوتا ہے قر آن مجید

(یا یُنَهَا الَّذِینُنَ امّنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَلَاقٰیَ کُمْ بِالْبَنِّ وَالْآذِی کَالَّذِی کُالَّذِی کُونُونُی مَالَهٰ دِ ثَاءَ النَّایس) (1) اے ایمان والو! اینے صدقات کو احسان جَاکر اور اذیت دے کر باطل نہ کرو، اس مخص کی طرح جو دکھا وے کے لیے ماں فرج کرتا ہے۔

(فَمَنْ كَانَيَرُجُوْلِقَاءَرِيِّهِ فَلْيَغْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا ﴿(١١٠))(2) ر ال مار المرار المرار

اس کی تغییر میں مفسرین نے بیلکھا ہے کہ ریانہ کرے کہ دہ ایک منتم کا شرک ہے۔

(فَوَيُلُ لِلْمُصَلِّيْنَ ﴿﴾ إِلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاةِ إِمْ سَاهُونَ ﴿ه﴾ الَّذِيْنَ هُمْ يُوَآءُونَ ﴿و•﴾

(1) پس،البقرة ۱۲۳۳.

اس آیت کے تحت مفسر شہیر مولانا سیدمحد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ ارشاد فرماتے ہیں کدمیر منافق ریا کارے مل کی مثال ہے کہ جس طرح پتھر پرمٹی نظر آتی ہے لیکن بارش ہے وہ سب دور ہوجاتی ہے خالی پتھر رہ جاتا ہے بھی حال منافق کے ممل کا ہے کہ و کیمنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کیمل ہے اور روز تیاست وہ تمام کل باطل ہوں سے کیونکد رضائے الی کے لئے نہ تھے۔

(2) بيان الكفف ال

اس آیت کے تحت مفسر شہیر مولا ناسید محد تعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ شرک اکبر سے بھی بچے اور ریا ہ سے بھی جس کو شرک اصغر کہتے ہیں ۔ سلم شریف میں ہے کہ جو تنص سور و کہف کی پہلی دس آ پہیں حفظ کرے الند نعالی اس کو فتنہ وجال ہے محفوظ رکھے گا۔ ریجی حدیث شریف میں ہے کہ جو تنس سور و کہف کو پڑھے وہ آٹھ روز تک ہر فتنہ سے تنفوظ رہے گا۔

وَيُمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿ ٤ ﴾ (3)

ویل ہے ان ٹمازیوں کے لیے جو تماز ہے مفلت کرتے ہیں، جوریا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز ماسکے نہیں وسیتے۔

اور قرما تاہے:

(فَاعْبُرِاللَّهَ مُغَلِصًا لَّهُ الدِّينَ ﴿ ٢﴾ أَلَا يِلْعِالدِّيثُ الْخَالِصُ (4)

اللہ (عزوجل) کی عماوت اس طرح کر کہ دین کو اس کے لیے خالص کر، آگاہ ہوجاؤ کہ دین خالص اللہ ہے (عزوجل) کے لیے ہے۔

اور فرما تاہے:

(وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمُ رِثَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْظِنُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا ﴿٣٨﴾)(5)

اور جولوگ آئے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ (عزوجل) پر ایمان لاتے ہیں اور نہ پچھلے دن پر اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو برا ساتھی ہوا۔

احادیث اس کی مذمت میں بہت ہیں بعض ذکر کی جاتی ہیں:

多多多多多

<sup>(3)</sup> پ٠٣٠ *الماغون ١٩*٠٧.

<sup>(4)</sup> پ۳۱۰/زم ۲۰۳.

<sup>(5)</sup> پ۵، اندار ۸۰۰.

#### احاديث

صدیت ا: ابن ماجہ نے ابوسعید خدری رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، کہتے ہیں: ہم نوگ میخ دجال کا ذکر سررہ سے کے کہ رسول اللہ سالی اللہ تعالٰی علیہ وسلم تشریف لائے اور بیفر مایا کہ میں شمصیں ایسی چیز کی خبر نہ دون جس کا میچ دجال سے بھی زیاوہ میرے نزویک تم پرخوف ہے؟ ہم نے کہا، بال یارسول اللہ! (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلم)، ارشاد فرمایا: وہ شرک خفی ہے، آ دمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور اس وجہ سے زیادہ کرتا ہے کہ بید تکھتا ہے کہ دومرافخض اسے مناز پڑھتے دیکھ رہا ہے۔

> (1) سنن ابن ماجه، كمّاب الزهد، باب الرياء والسمعة وأكديث ٢٠٠٠، ٢٠٠٥، ٢٠٠٥. ومفكا و المصابح ، كمّاب الرقال، باب الرياء والسمعة والحديث: ٥٣١٣، ٥٣٠٥، حسوم، ١٩٠٠،

# حكيم الامت كمدنى كالعول

۔ اے دولت خاند سے یا باہر ہے میر نہری شریف ہیں تشریف لائے نماز کا وقت تھا یا و سے می حضرات سحابہ کا مجمع تھا اور اتفاقا وجال کے خطرناک کا ہم موگ تذکرہ کرد ہے نتھے۔

ا کونکد د جال کوتو کوئی فض بی پائے گا دہ بھی قیامت کے قریب پھر انسان اس سے فتا بھی سے گا کہ ندال کے پاس جائے ندال کے بیتا نہ د جال سے زیادہ نظرنا ک ہے۔

میں بھینے گرری کاری کی مصیبت ہر فضی کو ہر د تت در چائی ہے اس لیے بیا آفت د جال سے زیادہ نظرنا ک ہے۔

میں بھی اگر اس سے جس نرز پڑھے تو تھوڑی اور ہکل پڑھے گر جب اسے کوئی دیکے دریا ہو تو فو افل بہت تعداد جس پڑھے اور خوب لیے وراز پڑھے ہیں ہوا تو اصل نماز جس میاریا جب ہی شرک نفی ہوا تو اصل نماز جس ریا بہت ہی نظرنا ک ہے۔ ہم ریا کی بدروضہ میں پہلے بیان کر چکے ہیں پڑھے ہیں کہ اصل عیادت جس ریا ذیادہ نظرنا ک ہے تھا کو کہ کا کہی حال ہے۔ اس بھاری جس واصفین زیادہ جس ریا ہوتا ہے کہ میرا وعظ سب سے اچھا رہے لوگ خوب واہ داہ کہیں بعض واعظین بغیر داد سے وعظ نہیں کہہ جس میں مطافی اختیال ہے وعظ نہیں کہہ جس سے بیدادار نہیں ہوئی۔

سے ، اللہ تعالی اخلاص عطافر مائے دیا دائی عہادت گھے ہوئے تم کی طرح ہے جس سے پیدادار نہیں ہوئی۔

(مراة المناجي شرح مشكوة العمائع، ج ٧٩٠ م ١٤١)

(2) المندلامام حمد بن منبل معديث محمود بن لبيد الديث: ۲۳ ۲۹۲ ، ۳۶ م ۱۳۰ ا.

بیمق نے اس حدیث میں اتنازیادہ کیا کہ جس دن بندوں کے اعمال کا بدلد دیا جائے گا، ریا کرنے والوں سے اللہ تعالی فرمائے گا:ان کے پاس جاؤجن کے دکھاوے کے لیے کام کرتے تھے، جاکر دیکھو کہ دہاں سمیس کوئی بدلا اور خیرماتا ہے۔(3)

حدیث ۳ نام احمد وتر مذی و این ماجه نے ابوسعید این انی فضالہ رضی اللہ تعافی عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلّی اللہ تعافی علیہ وسلّم نے فر مایا: جب اللہ تعالی تمام اولین و آخرین کواس دن بی جمع فر مائے گاجس میں شک نہیں، تو ایک مناوی ندا کر بگا، جس نے کوئی کام اللہ (عز وجل) کے لیے کیا اور اس بی کسی کوشر یک کرلیا وہ اسپے عمل کا ثواب اسی شریک سے طلب کرے کیونکہ اللہ تعالی شرک سے بالکل بے نیاز ہے۔ (4)

(3) شعب الإيمان، باب في اخلاص المعمل ... إلخ ، الحديث: ١٨٣١، ح٥ بس ٣٣٣.

#### عليم الامت كيدني محول

ا \_ آپ انساری ہیں، المبلی ہیں، آپ کی محابیت میں اختلاف ہے، امام سلم نے آپ کو تابعی مانا ہے، امام بخاری آپ کو محالی کہتے ہیں امام بخاری کا قول توی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی عمر صرف پانچ سال تھی۔ (مرقات الشعدامير علی)

۔ ۳ سیلیم میں خطاب یا توحظرات محابہ کرام ہے ہے یا سارے مسلمانوں ہے۔مطلب بیہے کہ ہرمؤمن کے نیے خطرات بہت ہیں مگرریا کا خطرہ سب سے زیادہ خطریاک ہے کہ اس سے بچتا بہت مشکل، بڑے بڑے اس میں گرفآر ہوجائے ہیں۔

س بیر پہلی وہ مدیث ہے جس میں ریا کو شرک اصفر قرمایا گیا ہے۔ شرک آبانی عبادات سے اپنے جمو نے معبودوں کو راضی کرنے کی نیت
کرتا ہے، ریا کا رابانی عبادات ہے اپنے جبوٹے مقصودوں لینی اوگوں کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے اس لیے ریا کا رچو سٹے درجہ کا مشرک
ہے اور اس کا یمل جبوٹے ورجہ کا شرک ہے، چونکہ دیا کار کا عقیدہ فراب نہیں ہوتا تمل و ارادہ فراب ہوتا ہے اور کھلے مشرک کا عقیدہ مجی
خراب ہوتا ہے اس لیے دیا کو جبوٹا شرک فرمایا۔

س یعنی قیامت کے دن جب اٹمال کے بدلے ویئے جانے کا وقت آوے گا توریا کاربھی مخلصین کے ساتھ بڑا اٹمال کا انتظار کریں گے تب ان سے کہا جادے گا۔

۵ کے بینی ان خلصین کے ٹولہ ہے الگ ہوجا کہ جنہیں خوش کرنے کے لیے تم انمال کرتے ہتے ،ان ہے اپنے انمال کا بدلہ لووہ ای تم کو بدلہ دیں ، بیفر ، ن عالی انتہائی غضب کے اظہار کے لیے ہوگا۔ (مراۃ المناتیح شرح مشکوۃ المصائیح ، جے بھ ۱۷۳)

(4) السندللا، م أحمر بن عنبل، حديث أي سعيد بن أي فعللة ، الحديث: ١٩٨٣٨، ٢٥٥، ١٩٧٠.

#### عليم الامت كي مدنى مجول

ا۔ "پ کی کنیت بی آپ کا نام ہے، آپ انساری حارثی ہیں، اہلِ مدینہ ہے ہیں، مشکوۃ شریف کے بھٹ نسخوں میں صرف ابوسعید ہے لوگ ابوسعید خدر کی سمجھے میہ غلط ہے۔ حدیث سم: صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مروی، کہ رسول اللہ مسلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا
اللہ تعالٰی نے فرمایا: میں تمام شرکا میں شرکت سے بے نیاز ہوں، جس نے کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ دوسرے کو شرک کیا ، میں اس کوشرک کے ساتھ چھوڑ دوں گا۔ (5) لیمنی اس کا میکھوٹو اب شہ دوں گا اور ایک روایت میں ہے کہ فرہ تا ہے: میں اس سے بُری ہوں، وہ ای کے لیے ہے جس کے لیے مل کیا۔ (6)

٢\_ يعنى تيامت ك ون ايك فرشته الله تعالى كى طرف سے اعلان فرمائے گابيا علائ تمام لوگول كوستان كے ليے موگار

س یعنی جوکام رضائے الی کے لیے کی جاتے ہیں ان جس کمی بندے کے رضا کی نیت کرے۔ بندے سے مراد دنیا دار بندہ ہے اور فاہر کرتا بھی اپنی ناموری کے لیے ہوتا مراد ہے لبذا جوفض اپنی عبادت جس حضورصلی الشطیہ وسلم کی رضا کی بھی نیت کرے یا جوکوئی مسلمانوں کو سکھنانے کی نیت سے نوگوں کو اپنے اندال و کھائے وہ اس وعید جس واقل نہیں۔ اس مدیث سے معلوم ہوا کہ ریا صرف مہادات میں ہوتی ہے معامل ت اور دوسرے و نیادی کام تو و کھائے کے لیے بی کے جاتے ہیں ان جس ریا کا سوال ہی پیدائیس ہوتا اس لیے عمل سے ماتھ محکل نند فرمایا محل۔

سے بینی آج اعمال کے بدلہ کا دن ہے و نیا ہیں جس کی رضا کے لیے عمادت کی تھی آج اس سے جنت بھی ماعویہ انتہائی سختی و ناراضی کا اظہار ہے ، اس کا مطسب میڈیس کہ ریا کارمجی بخشا ہی نہ جائے گا ہر مؤسن آخر کار بخشا جائے گا۔

۵۔ال فرمان عال کی دوشرص ابھی گزشتہ مدیث میں عرض کی جانچی ہیں۔شرکا ہے مراد دنیا کے شریک وحصہ دار ہیں یا مشرکین سے بت دغیرہ جنہیں وہ اللہ کے شریک جانبے تھے۔ (مراۃ المناجی شرح مشکوۃ الصابح ہے ہے بس ۱۵۸)

(5) مي مسلم كاب الزهد، باب من أشرك في عمله الحديث: ٢٩ مر ٢٩٨٥) بس ١٥٩١.

(6) شعب الريمان، باب في إخلاص الحمل نفر... إلى ما الحريث: ١٨١٥، ج٥، ١٥٠ م.

#### عليم المت ك مدنى كمول

ا سینی دنیا دالے اپنے حصد دارد ل شریکول سے داخی وخوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ اکسے اپنا کام نہیں کر سکتے مگر میں شریکول سنے پاک سبه
نیاز ہوں بچھے کی شریک کی ضرورت نہیں ۔ شرکا و سے مراود نیا کے شریک ہیں جو آئیں جی ایک دوسرے کے حصد دار ہوتے ہیں لہذا حدیث
بالکل واضح ہے۔ بعض شرحین نے فرما یا کہ یہال روئے شن شرکین سے ہاور سمنی ہے ہیں کہتم لوگوں نے جن چیز وں کومیر اشریک مخمرا یا
ہے جیں ان سے بے نیاز بھی ہول بے زار بھی ، بے نیاز کوشریک کی کیا ضرورت ہے۔

ا ۔ یعنی جو خص میری عبادات میں میرے ساتھ میرے بندوں کو مجی راضی کرنا چاہے فالعی میرے لیے عبادت نہ کرے تو میں اس پر نظر
کرم نہ کروں گا، اس سے فرماؤں گا کہ جاؤائیں سے قواب لوجنہیں راضی کرنے کی تم نے نیت کی تھی ۔ دعنرات موفیا وفرماتے ہیں کہ عبادت
میں جنت حاصل کرنے ، دوز خ سے بچنے کی نیت کرنا بھی ایک قشم کا شرک ہے، اللہ کے بندے بنوجنت یا دوز خ کے بندے نہ بنو، اگر اللہ
تعافی جنت دوز خ بیدا نہ کرتا تو کیا دوعیادت کا متحق نہ ہوتا۔

صدیت ۵: سیح مسلم میں ابوہریرہ رضی اللہ لغائی عنہ ہے مردی، کہ رسول اللہ مسلّی اللہ دستّم نے فرمایا کہ اللہ تغانی محماری مسورتوں اور محمارے اموال کی طرف نظر نہیں فرماتا، دہ محمارے دل اور تمحمارے اس کی طرف نظر کرتا ہے۔ (7)

صدیث ۲: می بخاری و مسلم میں جندب یعنی ابوذر رضی الله تغالی عندے مردی، که رسول الله متالی علیه و مسلم میں جندب یعنی ابوذر رضی الله تغالی عندے مردی، که رسول الله مثلی الله تغالی علیه و مثل من الله منظم من من الله من الله من الله الله (عزوجل) اس کو سنائے گا بینی اس کی سزا دے گا اور جو ریا کریگا الله تغالی اسے ریا کی مزادے گا۔ (8)

س ایعا موقعی دوسرون کی رضا کے لیے ہی عبادت یا میری رضا کے لیے بھی کرے دوسرون کی رضا کے لیے بھی دو مگس میرے لیے مہیں انھیں دوسروں کے لیے ہے ان سے ہی تواب لے خیال رہے کہ عبادات میں اللہ تعافی کے ساتھواس کے رسول کی رضا کی نیت ریا میں بلکہ عمادت کا کمال ہے کہ حضور کی رضا اللہ کی رضاء ہے ،رب تعافی قرما تا ہے ؟ قاللہ قر زَمُؤلُد ﷺ اَحْقُ اَن يُزْهُوْهُ يهاں اہل ونيا مراد ایں چودھری امیر یا عوام۔ (مراة المناجح شرح مشکل ق الممانیح ،ج 2،ص ١٥١)

(7) ميحمسلم بمتاب البروووالخ وبابتحريم ظلم المسلم ووالخ والحديث: ١٣٨٧ (٢٥٣٦) يم ١٣٨٧.

#### مكيم الامت ك مدنى يعول

ا یعنی تہاری الم صورتی جب سرت سے فالی ہوں ظاہر باطن سے فالی ہوں اللہ خیرات وصد قات سے فالی ہوں تورب تغالی اسے نظر رحت سے نہیں دیکھتا۔اسے مسلمانوں صورت بھی ہناؤ سرت ہمی اچھی لہذا حدیث کا مطلب بیٹیں اعمال استھے کر واور صورت مجگوان داس کی سی بنا کا ، یا مطلب ہے ہے کہ رب تعالٰی نقط صورت نہیں و کھتا سیرت بھی دیکھتا ہے۔

۲ \_اس صدیث میں دیکھنے سے مراد کرم دمجت سے ویکھنا ہے،مطلب وہ ہی ہے کہ تمہار سے دلوں عملوں کو بھی ویکھنا ہے۔خیال رہے کہ کوئی شریف آ دی گند سے برتن میں اچھا کھانا نہیں کھاتا،رب نعائی صورت بگاڑنے والوں کے اقتصے اعمال سے بھی خوش نیس ہوتا میں تشدیدہ بقو ہر فہو منہدر . (مراۃ المناتِج شرح مشکل ۃ المصائح ، جے برص ۱۵۵)

(8) مجعى ابخاري، كمّاب الرقاق، باب الرياء والسمعة والحديث: ١٣٩٩، ج٣٥، ص ١٣٨٠.

#### حکیم الامت کے مدنی پھول

ا یعنی جوکوئی عبادات لوگول کے دکھلاوے سٹانے کے لیے کرے گاتو اللہ تعافی دنیا میں یا آخرت میں اس کے عمل لوگوں میں مشہور کردے گا گر عزت کے ساتھ میں اس کے عمل لوگ اس کی عمل من کرائی پر پھٹکاری کریں گے اس کی شرح ، بھی پھھآ گے آ ربی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ اسپنے صدقات فیرات شہرت کے لیے اخبادول میں وابوارون پر تکھواتے ہیں، لوگ پڑھ پڑھ کران پر عن طعن کی بوچھاڑ کرتے ہیں کہ اس شہرت کی کیا ضرورت تھی ، بعض لوگ شہرت کے لیے اولا دکی شاویوں میں بہت فرج کرتے ہیں مگر چوطرف سے ان پروہ پیٹکار پڑتی ہے کہ فداکی بناہ اس حدیث کا ظہور آج بھی ہورہا ہے (مراة المنائیج شرح مشکوق مص بھی مے 2 میں 20)

حدیث 2: طبر انی و حاکم نے این عمر رضی الله تعالی عنها ہے روایت کی، کدرسول الله سنی الله تعالی علیه وسلم نے فره یا: ریا کا ادنی مرتبہ بھی شرک ہے اور تمام بندول میں خدا کے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہیں، جو پر ہیز گار ہیں جو چھے ہوئے ہیں اگر وہ غائب ہوں تو انھیں کوئی تلاش نہ کرے اور گواہی دیں تو پہچانے نہ جائیں، وہ لوگ ہدایت کے امام اور علم کے چراغ ہیں۔(9)

حدیث ٨: ابن ماجه نے روایت کی، که ایک روز حضرت عمر رضی الله تعالی عند مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر نبی کریم صلّی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باس روتا ہوا یا یا۔حضرت عمر (رضی اللہ تعالی عنه) نے فرمایا: کیوں روتے ہو؟ حصرت معاذ (رضی اللہ تعالی عنه)نے کہا، ایک بات میں نے رسول التد علی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پی تھی ، وہ مجھے رلاتی ہے۔ میں نے حضور (صلّی اللہ تعالی علیہ کالہوسلم ) کو بیفر مائے سنا کہ تھوڑا ساریا بھی شرک ہے اور جو شخص اللہ(عزوجل)کے ولی سے وشمنی کرے، وہ اللہ (عزوجل)سے لڑائی کرتا ہے۔اللہ تعالی نیکول، پر ہیز گاروں ، چھپے ہوؤں کو دوست رکھتا ہے وہ کہ غائب ہوں تو ڈھونڈیں نہ جائیں ، حاضر ہون تو بلائے نہ جائیں اوران كونزديك نه كيا جائے، ان كے دل ہدايت كے چراغ ہيں، ہرغبار آلود تاريك سے نكل جاتے ہيں۔(10) ليعني ا

(9) المعدرك، كتاب معرفة الصحابة رضى الله تعالى عنهم ، الحديث: ١٣٠١، ١٣٠٠م، ١٠٠٠م.

(10) سنن ابن ماجه، كمّاب الفتن ، باب من ترجى له ٥٠٠٠ إلح ، الحديث: ٩٨٩ ٣، ٢٣٩٥ مل ١٥٣٠.

ومعنكاة المصانع الراقال الرقاق الإسافرياه والسمح والحديث ٥٣٢٨ وهم ١٥٠٠

# عليم الامت ك مدنى يهول

ا \_ اس زمانہ میں جمرہ شریف میں درواز ہ تھا جس ہے لوگ قبر انور تک پہنچ جاتے بہت مرمہ کے بعد درواز ہ بند کردیا حمیا اب قبر انور تک کوئی نہیں پہنچ سکنا آپ خاص قبرانور ہے متصل بیٹے ہوئے رور ہے ہتے۔

۲ \_ حضرت عمر رضی الله عند سنے بوچھا کہ اسے معاذ کیوں رور ہے ہوفراق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رالا رہا ہے یا کوئی اور تکلیف \_معلوم ہوا کہ مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھے تو منرور دجہ ہو چھے اگر ہو سکے تواس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرے۔

س یعنی میں نے ایک نصیحت حضور سے ٹی مگر اس پر کمل نہ کرسکاا پنی اس محرومی یا معذور کی پر رور ہا ہول۔

س علیءفر ، تے ہیں کہریا کے بہت درہے ہیں کے درجے چیوٹی چیوٹی چیوٹی ہے زیادہ باریک ہیں۔انسان ان کوریا نہیں سمحتا محر دہ ہے ریا ،ان ے بچن بہت مشکل ہے اس سے تو خاص لوگوں کا بچنا مشکل ہے عوام کا تو ذکر بی کیا ہے جھے خطرہ ہے کہ میں مجی ریا کے کسی درجہ میں مبتلا

۵ یعنی میرے رونے کی دومری دجہ میہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے دوستوں کی ایڈ ارب سے جنگ ہے اور اللہ کے اولی ، ایسے چھے ہوئے ہیں کہ ان کی بہوان مہت مشلا ہے ، بہت دفعہ بڑوسیوں ووستوں سے شکر رکھی ہوجاتی ہے ، ممکن ہے کہ

مشكلات اوربلا ذك سے الك بوت بيں۔

حدیث ۹: امام بخاری نے ابوتمیمہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ مفوان ادر ان کے ساتھیوں کے پاس میں حاضر تھا، جندب (رضی اللہ تعالی عنه) ان کونفیحت کررہے ہتھے۔ انھوں نے کہا،تم نے رسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یچھ سنا ہوتو بیان کرو۔ جندب رضی اللہ تعالٰی عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ ملی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کو بیفر ماتے سن: جو

ان میں سے کوئی ولی اللہ ہوان کی تکلیف میرے لیے مصیبت بن جاوے۔ حدیث قدی میں ہے؛ دلیائی تحت تبائی لا یعرقهم غیری میرے ولی میری قبامیں رہتے ہیں انہیں میرے سوا کوئی نہیں بہچانا۔ (مرقات) خیال رہے کہ ادلیاء اللہ دولتم کے بیں: تکوینی دلی اورتشریعی ولی۔ تکوینی ولی جود نیا کے سیاہ سفید کے مالک ومختار برناویئے جاتے ہیں،ان کی تعداد مقرر ہے گرتشر معی اولیا واللہ تعدادیں جہاں چاہیس متق مسممان جمع ہوں وہاں ان شاءاللہ ایک ولی ضرور ہوتا ہے، اس ولی کوخود بھی خبر ہیں ہوتی کی میں دلی ہوں گر ہوتا ہے ولی۔اس کی بحث ان شاءاللہ مشکوٰ ق شريف آخرى باب مين موكى \_

٢ \_ غالبًا اس سے وہ بنی اولیا وتشریعی مراد ہیں اور ہوسکتا ہے کہ اولیا و بھی ای میں داخل ہوں کہ اکثر ان میں سے چھپے ہوئے رہتے ہیں سم وہ حضرات ہیں جنہیں مخلوق پہچانتی ہے جیسے حضور فوت پاک یا خواجہ اجمیری یا داتا تائیج بخش ہجو یری وغیرہم۔ خیال رہے کہ نبوت کا اعدن ضروری ہے مگر ولایت کا اعلان ضروری تبیس ، اکثر اعلان ولایت کرنے والے خالی ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی نے فر مایا شعر · این دعیال درطلیش بے خبراند آمد آمد ایک خبر شدخبرش باز نه آمد

علماء کے لیے اعلان ضروری ہے کہ بیا تائین رسول ہیں، ٹیوت کا اعلان ضروری ، اولیاء اللہ آکٹر چھپے رہیج ہیں، عماء وین اسلام کی ظاہری پولیس ہیں اکثر اولیا واللہ خفیہ پولیس میر حضرات بھی اپنے کو دلی نہیں کہتے۔ بعض اولیا و کے متعلق لوگوں کی زبان سے خواہ مخواہ ولی لکتا ہے۔ کے جیسے چراغ سے ہدایت ونور ملتا ہے ایسے بی ان کے دلوں ان کی نگاہوں سے لوگوں کونور ملتا ہے بیر مفرات حقانیت اسلام کی دلیس يل حق دين وه هيجس من اولياء الله مول البيل كا راسة مراط متعمك هيرب فرما تاهي: "حِيرُ طَ النِّدينُ ٱلْعَهْتَ عَلَيْهِاهُم" ور نرماتا ہے: "وَ كُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ" -اى شَاحَ كاتعلق برُ سے قائم ہے جس میں سبزہ پھول ہیں سوكم شاخ كاتعلق برُ ہے نوٹ چكا وہ آگ کے انق ہے،اسدم کی ای شاخ کا تعلق حضور سے قائم ہے جس میں ولایت کے پھول ہوں۔

٨ يينى بدادليا والله تاريك محمرون غيرمشهور محلول نامعلوم بستيول سے پيدا ہوتے رہيں مے شعر

خاك ساران جهال را بحقارت مظر توچددانی كددري كردسوار ما باشد

یا بیر مطلب ہے کہ وہ حضرات تاریک گردو غبار والے عقائد و انگال وشبہات سے نگل جائیں سے مجھی اس میں پھنسیں سے نہیں (مرقات)امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہرعالم دین متنی ولی اللہ ہے آگرمتنی عالم ولی نہ ہوتو کوئی ولی پی نبیں۔(مرقات)مشہوریہ ہے کہ جس سے روحانی فیوش جاری ہون انہیں صوفیاء ادلیاء کہا جاتا ہے، جن سے ترکی فیوش جاری ہوں انہیں علاء کہتے ہیں۔

(مراة المناجيح شرح مشكوة المصابيح، ج ٢، ص ١٤)

سنانے کے لیے ممل کر بھا، اللہ تعالی قیامت کے دن اسے سنائے گا لینی سزا دے گا اور جو مشقت ڈالے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن اسے سنائے گا لینی سزا دے گا اور جو مشقت ڈالے گا۔ انھول نے کہا، ہمیں وصیت کیجیے۔ فرمایا: سب سے پہلے انسان کا ببیث سڑے گی مت کے دن اس پر مشقت ڈالے گا۔ انھول نے کہا، ہمیں وصیت کیجیے۔ فرمایا: سب سے ہوسکے کہ اس کے اور جنت کے گا، مہذا جس سے ہوسکے کہ اس کے اور جنت کے درمیان چلو بھرخون حاکل نہ ہو وہ بیرکرے یعنی کمی کو ناحق قبل نہ کرے۔ (11)

ورمیان پوجر ول مان مدر روید منطق مان اوس (رضی الله تعالی عنه) سے روایت کی، کہتے ہیں میں نے رسول الله ملکی عنه ا حدیث ۱۰ امام احمہ نے شداد بن اوس (رضی الله تعالی عنه) سے روایت کی، کہتے ہیں میں نے رسول الله ملکی الله تعالی علیه وسلم کو بیفر ماتے سنا کہ جس نے ریا کے ساتھ روز ہ الله تعالی علیه وسلم کو بیفر ماتے سنا کہ جس نے ریا کے ساتھ تماز پڑھی، اس نے شرک کیا اور جس نے ریا کے ساتھ روز ہ

(11) منيح ابغاري، كتاب الاحكام، باب من شاق شق الله عليه الحديث: ١٥١٧، ج٣٩، ٥٢٥٠.

حكيم الأمت ك مدنى بيول

المستحد الوذرغفاري رضى الله عنه كا نام شريف ب،آب مشهور محاني جي،آب ال معزات كوريا، شهرت سے بينے كي لفيحت الله جندب معزرت الوذرغفاري رضي الله عنه كا نام شريف ب،آب مشهور محاني جي،آب ال معزات كوريا، شهرت سے بينے كي لفيحت فره رہے شے جيسا كدا گلے مضمون سے فلامر ہے۔

سے بینی اے صحابی رسول آگر آپ نے ریا کاری شہرت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیکھے سنا ہوتو ہم کوسنا ہے۔ سے اس فریان عالی کی شرح ابھی بچھے پہلے گز ریکی کہ جو دنیا ہیں ریا کارشہرت پہند ہوگا رب نعانی اسے قیامت میں رسواء عام فرمادے گا بینی اسے شہرت تو وے گا تکر بدنا می کی۔

جادے ہ۔ ٢ \_ بیفر مان رسول ہے سکی اللہ علیہ وسلم سجان اللہ! کیسا بیارا فرمان ہے۔ طب بونانی کہتی ہے کہ نوے فیصدی بیاریاں پیٹ ہے پیدا ہوتی جیں، طب ایمانی بھی کہتی ہے کہ نوے فیصدی گناہ پیٹ ہے بیدا ہوتے ہیں، حرام غذاصد ہا بیار یوں کی جڑ ہے۔ گندا پیٹرول موٹر کی مشین کو ٹر اب کرتا ہے، گندی حرام غذا انسان کی مشیئری بگاڑ ویتی ہے لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ اکل طلال صدق مقال ہو۔

تراب ارتا ہے، اندن تراہ عدا اصاق کی سیران ہو ترین ہے ہے۔ اسے قالمنا قتل کرے یا قائما زخمی کریے تو بیظامی خون اس کے اور

ایسی اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کا لپ بھرخون بھی قائما بھائے گا کہ اسے قالمنا قتل کرے یا قائما زخمی کریے تو بیظامی خون اس کے اور

جنت کے درمیان حاکل ہوجائے گا کہ اسے جنت میں واخل نہ ہونے وے گالبذا اس سے پچے رہوالیا نہ ہو کہ حقیر سامی وتم کو ایسی عظیم فعت ہے۔ (مراق المناجی شرح مشکلو قائمصائی میں جھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی ہے۔ (مراق المناجی شرح مشکلو قائمصائی میں جس ۱۲۲)

ر کھنا، اس نے شرک کیا اورجس نے ریا کے ساتھ صدقہ دیا، اس نے شرک کیا۔ (12)

عدیث ان امام احمہ نے شدادین اول رضی اللہ تعافی عنہ ہوایت کی، کہ بیرد نے، کسی نے بچ چھا کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ ایک بات میں نے رسول اللہ تعافی علیہ وسلم سے تی کی وہ یاد آئی اس نے جھے راا دیا جمنور اصلی اللہ تعافی علیہ والم سے تی کی وہ یاد آئی اس نے جھے راا دیا جمنور اصلی اللہ تعافی علیہ والم وسلم ) کو میں نے بی فرماتے ستا کہمیں اپنی امت پرشرک اور شہوت خفیہ کا اندیشہ کرتا ہوں۔ میں نے عرض کی ، یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالی علیہ والم وسلم) کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی ؟ فرمایا: ہاں میں وہ لوگ آفتاب و ماہتاب اور پھر اور بت کوئیں ہوجیں ہے، بلک اپنے اعمال میں رہا کریں مے اور شہوت خفیہ بیر کوئی کو دور وہ کو گردے گا۔ (13)

(12) المستدلل مام أحمد بن عنبل، حديث شداد بن اوس ، الحديث: ١٣٠ عا، ٢٢ مس ٨١ ٨٢.

حكيم الاست كي مدنى مجول

ا۔ شرک دوسم کا ہے: شرک جلی بشرک بی سرک جلی تو تھلم کھلاشرک و بت پرتی کرتا ہے۔ شرک شخی ریا کاری ہے، یوں کہو کہ شرک اعتقادی

تو کھلا ہوا شرک ہے اور شرک علی ریا کاری ہے۔ صوفیا و فریاتے ہیں کل ماصد \*\* عن اللہ فوصلم \*\* جوشہیں اللہ ہے روے وہ بی تہا وا بت

ہن امارہ بھی بت ہے۔ ای حدیث ہے معلوم ہوا کہ روزے می بھی ریا کاری ہوگئی ہے، ہاں روزے میں ریا خالص نہیں ہوگئی ای

ہے ارشاد ہے الصوم فی وانا اجزی ہے۔ یعض لوگ دوزہ و کھ کرلوگوں سے سائے بہت کلیاں کرتے ہمر پر پی فی ڈالے رہے ہیں، کہتے پھرتے

ہیں ہائے روزہ بہت لگا ہے بڑی بیاس کی ہے وغیرہ وغیرہ یہ بھی روزے کی ریاء ہے اوراس حدیث میں وافل ہے۔ خیال رہے کہ ریاء کی وو

میں ہیں: ایک ریاا اصل میں مورسری ریا وصف میں جس اصل میں ۔ اس میں ریا ہی ہے کو کو کی دیکھے تو بیٹماز پڑھ سے شرو کی مورس میں میں دیا ہیں۔ وصف میں ہیں ریاء ہے کہ لوگوں کے سامنے نماز خوب ایجی طرح پڑھے تہائی میں معمولی طرح پڑھے، پہلی ریا بہت بری ہے دوہمری ریا و پہلی ہے کہ لوگوں کے سامنے نماز خوب ایجی طرح پڑھے تہائی میں معمولی طرح پڑھے، پہلی ریا بہت بری ہے دوہمری ریا و پہلی ہے کہ شخص صدی فرماتے ہیں۔

كدور دوسة مردم كزارى وراز

كليدوردوزخ استآل نماز

(مراة المناجع شرح مشكوة المصابح، ج ٢٠٩٠)

(13) الرح المالق الحديث: ١٤٠١ المرح المالق ١٤٠٠.

تھیم الامت کے مدنی پھول

ا النفوف بنا ب تغوف س بمعنی بهت بل دُرنا خوف عام ب معمولی دُر ہو یا سخت دُر ، تخوف فاص ب بهت دُر ، یا تخوف وہ خوف ب جس کی علی مات ظاہر ہو چکی ہول ، خوف میں یہ قید نہیں لیتی میں اپنی است پر بہت بی دُرتا ہوں۔ یا علامات ریاد کھے کر دُرتا ہوں۔ اس فرمان علی علی مات طاہر ہو چکی ہول ، خوف میں یہ قید وہ شرک علی است پر خقید شرک اور خقید شہوت سے دُرتا ہوں ۔ خفید وہ شرک علی میں ایک است پر خقید شرک اور خقید شہوت سے دُرتا ہوں ۔ خفید وہ شرک دُہوت ہے جو مجاہدہ و در یاضت کرنے والوں پر بھی ظاہر نہ ہو، وہ حضرات بھی اس سے دھوکا کھا جادیں مرف توت قدسیہ والے ہی ہے۔

حدیث ۱۲: امام احمد ومسلم ونسائی نے ابو ہر برہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہ رسول الله ملّی اللہ تعالٰی علیہ وستم نے فرمایا: سب سے پہلے قیامت کے دن ایک شخص کا فیصلہ ہوگا جوشہید ہوا ہے وہ حاضر کیا جائے گا،اللہ تعال اپنی نعتیں دریافت کر ایکا وہ نعمتوں کو بہچانے گا لیخی اقرار کر ایگا،ارشاد فرمائے گا کہان نعمتوں کے مقابل میں تونے کیا عمل کی ہے؟ وہ کے گا، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہوا، اللہ تعالی فرمائے گا: تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے قبال کیا تھ کہ لوگ تھے بہادر کہیں سو کہ ایا تھا ہوگا اس کوموٹھ کے بل تھسیٹ کرجہتم میں ڈال دیا جائے گا۔

اور ایک وہ مخص جس نے علم پڑھا اور پڑھا یا اور قر آن پڑھا، وہ حاضر کیا جائے گااس سے نہتوں کو دریافت کر بگا، وہ نعمتوں کو پہچے نے گا ،فر مائے گا: ان نعمتوں کے مقابل میں تو نے کیاعمل کیا ہے؟ کہے گا ، میں نے تیرے لیے علم سیکھا اور سکھا یا اور قرآن پڑھا، فرمائے گا: تو مجھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے پڑھا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن اس سیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے سو تجھے کہدلیا تھیا بھم ہوگا مونھ کے بل تھسیٹ کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک تیسرا مخص لایا جائے گا،جس کو خدانے وسعت دی ہے اور ہرتشم کا مال دیا ہے، اس سے اپلی تعتیں

ال کی خبرر کھ بکتے ہیں۔ (مرقات)

٢ \_ سائل كوشه يه بواكدامت محدية وامت مردومه ب يمي ند جرك ال لي يهوال كيا معدف عدم ادحفزات مى بدكرام نيس بلكه بعد كالسليل بين ،حضرات محابه كے ايمان واخلاص كى كوائل قر آن مجيد واحاديث نبويه بين دي ہے،رب تعالٰی فريا تا ہے: " وَ ٱلْمَرْمَهُ مُدّ كَلِيَةَ التَّقُوٰى وَكَانُوا آحَقَّ بِهَا وَ ٱهۡلَهَا "-

سے دشن ہر بت کو کہتے ہیں جس کی بوجا کی جاد سے خواہ جا ندسورے ہو، یا پتھر درخت دغیرہ یہاں خاص کے بعد عام کا ذکر ہے۔ ٣ \_ اس كى تائير اس آيت كريمه ، ح ب "فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِفَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا طَلِعًا وَ لَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهُ اَسترا" ۔اس آیت میں شرک ہے مرادیدی ریا کاری ہے ای کوحضور افور نے شرک فرمایا بالک حق ہے۔

۵ \_ يا توروزه ركه ك كا يار كھنے كى نيت كر سكاكا بہلے معنى زياده ظاہر جيں جيرا كدا مجلے منمون سے ظاہر ہے -

. ٢ \_ إبى طرح كداس نے روز وركاليا ہوگا كوئى اجتمع كھانے كى دعوت آگئى ياكمى نے شريت سوڈا ٹیش كيا تو اس كھانے شربت كى وجہ سے روز ہ تو ڑ دیا یا روز ہ کی نیت بھی کہ آج روز ہ رکھوں گا گریے چیزیں دیکھیں ارادہ بدل دیا محض نفسانی لذت وخواہش کے لیے کہ ایسا مزہ دار کھانا کون مچھوڑے لہذا میہ حدیث اس حدیث کے خلاف نیس کہ حضور انور نے ازواج مطبرات سے پوچھ کہ کھانا ہے عرض کیا حمیا ہاں بغر مایا لاؤ ہم نے تو آج روزہ رکھ لیا تھا پھر کھانا ملاحظہ فرمایا کہ افطار فرمالینا خواہش تھی کے لیے نہ تھا بلکہ تھم شرقی بیان کرنے کے بیے تھ کیفل روز ہ رکھ کرتوڑ دیٹا جائز ہے آگر چہ قضا واجب ہوگی ۔حصرت ام ہانی کوحضور انورنے اپنالیس خواہ پانی دیا آپ نے لی کر ہو چھا کہ حضور میر روز ہ تھا فر ، یا کوئی حرج تہیں ، وہ روز و توڑ تا حضور کے تبرک سے برکت حاصل کرنے کے لیے تھا نہ کہ نفسانی خواہش ہے لہذا اجادیث مجھ کریز صناضروری ہے۔(مراة المناجی شرح مشکوۃ المعانی، ۲۶ملا)

دریافبت فرمائے گا، وہ نعمتوں کو پہچانے گا، فرمائے گا: تونے ان کے مقابل کیا کیا؟ عرض کر بگا میں نے کوئی راستہ ای نہیں چھوڑا جس میں خرج کرنا تجھے محبوب ہے، محر میں نے اس میں تیرے لیے خرج کیا۔ فرمائے گا: توجھوٹا ہے، تونے اس لیے خرج کیا کہ خی کہا جائے سو کہ لیا حمیا، اس کے متعلق بھی تھم ہوگا موٹھ کے بل تھسیٹ کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (14)

حدیث ساا: بخاری نے تاریخ میں اور ترفی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ سنّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا: اللہ (عزوجل) کی پناہ مانگوجبُ الحزنے یہ جہنم میں ایک وادی ہے کہ جہنم بھی ہرروز چارسو مرتبداس سے پناہ مانگرا ہے، اس میں قاری داخل ہول کے جوابیخ اعمال میں ریا کرتے ہیں اور خدا کے بہت زیاوہ مبغوض وہ قاری ہیں، جوامراکی ملاقات کوجاتے ہیں۔(15)

حدیث ۱۱۰ طبرانی اوسط میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عندسے راوی، کہرسول اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فرمایا: جو محص آخرت کے استہ ہواور وہ نہ آخرت کا ارادہ کرتا ہے، نہ آخرت کا طانب ہے، اس پر آسان و زمین میں لعنت ہے۔ (16)

حدیث ۱۵ : علیم نے ابن عہاس رضی اللہ تعالی عنبما سے روایت کی، کہ رسول اللہ صلّی اللہ تعالی علیہ وسلّم نے فرمایا : میرک امت میں شرک چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے، جو چکے پھر پر چلتی ہے۔ (17)

حدیث ۱۱ : امام احمد وطبرانی نے ابوموئ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہ رسول الله صلّی اللہ تعالی علیہ وسلّم نے فرمایا: اے لوگو! شرک سے بچو کیونکہ دہ چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یارسول اللہ! اصلّی اللہ تعالی علیہ فالہ وسلّم ) کس طرح شرک سے بچیں؟ ارشاد فرمایا کہ بید دعا پر صو۔

اللّٰه مَنْ اللّٰه مَنْ اللّٰه مَنْ اَنْ فَنْ مِنْ اَنْ فَاللّٰه مُنْ اِنْ فَاللّٰه مَنْ اِنْ اَنْ فَاللّٰه مَنْ اِنْ فَاللّٰه مَنْ اِنْ فَاللّٰه مَنْ اِنْ فَاللّٰه مُنْ اِنْ فَاللّٰه مُنْ اِنْ فَاللّٰه مَنْ اِنْ فَالْمُ اللّٰه مَنْ اِنْ اَنْ فَاللّٰه مَنْ اِنْ فَاللّٰه مَنْ اِنْ اَنْ فَاللّٰه مَنْ اِنْ اللّٰه مَنْ اِنْ اللّٰه مَنْ اِنْ اَنْ مُنْ اِنْ اَنْ مُنْ اِنْ اَنْ مُنْ اِنْ اللّٰمُ اللّٰه مَانَا اللّٰه مَنْ اِنْ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰه مَنْ اللّٰمُ اللّٰمَالِي اللّٰمُ الْمُنْ اللّٰمُ اللّٰ

<sup>(14)</sup> صحيح مسلم ، كتاب الا، رة ، باب من قاتل للرياء والسمعة أسحق التار ، الحديث: ١٥٦ ـ (١٩٠٥) بم ١٠٥٥.

<sup>(15)</sup> كنزالعمال، كياب الأخلاق، رقم : ١٤٠، جسم ١٩٠٠.

وسنن استرندي، كمّاب الزهند، بإنب ما جاء في الرياء والسمعة ، الحديث: ٢٥٣٩٠، ج٣٩٠، ج٠١٥٠

<sup>(16)</sup> معجم الأوسط، باب أهين، الحديث: ٢١٧ م، ج ٣٥ ص ٣٣٨.

والترغيب والتربيب للمنذري والتربيب من الربياه ... والح والحديث: ١٠٠٣ ج الم ٢٠٠١.

<sup>، (17)</sup> بو درال صول في معرفة أحاديث الرسول ، الأصل الرابع والسبعون والمئتان ... إلخ ، الحديث: ١٠٩١ ، ١٧٢ .

<sup>(18)</sup> المستدللامام أحد بن عنبل معديث أني موى الاشعرى، الحديث: ١٩٢٢٥، ج ٢، ص ٢٧١١.

البی! ہم تیری بناہ مانگتے ہیں اس ہے کہ جان کر ہم تیرے ساتھ کسی چیز کوشر یک ٹریں اور ہم اس سے ا تافغا . کرتے ہیں جس کونبیں حاشتے۔

صدیت کا: طرانی نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ مثّان اللہ تعالٰی عابہ و کم نے فرمایا: کچھلوگوں کو جنت کا تھم ہوگا، جب جنت کے قریب پہنچ جا تھیں گے اور اس کی خوشبوس جھیمیں سے اور جو پہنے جنت میں جنت میں اللہ تعالٰی نے جنت کا کہ انھیں واپس کر و جنت میں اللہ تعالٰی نے جنتیوں کے لیے سامان طیار کررکھا ہے، ویکھیں گے۔ پکارا جائے گا کہ انھیں واپس کر و جنت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ یہ لوگ حسرت کے ساتھ واپس ہوں گے کہ الی حسرت کسی کونہیں ہوئی اور بہلوگ کہیں سے کہ اے دب اگر تو نے ہمیں پہلے ہی جنم میں واغل کر دیا ہوتا ہمیں تو نے ثواب اور جو پجھا بیخ اولیا کے لیے جنت میں مہیا کیا ہے نہ دکھ ایا ہوتا تو بہمیں پراتسان ہوتا۔

ارشاد فرمائے گا: ہمارا مقصد ہی بیرتھا اے بربختواجب تم تنہا ہوتے تھے تو بڑے بڑے گزاہوں سے میرا مقابلہ کرتے سے اور جب لوگوں سے میل مقابلہ کرتے سے اور جب لوگوں سے ملتے ستھے توخشوع کے ساتھ ملتے جو پچھ دل میں میری تعظیم کرتے اس کے فلاف لوگوں کرتے سے گناہ پر ظاہر کرتے لوگوں سے تم ڈرے اور مجھ سے نہ ڈرے، لوگوں کی تعظیم کی اور میری تعظیم نہیں گی، لوگوں کے لیے گناہ چھوڑے میں میں جھوڑے، لہٰذاتم کوآج عذاب بچھاؤں گا اور ثواب سے محروم کروں گا۔ (19)

عدیث ۱۸: ترندی نے انس رضی اللہ تعالٰی عنہ ہے روایت کی، کہ نبی کریم صلّٰی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نے فر مایا: جس
کی نیت طلب آخرت ہے اللہ تعالٰی اس کے دل میں غنا پیدا کردے گا اور اس کی حاجتیں جمع کردے گا اور دنیا ذکیل ہو
کراس کے پاس آئے گی اور طلب دنیا جس کی نیت ہواللہ تعالٰی فقر و مختاجی اس کی آتھوں کے سامنے کردے گا اور اس
کے کا مول کومتفر ق کردے گا اور ملے گا وہی جواس کے لیے لکھنا جا چکا ہے۔ (20)

حکیم الامت کے مدنی مچول

<sup>(19)</sup> معجم الكبيرسطبراتي الحديث:199،ج١٥٥، ١٨٥٠

وجمع الزوائد، كتاب الزهد، باب ماجاء في الرياء، الحديث: ٩ ٦٢ ١٤، ج٠ ١ ع ٢٠ ١٤٣.

<sup>(20)</sup> سنن أسرندي، كما ب صفة القيامة ماب : ٩٥، الحديث: ٢٣٤٣، ج٣٠٥ الا.

ومشكاة المصابح ، كتب الرقاق، باب الرياء والسمعة ، الحديث: ٥٣٢٠، جهم ١٨٨٠.

ا یہ شہل جمع ہے شہلة کی بمعنی حاجت یا عادت بینی اظلاص والے کورب تعالٰی دلی استغناء بھی بخش ہے اوراس کی متغرق حاجتیں بجاجمع استمال جمع ہے شہلہ کی بخش ہے اوراس کی متغرق حاجتیں بجاجمع بھی فر، دیتا ہے کہ گھر بیٹے اس کی سادی ضرور تھیں پوری ہوتی رہتی ہیں،ضرورتوں کے پاس وہ نہیں جاتا ضرور یات اس کے پاس آتی ہیں۔جو ابتد کا ہوج تا ہے اللہ اس کا ہوجاتا ہے۔جس جانورکو کیلے سے باعدہ دیتے ہیں اس کی ہرضرورت وہاں بی پہنے جاتی ہے ۔

صدیث ۱۹: می مسلم میں ابوؤررضی اللہ تعالٰی عند سے مروی، کہ دسول اللہ ملی اللہ تعالٰی علیہ وسلم سے بوجھا کیا کہ یہ قربانے کہ آدی اجھا کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں (بیریا ہے یانہیں)؟ فرمایا: بیمومن کے بیے جد بعنی و نیامیں بشارت ہے۔ (21)

صدیث موجوز ترفری نے ابو ہر برہ وضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں: میں نے عرض کی، یار سول اللہ!

السلّی اللہ تعالٰی علیہ کالہ وسلّم ) میں ایپ مکان کے اندر نماز کی جگہ میں تھا، ایک شخص آسمیا اور یہ بات مجھے پہند آئی کہ اس
نے مجھے اس حال میں دیکھ (ریرریا تو نہ ہوا)۔ ارشاد فرمایا: ابو ہر برہ اجمھارے لیے دو ۲ ثواب ہیں، پوشیدہ عبادت
کرنے کا اور علانہ کا مجی۔ (22)

یہ اس صورت میں ہے کہ عبادت اس لیے نہیں کی کہ لوگوں پر ظاہر ہوادر لوگ عابد سمجھیں، عبادت خالصاً اللہ (عزوجل) کے لیے ہے،عبادت کے بعد اگر لوگوں پر ظاہر ہوگئ اور طبخابہ بات انجھی معلوم ہوتی ہے کہ دوسرے نے انچھی حالت پر یا یا، اس طبعی مسرت ہے ریانہیں۔

حدیث ا ۳: بیبی نے انس رضی اللہ تعالٰی عندے روایت کی ، کہرسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فر مایا: آ دمی کی برائی کے لیے بیر کافی ہے کے دین و دنیا میں اس کی ظرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے ، مگر جس کو اللہ تعالٰی

ہزار سحدوں ہے دیتا ہے آ دی کونمات

و وایک مجده جیے تو گرال مجمتا ہے

۲\_د نیاسے مراد و نیاوی نعتین بھی ہیں اور د نیا کے لوگ بھی لینی و نیا اور د نیا وار اس کے پاس خادم بن کر حاضری دیتے ہیں جیسا کہ اولی ہوں للہ کے آستانوں پر دیکھا جاریا ہے۔شعر

ان کے درہے جو پھر اللہ ای سے پھر کیا

ان کے درکا جو ہواخلتی ضدااس کی ہوئی

سے نقیری سے مراد ہے لوگوں کی محاجی ان کا حاجت مندر ہنا ہے ، ان کے درواز ول پر دھنے کھانا ، انکی خوش مدیں کرنا۔ سے بعنی اس کا دل پریشان رہے بھی روٹی کے پیچھے دوڑ سے گا، بھی کیڑے کی فکر میں مارا مارا پھرے گا، بھی ویکر منرور یات کے بے

پرینان پھرے گا،انتداشہ کرنے کا دنت ہی نہ یائے گانے جی تجربہے ٹابت ہے۔

۵\_ یعنی اس کی الین دوڑ دحوپ سے اس کی دنیا بیں اضافہ نہ ہوگا بلکہ اس کی پر ایٹا ٹیوں میں ہی اضافہ ہوگا، دنیا اتی ہی ہے گی جتنی مقدر میں ہے۔(مراة المنانج شرح مشکوة المصانح ، ج ۷، میں ۱۲۰)

(21) منجع مسلم، كمّاب البروالصلة ... والح نباب إذا أثني على الصالح... والخ الحديث: ١٦٢١\_ (٢٦٣٢) م ٢٠٠٠ .

(22) سنن الترنذي، كتاب الزهد، بإب عمل السر، الحديث: ٢٣٩١، ج٣٩ ص ا ١٥.

وشرح اسنة ، كمّاب الرقاقء باب من عمل للذ فحمد عليده الحديث : ٣٠١ ٥٠، ح ٢، ٥٠ ١٣٠.

# الم شرح بهار شریعت (مرنازی) که المحکوری کاروری کاروری کاروری کاروری کاروری کاروری کاروری کاروری کاروری کاروری

بی نے ۔(23) لین نے لوگ اٹھا سیجھنے ہوں، اس کوریا و عجب سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر خدا کی خاص مہر ہانی جس پر ہو وہی بختاہے۔



(23) شعب اما يمان، باب في اخذ من العمل ... إلى الحديث: ١٩٥٨ من ٥٥٠ من ٢٩٠٠ من ٢٥٠ من

۔ ا پینی دنیاوی کم مات دولت بصحت ، طاقت میں یول ہی دینی کمالات علم ،عبادت ،ریاضت میں مشہور ہونا عوام کے لیے خطرناک ہی ہے کہ اس سے عمومٰا دل میں غردر تکبر پیدا ہوجاتے ہیں اس سے گمنا می اچھی چیز ہے۔ "

۲ \_ بینی ہاں بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ دہ شہرت ہے مشکر نہیں ہوتے وہ بیجھتے ایں کہ نیک نامی و بدنامی للنہ کے قبضہ میں ہے اور ہوگوں کا کوئی عذبی رنہیں، انہیں زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگاتے و پر نہیں لگتی۔ حضور کے قل کا بیرحال ہے کہ

خوشتن راعبره فرموده است

پیش او میتی جبین فرسوده است

(مراة المناجيح شرح مشكوة المصانيح ، ي ٢٥، ٩ ١٢٥)

# مسائل فقهبيه

مسئلہ انروزہ دارہ پوچھا، کیا تمہاراروزہ ہے؟ اسے کہددینا چاہیے کہ ہاں ہے، کہروزہ میں ریا کو دخل نہیں، بیہ نہ کہ کہ دینا چاہیے کہ ہاں ہے، کہروزہ میں ریا کو دخل نہیں، بیہ نہ کیے کہ دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے، یعنی ایسے الفاظ نہ کے جن سے معلوم ہوتا ہو کہ بیا ہے روزہ کو چھپاتا ہے کہ بیہ کہ بیہ وہ بنانا کی بات ہے کہ چھپاتا ہے مگر اس طرح جس سے اظہار ہوجاتا ہے بیرمنافقین کا طریقہ ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ بنانا چ بہتا ہے کہ اپنے ممل کو چھپاتا ہے۔(1)

مسئلہ ۲ : عباوت کوئی بھی ہواس میں اخلاص نہایت ضروری چیز ہے بینی مضل رضائے اللی کے لیے عمل کرنا ضرور ہے۔ دکھاوے کے طور پر عمل کرنا بالا جماع حرام ہے، بلکہ حدیث میں ریا کوشرک اصغر فرمایا اخلاص ہی وہ چیز ہے کہ اس پر تو اب مرتب ہوسکتا ہے کہ عمل میچے نہ ہو گر جب اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہوتو اس پر تو اب مرتب ہوسٹلا ساعلی پر تو اب مرتب ہوسٹلا ساعلی میں کسی نے جس پائی سے وضو کیا اور نماز پڑھ لی اگر چیدیہ نمازی جسے نہ ہوئی کہ صحت کی شرط طبیارت تھی وہ نہیں پائی گی مگر اس فیس کسی نے جس پائی سے وضو کیا اور نماز پڑھ لی اگر جبہ یہ ہوئی کہ صحت کی شرط طبیارت تھی وہ نہیں پائی گی مگر اس نے صدق نیت اور اخلاص کے ساتھ پڑھی ہے تو تو اب کا ترتب ہے بینی اس نماز پر تو اب پائے گا مگر جبکہ بعد میں معلوم ہوگیا کہ ناپ ک پائی سے وضو کیا تھا تو وہ مطالبہ جو اس کے ذمہ ہے ساقط نہ ہوگا ، وہ بدستور قائم رہے گا اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اور کہمی شرا نظامت پڑھی ٹیا کہ ان ادا کیے اور شرا نظامی پائے گئے ، اور کہمی شرا نظامت پڑھی تو اگر چیا سے ناج کا مثلاً نماز پڑھی تمام ارکان ادا کیے اور شرا نظامی پائے گئے ، مگر ریا کے ساتھ پڑھی تو اگر چیا س نماز کی صحت کا حمل میں جائے گئے ، عمل کی سے سے تو اب نہیں ہے تو اب نہیں ہوا ہے کر چونکہ اخلام نہیں ہے تو اب نہیں۔

ریا کی دوصور تیں ہیں، بھی تو اصل عبادت ہی ریا کے ساتھ کرتا ہے کہ مثلاً لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے اور کوئی
دیکھنے والد ندہوتا تو پڑھتا ہی نہیں بیریائے کامل ہے کہ الیم عبادت کا بالکل تو اب نہیں۔ ووسری صورت یہ ہے کہ اصل
عبادت میں ریا نہیں، کوئی ہوتا یا نہ ہوتا بہر حال نماز پڑھتا گروصف میں ریا ہے کہ کوئی و یکھنے والا نہ ہوتا جب بھی پڑھتا
گراس خونی کے ساتھ نہ پڑھتا۔ بیدوسری قشم پہلی سے کم ورجہ کی ہے اس میں اصل نماز کا تو اب ہے اور خونی کے ستھ
ادا کرنے کا جوثو اب ہے وہ یہال نہیں کہ بیریا ہے ہے افلاص سے نہیں۔ (2)

مسئلہ سا: کسی عبادت کو اخلاص کے ساتھ شروع کیا گر اشاء کمل میں ریا کی مداخلت ہوگئ تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ریا سے عبادت کی بلکہ بیعبادت اخلاص سے ہوئی، ہاں اس کے بعد جو پچھ عبادت میں حسن وخو بی پیدا ہوگئ وہ ریا ہے

<sup>(1) .</sup>لدرالخاروردالمحتار، كماب الحظر والاباحة ، فصل في العبع ،ج ٩ م ٢٠٠٠.

<sup>(2)</sup> ردالمحتار، كمّاب الحقر والاباحة بصل في البيع من ٩٥، ص ٥٠١.

ہوگی اور بیر یا کی قسم دوم میں شار ہوگ\_(3)

مسئلہ سما: روزہ کے متعلق بعض علما کا بی تول ہے کہ اس میں ریانہیں ہوتا اس کا غالباً بیہ مطلب ہوگا کہ روزہ چند چیزوں سے باز رہے کا نام ہے اس میں کوئی کام نہیں کرتا ہوتا جس کی نسبت کہا جائے کہ ریا ہے کیا، ورنہ بیہ ہوسکتا ہے کہ لوگوں کو جتانے کے لیے بیہ کہتا پھرتا ہے کہ میں روزہ ہے ہوں یالوگوں کے سامنے موٹھ بنائے رہتا ہے تا کہ لوگ سمجھیں کہ اس کا بھی روزہ ہے اس طور پر روزہ میں بھی ریا کی مداخلت ہو سکتی ہے۔ (4)

مسئلہ ۵: ریا کی طرح اُجرت لے کر قراآن مجید کی تلاوت بھی ہے کہ کسی میت کے لیے بخرض ایصال تواب پھی ہے۔
لے کر تلاوت کرتا ہے کہ یہاں اخلاص کہاں بلکہ تلاوت سے مقصود وہ پینے ہیں کہ دہ نہیں ملتے تو پڑھتا بھی نہیں، اس پڑھنے میں کوئی ثواب نہیں پھر میت کے لیے ایصال تواب کا نام لینا غلط ہے کہ جب تواب بی نہ ملہ تو پہنچائے گا کیا۔
اس صورت میں نہ پڑھنے والے کو تواب، نہ میت کو بلکہ اُجرت وینے والا اور لینے والا دونوں گنہگار۔(5) ہاں اگر اخلاص کے سرتھ کسی نے تلاوت کی تو اس پر تواب بھی ہے اور اس کا ایصال بھی ہوسکتا ہے اور میت کواس سے نفع بھی .

بعض مرتبہ پڑھنے والوں کو چیے نہیں دیے جاتے گرفتم کے بعد مضائی تقتیم ہوتی ہے۔ اگر اس مضائی کی خاطر اوت کی ہے تو یہ بھی ایک قتیم کی اُجرت ہی ہے کہ جب ایک چیز مشہور ہوجاتی ہے تو اسے بھی مشروط ہی کا تھم دیا جاتا ہے، اس کا بھی وہی تھم ہے جو ذکور ہو چکا، ہاں جو شخص میہ بھتا ہے کہ مضائی نہیں ملتی جب بھی جس پڑھتا وہ اس تھم سے مشتنی ہے اور اس بات کا خود وہ اپنے ہی دل سے فیعلہ کرسکتا ہے کہ میرا پڑھتا مشائی کے لیے ہے یا اللہ عزوجل کے

یخ آیت (6) پڑھنے والا اپنا دو ہرا حصہ لیتا ہے بینی ایک حصہ خاص بیٹے آیت پڑھنے کا ہوتا ہے اور نہ ملے تو بھڑتا ہے گویا یہ زائد حصہ بیٹی آیت کا معاؤضہ ہے اس ہے بھی بھی نکلیا ہے کہ جس طرح اجر کو اُجرت نہ ملے تو جھڑ (یعنی جھڑو) کر لیتا ہے، ای طرح یہ بھی لیتا ہے، الہٰ ذا بظام را فلاص نظر نہیں آتا، وَاللّٰهُ أَعُلَمُ بِالصَّوَابِ مِی جھڑو (یعنی جھڑو) کر لیتا ہے، ای طرح یہ بھی لیتا ہے، الہٰ ذا بطام را فلاص نظر نہیں آتا، وَاللّٰهُ أَعُلَمُ بِالصَّوَابِ مِی مِوتا ہے کہ ایک میلا دخوان اور داعظ بھی دوجھے لیتے ہیں جب کہ وعظ میں مشائی تقسیم ہوتی ہے جس سے ظام رہی ہوتا ہے کہ ایک

<sup>(3)</sup> المرجع السابق

<sup>(4)</sup> المرجع السابق بس ٢٠٧٠

<sup>(5)</sup> الرجع السابق.

 <sup>(6)</sup> يعنى سوره فاتحد اور چارول قل، جو فاتحد مين پڑھتے إيں۔

حصہ ایٹے پڑے مصنے اور تقریر کرنے کا لیتے ہیں ، اگر وہی حصہ بیٹی لیتے جو عام طور پڑتقسیم ہوتا ہے تو بہت خوب ہوتا کہ ذرا سی مٹھائی کے بدلے اجرعظیم کے ضائع ہونے کاشبہہ نہ ہوتا۔

بعض جگہ خصوصیت کے ساتھ ان کی دعوتیں بھی ہوتی ہیں کہ ان کو ای حیثیت سے کھانا کھلایا جاتا ہے کہ ہیہ پڑھیں کے بیان کریں مے میخصوص دعوت بھی ای اُجرت ہی کی حدیث آتی ہے، ہاں اگر اور لوگوں کی دعوت بھی ہوتو میہیں کہا جائے گا کہ وعظ وتقریر کا مفاوضہ ہے۔

ای تشم کی بہت می صورتیں ہیں جن کی تفصیل کی چندال ضرورت نہیں، بیخضر بیان دین دار تنبع شریعت کے لیے کافی ووافی ہے وہ خود اینے دل میں انصاف کرسکتا ہے کہ کہال عمل خیر کی اجرت ہے ادر کہال نہیں۔

مسئلہ ۲: جونص جج کو گیا اور ساتھ میں اموال تجارت بھی لے گیا، اگر تجارت کا خیال غانب ہے یعنی تجارت کرنا مقصود ہے اور وہاں پہنچ جاؤں گا جج بھی کرلوں گا یا دونوں پہلو برابر ہیں لینی سنر ہی دونوں مقصد ہے کیا تو ان دونوں صورتوں میں تو اب بین سنر ہی دونوں مقصد ہے گیا تو ال بھی بھے لوں گا صورتوں میں تو اب بین ہے گا تو ال بھی بھے لوں گا تو جو ہے گا تو ال بھی بھے لوں گا تو جو ہے گا تو اب ہے۔ اس طرح اگر جمعہ پڑھے گیا اور بازار میں دوسرے کام کرنے کا بھی خیال ہے، اگر اصلی مقصود جمعہ ہی کو جانا ہے تو اس جانے کا تو اب بین ۔ (7)

(7) روالحتار، كماب العظر والاباحة بضل في البيع من ٩٠٠ مـ ٢٠٠٠.

اعلی حضرت، اب م البسنت، بجدودین و ملت الشاه امام احمد و ضاخان علیه دحمة الرحن فآه ی رضویه شریف پیل تحریر فرمات بیل:
دومرے یه که دعظ حمد و نعت سے ان کا مقعود تحض الله ہے اور مسلمان بطور خودان کی خدمت کریں توبیہ نز ہے اور وہ ، ل حلال، تیمرے یہ
کہ دعظ سے مقعود تو اللہ بی ہو گر ہے خاج تمند اور عادة معلوم ہے کہ لوگ خدمت کریں سے اس خدمت کی طع بھی ساتھ تی ہو ل ہے تو اگر چہ
یہ صورت دوم کے مشل محمود جیس خمرصور اولی کی طرح غموم بھی نہیں جے در مخاری شرمایا: الوعظ بحق ، لمال من ضالة الیمود و النصاری ع ہے۔
ال جع کرنے کے لئے وعظ کہنا یہ دو قصال کی گراہوں ہے ہے۔

(٣ \_ درمخنار كماب الحظر والاباحة فصل في الهيع مطبع محتبا بي د بي ٢ / ٢٥٣)

یہ تیسری صورت بین بین ہے اور دوم ہے برنسبت اولی کے قریب تر ہے جس طرح نئے کو جائے اور تجارت کا پکھ مال بھی ساتھ نے ج ئے جے لیس علیات جنا سے ان تبتغوا فضلامن رہ کھر سے (تم پر پکھ گناہ نیس کہم اپنے پروردگار کا نفس (یعنی رز ق طل) تماش کرد۔ ت) فرمایا۔ (سے القرآن الکریم ۲/۱۹۸)

حصرت فقید ابواللیث سمرقندی رحمدالله تعالی نے اس برقنوی دیا ہے جیما کہ فقاؤی قاضی خال اور فناؤی عالمکیری وغیرہ میں مذکور ہے ۔۔۔

مسئلہ 2: فرائض میں ریا کو دخل نہیں۔ (8) اس کا بید مطلب نہیں کہ فرائض میں ریا بایا بی نہیں جاتا ہی لیے کہ جس طرح نوافل کوریا کے ساتھ اوا کرسکتا ہے، ہوسکتا ہے کہ فرائض کو بھی ریا کے طور پر اوا کرے، بلکہ مطلب بیہ کہ فرض اگر ریا کے طور پر اوا کیا جب بھی اس کے ذمہ سے سماقط ہوجائے گا، اگر چہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے تواب نہ لیے۔

طے۔

اور بیہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ اگر کسی کوفرض ادا کرنے میں ریا کی مداخلت کا اندیشہ ہوتو اس مداخلت کو اعتبار ' کرکے فرض کونزک نہ کرے ( بینی فرائض کونہ چھوڑے ) بلکہ فرض ادا کرے ادر ریا کو دور کرنے کی اور اخلاص حاصل ہونے کی کوشش کرے۔

<sup>،</sup> در جو پچھ میں نے بیان کیا ہے میدد آنولوں کے درمیان موافقت پیدا کرنا ہے اور اللہ تعالٰی علی سے آو فق ہے۔ واللہ تعالٰی اعلم۔ (ت) (فاوی رضوبیہ جلد ۲۳۳م میں ۱۳۸۱ میں فاؤنڈیٹن ، لاہور)

<sup>(8)</sup> الدرالخيّار، كمّاب الحظر والاباحة ، فعل في البيخ من ٩٠٠٠.

## زیارتِ (1) قبور کا بیان

## صديث الصحيح مسلم ميں بريده رضى الله تعالى عندسے روايت ہے، كه رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم في فرما ياكه

(1) زیرت کے متعلق مسائل حصہ چہارم میں ذکر کیے گئے ہیں۔وہاں ہے معلوم کریں۔ حکیم الامت کے مدنی مچھول

ا اس جگه چندمسائل يادركو: (١) تمام است كااس پر اتفاق ب كه زيارت قبورسنت ب كيونكه اس سے زائركوا ين موت يادا تى ب ے ذل میں نری پیدا ہوکرآ خرت کی طرف توجہ اور دنیا ہے بے توجی حاصل ہوتی ہے۔ (۲) زیارت قبور میں زائر کوجی فائدے ہیں اور میت کوئجی۔زائرکونواب آخرت کی باورونیا ہے بے رغبتی حاصل ہوتی ہےاورمیت کوزائر ہے اُنس اور اس کے ایسال تواب سے نفع میسر ہوتا ہے۔ (m) یہ کہ زائر قبر پر پہنچ کر پہلے صاحب قبر کوسلام کرے، پھر قبر کی طرف منداور کعبہ کو پشت کر کے کھٹرا ہواور پچھ سور تیں پڑھ کراس کا تواب صاحب تبرکو پہنچائے۔(س) یہ کہ ساری است اس پر شفق ہے کہ انبیاء کرام خصوصا حضرت سیدال نبیا وصلی الله علیه دسلم کی قبرے مدد لینا جائز ہے،غیرالمبیاء کی قبروں کے متعلق بعض کا ہر بین علماء نے اختلاف کیا بگر مختقین فٹتہا اور تمام صوفیا و فرمائے ہیں کہ اوپ و ور علماء کی قبور سے مدر لیہا جائز ہے، تہور اولیاء سے تا قیامت دین و دنیادی نیوض جاری رہیں گے۔امام شافعی فرماتے ہیں کہ حصرت موی کاظم کی قبر قبولیت دعا کے سے بحرب تریاق ہے،اہام غزالی فرماتے ہیں کہ جن بزرگوں سے زندگی میں مدد ماتکی جاسکتی ہے ان سے بعد وفات بھی مدد ماتک جائے۔ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے چارمخصوں کو ویکھا جوزئرگی سے زیادہ اپنی قبروں سے ونیا میں تصرف کررہے ہیں ،ان میں سے معروف كرخى اورحضرت محى الدين عبدالقادر جيلاني بغدادى جي -سيداحمرزوق فرماتے جي كدزندے كى مدد سے مردے بزرگ كى مدد زیادہ توی ہے، یہ تو قرآن وحدیث سے ثابت ہے کہ میت اپنے زائرین کودیکھتی ہے اور ان کا کائم نتی ہے، این قیم نے کتاب اسروح میں کھھا ہے کہ بعد وفات روح کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ چتانچہ اکیلی روح ایسے ایسے کام کردیتی ہے جو لاکھوں آ دمی نہ کرسکیں۔ چنانچہ ایک بارحضرت ابوبمرصدین کی روح نے صدیا کافروں کوایک آن جمل نہ تینج کردیا اور روح جنت میں رہتے ہوئے ہوئے مشرق ومغرب کو دیجھ لیتی ہے۔ (۵) قبر کے سامنے بلا آڑنماز پڑھنا حرام، ہال بزرگوں کی قبروں کے باس مسجد بنانا یا وہاں نمازیں پڑھنا، برکت کے لیئے دعائیں مانگنا جائز ہے۔(۲) تن رہے کہ قبر لینی تعویذ قبر کو بوسہ نہ دے منہ وہاں ناک یا بیشانی خاک پر رگڑے کہ یہ میسائیوں کا طریقہ ہے ، ہاں آ ستانہ بوئی اور چیز ہے۔(2) جمعہ کے اول دن میں زیارت قبور بہت بہتر ہے۔ روایت میں ہے کہ اس دن میت کاعلم و اور اک اور توجه لی امد نیاز یادہ ہوتی ہے۔(۸) دفات کے بعد سمات روز تک برابر معدقہ و خیرات کیا جائے ، اس پر تمام عمام تفق ہیں اور اس بارے میں سی احاد بث بھی وارد ہیں۔(٩) بعض روایتول میں ہے کہ ہر جمعہ کی شب میت کی روح ایئے گھروں میں آتی ہے ور دیکھتی ہے کہ میرے: ندے میرے داسطے کھے تیرات کرتے ہیں یانہیں۔(از امعات داشعہ اللمعات)

(مراة المناجيج شرح مشكوة المصابيح . ج٢ بص ٩٨١)

میں نے تم کوزیارت قبور سے نع کیا تھا اہتم قبروں کی زیارت کرواور میں نے تم کو قربانی کا گوشت تبن دن سے زیادہ کھانے کی ممانعت کی تھی اب جب تک تمھاری تمجھ میں آئے رکھ سکتے ہو۔ (2)

(2) صحیح مسلم، کتاب البنائز، باب استندان النبی صلی الشعلیه دسلم ربر عزوجل ۱۰۰۰ الخی الحدیث: ۱۰۱-(۹۵۷) جم ۲۸۹۰ محکیم الامت کے مدتی مجھول

ا \_ آپ كا تام بريده ابن حصيب اسلمى سبي، مشهور محالي بيل، بدر سے پہلے ايمان لائے محر بدر ميں شريک ند ہوئے، بيعت الرضوان ميں شريک ہوئے ، بيات الرضوان ميں شريک ہوئے ، بيات الرضوان ميں شريک ہوئے ، بيانی معاويد کی طرف سے مرویس غازی ہوکر گئے ہے ، پھر يزيد ابن معاويد کی طرف سے مرویس غازی ہوکر گئے ، وہان الدھ ميں وفات پائی۔ (اکمال ومرقاق)

۲ ۔ شروع اسلام میں زیارت قبور مسلمان مروول عورتوں کو منع تھی کیونکہ لوگ نے نے اسلام لائے ہے، اندیشہ تھا کہ بت پرتی کے عادی بولے ہوئے اسلام بین اسلام رائح ہوگیا تو یہ مانعت منسوخ ہوگئ، جیسے جب شراب حرام ہوئی تو شراب کے عادی ہوئے تو شراب کے برتن استعال کرنا بھی ممنوع ہوگیا تا کہ لوگ برتن و کھے کر پھر شراب یاد نہ کرلیں، جب نوگ ترک شراب کے عادی ہو گئے تو برتوں کے استعال کی ممانعت منسوخ ہوگئی۔

ہیں یہ امر استحابی ہے۔ جن ہیں کہ اس تھم میں مورتوں بھی خال ہیں کہ انہیں بھی زیارت قبر کی اجازت دی گئی۔ (لمعت، اشعہ ومرقات) لیکن اب مورتوں کو زیارت قبور سے دوکا جائے لین گھرے زیارت قبور کے لیئے نہ نگلیں سوائے دوضہ المبرحضور انور سلی الشعلیہ دستم کی قبر انور کی زیارت کو نہ ہوتو زیارت کرلیں جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت عبد الرحیان کی قبر کی زیارت کی اور اگر کمیں جارہی ہوں اور داستہ میں قبر واقع ہوتو زیارت کرلیں جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے محریس حضور حصرت عبد الرحیان کی قبر مر نیارت کی اور اگر کمی گھر میں بی اتفاقا قبر واقع ہوتو زیارت کرلیں جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے کھر میں حضور انور صلی اللہ عبد وسلم کی قبر شریف تھی جہاں آپ جاورہ مشغر تھیں ۔خیال دے کہ ڈؤ رُؤ اُمطلق امر ہے لہذا اسلمانوں کو زیارت قبر رکھی لیاں کہ تور روحانی سفر بھی جزئے ہو ہوں تو اس سفر بھی جزئے ہوں تو ان حساس کی قبر روحانی کہ تور روحانی جب بہتالوں اور عکمیوں کے پاس سفر کر کے جاسکتے ہیں تو مزادات اولیاء پر بھی سفر کر کے جاسکتے ہیں کہ ان کی قبور روحانی ویک ہوں کہ ہوں تو اس کہ ہوں تو اس کہ بین کہ ان کی قبور روحانی ویک ہوں کے اس کہ بہتالوں اور کی ہوں کے اس کی خور سے کھید نہ چھوڑ اور کی ان کر کر تیں کہ رک میں منت مطلقہ ہوں کو بند کر تیں کہ ور سے نام کر کا میں کہ میں منت مطلقہ ہوں کو بند کر کہا ہوں کی وجہ سے اور ناجا کو امور کی وجہ سے ان میں شرکت ممنوع نہیں ۔ بو رہ اس اکل شامی ہے جلد اور کی ہو ہے ان میں شرکت ممنوع نہیں ۔ بو رہ سائل شامی ہے جلد اور کی ایک میں جو تفصیل سے بیان فرمائے۔

رووں میں میں میں میں میں میں ہوئے ہوئے ہوئے اور افلاس کا غلبہ تھا اس لیے قربانی کرنے والوں کو تھم تھا کہ جس قدر گوشت تم تیمن دن کے اندر کھا سکو وہ کھ مو یہ تی غرباء میں خیرات کرووہ پھر جب مسلمانوں کو رب نے مال عام دیا اور عام مسلمان قربانی کرنے سکے تو یہ تھم منسوخ ہوگی اب چاہے سال ہو تک فربانی کا گوشت کھا ہے۔

اب چاہے سال ہو تک قربانی کا گوشت کھا ہے۔

صدیث ۲: این ماجه فی عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عندے روایت کی، که رسول الله مسلی الله تعالی عدید مسلم فیر ما یک که در دول الله مسلم الله تعالی عدید مسلم فیرول کی زیارت کرد، که ده دنیا میں بے رغبیتی کا سبب برور آخرت یادولاتی ہے۔ (3)

حدیث ساز شیح مسلم میں بریدہ رضی اللہ تعالٰی عند سے مردی، کہرسول اللہ سلی اللہ تعالٰی علیہ دسلم لوتوں کو تعلیم دیتے ستھے کہ جب قبرون کے پاس جائیں ریم ہیں۔

ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمُ اَهُلَ البِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِثَّا إِنْ شَاّءَاللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ .(4)

۵۔ یعنی جب شراب حرام ہوئی تو اندیشہ تھا کہ مسلمان شراب نے برتن ویکے کر پھرشراب نوشی شروع کردیں ہے اس لیے اس کے برتوں بیل
پانی، ووق یا شراب زلال جے نہیز کہتے ہیں پینا حرام کرویا تھیا، پھر جب مسلمان شراب بھول سے تب اس سے برتوں کی اجازت دے دی
سینی جیسا کہ امجی عرض کہا گیا۔ اس حدیث بیں تین چیزوں کی حرمت منسوخ کی گئی۔ فتوی اس پر ہے کہ بتلی نشروالی چیز مطلقہ حرام ہے نشہ
دے یا نہ دے بہذا جو، جوار اور کچوروفیرہ کی شرابین ایک قطرہ چینا بھی حرام ہے، امام اعظم کا بیری آخری قول ہے۔ جی بولی نشر آور چیزی
اگر نشردیں حرام بیا انہیں طرب کے لیے کھانا حرام ہے ورنہ حلال۔ چنا نچے افیون، بھنگ اور چیں وفیرہ دواء استعال کر سکتے ہیں بشرطیکہ نشر نہ
دیں۔ اس کی محمل بحث ان شاء اللہ کتاب الاشربہ میں ہوگی۔ (مراة المناجی شرح سٹائو ۃ الصابح ، ج ۲ برص ۱۹۸۳)

(3) سنن ابن ماجه، كتاب ماجاء في البحنائز، باب ماجاء في زيارة القيور، الحديث: ا ١٥٧، ج٦، ٢٥٣.

#### تحکیم الامت کے مدنی پھول

ا یعنی ممانعت زیارت قبورمنسوخ ہے اب اس کی اجازت ہے۔ حق یہ ہے کہ اس اجازت میں مردوعورت مب بی داخل ہیں جید کہ او برعض کی عمانعت زیارت قبورمنسوخ ہے اب اس کی اجازت ہے۔ خیارت قبور سے دل بیدار ہوتا ہے، نئس مرتا ہے اور امراء وسلطین کی او برعض کی عمیا۔ اب عورتوں کو اس سے دو کنا دوسری وجہتے ہے۔ ذیارت قبور سے دل بیدار ہوتا ہے، نئس مرتا ہے اور امراء المناجی شرح مشکوۃ المصائع، ج ۱۹ میں ۱۹۹)

(4) ميح مسلم بمناب البن ئز ، باب ما يقال عند دخول القيور ... إلى ، الحديث: ١٠١٠ (٩٤٥) من ٨٥٠.

وسنن ابن وجه، كمّاب وجاء في البحثائز، باب واجاء فيما يقال إذا دخل المقابر، الحديث: ١٥٣٧، ج٠٠٣ و٢٠٠٠ و

ترجمہ:اے قبرت ن والے مرمنو اور مسلمانو! تم پر سلائی ہو اور انشاہ اللہ عزوجل ہم تم ہے آلمیں سے ،ہم اللہ عزوجل ہے اپنے لئے اور تمہارے لیے عانیت کا سوال کرتے ہیں۔

#### حکیم الامت کے مدنی پھول

ا ان حدیث معلوم ہوا کہ قبرستان میں جاکر پہلے ملام کرنا پھر بیرض کرنا سنت ہے،اس کے بعداہل قبورکوا بھال واب کی جائے۔اس سے معلوم ہوا کہ مردے باہر والوں کود کیمنے پہلے نے ہیں اور ان کا کلام سنتے ہیں ورند آئیس سلام جائز ند ہوتا کیونکہ جوسنا نہ ہو ہے حدیث ۷۰: تر مذی نے این عمال رضی الله تعالی عنها سے روایت کی، که نی کریم صلّی الله تعالی علیه وسلّم مدینه میں قبور کے پاس گزرے تو اودهر کوموند کرلیا اور بیفر مایا:

اَلشَّلَاهُ عَلَيْكُمْ يَااَهُلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْآفَرِ حدیث ۵: سیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالٰی عنہا ہے مروی، کہتی ہیں کہ جب میری باری کی رات ہوتی حضور (صلَّی اللہ تعالٰی علیہ والہ وسلَّم) آخر شب میں بقیج کوجاتے اور بیفر مائے:

ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَا تَأْكُمُ مَا تُوْعَلُوْنَ غَلَّا مُّؤَجَّلُوْنَ وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللهُ بِكُمُ لَاحِقُوْنَ ٱللَّهُمَّ اغْفِرُ لِا هُلِ بَقِيْعِ الْغَرُقَدِ. (6)

ياسلام كاجواب ندد ب سكتا بواسه سلام كرنا جائزتين، ويكهوسون والادنماز بزهن والي كوسلام بين كرسكته

" السيد ان شاء الله يا تو بركت كے ليے يا ايمان برموت كے ليے يعني اگر رب نے چاہا تو جارا خاتمہ بحی ايمان بر ہوگا اور ہم تم سے ميل مے ، كفار كے ياس نہ جاكس محے ورندموت تو يھيئا آئی ہے وہاں ان شاء اللہ كہنے كی ضرورت نہيں۔

سے عوام سلمین کی قبروں پر بعد سلام بے الفاظ کے جائی ، اولیا واللہ کے سرارات پر مول عرض کرے "سَلْمَدُ عَلَیْ کُفریمنا گسبُشفہ فید محمد عُقبی النّارِ" اور شہداء کے مزارات پر ایول عرض کرے "سَلْمُدُ عَلَیْ کُفریمنا صَیْرَ تُحَدِّ فَیْفقد عُقبی النّاادِ" - (عالمنیری) بہاں دیار نے مراد قبور ہیں کیونکہ قبریں معوں کے محر ہیں اور قبرستان ان کا شہر۔ (مراة المناجی شرح مشکوٰة المصابح ، ج۲ ہیں ۱۹۸۹)

(5) سنن استرندی، کتاب البخائز، باب مایقول الرجل از ازخل القابر، الحدیث: ۵۵۰ این ۲۴٫۳۴ و ۳۲۹. و میرین میرین میرون میرون و در میرون و در چل جاری دادر تمداری مفغرت فریائے تم ہم ہے پہلے جلے مجلے اور ہم تمہارے پیچے

ترجمہ:اے تبرستان وابوا تم پر ملامتی ہو، اللہ عز وجل جاری اور تمیاری مغفرت فریائے بتم ہم سے پہلے چلے محلے اور ہم تبہارے پیچھے آنے والے اللہ۔

تحكيم الدمت كيدني بحول

ا یعنی تبور کی طرف مزیر کرے اور تبلہ کو پشت کر کے گھڑ ہے ہوئے ، زیادت قبر کے وقت ای طرح کھڑا ہونا چ ہے۔ (مرقاق) قبر کو چومن ممنوع ہے ، انبتہ عالمگیری ومرقات میں اس جگہ ہے کہ والدین کی قبریں چومنا جائز ہے۔ معنوع ہے ، انبتہ عالمگیری ومرقات میں اس جگہ ہے کہ والدین کی قبریں چومنا جائز ہے۔ م یعنی ہم ہے آھے تم چلے گئے ہم ہارے ہیچھے ہم بھی آرہے ہیں۔ حققہ مین کوسلف کہتے ہیں ممتاخ بین کو خلف۔ مراق المناجع شرح مشکوق المصابح ، ج م جم محمد م

(6) سیح مسم، تنب البخائز، باب ما بقال عند دخول القیور ... و کنی الحدیث: ۱۰۲\_(۱۹۲۳) می ۱۸۳۳. هم ۲۸۳۳. کیم الأمت کے مدنی مچھول

ر سے معلوم ہوتا ہے کر حضور افور صلی القدعلیہ وسلم روزاند آخری شب میں بقتی لینی قبرستان مدیند کی زیارت فر، نے ستھے، اپنی بارک کا اے اس سے معلوم ہوتا ہے کر حضور افور صلی القدعلیہ وسلم روزاند آخری شب میں بقیع ورخت والے میدان کو کہتے ہیں۔ غرقد ایک خاص درخت کا ہے۔ ذکر اس لیئے فر، تی ہیں کہ آپ کے علم میں ہے ہی آیا۔ عربی میں بقیع ورخت والے میدان کو کہتے ہیں۔ غرقد ایک خاص درخت کا ہے صدیث ۲: بیبقی نے شعب الایمان میں محمد بن نعمان سے مرسلاً روایت کی، کدرسول التد سائی القد تعالی علیہ وسلّم نے فرمایا: جوابینے والدین کی دونوں یا ایک کی ہر جعد میں زیارت کر ریگا، اس کی مغفرت ہوجائے گی اور نیکو کارلکھ جائے

حديث ك: خطيب نے ابو ہريرہ رضى الله نعالى عنه سے روايت كى، كهرسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم نے فر ما یا : جب کوئی سخص ایسے کی قبر پر گزرے جسے دنیا میں پہچانتا تھا اور اس پرسلام کرے تو وہ ممردہ اسے بہچانتا ہے اور

نام ہے چونکہ اس میدان میں پہلے غرقد کے درخت تنے ای لیے اس جگہ کا نام بقیع الغرقد ہو کیا۔

س يعنى تمهارا وعدة موت بورا ہو چكا اورتم كوموت أيكى، ائلال كا ثواب كل قيامت بيل ملے كا، بهارى البحى موت بھى باتى ہے اور اجر وثواب بھی۔اس صورت میں میدو جننے ہیں یامعنے میر ہیں کہ جس اجرو تواب کاتم ہے دعدہ تھا دہ عنقریب یعنی کل تیر مت میں تمہیں ملنے والا ہے، س صورت میں مدایک جملہ ہے اُوا کم ماضی جمعنی مستقبل ہے، پہلے معنے زیادہ موزوں ہیں۔

سے بینی وفات پاکرتم تک پینچنے والے ہیں۔ بیمطلب نہیں کہ ہم بقیع میں ڈن ہونے والے ہیں کیونکہ حضورصلی ابتدعلیہ دسلم کی قبر انو رہقیع میں جیس این محمر شریف میں واقع ہوئی۔

س اس وعاکی وجہ سے بعض مؤمن بقیع میں دن ہونے کی تمنا کرتے ہیں تا کداس خصوصی دعا میں وہ بھی شامل ہوجہ سمیں۔وعابیہ ہے کہ اہی تمام بقیع والے مدفونوں کی مغفرت فرما۔ دب تعالی اس پاک مرزین میں وفن ہونا نعبیب کرے۔

(مراة المناجح شرح مشكوة المصابح، ٢٦،٩٨٨)

(7) شعب الإيمان اباب في برالوالدين أصل في حفظ حق الوالدين بعد موتها، الحديث: ١٠٩٥، ج١، ص١٠١.

### عيم الامت كمدتى بحول

ا \_ یعن محرابن نعمان اگر چه تابعی چی جنبول نے حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت نه کی تمرانهوں نے محابی کے ذریعہ بیرحدیث حضور صلی الله عليه وسلم تك مرفوع كى لبذا حديث مرسل ہے۔

ا میمال جعد سے مرادیا تو جعد کا دن ہے یا پورا ہفتہ۔ بہتر ہے کہ ہر جعد کے دن والدین کی قبور کی زیارت کیا کرے، اگر وہ ں حاضر ی ميسرنه ہو جيسے كه يەفقىراب ياكستان ميں ہے اور ميرے والدين كى قبري مندوستان ميں تو ہر جمعہ كو ان كے سيئے ، يصال ثواب كي كرے۔ سے بینی مال باپ کی قبروں کی زیارت کرنے والا گویا اب بھی انکی خدمت کررہا ہے۔جوثواب ان کی زندگی میں ان کی خدمت کرنے کا ہے وہ بی تواب ان کی وفات کے بعد ان کی قبور کی زیارت کا ہے۔علاء فرمائتے ہیں کہ والدین کی وفات کے بعد تین کام کرو: ایک بیاکہ ہ جعہ کو ال کی قبروں کی زیارت کرومان کے لیئے وعاء تم وغیرہ پڑھو۔ووسرے سے کہ ان کے قرض اوا کرومان کے وعدے پورے کرو۔ تیسرے مید کہ والد کے دوستوں اور والدہ کی سمبلیوں کو اپتاباب و مال مجھواوران کی خدمت کرومان کا ماخذ میرحدیث بھی ہے۔ (مراة المناجع شرح مشكوة المصابح، ج٢ بم ٩٩٠)

اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔(8)

حدیث ۸: اوم احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی بہتی ہیں میں اپنے تھر میں جس میں رسول النَّدسكي القد تعالَى عليه وسلَّم تشريف قرما ہيں (يعني روضه اطهر ميں) داخل ہوتی تو اپنے کپڑے اوتار ديتي (يعني زائد کپڑے جوغیروں کے سامنے ہونے میں ستر پوشی کے لیے ضروری ہیں) اور اپنے دل میں ریمہتی کہ یہاں تو صرف میرے شوہر اور میرے والد ہیں پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہال مدفون ہوئے تو حضرت عمر ( رضی اللہ تعالی عنه) کی حیا کی وجہ سے خدا کی تنم! میں وہاں نہیں گئی گرامیمی طرح اپنے او پر کپڑوں کولپیٹ کر۔ (9)

### **������**

(8) تاريخ بغداد، رقم ۵ ١ ١١٠٠ ج٠٠ من ١١٥٠ .

(9) المسندللامام أحمد بن طلبل، مسند السيدة عائشة رضي الله عنها، الحديث: ١٥٤١٨، ج٠ أمل ١٢.

عليم الامت كيدني يحول

ا \_ یعنی جب تک میرے حجرے میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور حصرت ابو بحرصد این مدفون رہے تب تک تو میں سر کھوے با او تھے ہر طرح حجرے شریف میں جلی جاتی تھی کیونکہ ندخاوندے حجاب ہوتا ہے نہ والد ہے۔

٢ \_ جب ے حضرت عمر میرے حجرے میں دن ہو مسئے تب سے میں بغیر چاور اوڑ ھے اور پروہ کا پورا اجتمام کیئے بغیر حجرے شریف میں ند منی بعضرت عمر سے شرم و حیا کرتی ہوں۔اس حدیث سے بہت مسائل معلوم ہوسکتے ہیں:ایک سے کہ میت کا بعد وفات مجمی احترام چاہیئے۔ نقیها وفر ، ستے ہیں کہ میت کا ایسا ہی احرّ ام کرے جیسا کہ اس کی زندگی میں کرتا تھا۔ دوسرے پید کہ بزرگوں کی قیور کا مجمی احرّ ام اور ان ہے بھی شرم وحیا چاہیئے۔ تیسرے مید کدمیت قبر کے اعدر سے باہر والوں کو دیکھااور انہیں جانتا پہچانتا ہے، دیکھو حصرت عمر سے عالئتہ صدیقہ ان کی دفات کے بعدشرم و حیاءفر مار ہی بین ،اگر آپ باہر کی کوئی چیز شدد کیھتے تو اس حیاءفر مانے کے کیو معنی۔ چوتھے یہ کہ قبر کی مٹی شختے وغیرہ تو میت کی آنکھوں کے لیئے تجاب نہیں بن سکتے گرزائر کے جسم کا لباس ان کے لیئے آڑ ہے،لہذا میت کوزائر ننگانہیں وکھائی دیتا ورند حضرت عائشه صديقة كاچادراوڑ هاكر وہال جانے كے كيامعنے تنے، يہ قانون قدرت ہے ۔ لہذا حديث پريہاعتراض نبيس كه جب حضرت عمر قبر کے اندر سے زائز کو دیکھ دہے ہیں تو زائز کے کپڑوں کے اندر کا جسم بھی انہیں نظر آرہا ہے۔ پانچویں بیر کہ بزرگوں کی قبروں پرمجاوروں کا ر ہنا درست ہے، معفرت عائشہ صدیقے دوضہ اطہر کی مجاورہ تھیں۔ جھٹے رید کرورت بھی مجاورہ ہوسکتی ہے تکمر باپر دہ اور حید کے ساتھ ۔ ساتویں بد که مجاوره عورت کو قبر کی زیادت کی اجازت ہے کیونکہ وہ وہاں ہی رہتی ہے۔ (مراۃ المناتِح شرح مشکوٰ ۃ المصانیح ، ج ۲ ہم ۹۹۳)

# مسائل فقهبيه

مسئلہ ا: زیارت قبور جائز ومُسنون ہے۔ حضور اقد ک صلّی اللّٰہ تعالٰی علیہ وسلّم شہدائے احد کی زیارت کوتشریف لے جاتے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ (1) اور بیفر ما یا بھی ہے کہتم لوگ قبروں کی زیارت کرد۔ (2)

مسکلہ ۲: جس کی قبر کی زیارت کو گیا ہے اس کی زندگی میں اگر اس کے پاس ملاقات کو آتا تو جتنا نزدیک یا دور ہوتا اب بھی قبر کی زیارت میں اس کا لحاظ رکھے۔(3)

مسکلہ سا: تبری زیارت کو جاتا جائے تومستحب بیہ ہے کہ پہلے اپنے مکان میں دورکعت نماز نفل پڑھے، ہررکعت میں بعد فاتحہ آیۃ الکری ایک بار اور قل ہواللہ تین بار پڑھے اور اس نماز کا تواب میت کو پہنچائے، اللہ تعالیٰ میت کی قبر میں نور بیدا کر یکا اور اس فض کو بہت بڑا تو اب عطافر مائے گا، اب قبرستان کو جائے راستہ میں لا یعنی باتوں میں مشغول منہ ہوجب قبرستان پہنچ جو تیاں او تارو سے اور قبر کے سامنے اس طرح کھڑا ہو کہ قبلہ کو پیٹے ہواور میت کے چرہ کی طرف موند اور اس کے بعد رہ کے۔

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمُ يَا اَهُ لَا الْقُبُودِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمُ اَنْتُمُ لَنَا سَلَفٌ وَنَعْنَ بِالْأَقْرِ، اورسوره فاتحه وآية الكرى وسور وإذا زُلْزِلَتْ و اَلَّه كُمُ التَّكاثُر بِرْ هـ،سوره ملك اور دوسرى سورتين بجى پژهسكا ہے۔ (4)

مسئلہ سم: چارون زیارت کے لیے بہتر ہیں، دوشنبہ (پیر)، نی شنبہ (جعرات)، جعد، ہفتہ، جمعہ کے دن بعد نماز جعد افضل ہے اور ہفتہ کے دن طلوع آفناب تک اور بی شنبہ کو دن کے اول وقت میں اور بعض علانے فرمایا کہ پچھلے وقت میں افضل ہے، متبرک راتوں میں زیارت قیور افضل ہے، مثلاً شب براءت، شب قدر، ای طرح عیدین کے دن اور عشرہ ذی الحجہ میں بہتر ہے۔ (5)

مسكله ٥: قبرستان كے درخت كا حكم بير ہے كه اگروہ درخت قبرستان سے پہلے كا ہے يعنى زمين كوجب قبرستان بنايا

<sup>(1)</sup> انظر: الدرالمنوركسيوطي بسورة الرعد، تحت الآية: ٢٣٠ من ١٣٠ ١١٥٠.

<sup>(2)</sup> منج مسلم بكتاب البخائز ، باب إستخذان النبيصلي الله عليه وسلم ربه عزوجل.... الخي ، الحديث: ١٠٠١\_ (١٤٤) بم ٨١٨ م.

<sup>(3)</sup> نفتاوى الصندية ، كمّاب الكراهية ، الباب السادى عشر في زيارة القيور، ج ٥ من ٥٠٠٠.

<sup>(4)</sup> الرجع السابق.

<sup>(5)</sup> لفتاوى المعندية ، كتاب الكراهية ، الباب السادى عشر في زيارة القيور، ي م م ٣٥٠.

گیااس وقت وہ درخت وہاں موجود تھا، توجس کی زمین ہے اس کا درخت ہے وہ جو چاہے کرے ادر اگر وہ زمین بنجر تھی کسی کی بلک نہیں اور اگر اور خست ہے اور خست ہے اور خست اور زمین کا وہ حصہ جس میں درخت ہے اس پہلی حالت پر ہے کہ کسی کی بلک نہیں اور اگر تجرستان ہونے کے بعد کا درخت ہے اور معلوم ہے کہ فلال شخص نے لگایا ہے توجس نے لگایا ہے اس کا ہے گراہے یہ چاہیے کہ صدقہ کر دے اور معلوم نہ ہو کہ کس نے لگایا ہے بلکہ وہ خود ہی وہاں جم گیا ہے تو قاضی کو اس کے متعلق اختیار ہے اگر قاضی کی بیرائے ہو کہ درخت کئوا کر قبرستان پرخرج کردے تو کرسکتا ہے۔ (6)

مسئلہ ۲: بزرگانِ دِین اولیا وصالحین کے مزارات طیبہ پر غلاف ڈالنا جائز ہے، جبکہ بیمقصود ہو کہ صاحب مزار کی ' وقعت نظرِ عوام میں پیدا ہو، ان کا ادب کریں ان کے برکات حاصل کریں۔(7)



مزارير جادر يرهانا

<sup>(6)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الوقف، الباب الثاني عشر في الرباطات والقابر، ج٢ يس ٢٢ ٢٠ م ٢٠٠٠ م

<sup>(7)</sup> روامحتار كماب الحظر والأباحة فصل في الليس ع و م 0990 .

## ايصال ثواب

مسكنه ا: ایسال تواب بینی قرآن مجید یا درود شریف یا کلمه طیبه یا کسی نیک عمل کا تواب دوسرے کو پہنچ تا جائز ہے۔عبادت مالیہ یا بدنیه فرض ونقل سب کا تواب دوسروں کو پہنچایا جاسکتا ہے، زندوں کے ایصال تواب سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کتب فقہ وعقائد میں اس کی تصریح ذکور ہے، ہدایہ (1)اورشرح عقائد نسفی (2) میں اس کا بیان موجود

(1) انظر: العداية ، كمّاب التي مياب التي عن الغير ، ج الم ١٥٨.

(2) انظر: شرح المعقا كدالنسفية ومبحث دعاء الاحياء للاموات ... إلخ بص ١٥١.

اللى حضرت ، امام المسنت ، مجدود ين وملت الشاه امام احمد رضا خان عليه دحمة الرحمن فنادى رضويه شريف بيس تحرير فرمات بيس:

اس باب میں قول فیصل اور اجماع کلام ہیہ کے کہ سلمان ترووں کو تو اب پہنچا نا اور اجر بذیر کرنا ایک پہندیدہ اور شریعت میں مندوب امر ہے جس پر تمام اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے ۔ اس علی کو درست قرار دینے اور اس کی رقبت ولد نے ہے متعنق حضور سید الا برار علیہ العسنوة والسلام ہے بہت می حدیثیں وارد ہیں جن میں ہے چھا حاویث امام علامہ محقق علی الا طلاق نے فتح ، مقدیر میں ام عدمہ فخر الدین زیلی نے نصب الراب میں امام علامہ جلال الدین سیوطی نے شرح العدور میں فاضل علامہ علی قاری نے مسلک محقہ میں اور دوسرے حضرات نے دوسری کرا ہوں میں میان فر مائی ہیں ۔ اس عمل کا انکار وہی کرے گا جو ب و تو ف جابل یا حمراہ صاحب باطل ہو ۔ اس ذمان سے بدخر بول میں معتزلیت کا نجی ہوا ہوا تون جش میں آخل ہے معتزلہ کی نیاب اور خصوصی و کالت کے پر دے میں ایصال تواب کے سکر ہیں اور خود اہنست کے اجماع قطعی کے خالف ہیں ۔ پھرا حادیث کثیرہ کی شہادت اور جمہور انکہ کے جزم اور انسی کے خالف ہیں ۔ پھرا حادیث کثیرہ کی شہادت اور جمہور انکہ کے جزم اور تھی سے خالیت ہیں ۔ پھرا حادیث کثیرہ کی شہادت اور جمہور انکہ کے جزم اور انسی کے سے خالیت سے محققین شافیہ ہیں ۔ پھرا حادیث کر بیان اور ان پر بہت سے محققین شافیہ ہی شران ای بر جمہور ہیں ہیں بلکہ مائی وہدئی دونوں کو حام ہے ۔ بی اگر حفید کا غریب ہے اور اس پر بہت سے محققین شافیہ ہیں بازیاں اس بر جمہور ہیں ۔

ادر بہی سیجے ، رائے اور نفرت یافتہ مسلک ہے۔ پھر بدنی ومالی دونوں کو بھٹے کرنا اس طرح کہ قر آن بھی پڑھیں، صدقہ بھی کریں ، اور دونوں کا تواب مسمانوں کو پہنچا تھی، بید سن کوشن اور مندوب کو مندوب کے ساتھ کیجا کرنائی توہ، ہر گز ان دونوں میں کوئی منافات نہیں، جیسے نماز کے اندر مصحف دیکھ کرتا وہ ت کرنے میں ہے، نہ بی شریعت میں اس جمع وارد ہے جیسے رکوع و بجود میں قراوت قرآن سے متعلق ہے، پھراس کو ممتوع تھی رائے تھا کے دائرے سے قدم باہر لانا ہے۔

الما جمة الاسلام محمر غزالى تدى سره العالى دراحياء العلوم قرمايد اذا لحد يحره الإحاد فهن اين يحوه المهجهوع وي وهمدو انست ان افراد المه بأحات أذا اجمته عت كأن ذلك المجهوع مباحاً عن (ايا احياء العلوم كتاب آ داب اسمع واوجه مكتبه ومطبعه الشهد الحسين قابره ٢ / ٢٧٣) (٢ يا حياء العلوم كتاب آ داب الساع والوجد مكتبه ومطبعه الشهد الحسيني تابره ٢ / ٢٧٣) ہے اس کو بدعت کہنا ہے وہر می ہے۔ حدیث سے بھی اس کا جائز ہونا ثابت ہے۔
حضرت سعدرضی اللہ تعالٰی عنہ کی والدہ کا جب انتقال ہوا، انھوں نے حضورا قدیں سنّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم کی خدمت میں عرض کی، یارسول اللہ! (صلّی اللہ تعالٰی علیہ والہ وسلّم) سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا، کون سما صدقہ انصل ہے؟ ارشاد فرمایا: پانی۔ انھوں نے کوآں کھودا اور میہ کہا کہ میسعد کی مال کے لیے ہے۔ (3) معلوم ہوا کہ زندوں کے انتمال سے مردوں کو تواب ماتا اور فائدہ پہنچتا ہے۔

اب رہیں تخصیصات مثلاً تیسرے دن یا چالیہ ویں دن سیخصیصات نہ شرگی تخصیصات ہیں نہ ان کوشر کی سمجھا جاتا ہے، یہ کوئی بھی نہیں جات کہ اس دن میں ثواب پہنچے گا اگر کسی دوسرے دن کیا جائے گا تو نہیں پہنچے گا۔ بی محض رواجی اور عرفی بات ہے جو اپنی سہولت کے لیے لوگول نے کرر کئی ہے بلکہ انتقال کے بعد ہی سے قرآن مجید کی تلاوت اور خیر نظرات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اکثر لوگول کے یہاں اس دن سے بہت دنوں تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اس کے ہوتے ہوئے کیونکر کہا جاسکتا ہے کہ مخصوص دن کے سوا دوسرے دنوں ہیں لوگ نا جائز جانے ہیں، یہ محض افتر اہے جو مسلمانوں کے سر با ندھا جاتا ہے اور زندوں مر دوں کو ثواب سے محروم کرنے کی برکارکوشش ہے، پس جبکہ ہم اصل کی بیان کر پھے تو جزئیات کے احکام خود اس کلیے سے مخلوم ہوگئے۔

امام مجمة ، راسلام محمد غزانی قدس سرواحیاء العلوم میں فرماتے ہیں: جب الگ الگ افراد حرام نہیں تو مجموعہ کہاں سے حرام ہوجائے گا! \_\_\_\_اور ای میں ہے: جب مبرحات کے افراد مجتبع ہوں تو مجموعہ مجمی مباح ہی ہوگا (فقاوی رضویہ جلد ۹، ص ۵۲۹ رضافہ وَ مُذَیش، لاہور) (3) سنن کری داود، کتاب الزکاق، باب فی فضل سنتی المیاء، الحدیث :۱۸۲۱، ج۲، ص۱۸۰۰ ، '

تحيم الامت سيء مدنى محول

ا یے عبدالرحمن تابعی ہیں، ثقنہ ہیں، قاضی مدینہ منورہ ہیں، ان کی احادیث مضطرب ہوتی ہیں، ان کے والد کا نام ممروا بن تصنیل ہے یا تعلبہ ابن عمروا بن حصین وہ صی ہیں۔ (اشعہ ومرقات) ان کی والدہ کا نام معلوم نہ ہوسکا مگروہ محاببہ بیں۔

روس ساور بالم المار الم

ے میں بسرل رہے ریادے ہے۔ سے لینی میں نے حضرت قاسم ابن محمد ابن ابو بمرصد اپن سے مسئلہ یو چھا کہ اگر اب ان کی طرف سے میں غلام آزاو کروول تو کیا آئیس تو اب اور

ے ہوں جی خدات قاسم نے منکہ نہ بتایا بلکہ منکہ کی دلیل بتادی۔ اس صدیث سے معلوم ہوا کہ جیسے صدقہ و فیرات ونفل نماز کا تواب کسی کو بخشا سے حضرت قاسم نے منکہ نہ بتایا بلکہ منکہ کی دلیل بتادی۔ اس کا تواب بخش دیٹا بھی جائز ہے اور بیٹو اب میت کو ضرور پہنچا ہے۔ جائز ہے بول بی غدام ہونڈ کی آزاد کر کے اس کا تواب بخش دیٹا بھی جائز ہے اور بیٹو اب میت کو ضرور پہنچا ہے۔ جائز ہے بول بی غدام ہونڈ کی آزاد کر کے اس کا تواب بخش دیٹا بھی جائز ہے اور بیٹو اب میت کو ضرور پہنچا ہے۔ جہ میں ۲۱۸)

بعض لوگ اس موقع پر عزیز وقریب اور رشته دارول کی دعوت کرتے ہیں، بید موقع دعوت کانہیں بلکہ مختاجوں فقیرول کو کھلانے کا ہے جس سے میت کو تو اب پہنچے۔ ای طرح شب براءت میں حلوا پکتا ہے اور اس پر فاتحہ دلائی جاتی ہے، حلوا ایکا ناہمی جائز ہے اور اس پر فاتحہ بھی اس ایصال ثو اب میں داخل۔

ہے، ورپ میں بعض جگہ سورہ ملک جالیس مرتبہ پڑھ کرروٹیوں یا جھوہاروں پردم کرتے ہیں اور ان کوتھیم کرتے ہیں اور ان کوتھیم کرتے ہیں اور ان کوتھیم کرتے ہیں اور تواب مردوں کو پہنچاتے ہیں ہے جی جائز ہے۔ اس ماہ رجب میں حضرت جلال بخاری علیہ الرحمہ کے کونڈے ہوتے ہیں کہ چاول یا کھیر پکوا کر کونڈوں میں بھرتے ہیں اور فاتخہ دلا کرلوگوں کو کھلاتے ہیں ہیں جائز ہے، ہاں ایک بات مذموم ہے وہ یہ کہ جہاں کونڈ ہے بھرے جاتے ہیں وہیں کھلاتے ہیں وہاں سے ہٹے نہیں دیتے، یہ ایک لغو حرکت ہے۔ مگر یہ جاہلوں کا طریق کمل ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں یہ پابندی نہیں۔

اس طرح ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالٰی عنہ کو ایصال تو اب کے لیے پوریوں کے کونڈ ہے بھرے جاتے ہیں میریجی جائز گر اس میں بھی ای جگہ کھانے کی بعضوں نے پابندی کررکھی ہے ہیہ جا پابندی کررکھی ہے ہیہ جا پابندی ہے۔ اس کونڈ ہے کے متعلق ایک کتاب بھی ہے جس کا نام داستانِ عجیب ہے، اس موقع پر بعض لوگ اس کو پابندی ہے۔ اس موقع پر بعض لوگ اس کو پر معواتے ہیں اس میں جو بچھ لکھا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں وہ نہ پڑھی جائے فاتحہ دلا کر ایصال تو اب کریں۔

اہ محرم میں دی ۱۰ دنوں تک خصوصاً دسویں کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالٰی عنہ ودیگر شہدائے کر بلا کو ایصال اور ہے ہیں کوئی شربت پر فاتحہ دلاتا ہے، کوئی شیر برنج (چاولوں کی کھیر) پر، کوئی مٹھائی پر، کوئی روثی گوشت پر، جس پر چاہو فاتحہ دلا وَ جائز ہے، ان کوجس طرح ایصال تو اب کرومندوب ہے۔ بہت سے پائی اور شربت کی سبیل کا دیتے ہیں، کوئی کھجڑا پکواتا ہے جو کار خیر کرواور تو اب پہنچاؤ ہوسکتا ہے، ان سب کو ناجا ترنہیں کہا جاسکتا۔ بعض جا ہلوں میں مشہور ہے کہ محرم میں سوائے شہدائے کر بلا کے دوسروں کی فاتحہ نہ دلائی جائے ان کا یہ خیال غلط ہے، جس طرح دوسرے دنوں میں سب کی فاتحہ ہوسکتی ہے، ان دنول میں بھی ہوسکتی نے دوسروں کی فاتحہ دلائی جائے ان کا یہ خیال غلط ہے، جس طرح دوسرے دنوں میں سب کی فاتحہ ہوسکتی ہے، ان دنول میں بھی ہوسکتی نے دائوں میں بھی ہوسکتی ہوس

ماه رئت الآخر کی گیار ہویں تاریخ بلکہ ہرمہینہ کی گیار ہویں کوحضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، ریم ایصال تواب کی ایک صورت ہے بلکہ غوث پاک رضی اللہ تعالٰی عنہ کی جنب بھی فاتحہ ہوتی ہے کس تاریخ میں ہو،عوام استے کیارہویں کی فاتحہ بولتے ہیں۔

ماه رجب کی چھٹی تاریخ بلکہ ہرمہینہ کی چھٹی تاریخ کوحضورخواجہ غریب نوازمعین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالٰی عنه كي فاتحه بهي ايصال نواب مين داخل ہے۔اصحاب كبف كا توشه ياحضورغوث اعظم رضي الله تعالى عنه كا توشه ياحضرت شیخ احمد عبدالحق زُدولوی قدس سرہ العزیز کا توشہ (4) بھی جائز ہے اور ایصال تُواب میں داخل ہے۔

مسکلہ ۲: عرس بزرگان دین رضی اللہ تعالی عنبها جمعین جو ہرسال ان کے دصال کے دن ہوتا ہے بیمبی جائز ہے، كدال تاريخ مين قرآن مجيدتم كياجا تا ہے اور ثواب اون بزرگ كو پہنچايا جا تا ہے يا ميلا دشريف پڑھا ہا تا ہے يا وعظ کہا جاتا ہے، بالجملہ ایسے امور جو باعث تو اب وخیر و برکت جیں جیسے دوسرے دنوں میں جائز جیں ان دنوں میں بھی جائز

حضور اقدس منى الله تعالى عليه وسلم مرسال كاول يا آخر مين شهدائ احدرضي الله تعالى عنهم كى زيارت كوتشريف کے جاتے۔ (5) ہاں بیضرور ہے کہ عرس کو لغو وخرا فات چیزوں سے پاک رکھا جائے، جابلوں کو نامشروع حرکات سے روكا جائے، اگرمنع كرنے سے بإزندآ كي توان افعال كا محناه ان كے ذمه

多多多多多

<sup>(4)</sup> یعنی کسی ولی یا بزرگ کی فاتحہ کا کھانا ، جو عرت کے دان تقلیم کیا جاتا ہے۔

<sup>(5)</sup> انظر: الدراكميخورللسيوطي، سورة الرعد، تحت الآية ٢٣، ٣٣، ٣٥، ١٣٠ ـ ١٣١.

# مجالس خير

مسكله ا: ميلا دشريف يعنى حضور إقدى صلّى اللهِ تعالَى عليه وسلّم كى ولا دت اقدى كا بيان جائز ہے۔ اس كے من ميں اس مجلس بیاک میں حضور (صلّی اللّٰہ تعالٰی علیہ فالہ وسلم ) کے فضائل ومعجزات وسیر و حالات حیاۃ ورضاعت و بعثت کے وا تعات بھی بیان ہوتے ہیں، ان چیز وں کا ذکراحادیث میں بھی ہے اور قر آن مجید میں بھی۔اگرمسلمان اپنی محفل میں بیان کریں بلکہ خاص ان باتوں کے بیان کرنے کے لیے بفل منعقد کریں تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وحد مہیں۔اس تجلس کے کیے لوگوں کو بلانا اورشر یک کرنا خیر کی طرف بلانا ہے،جس طرح وعظ اورجلسوں کے اعلان کیے جاتے ہیں، اشتہارات چھپوا کرنقسیم کیے جاتے ہیں، اخبارات میں اس کے متعلق مضامین شائع کیے جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے وہ وعظ اور جلسے ناجائز نہیں ہوجاتے ، اس طرح ذکر پاک کے لیے بلاوا دینے سے اس مجلس کو ناجائز و بدعت نہیں کہا جاسکتا۔ اسی طرح میلا دشریف میں شیرین بانٹنائجی جائزہے،مٹھائی بانٹنا بروصلہ ہے، جب میحفل جائز ہے توشیریٹی تقشیم كرنا جوايك جائز تعل تفااس مجلس كونا جائز نبيس كردے گا، يه كهنا كه لوگ اسے ضروري سجھتے ہيں اس وجہ سے ناجائز ہے یہ بھی غلط ہے کوئی بھی واجب یا فرض نہیں جانتا، بہت مرتبہ میں نے خود دیکھا ہے کہ میلا دشریف ہوا اور مٹھائی نہیں تقسیم ہوئی۔ اور بالفرض اے کوئی ضروری مجھتا بھی ہو، توعر فی ضروری کہتا ہوگا ندکہ شرعاً اس کوضروری جانتا ہوگا۔

اس مجلس میں بوتت ذکر ولادت قیام کیا جاتا ہے یعنی کھڑے ہو کر درود وسلام پڑھتے ہیں علائے کرام نے اس قیام کوستحسن فرمایا ہے۔ کھڑے ہوکرصلاۃ وسلام پڑھنا بھی جائزہے۔

بعض ا کابر کواس مجلس پاک میں حضور اقدی صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہوا ہے اگر چہ بیہ نہیں کہا جاسکتا کہ حضور (صلّی انڈرتعالٰی علیہ ڈالہ وسلم )اس موقع پرضرورتشریف لاتے ہی ہیں ،تکرکسی غلام پر اپنہ کرم خاص فرما تي ادرتشريف لائين تومستعديجي نبيس-

مسئله ۲: مجلس میلاً دشریف میں یا دیگر مجانس میں وہی روایات بیان کی جائیں جو ثابت ہوں، موضوعات اور گڑھے ہوئے تھے ہرگز ہرگز بیان نہ کیے جانئیں، کہ بجائے خیر و ہرکت ایک باتوں کے بیان کرنے میں گناہ ہوتا ہے۔ مسکلہ سا: معراج شریف کے بیان کے لیے جلس منعقد کرنا ، اس میں واقعہ معراج بیان کرنا جس کورجبی شریف کہا

، ، ، بیمشہور ہے کہ شب معراج میں حضور اقدس صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم نعلین مبارک پہنے ہوئے عرش پر سے کے

اور واعظین اس کے متعلق ایک روایت بھی بیان کرتے ہیں اس کا ثبوت نہیں اور سیبھی ثابت نہیں کہ برہنہ پاستھے، لہذا اس کے متعلق سکوت کرنا مناسب ہے۔

مسئلہ ۵: خلفائے راشدین رضی اللہ تعالٰی عنہم کی وفات کی تاریخوں میں مجلس منعقد کرنا اور ان کے حالات و فضائل و کمالات ہے مسمانوں کو آم گاہ کرنا بھی جائز ہے، کہ وہ حضرات مقتدایان اہلِ اسلام ہیں، ان کی زندگی کے کارنا ہے مسلمانوں کے لیے مشعل ہدایت ہیں اور ان کا ذکر باعث خیر و برکت اور سبب نزول رحمت ہے۔

مسئلہ ۲: رجب کی ۲۷ و ۲۷ کوروز ہے رکھتے ہیں، پہلے کو ہزاری اور دوسرے کوئھی کہتے ہیں لیعنی پہلے ہیں ہزار روزے کا ثواب اور دوسرے میں ایک لا کھ کا ثواب بتاتے ہیں۔ان روزوں کے رکھنے ہیں مضایقہ نہیں، تمریہ جوثواب سے متعلق مشہور ہے ایس کا ثبوت نہیں۔

مسئلہ ک: عشرہ محرم میں مجلس منعقد کرنا اور وا تعات کربلا بیان کرنا جائز ہے جبکہ روایات صیحہ بیان کی جائمیں، ان واقعات میں صبر وحمل رضا وتسلیم کا بہت مکمل ورس ہے اور پابندی احکام شریعت وا تباع سنت کا زبر دست عملی شوت ہے کہ دین حق کی حفاظت میں تمام اعزہ و اقربا و رفقا اور خود اپنے کو راہ خدا میں قربان کیا اور جزع و فزع کا نام بھی نہ آنے دیا، مگر اس مجلس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالٰی عنہم کا بھی ذکر خیر ہوجانا چاہیے تا کہ الل سنت اور شیعوں کی مجالس میں فرق و

مسئلہ ۸: تعزید داری کہ واقعات کر بلا کے سلسلہ میں طرح کر ڈھا نچے بناتے اور ان کو حضرت سیرنا اہام حسین رضی اللہ تعالٰی عنہ کے روضہ پاکی شبیہ کہتے ہیں، کہیں تخت بنائے جاتے ہیں، کہیں ضرح بنی ہے (یعنی ایک شم کا تعزید جو گذیر فما ہوتا ہے) اور علم اور شدے (یعنی جینے میا اور جینڈے یا اور جینڈے نما نشان) نکالے جاتے ہیں، ڈھول تاشے اور قسم سے گشت ہوتا ہے، آگے پیچے ہونے میں جا بلیت اور قسم سے باج بجائے جاتے ہیں، تعزیوں کا بہت دھوم دھام سے گشت ہوتا ہے، آگے پیچے ہونے میں جا بلیت کے سے بھاڑے ہیں، بہیں چیور کے کھودوائے جاتے ہیں، تعزیوں سے سے بھاڑے ہیں، تعزیوں سے منافی جاتے ہیں، بہیں چیور کے کھودوائے جاتے ہیں، تعزیوں سے منافی جاتے ہیں، بار پھول ناریل جاساتے ہیں، وہاں جوتے ہیں کہنے مانے جانے کو بہت برا جانے ہیں مانی جانے ہیں، بلک ممانعت نہیں کرتے جیس کی گناہ پر بھی ایک ممانعت نہیں کرتے جیس کی گناہ پر بھی ایک ممانعت نہیں کرتے جیس کی گناہ پر بھی ایک ممانعت نہیں کرتے جیس کی گناہ پر بھی ایک ممانعت نہیں کرتے ہیں کہ گناہ پر بھی ایک ممانعت نہیں کرتے ہیں کہ گناہ پر بھی ایک ممانعت نہیں کرتے جیس کی گناہ پر بھی ایک ممانعت نہیں کرتے جیس کی گناہ پر بھی ایک ممانعت نہیں کرتے ہیں کہ گناہ پر بھی ایک ممانعت نہیں کرتے ہیں کہ گناہ پر بھی ایک ممانعت نہیں کرتے ہیں کہ گناہ پر بھی ایک ممانعت نہیں کرتے ہیں کہ گناہ پر بھی ایک ممانعت نہیں کہ کا کہ کہ کیں گھور کی گناہ کو کہ بست برا

ب سے بین ۔ تعزیوں کے اندر دومصنو کی قبریں بناتے ہیں، ایک پرسبز غلاف اور دومری پرسرخ غلاف ڈاستے ہیں، سبز غلاف والی کو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالٰی عنہ کی قبر اور سرخ غلاف والی کو حضرت سیدنا امام حسین رضی القد تعالٰی عنہ کی قبر یا شبیہ قبر بتاتے ہیں اور دہاں شربت مالیدہ وغیرہ پر فاتحہ دلواتے ہیں۔ یہ تصور کرکے کہ حضرت ا، م ی لی مقام کے روضہ اور مواجہہ اقدی میں فاتحہ دلارہے ہیں پھر بہتعزیے دسویں تاریخ کومصنوی کر بلا میں لے جاکر دنن کرتے ہیں گویا ہیہ جناز ہ تھا جسے دنن کرآئے پھر تیجہ دسوال چالیسوال سب کچھ کیا جاتا ہے اور ہرا یک خرافات پر مشتمل ہوتا ہے۔

حضرت قاسم رضی اللہ تعالٰی عنہ کی منہدی تکالتے ہیں گویا ان کی شادی ہورہی ہے اور منہدی رچائی جائے گی اور ای تعزید داری کے سلسلہ میں کوئی پیک ( لیعنی قاصد، پیغام رساں ) بنتا ہے جس کے کمرے تھنگر و بندھے ہوتے ہیں گویا پر حضرت امام عالی مقام کا قاصد اور ہرکارہ ہے جو یہاں سے خط لے کر ابن زیادیا پر بید کے پاس جائے گا اور وہ ہر کاروں کی طرح بھاگا پھر تا ہے۔

سمی بچہ کوفقیر بنایا جاتا ہے اوں کے گلے میں جھونی ڈالتے اور گھر گھراس سے بھیک منگواتے ہیں، کوئی سقہ (لینن پائی بھر کر لانے والا) بنایا جاتا ہے، جھوٹی کی مشک اس کے کندھے سے لئتی ہے گویا بیدریائے فرات سے پائی بھر کر لائے گا، کسی علّم پر مشک لئتی ہے اور اس میں تیرانگا ہوتا ہے، گویا بید حضرت عباس علّم دار ہیں کہ فرات سے پائی لارہے ہیں اور یزیدیوں نے مشک کو تیر سے چھید دیا ہے، اس قسم کی بہت می باتیں کی جاتی ہیں بیسب لغوو خرافات ہیں ان سے جرگز سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالٰی عنہ خوش نہیں بیتم خورخور کرو کہ انھوں نے احیائے دین وسنت کے لیے بیدز بردست قربانیاں کیں اور تم نے معاذ اللہ اس کو بدعات کا ذریعہ بنالیا۔

بعض جگہ ای آخر ہے داری کے سلسلہ میں براق بنایا جاتا ہے جو عجب شم کا مجمعہ ہوتا ہے کہ پچھ حصہ انسانی شکل کا ہوتا ہے اور پچھ حصہ جانور کا سا۔ شاید بہ حضرت امام عالی مقام کی سواری کے لیے ایک جانور ہوگا۔ کہیں دلدل بنتا ہے ، کہیں بڑی بڑی قبریں بنتی ہیں، بعض جگہ آ دمی ریچھ ، بندر ، نگور (1) بنتے ہیں اور کو دتے پھرتے ہیں جن کو اسلام آنسانی تہذیب بھی جائز مہیں رکھتی ایسی بری حرکت ، اسلام ہرگز جائز میں رکھتا۔ افسوس کہ مجبت اہلی بیت کرام کا دعویٰ اور ایسی بے جاحرکتیں ہے واقعہ تھا رے لیے قبیحت تھا اور تم نے اس کو کھیل تماشہ بنالیا۔

اس سلیلے میں نوحہ و ماتم بھی ہوتا ہے اور سینہ کوئی ہوتی ہے، اتنے زور زور سے سینہ کو سنتے ہیں کہ ورم ہوجاتا ہے، سینہ سرخ ہوجاتا ہے بلکہ بعض جگہ زنجیروں اور چھر ایوں سے ماتم کرتے ہیں کہ سینے سے خون بہنے لگتا ہے۔ تعزیوں کے پاس مرشیہ (2) پڑھا جاتا ہے اور تعزیبہ جب گشت کو لکا ہے اس وقت بھی اس کے آگے مرشیہ پڑھا جاتا ہے، مرشیہ میں

<sup>(1)</sup> ایک تم کابندرجس کامند کانا اور دُم کمی ہوتی ہے ، بیام بندرے زیادہ طاقور ہوتا ہے۔

<sup>(2)</sup> اعلى معرت المام المسنت مجدودين وطمت الثاوام الحمد رضا خالن عليه رحمة الرحمن فأوى رضوية ثريف من تحرير قرمات ثل : ميت پرچل كردونا جزع فزع كرنا حرام بخت حرام به، رسول الشعلى الله تعالى عليه وبلم فرمات إلى: الثنتان في الناس هما بهم كفر في النسب والدياحة . روانا مسلم عين ابي هرير قارضي الله تعالى عنه و روانا ابن حيان والحاكم ...

### غلط واقعات نظم کیے جاتے ہیں، اہل بیت کرام کی ہے حرتی اور ہے مبری اور جزع فزع کا ذکر کیا جاتا ہے اور چونکہ اکثر

وزاد اشق الجبیب لوگول میں دویا تین کفریل کی کے نسب پر طعنداور میت پرلوحد (اہام مسلم نے اس کو حفرت ابو بربر ورض اللہ تعالیٰ عند کے حوالے ہے۔ روایت کیا رابین حہان اور حاکم نے بھی اس کوروایت کیا ہے گرحاکم نے بیاضافدادر کر بیان بھاڑ تا۔ (ت) تعالیٰ عند کے حوالے ہے۔ روایت کیا رابین حہان اور حاکم نے بھی اس کوروایت کیا ہے گرحاکم نے بیاضافدادر کر بیان بھاڑتا۔ (ت) مسلم کتاب الایمان باب اطلاق اسم الکفر علی الطعن فی النسب قدی کتب خانہ کرا جی الم ۸۵)

اور فره ين بين منى الله تعالى عليه وملم:

صوتان ملعونان في الدنيا والأخرة مزمار عندنعية ورنّة عنداليصيبة رواة اليزار عين انسرضي الله تعالى عنه بسند صيح.

دوآ وازوں پر دنیادآ خرت میں لعنت ہے، تعمت کے وقت باجا اور مصیبت کے دقت چلانا (محدث بزار نے اس کو می سند کے ساتھ حصرت انس رضیٰ اللہ تعالٰی عنہ کے حوالہ سے روایت کیا ہے۔ت)

(۳۷ست الرساله بیروت ا / ۳۷۷) اورفر مات بین صلی الله تعالی علیه وسلم:

النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم الفيمة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب روالامسلم العن ابي مالك الاشعرى.

چلا کررونے والی جب اپنی موت سے تبلی توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن کھڑی کی جائے گی بون کہ اس کے بدن پر گندھک کا گرتا ہوگا اور سمجلی کا دو پٹے۔ (ا، مسلم نے اسے ابو ہا لک اشعری رضی اللہ تعالٰی عنہ کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ ت) (اسمجے مسلم کیا ب ابرتا کرفعل ٹی الومیدللنامجہ الح قد کی کتب فانہ کرا چی ا/ ۲۰۰۳)

اورا یک روایت میں ہے: قطع الله ثیباً ہامن قطو ان وحد عامن لهب النار دوالا ابن ماجة عنه ٢۔ الله تعالی اسے گندهک کے کپڑے پہنائے گا اور او پر سے دوزخ کی لیٹ کا دو پٹراڑھائے گا۔ (این ماجہ نے اس کوابوما لک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ ست) (٢ سنن این ماجہ ابواب ماجاء فی البخائز، باب فی النبی عن النیاحة انتجامی سعید کمپنی کراہی مسلما) ایک حدیث علی ہے رسول اللہ علی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:

ان طؤلاء الدوائح يجعلن يوهر الفيهة صفيان في جهده صف عن يمينهم وصف عن يسارهم فينبعن على اهل الذار كما تنبح الكلاب. رواة الطبراني س في الاوسط عن الي هويرة رضى الله تعالى عنه يناول سي واقالطبراني سي في الاوسط عن الي هويرة رضى الله تعالى عنه ينو حدكرة واليال قيامت كون جبتم بن ووضي كى جائي كي دوز خول كوائي بالي وبال اليه بمؤلم كى جيه كتيال بمؤلم إلى وزخول كوائي بالي وبال اليه بمؤلم كى جيه كتيال بمؤلم إلى وزخول كوائي بالي وبال اليه بمؤلم كي عنه كتيال بمؤلم إلى منه واليال في المرافي في كتيال بمؤلم الدول المرافي الله تعالى عنه كوالد من وايت كيام منه الموسلة بالموارف وياض المرافي الله المرافي الله وسلم المرافي الله المرافي الله المرافي الاوسلال عنه منه منه الموافق الموافق الموافق المرافي المرفي المرافي المراف

مرئير(3) رافضيوں على كے بيں بعض ميں تَبَرُّ الجي بوتا ہے مگراس رو ميں تني بھي اے ہے تكلف پڑھ جاتے ہيں اور انص ان كاخيال بمى تبين ہوتا كركيا پڙھدے ہيں، يدسب تاجائز اور گناہ كے كام ہيں۔

مسكله 9: اظهار عم كے ليے سركے بال جميرتے ہيں، كيڑے بھاڑتے اورسر پر خاك ڈالتے اور بھوسا اڑاتے ہیں، یہ جھی تاجائز اور جاہلیت کے کام بیں، ان سے بچتا نہایت ضروری ہے، احادیث میں ان کی سخت ممانعت آئی ہے۔ مسلمانوں پرلازم ہے کہ ایسے امورے پر میز کریں اور ایسے کام کریں جن سے الله (عز دجل) اور رسول صلی الله تعالی

رسول الشملل الله تعانى عليه وسلم قرمات بين:

انأبر ممن حلق وسلق وخرق. رواة الشيخان اعن ابي موسى الاشعرى رجمه الله تعالى.

میں بیزار بول اس سے جو بعدرا کرے اور چلا کر روئے اور گریبان چاک کرے (بخاری دسٹم نے حضرت ابوموٹی اشعری رحمہ الله تعالی کے حوالہ سے اسے روایت کیا۔ ت) (استحے مسلم کاب الا میان باب تحریم ضرب الحذود قدیکی کتب خاند کرا ہی ا / ۰ م) اورفرمات بن صلى الله تعافى عليدوسلم:

الاتسمعون ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشأر الى لسأنه اوير حم وأن الميت يعذُّب ببكاء اهله عليه روياة عن ابن عمر عر ضى الله تعالى عنهماً.

ارے سنتے تیس ہو پیک اللہ نہ آنووں سے رونے پر عذاب کرے ندول کے قم پر (اور زبان کی طرف اشارہ کرے فرمایا) ہال اس پرعداب ہے۔ یارج فرائے اور چیک مردے پرعذاب ہوتاہاں کے محروالوں کے اس پرفوحہ کرنے سے۔ (اس کو بخاری وسلم نے حضرت عبدالله ابن عمروشي الله تعالى عنهما عدد ايت كيا إ- ت)

( المسيح بخاري كماب البمائز باب البكاء عند المريض قد يمي كتب خانه كرا چي ا / ۱۲۳)

عالمكيري من جامع المعمر ات ہے:

النوح العالى لا يجوز والمكاء معرقة القلب لاياس به سي

بلندا واز سے رونا اور بین کرنا (اسلام میں) جائز نہیں لیکن بغیر آواز کے رونا اور آفسو بہانا ممنوع نہیں۔(ت)

("\_فَقَوْ كَا مِنْدِيةٍ كَمَابِ اِلْعِلَوْةِ الْفَصِلِ الساول نوراني كتب خانه پيثه در ا / ١٢٤)

در مخارش ہے:

لاتصح الإجارة لإجل المعاصى مثل الغناء والنوح والملاهى الم

عمنا مون براجاره (مزدوري كرنا) درست يس ، كانا بحيانا رونا ينيمنا بيافعال كتاه بن وانشر تعلى اللم (ت)

(٣\_درغتّار كمّاب الاجاره فاسده مطبح مجتبا كي ديلي ٢ /١٤٩) ( فآوي رضويه ، جلد ٣٨٣ ، ٨٨٣ ، ٨٨٣ رضا فا ؤنذ يشن ، لا هور )

(3) کینی و وقعم جس میں شہوائے کر بلا کے مصائب اور شہادت کا ذکر ہو۔

علیہ وسلم راضی ہوں کہ بہی نجات کا راستہ ہے۔

مسئلہ ۱۰: تعزیوں اور علم کے ساتھ بعض لوگ کنگر لٹاتے ہیں یعنی روشاں یا بسکٹ یا اور کوئی چیز اونجی جگہ سے بھیئتے ہیں یہ ناجائز ہے، کہ رزق کی سخت بے حرمتی ہوتی ہے، یہ چیزیں بھی گرتی ہیں اور اکثر لوٹے والوں کے پاؤں کے بیچ بھی آتی ہیں اور بہت کچھ کیل کر ضائع ہوتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں انسانیت کے طریق پر نقرا کو تقسیم کی جا تھیں تو ہے حرمتی بھی نہ ہواور جن کو دیا جائے آتھیں فائدہ بھی پہنچے، گروہ لوگ اس طرح لٹانے ہی کو اپنی نیک نامی تصور کرتے ہیں۔

多多多多多

# آ داب سفر (1) کا بیان

حديث ا: سيح بخارى ميں كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه سے مروى ، كه نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم غزوه تبوک کو پنجشنبہ کے روز (بینی جعرات کے دن) روانہ ہوئے اور پنجشنبہ کے دن روانہ ہونا حضور (صلی الند تعالی علیہ کالم وسلم) كو پسند تفا\_(2)

(1) سنرے متعلق بہت ی باتیں حصہ ششم میں بیان کی گئ ہیں۔ دہاں سے معلوم کریں۔

(2) تشخيح البخاري، كمّاب الجعاد، باب من اراد غزوة ... الخي ، الحديث: ٢٩٥٠، ٢٦، ١٩٥٠،

### عيم الامت كي رني يحول

ا \_ آپ وہ بن کعب ابن مالک ہیں جوغز وہ جوک میں شریک نہ ہوسکے تھے جس پر آپ کا بائیکاٹ کمیا تھا، پھر سور ہ تو ہہ میں آپ کی تو ہہ تیول ہونے بائیکاٹ کھلوائے کا ذکر ہے، بڑی ہی شان کے مالک ہیں اللہ تعالٰی نے آپ کومساد قیبن میں سے فرمایا ہے کہ ہم مسمالوں کو تھم ديا" كُوْنُوامَعَ الصَّيْقِيْنَ"-

٢ \_ جنوك غير منعرف بي علمية اوروزن تعلى وجد ، بوك بي بناب بمعنى بإنى كاجوش مارناككرى وغيره ريئ كى وجد ، شام كايك شركانام تبوك بيدية تير تبوك كے او پر سے بوائى جہازے كزرابد مديند منوره سے خيبر ايك سوسا ٹھ ميل ہے اور خيبر سے پانچ سوميل تبوك ہے،اس زبانہ میں مدینة منوروے تبوك ایك ماہ كے فاصله پر تھا،غز وہ تبوك و میں ہوا اور بیر صنور انور كا آخرى غز وہ ہے۔ (از مرقات) فقیر نے خیبر کی زیارات کی جیں اب حجاز کی مرحد مقام مان تک ہے، مان تبوک سے تقریبًا دوسومیل ہے اور مان سے مقام عمان تین سومیل • ے، عمان اردن كا دار الخلافد ہے، عمان سے ٩٨ ميل بيت المقدى ہے جے اب قدى كہتے إلى بيت المقدى قلسطين مي ہے۔

س یا توسفر جہاد کے لیے جمعرات پندفرہائے ہتے یا ہرسفر کے لیے۔خیال رہے کہ چند وجوہ سے جمعرات کوسفر کے لیے پہند فرمایا مين: ايك يدك جعرات مبارك دن ہے كداى من بندول كے الخال باركاو الى من ويل بوستة بين، بہتر يد ہے كملى ج كى ابتداءاس دن ے ہو۔ دوسرے مید کہ جعرات ہفتہ کا آخری دن ہے۔ تیسرے مید کہ جعرات جعد کا پروی ہے کداس کی آمد کی خبر دیتا ہے۔ پوتے مید کہ جعرات کوعر بی می خمیس کہتے ہیں تو اس دن روا کی میں نیک فال ہے۔ یا نچویں سے جعرات کوٹمیس کہتے ہیں جوٹمیس بمعنی یا پنج سے بتا ہے اور ننیمت سے اللہ رسول کے لیے تمس بی نکالا جاتا ہے اللہ تعالٰی تمیس کی برکمت سے تمس والی تنیمت عط قرمائے۔ خیال رہے کہ سفر کے لیے ہفتہ، سوموار اور جعرات نہایت بی مبارک ہیں جوکوئی ہفتہ کے دن سورج تکلتے ہے پہلے ستر کونکل جائے ان شا واللہ کا مباب اور بامراد والیس موكا\_ (ازمرقات واشعه مع زيادة) مكر خيال رب كه اسلام مين كولى ون يا كولى ساعت منحول نبيل بال بعض ون بابركت بير\_

(مراة المناتج شرح مشكّوة المصاحى، ج٥ بم ٧٨٧)

صديث ٢: تزمذي و ابو داود سنة مُنخرُ بن وَ وَاعَه رضى الله نعالَى عندست روايت كي ، كه رسول الله ملّى الله تعالى عامه وسلّم نے فرمایا: البی ! تومیری امت کے لیے سے میں برکت دے اور حضور (صلّی اللّٰد تعالی علیہ ڈالہ وسلم ) جب سریہ یالشکر مجيجة توضيح كي وقت مين تجيجة اورضخر رضى الله تعالى عنه تاجر تھے، بيابى تجارت كا مال مبح كو بيجة ، بير معاحب فروت ہو گئے اور ان کا مال زیادہ ہو کمیا۔ (3)

حدیث ساز سی بخاری میں ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے مروی ، کدرسول الله صلی الله تعالی عدید وسلم فرویا: تنهائی کی خرابیوں کوجو پھھ میں جانتا ہوں ، اگر دومرے لوگ جانتے تو کو کی سوار رامت میں تنہانہ جاتا۔ (4)

(3) سنن أكي داود، كمّاب الجعاد، باب في الابتكار في أسغر والحديث:٣٦٠٦، ٣٣٠٥.

### عليم الامت كے مدنى كھول

ا \_ آ پ کا نام صخر این عمرواین عبدالله این کعب از وی ہے،آپ محالی جیں، طائف میں قیام رہا، شارالل تجازے ہے۔ (مرقات اشعه) ٢ \_ يعنى ميرى امت كے تمام ان ديني وونياوى كامول ميں بركت دے جوده مج سويرے كياكرے جيے سفرطلب عم تجارت وغيره -سے بعنی حضور کی دعا وہ تھی جوامجی بران ہوئی اور عمل بیر تھالہد احضور کے دعاد عمل سے بیرونت برکت والا ہے۔ س یعنی سحابہ کا تجربہ بھی اس کے متعلق ہو چکا ہے کہ وہ معزات اس سنت پر مل کی برکت سے بہت فائدے افعا چکے ہیں۔ فقیر نے مجمی تجربه كميا كرمنج سويرسك كاموى بيس بهت بركت ہے۔ بعض علماء فرماتے ہيں كہ جو طالب علم مغرب وعشاء كے دوران اور فجر كے دنت محنت كرے كھر عالم ندينے تو تتجب ہے اور جو طالب علم ان دو وقتول بي محنت ندكرے اور عالم بن جاوے تو مجى جمرت ہے۔ ۵ \_ ابن ماجد ف بروایت حضرت ابو بریره روایت کی الی میری امت کے جعرات کے دان منع کے وقت سے کامول میں برکت وے۔(مرقات)(مراة المناجي شرح مشكوة المصابع، ج٥٥،٥٠٠)

(4) صحيح ابخاري الماب الجعاد، إب السير وحده، الحديث: ٢٩٩٨، جم ١٠٩٠٠م.

### تحکیم ارامت کے مدنی کھول

ا به بن و دنیا وی دونول نقصان به دین نقصان توبه که اکیلا آ دی سفریس جماعت نبیس کرسکتارونیا وی نقصان بیه که اسکیله میں وحشت مجمی به و تی ہے، سفر کے ضرور یات بھی پورے نہیں ہوتے میاری میں تو بہت ہی تکیف ہوتی ہے، اگر موت واقع ہوجائے تو کوئی وطن میں خبر پہنچانے

۲ \_ یعنی اگر اسمیے سنرکرنے کے تنصانات کما حقہ معلوم ہوں تو پیدل تو کیا سوار مجی اسکیے سنرکرنے کی جرات نہ کرے لہذا اس میں پیدل کو ا سیمے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تحیال رہے کہ اُس زمانہ میں راستے پر اُس نہ تھے اسکیے سفرتہا یت تحطرناک تعاباب ریل ہوائی جہاز موٹروں کی وجہ ہے وہ خطرے نہیں ہیں لہذااب احکام نرم ہوں ہے، نیز رات کا اسکیے سفراس زیانہ میں زیادہ خطرناک تھا وہاں یہ شل مشہور . على البيل اخفى با وين اس ليحصوصيت سيه دات بي شن سفر كاذكر جوا (مراة المناجي شرح مشكَّوة الصابيع، ج٥، م ٧٨٧) صدیث سن امام مالک و ترندی و ابو داود بر دایت عمر و بن شعیب عن ابیان جده روایت کرتے بین که رسول الله منگی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: ایک سوار شیطان ہے اور دوسوار دوشیطان بین اور نین جماعت ہے۔ (5) صلی الله تعالی علیه وسلم نے ابور دور دور ایت کی که درسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے درمایا: جب سفر میں تین مختص بول تو ایک کوامیر یعنی اینا سردار بتالیں۔ (6)

رہ یہ بہ رسی سی میں ہور ایک و ایک و ایک و ایک اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے حدیث ۲: بیج سی نے سُہُل بن سَعَد رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی، کہ رسول اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں تو م کا سروار وہ ہے جوان کی خدمت کرے، جو شخص خدمت میں سبقت لے جائے گا تو شہادت کے سوا سمی میں کی عدمت نہیں لے جاسکتے۔(7)

(5) سنن الترندي، كتاب الجعاد، باب ما ما ولي كراهمية أن بيافر الرجل وحده ، الحديث: ١٦٨٠، ج٣٩، ٢٥٧٠. حكمه الله السريد المريد أي من ال

علیم الامت کے مدنی محول

م \_ یعنی دومسافر مجی آفات کے تطرے میں ہیں کدا گرایک بیار ہوجائے تو دوسرائے یارو مددگار رو جائے۔

سی پینی تمن مسافر ہیں جنہیں میچی معنی میں قافلہ کیا جادے۔رکب اسم جمع ہے جیسے نفر اور رصط اور صحب اس نے ارشاد ہوا کہ جہ عت پر انٹد کا ہاتھ (رحمت) ہے۔اس فرمان عالی ہیں بھی بڑی سستر ہیں سفر ہیں کی رضا فضا واقع ہوجائے تو باتی اور دوآ سانی ہے اسے سنجال سکتے ہیں۔ (مراة المناجع شرح مشکوة المصافح من ۵۹ میں ۸۰۴)

(6) سنن أي داود، كمّاب الجعاد، باب في القوم يسافرون الأمرون أحدهم الحديث ٢٦٠٨، ج ٣٥٠٥.

### حكيم الامت كي مدنى يحول

ا یعنی اگر مسافر تین یا زیادہ ہوں تو انظام قائم رکھنے کے لیے اپنے بی سے ایک افضل اور تجربہ کارکوا بنا سردار بنا کی جو ہر چیز کا نظام دی کے اور باتی ساتھیوں کا در باتی ساتھیوں کا سرکھا در باتی ساتھیوں کا ساتھیوں کا ساتھیوں کا ساتھیوں کا ساتھیوں کا ساتھیوں کا ساتھیوں کے بلہ خادم تصور کرے بفارتھی وہ بی پڑھائے جیسا کہ بڑا ڈ نے بروایت مصرت ایو ہر یرہ مرفوعا روایت کی کہ جبتم چند آدی ساتھیوں کا سنرکروتم میں سے بڑا۔ تاری (عالم) تنہاری امامت کرے اور جب وہ تنہاری امامت کرے تو وہ بی تنہارا امیر وسردار ہے۔ (مرقات) سنرکروتم میں سے بڑا۔ تاری (عالم) تنہاری امامت کرے اور جب وہ تنہاری امامت کرے تو وہ بی تنہارا امیر وسردار ہے۔ (مرقات)

(7) شعب الايمان، بب في حسن الخلق، فعل في ترك الغضب ، الديث: ٢٠٠٨، ج١، من ١٣٠٠.

حدیث کے: سیح بخاری ومسلم میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مروی، کہرسول اللہ سنای اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرمایا: سفر عنداب کا مکڑا ہے، سونا اور کھانا پینا سب کوروک ویتا ہے، لہذا جب کام پورا کرلے جلدی گھرکو واپس ہو۔(8)

## حكيم الامت كي مدني ميول

ا بآب کے حامات بارہا بیان ہو کے ہیں کہ آپ کا نام مہلے حزن تھا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام مہل رکھا، آپ سامدی
ہیں، انصاری مدنی ہیں، خود مجی محالی ہیں خود آپ کے والد سعر مجی محالی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ دسلم کی وفات کے دفت آپ سولہ سالہ ستھ
ہیر کائی حمر پائی اور اکیا نوے ہجری ہیں مدینہ منورہ میں وفات پائی، آپ مدینہ پاک کے آخری محالی ہیں، آپ کی وفات پر مدینہ پاک محالہ سے خال ہو گیا۔ (اشعد)

۲ \_اس فرمان عالی کی دوشرجیں ہوسکتی ہیں: ایک ہے کہ سفر جیں جوائے ساتھی مسافردن کا امیر ہے دہ ان کا حاکم نہ ہے بلکہ خادم ہے کہ
اپنے آرام پر اپنے ساتھیوں کے آرام کو مقدم رکھے اور ان کی ظاہر کی داند دوئی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرے اس صورت ہیں ہے
خبر جمعنی امر ہے۔ دوسر سے ہے کہ سفر ہیں جو اپنے ساتھیوں کی خدمت کرے وہ اگر چہ بظاہر سعمولی ہے مگر در حقیقت ان سب کا سروار ہے
شرف خدمت سے ہے نہ کہ فقط نام سے۔ یہاں مرقات نے فر مایا کہ ایک سفر ہیں حضرت مجداللہ مروزی کے ساتھ ابوعل نے سفر کیا حضرت
عبداللہ امیر سفر ہے تو آپ اکثر ابوعلی کا سامان مجی ابتی پشت پر اٹھاتے بارش ہوئی تو ابوعلی پر کمبل تان کر کھڑے ہو جھا تھیا کہ ہے کیا
فرمایا کہ امیر سفر کے بیر بی فر اِنفی منصبی ہیں ہے ہاں حدیث یاک پر شل۔

س یعنی سفر جہاد وغیرہ میں جو محض اپنے ساتھیوں کی خدمت کرتا رہے گا وہ ان سب نمازیوں وغیرہم سے بڑھ جادے گا ان لوگوں کا کوئی علی سفر جہاد وغیرہ میں جو محض اپنے ساتھیوں کی خدمت کرتا رہے گا وہ شہادت اس خدمت سے بڑھ جائے گی۔ بیڈر مان عالی عمل اس خدمت سے نہیں بڑھ سکتا ہاں جو ان میں سے داہ خدا میں شہید ہوجائے گا وہ شہادت اس خدمت سے بڑھ جائے گی۔ بیڈر مان سے کہ کی مطابق ہے کیونکہ اس خدمت کرنے والا نماز وغیرہ سارے کام دومروں کی طرح کرے گا گر خدمت ہے کرے مان کے بھی ہالکل مطابق ہے کیونکہ اس خدمت سے کرے مان کے بھی ہالکل مطابق ہے کیونکہ اس خرجی سے خدمت کرتے والا نماز وغیرہ سارے کام دومروں کی طرح کرے گا گر خدمت ہے کہ دومرے نہ کریں سے تو اس کا محمل زیادہ ہوالبڑ ااس کا درجہ واثوا ہے جی زیادہ ہوتا جاہیے۔

س اس حدیث کوحا کم نے اپنی تاریخ میں ابن ماجہ نے حضرت ایوقادہ سے خطیب نے حضرت ابن عمیاس سے بھی روایت کیا۔ (مرقات س باس حدیث کوحا کم نے اپنی تاریخ میں ابن ماجہ نے حضرت ایوقادہ سے خطیب نے حضرت ابن عمیاں سے بھی روایت کیا۔ (مرق

صلیم الامت کے مدنی کچھول ایباں عذاب سے مراد تکلیف وہ ہے نہ کہ سزا کیونکہ بعض سنر تو تو اب ہیں جیسے سنر جہاد ،سنر طلب علم وغیرہ مگریہ سارے سنر تکلیف ایباں عذاب سے مراد تکلیف وہ ہے نہ کہ سزا کیونکہ بعض سنر تو تو اب ہیں جیسے سنر جہاد ،سنر طلب علم وغیرہ مگریہ سار دہ ضرور ہیں جن میں وہ تکالیف ہوتی ہیں جو آ کے ذکور ہیں۔

م یعنی عمومنا سنر میں انسان وقت پر کھانے ،وقت پر سونے ،وقت پر با جماعت نماز گھر کی طرح نہیں کرسکتا۔ چنا نچہ اب بھی مید دیکھا جاتا م یعنی عمومنا سنر میں انسان وقت پر کھانے ،وقت پر سونے ،وقت پر با جماعت نماز گھر کی طرح نہیں کرسکتا۔ چنا نچہ اب بھی مید وکھا جاتا ہے اگر چہ اب رہی ،نبی ، ہوائی جہاز وں کے سنر میں بڑی آسانیاں ہو چکی ایسا۔ عديث ٨: مح مسلم من ابو ہريره رضى الله تعالى عند عدموى، كدرسول الله سنى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: بب رات می منزل پر اتروتو راسته سے فا کر مغمرو، که وه جانورول کا راسته ہے اور ذہر کے جانورول کے تغیر نے کی

صدیث ٩: ابو داود سنے ابوہر یرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، که رسول الله ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر ۱ یا زمانو رو ل کی چیفول کومنبر نه بناؤ لینی جب سواری رکی جوئی جوتو اس کی چینه پر جینه کر با تیل نه کرده کیونکه الند (عزوجل) نے سواریوں کوتھارے لیے اس لیے مسخر کیا ہے کہتم ان کے ذریعہ سے ایسے شدروں کو پہنچو، جہال بغیر مشقت منس تبیں پہنچ سکتے ہتے اور حمعارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس پر اپنی حاجتیں بوری کرویعنی باتیں

سے بہمہ کے معنی ایں بنوغ البمتہ اور وجمعہ سے مراوا پٹی سفر کی جبت ہے لیخن جس طرف سفر کر کے قمیا تفا توجس مقصد کے لیے قمیا تفا سفر جس دومقصد بورا بوجائے۔(مرقات)

سے تاکہ نماز کی جماعتیں حقوق کی ادائیگی اچھی طرح ہے ہوسکیں بعض علاء نے فرمایا کہ دنیادی سفردں کے لیے بیفرمان ہے۔سفریج و سغرجها دوفيره كاستهم نيس مدينه منوره يا مكمعظمه من جنتي حاضري نصيب بوجائ بهتر باس لي يهال محمة فرمايا بمه كهنته بل دنياوي ضرورت وحاجت کو، نقیراس کوتر جیج ویتا ہے، حاکم دبیق نے بردایت حضرت عائشہ بجائے نہمتہ کے حجہ روایت کی لیعن حج سے فارغ بوکر جلد نوٹو جیسا کدمرقات میں ہے محرید بیتہ آخرید بیتہ ہی ہے وہ تو ہرمؤمن کا دیس ہے پردیس ہے بی نہیں جبیما سکون قلب اداءعبادات میں وہال ميسر بوتا ہے محريس ميسر نيس بوتا۔ (مراة المناجي شرح مشكوة المصابح ، ج ٥ مس ١٩٣٧)

(9) الرجع السابق، باب مراعاة مصلحة الدواب... إلخ والحديث: ١٩٣٨) بم ١٠٦٣.

### عيم الامت كي مدنى محول

اسعوستد بنائ تعويس معرفي من تعويس كمن جي مسافركا أخرى دات من آرام كرى، يهال بطريق تجربه مطلقا دات می آرام کرنا مراد ہے اول رات میں ہو یا آخر رات می جیما کرآئندہ وجد بیان قرائے سے معلوم ہور یا ہے۔ بداحکام استحالی ہی بطور

۵\_دواب سے مراد مسافروں کے جانور ہیں جوام سے مراد زہر ملے جانور سانپ بچھو دغیرہ بہر حال راستے اور گزرگاہ بیں اتر نامخمبرنا تکلیف دو بھی ہے تعرناک بھی۔مرقات نے بہان فر مایا کہ تعربیں سے مراد مطلقاً انر ناہے رات میں ہو یا دو پہری میں۔

۱ \_ کتی نون ، قاف ، ی بمعنی بڈی کی جنگ بعنی اس ہے پہلے سفر تم کر کے گھر چنج جاؤ کہ جانوروں کی ہڈی کی مینک فتم ہوجائے اور و لیے ہوکر تھک رہیں۔ بعض شارمین نے نقب ب سے روایت کی ہے بمعنی اونٹ کے یاؤن کا پاکا ہوجانا میتی ان کا یاؤں باکا پڑج انے سے بہتے کھر پہنچ ج و جب بعی مطلب و و ای ب بعض لوگول نے نقب بمعنی واستہ کیا گریہ قلط ہے کہ پرمطلب بی سرح نہیں بنا۔

(مراة المناجي شرح مشكوة المعانع، ج٥ بس ٩١)

کرنی ہول تو زمین پر اتر کر کرو۔ (10)

حدیث ۱۰: ابو داود نے ابوتعلیہ حضی رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت کی ، کہلوگ جب منزل میں اُڑتے تو متغرق کھم سے رسول اللہ صنابی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فر مایا: تمہارا متفرق ہو کر کھم رنا شیطان کی جانب سے ہے۔اس کے بعد صحابہ (رضی اللہ تعالٰی عنہم) جب سی منزل میں اُئرتے تومل کر تھم رتے۔(11)

(10) سنن أي داود، كمّاب الجمعاد، باب في الوتوف على الدابة ،الحديث: ٢٥٦٧، ج٣٩، ٣٨٠.

### حکیم الامت کے مدنی میصول

ا \_ پینی بلاضرورت انس کھزا کرکے ان پر سوار رہواور لوگوں ہے بات چیت تجارت دغیرہ کرتے رہوای میں جانور کو بلا وجہ تکلیف وینا ہے یہ کام بینچے انز کر کروان پر صرف سفر کرو ۔ بحیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ پر قیام فرما کرعرفات شریف میں نطبہ دینا یا مجاج کا عرفات میں اونٹ پر قیام کرنا ضرور ہ ہے۔

سے بہال بلاضرورت سوار دینے سے ممانعت ہے لہذا ہے حدیث ان احادیث کے خلاف ٹیس اور ممکن ہے کہ یہ ممانعت اس صورت میں ہو جب جانور بہت دراز سفر کرکے آیا ہو تھکا ہوا ہویا جب بوجہ قحط سالی کے جانور دیلے اور کمزور ہوں اور اجازت اس صورت میں ہوکہ جانور تو گا در کانور تازہ دم ہوں۔واللہ اعلم!

س پی میشد کے لیے ہے اور سب کے لیے بعض حالات میں تھم وجو بی ہے اور بعض حالات میں استخبابی ہے جیسا کہ انجی عرض کیا عمیا۔ (مراة المناج شرح مشکوة المصابح ،ج ۵، م ۱۰ م

(11) الرجع السابق ، باب مايع مرمن انضام العسكر وسعد ، الحديث:٢٧٢٨ من ٣٠٠٠.

### تحكيم الامت كيدني يجول

ا \_ آپ کا نام جرہم ہے، کنیت ابونتلبہ گر آپ کنیت بی مشہور ہیں، آپ بیعت الرضوان بی شریک ہوئے، جنمور انور نے آپ کو اپنی توم
خوش کی طرف میں بنا کر جیجا، آپ کی تبلیج سے وہ سب لوگ مسلمان ہو گئے پھر آپ نے شام بیں قیام اختیار کیا، ہے ہے بی انتقال
کیر \_ (اشعہ ) گرزیا دو میچ بہ ہے کہ ہے ہی معرت امیر معاویہ کے زمانہ بی آپ کی وفات ہوئی رضی اللہ مجمار (مرقات واشعہ )

مر سر جرح ہے شعب کی بمعنی کھائی یا بہاڑی راستہ یعنی معرات محاب کرام دوران سفر میں جب بھی عارضی قیام فرماتے سے تومتفرق
ہوگر بچھ معرات کہیں بچھ کے شعب کی بمعنی کھائی یا بہاڑی راستہ یعنی معرات محاب کرام دوران سفر میں جب بھی عارضی قیام فرماتے سے تومتفرق
ہوگر بچھ معرات کہیں بچھ کے شعب کی بمعنی کھائی یا بہاڑی راستہ یعنی معرات محاب کرام دوران سفر میں جب بھی عارضی قیام فرماتے سے تومتفرق
ہوگر بچھ معرات کہیں بچھ کہیں۔

س ین تمهارے اس طرح بھرنے سے شیطان کو موقع مانا ہے کہ کفارے تم پر چڑھائی کرادے کیونکہ وہ جمعیں مے کہ بیلوگ متفرق ہیں ان پر ، چانک ٹوٹ پڑد بیدایک دومرے کی مدد نہ کر سکیں مے اس طرح الگ الگ افرنا ک ہے۔ انما ڈاکم تاکید کے لیے ہے جیسے اس نی دوری خطرناک ہے ایسے ہی دلی دوری بھی شیطانی اثر سے ہوتی ہے اور سخت محظرناک رب تعافی مسلم نوں میں شظیم اور پجہتی نصیب حديث ا: ابو داود نے اس رضى الله لغالى عنه سے روايت كى، كهرسول الله ملى الله تعالى عابيه وسلم نے فرمايا: رات میں چلنے کونا زم کرلو ( یعنی فقط دن ہی میں نہیں بلکدرات کے چھے حصہ میں بھی چلا کرد ) کیونکہ رات میں زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔(12) یعنی رات میں چلنے سے راستہ جلد طے ہوتا ہے۔

حدیث ۱۲: ابو داود نے الس رضی انتد تعالی عندے روایت کی، کہتے ہیں کہ جب ہم منزل میں اُتر تے تو جب تک کی وے کھول نہ لیتے نماز نہیں پڑھتے۔(13)

حدیث سا: تر مذی و ابو داود نے بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کررسول الله ملی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدِل تشریف کے جارہے متھے۔ ایک مخص کدھے پر سوار آیا اور عرض کی، یارسول اللہ! (صلّی اللہ تعالی علیہ کالم وسلم ) سوار ہوجا ہے اور خود میجھے سرکا۔ رسول الله سلّى الله تعالى عليه وسلم نے فرما يا: بول نبيس، جانور كى صدر جكه بيضنے ميں تہارات ہے مرجبکہ بیری تم مجھے و بدو۔ أنصول نے كہا بيس نے حضور (صلّی انتد تعالٰی عليه واله وسلم) كو ديا۔ حضور (صلّی

سم بسبحان الله احضور نے مسلمانوی کے مرف جسموں کو سیجانہ فرمایا بلکہ ان کے دلول کومجی سیجا کردیا مسلمان یک دل اور یک جان الل -ال سے معلوم ہوا کہ ہمیشہ مسافر منزل پر استھے رہیں اس میں بہت فائدے ہیں۔ ہر ایک ایک ودسرے سے خبر دار رہنا ہے تعاون كرسكتاب- (مراة المناجع شرح مشكوة المصاع من ٥٠٨)

(12) الرجع السابق، بأب في الدلجة ، الحديث: المحم، جسيس وس.

### عكيم الامت كمدنى كهول

ا نب بھی الل عرب رات میں سفرزیادہ کرتے ہیں، سمندری جہاز رات میں تیز چلائے جاتے ہیں، تمام جہاج سے بعد نماز عشاہ کہددیا جاتا ے کہاب آرام کردجیا کہ ہم نے تجربہ کیا۔دلجروات کی اندھیری کو کہتے ہیں ای سے ہواولاج۔

٢ \_ اس طرح كدرات كامسافرية بي مجنتائي يس في في في في الميام كواب محرجوجا تاب زياده واس فرمان عالى كا مطلب سيمجي بيان كما عميا ہے کہ رات میں مجی سنر کیا کرومرف ون کے سنر پر قناعت نہ کیا کرو، بعض احادیث میں ہے کہ آول ون اور اول رات مین سنر كرو- (اشعه) (مراة المناجع شرح مشكوة المعاجع، ج٥٩ م ٨٠١)

(13) امرجع السابق ،باب في نزول المنازل ،الحديث:٢٥٥١، جهيم ٣٣.

### عكيم الامت كيدني مجول

ا سینی ہم نظی عبادت پر اس کام کومقدم رکھتے تھے کہ پہلے اونوں پر سے کباوے وغیرہ اتاریتے ستھے تا کہ وہ مبلکے ہوجاویں پھرمنزل پر لوافل وغيره اداكرتے يتھے اس ميں اونول كوراحت ہوتى تنى اور ان حضرات كوبے ظرى ہوجاتى تنى جس سے تماز اطمينان سے ہوتى تنى اس أيك عمل مين بهت ى مستين رسفر مين بيان جائية والاسفر جهاد وياسفر ج يا اوركوني سفر

(مراة ألمتاجي شرح مشكوة المصابع، ج٥ من ٨١١)

الله تعالى عليه فالم وسلم ) سوار بهو مستخير (14)

صدیث 10: سیح بخاری ومسلم میں انس رضی اللہ تعالٰی عنہ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ سلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم الله وسلّم علیہ وسلّم الله تعالٰی علیہ وسلّم علیہ وسلّم علیہ والے یا شام الله تعالٰی علیہ واللہ وسلّم علیہ والے یا شام کو۔(16)

(14) سنن أي داود، كمّاب الجمعاد، بإب رب الدابة أحق بصدرها، الحديث ٢٥٢٢، ج ٣٠ص ١٠٠٠

حكيم الامت ك مدنى يحول

ا یہ پندنہ چلا کہ بیکون ساسفرتھا بہرطال کوئی سفر ہو حضور انور اس جس پیدل نتھاس اعرابی نے چاہا کہ حضور کوآ مے موار کریں خود بیکھے بیٹھیں ادب کے لیے۔

۳ ہے کرون سے قریب کا حصہ سیند کہلاتا ہے اس فرمان عالی میں بیٹلیم دی گئی کدا گرایک جانور پر دوفنص سوار ہوں تو آھے جانور کا مالک بیٹھے پیچھے دوسرا آ دمی۔ پیچھے دوسرا آ دمی۔

س پیونکہ جانور کا سینہ مالک کا اپناحق ہے وہ چاہے جسے دے اس کیے حضور انور اس کی اجازت کے بعد آھے سوار ہوئے۔ (مراۃ المناجے شرح مشکوۃ المصانع ،ج ۵ م م ۱۸۱۸)

(15) كنزانعمال، كتاب المقر ، رقم ١٠٥٥ عاء ج٢٠٥٠ ما ١٠٠٠

(16) منج مسلم، كمّاب الإمارة ، باب كرامعة الطروق وهوالدخول ليلا. . . لا في الحديث: ١٩٢٨ ) بم ١٩٢٧ .

وصيح ابناري، كتب العرة، باب الدخول بالعثى والحديث ١٨٠٠، ١٥٠٠،

تعلیم الامت محمد نی پھول

ا کے دیکہ بغیراطلاع اپ نک رات میں مسافر کا گھر پنچنا گھر والوں کی تکلیف کا باعث ہوتا ہے اور اس زمانہ میں خبر رسانی کے ذرائع بہت میں دور تنے اب تو خطرہ تار ٹیلی فون وغیرہ سے خبر دی جاسکتی ہے۔ یعلم ق بنا ہے طرق سے بمعنی وروازہ بجانا کواڑ کھڑ کانا، چونکہ رات میں آنے پر اس کھڑ کانے کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے رات میں آنے والے مسافر کو طارق کہتے ایس ستارہ کو کھی طارق کہا جاتا ہے کہ وہ رات میں بی چیکنا ہے۔ (مرقات)

۲ من صادق سے زوال تک کا وقت غدوہ ہے اور زوال سے سورج ڈویتے تک کا وقت عصیہ لیمنی حضور کی مدیند منورہ بیس آمدیا منع کے وقت ہوتی تقی یا بعد ظہر۔(مرابق المناجع شرح مشکلون المصافح، ج۵،۳۵۲) صدیث ۱۱: میم بخاری و مسلم میں جابر رضی اللہ تعالٰی عند سے مروی، کہ رسول اللہ سنی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے فرمایا: جب سی کے غائب ہونے کا زمانہ طویل ہو لیعنی بہت ونوں کے بعد مکان پر آئے تو زوجہ کے پاس رات میں نہ آئے۔ (17)

ووسری روایت میں ہے کہ حضور (ملکی اللہ تعالٰی علیہ اللہ وسلم) نے ان سے فرمایا: اگر رات میں مدینہ میں داخل ہوئے تو بی بی کے پاس نہ جانا، جب تک وہ بناؤ سنگار کروکے آراستہ نہ ہوجائے۔(18)

ہوئے تو کی ابی کے پاس نہ جاتا، جب تک وہ بناؤ سنگار کروئے آراستہ نہ ہوجائے۔(18) حدیث کا: میچے بخاری ومسلم میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مردی، کہ نبی کریم صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم سفر سے دن میں چاشت کے دفت تشریف لاتے۔تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے مسجد میں جاتے اور دورکعت نماز پڑھتے مجرلوگوں کے لئے مسجد ہی میں بیٹے جاتے۔(19)

حدیث ۱۸: سیح بخاری میں جابر رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مردی، کہتے ہیں میں نبی کریم صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم کے ساتھ سنر میں تھا، جب ہم مدینہ میں آ گئے تو حضور (صلّی اللہ تعالٰی علیہ فالہ وسلّم ) نے مجھ سے فرمایا: مسجد میں جاؤاور دو رکعت نماز پڑھو۔ (20)



<sup>(17)</sup> سيح ابناري، كتاب النكاح، باب لايطرق أحله ليلا... إلخ، الحديث: ٥٢٣٣، ج٣، ص ٢٥٥٠.

<sup>(18)</sup> المرجع السابق، باب طلب الولد، الحديث: ٥٢٣١، ج٣٤٧ معدي

<sup>(19)</sup> منج مسلم، كماب مها ة المسافرين، باب إستحاب ركعتين في السجد . . . إلَّ ، الحديث: ٧٢ ـ (٢١٧) برس ٢١ س. وسنن الداري ، كمّاب الصلاة ، باب في صلاة الرجل إذ اقدم من سفره الحديث: ١٥٢ ، ١٤٠ م. ٣٢٨ م.

<sup>(20)</sup> منتج ابخاري، كتاب الجعناد، باب العلامة إذا قدم من سنر، الحديث: ٨٧٠ ١٠، ج٢ بم ٢٣١١.

## مسائل فقهيه

عورت کو بغیر شوہر یا محرم کے تین دن یا زیادہ کا سغر کرنا ناجائز ہے اور تین دن سے کم کا سفر اگر کسی مردصالح یا بچہ کے ساتھ کر ہے تو جائز ہے۔ (1)

(انظر:ردائعتار، کتاب الحج، ج ۱۹ می ۵۳۳) بهارشر بعت جلداول، حصه ۹ ، نماز مسافر کابیان، صفحه 752 پرہے کہ مورت کو بغیرمحرم کے جمن دن یو زیادہ کی راہ جانا، ناجائز ہے بلک ایک دن کی راہ جانا بھی۔اورائ حصد ۹ پراعلی حضرت علیدر حمتہ الرحمن کی بیاتعدیق بھی ہے کہ اسے مسائل صبحہ، رجیحہ بحقظہ معجد پرمشمنل پایا۔ لبندامسلمانوں کوای پرممل کرنا چاہے۔

مزيدارشا وفرماتي بين:

عورت اگر چرعفیفہ یا طعیفہ ہوا ہے ہے جو ہر یا محرم سنر کو جانا حرام ہے، یہ عفیفہ ہے تو جن ہے ال پراندیشہ ہوا ہے جو میلی اور بیادہ علی اور نیادہ عمان محرم ہے کہ جہازیا اونٹ پر چڑھانے اتارنے کے لیے طعیفہ کو دوسرے فخص کی زیادہ حاجت ہے۔

ہاں اگر جی جائے گی گنہ گار ہوگی، ہرقدم پر گمناہ کھا جائے گا، گرتے ہوجائے گا کہ معیت محرم شرط صحت نج نہیں ، دبی واپسی اگر اس کا شوہریا
محرم اس کے ساتھ مج کو جاسک ہے تو بجی مناسب ہے۔ اس صورت میں واپسی کرنا مناسب نہیں ، اگر زوج یا محرم کو کی نہیں یا ہے گرج کو نہیں
جاسکتا تو اگر ابھی مدت سفر بحک نہیں گئی ہے واپسی لازم ہے، اور اگر مدت سفر بحک قطع کر بھی توشو پر یا محرم ہوتو واپس لا کس کہ اس میں از المہ
میانہ ہے اور از ، لہ گناہ فرض ہے۔ قال الله تعالی یا ایما اللہ نین امنوا قوا انفسکھ واہلیکھ نار الے۔ اللہ تعالی کا ارشاد گرا ی

وقال صلی الله تعالیٰ علیه وسلم من رای منکم منکرافلیغیر دابیده ا\_اور مرکاردوعالم ملی الله تعالی کافر مان مبرک ے ب:تم میں سے جو برائی دیکھے اسے طاقت سے روے (ت) (اے القرآن ۲۱۷)

(۱ مجی مسلم باب بیان کون انعمی عن المتکرمن اما یمان قدیمی کتب خانه کراچی ا /۵۱)

اور آگر شوہر دھر مہیں رکھتی تو اگر آئی دور پہنچ گئی کہ کم معظمہ تک مت سفر میں مثلا جدہ پہنچ گئی تو اب جلی جائے اور وائیس نہ ہو کہ وائیسی میں سفر بائحرم ہے اور وہ حرام ہے۔ و کانت کہن اہانها زوجها اومات عنها ولو فی مصر ولیس ہینها وہ ین مصر ها مداة سفر رجعت ولوہان مصر ها مداة وہان مصر ها اقل مضت مثلا اس تورت کو فاوند نے طاق بائن دے وک یا وہ سے سفر رجعت ولوہان مصر ها مداة وہان مقصدها اقل مضت مثلا اس تورت کو فاوند نے طاق بائن دے وک یا وہ سے

باندی کے لیے بھی یہی علم ہے۔(2)

مسکد ا: جہاد کے سواکسی کام کے لیے سفر کرنا چاہتا ہے مثلاً تجادت یا جی یا عمرہ کے لیے سفر کرنا چاہتا ہے اس کے لیے والدین سے اجازت حاصل کرے، اگر والدین اس سفر کومنع کریں اور اس کو اندیشہ کو کہ میرے جانے کے بعد ان ، کی کوئی خبر گیری نہ کریگا اور اس کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ والدین کو بھی دے اور سفر کے مصارف ( یعنی سفر کے اخراجات ) بھی پورے کرے، ایک صورت بھی بغیر اجازت والدین سفر کو نہ جائے اور اگر والدین مختاج نہ ہوں، ان کا فقتہ ( یعنی کھانا، کیٹرے وغیرہ کا خرج ) اولا و کے ذمہ نہ ہوگر وہ سفر خطرناک ہے ہلا کت کا اندیشہ ہے، جب بھی بغیر اجازت سفر کرسکا ہے۔ (3)

مسئلہ ۴: بغیراجازت والدین علم وین پڑھنے کے لیے سفر کمیا اس میں حرج نہیں اور اس کو والدین کی نافر مانی نہیں

فوت ہوگیا اگر وہ شہر تھا اور اس عورت اور اس کے دخن کے درمیان مدت سفر نہیں تو دہ عورت لوٹ آئے اور اگر اس سے دخن سفر ہوا درمنقصد کے لیے مدت سفر کم ہوتو سفر جاری د کھے۔ (ت)

پھر بعد ج کہ معظمہ بیں اقامت کرے بلائرم گھر کو واپس آٹا یک مدینہ طیبہ کی حاضری ناممکن ہے، ید وعورت ہے جس نے خود اپنے آپ کو بلہ بیں ڈالد ، اس کے لیے چارہ کا رئیس گرید کہ اس کا کوئی محرم جا کر اے لائے ، ایول کہ اس مال وہ جانا چاہتا تھا اس سال گیا یا ہول کہ اس سال تک اس کا کوئی محرم نا بائع جو ااور لاسکتا ہے ، اور یہ بھی نہ ہوتو چارہ کا رفکاح ہے نکاح کرے پھر شوہر کے ساتھ چاہے واپس آگ یا وہیں مقیم رہے ، اور اگر دولول طرف مدت سفر ہے تو بلا سخت ترہے اور جانا یا آنا کوئی بھی ہے گئا ہ نیس ہوسکتا، مگر بہ صول محرم یا تحصیل شوہر، شوہر کے تھنے ہیں آگر جمیشہ رہنا نہ چاہتو اس کا یہ علاج ہے کہ اس شرط پر تکاح کرے کہ میرا کا م میرے ہاتھ ہیں رہے گا جب چاہوں اس نے آپ کو طلاق بائن دے لول، اور اگر یہ بھی نامکن ہوتو سب طرف سے ورواز سے بند ہیں پوری مضطرہ ہے ، اگر اللہ معتمدہ عورتیں جاہوں اس کے ساتھ جائے ہے گئاں ہوتو سب طرف سے ورواز سے بند ہیں پوری مضطرہ ہے ، اگر اللہ معتمدہ عورتیں واپس آئے ، اور جانے کے لیے اپنی تو ایک ساتھ جائے آٹھیں کے سے میس ہوئی رہنے گائی الدرالخار وغیرہ ( جیسا کہ دوئی روغیرہ میں ہے۔ یہ ) اس لیے ، دشا دہوا کہ اختلاف اچھائی لکھ وجہ آپر العمال کہ سے میں اربالہ بیروت الحرف بے درت کا رہوں ) کہ اختلاف اچھائی لکھ وجہ آبر اس الحد کر العمال کہ سے الرس الدیروت الحداد) اس کی ساتھ الرسالہ بیروت الحداد)

هذا ما ظهر لى والعلم بالحق عندر في فليحر روليراجع

(به مجھ پر داختے ہوا اور تن کاعلم میرے رب کے پاس ہے۔ ت) واللہ تعالٰی اعلم۔

(فآوي رضويه وجلد ١٠٥٠ ع ١٠٥٠ ع رضا فاؤنثر يثن ، ١٩٠١)

- (2) الدر الخارور دالحتار ، كماب الحظر والاباحة ، تصل في البيخ من ٩٥، ١٠٢٠ [2]
- (3) . الفتادي المعندية ، كياب الكراهية ، الباب السادي والعشر ون ، ي ٥٥، ص ١٣٦٥.

المراج ال

كبرعائك كا- (4)

多多多多多

## متفرقات

مسئلہ ا: یا دواشت کے لیے بینی اس غرض ہے کہ بات یا در ہے بعض لوگ رومال یا کمر بند میں گرہ لگا لیتے ہیں یا سمی جگہ اونگل وغیرہ پر ڈورا با ندھ لیتے ہیں بیرجائز ہے اور بلاوجہ ڈورا با ندھ لیٹا کمروہ ہے۔(1)

مسئلہ ۲: گلے میں تعویز انکانا جائز ہے، جبکہ وہ تعویز جائز ہولیتی آیات قرآنہ یا اسائے الہیہ اور ادعیہ سے تعویز کیا گیا ہوا ور بعض مدیثوں میں جو ممانعت آئی ہے، اس ہے مراد وہ تعویز ات ہیں جو ناجائز الفاظ پر مشمل ہول، جو زمانہ جا لہیت میں کے جاتے تھے۔ اس طرح تعویز ات اور آیات واحادیث وادعیہ (یعنی دعا کیں) رکائی میں لکھ کر مریض کو بدنیت شفایل نا مجی جائز ہے۔ بحب (2) و حاکف (یعنی حیض والی) و نفسا (یعنی نفاس والی) بھی تعویز ات کو مسللے میں جائز ہے۔ بحب (2) و حاکف (یعنی حیض والی) و نفسا (یعنی نفاس والی) بھی تعویز ات کو مسللے ہیں جبکہ تعویز ات خلاف میں ہول۔ (3)

مسئلہ سا: بچھونے یامصلے پر بچولکھا ہوا ہوتو اس کو استعال کرنا ناجائز ہے، بدعبارت اس کی بناوٹ میں ہو یا کاڑھی گئی ہو یا روشائی سے لکھی ہو اگر چہ حروف مفردہ لکھے ہوں کیونکہ حروف مفردہ (بینی جدا جدا لکھے ہوئے

اکلی حضرت، اہام ابلسنت، مجدودین وطنت انشاہ اہام احمد وضا خان علیہ رحمۃ الرص فآوی رضوبہ شریعے جس تحریر فرباتے ہیں:
عملیات و تعوید اسائے اٹبی و مکام البی سے ضرور جائز ہیں جبکہ ان جس کوئی طریقہ خلاف شرع ندہ و شاا کوئی نفذ غیر معلوم المعنی جیے حفیظی،
رمضان، کھسلمون اور اور و عائے طاعون جس طاسوسا، عاسوسا، ایسے الفاظ کی اجازت نہیں جب تک حدیث یا آثار یا اتوال مشائخ
معتدین سے ثابت ندہوں ہوئی دفع صرع و فیرہ کے تعوید کہ صرع کے خون سے لکھتے ہیں ہے جس کا جائز ہاں کے موض مشک ہے تک میں کہ وہ
معتدین سے ثابت ندہوں ہوئی دفع صرع و فیرہ کے تعوید کہ صرع کے خون سے لکھتے ہیں ہے گئی تاجائز ہاں کے موض مشک ہے تک میں کہ وہ
معتمد میں حون ہے، ہوئی حدیث و خیرہ کے لیعض تحرید است وروازہ کی چوکھٹ جس وہن کرتے ہیں کہ آتے جاتے اس پر پاول پڑیں
میں ممنوع و خوا ند ادب ہے، اس طرح وہ مقصود جس کے لیے وہ تعوید یا تمل کیا جائے اگر خلاف شرع ہو تا جائز ہوج ہے گا جسے تورش تنجیر
شوہر کے لئے تعوید کراتی ہیں، بیتھم شرع کا تکس ہے۔ اللہ مزوج ل سے شوہر کو حاکم بنایا ہے اسے تکوم بنانا تورت پر ترام ہے۔ ہوئی تغریق وعدادت کے عمل و تعوید کراتی تھے وہ کرنا ہے تعدار کرائے تھے وہ تعلید کرائے تا ہے اور منا فاؤنڈ بیش، والا ہور)
وعدادت کے عمل و تعوید کراتی ہیں، میتھم شرع کا تکس ہے۔ اللہ مزوج کرنا ہے تعدار کرنا ہے تعلید کرائے وہ اللے کرائے تا کے دور قبل من قبل کو جائل سے جدار کرنا ہے تعلید میں مناز کرائے میں مناز کا کورت پر ترام ہے۔ یونی تا توری مناز کرائے ہے اور کرائے تا کے دور کرائے کرائے

<sup>(1)</sup> الدرالخارورداكتار، كاب أعظر والاباحة بصل في أميع من ١٩٩٥.

<sup>(2)</sup> یعنجس پر بھاع یا احتلام یا فہوت کے ساتھ منی خارج ہونے کی دجہ سے مسل فرض ہو تمیا ہو۔

<sup>(3)</sup> روالحتار، كماب العظر والاباحة العل في البيع من ٩٠٠ من ١٠٠.

حروف) کا بھی احتر ام ہے۔(4)

اکثر دسترخوان پرعبارت کھی ہوتی ہے ایسے دسترخوانوں کو استعال میں لانا ان پر کھانا کھانا نہ چاہیے۔ بعض پوگوں کے تکیوں پر اشعار نکھے ہوتے ہیں ان کامجی استعال نہ کیا جائے۔

مسئلہ سما: وعدہ کیا گراس کو پورا کرنے میں کوئی شری قباحت تھی اس وجہ سے پورانہیں کیا تو اس کو دعدہ خلائی نہیں کیا جائے گا اور وعدہ خلاف کرنے کا جو گتاہ ہے اس صورت میں نہیں ہوگا، اگر چہدعدہ کرنے کے دنت اس نے استثنا نہ کیا ہوکہ یہاں شریعت کی جانب سے استثنا موجود ہے، اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں مشلا وعدہ کیا تھا کہ میں فلاں جگہ آؤں گا اور وہاں بیٹے کرتمہارا انظار کروں گا گر جب وہاں گیا تو دیکھتا ہے کہنا ج رشک اور شراب خواری وغیرہ میں لوگ مشخول ہیں وہاں سے یہ چلا آیا، یہ وعدہ خلافی نہیں ہے یا اس کے انظار کرنے کا وعدہ کیا تھا اور انتظار کررہا تھا کہ نماز کا وقت آگیا یہ چلا آیا، وعدہ کے خلاف نہیں ہوا۔ (5)

مسئلہ ۵: بعض کا شت کارا ہے کھیتوں میں کپڑالپیٹ کرکس لکڑی پرلگادیے ہیں اس سے مقصود نظر بدسے کھیتوں کو بچانا ہوتا ہے، کیونکہ دیکھنے والے کی نظر پہلے اس پر پڑے گی اس کے بعد زراعت پر پڑے گی اوراس صورت میں زراعت کو نظر نہیں گئے گی ایبا کرنا ناجا تر نہیں کیونکہ نظر کا لگنا سمج ہے، احادیث سے ثابت ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث میں ہے کہ جب اپنی یا کسی مسلمان بھائی کی چیز دیکھے اور پسندا نے تو برکت کی دع کرے یہ ہے:

تَبَارَكَ اللهُ آحُسَنُ الْخَالِقِيْنَ اللَّهُمَّ بَارِكَ فِيهِ (6)

یا اردو میں بیکہدے کہ اللہ (عزوجل) برکت کرے اس طرح کہنے سے نظر نہیں تھے گی۔

مسئلہ ۲: مشرکین سے برتنوں میں بغیر دھوئے کھانا پینا کروہ ہے، بیان وقت ہے کہ برتن کانجس ہونا معلوم نہ ہو ا

اور معلوم ہوتو اس میں کھانا پینا حرام ہے۔ (7) مسئدہ ک: عجیب وغریب قصے کہائی تفریح کے طور پر سنتا جائز ہے، جبکہ ان کا حجمونا ہونا بقینی نہ ہو بلکہ جو یقینا حجوث ہوں ان کوجمیٰ سنا جاسکتا ہے، جبکہ بطور ضرب مثل ہوں یا ان سے نصبحت تفصود ہوجہیا کہ مثنوی شریف وغیرہ میں بہت سے فرضی قصے وعظ دپند کے لیے درج کیے گئے ہیں۔اسی طرح جانوروں اور کنگر پتھر وغیرہ کی باتنی فرضی طور پر

<sup>(4)</sup> ردائحتار، كتاب الحظر والاباحة فصل في الليس مع وي من ١٠٠٠

いいいいいまり、どか (5)

<sup>(6)</sup> ردائحتار، كتاب الحظر والرباحة المسل في اللبس من 14 من ١٠٠.

<sup>(7)</sup> الفتاوى الصندية، كتاب الكراهية ، الباب الرافع عشر في أسل الذمة والاحكام، ج٥، ص ٢٥٠٠.

یان کرتا یا سنتا بھی جائز ہے مثلاً مخستان میں معنرت شیخ سعدی علیدالرحمہ نے تکھا۔ مکلے خوشبوئے درجمام روز ہے الخے۔(8)

مسئلہ ۸: تمام زبانوں میں عربی زبان افغل ہے ہارے آقاومو لے سرکار دوعالم صلّی اللہ تعالٰی علیہ وسلّم کی بہی زبان ہے آن مید عربی زبان ہوگی، جواس زبان کوخود سیکھے یا دوسروں کوسکھا ہے اسے تو اس خار (9) یہ جو کہا گیا صرف زبان کے لحاظ سے کہا گیا ورنہ ایک مسلم کوخود سوچنے کی مرورت ہے کہ عربی زبان کا جاننا مسلم نوں کے لیے کتنا ضروری ہے، قرآن وحدیث اور دین کے تمام اصول وفرور علی زبان میں ایس زبان سے ناواقفی کتنی کی اور نقصان کی چیز ہے۔

مسئلہ 9: عورت رخصت ہوگر آئی اور عور توں نے کہد دیا ، کہ بیٹھاری عورت ہے اُس سے دطی جائز ہے ، اگر چہ بیہ خود اُسے پہچا تا نہ ہو۔ (10) اس طرح عور توں نے فیب زفاف میں اُس کے کمرہ میں جس غورت کو دواہن بنا کر بھیج دیا اُگر چہ بیٹین کہا کہ بیٹھا ری عورت ہے اوس سے دطی جائز ہے ، کہ اس کو مما تت مخصوصہ کے ساتھ یہال پہٹچا نا ہی اس کی دلیل ہے ، کہوں ہے ، کہوں ہے جائز ہے ، کہ اس کو مما تت محصوصہ کے ساتھ یہال پہٹچا نا ہی اس کی دلیل ہے ، کیونکہ دوسری عورت کو اس طرح ہر گزنہیں بھیجا جاتا۔

مسئلہ ۱۰: جس کے ذمدایناحق ہواوروہ نہ دیتا ہوتو اگر اس کی ایسی چیز مل جائے جواسی جنس کی ہے جس جنس کا حق ہے تو لے سکتا ہے۔ (11) اس معاملہ میں رو پہیاور اشر نی ایک جنس کی چیزیں ہیں، یعنی اس کے ذمہ رو پہیتھا اور اشر فی مل مئی تو بقدر اپنے حق کے لے سکتا ہے۔ (12)

مسئلہ اا: لوگوں کے ساتھ مدارات سے پیش آنا، نرم باتیں کرنا، کشادہ روئی سے کلام کرنامسخب ہے، مگر بیضرور ہے کہ مداہدت نہ پیدا ہو۔ بدند ہب سے گفتگو کرے تو اس طرح نہ کرے کہ وہ سمجھے میرے ندہب کو اچھا سمجھے لگا برا

(فأوى رضوييه ج ١٤، م ٢٢٥)

<sup>(8)</sup> الدر الخار، كمّاب العظر والاباحة فصل في البيع ، ج ٩ ، ص ٢٧٧ ، وغيره .

<sup>(9)</sup> الدرائقار، كما بالعظر والاباحة بصل في البيع ، ج م م ١٩٩٠.

<sup>(10)</sup> المرفع السابق بس ١٩٥٣.

<sup>(11)</sup> اعلی حضرت اہام احمد رضاخال علید رحمۃ الرحمٰن فبآوی رضویہ جمی علامہ شامی اور طحطاوی رحمۃ اللّہ علیجائے جوائے سے اہام اخصب رحمۃ اللّہ علیہ سے لئا کر سے ہوئے دیا ہے دہوئے ہوئے کہ دہوئوں کہ وہ نوگ باہم شغل سے سے نفل کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ: خلاف جنس سے وصول کرنے کا عدم جواز مشارکے کے زمانے جس تھا کیوں کہ وہ نوگ باہم شغل سفے آج کل نتوی اس پر ہے کہ جب اسپے حق کی وصولی پر قادر ہوجاہے کی بھی مال سے ہوتو وصول کرنا جائز ہے۔

<sup>(12)</sup> الدرالي روردامحتار، كتاب العظر دالا باحد الممل في البيع من ٩٥٠ م ١٩٥٠.

نبیں جانتاہے۔(13)

مسئلہ ۱۲: مکان کرایہ پر دیا اور کرایہ دارائ بی رہے لگا اگر مکان دیکھنے کو جانا چاہتا ہے، کددیکھیں کس حالت میں ہے اور مرمت کی ضرورت ہوتو مرمت کرادی جائے تو کرایہ دارے اجازت لے کراند دجائے، یہ خیال نہ کرے کہ مکان میرا ہے جھے اجازت کی کیا ضرورت، کہ مکان اگر چہائ کا ہے گر سکونت (یعنی مہائش) دوسرے کی ہے اور اجازت کی کیا ضرورت، کہ مکان اگر چہائ کا ہے گر سکونت (یعنی مہائش) دوسرے کی ہے اور اجازت کی وجہ ہے۔ (14)

مسئلہ ساا: میں جائے تو تبیند باندھ کرنہائے لوگوں کے سامنے بر ہندہ ونا ناجائز ہے۔ تنہائی میں جہال کسی کی نظر پڑنے کا اختال ندہو برہندہ و کر بھی عسل کرسکتا ہے۔ ای طرح تالاب یا دریا میں جبکہ ناف سے اونچا پانی ہو برہندنہا سکتا ہے۔ (15)

عمر جبکہ پانی صاف ہواور دوسرا کوئی مخص نز دیک ہوکہ اس کی نظر مواضع سنز پر پڑے گی ، تو ایسے موقع پر پانی میں مجی بر ہند ہوتا ، جائز نہیں۔

مسئلہ ۱۱ اہل محلہ نے اہام مسجد کے لیے پچھ چندہ جمع کرکے دے دیا یا اے کھانے پہننے کے لیے سامان کردیا، بدان لوگوں کے نزدیک بھی جائز ہے جو اُجرت پرامامت کو نا جائزِ فرماتے ہیں، کہ بداُ جرت نہیں بلکہ احسان ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کرنا ہی چاہیے۔ (16)

مسئلہ 10: جو مخص منفقد کی (بینی جس کی بیروی کی جائے)اور مذہبی پیٹوا ہواوی کے لیے الی باطل اور برنے اور کون سے میل جول رکھنا منع ہے اور اگر اس وجہ سے مدارات کرتا ہے کہ ایسا نہ کرنے میں وہ ظلم کریگا، تو مضالیقہ نہیں جبکہ رہنی معروف مخص ہو۔ (17)

مسئلہ ۱۱: کسی نے کٹکھنا کیا (لین کاٹ کھانے والا کیا) پال رکھاہے جوراہ گیروں کوکاٹ کھاتا ہے، توبستی والے مسئلہ ۲۱: کسی نے کٹکھنا کیا (لیمن کاٹ کھانے والا کیا) پال رکھاہے جوراہ گیروں کوکاٹ کھاتا ہے، توبستی والے ایسے سے کوئل کر ڈالیں۔ بل اگر ایڈ ا (لیمن تکلیف) پہنچائی ہے تو اسے تیز چھری سے ذریح کر ڈالیں، اسے ایڈ اوے کر مذیباریں۔(18)

<sup>(13)</sup> الفتاوي الممندية ، كمّاب الكراهمية ، الباب النَّفاتُون في المتفرقات، ج٥، ص ٢٤٩٠.

<sup>(14)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الكربعية ، الباب الثّانُون في المتغرقات ، ج٠٥٩ م ٣٤٩.

<sup>(15)</sup> المرجع السابق الباب الرالح والعشر ون في دخول الحمام، ج٥٥ ص ٣٧٣.

<sup>(16)</sup> الدرالخاروردالحترر كاب العظر والاباحة مل في العي مج ٩٩٠٠.

<sup>(17)</sup> الفتاوي العندية ، كمّاب الكراهية ، الباب الراق عشر في أعمل الذمة ، ج٥٠ م ٣٧٧٠.

<sup>(18)</sup> الفتاوي العندية ، كأب الكراهية ، الباب الحادي والعشر ون فيما يسع من جراحات بني آدم ، ج ۵، ص ۳۷۰ ـ ۳۲۱.

## المسوع بها و شویعت (صرنازدم)

مسئلہ کا: ٹبڈی طلال جانور ہے اسے کھانے کے لیے مارسکتے ہیں اور ضرر سے بچنے کے لیے بھی اسے مارسکتے ہیں۔ چین کے ایدا پہنچائی اور مارڈ الی توحرج نہیں ورنہ مروہ ہے، جوں کو مارسکتے ہیں اگر چدادی نے کا تا نہ ہواور آگ میں ڈالنا مروہ ہے، جوں کو بدن یا کپڑوں سے نکال کرزندہ چینک دینا طریق ادب کے خلاف ہے۔ (19) کھٹل کو مارنا جائز ہے کہ یہ تکلیف دہ جا تورہے۔

مسئلہ ۱۸: جس کے پاس مال کی قلت ہے اور اولاد کی کثرت اسے وصیت نہ کرنا ہی افضل ہے اور اگر در شداغنیا (بینی مالدار) ہوں یا مال کی دونتہا ئیاں بھی ان کے لیے بہت ہوں گی، تو نتہائی کی دصیت کرجانا بہتر ہے۔ (20)

مسئلہ 19: مرد کو اجنبیہ عورت کا جھوٹا اور عورت کو اجنبی مرد کا جھوٹا کروہ ہے، زوجہ وی رم کے جھوٹے میں حرج نہیں۔ (21) کراہت اس صورت میں ہے جب کہ تلذ ذرایعنی لڈت) کے طور پر ہواور اگر تلذ ذمقصود نہ ہو بلکہ تبرک کے طور پر ہواور اگر تلذ ذمقصود نہ ہو بلکہ تبرک کے طور پر ہوجیسا کہ عالم باعمل اور باشرع پیر کا جھوٹا کہ اسے تبرک سجھ کرلوگ کھاتے چیتے ہیں اس میں حرج نہیں۔
مسئلہ ۲۰: بی بی نماز نہ پڑھے تو شوہراس کو مارسکتا ہے، ای طرح ترک زینت پر بھی مارسکتا ہے اور گھر سے باہر فکل جانے پر بھی مارسکتا ہے اور گھر سے باہر فکل جانے پر بھی مارسکتا ہے۔ اور گھر سے باہر

مسئلہ ۲۱: بی بی ہے ہورہ بلکہ فاجرہ ہوتو شوہر پر بیر واجب نہیں کہ اسے طلاق تی دے ڈانے۔ یو ہیں اگر مرد فاجر ہوتو عورت پر بیر واجب نہیں کہ اس سے بیچیا چیٹرائے، ہاں اگر بیراندیشہ ہوکہ وہ دونوں حدودا ملڈکو قائم نہ رکھ سکیں گے، علم شرع کی پابندی نہ کریں گے تو جدائی ہیں حرج نہیں۔(23)

مسئلہ ۲۲: حاجت کے موقع پر قرض لینے میں حرج نہیں، جبکہ اداکرنے کا ارادہ ہواور اگریدارادہ ہوکہ ادانہ کریگا توحرام کھاتا ہے ادر اگر بغیر ادا کیے مرگیا گرنیت میتی کہ اداکردے گا، تو امید ہے کہ آخرت میں اس سے مواخذہ نہ ہو۔(24)

مسئلہ ٢٣: جس كاحل اس ك دماتها وه غائب جو كيا پتائيس كدوه كهال ب نديد معلوم كدز عده ب يامرك تواس

<sup>(19)</sup> الرجع السابق من ۲۲۱.

<sup>(20)</sup> الدرالخاروروالحتار، كماب الحفر والاباحة المل في ألبح من ٩٠ من ١٠٥.

<sup>(21)</sup> المرفع السابق جي ٢٠٠٣.

<sup>(22)</sup> الدرالخارورواكتار، كماب الحظر والاباحد، فصل في المجع من ٩٠٠ م٠ ٥٠٠.

٠ (23) الدرالخارور دالحدّر، كماب الحظر والاباحة ، تعل في أسيع ، ج١٩، ص ١٠٠٠.

<sup>(24)</sup> الفتاوي العندية ، كتاب الكراهية ، الباب السالع والعشر ون في القرض والدّ ين ، ج٥، م ٣٧٧.

پر به داجب نہیں کہ شہروں شہروں اُستے تلاش کرتا پھرے۔ (25)

مسکلہ ۲۲: جس کا ؤین تھا وہ مرحمیا اور مدیون ( قرض دار ) ذین سے اٹکارکرتا ہے درشہاس سے دمول نہ کر سکے، تواس كانواب دائن (قرض دينے والے) كو ملے كا اس كے درشہ كوئيس اور اكر مديون نے اس كے درشہ كوذين اداكرديا تو بري ہو گیا۔ (26)

مسکلہ ۲۵: جس کے ذمہ دین تھا وہ مرحمیا اور وارث کومعلوم نہ تھا کہ اس کے ذمہ دین ہے تاکہ ترکہ سے ادا كرے، اس نے تركه كوخر ج كر ڈالاتو وارث سے دين كا مؤاخذہ نبيں ہوگا اور اگر وارث كومعلوم ہے كہ ميت كے ذمه ة بن ہے تو اس پر ادا کرنا واجب ہے اور اگر وارث کومعلوم تھا مگر بھول گیا، اس دجہ سے ادا نہ کیا، جب بھی آخرت میں مؤاخذہ نہیں۔ود بعت کا بھی یہی تھم ہے کہ بھول کیا اور جس کی چیز تھی اسے نہیں دی تومؤاخذہ نہیں۔(27)

مسئلہ ٢٦: مدیون اور دائن جارہے ہتھے راستہ میں ڈاکوؤل نے تھیرا، مدیون میہ چاہتا ہے کہ ای وقت میں ڈین ادا كردوں تاكه واكواس كا مال چينيس اور ميں نج جاؤں، آيا اس حالت ميں دائن لينے سے انكار كرسكتا ہے يا اس كوليما ہى ہوگا؟ فقیدابواللیث رحمہ اللہ تعالٰی بیفر ماتے ہیں کہ دائن کینے سے انکار کرسکتا ہے۔(28)

مسئلہ ہے ۲: کسی نے کہا فلاں شخص کی پہلے چیزئیں میں نے کھالی ہیں،اسے پانچے روپے دے دینا وہ نہ ہوتو اس کے وارثوں کو دینا وارث نہ ہوتو خیرات کر دینا، اس مخص کی صرف بی بی ہے کوئی دومرا دارث نبیں ہے اگر عورت ہیے کہ میرا دّین مّهراس کے ذمہ ہے جب تو روپے اس کو دیے جائیں، ورنہ صرف اسے چہارم دیا جائے یعنی سوا روپیہ جبکہ عورت پیر کیے کہاس کی کوئی اول دندھی۔ (29)

مسكله ٢٨: اگرجان مال آبرد (عزت) كا انديشه (خوف، ڈر) ہے ان كے بچانے كے ليے رشوت ويتا ہے يا كسى کے ذمدا پناحل ہے جو بغیر رشوت دیے وصول نہیں ہوگا اور بیاس لیے رشوت دیتا ہے کہ میراحل وصول ہوجائے بیردینا جائز ہے یعنی دینے والا گنہگا رہیں مگر لینے والاضرور گنہگار ہے اس کولینا جائز نہیں۔

اسی طرح جن لوگوں سے زبان درازی کا اندیشہ ہوجیے بعض لیے تہدے (لینی شریر، بدمعاش) ایسے ہوتے ہیں

<sup>(25) .</sup> كمرجع السابق-

<sup>(26)</sup> الفتاوي الصندية ، كمّاب الكراهية ، الباب الساليّ والعشر ون في القرض والدين، ج٥، ص٣٩٧\_ ٣٩٧ـ و26

<sup>(27)</sup> المرجع السابق من ١٧٧هـ

<sup>(28)</sup> الرجع السابق بس ١٤٧٤.

<sup>(29)</sup> الفتاوي الصندية ، كما ب الكراهمية ، الباب السالع والعشر ون في القرض والذين ، ج ٢٥،٥ ساه

کہ مربازار کسی کوگائی دے دینا یا ہے آبروکر دینا (بے عزت کر دینا)ان کے نزدیک معمولی بات ہے، ایسوں کواس لیے پر بازار کسی کوگائی دے دینا تا کہ ایسی شرکت میں تصیدے پر دینا تا کہ ایسی حرکتیں شرکت میں تصیدے کہ ذالتے ہیں ان کواپئی آبر دبچانے اور زبان بندی کے لیے پچھ دے دینا جائز ہے۔ (30)

مسئلہ ۲۹: بھیٹر بکر بیوں کے چرواہے کو اس لیے پچھود ہے دینا کہ وہ جانوروں کورات میں اس کے کھیت میں رکھے کا کیونکہ اس سے کھیت درست ہوجاتا ہے، یہ ناجائز ورشوت ہے آگر چہ یہ جانورخود چرواہے کے ہوں اور آگر پچھو دینا نہیں تھہرا ہے جب بھی ناجائز ہے کیونکہ اس موقع پرعرفا دیا ہی کرتے ہیں، تو آگر چہ دینا شرطنہیں گرمشروط ہی کے تھم میں ہے۔

ال کے جواز کی بیصورت ہوسکتی ہے کہ مالک سے ان جانوروں کو عاریت لے لے اور مالک چرواہے سے بیہ کہد سے کہ تواس کے خوار پر دین چاہے تو دے سکتا کہد سے کہ تواس کے کھیت میں جانوروں کورات میں تھہراتا۔ اب اگر چرواہے کواحسان کے طور پر دین چاہے تو دے سکتا ہے ناجا تزنہیں اور اگر مالک کے کہنے کے بعد بھی چرواہا مانگا ہے اور جب تک اسے پھی ندد یا جائے تھہرا سنے پر راضی نہ ہو، تو بید پھرنا جائز ورشوت ہے۔ (31)

مسئلہ سا: باپ کواس کا نام لے کر پکارنا مکروہ ہے، کہ بیدادب کے خلاف ہے۔ ای طرح عورت کو بیکروہ ہے،
کہ شو ہر کو نام لے کر پکارے۔ (32) بعض جابلوں میں بیمشہور ہے کہ عورت اگر شو ہر کا نام لے لیے تو تکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بیغلط ہے شایداسے اس لیے گڑھا ہو کہ اس ڈرسے کہ طلاق ہوجائے گی شو ہر کا نام نہ لے گی۔

مسئلہ اسا: مرنے کی آزز وکرنا ادر اس کی دعا ما نگنا کروہ ہے، جبکہ کسی دنیوی تکلیف کی وجہ ہے ہو، مشلاً تنگی ہے براوقات ہوتی ہے یا دخمن کا اندیشہ ہے مال جانے کا خوف ہے اور اگر بیہ با تیس نہوں بلکہ لوگوں کی حالتیں خراب ہو گئیں معصیت میں مبتلہ ہیں اسے بھی اندیشہ ہے کہ گناہ میں پڑجائے گا تو آرز وئے موت کروہ نہیں۔ (33)

مسئلہ ۳۲: زلزنہ کے دنت مکان سے نگل کر باہر آ جانا جائز ہے۔ ای طرح اگر دیوار جھکی ہوئی ہے گرنا چاہتی ہے، اس کے پاس سے بھا گنا جائز ہے۔ (34)

<sup>(30)</sup> الدرالخاروردالحتار، كماب الحظر والاباحة ، فعل في البيع من ١٩٩٩.

<sup>(31)</sup> الفتاوي العندية ، كمّاب الكراهية ، الباب الثلاثون في المتغرقات ، ج٥، م ٢٥ س

<sup>(32)</sup> الدرالخار، كتاب الحظر والزباحة ، نصل في البيع ، ج من ١٩٠.

<sup>(33)</sup> الفتاوى المعندية ، كتب الكراهية ، الباب الثلاثون في المتفرقات ، حدم ١٠٠٠.

<sup>(34)</sup> المرجع السابق.

مسکہ سوس: طاعون جہاں ہو وہاں سے بھا گنا جائز نہیں اور دوسری جگہ سے وہاں جانا بھی نہ چاہیے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ جولوگ کمزور اعتقاد کے بول اور الی جگہ گئے اور جنظا ہو گئے، ان کے دل جس بات آئی کہ یہاں آنے سے ایسا ہوا نہ آتے تو کا ہے کو اس بلا جس پڑتے اور بھا صفے جس کی سیا ہو سے خیال کیا کہ وہاں ہوتا تو نہ بچتا ہما گئے کی وجہ سے بچاا کی صورت میں بھا گنا اور جانا دونوں منوع۔

طاعون کے زمانہ میں عوام سے اکثر ای تشم کی باتیں سننے میں آتی ہیں اور اگر اس کا عقیدہ پکا ہے جانتا ہے کہ جو
سیجھ مقدر میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، نہ وہاں جانے سے پچھ ہوتا ہے نہ بھا گئے میں فائدہ پہنچتا ہے توالیسے کو وہاں جانا بھی
جائز ہے، نکلنے میں بھی حرج نہیں کہ اس کو بھا گنا نہیں کہا جائے گا اور حدیث میں مطلقاً نکلنے کی ممانعت نہیں بلکہ بھا گئے کی

مسئلہ سم سا: کافر کے لیے مغفرت کی دعا ہر گزنہ کرے، ہدایت کی دعا کرسکتا ہے۔ (35)

(35) اعلیٰ حضرت ، امام المسنت، مجدد دین وملت انشاه امام احمد رضا خان علیه دحمة الرحمن قاوی رضوبیشرنیف بیس تحریر فرماتے تن : طاعون کے خوف سے شہر یا محلہ یا تھمر حجو وثر کر جھائن حرام و کمناہ کمیرہ ہے ، اس کا کافی بیان ہمار سے دسالہ تیسیرالماعون للسکن فی الطاعون میں

رسول الشصلي اللدانعالي عليه وسلم قرمات إلى:

الفارمن الطاعون كألفار من الزحف ـــ

مسئلہ ۵۳۱: ایک مخص مراجس کا کافر ہونا معلوم تھا، محراب ایک مسلمان اس کے مسلمان ہونے کی شہادت دیتا ہے ، تو تحض اس کے مرتد ہونے کی شہادت دیتا ہے ، تو تحض اس کے مرتد ہونے کی شہادت دیتا ہے ، تو تحض اس کے مرتد ہونے کی شہادت دیتا ہے ، تو تحض اس کے کہنے سے اسے مرتد نہیں قرار دیا جائے گا اور جنازہ کی نماز ترک نہیں کی جائے گی۔ (36)

الداسمعتم به بارط فلاتقدموا عليه واذا وقع بأرض وانتميها فلا تغرجوا فرارامنه.

جب تم مسی زمین میں طاعون ہونا سنوتو و ہاں طاعون سے سامنے نہ جا کاور جب تم ہاری جگہ دائی ہوتو اس ہے ہی سینے کوندلکو۔ اس پرامیرالمونین معمالی بمبالائے کہ ان کا اجتماد موافق ارشاد واقع ہوا اور واپس ہو سینے ا

(ا می ابناری کماب الطب باب ماید کرنی افعامون قدی کتب خاند کرا چی ۲/ ۸۵۳)

اسی مجکہ نظر مین قلد الله الی قدر الله كہنا الميك ب كرموائن تكم ب، طاحون ب بھا من السن بها من والوں ب فاستون كاسابرتا و جا ہے، بدهت بمعنی بدند بی دیس، بال اگر احاد بث ميحدمشبوره على ادشاد اقدى حضور سيد عالم صلى الله تعافى عليدوسم معلوم ب اور انبيل تردكرتا اور اين نامرادى ويزدلى كے تكم كوأن پرتر جے ديتا ہے توضرور بد ترجب ہے۔داللہ تعانی اعلم

( فرَا دی رضوبیه، جلد ۲۰۲۰م ۳۰ ۲۰۵۰ ۲ رضا فا دُنڈیشن ، لاہور )

(36) الغتاوي المعندية ، كمّاب الكراهية ، الباب الرابع مشرقي أحل الذمة ، ج٥٥، ص ١٣٨٠.

اعلى حصرت وامام المسنت مجدود مين وملت الشاه امام احمد رضا خان عليه رحمة الرحمن فناوي رضومية شريف جي تحرير فرمات بين:

علاء نے کافر کے لیے دُعابِ منفرت پر بخت اشراعم مادر قربایا ادراس کے حرام ہونے پر تو اجماع ہے ، پھر دعائے رضوان تو اس ہے ہی امر الا غیر ارفع واعلی ۔ فان السید قدیعقوعی عبد با وهوعدی غیر د احض کہا ان العبد بریما بحب سیدیا وهو علی امر الا غیر ماض وحسیدا الله و تعمد الو کیل اس لیے کہ مالک بعض دفعدا نے غلام کومعاف کردیتا ہے مالا کدوہ اس پرراض فیس ہوتا، جیسا ماض وحسیدا الله و تعمد الو کیل اس لیے کہ مالک بعض دفعدا نے غلام کومعاف کردیتا ہے مالا کدوہ اس پرراض فیس ہوتا، جیسا کہ غلام بسادقات اسے مالک کو پند کرتا ہے گراس کے محم پر عمل بیرانیس ہوتا۔اللہ میں کائی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ (ت) امام فیر فیر مطبی طبہ بین فرماتے ہیں:

"حرح الشيخ شهأب الدين القرافى المالكي بأن الدعاء بالمغفرة للكافر كفر لطلبه تكذب الله تعالى فيما اخبر به ولهذا قال المصنف وغير كان مؤمنين " - ا \_\_\_

یعنی اہام شہاب قرآنی ماکئ نے تصریح فرمائی کہ کفار کے لیے دھائے منفرت کرنا کفر ہے، کہ اللہ فزوجل نے جوفجر دی اس کا جھوٹا کرنا چاہت ہے اس لیے منید وغیرہ کتب فقہ جس قید لگادی کہ مال ہا ہے لیے دھائے منفرت کرے بشر طیکہ وہ مسلمان ہوں۔(اے مدینۃ آکئی) پھرا بیک ورق کے بعد فرمایا کہ "تقدیمہ ان کھو "۲ے۔او پر بیان ہوچکاہے کہ یہ کفر ہے۔(۲ے مذیۃ آکمی) روانح تاریش سے :

الدعاءيه كفر لعدم جوازة عقلاً ولاشرعاً ولتكليب النصوص القطعية يخلاف الدعاء للمؤمدين كها ...

مسکلہ ٣٦: مكان ميں يرند نے كھونسلالكايا اور بي بھى كيے، بچھونے اور كپڑوں پر بيث كرتى ہے، الى عالت میں گھونسلا بگاڑنا اور پرندکو بھگادینا نہیں جاہیے، بلکہ اس وقت تک انتظار کرے کہ بیچے بڑے ہوکر اڑجا کیں۔(37) مسکلہ کے سو: جماع کرتے وقت کلام کرنا مکروہ ہے اور طلوع فجر سے نماز فجر تک بلکہ طلوع آفتاب تک خیر کے موا ووسری ہات نہ کرے۔(38)

مسئله ۸ سا: ماه صفر کولوگ منحوس جانبے بین اس میں شادی بیاہ جیس کرتے لڑ کیوں کورخصت جیس کرتے اور مجی اس عسم کے کام کرنے سے پر ہیز کرتے ہیں اور سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں، خصوصاً ماہ صفر کی ابتدائی تیرہ تاریخیں بہت زیا دو محس مانی جاتی ہیں اور ان کو تیرہ تیزی کہتے ہیں بیسب جہالت کی باتیں ہیں۔

حدیث میں فرما یا کہ صفر کوئی چیز تہیں۔(39) لیتنی لوگوں کا اسے منحوں سمجھنا غلط ہے۔اس طرح ذیقعدہ کے مہینہ کو تھی بہت لوگ برا جانتے ہیں اور اس کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں ریمنی غلط ہے ادر ہر ماہ میں سو، سا، ۲۲۰،۸،۸۱۰ کو منحوس جانة بين بيجي لغوبات ہے۔

مسکلہ 9 سا: قمر درعقرب بینی چاند جب برج عقرب میں ہوتا ہے توسنر کرنے کو برا جاننے ہیں اور نبومی اسے منوں بتاتے ہیں اور جب برج اسد میں ہوتا ہے تو کپڑے قطع کرانے اور سلوانے کو برا جاننے ہیں۔ ایسی ہاتوں کو ہرگز نہ مانا جائے، بیہ باتنیں خلاف شرع اور نجومیوں کے ڈھکو سلے ہیں۔

مسکلہ • مهم: نبوم کی اس مشم کی باتنیں جن میں ستاروں کی تا شیرات بتائی جاتی ہیں، که فلال ستارہ طلوع کر بگا تو

علمت فالحق ما في الحلية ٣\_\_

اس کی دُعا کفرے کیونکہ میے مقلاً وشرعاً نا جائز ہے اور اس میں نصوص قطعیہ کی تکذیب ہے بخد ف مومنوں کے سیے دعا کے۔ جبیبا کہ تُو جان چکا ہے، اور حل وہ ہے جو حلیہ میں ہے۔ (ت).

( سيد دالحتار كمّاب الصلوة فعل واذ اارا دالشروع في الصلوة دارا حياء التراث العربي بيروت ا / ٣٥١)

درمخارش ہے:

الحق حرمة الدعاء بالمغفرة للكافرس

(٣ \_إلدرالغاركاب الصلوة فعل واذ اارادالشروع في الصنوة وإراحياء مطبع مجتبائي دبلي ا /٤٨)

حق بیہ ہے کہ کا فرکے لیے دعائے مغفرت حرام ہے۔ ( فاوی رضوبیہ جلد ۲۹،۷۳۸ میں ۹،۷۳۸ مضا فاؤنڈیشن، لاہور )

(37) المرجح السابق

(38) الفتاوي العندية ، كمّاب الكرمعية ، الباب الثلاثون في المتفرقات، ج٥٠ مس٠ ٣٨٠.

(39) امرجع السابق.

فلال بات ہوگی، میہ می خلاف شرع ہے۔ اس طرح مجھتروں کا حساب کدفلال مجھتر سے بارش ہوگی میرمی غلط ہے، مدیث میں اس برختی سے الکار قرمایا۔ (40)

مسئلہ اسما: ماہ مغرکا آخر چہار شنبہ ہندوستان میں بہت منایا جاتا ہے، لوگ ایپنے کاروبار بند کردیتے ہیں، سیرو تفری و شکار کو جائے ہیں، پوریال میکی ہیں اور نہاتے وحوتے توشیال مناتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کے حضور اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اس روز عسل صحت فرمایا تھا اور بیرون مدینہ طبیبہ سیرے کیے تشریف لے سے سے ستھے۔ بیسب باتیں ب امنل ہیں، بلکدان دنوں میں حضور اکرم صلّی اللّٰہ تعالٰی علیہ 8 لبہ وسلم کا مرض شدست کے ساتھ تھا، وہ با تیں خلاف واقع

اور بعض لوگ میہ کہتے ہیں کہ اس روز بلا میں آتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں سب بے ثبوت ہیں، بلکہ حدیث کا بیارشاد لاصفر . (41) یعنی صفر کوئی چیز نہیں۔ ایسی تمام خرافات کور دکرتا ہے۔

مسللہ ۲۷: ایک مخص نے کسی کو اذیت پہنچائی اس سے معافی مانگنا چاہتا ہے مگر جانتا ہے کہ ابھی اسے عمہ ہے معاف نہیں کر بیگا ، البندا معافی ماسکتے میں تاخیر کی اس تاخیر میں بیمعذور نہیں۔ ظالم نے مظلوم کو بار بارسلام کیا اور وہ جواب بھی دیتار ہااور اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آیا یہاں تک کہ ظالم نے سمجھ لیا کہ اب وہ مجھ سے راضی ہو گیا، بیرکافی نہیں ب بلكه معافى ماتكنى جائير (42)

مسئلہ ۳۴۳: عمامہ کھڑے ہوکر باندھے اور پاجامہ بیٹے کر پہنے۔جس نے اس کا الٹا کیا وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوانہیں۔ (43)

مسئلہ مہم: کیڑا ہے تو دائے سے شروع کرے یعنی پہلے دہنی آسٹین یاوسٹے پائنچہ میں ڈالے پھر بائیں يس (44)

مسكله ٥٧٠: بإجامه كالتكييف بنائ كدبياوب كے خلاف ب اور عمامه كالجى تكيدند بنائے۔ مسئلہ ٢٧: بيل پرسوار ہونا اور اس پر بوجھ لا دنا اور گدھے سے بل جو تنا جائز ہے بعنی بیضرور نہیں کہ بیل سے

<sup>(40)</sup> مي ابغاري، كتاب الطب، باب لا حارة ، الحريث: ٥٤٥٤، ج ١٠٠٥ سور

<sup>(41)</sup> أعجم الاوسط، الحديث: ١٨١٨، ١٥٠ من ١١١.

<sup>(42)</sup> صحيح البخاري، كماب الطب، باب لاهامة والحديث: ٥٥٥٥، ج ١٩٠٨، ٢٠١٠.

<sup>(43)</sup> الفتادي المندية ، كمّاب الكرامية ، الباب الثلاثون في المتغرقات ، ج٠٥ ، ص٧٥ - ٢٧ س.

<sup>(44)</sup> انظر: كشف الالتهاس في إستباب اللباس في المعتق عبد المق و كرشمله من وسو

مرف بل جوتے كا كام ليا جائے اس ير يوجه نه لادا جائے اور كدھے پر صرف بوجه بى لادا جائے بل نه جوتا طائے۔(45)

وَصَلَّى اللهُ عَلَى جَيْرِ خَلْقِهِ مُحَتَّدٍ وَالله وَصَغِيهِ أَجْمَعِنْن وَالْحَمْدُ لِلله رَبِّ الْعَالَدِين

多多多多多

<sup>(45)</sup> انظر بالرجع الهابق، ذكرجيب من ١٣٠٠.

<sup>(46)</sup> الدرالخار، كتاب العظر والاباحة المل في البيع من ١٩٣٠.

JOHN: CHE

طلاء اللسنت كى كتب Pdf قائل عين طاصل "فقر حنى PDF BOOK" چينل کو جوائل کري http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشتل ہوسٹ حاصل کرنے کے لیے تحقیقات چینل طیگرام جمائل کریں https://t.me/tehqiqat طاء المسنت کی ٹایاب کتب گوگل سے اس لگ ے قری قاتان لوڈ کیاں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب وطاري مطاري وورد والمالي